از: ادیبشهیر

مضر تشمس برقيلومي معتفاه رادر ترقم المنادن العالمين

Mujtaba

يرو كرنيني







پروگریسو بکس 40۔ بی اردو بازار' لاہور۔ اسلام بکڈیو' 12۔ گنج بخش روڈ' لاہور اسلام بیلیکیٹنز نیمل مجد' اسلام آباد نون: 254111



## عرض ناشر

امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی معرکۃ الاراء کتاب " تاریخ الحلفا" کا ترجمہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مصنف کتاب کسی تعارف کے مختاج نہیں البتہ برکت کے لئے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ نبی مکرم شافع روز جذا جناب محمد مصطفے مستفلیل کا بہتر (72) مرتبہ سر کی سمجھوں سے دیدار کر بھے ہیں۔

اصل کتاب عربی زبان میں ہے اور متعدد بار زبور طبع سے آراستہ ہوئی مگر "حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا" کے مصداق کوئی نہ کوئی خامی ضرور رہ گئی مگر حضرت علامہ مثمس بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کے ترجمہ کا واقعی حق ادا کر دیا۔ عربی فارسی کتب کا اردو میں ترجمہ کرنے والوں کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو علامہ مثمس الحن مثمس صدیقی بریلوی کا نام فمایاں ہی نظر آتی ہے اور نہ ہی تا ہے موصوف کے تراجم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نہ تو کہیں محاوراتی غلطی نظر آتی ہے اور نہ ہی لغوی اگر آتی ہے اور نہ ہی لغوی اگر آئی کے اور نہ ہی لغوی اگر آتی ہے اور نہ ہی لغوی اگر آئی کے اور نہ ہی لغوی اللہ ہے۔

اوارہ اب تک بے شار دین و ادبی کتب شائع کر چکا ہے۔

اس کتاب کی افادیت کے پیش نظر جب کتاب کی اشاعت کے سلسہ میں رجوع کیا تو مشس بریلوی صاحب ؒ نے اس شرط پر بخوشی اجازت مرحمت فرمائی کہ کتاب کی طباعت عمدہ اور کتابت فلطیوں سے پاک ہو۔ ہم نے تعلی کتابت کی ہر ممکن کوشش کی۔ گر بتقاضائے شریت غلطی کا صدور ممکن ہے۔ لازا اوارہ نے کتاب شائع ہونے کے بعد پروف ریڈنگ کے لئے بھجوا دی ہے تا کہ غلطی نہ رہے۔ اس کے علاوہ مترجم نے اواہ کو غنیتہ الطالین شائع کرنے کاحق تفویض فرما دیا ہے اور ادارہ نے اس پر کام شروع کر دیا ہے غنیتہ الطالین طباعت کے آخری مراحل میں ہے جو بہت جلد شائع ہوجائے گی۔

''موطا امام محمہ'' بھی طباعت کے آخری مراحل میں ہے اللہ رب العزت سے امید قوی ہے کہ ہماری اس سعی کو قبولیت کا درجہ فرماتے ہوئے عوام الناس کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

شهباز رسول پروگریبو بکس

الع ور ١٩٩٥م كبوالندارهى الرقم وی باستارلول می مامک برالی ربه - درووارد، ازار ، مربر کور لطیت مار کردان کرارات وزارن وه بغرام (عندات کا ناع کرسے بان برام ک ردستنزل م ا- انهان الله المانية على ٧- منبلالالن علاته me ( leder due) will Eil - m ماران عادد م - لغانالا ر مدنامی معسونه. - e b just le ingue y من المرائد المعدال من المرائد المائد SY, 55 11's 21/ Jujis 4/184 1

|     | يعني محد ثين                        |        |      |                                          |         |
|-----|-------------------------------------|--------|------|------------------------------------------|---------|
| 4   | اموی دور کی شاعری اور اس کی خصوصیات | ri     |      | فهرست مضامين                             | 4       |
| 24  | اموی دور اور فن خطابت               | rr     |      |                                          |         |
| 200 | فن كتابت يافن انشاء                 | rm     |      |                                          |         |
| -   |                                     | 7      | صفحه | عنوان                                    | نمبرثار |
|     | عهدبن عباس او رعلوم                 |        | 1    |                                          |         |
| 24  | اسلامي كافروغ                       | 14/ 1  |      | عرض ناشر                                 | - 1     |
|     |                                     | - 8    | 100  | فهرست مضامين                             | ۲       |
| 40  | بی عباس کے دور کودور زریں           | rr     | 40   | مخن بائے گفتنی                           | h       |
|     | كيون كماجاتا                        |        | my   | موانح علامه جلال الدين سيوطي "           | ~       |
|     | علامه ذهبي كالتبصره                 | 10     | MA   | ب                                        | ۵       |
|     | عهدبارون                            | r      | 14   | مخصيل علم                                | . 4     |
| ۸۰  | دور عباسيه مين تفسير كياكام موا     | 12     | 14   | تبحر علمي                                | 4       |
| ۸٠  | طبقه رتبع تابعين                    | rA     | 44   | قوت عافظ                                 | ٨       |
| 1   | دورعباسي كي نفاسير كي تفصيل بقيد    | r9     | MA   | وصال                                     | 9       |
|     | زمانه تصنيف '                       |        | MA   | علامه سيوطئ كى سيرت وكردار               | 10      |
| ٨٣  | دور بني عباس اور مدوين حديث         | ۳.     | 0.   | علامه سيوطئ كاتبحرعلمي                   |         |
| 1   | صحاحت کی تالیف کاعمد                | rı     | ۵۱   | علامه سيوطئ كى تصانف برايك نظر           | Ir      |
|     | تيرى صدى بجرى سے چھٹى صدرى بجرى     | rr     | 200  | علامه سيوطئ أور تفير قرآن يران كي تصانيف | ١٣      |
|     | تک مدوین حدیث پر کیا کام ہوا        |        | ra   | علامه سيوطي اورعلم حديث                  | 10      |
|     | عهد بی عباس میں فقه پر کیا کام ہوا  | **     | PA   | شروح صحاح سة                             | 10      |
| 19  | عهدى عباس اور علم الكلام            | rr     | 10   | يرة النبي (خصائص كبري)                   | 14      |
| Δ4  | شاعرى اور موسيقي                    | ro     |      |                                          |         |
| 91  | موسيقي كافروغ عباى دورمين           | ry     | 1    | امیداوری عباس                            | Gue     |
| qr  | سلاطين عباسيه اورفن تقمير           | 2      | 4    | کی فکری اور علمی تاریخ                   |         |
| 1   | and the second                      |        |      |                                          |         |
|     | النبلافي تاريخ                      | الذكرة | 44   | اموی دور کی نه هبی اور ادبی سرگر میاں    | 14      |
| 900 | الخلفاء                             |        |      | اموى دوراور علم تغيير                    | IA      |
|     |                                     |        | ٨٢   | دور بی امیه اور تروین حدیث               |         |
|     | ماريخا لخلفاءكم ماخذاور معيننين     | 24     | 1A   | دور بی امیے کے مشاہیر حفاظ (حدیث)        | 4.      |
|     |                                     |        |      |                                          |         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1-12 |                                       | 201-       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------|------------|
|       | چادر نبوی جو خلفائے بنوامیہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41-  | 94   | علامه طیالی (صاحب مند)                | <b>r</b> 9 |
| 1111  | بنوعباس میں منتقل ہوتی رہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 94   | علامه ابو بماليزار (صاحب مند)         | ~          |
| 1111  | فوائد متفرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 414  | 94   | ابويعلى موصلي (صاحب مند)              | ۳۱         |
| IL.L. | فأفائح معر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ar   | 91   | داری (صاحب مند)                       | rr         |
|       | خلفائے بی عباس میں اکثریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 44 | 99   | صيح ابن حبان                          | 44         |
| ILL.  | کنیرزادول کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 100  | A PANIA DA                            |            |
| 100   | عبيدى امراء كالقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44   | 100  | تذكره شيخين                           |            |
| 100   | القاب كالرُّ خلافت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AF   |      |                                       |            |
| Ima   | چندامور مخضوصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49_  | 100  | حضرت علامه اساعيل بخاري صاحب بخاري    | ~~         |
| 16-4  | اوليات خلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.   | 101  | امام بخاری کی تصانیف                  | 0          |
| Irq   | فافات عبديد ١٩٠٥ آ١١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41   | 101  | حفرت امام ملم قيشري مسيح مسلم         | MA         |
| 11-9  | خلفائے کے سلمہ میں مختلف تواریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 101- | ماکم (صاحب متدرک)                     | 67         |
| 14.0  | فلفاء كاطريقه بعيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 10/4 | ابو تعيم ا سبهاني (صاحب حليه اولياء)  | 44         |
|       | The same of the sa |      | 1.0  | علامه بهيقي (صاحب سنن كبري)           | ra         |
| 1     | حفرت ابو بكرصد لق نضيا الماياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1.0  | علامه طراني (صاحب معاجم ثلافة)        | 0.         |
| -0.   | Note that the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24   | 1+9  | وجه تصنيف                             | ۵۱         |
| 16.0  | حضرت صديق كانام ناى اور آپ كالقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    |      | اس مين كياراز تفاكه رسول الله مستفيقة | or         |
| 101   | حفزت ابو بكرصديق كامقام رفيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40   | 110  | ى كواپناخليفه نامزد نهيں فرمايا       | 2          |
| ILL   | لقب صديق كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44   | IIA  | فلافت دامات صرف قریش کے لئے ہے        | ٥٣         |
| 100   | حضرت ابو بكرصديق كي والده محترمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44   | IIA  | خلافت اسلاميه كامدت                   | or         |
| ira   | حضرت ابو بكرصديق كامولد ومنشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۷٨   | 119  | قریش سے ۱۲ خلفاء ہوں گے               | ۵۵         |
| IMA   | عهد جابليت مين حضرت ابو بكر كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49   | 14   | باره خلفاء کے بعد قتل وخو نریزی       | . 64       |
| 102   | حفزت صديق اكبر كاعليه شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸٠   | IM   | مازاری                                | 35         |
| ILV.  | آپ کا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al   | IFI  | باره ظفاء آغاز اسلام عقامت تك         | 04         |
| ira   | اس سلسله مین مختلف آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ar . | 117  | خلافت بنواميك بارے ميں مندزه احادیث   | ۵۸         |
| IDT   | صحبت وخضوري خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 117  | خلافت بني عباس كي مبشره احاديث        | ۵۹         |
| ior   | حضرت ابو بكرصديق كالمسلسل رفاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۳   | 112  | حفرت عباس کی اولاد کے سلسلے           | 4.         |
| 100   | حضرت ابو بكرصديق كي شجاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۵   | 1    | يس رسول الله مستوري كالرشاد           |            |
| 100   | حضرت علی کی د سری شیادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M    | IFA  | بنوعباس كادور حكومت                   | 11         |
| 102   | حضرت صديق كابذل اموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14   | 119  | بنوعباس كالتحقاق خلافت                | 44         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1    |                                       |            |

| IAI   | كوثر پر رفيق مونے كى بشارت          | 1+4    | 140    | حفزت صديق كامرتبه علمي          | ۸۸    |
|-------|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-------|
|       | حضرت ابو بكرصد بين كى شان ميں       | I+A    |        | آپ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ   | 14    |
| IAM   | صحابه کرام اور سلف صالحین کے اقوال  |        | 14+    | عالم اورسب نياده ذكى تق         |       |
|       | ارشادات صحابه كرام                  | 1+4    |        | حضرت صديق كاكمال فراست وفهم ١٦٠ | 90    |
| IAO   | اسلاف كرام كاقوال                   | 11+    | INI    | حضرت ابو بكرصديق كاعلم قرآن     | 91    |
| 11/4  | آپ کی خلافت پر آیا واحادیث و آثار   | 111    |        | حضرت صديق اكبرات قليل احاديث    | qr    |
|       | حضرت ابو بكرصد يق كى خلافت          | III    | M      | مردى موتى كاسب!                 | -     |
| 19+   | پرائمہ سلف کے ارشادات               |        |        | مقدمات ك فصل من                 | 91    |
| 195   | حضرت ابو بكراكي خلافت بر آيات قرآني | 111    | IT     | مفرت صديق كالخل                 |       |
| 1917  | آپ کی خلافت پر صحابہ کرام کا جماع   | III    |        | حفزت صديق اكبره علم             | 90    |
|       |                                     |        | IMM    | الانباب مين ابرتنے              | 1     |
|       | حضرت ابو بكرصديق كي                 |        |        | حفزت صديق اكبراعلم              | 90    |
| 194   | بيعت خلافت                          |        | 141    | تعبيرك بهي عالم تق              |       |
|       |                                     |        | וארי   | اصابت رائے                      | 94    |
| 197   | تفصيل واقعه بعيت                    | 110    | מרו    | حضرت صديق اكبر" كاحفظ قر آن     | 92    |
| 199   | به سلسله بعیت چند دو سری روایات     | III    |        | حضرت ابو بكرصديق                | 4/    |
| r *** | ابراہیم تنہی کی روایت               | 114    | 177    | ك دوسر عصابه يرفضيات            | - lug |
| 1.1   | حضرت عبدالر تمن بن عوف كي روايت     | IIA    | MZ     | حفزت علی کارشاد                 | 99    |
| r.r   | ابو عیسدخدری کی روایت               | 119    | 149    | امت ميں ب نياده رحمل آپين       | 100   |
| r.r   | مالك بن عروه كي روايت               | 114    |        | حفزت ابو بمرصديق كي تعريف       | 101   |
| 4.4   | يوم و تاريخ بعيت                    | Iri    | 14.    | وتصديق مين آيات قرآني           |       |
| 1     | حفرت صديق اكبر منبرير               | ırr    |        | حضرت ابو بمرصديق كى شان و       | 107   |
| 4.04  | رسول الله كي جكه نهيس بينهي         |        | 120    | فضل متعلق احاديث                | /     |
|       | Harris III                          |        |        | وه احاديث جو صرف حضرت ابو بكرة  | 100   |
|       | خلافت صديقى كابم واقعات             |        | 144    | کی فنیل ة میں وار دبیں          |       |
|       |                                     |        | 341    | حفزت ابو براكو جنت كے تمام      | 10/4  |
| 4.4   | ما تعین زکوۃ و مرتدین سے جنگ        | ırr    | 144    | وروازون عنوش آميد كماجاككا      | 3/3   |
| 1.4   | لشكراسامه                           | ודר    | 141    | حفرت عر كاظهار معذرت            | 1.0   |
| r+9   | ما نعین زکوة پر خروج                | ira    |        | حفرت ابو بكراك دروازك           | 104   |
| r-9   | حفزت صدیق اکبر کی جنگ               | IPY    | 141    | پر بھیشہ نورانشانی رہے گ        | 7     |
|       |                                     | Park I | alle s |                                 | 100   |

| T  |      |                                      |      |     |                                    |       |
|----|------|--------------------------------------|------|-----|------------------------------------|-------|
|    | ray  | حضرت ابو بكرصد اين اور خثيت اللي     | 100  |     | كے لئے مدينہ منورہ سے روانگی       |       |
|    | ran  | حضرت ابو بكرصديق اور تعبيررويا       | 101  | ri- | حضرت فاطمه بنت رسول محى وفات       | 112   |
|    | ran  | ام المومنين حفزت عائشه صديقة"        | IDT  | rıı | ميلمه كذاب كأقتل                   | IFA   |
|    |      | كافواب                               |      | PII | فتندار تداد كاانسداد               | 144   |
|    | 109  | حفزت صديق اكبر كابرمحل فيصله         | ior  | rir | شام پر لشکر کشی                    | 1     |
| I  | 109  | صديق اكبراكي فطانت وذبانت            | 100  | rim | جع قر آن کااہم کام                 | 111   |
| I  | ry   | حضرت صدیق اکبڑے دیگر فضائل د کمالات  | 100  | ric | اوليات حضرت صديق اكبرة             | ırr   |
|    |      |                                      |      | rio | حضرت ابو بكر كاوظيف يوميه          | Tr    |
| 1  |      | ت عمرفاروق اضحابها                   | عزر  |     | آپ کی وفات پر بعیت المال           | Irr   |
| I  |      | لحظاب)                               |      | riy | بالكل خالى تفا                     |       |
| I  |      |                                      |      | MA  | حضرت ابو بكرصداق كاحلم وانكسار     | ira   |
|    | 740  | آپ گانبنام                           | IOY  | F19 | حضرت ابو بكرصد ايتن كي بياري دوفات | 124   |
| 1  |      | حفرت عرائے احادیث                    | 104  | IFF | آپ کاوصیت نامه                     | 12    |
| 11 | 244  | روایت کرنے والے اصحاب                | -011 |     | حفزت عرائ فليفه مقرر               | IFA   |
| 1  |      | حضرت عرد کے اسلام قبول فرمانے        | 101  | rrr | ہونے پر عوام کی رضامندی            |       |
|    | 147  | كے سلسلے ميں چنداحاديث               |      | rrr | حضرت ابو بمرصد اين كي وصايا        | 1179  |
|    | 147  | حفرت عمر كاكلمه شادت يزهنا           | 109  | rrr | حفزت صديق الجريكاوصال              | 16.   |
|    | 747  | حضرت انس کی روایت                    | 14+  | rro | حفزت صديق اكبر كاكفن               | IM    |
|    | 14.  | قبول اسلام كاعلان                    | 141  | rra | عسل میت کے سلسلہ میں وصیت          | irr   |
| 1  | 14   | حضرت عمرٌ کاروسا قریش ہے ملنا        | 144  | rra | تماز جنازه میں ترفین               |       |
| -  | 1/21 | حفزت عمر كافاروق لقب كس طرح ركها كيا | 141- | PPY | آپ کی مدت خلافت                    | irr   |
| 1  | 140  | مسجد حرام مين مسلمانون كانمازيزهنا   | 141  |     | حفرت ابو برصداق ا                  | الدلد |
| 1  | 144  | اجرت عمرفاروق                        | מרו  | PPA | جو احادیث مروی میں                 |       |
| 1  | YZA  | حفرت عرظى نفيات يراعاديث             | 144  |     | حضرت ابو بكرصديق اور               | ira   |
| 1  | 129  | حفرت عرامت كے محدث إصاحب المام       | 142  | rm  | تفسرقر آن مجيد                     |       |
| 1  | 27   | حضرت جرئيل عليه اسلام كاسلام         | MA   |     | حفرت ابو برصديق ك فطب              | וריז  |
|    | r^*  | حضرت عمرفاروق أير                    |      | rrr | فضلے اور دعائمیں                   |       |
|    | PAI  | حضرت عمرًا كي خلافت ميں فروغ اسلام   | 179  | 100 | آپ کے نطبات                        | 12    |
|    | TAI  | جفرت عمرت محبت اورعداوت              | 14.  | FOF | حفرت ابو برصداق ك نصائح            | IMA   |
| ,  | TAP  | صحابه کرام کے اقوال                  | 141  | ror | آپ کے کلمات حکمت!                  | 164   |
| 11 |      |                                      |      |     |                                    | 100   |

| 2000  |                                           | 1    |       |                                       |     |
|-------|-------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|-----|
| ۳۱۹   | بیت خلافت کے بعد پہلی دعائیہ تقریر        | 192  | PAF   | اقوال سلف صالحين                      | 125 |
| PT14  | بيت المال سے اجازت کے بعد شرلینا          | IAA  | 114   | آراء حضرت عمرفاروق سے موافقات قرآنی   | IZT |
| MIZ   | خلق الله کی خرگیری                        | 199  | rar   | كرامات حفزت عمرة                      | 120 |
| MIA   | بادشاه اورخليف كافرق                      | P++  | 797   | حضرت عمر کانامہ دریائے نیل کے نام     | 140 |
| 1719  | عمال كونفيحت                              | 101  | 190   | عمر جھو ث بات پہچان کیتے تھے          | 124 |
| rr•   | عمال کے اٹاثوں سے آگاہی                   | r*r  | 199   | يرت حزت عر"                           | 144 |
| 4.60  | سيرت فاروق                                | r.p. |       | حفرت عمر کی جانب                      | 141 |
| rrr   | فرزندكومزا                                | 4.4  | PPT   | گور نرول کے لئے شرائط نامہ            |     |
| FFF   | محبت ابل بيت                              | r.0  | PAZ   | پونددار صوف كالباس                    | 129 |
| rrr   | ور کرد                                    | 4.4  | F99   | كاروبار خلافت اور كاروبار تجارت       | 1/4 |
| FFF   | خطبه اول میں آپ نے کیا فرمایا             | r.2  | P+1   | سرايائ حطرت عمرفاروق                  | IAI |
| PPP   | دفاترامور ملكي كاقيام                     | ۲۰۸  | r.r   | خل <sub>ا</sub> نت فاروتی             | IAT |
| PPY   | جنات كا آپ كى شان ميس منقبت بإھنا         | P=9  | prop  | مجد نبوي کي توسيع                     | IAT |
|       | آپ اپ بیوں میں ہے کی کواپنا               | 11+  | P.F   | مزيد فتوحات                           | IAM |
| PTZ   | نائب نہیں بنانا چاہتے تھے                 |      | b.ola | آپ نے منی ہے واپسی پر                 | ا۸۵ |
| rrn   | آپ گی وفات پر جنوں کانو حد کرنا           | FII  | prop  | اپنی موت کی دعامانگی تھی              |     |
| PTA   | حفرت عمرتى وصايا                          | rir  | buols | توریت میں آپ کی شہادت کی بشارت        | PAI |
| FFA   | تحضین وید فین کے سلطے میں                 |      | F.0   | اسباب شمادت                           | 11/ |
|       | انقال کے بعد بعض بزرگوں کا                | 111  | 1     | حفزت عرائك انقاس بازليبين             | IAA |
| mr4   | آپ کوخواب میں دیکھٹا                      |      | P. Z  | اوراقوال ذرين                         |     |
|       | وه صحابه كرام جنهول نے                    | ۲۱۳  |       | حفرت عراكي مذفين                      | 1/4 |
| 1     | عهد فاروقی میں رحلت فرمائی                |      | r.v   | •                                     |     |
| 1     |                                           |      | p- 09 | انتخاب کے سلسلہ میں بعض دو سری روایات | 14. |
|       | عثمان ابن عفان رضى الله عنه               | مفرت | 1010  | حفرت عمرات انتفسار                    | 191 |
|       |                                           |      | P10   | آريخ شادت تدفين اورعمر شريف           | 191 |
| rrr - | حفرت عنمان رضى الله تعالى عنه كاسلسله نسه | rio  | la.l. |                                       | 197 |
| rrr   | آپ كاسال ولادت آپ كى شادى                 | FIY  | PIP   |                                       | ISP |
| rrr   | نيابت رسول اكرم م مستقلط الما             | PIZ  |       | حفزت عرائے بارے میں مزید              | 190 |
| rra   | آپ کی کنیت رسول اللہ سے قرابت             | ĹÍV  | FIC   |                                       |     |
| PP4   | آپ كاقبول اسلام آپ كاسرايا                | 119  | 1 116 | تاریخاسلام کی تحریروندوین کاکام       | 199 |
| 11.1  |                                           |      | 1     |                                       |     |

|       |                                       |      | 7     |                                     |       |
|-------|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|-------|
| Prof. | آپ كالملائب                           | 444  | Pr2   | قبول اسلام پرشدائد                  | rr.   |
| PYP   | احاديث بالمله فضيلت حضرت على          | ۲۳۵  | rr2   | المرت اول يردعاك رسول الشرعة        | rrı   |
| PYO   | حفزت على سے محبت كا تكم               | rry  | FFA   | فضائل حضرت عثان                     | rrr   |
| PYY   | مومن اور منافق کی پیجان               | 277  | ابمء  | خلافت حضرت عثمان                    | ***   |
| PYZ   | اقوال صحابه كرام                      | ۲۳۸  | 444   | آپ کے دور خلافت کے اہم واقعات       | rrr   |
| 1741  | فلافت حفرت على الفي المالية           | rra  | rra   | حضرت عثمان كي شهادت                 | rra   |
|       | موائح حضرت الحية أور حضرت زبير        | 10.  | rra   | شورش کے اسباب                       | rry   |
| 1741  | سب فے بیت کل                          |      | Pr2   | عبثی سوار کے پاس سے خط بر آمد       | 772   |
| 121   | جنگ جمل وجنگ تعفین                    | rai  | 200   | محاصره میں مختی پیدا کردی گئی       | rra   |
| rzr   | خوارج كاظهور                          | rar  |       | حفرت حسنين كااور فرزندان            | 779   |
| PZF   | ارزح ميں اجتاع اور حکم کافيصله        | rar  | P0.   | حفرت على اورزبير كايسره             |       |
| 747   | خوارج کی سازش قتل                     | rar  | r0.   | ايك بلوائي كاآپ كوشد كرنا           | 11-   |
| FZF   | حضرت على كرم الله وجه كى شهادت        | 100  | rai   | آپ کی شادت پر حفزت علی کی بر ہمی    | rri   |
| 720   | حفرت على كامزار                       | PAY  | rar   | حفرت على الصيعت كالمعتري            | rrr   |
| ۳۷۲   | حفزت علی کے واقعات                    | 102  | ror   | قاتل کی تلاش                        | rrr   |
| P24   | آپ کے فصلے اور ماقوال                 | ran  | For   | حضرت عثمانؓ کے دس خصا کل            | rer   |
| m29   | تؤكل على الله كواقعات                 | 109  | For   | تاريخ شادت حفرت عثان                | rra   |
| PA+   | حضرت علی کی بد دعا کا ثر              | 14+  | 100   | شادت کے وقت آپ کی عمر شریف          | PPY   |
| P*A+  | حفزت على الم فيضل                     | PYI  | roo   | آپ کی نماز جنازہ                    | 774   |
| MAT   | عربی زبان کے قواعد                    | 747  | ray   | حفزت على كرم الله وجمه محك تأثرات   | rrn.  |
| TAT   | عمل صالح کی ترغیب صدر کی تعریف        | 242  | roz   | مخاف اصحابے تاثرات                  | rma   |
| 710   | معصيت كيمزا                           | 444  | ran   | حضرت عثمان كي سيرت وكردار           | 44.   |
| PAO   | حفرت علي کی شاعری                     | art  | FOA   | حضرت عثمان كي مهر                   | اناما |
| PAZ   | وصايائ دم والسيس                      | PYY  | lando | اوليات حفزت عثمان                   | rrr   |
| FAA   | حضرت على أور تفسير قرآن               | 742  |       | حضرت عثمان کے عہد میں انتقال فرمانے | rrr   |
| p=9+  | جعرت على ك عرب مقب اقوال              | PYA  | PH    | واليامشاهير                         |       |
| rgr   | عهد مر متفوی میں وفات پانیوالے مشاہیر | 144  |       |                                     |       |
|       |                                       |      |       | يعلى مرتضلي                         | عفرية |
|       | ت امام حسن ابن                        |      |       | اللهدوجيه                           | 1     |
|       | ر تعنی نفخی استان                     | علىم |       |                                     |       |

|       | Company of the control            |            |       |                                     |       |
|-------|-----------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|-------|
| ۲۲۲   | ان اصحاب فضل د کمال نے انتقال کیا |            |       | (0.2.42                             |       |
|       | 1 16 110                          |            | m9r   | حفرت حسن كي دلادت                   | 14.   |
|       | وخالد 'این معاوییه                | 12         | rar   | حفرت حن من كي فضائل                 | 121   |
|       |                                   |            | map   | حضور مين المعالمة كاحفرت حسن عيار   | FLF   |
| LAL   | بزيد كانب                         | rar        | m90   | امام حسن فضي المنتابة كم مناقب      | 727   |
| lahm. | عبدالملك كي أيك وضاحت             | 190        | 192   | آپِ کے قتل کا عتراف                 | rzr   |
|       | یزید کی و لیعمدی کے سلسلہ میں     | 794        | F92   | ظا <b>نت اور خلانت سے دستبرداری</b> | 140   |
| rrr   | اميرمعاوية كي دعا                 |            | P-99  | آپ کوز ہردے دیا گیا                 | 724   |
|       | حضرت امام حسين كو                 | 192        | m99   | تاريخ وسال شادت                     | FZZ.  |
| rra   | اصحاب الرائے کے مشورے             |            | F99   | شمادت كے سلسله ميں خواب             | FZA   |
| rra   | حضرت ابن عباس کی پیشگوئی          | ran        | -     |                                     |       |
| ۲۲۹   | امام حسین کی عراق کوروانگی        | <b>199</b> |       | لخلفاء حصه امراء المسلمين           | ולשלו |
| MPY   | شهادت حسين اور شهادت كے بعدر      | p          | holm  | بن اميه وبن عباس                    |       |
| 772   | قصرامارت كوفه                     | ۳•۱        |       |                                     |       |
|       | حضرت امام حسين كى شهادت           | T+r        | r.0   | حضرت امير معاوية ابن ابو سفيان      | r_9   |
| MLV   | یر جنات بھی روئے                  |            | r-0   | كتابت وحي كي خدمت                   | ۲۸۰   |
|       | يزيد كوامه المومنين               | prop       | hod   | حفرت اميرمعادية كاسرايا             | rai   |
| rra   | كنے پردردول كى سزا                |            | 400   | جنگ میں شرکت اور امارت              | ۲۸۲   |
| 749   | مدينه منور پر حمله اور قتل وغارت  | m+h        | 4.7   | حفرت امير معادية كي خلافت           | 272   |
|       | مکه پرچ هائی اور                  | r-0        | r.7   | مروان حاكم مدينه                    | ۲۸۳   |
| ٠٣٠   | كعبته الله كى بے حرمتى            |            |       | اميرمعاوية كي والده كا              | ۲۸۵   |
| rri   | حفزت عبدالله ابن زبيرات بعيت      | P-4        | lul.  | كاعجيب وغريب واقعه                  |       |
| اسم   | يزيدك عهديس رحلت كرنيوالے مشاہير  | r.6        | MIL   | امير معادية كلوفات                  | PAY   |
|       |                                   |            | سااما | حفرت امير معاوية كعمريد حالات       | 277   |
|       | יטיגיגע                           | معاوب      | 10    | اوليات إميرمعاوية                   | ۲۸۸   |
| 1     |                                   |            | MIN   | اميرمعادية كى داددېش                | r19   |
| ١٣٩٩  | المعاويه يزيدكي تخت نشيني         | r+A        | ٠٢٠   | عقلات عرب                           | rq+   |
|       |                                   |            | 44.   | ارباب فضل وتنر                      | 191   |
|       | عبدالله ابن زبير                  | حفرت       | pr.   | بية المال برعدم اختيار واختيار كلي  | 444   |
|       |                                   |            |       | حضرت امير معاوية ك زمان ميں         | ram   |
|       |                                   |            |       |                                     |       |

|       |                                   |        |       |                                    | The same of the sa |
|-------|-----------------------------------|--------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ror   | وليدبالكل جاال تفا                | rr.    | 444   | آپ کاسلانب                         | h- • d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rar   | تعريف خود بزبان خود               | 771    | 424   | حضرت عبدالله "ك فضائل              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ror   | وليدكى وليعمدي كحكارنام           | rrr    | rro   | آپ اے بعت کرنے والے                | PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rar   | وليدك دوريين ان مشاهير كانتقال    | rrr    | 000   | مروان کی شرا تگیزی                 | rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                   |        | rry   | عبدالله ابن زبيرًا كي شهادت        | b 1 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ابن عبد الملك                     | سليمان | mmy   | رسول الله" ہے کمال درجہ محبت       | rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                   |        | PF2   | عبدالله ابن زبيرًا كي عبادت وشجاعت | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ran   | ملیمان کے اوصاف                   | por    |       | عبدالله ابن زبیر کے سامنے          | FIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MOL   | مليمان بن عبد املك كي فتوحات      | rra    | CTA   | مربائے بریدہ پیش ہوئے              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raz   | مليمان كى وفات                    | rry    | 2     | مدعی نبوت سے مقبرومقا تله          | PIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | مليمان كي بعد حفرت عر             | PPZ    |       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MON   | بن عبد العزير" كاخليفه مقرر مونا  |        |       | ک بن مروان                         | عيدالمأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                   |        |       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | عمرين عبد العزية                  | حفرت   | 44.   | عيد املك كانسب                     | PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                   |        | اماسا | صحابه رسول م پر جبرو تشده          | F19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (KAI) | حضرت فقيان ثوري كي وضاحت          | rra    | امم   | ميرت عبد املك                      | Pr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المما | آپ کامولدو تاریخ پیدائش           | rra    |       | عبد اللك كے علم كے بارے ميں        | PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | حضرت عمر بن عبد العزيز نے جن      | 1mp.   | LLL   | این عمر کارائے                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LAL   | اصحاب سے احادیث روایت کی          |        | LLL   | عبد املك كافضل وكمال               | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | حفرت غربن عبد العزيرة             | ۱۳۳    | LLL   | عبد املک کی اولیات                 | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAL   | كاوال مدينه مقرر هونا             |        | rra   | عبداملک کے زمانے میں کیا کیجھ ہوا  | rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LAM   | حفرت عمر بن عبد العزيز كے مكارم   | mir.   | mm.   | وصابائ دم بازيسين                  | rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ladla | حضرت عمرين عبد العزير كادور خلافت | PAR    | MAY   | عبداملک کی شاعری                   | rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PYY   | اعز اعور اہل بیت کے مال کی ضبطی   | bulala | LLd   | عبداملك كاستقلال ادرحوصله          | rrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | بيوى كالتمام زيور                 | rro    | ra.   | عبدالمك كابذم وكرم                 | rrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MYZ   | بيت المال ميس داخل كرديا          |        |       | عبد الملك كے دور ميں               | PT.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M72   | شهروا كي تغمير                    | rry    | امم   | انقال پانے والے مشاہیر             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | حفزت عمر بن عبد العزيز            | rr2    |       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MYA   | كاكرداروسيرت                      |        | 1     | عبدالملك                           | وليدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M21   | خضرت عمربن عبد العزيز كاثقوى      | rra    |       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                   |        | 1     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| -    |     |                          | T         |     |                                  |             |
|------|-----|--------------------------|-----------|-----|----------------------------------|-------------|
| 10   | 94  | وليدبن يزيدبن عبدالملك   |           | 474 | رعیت کے اصلاح حال کی تدابیر      | mm4         |
|      |     |                          | 0         | 466 | پرہیز گاری اور خوف النی کی تلقین | ro.         |
|      |     | ۳ نبونصب                 | 42        | r29 | . حضرت عمر بن عبد العزيز: كالمخل | <b>F</b> 01 |
|      |     |                          | AP-       | MAI | حضرت عمربن عبد العزیز کے اقوال   | rar         |
| 11   |     |                          | m49       | ۳۸۲ | عدل وانصاف كذريعه اصلاح كيدايت   | ror         |
| II   |     |                          | -4        | ۳۸۳ | آپ کی دعا کا اثر                 | rar         |
| 11   |     |                          |           | ۳۸۳ | حفزت على يرسبه شم موصوف          | 200         |
| 11   | ۵۰۰ | يزيدنا قص ابوخالدين وليد |           |     | حفرت عمربن عبد العزرة            | 201         |
| 11   |     |                          |           | ۳۸۹ | کی بیاری اوروفات                 |             |
| 11   | ۵۰۱ | ابو خالد كويزيد كالقب    | r21       | MAL | حفرت حسن بقري كاارشاد            | TO2         |
|      |     |                          | mzr.      |     | حفرت غمربن عبد العزيز            | ran         |
| 11   | ۵۰۱ | اور تخت نشینی            |           | ۳۸۸ | كامقام وفات اور سال وفات         |             |
| 11   | 0-1 | *                        | 727       | ۳۸۸ | قائل کے ساتھ آپ کاسلوک           | 209         |
|      | ۵۰۳ | عقيده قدريه كاعام دعوت   | F 2 1º    |     | <i>y</i> ,                       |             |
| 1    |     |                          |           | 1   | عبدالملك بن مروان                | ציגגיט      |
|      |     | م بن وليد بن عبد الملك   | ارات      |     |                                  |             |
| 11   |     |                          |           | 400 | نب                               | had.        |
|      |     | ايراہيم كى نامزدگى       | 740       | m91 | يزيد بن مهلب كافروج              | la.dl       |
| 11   | 0.r | رانتلافراع               |           | 1   | یزید بن عبد الملک کے عهد میں     | mar         |
| 11   | ۵۰۳ | ابراہیم کاانجام          | 724       | 100 | وفات پانے والے مشاہیر            |             |
|      |     |                          |           |     | / 1.                             | 4 12        |
| - 11 |     | الحمار                   | مردان     |     | عبدالملك                         | مشام ابن    |
|      |     | بر کاآخری بادشاه)        | (بنوام    |     |                                  |             |
|      |     |                          |           | 1   | يك بجيب وغريب خواب               |             |
|      | ۵۰۲ | نب نامه اور عرف کی وجه   | 744       | rar |                                  |             |
|      |     | يزيدنا قص كومرن          | TLA       | rar | · ·                              |             |
|      | 0.7 | کے بعد بھی نہ بخشا       |           |     | شام يك عمديس وفات يانے           |             |
|      | 9.4 | عبرت ناك انجام           | 74        | rar |                                  |             |
|      | 1   |                          |           | rar | مد ہشام کے اہم واقعات            | ۴ ۳۹۹       |
|      |     | نلفاء حصه سوم            | ناريخ الج |     |                                  |             |
|      |     |                          |           | 1   |                                  |             |

|     |                                                                                                       |       | 7     |                              |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|----------|
| arr | ان مشاہیرنے انتقال کیا                                                                                |       | 0-9   | سلمين (ظفائي يى عباس)        | امراءالم |
|     | ابوعيد الله                                                                                           | مهدى  | ۵۱۱   | نسب وولادت                   | r^.      |
|     | منصور                                                                                                 |       | ۵۱۱   | بی عباس کی حکومت کی پیشگوئی  | MAI      |
|     |                                                                                                       |       | DIF   | دعوت عباسيه كاآغاز           | TAT      |
| OFY | ولادت                                                                                                 | 4.4   | ۵۱۳   | سفاح كاپيلا خطب              | MAT      |
| 024 | مهدى كاتقرراور ببلاخطبه                                                                               | 4.4   |       | ۔<br>۔فاح کے عہد میں کئی ملک | ۳۸۳      |
| 02  | حضول خلافت کے بعد                                                                                     | 4+4   | DIM   | قبنے ہے نکل گئے              |          |
| OFL | و ليعمد كي نامزدگي                                                                                    | ۳-۵   | DIF   | مفاح كالنقال                 | ۳۸۵      |
| OFA | ۋاك كانتظام                                                                                           | 4.4   | ۵۱۵   | -فاح کاکروار                 | FAY      |
| org | مهدى كى انصاف پندى                                                                                    | 144   |       | مفاح کے عمد میں وفات         | TAL      |
| ۵۳۱ | مهدی کی شاعری                                                                                         | ۴•۸   | M     | یانے والے مشاہیر             |          |
| ۵۳۱ | مهدى كاكرداراور عيش پيندي                                                                             | p+9   |       | /m                           |          |
|     | مهدی کی شاعری پر                                                                                      | 1410  |       | ر ابوجعفر عبدالله            | المنصو   |
| ori | علامه سيوطي كالتبصره                                                                                  |       |       |                              |          |
| orr | مهدى كاحسن اخلاق                                                                                      | ۱۱۳   | AIY   | نب الطورو ليعهدنا مزدمونا    | MAA      |
|     | مهدى اوراحكام                                                                                         | 414   | 012   | منصور کی سیرت                | . maq    |
| orr | رسول الله عَسِّنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ |       | ۵۱۸   | منصور کی تخت نشینی           | p=q.     |
| ۵۳۵ | مدى عروى احاديث                                                                                       | ۳۱۳   | or-   | منصور کی فتوحات              | r91      |
|     | مهدی کے زمانے میں                                                                                     | ١     | air   | چودہ ہزار ساہی قتل کردیے     | rar      |
| ۵۳۵ | وفات پانےوالے مشاہیر                                                                                  |       | ۵۲۱   | منصور کی وفات                | rar      |
| 1   |                                                                                                       |       |       | منصور کی اپنے بیٹے           | man      |
|     | موی بن المدی                                                                                          | ابوج  | arm   | مهدى كونصائح                 |          |
|     | بدبادى                                                                                                | الملق | ٥٢٢   | عفوود رگزر                   | m90      |
|     | *                                                                                                     |       | ۵۲۸   | منصور کے بخل کی مثال         | may      |
| orz | نام وسال ولادت                                                                                        | Ma    | 259   | منصور کی شاعری               | m92      |
| 047 | ہادی کی مے نوشی و عیش کوشی                                                                            | MIA   | ar.   | منصورك سامنے اظهار حقیقت     | FIA      |
| ۵۳۸ | ېادى كى وفات *                                                                                        | MIZ   | ori   | ا قوال منصور                 | m99      |
| ۵۳۸ | بادي كي سيرت وكردار                                                                                   | MIA   | orr - | منصور کی علمی فضیلت          | r        |
| 00. | بادی سے احادیث کی روایت                                                                               | P19   |       | منصور کے عہد میں             | 1001     |
|     |                                                                                                       |       |       |                              |          |

|     | تابی میں بھی امین نے شراب      | الماليا |     | 4                           | A 11    |
|-----|--------------------------------|---------|-----|-----------------------------|---------|
| 020 | اور گانانهیں چھو ژا            |         |     | ر ابو جعفر پارون الرشيد     | الرشي   |
| 040 | امين كاانجام                   | LLA     |     |                             |         |
| DLY | امين كى بدكرداريان             | LLF     | ۵۵۲ | سللهنب                      | 44.     |
| 024 | امین کی امردیر تی              | 444     | DOP | رشيدى سيرت وكردار           | ۳۲۱     |
| OLA | امين نجيب الطرفين تفا          | ۵۳۳     | ۵۵۲ | ولادتومولد                  | 644     |
| OLA | امین کے اوصاف                  | LLA     | oor | باردن الرشيد كامرايا        | ٣٢٢     |
|     | امین کے دور میں                | 447     | ممم | خشيت اللي اور محبت رسول     | ٣٢٣     |
|     | انتقال كرنے والے مشاہير        |         | raa | باردن اور مشاهير عالم       | rra     |
| 029 | امین کی شاعری                  | ۳۳۸     |     | ہارون الرشید کے عمد میں     | ٣٢٩     |
| ۵۸۰ | امين كي ادب داني كااعتراف      | ١٣٩٩    | raa | جن مشاہیر کا نقال ہوا       |         |
|     |                                |         | 002 | واقعه مبابله                | 42      |
|     | ب-عبدالله ابوالعباس            | المامور | 002 | عهد ہارون کی فتوحات         | ۳۲۸     |
|     |                                |         | ٥٩٣ | بارون الرشيد كي و يعدى      | ۳۲۹     |
| DAF | ولادت 'ماموں کی طالب علمی      | ma.     |     | ہارون الرشید کے بعض         | 44.     |
| DAF | ماموں کے اوصاف                 | rai     | IFO | حالات وواقعات               |         |
|     | عقيده خلق قرآن اور             | ror     | INO | ایک عجیب مشوره              | 421     |
|     | اکابرین کی آزمائش              |         | ara | ا بنسماك كي بإرون كونفيحت   | rrr     |
|     | عقیدہ فلق قرآن کے سلسلہ میں    | ror     | PPG | حضرت شيبال كي نفيحت         | 444     |
|     | بارون كاوضاحي مكتوب            |         | 240 | أوليات بارون                | ٣٣٣     |
|     | علاءو فضلاء كردار              | "מ"     | AFG | بارون الرشهيد كى وفات       | rro     |
| 091 | ير مامول كي تعريض              |         |     |                             |         |
|     | فلق قرآن کے منکرین             | 000     | 1   | وعدالله                     |         |
| Dar | كاقتل علم كانحكم               |         |     | رشد)                        | (این ال |
| ogr | مامول كى علالت                 | ran     |     |                             |         |
| ogr | مرض موت کی تفصیل               | 102     | 021 | تخت نشيني                   | rry     |
| 094 | ماموں کی ذکاوت اور معاملہ منہی | FOA     | الم | امين كامرايااور كردار       | 42      |
| DAN | مامول كاعلوم لمون يرعبور       | 809     | DZF | اصحاب الرائح كامشوره        | ۳۳۸     |
| DRA | مامون كاكمال ذكاوت             | 1º.A+   | OLF | امین کی سل انگاری           | 4       |
| D99 | ماموں کی شعرانمی               | PW      | OLF | امين كابغداد سے منصورہ جانا | hh.     |
|     |                                |         |     |                             |         |

|       |                               | -       | _    |                                    | - 10 Sept / |
|-------|-------------------------------|---------|------|------------------------------------|-------------|
|       |                               |         | 400  | مامول كااوب يرعبور                 | WAL         |
| MPA   | الواثق بالشهارون              |         | 404  | ايك خارجي كولاجواب كرديا           | 10.Ab       |
|       |                               |         | 404  | ا قوان ماموں                       | la Ala      |
| AL0   | ردم سے مسلمان قیدیوں کی واپسی | MAY     | 401- | مامون كاعلم وتواضع                 | rya         |
| Alen  | واثق كاحليه                   | MAL     | dobe | مامول كالطف وكرم                   | MAA         |
| Aba   | واثن كيادني حيثيت             | ۳۸۸     | 40Z  | اجور بھی تحل                       | MYZ         |
| 41-1  | واثق اور مامول كامرتبه        | MAG     | 4.5  | مامون نبيد نوش تقا                 | ۳۹۸         |
| 771   | دا تن کی پر خوری              | 1-4+    | 4.7  | موسیقی کے بارے میں ماموں کاخیال    | M.Ad        |
| ALI   | واثق كاعجيب دغريب خواب        | 191     | A.A  | شاہروم کے جواب میں تحاکف           | rz.         |
| 755   | واثن بالله كى وفات            | 198     | A.V  | ماموں کی بذلہ سنجی                 | r21         |
| 755   | واثق کے مخصرحالات             | rgr     | 4.4  | مامول كالطف وكرم                   | rzr         |
|       |                               |         |      | ایک درویش کاماموں                  | r2r         |
|       | جعفرا لمتوكل على الله         | ابوافضا | Ale  | ہے عجیب سوال                       |             |
|       |                               |         | Al.  | باموں کاحافظہ                      | m2m         |
| 750   | نب اور پیرائش                 | سوم     | 411  | يوتاني فليف كامطالعه               | r20         |
| YEA . | متوكل على الله كاعظيم كام     | 790     | AIL  | ماموں کے اقوال۔ شاعری              | MZ4         |
| ידיו  | آفات ارضی و ساوی              | P94     | Alle | وہ احادیث جو ماموں سے مردی ہیں     | r22         |
| ידיד  | متو کل کی شقاوت               | M92     |      | عهد مامول ميں                      | r41         |
| 456   | بده یانت قاضی کاانجام         | MAY     | AID  | انقال کرنے والے مشاہیر             |             |
| 456   | زیردست آگ                     | 199     |      |                                    |             |
| 1172  | ومياط برروميون كاقبضه         | ۵۰۰     |      | اق محمد بن الرشيد<br>أب مقصم بالله | ابواسحا     |
| 1179  | دردناك سزا_شعراء يرجودوسخا    | 0*1     |      | المعظم بالتد                       | المعروة     |
| Ala.  | متو کل بهت عیش پیند تھا       | ٥٠٢     |      |                                    |             |
| Alas  | حفزات ذوالنون مفری ہے محاسبہ" | 000     | 41.  | ولادت اورنسب                       | m29         |
|       | و ليعدى نامزدگي               | 000     | 44+  | معقم کی برت و کردار                | MA+         |
| ALLI  | اور متو کل کاقتل              |         | 471  | معقم کے مظالم                      | MAI         |
| ALI   | احياء سنت كالنعام اخروى       | 0.0     | YFF  | معقعم كي جنگيل                     | MAP         |
| YMP.  | متو کل کے مزید حالات          | ۲۰۵     | 422  | مقصم كى وفات                       | MAM         |
| ALL   | احمد بن معدل کی حق گوئی       | 0.6     | 777  | معتصم كي انتشزى كانقش              | ۳۸۳         |
| Ann   | متوکل کی کنیز کی بدیمه کوئی   | ۵۰۸     | ALO  | وه احادیث جو معقصم سے مروی ہیں     | MAG         |
|       |                               |         |      |                                    | - 11        |

| YOY  | تخت نشيني                      | ۵۲۳     | YEZ  | متوکل سے مردی احادیث          | ۵۰۹      |
|------|--------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------|
| POF  | مهدى كامرايا                   | ara     |      | متو کل کے عبد میں             | ۵۱۰      |
| 104  | مبدىكازېد                      | Dry     | YM2  | ان مشاہیر کاانقال ہوا         |          |
| NOF  | مهدی کے دور کی شورشیں          | 072     | -    |                               |          |
|      |                                | ,       |      | عفرا لمتصريالله               | مجرابو   |
|      | على الله ابوالعباس             | المعتمد |      |                               |          |
|      |                                |         | ALLA | نباورولادت                    | اال      |
| 77+  | ولادت اورنب                    | ۵۲۸     | 400  | و لیعمدی سے بھائیوں کی معزولی | air      |
| 44.  | حبشيول كي يلغار                | 019     | 414  | ر کوں کا زوال                 | or       |
| 171  | عظيم قحط سالي                  | 600     | 100  | دم نزع كاطال                  | مات      |
| 775  | اسحاق بن كنداج كي غداري        | ما      |      | 1                             |          |
| 775  | معتمد کی سامرہ میں دایسی       | orr     |      | ابوالعباس احمرا لمستعين       |          |
| 770  | بغداديس سلاب كى تباه كاريان    | orr     | IOF  | يالله                         |          |
| 446  | الا تھ کے عمیب واقعات          | orr     |      |                               |          |
| 446. | قرا مطه كاظهور                 | محم     | 101  | نباورولادت                    | ۵۱۵      |
| OFF  | حكومت كالمخطاط                 | 424     | 401  | مستعين كي تخنته نشيني         | ria      |
|      | فليفه اورمنا ظرورى             | orz     | TOP  | متعین کی سرت اور اولیات       | OL       |
| OFF  | تتابون پرپابندی                |         |      |                               |          |
|      | معتمد کے زمانے میں             | DEA     | YOF  | اللعه محمدين متوكل            | المعترنا |
|      | وفات پائے والے مشاہیر          |         |      |                               |          |
|      |                                |         | TOP  | ولادت اورنب                   | DIA      |
|      | ربالله احمد ابو العباس         | المعتن  | TOF  | معتزك عمدك ابم واقعات         | ۵۱۹      |
|      |                                |         | YOO  | عکومت پر ترکوں کا اثر         | ۵۲۰      |
| 772  | نبورولادت                      | org     |      | تبعد نے بدلے کی جان لے لی     | OPI      |
| 717  | معتفند کی سرت                  | ۵۳۰     |      | معتزك عبدين                   | ٥٢٢      |
| APP  | معتضد زاني يا بالوطني نسيس تفا | arı     | POP  | ان مشاہیر کا نقال ہوا         |          |
| APP  | معتضدكي بصيرت                  | orr     |      |                               |          |
| 779  | معتضدك كارناب                  | محم     |      | بالله محمد البواسحاق          | المهدى   |
|      | معتفدك مزيد حالات              | 200     |      |                               |          |
| 4Z+  | معتضد كالنقال                  | ٥٣٥     | ror  | نسباورولادت                   | orr      |
|      |                                |         | 1    |                               |          |

|      |                        |        |     | وه مشاهير جن كا لمعتضد       | YMY    |
|------|------------------------|--------|-----|------------------------------|--------|
|      | ريالله الومنصور محمر   | القام  | 425 | کے دور میں انتقال ہوا        |        |
|      |                        |        |     |                              |        |
| YAR  | نبوولادت               | 940    |     | في بالله "ابو محمه           | ا ملت  |
| PAF  | ديالمه كاعروج          | חצם    |     | المعتفد                      | على بر |
|      | ابن مقله کی واپسی      | ۵۲۵    |     |                              |        |
| 491  | اور تا بره ير خروج     |        | 420 | نب اورولادت                  | 674    |
| 791  | القابريالله كاانجام    | PPA    | 420 | مکشفی کی و لیعمدی            | ۵۳۸    |
| 495  | القاهر بالشدكي سيرت    | 240    | 420 | مکتفی کے عمد کے واقعات       | org    |
| 796  | القابر بالشه كالنقال   | AFG    | 440 | یخت آندهی                    | ۵۵۰    |
|      |                        |        |     | مکتفی کے عبد میں             | ۱۵۵    |
|      | ى بالله 'ابوالعباس'    | الرات  | 424 | وفات پانے والے مشاہیر        |        |
|      | مقتدر                  |        |     | 100                          |        |
|      |                        |        |     | ربالله 'ابوالفضل ، جعفر      | المقتد |
| 790  | '<br>نب اور ولادت      | PFQ    |     |                              |        |
| 490  | مبدى فاطمى كالنقال     | 04.    | 444 | نسب وولادت                   | oor    |
| 444  | ایک پر آشوب دور        | 041    | 422 | محدين جرير طرى كي دينكار كي  | oor    |
| 492  | راضي كالنقال           | OZY    | 444 | مقتدار کی اقتدار پر بحال     | ۵۵۳    |
| 49.4 | راضی کی سیرت و کردار   | 025    |     | روم کی سفارت اور             | ۵۵۵    |
|      |                        | _,     | IAF | شاندارامشقبال                |        |
|      | لله البواسحاق ابراجيم  | المتقي |     | نظام حكمراني مادر            | POP    |
|      | 1                      |        | IAF | مقترر كالقاش                 |        |
| ۷۰۰  | نب ولادت وكردار        | ۵۲۳    | TAP | مقتدر كافرار                 | 002    |
|      | متقی کی د ستبرداری اور | ٥٧٥    |     | مقدرى كومت عدمتبردارى        | ۵۵۸    |
| 4.4  | كمتفى كي تخت نشيني     |        | 71/ | مقتدر كى بحالي اور امن وامان | ٩۵۵    |
| L. P | قا بر کا ظمار سرت      | DZY    |     | حجراسود کی بے حرمتی اور      | ٠٢٥    |
| 200  | متقى كانتقال           | ٥٧٧    | YAF | عاجيون يرظلم وستم            |        |
|      | مقی کے زمانے میں       | ۵۷۸    | YAY | مقدر كاكرداراور سرت          | IFA    |
| 6.6  | انقال كرنے والے مشاہير |        |     | مقدر کے عمدیں                | ٦٢٥    |
|      |                        |        | YAZ | ان مشامير كانتقال موا        |        |

|       |                                 | T   |                                   |
|-------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|
| ZM    | ۵۹۸ طائع للدى تحث عدستمردارى    |     | المتكفى بالله الوالقاسم عبدالله   |
| LTT   | ۵۹۹ قادربالله کی مطیحہ سے واپسی |     |                                   |
| ZPP   | ٩٠٠ طائع لله كانتقال            | 4.0 | ۵۷۵ نسباور تخت نشینی              |
|       |                                 | 4.4 | ۵۸۰ معزالدوله كااقدار             |
|       | القادر بالله البوالعباس احمه    |     | ۵۸۱ مشکفی کواندهاکردیاگیا         |
|       |                                 |     |                                   |
| LTF   | ١٠١ نسب و تخت نشيني             |     | المطبع مثدابوالقاسم               |
| Zry . | ٢٠٢ القاربالله كالنقال          |     | الفصل بن مقتدر                    |
|       | ۲۰۳ قادر کے عمد میں             |     |                                   |
|       | جن مشاہیر کاانتقال ہوا          | 2.7 | ۵۸۶ نسباورولادت                   |
|       |                                 | ∠•A | مد زاد الحاليان مدين              |
|       | القائم بإمرالله الوجعفر عيدالله | 4.0 | ۵۸۳ قم طوان اور حبان مين دارك     |
|       |                                 | 410 | ۵۸۵ مزيرواقعات                    |
| ZTA   | ۲۰۴۰ نبوتخت نشینی               | 410 | ۵۸۷ صحابه کرام کوسبوشم            |
| 471   | ۲۰۵ باسری کاتشده                | 411 | ۵۸۷ ایک عجیب وغریب جلوی           |
| 249   | ۲۰۲ تپال اور طغرل بک کی جنگ     |     | ٥٨٨ قاضي القصناة كاعبده           |
|       | ۲۰۷ ربائی کے بعد قائم           | 417 | اور شرائط نامه                    |
| 259   | كاز مرو تقوي                    | 210 | ۵۸۹ ملطنت عباسيه كي جاه حال       |
| LT.   | ۲۰۸ بغداد کا قط                 |     | مطع لله کے عدیس                   |
|       | ۲۰۹ سلطان ابراجيم بن مسعود بن   | 210 | انقال كرنے والے مشاہير            |
| ZMI   | محمودوالی فراسان کے مامین جنگ   |     | , , , ,                           |
| 2PT   | ۱۱۰ آفات ارضی و حاوی            |     | الطائع للدابو بكرعبدالكريم        |
|       | الله قائم ك عبدين               |     |                                   |
| 720   | انقال کرنے والے مشاہیر          | ZIY | ا ۵۹۱                             |
|       | more of the second              | 619 | ۵۹۲ عضد الدوله كافريب             |
|       | المقتدى بإمرالله البوالقاسم     | حاد | ۵۹۳ آل يوپيه کااقتدار             |
|       | عبدالله بن محمه                 | 414 | ۱۰ اندلس کانیاادشاه               |
|       | A.S. 00                         | ۷۱۸ | ۵۹۵ عضد الدوله کی و لیعمدی        |
| 200   | ۱۱۲ نسبو د تخت نشینی            | ZIA | ۵۹۷ عضد الدوله كى مزيد عرت افزائي |
| 250   | ۱۱۳ مقتری کے قابل تدر کارنامے   | 40  | ۵۹۵ طائع کے عمد کے مزیدواقعات     |
|       |                                 |     |                                   |

|     | ZM                                       | ۱۱۳۳ آفات سادي                |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------|
|     | الراشد بالله ابوجعفر امنصور              | ١١٥ لل شاه كالحكم كد          |
|     | 130 J. 31 MODE. J.                       | بغداد خالي كردو               |
|     | אדר פעונה                                | ۲۱۲ ملک شاه کاجانشین          |
| 201 | ۹۳۳ نیابت و تخت نشینی                    | ١١٧ مقذى ك عديس               |
| 401 | ۱۳۴ راشد کی موصل سے واپسی                | ان مشاہیر کا نقال ہوا         |
| LOP | رسري و ناحواني                           |                               |
|     | المقتفى لا مرالله 'ابوعبد الله مجمه      | المستطربالله ابوالعباس        |
|     | ي السرية بالسرية                         | احدين المقتدى بالله           |
|     | ۱۳۵ نباور تخت نشینی                      |                               |
| 200 | ۱۳۶ عجيب وغريب رويت بال                  | ۱۱۸ نبوتخت نشینی              |
| Zam | عدد من دوت بال                           | ۱۱۹۳ بيت المقدس مين           |
| 20" | ۲۳۸ ملطان مسعود كانتقال                  | مسلمانون كاقتل عام            |
|     | اسم اور ملك شاه                          | ۱۲۰ با هنيول كافتنه           |
| 400 | ۱۳۹ مقتضى كانتقال                        | ا۱۲ نیکس کی معافی             |
| 204 | المام المتناعل ١٣٠ كتش كاكردار           | ۹۲۲ آفات ارضی و حاوی          |
| 404 | ۱۳۲ مقتضی کے کارنامے                     | ١٢٢ المستخربالله كيوفات       |
| 404 | ۱۳۲ ابومنصوراورایک عیمائی طبیب           | ۱۲۲ مظرك زمانے ميں            |
| 401 | ۱۳۳ مقضی کے دور میں                      | انقال کرنے والے مشاہیر        |
|     | وفات پانے والے مشامیر                    |                               |
| 209 | وقات المحاليم                            | المشرشد بالثد أبومنصورالفصل   |
|     | المشنجد بالله 'ابوالمنطفر' يوسف          |                               |
| 1   | ۱۶۰ مر پوس                               | ۹۲۵ نشینی                     |
|     | ۲۳۵ ممه سباور تخت نشنی میرت              | ٧٢٧ مسترشد كاعلم وأنمل        |
| 24. | ۱۳۵ کاریات میلیبی محاریات                | ع ۱۲۷ مسر شد کے دو سرے کمالات |
| 241 | ۱۳۲۱ سنجد کے دور میں                     | ١٢٨ مترشد كاقتل               |
| 1   | بریت دورین<br>۱۳۷۶ وفات پانے والے مشاہیر | ٦٢٠ سلطان سنجر فاسوگ          |
| 745 | 2003                                     | ۲۳۰ معمد من آفات سادی         |
|     | المستفى إمرالله _حس                      | ۱۲ مترشد کے زمانے میں         |
| .11 | [ 2m) 10                                 | وفات پانے والے مشاہیر         |
|     |                                          |                               |

|            |                           |        | T   |                               |         |
|------------|---------------------------|--------|-----|-------------------------------|---------|
|            | الناصرلدين الله كے عمديس  | 421    | 245 | نسباور تخت نشيني              | YME     |
| 469        | انقال كرنے والے مشاہير    |        | 241 | بنوعبيد كازوال                | YM.     |
|            |                           |        | 245 | مشفى كى خدمت مين تهنيت نامه   | 4179    |
|            | يامرالله ابونفر           | الطاير | 240 | مصري مسنني كاخطب              | 40°     |
|            |                           |        |     | ملطان صلاح الدين في مستنى     | ומר     |
| ZAI        | نسباد تخت نشيني           | 421    | 240 | کو تخا نَف روانہ کئے          |         |
|            | الطاهرية تمام             | 425    | 277 | سلطنت عبديد ك قيام ك ليح كوشش | Yar     |
| 441        | فيكس معاف كردي            |        |     | صلاح الدين كادار السلطنت      | 400     |
| 41         | الطاهر كي ديانت اور انصاف | 421    | 244 | منتقل کرنے کاارادہ            |         |
| LAF        | بذل إموال                 | 420    |     | متقى كے تبديل                 | YOF     |
| LAF        | ا لطاهر كالنقال           | 424    | 247 | جن مشاہیر کا نقال ہو ا        |         |
|            |                           |        |     |                               |         |
|            | مربالثد ابوجعفر           | المستن |     | يدين الله "احر "ابوالعباس     | الناصرا |
|            |                           | منصور  |     |                               |         |
|            |                           |        | ZYA | نب وتخت نشيني                 | aar     |
| LAF        | نسب اور تخت نشيني         | 422    | ZYA | الناصرك اوصاف                 | YOY     |
| LAM        | المستصرك اوصاف            | 444    | ZYA | یر چه نویسی کااعلیٰ انتظام    | 702     |
|            | مدرم متنفريك              | 429    | 249 | خوار زم شاه کی بغداد ہے دایسی | AGE     |
| 40         | تغميري اخراجات            |        | 44. | الناصر كامزاج                 | 409     |
|            | مددسه مستنصريه كا         | ۹۸۰    | 44. | صدرجهال كے ساتھ عجيب واقعہ    | 44+     |
| ZAY        | شاندارافتتاح              |        | 221 | الناصري بيب                   | 441     |
| ZAY        | چاندی کے سکوں کا آغاز     | IAF    | 441 | ايك عجيب واقعه                | 445     |
| 414        | المستنصر كانتقال          | 71     | 225 | ناصر كاسرايا                  | 446     |
|            | المستصربالله كعدين        | 415    | 225 | ابن جو زی کاعجیب وغریب خواب   | 4410    |
| LAA        | وفات پانے والے مشاہیر     |        | 260 | مخصيل علم عديث كاشوق          | arr     |
|            |                           | - 1    | 260 | الناصر كانتقال                | YYY     |
|            | نصم بالثد                 | 1      | LLM | الناصركے دور كى خاص باتيں     | 772     |
|            | ومحيد التد                | الواح  | 440 | بيت المقدى كى فتح             | APP     |
|            |                           |        | 244 | ایک عجیب بیز محکوئی           | 444     |
| <b>LA9</b> | نب اور تخت كشيني          | YAF    | 666 | آفات ارضی و ساوی              | 44.     |
|            |                           | -      |     |                               |         |

|         | الحاكم كاخطبه اور             | 60°F    | 400         | آفات ساوى وارضى              | DAF       |
|---------|-------------------------------|---------|-------------|------------------------------|-----------|
| ۸۰۹     | ملك العامري تغريف             |         | 491         | تا تارى يورشين               | PAF       |
| A=9     | با تاريون كاقبول اسلام        | 4.0     | 495         | -,-,                         | YAZ       |
| Al«     | جامع حسينيه كي تغيير          | ۷۰۷     | <b>L9</b> P | دو سرے مور تعین کی آراء      | AAF       |
| All     | بيرس كانتقال                  | 4.4     |             | تا تارى چ <b>تگ</b> يزخان كو | PAF       |
| AIF .   | سلطان قلادؤن كانقال           | ۷٠٨     | 29m         | فدا بھے گے                   |           |
| AIP     | قازان شاه يآ يار كاقبول اسلام | 4.9     | 490         | مَا مَارِيون كَى عَارِت كرى  | 140       |
| AIP"    | ظيعت الحاكم كالنقال           | ۷۱۰     | ۷۹۲         | خوارزم شاه کی بدعهدی         | 441       |
| Au      | الحاكم كے عبد ميں             | ۷۱۱     | 494         | بآباريون كاعظيم فتنه         | 491       |
| AIT"    | وفات پائے والے مشاہیر         |         | 491         | بآباريون كابغدادير حمله      | 495       |
| 7411    |                               |         | ∠99         | مستعصم كاانجام               | 490       |
|         | مى يالله                      | المشك   | A**         | بغداد کی تباہی               | 790       |
|         | بع سليمان                     | الوالر  |             | بلاكوكامراسله                | 797       |
|         |                               |         | ۸**         | والى ومثق كے نام             |           |
| AIO     | نب و تخت نشینی                | 41      |             | سيف الدين قطن                | 796       |
| AIG     | ما آریوں کی شام پریلغار       | 418     | ۸۰۲         | والي معربن كيا               |           |
| All All | ملک تا صرفے دوبارہ            | 418     | A.L.        | الملك المنفرى بدعيدي         | APF       |
| MA      | تخنة عاصل كرليا               |         |             | متعصم کے زمانے میں           | 444       |
| API     | ر نفن کی ترتی پھراس کازوال    | 210     | ۸۰۳         | وفات پانے والے مشاہیر        |           |
| AIZ     | خليفه كالنقال                 | 217     |             |                              |           |
| AIA     | مستعنى بالله كي ميرت          | 212     |             | عاسيه معر                    | سلاطين    |
|         | عمد مشغی ین                   | 211     |             | ريالله الحمد                 | المستم    |
| AIA     | انقال کرنےوالے مشاہیر         |         | 1           |                              |           |
| 1       | )                             |         | ۸-۵         | نب وتخت نشني                 | 600       |
| 11      | لله ابراہیم                   | الواثوس | ۸۰۵         | متنصرنے جعد کی نماز پر هائی  | ۷۰۱       |
|         | 1                             | .0      |             |                              | ٠.        |
| Are     | نباوربعيت                     | 419     |             | رالله العاس                  | الحاكمهام |
| Ar.     | واثق بالله كي سيرت            |         |             |                              |           |
| API     | واثن كاانجام                  |         | A+A         | نب و تخت نشینی               | 607       |
|         | 1. 0                          |         | A.V         | ملك الطامرك بعيت             | 4-1       |
|         |                               |         |             |                              |           |

| AFO  | ٢٣٧ نبولادت .                                 |        | المارية عارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APO' | ۵۳۸ معضدی میرت                                |        | الحاكم بإمرالله ابوالعباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ٢٣٩ معضد كدورش                                | Arr    | ۲۲ نبونصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AFL  | جن مشاہیر کا نقال ہوا                         | Arr    | ۲۲ الحاكم كي عمد ك ابم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | المستعكفي بالله                               |        | ۲۲ الحاكم ك عديس دفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ابوالربيح                                     | APO    | پانے والے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| APA  | ۵۳۰ نبوتخت نشین                               |        | المعتضريالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AFG  | ۲۳۱ المشكفى كاميرت                            | APY    | ابوالفتح ابوكمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ۲۳۷ مشکفی کے زمانے میں                        | APY    | ۲۲۵ نسباور تخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AFG  | انقال پائے والے مشاہیر                        |        | ۲۲۷ متعند کے زمانے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | انقائم بإمرالله ابوالقاء                      |        | جن مشاہیر کلانقلال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۴۰  | الفاع بالمرابعة بوالفاء<br>١٩٨٠ نسب وتخت نشين |        | المتوكل على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٠٠  |                                               |        | الوعبدالله محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N.   | ۱۳۳۳ موانکودتوادث<br>ا                        | AFZ    | پومبر سد الله عند الثين<br>۲۲۷ نسب و تخت نشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | المستنجد بالله ابوالمحسن                      | Arz    | ۲۸ متوکل کے عند کے اہم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AMI  | ۵۳۵ نسباوربعیت                                | APA    | ۲۹ عاجی الصالح کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AMI  | ٢٣٧ مستجد كانتقال                             | Ar.    | ۲۳۰ ابن برقوق کی تخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arr  | المتوكل على الله ابوالعز                      |        | ۲۳۱ حوکل کے زمانے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳۷  | ۷۳۷ نبوتخت نشنی                               | Ar.    | وفات پائےوالے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ۵۴۸ متوکل کاانتقال                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳۳  | مرى تاريخ كالفذ                               |        | الواثق بالله عمر<br>المستعلم بالله زكربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ۵۵ اموی حکومت جواپین                          |        | المستعلم بالله زكريا<br>المستعين بالله ابوالقصل<br>عصور نب تخة بشخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arr  | مِن قائم مولى                                 | API    | ماهای منابعد بهواند منابع<br>۱۳۶۶ نب و تخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AFY  | ۵۱ دولت فبيشر عبيديه                          | AFF    | عدد عبوست من المساف ال |
|      | ي طاطباعلوبه حسينيه                           | Apripo | عهد شام کارد عمل<br>۲۳۴ شام کارد عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AF 6 | ۵۲ حکومت رایک نظر                             | AFF    | ۲۲۵ متعین کے دور کے حوادث<br>۲۳۵ متعین کے دور کے حوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AFA  | ۵۳ عبرت                                       |        | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                               | APP    | یانے والے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V2.1 | as 11                                         | i e    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                               |        | المتعضد بالثدابوالفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                               |        | داؤر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### تعارف

## حضرت علامه سمس بريلوي

حضرت علامہ علی المحسن الحسن علی بریلوی ابن مولوی ماسٹر ابو الحسن صدایقی عاصی بریلوی (المتونی 1937ء) ابن مولانا حکیم عجم ابراہیم برابونی نیا شہر بریلی کے محلہ زخرہ کے اس مکان میں المحسن 1337ھ/1919ء میں پیدا ہوئے جس مکان میں عالم اسلام کی آیک عظیم ہستی امام احمہ رضا خال تاوری برکاتی محدث بریلوی (المتونی 1340ھ/1921ء) ابن مولانا مفتی محمہ رضا علی خال بریلوی (المتوفی تاوری برکاتی بریلوی (المتوفی 1285ھ 1880ء) انتظاب سے آیک سال قبل 1272ھ 1858ء میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ مکان دراصل امام احمہ رضا بریلوی کے جد امجمہ کی ملکیت تھا جس کو بعد میں حضرت مشس کے والد محال دراصل امام احمہ رضا بریلوی کے جد امجمہ کی ملکیت تھا جس کو بعد میں حضرت احمہ کو اللہ علی محمرت عاصی بریلوی نے تم کہ دین اسلام کا یہ مجمدہ برحق جس کو دنیا اعلیٰ حضرت اور امام ماجمہ دیا کہ اور اعلیٰ حضرت اور امام احمہ رضا محدث بریلوی کے دونوں لائق فرزندوں لینی حضرت علامہ مفتی مجمد علامہ مفتی مجمد علامہ مفتی محمد مصافیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی کے دونوں لائق فرزندوں لینی حضرت علامہ مفتی مجمد علامہ مولانا مفتی محمد مصافیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی (المتوفی 1362ھ/1943ء) اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصافیٰ امام احمد رضا مولانا مفتی محمد مصافیٰ اور مغتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصافیٰ امام احمد رہوں بریلوی (المتوفی 1362ھ/1943ء) کی محمرت علامہ مولانا مفتی محمد مصافیٰ امام احمد رضا خال تاوری نوری بریلوی (المتوفی 1402ء) اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصافیٰ امام احمد رضا خال تاوری نوری بریلوی (المتوفی علی محمد الحمد میں نمایاں ہیں۔ رضا خال قادری نوری بریلوی (المتوفی علی نمایاں ہیں۔

حضرت مشمس بریلوی بریلی شهر کے ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد جد امجد اور پردادا کے علادہ آپ کے برے چیا مولوی ریاض الدین صدیقی بریلوی (المتونی 1933ء) ساحب تصانیف بزرگ گذرے ہیں۔ حضرت مشمس کے خاندان کو روہیل کھنڈ کے مشاہیر علماء و شعرا اور ادیاء میں شار کیا جاتا ہے۔

درزت مش برطوی کا شجره نب

#### حفرت مش برطوى كا فجرنب

حضرت منس کے جد المجد علیم محمد الراہیم بدالیونی مراد آباد رد ہیل کھنڈ میں قائم ہونے والے پہلے اسکول کے صدر مدرس (ہیڈ ماسٹر) ہے جبکہ والد گرائی ماسٹر مولوی ابو الحن عاصی صدیقی بریلوی اپنے زمانے کے قابل قدر استاد ہے مثل شاعر اور بریلی کی مشہور صاحب علم و قلم شخصیت ہے۔ آپ عاصی تخلص فرماتے اور آکٹر کلام صوفیانہ ہے چند اشعار ملاحظہ سجیجے۔ پنیاں ہیں کے عارض آباں کا نور ہے جس کی ضیاء سے کعبہ ول رشک نور ہے جس کی ضیاء سے کعبہ ول رشک نور ہے کمات نہیں ہے بھید قریب و بعید کا آتا ہی وہ قریب جتنا کہ دور ہے عاصی تجھے گناہوں سے اتنا خطر ہے کیوں عاصی تجھے گناہوں سے اتنا خطر ہے کیوں ویکھی ہے تو نے شان بھی آمرزگار کی حضرت عاصی نے معران النبی صفرت کا شعر میں بہت خوبصورتی سے پیش کیا حضرت عاصی نے معران النبی صفرت کو ایک شعر میں بہت خوبصورتی سے پیش کیا

وہ اتنی جلد سیر لامکان کر کے ہوئے والیں کہ تھی بستر میں کہ تھی دنجیر در جنبش اور گری تھی بستر میں (جمان شمس ص 41-43) حضرت شمس بریلوی کے تایا مولوی عالمی ریاض الدین صدیقی بریلوی (پ 1845/

1933م ء) برلی شرکے پہلے گر بجویٹ بی اے تھے۔ آپ کے دو نواسوں نے بہت شرت پائی ایک پروفیسر محمود برطوی (المتوفی 1941ء) اور دوسرے پروفیسر یوسف سلیم چثتی مؤلف آریخ تصوف نے اریخ کی دنیا میں بہت نام روش کیا۔

حضرت سخس بربلوی کے چھوٹے چچا مولوی ظلیل الدین صدیقی بربلوی عرصہ دراز تک تاشفند میں السنیہ شرقیہ کے پروفیسر رہے اور کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے جب کہ حضرت سخس کے دونوں بھائی جوانی میں ہی انقال کر گئے۔ حضرت سخس بربلوی کے 3 صاجزادے اور 4 بیٹیال ابھی ماشاء اللہ حیات میں جب کہ حضرت کے تین صاجزادے بچپن میں ہی نوت ہو گئے آپ کے سب سے براے والد 1988ء میں انقال فرما گئے۔ جب کہ الجیہ سکندر بیٹم بنت حافظ عبد السعید خال کا 1993ء میں وصال ہوا تھا۔

حفرت سم بریلوی نے وار العلوم منظر اسلام میں جس کی بنیاد خود اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے 1322ھ /1904 میں رکھی تھی وہاں مقدر علاء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں امام احمد رضا محدث بریلوی کے دونوں صاحبرادوں کے علاوہ مندرجہ ذیل نام قابل ذکر ہیں۔

🖈 حافظ عبد الكريم چتور گردهي خلفيه اعلى حضرت

اللي منكلوري (م 1363ء) خليف اعلى حفرت

المحمولوي احسان على مونگيري

که مولانا قاسم علی خوابال بریلوی مولوی رونق علی برویلوی

آپ نے مزید تعلیم کے سلطے میں اللہ آباد بورڈ سے فاری 'منٹی کائل اور اویب کائل کی سند بھی امتیازی نمبروں سے حاصل ٹی۔ شاعری میں سید قاسم علی خواہاں بریلوی سے اصلاح لی اور بھران کے صاحبزادے سید شایان بریلوی کی اصلاح فرمائی۔

حضرت سمس برطوی نے صرف 17 سال کی عمر شریف میں 1935ء میں مدرسہ منظر اسلام میں شعبہ فارس میں بحیثیت استاد تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور 1945ء تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اور 1945ء میں بحیثیت صدر مدرس شعبہ فارسی سے علیحدگی اختیار کی اور برطی کالج میں بحیثیت پروفیسر 1954ء میں خدمت انجام دی۔ اور پھر پاکستان 1954ء میں تشریف لے آئے اور کراچی ایئر پورٹ پر قائم گور نمنٹ اسکول میں 1975ء تک پڑھاتے رہے۔ اور سکدوش ہوئے۔

# ادبی و قامی خدمات

| و 1936ء میں "انشاء ابوالفضل" (وفتر اول) کی شرح لکھی جو انور بک ڈیو لکھنؤے |
|---------------------------------------------------------------------------|
| شائع ہوئی۔                                                                |
| 1942ء من مير حن كي مثنوى "محر البيان" پر مقدمه كلها- 1946ء مين نول        |
| کشور پریس سے اس کا دو سرا ایڈیش شائع ہوا۔                                 |
| " تقنیدی شہ یارے" اور نیٹل بک ڈیو بر ملی سے شائع ہوئی۔                    |
| 0 1946ء تا 1952ء آپ ایجوکیشن بک ڈیو علمی گڑھ سے وابست رہے اور کئی         |
| كتابين تصنيف فرماتين ان مين چند نام قابل ذكر بين- مثلًا                   |
| 🖈 تهذیب خانه داری کی جوب کی تربیت                                         |
| ن پاکتان آر کے بعد 1952ء تا 1966ء آپ ایجوکیشنل پراین سے وابت ہوئے         |
| اور اوارہ ایج ایم سعید ایند کمپنی سے آپ کی مندرجہ ذیل کتابیں شانع ہو کیں- |
| ازجمه گلتان سعدی مع حواثی                                                 |
| المرجمه بوستان سعدی معه حواشی                                             |
| التجميد مذارج النبوت جلد دوم                                              |
| اردو کمپوزیش حصه اول و دوم                                                |
| ای دوران دیگر اداروں نے بھی آپ کی مندرجہ ذیل مطبوعات شائع کیس۔            |
| ارمغان سیفی پر تقید ناشر سلطان احمد نفوی                                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                   |
| الدين كاترجمه مكتبه رشيديه كراجي                                          |
| المات کے زاویے ناشر محراب ادب کراچی                                       |
| 🖈 معات خواجه کا ترجمه معه سوانح و تبعره ناشراداره معین الادب کراچی        |
| ي ترجمه لطائف اشرقي                                                       |
| الله المعاملة صوفيه ناشر مكتبه نبويه لابهور                               |
| الكرم وائرة المصنفين كراجي                                                |
| المامه صاحب 1966ء أ 1995ء مينه بباشك كميني كراجي سے وابست رب              |

```
اس دوران آپ کی کئی معرس الاراء تصنیفات الیفات و تراجم معد مقدمات شائع ہو کس-
                                                            مقدمه كثف المجوب
                                                                                          53
                                                          مقدمه مكاشفته القلوب
                                                                                          3
                                                             مقدمه فوائد الفوائد
                                                                                          3/2
                                                             مقدمه مدارج النبوة
                                                                                          The same
                                                          مقدمه خصائص الكبرى
                                                                                          3
                                                           مقدمه و ترجمه فيه مافيه
                                                                                          2
                                               مقدمه ارشادات رسول متناطعة
                                                                                          W
                                                      مقدمه کلیات جای (فاری)
                                                                                          N
                                                     مقدمه و ترجمه غنته الطاليين
                                                                                          W
                                                      مقدمه و نزجمه تاريخ الحلفاء
                                                                                          53
                                                  مقدمه وتزجمه عوارف المعارف
                                                                                          3
                                                     مقدمه وترجمه نفحات الانس
                                                                                          5/3
                                  مقدمہ و ترجمہ اورنگ زیب خطوط کے آئینے میں
                                                                                          S
                                                    كلام رضاكا تحقيقي وادبي جائزه
                                                                                          2
                                               سرور كونس متر كالمالية كي فصاحت
                                                                                          5/3
                                                           نظام مصلفًا صَلَا لَيْنَ اللَّهُ اللَّ
                                                                                          2
                         مقدمه و ترتیب کلام "زوق نعت" مولانا حسن رضا بریلوی
                                                                                          2
1980ء تا وصال آپ ادارہ تحقیقات امام احمد رضاکی سررستی فرماتے رہے ہیں۔
                                                                                          0
آپ کا شار ادارہ کے بانیوں میں ہو تا ہے اس دوران آپ کے کئی مقالات اور کتابیں ادارہ سے
                                                             شائع ہوئیں اور کی ذیر طبع ہیں-
                                   امام احمد رضا کی حاشیہ نگاری جلد اول 1984ء
                                                                                          2
                                   الم احد رضاكي حاشيه نكاري جلد دوم 1986ء
                                                                                          $
                  مقالات بو معارف رضا کے مخلف سالانہ شاروں میں شائع ہوئے۔
                                                                                          0
                                         فآوي رضوبيه كافقهي مقام شاره 1981ء
                                                                                          ST
                                   الم احمد رضا کے حواثی کا تحقیق جائزہ 1986ء
                                                                                          3.5
                                            الم احد رضاكي حاشيه نگاري 1983ء
                                                                                          2
```

شرح قصيره رضا براصطلاح نجوم فلكيات 1987ء

شرح قصيده رضا براصطلاح نجوم فلكيات 1988ء

3

3

محدث بربلوي اور ميال نذريه حيين والوي 1991ء 55 فآوى رضويه اور فآوى عالمكيريه كاموازنه زبرطبع The sur "آفاب افكار رضا" مغنوى كى بحريس اعلى حفرت المم احمد رضا كے علوم و فنون كا 5 2 بزار اشعار میں تعارف و بمرہ " تاریخ نعت" (زیر طبع) W "لعات مش" حفرت مش صاحب كي مخفر سوائح و تعارف 1986ء 3 "جهان مش" حضرت مشس كا تفصيلي تعارف اور ان كي تصنيفات و تاليفات اور 3 ديوان ير تبعره مولف اسليل رضا ذريح ترندي بحیثیت شاعر--- آپ نے اردو علی فاری کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی اشعار کے ہیں افسوس کہ آپ کا دیوان تلف ہو گیا۔ حفرت سمس برطوی کی حیات و افکار پر ان کی حیات میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضانے ایک کتاب "جمان مش" کے نام سے 1962ء میں شائع کی تھی۔ اس کتاب کے مولف حضرت کے بھانجے سید اسلیل رضا ترزی مدخلد العالی تھے اور اس کی تدوین و بڑئین احترنے کی تھی اس کے علاوہ مولانا غلام کی مصباحی نے انڈیا میں اپنے پی ایج ڈی کے مقلاے میں حضرت ممس رملوی کی دین ادبی خدمات کا جائزہ لیا ہے۔ حضرت مشس برطوی سے احقر کی پہلی ملاقات 1983ء میں ہوئی تھی۔ اور آخری ملاقات دُينس مين 24 فروري 1997ء/16/شوال 1417ه كو موئي- اس آخري ملاقات مين آخری کلمات جو حضرت سمس کی زبان سے سنے وہ خود ان کی لکھی ہوئی فارس کی ایک رباعی تھی۔ -25- 1516 كذشت 1,50 باغ و بقا خوشى تكذشت و دشت و نیا 136 مر المنشت تعالى 271 طاءت (حفرت ممر) اس دنیا سے دات 9 بج بدز برص 12/ مارچ 1997ء/1417 کو (PNS شفا

میتال کراچی میں) اس جمان فانی سے رخصت ہوئے۔ کراچی کے مخی حس قبرستان میں تدفین -1300 وه جو اک مقدمہ نگار تھا وہ جو اک اویب شہیر تھا جے کہتے ہتے سمس برطوی ہے اس کی لوح مزار ہے حفرت سمس بریلوی کی علمی خدمات کو سرائح ہوئے نہ صرف مختلف اوارول اور تظیموں نے آپ کو انعامات سے نوازا بلکہ حکومت پاکستان نے بھی کئی اعزازات عطا فرمائے اس کی تفصيل ملاحظه يجيح-1995ء میں کومت پاکتان نے "ستارہ المیاز" دے کر آپ کی علمی ضدمات کی 2 يذبرائي فرمائي-1991ء میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی 11 ویں انٹر نیشنل امام احمد رضا کانفرنس 3 کے موقعہ پر آپ کو امام احمد رضا محدث بریلوی کی علمی خدمات پر مخقیق مقالات لکھنے پر امام احمد رضا ربس گولڈ میڈل اور سند امٹیازے نوازا گیا۔ 1987ء میں ایران میں قائم حافظ شراز اکیڈی کی جانب سے فاری اوب میں آپ 545 کی خدمات کو سرائے ہوئے اکیڈی کی جانب سے "علامہ" کا خطاب دیا گیا۔ 1986ء میں حکومت پاکتان نے قوی سرت النبی متنظم کانفرنس کے موقعہ پر 25

ہے۔ 1975ء میں رائٹر گلڈ پاکستان کی جانب سے آپ کی دو کتابوں پر انعام دیا گیا اول اورنگ زیب خطوط کے آئینے میں اور "تاریخ الحلفاء"

حضرت مش برملوی کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے دور حاضر کے چند مشاہیر اہل قلم کے تاثرات بھی ملاحظہ کیجئے۔

پروفيسر دُاكثر محد مسعود احد صاحب-

'' حضرت مشمس برملوی ملک کی جانی پہنچانی شخصیت ہیں۔ وہ ایک قومی اثاث ہیں۔ وہ ایک الیمی ہستی ہیں جس سے آریخ بنتی ہو جس سے آریخ بختی ہے وہ عمر کی اس منزل کو پہنچ بنتی ہے جس سے آرام کرتے ہیں مگر علم و وانش کی لگن بیں جب لوگ آرام کرتے ہیں مگر علم و وانش کی لگن

يروفيسر سحرانصاري

"دحضرت مشمس برطوی عمد عاضر کے ان چند برگزیدہ اہل قلم میں سے ہیں جن کی عزت اور وقعت میں ان کی ہر نئی تصنیف یا تایف سے اضافہ ہو تا جاتا ہے' حضرت مشمس برطوی شاعر بھی ہیں' محقق بھی ہیں اور عالم بھی' صاحب اسلوب نثر نگار بھی ہیں اور مترجم بھی ان کی یہ تمام حیثیات اپنی اپنی جگہہ بہت بلند اور محرم ہیں لیکن میری وانست میں ان کی مترجم کی حیثیت کئی اغتبار سے غیر معمولی ہے۔

جمان مش ص 177

حضرت علامہ علی المحن علی بریلوی کو متر بھین میں انفرادی حیثیت حاصل ہے۔
آپ عربی یا فاری کتاب کا صرف ترجمہ ہی نمیں فرماتے بلکہ اس کتاب پر ایک مبسوط مقدمہ بھی ضور تحریر فرمائے ہیں آپ اپنے ببلشر کو پہلے ہی یہ فرما دیتے ہیں کہ ترجمہ اسی وقت کیا جائے گا جب آپ اس کتاب کے ساتھ میرا مقدمہ بھی شائع کریں گے آپ کے لکھے ہوئے مقدمات 2 که صفحات پر مشتمل نمیں ہوتے بلکہ بعض وقت یہ صفحات 100 ہے بھی زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ حضرت عمس دراصل اس مقدمہ میں اپنے علم و اوب کی جوانیاں وکھاتے ہیں۔ اہل علم اس بات حضرت عمس دراصل اس موضع پر تاریخ کی روشنی میں ایک دستاویز ہو تا ہے۔ اور یہ ایک مشکل کام کے لئے ہوتا ہے کہ اس کے لئے تاریخ کے اوراق کو چند صفحوں میں سیٹنا ہوتا ہے گر مفروت عمل موضوعات پر انتہائی تاریخی اور مبسوط مقدمات تحریر فرماتے ہیں۔ مقدمات یا تراجم میں اوبی چاشنی کم کم دیکھنے میں آتی ہے لیکن حضرت کے مقدمات جب کوئی پڑھتا ہے۔ او اس بات کا ضرور اظہار کرتا ہے کہ آپ کے مقدمات اور تراجم اسلوب بیان 'شنتہ زبان' شاقہ عبارت کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں۔

معنرت مش نے متعدد موضوعات پر مقدمات تحریر کئے ہیں مثلاً علم تغییر' علم حدیث' علم فقہ' تصوف ' تاریخ عموی' تاریخ اسلام' سیرت' حاشیہ نگاری' طبقات نگاری' شاعری' نفتد و ادب 'ساسیات' نفسیات وغیرہ وغیرہ' آپ نے تقریباً چالیس مقدمات عربی' فاری کتب کے تراجم کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں۔ احتر یہ کئے ہیں حق بجانب ہے کہ آپ کے مقدمات ورحقیقت آپ کی محققانہ تصانیف ہیں اور اگر ان سب کو یکجا کرکے ''مقدمات مخس'' کے نام سے اس تمام تحریر کو شائع کیا جائے تو اردو اوب کا یہ ایک عظیم اثاثہ ثابت ہوں گے یماں اتنا تحریر کرنا اور ضروری سخوتا ہوں کہ جس موضوع کی کتاب پر حضرت نے مقدمہ لکھا آپ نے اس موضوع کی رعایت کو اس طرح چش نظر رکھا ہے اور اس طرح خامہ فراسائی کی ہے کہ وہ مقدمہ اس موضوع کی ایک تاریخ بن گیا ہے اس لئے آپ کے تمام مقدمات بلاشبہ آپ کے رشحات قلم کے نایاب مقالات بیں کاش کوئی اردو اوب کا فاصل اس طرف قدم برمھائے۔

تاریخ الحلفاء حضرت علامہ جلال الدین الیسوطی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ تالیف ہے اس عربی کتاب کا حضرت علامہ مشس بریلوی نے نہ صرف ترجمہ کیا ہے بلکہ ایک بدلل تاریخی مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ اس ترجمہ اور مقدمہ کو حضرت مشس کے کمال ترجمہ اور فنی عروج کے جوت کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جوت یہ ہے کہ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی سنی را کٹر گلڈ نے حضرت کو انعام و آکرام سے نوازا۔

تاریخ الحلفاء ور حقیقت طبقات کے انداز میں کاسی گئی کتاب ہے اور الی کتاب کا ترجمہ عام قاری کی دلچیں کا باعث نہیں ہوتا ہے کیونکہ طبقات یا تاریخ کے موضوعات پر کتب خشک اوب میں شار کی جاتی ہیں گر حضرت مشمل کے سلیس' شگفتہ ترجمہ نے عام قاری کے لئے دلچیپ بنا دیا ہے۔ اس کتاب کے ترجمہ میں زبان کی سلاست' طرز اداکی لطافت کے ساتھ ہی ساتھ عربی مثن کی روح اور اوبی حسن کو بھی حضرت نے قائم رکھاہے' اس ترجمہ میں حضرت نے ایک خوبی سے بھی رکھی ہے کہ ترجمہ کو اپنے عمد کے نقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی بھی بحربور سعی کی ہے۔ آپ نبیان اور تر تیب ایسی دلچیپ رکھی ہے۔ کہ پڑھنے والا یہ نہیں سجھتا ہے کہ آپ صدیوں پرانا اوب براھا رہا ہے بلکہ وہ حضرت کی عبارت آرائی بڑھتے ہوئے یہ سجھتا ہے کہ وہ کوئی صدیوں پرانا اوب براھا رہا ہے بلکہ وہ حضرت کی عبارت آرائی بڑھتے ہوئے یہ سجھتا ہے کہ

آریخ الحلفاء کا ترجمہ معہ مقدمہ آج سے لگ بھگ 25 سال قبل مینہ ببلٹنگ کمپنی کراچی نے شائع کیا تھا اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے لیکن پچھلے 5 سال سے یہ کتاب ناپید ہوگئی متنی اور کسی وجہ سے مزید شائع بھی نہ ہو سکی اوھر اسی سال کے شروع میں حضرت اس دنیا سے کوچ بھی کر گئے۔

وہ دور حاضر کے اوب سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔

الحمد لله حضرت كى اس كتاب كى الميت كے چيش نظر لاہور كے معروف بك پلشر"

پردگرایو بکس" کے مالک جناب شہاز رسول زید مجدہ نے احقر کو یہ مڑدہ سایا کہ اب وہ اس کو الهور سے شائع کر رہے ہیں اور احقر سے کما کہ حضرت مٹس کے حالات بھی تحریر فرماویں تاکہ آپ کی سرائح بھی کتاب کے ساتھ شائع ہو سکے راقم نے اس کو سعادت سجھتے ہوئے اس محم کو قبول کیا اور حضرت مٹس برطوی علیہ الرحمہ کے حالات زندگی قلمبند کرنے کی سعادت حاصل کی یہ احقر کو اعتراف کلی ہے کہ اوب کے استے بوے عالم کی کتاب پر جمرہ کرنا ہرگز اس ہمچدال کا نہ منصب ہے اور نہ علمی ممارت اور نہ ان کی شایات شان انتما انشاء بردازی پر کچھ لکھنے کی قابلیت رکھتا ہے بس احقر کو ایک ہی ناز ہے کہ حضرت کی 14 سال خدمت کرنے کی سعادت حاصل رہی

آخر میں راقم الحروف بھی عزیزی شہاز رسول زیرہ مجدہ کو اس کتاب کی اشاعت پر قلب کی گرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہے مجھے بقین ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے حضرت کی روح بھی ضرور خوش ہو گی کیونکہ ایک دفعہ پھرلوگ آپ کی تخریر سے متفیض ہوں گے اور آپ کی تخریر سے متفیض ہوں گے اور آپ کی تخریر آپ کے لئے اب صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ کہ محری شہاز حضرت کی بقید کتابوں کی اشاعت کا بھی جلد از جلد بندوبست کریں گے اللہ تعالی اس عمل خیر کی برکت سے جناب شہاز رسلول کے کاروبار میں وسعتیں عطا فرمائیں۔ آمین

احقر واكثر مجيد الله قادرى اليسوى ايث پروفيسر اليسوى ايث پروفيسر شعبه ارضيات جامعه كراچى شعبه ارضيات جامعه كراچى 1418مبر/15 جمادى الاول 1418ھ

#### بم الله الرحل الرحيم

## سخن ہائے گفتنی

آج ہم اپنے اسلاف کے علمی و اولی اور ذہبی کارناموں کو بردی وقعت کی نظرے ویکھتے ہیں اور ان کی حقیق و علاق پر کائل اعتاد کرتے ہیں' اس کا سبب بیٹی ہے کہ ان کا زمانہ ہمارے زمانے ہے بہتر' ان کا زوق بجش و حقیق ہمارے زوق بجش سے ہمراحل آگے اور ان کی حقیق ہماری حقیق سے کہیں زیادہ قرین صحت ہے۔ ہمارے علم کو ان کے علم سے کوئی نسبت نہیں' رہا ان کا جذبہ ایمان تو اس سلسلہ میں لب کشائی کی میں کس طرح جرات کر سکتا ہموں۔ خلفائے راشدین المهد یین (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین)' صحابہ کرام' تابعین اور تبع تابعین حضرات راضوان اللہ تعالی علیم الجمعین)' صحابہ کرام' تابعین اور تبع تابعین حضرات ارشاد گرای لفتہ کا ن لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پر جس طرح عمل پیرا ارشاد گرای لفتہ کا ن لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پر جس طرح عمل پیرا ارشاد گرای لفتہ کا ن لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پر جس طرح عمل پیرا کی کیا تفصیل پیش کروں' تاریخ اسلام کے صفحات اس کے شاہد ہیں۔

ہمارے اسلاف نے علوم دینی اور دیموی کا جوگرانقدر سمرایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے سمرایہ صدفخر و مبابات ہے باوجود یکہ ان کو اس راہ میں وہ سمولتیں حاصل نیس تھیں جو آج ہم کو میسر ہیں' اس وقت نہ دور وراز مقالت کک پہنچنے کے لئے سفر کے آسان ذرائع تھے نہ حصول کتب کی سمولتیں نہ مطابع جن کے ذریعہ مطبوعات کا عظیم ذخیرہ فراہم ہو سکے' صرف یادداشتوں اور حافظوں پر مدار تھا یا قلمی شنوں پر انحصار! لیکن یہ تمام دشواریاں ان کے لئے بے معنی تھیں' علم کا شوق ان کو دور دراز اور دشوار گزار راستوں پر لے جا تا' صعوبات سفر کو وہ نصب العین کی جمیل کے لیے نہی خوشی گوارا کرتے اور جب گوہر مقصود باتھ آجا تا تو ان میں سے ہر ایک یہ لیکار اٹھتا۔

شادم از زندگی خویش که کارے کر دم مارے ان بزرگول نے جو دیٹی اور دینوی علوم کا ذخیرہ اور گرانفترر سرمایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے اس سے آگی کے لئے ان بلند پایہ ہستیوں کے سوانح حیات کا مطالعہ سیجیج جو پہلی صدی بجری سے مسلمانوں کے عمد عروج تک سرگرم عمل رہی ہیں' تو آپ جیران رہ جائیں

گے کہ ان کی ان ادبی (دبنی اور دنیوی موضوعات پر) تصانیف کا شار اور ان کا احاطہ ایک ناممکن امر ہے' اگر اس علمی سموائے کے بارے میں جزوی اطلاعات سے بھی قطع نظر کرلی جائے اور صرف ان کے ناموں کا ہی استقصا کیا جائے تو ابن ندیم کی "کتاب الفہرست" جیسی کئی کتابیں تیار ہو جائیں گی۔

یہ خیال کرنا کہ ہمارے متقدمین علماء اور فضلاء نے جو کچھ علمی کاوشیں کی ہیں اور ان كا جس قدر على سرمايي ب اس كا موضوع صرف اسلام يا شريعت اسلامي ب ورست سي ے اللہ اتا ضرور ہے کہ ان کی نظر میں سب سے اہم موضوع ذہب یا اسلامیات تھا اسلامی موضوعات علوم قرآن لعني تفير وريث فقه اصول تفير اصول حديث اور اصول فقه يران کی طبع و قاد نے خوب خوب جوہر دکھائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا میں رہتے تھے' ونیا والوں کے ساتھ ان کے روابط تھے' اپنے زمانے کی ضرورتوں پر ان کی نظر تھی' وہ معاشرتی زندگی سے الگ تھلگ نہیں تھے نہ بیت و سلج سے ان کا ربط و ضبط تھا اس کی ضرورتیں اور نقاضے بھی ان کے پیش نظر تھے چنانچہ عمرانیات اور معاشرتیات پر انہوں نے خوب خوب لکھا' معاشرتی علوم میں تاریخ و جغرافیہ بری اہمیت رکھتے ہیں اور یہ اہمیت ان پر بھی واضح مھی۔ چنانچہ اس میدان میں بھی ان کے قلم نے خوب جولانیاں و کھائیں آج مغرب کو اپی تاریخ اور تاریخ نگاری پر برا ناز بے لیکن تاریخ کے وسیع اور عظیم موضوع کے تحت ملمان مور خین نے جس طرح قلم اٹھایا ہے ان اور تاریخ کے جن اچھوتے اور ذہن عام ے دور جن موضوعات کو اپنایا وہ انمی کا حصہ ہے۔ مغرب کو تو ان ناور موضوعات کی ہوا بھی نسیں گی ہے چنانچہ تاریخ کے وسیع موضوع کے تحت "طبقات" پر ہمارے اسلاف نے ایک گرانقدر ذخیرہ چھوڑا ہے اور تاریخ کی چالیس انواع پر قلم اٹھایا ہے' یہاں اس کی تفسیل کا موقع نہیں ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جارے اسلاف کے تاریخی کارنامے اور علم جغرافیہ پر ان کی کوششوں کو کس طرح بھلایا جاسکتا ہے۔ ' بلاذری کی فتوح البلدان اور امام تاریخ ابن ظدون کے کارنامے تو ایے ہیں کہ مورخین مغرب نے اننی کی روشن سے اپنی تاریخ دانی کی ممع روشن کی ہے اور یہ میں نہیں کہنا بلکہ خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے یہ ان کی شرافت علمی ہے علامہ این خلدون تو آٹھویں صدی بجری کے نامور مورخ ہیں۔ ابن خلدون سے قبل کی صدیوں پر نظر ڈالئے تو تاریخ کی مجلس میں آپ کو امام محمد بن جریر طری امام ابوالسن مسعودي علامه طبيب احمد بن محمد بن مسكويد المعروف ابن مسكوي حافظ ابن الجوزي شيخ عزالدين على بن محد جزري المعروف به ابن اثير- ابو الفداء المعيل صاحب تاريخ ابو الفداء- (المختصر فی اخبار البشر) اور المام حافظ ابو عبد الله محمد ابن احمد الذہبی جیسے اعاظم مور خین نظر آئیں گے یہ وہ حضرات ہیں جنھوں نے اخبار البشر یا تاریخ عالم پر قلم اٹھایا ہے۔ 'یمال میں نظر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم یا سیر السحابہ نفتی الملکی کیا ہے۔ میں کیا ہے۔ میں اگر اس وائرے کو ذرا وسعت دیدول تو ندکورہ بالا مور خین عظام کے علاوہ یا قوت حموی۔ ابن سعد۔ خطیب بغدادی۔ ابو شامہ 'ابن خلکان 'ابن حجر عسقلانی۔ عساکر۔ ابن عساکر اور علامہ سیوطی جیسے مور خین بھی نظر آئیں گے!

ماجی ظیفہ صاحب کشف الطنون جن کا تعلق گیار ھویں صدی ہجری ہے ہے گئے ہیں کہ۔ "ہم نے اب تک تیرہ سو تک تاریخی کتب شار کی ہیں"۔ اور ان تیرہ سو تاریخی کتب شار کی ہیں"۔ اور ان تیرہ سو تاریخی کتب ہیں محدد کتب الی ہیں جو گئی کئی جلدوں پر مشمل ہیں جیسے طبری' ابن اخیر' تاریخ ابو الفداء و فیرہ۔ میں یماں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ آپ تاریخ الحلفاء کے ترجمہ کے دیباچہ میں اس موضوع پر میرے تاثرات اور رشحات قلم کو طاحظہ فرائیں' یماں تو میں سے عرض کر رہا تھا کہ صرف تاریخ تین (تاریخ عالم) ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام اور طبقات پر جو گراں بما اور عظیم سرایہ ہمارے اسلاف نے چھوڑا ہے وہ ہمارے افخرد مباهات کا ایک عظیم سرایہ ہمارے اسلاف نے چھوڑا ہے وہ ہمارے افخرد مباهات کا ایک عظیم سرایہ ہو تا ہے اس کے بعد طبقات السحابہ پر عاصل کتابیں کھی گئی اور اس کے بعد طبقات السحابہ پر سب سے زیادہ کام ہوا۔ طبقات السحابہ پر سرایہ موضوع پر ۲۰ انواع پر کتابیں کھی گئی ہیں' ان میں بہت سی نا چیزادر محدوم ہوگئیں اور اکثر موجود ہیں۔

دور متوسطین کے مشہور علاء 'مضرین 'محدثین اور طبقات نگار حضرات میں ایک جامع کمالات شخصیت علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے جو ایک طرف ایک عظیم مفسر ایک تبحر محدث بیں اور دومری طرف ایک مشہور مورخ بیں اور طبقات نگار بھی ' میں اس جامع کمالات شخصیت کے سوائح حالات میں ان کے علم و فضل کے کچھ گوشے بے نقاب کول گا ' یمال صرف اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی بے نظیر تصنیف الانقان (بحو علوم قرآنی پر ایک معرکت الاراء کتاب ہے) اور انتمائی ایجازہ واختصار کے رنگ میں کاسی جانے والی تفیر جلالین (اول) کے باعث کمی تعارف کے مختاج نہیں ' انھوں نے متعدد موضوعات پر قالم اشانے کے بعد تاریخ (طبقات نگاری) کی طرف بھی توجہ کی اور اس موضوع پر '' تاریخ الحلفاء'' کے وبیاچہ میں کاسے ہے۔ ان کی سے تاریخ ' ان کے پیٹرہ امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن الحلفاء'' کے وبیاچہ میں کاسے ہے۔ ان کی سے تاریخ ' ان کے پیٹرہ امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن احمد اللہ میں المعروف یہ علامہ دبھی (متونی ۱۳۵۸ء کی جامع الناریخ کی تلخیص ہے ' علامہ سیوطی احمد الذہ بی المعروف یہ علامہ دبھی (متونی ۱۳۵۸ء کی جامع الناریخ کی تلخیص ہے ' علامہ سیوطی

ا الله الله

وما اوردته من الوقائع الغريبته والحوادث الجيبته فهو ملخص من تاريخ الحافظ الذهبي والعهده في امره عليه والله المستعان ٥ (ديباچ تاريخ الحلفاء)

بس تاریخ الحلفاء میں جس قدر واقعات غریبہ اور حوادث عجیبہ ندگورہیں وہ تاریخ الحافظ زہی ( معروف جامع التاریخ) سے مخص ہیں اور ان کی صحت و عدم صحت کی ذمہ داری بھی انھوں نے حافظ ذہبی ہی کے سر ڈال دی ہے اسی لئے میں نے تاریخ الحلفاء کو جامع التاریخ نہیں کہ سخیص کما ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی طبقات یا تاریخ کو نمایت انتھار کے ساتھ خلافت زہبی کی سلخیص کما ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی طبقات یا تاریخ کو نمایت انتھار کے ساتھ خلافت راشدہ سے شروع کیا ہے اور اپنے عمد کے امیر المسلمین (المتوکل علی اللہ عبد العزیز بن یوسوب سامھی) یہ اس کو ختم کر دیا ہے۔

یہ کتاب مدنوں سے مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی رہی ہے ماکہ مدارس عربیہ کے طلباء بھی اس کے مطالعہ سے معاشرتی علوم کے ایک شعبہ (ناریخ) سے اگر وہ اس کے خواستگار ہول تو آگاہ ہو سکیں جس کی اس دور میں بری اہمیت اور ضرورت ہے اور ضمنا" ان کو ادبیات عربی ے بھی آگاتی اور آٹھویں صدی ہجری کے اسلوب انشاء سے وقوف حاصل ہو جائے اور تاریخ الخلفاء سے اوبی فائدہ بھی اٹھا عیں میں بے تو نمیں کمہ مکا کہ ہمارے وی مدارس میں طلباء اس سے کس قدر اور کس طرح افادہ کرتے ہیں اور اس کے تاریخی مباحث سے کس قدر متنفید ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور تعلیم کول گا کہ جارے اوبی اور تاریخی طقول میں اس کتاب كو خاصى مقوليت حاصل ب اوريقينا" اى قوليت كا تقيم ب كه "آريخ الخلفاء" ك اردو میں بھی ترجے ہوئے ہیں اور اصل کتاب تو برصغیر ہندو پاک اور عرب دنیا میں متعدد بار شائع ہو چکی ہے' ہماری زبان میں تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اکثر موقعوں پر تاریخ الحلفاء كو ماخذ قرار ديا كيا ب اور اس سے جگه جگه استفاده كيا ب ليكن كس قدر افسوس كا مقام ہے کہ آپ کتاب ملاحظہ فرمائیں یا اس کے اردو تراجم آپ کو مصنف کے بارے میں کمیں کمیں صرف چند سطور نظر آئیں گی- علامہ سیوطی کی مشہور زمانہ اور موضوع پر منفرد تھنیف الانقان کے اردو ترجے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے بدی پر اثنیاق نظروں سے اس کی ورق گردانی کی مجھے یقین تھا کہ اس مبسوط اور گرانفقدر کتاب کے ترجے کے آغاز میں علامہ سیوطی کے مفصل سوانح حیات اور ان کی تصانیف پر سیر حاصل جمرہ اور ان کے عمد کی ادبی تاریخ ضرور ہوگی لیکن میں جران رہ گیا جب کہ میں نے ویکھا کہ اس ترجمہ میں بھی مصنف

علامہ کے ذکر کو چند سطروں پر ٹرخا ویا گیا ہے۔

ہماری موجودہ نسل اپنے اسلاف کے علمی اور اوبی شہ پاروں کے مطالعہ سے اس کئے تو اعراض کرتی ہے اور ان جواہر پاروں کے مطالعہ سے کتراتی ہے اور ان میں ذوق مطالعہ پیدا نہیں ہوتا جب کہ وہ ویکھتے ہیں کہ مغربی زبان کے مصنفین پر ان کی تصانف کے ساتھ ساتھ ان کی سوانح حیات' ان کے عمد کی اوبی سرگرمیوں اور ان کی طرز نگارش پر خوب کھل کر لکھا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں بھی واو شخقیق دی جاتی ہے اس وقت تو شدید ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ نسل کے ذہنی تفاضوں کو پوراکیا جائے اور اسلاف کی تصانف یا ان کے تراجم کو ان کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے جس سے عصر حاضر کے تقاضے پورے ہو سکیں۔

افسوس کہ چند صدیوں سے مارے معاثی تقاضوں نے جو رخ اختیار کیا ہے اور جو تمیجہ ہے سیای انتقاب کا! انھوں نے ہم کو ان زبانوں سے بہت دور کر دیا ہے جن میں علم و عرفان دانش و آگی کا وہ ذخرہ موجود ہے جو آج بھی دنیائے علم و ادب کے پر ستاروں کی نگاہی خیرہ كروي كے لئے كافى ہے وہ زبائيں اب مارى كثود كار مين بكار آمد نسيں! اى لئے اب بم ان کو چھوڑ کر ان زبانوں اور ان علوم کی مخصیل کی طرف بے تحاشہ دوڑتے چلے جارہے ہیں جو ہماری معاشی وشواریوں کو حل کر سکیں یا جن کے طفیل ہم کو معاشی معراج حاصل ہو سکے چنانچہ عربی اور فاری آج بھی جس عالم مسمیری میں ہیں وہ آپ سے بوشیدہ نمیں' اس وقت تو اور بھی شدید ضرورت اس امرکی تھی کہ ہم این اسلاف کے کارناموں کو جب نوجودہ نسل کے سامنے پیش کریں تو اس شان اور اس انداز سے پیش کریں کہ ان کے باغی ذہن اور گریز یا طبیعت روگردانی یا اعراض کا کوئی بهاند تلاش نه کر سکے ای بلند پایه تاریخ "تاریخ الحلفاء" کو لے کیج جس کے اساد اور جس کا استدال خالص ذہبی ہے اور نویں صدی کے اس عظیم مورخ نے تاریخی درایت کے لئے اپنا ماخذ حدیث و اخبار اور آثار کو بنایا ہے کہ بیر ان کے عد ك اي قاض سے كه اگر علامه سيوطى؟ ان سے كريز كرتے تو ان كا بيان بايد اعتبار سے گر جاتا! لیکن آج وہ استدلال لینی حدیث اخبار سے استناد جماری علمی بے مائیگی و بنی افلاس اور دین تعلیم سے عدم و قوف کے باعث ایک شکال باہر کی چیز ہے 'کیوں؟ اس لئے کہ ہم ان مصطلحات اور ان علوم و فنون سے بمراحل دور بین اب آپ بی انصاف فرمائے کہ اگر ہم اینے نوجوانوں کی اوب دوست طبیعتوں کے سامنے کی بلند پاید کتاب کا ترجمہ پیش کریں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ مصنف کے حالات اور اس دور کے علمی نداق سے مجمی قاری کو آگاہی عاصل نہ ہو سکے۔ پھر ہم ان کو کس طرح مطمئن کریں کہ تھینف قابل اعتبار ہے جب کہ

اس كے الناديا تاريخى درايت كے جُوت اور حوالے ہمارے لئے ايك چيتان يا معمد سے كم نہ موں تو اس صورت ميں ہم كتاب كے ترجے سے قارى كے لئے كيا دلچيى كا سلمان فراہم كر كتے ہيں۔

اس مللہ میں مجھے سب سے پہلی بات تو یمی کمنا ہے کہ مصف کی سوائے حیات سے عدم واتفیت کمی تصنیف یا اس کے ترجے سے ولچی کا سلمان پیدا ہونے نہیں دیتی اس لئے كہ جب آپ مصنف كے اولى مقام بى سے آگاہ نہيں تو اس كے موضوع كى اہميت اور اس كى اولى حيثيت سے آپ كا ذاق كى طرح بىم آبك بو مكتا ہے و مرے يہ كہ جن كتب كے حوالے اور فخصيتوں سے مصنف نے اساد پیش كى بيں ان سے آپ كو باخر بنانے كے لئے جب کوئی اہتمام نیس کیا گیا ہے تو پھر کی تاریخ کی تاریخی اہمیت اور اس کی درایت آپ پر س طرح ثابت کی جا عتی ہے اور آپ کا زہن اس کے بیان کردہ تاریخی حقائق کو کس طرح قبول كرسك كالم تيسرى بات يدكه مترجم كے لئے بهت ضروري ب كه وہ اين ترجمه كو اپن عمد کے تقاضوں سے ہم آبنگ بنانے میں کو آئی نہ کرے ' زبان انداز بیان اور ترتیب ایس ولچیپ اور ولنشین ہو کہ قاری میں سمجھے کہ وہ اپنے عمد سے گزر رہا ہے قاری کو آج سے صدیوں پیچے نمیں و حکیلا جاسکتا اگر اس کو یہ احساس ہوگیا کہ وہ اپ زمانہ سے صدیوں چیچے چل رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس مطالعہ کا کیا حشر ہوگا؟ زہنی بغاوت خیالات کا انتشار اور ادبی ذوق کی تفکی! بس ضروری ہے کہ ترجمہ ایا ہونا چاہیے کہ ترجمہ محسوس نہ ہو لین اس كے يہ معنى نہيں كہ مترجم مصنف كے الفاظ كے معنى پيش كرنے سے اپنا وامن چھڑالے۔ جى نمیں! بلکہ مصنف کے الفاظ کو قاری کی زبان میں اس طرح پیش کیا جائے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ مصنف نے جو کھ کما ہے وہ میری ہی زبان میں کما ہے'

یہ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ اس سلسلہ میں ہے کہ میں آپ کے سامنے علامہ سیوطی کی تاریخ یا طبقات "تاریخ الحلفاء" کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور میں نے اس ترجمہ میں اننی باتوں کا خیال رکھا ہے ' ہر چند کہ مجھے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ جلال الدین سیوطی بہت می کتابوں کے مصنف ہیں۔ بعض ارباب سیر نے آپ کی تصانیف کی تعداد ساڑھے چار سو بتائی ہے تفییر جلالین "تاریخ المخلفاء" اور الاتقان " آج بھی بہت مشہور ہیں۔ تفییر جلالین جس کے نصف اول کے مضر علامہ سیوطی" ہیں 'کئی سو برس سے درس نظامی میں جلالین جس کے نصف اول کے مضر علامہ سیوطی" ہیں 'کئی سو برس سے درس نظامی میں داخل ہو تفییر جلالین کے ایجازہ اختصار کی کیا تعریف کروں مختصرا " یہ سیجھنے کہ جتنے الفاظ متن داخل ہو ہیں اسے ہی تفییر جلالین کے ایجازہ اختصار کی کیا تعریف کروں مختصرا " یہ سیجھنے کہ جتنے الفاظ متن کے ہیں اسے ہی تفییر کے ہیں ' تمام علائے کرام نے اس کو سراہا ہے لیکن کیا یہ افسوس کا

مقام نہیں؟ ایس جامع بلند پایہ اور مقبول کتاب کے مصنف کے سلسلہ میں آپ کو کسیں ایک صفحہ بھی بطور سوائح حیات نہیں ملے گا۔ میں کیا عرض کروں کہ علامہ کی سوائح حیات کے سلسلہ میں کیے جبتو اور تلاش میں نے کی ہے لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی بررجہ مجبوری ان کی سوائح حیات کے اوحر اوحر بھوے چند ابڑاء کو ایک جگہ جمع کرکے آپ علامہ سیوطی کی سوائح کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ علامہ سیوطی کی سوائح کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہان مضہور ہستیوں اور ان اکابر کے مخصر حالات زندگی جن سے علامہ سیوطی نے استفادہ کیا ہو ان کی کسی تھنیف کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے اور یہ حضرات تمام تر مضمرین کرام اور محد شین ہوا میں جن کی جامع مند مجھم مولا ور صحیح شک و شبہ سے بالا تر ہیں بعض عظیم عظیم ہیں جن کی جامع مند مجھم مند لائے ہیں۔ خطیب بغدادی۔ علامہ ذہبی ابن عساکہ و غیر ہم مورضین ہے بھی علامہ سیوطی سند لائے ہیں۔ خطیب بغدادی۔ علامہ ذہبی ابن عساکہ و غیر ہم مورضین ہے کہ عالمہ دہبی کو است ہوں کی تصنیفات کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں ان سے حضرات کے محضر حالات اور ان کی تصنیفات کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں اور کر چیا ہوں۔
گا ناکہ میرے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت آپ اس تشکی سے دو چار نہ ہوں جس کا ذکر میں اور کر چیا ہوں۔

 کی بھی وضاحت کر دی ہے تا کہ مطالعہ میں مزید دلچیں پیدا ہو اور اصطلاحات علیہ کے باعث وہی ابھی سیدا نہ ہونے پائے اس سلسلہ میں ایک خاص بات یہ ضرور عرض کرتا ہے کہ فاضل مصتف جب کوئی صدیث شریف پیش کرتے ہیں تو اس کے تمام رواۃ کو وہ خاص طور پر پیش کرتے ہیں البعہ کہیں کہیں بنظر اختصار "طریق" کی اصطلاح بھی انھوں نے استعمال کی ہے ورنہ بالعموم وہ فروا" فروا" تمام راویوں کے نام ان کی ابوت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اصول حدیث کے نقطہ نظر سے راویان حدیث بی پر حدیث شریف کے صبح وجب حن مقصل موضوع یا حدیث کے نقطہ نظر سے راویان حدیث بی پر حدیث شریف کے صبح و بیان کیا جائے تو ظاہر حکم اردو کا زور بیان اور روانی ختم ہو جائے گی اور بندش میں ضعف کا پیدا ہو جاتا یقیٰی ہے کہ اردو کا زور بیان اور روانی ختم ہو جائے گی اور بندش میں ضعف کا پیدا ہو جاتا یقیٰی ہے کہ اردو کا زور بیان اور روانی کا روا وار نہیں اس لئے میں نے ایسے مواقع پر تمام راویوں کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ ان "طریق روایت" کے اول اور آخر راوی کو ذکر کیا ہے باکہ ترجمہ میں جھول اور ضعف تایف پیدا نہ ہو' بیان کا زور اور زبان کی ساست علی صالہ باقی رہے' میں نے اس کی کو اساء الرجال کے ذریعہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ "تاریخ الحلفاء" نے اس کی کو اساء الرجال کے ذریعہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ "تاریخ الحلفاء" کے ترجمہ کے قار کمین مطالعہ کے وقت اپنے اسلاف کی دینی اور اوبی سرگرمیوں سے بھی آگاہ کو حسیں۔

چو تکہ میں آپ کے سامنے "آری الحلقاء" کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس لئے اس موقع پر فاضل مصنف کی انشاء پر دازی کی خصوصیات کس طرح پیش کروں کہ اصل تاریخ کا متن عملی ہے آگر ان کی سوانح حیات اور ان کا جزکرہ عربی زبان میں تکھا جاتا اور تاریخ الحلقاء پر تبھرہ کیا جاتا تو بیس یہ فرض بھی انجام دیتا یماں میں مخضرا" اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ ایجازو انتصار ان کی انشاء کا وصف خاص ہے وہ زیاوہ سے زیاوہ معانی بیان کرنے کے لئے کم سے کم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی لغت کے گراں مایہ اور وسیع ذخیرہ پر ان کو پوری پوری قدرت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی لغت کے گراں مایہ اور وسیع ذخیرہ پر ان کو پوری پوری قدرت کے باعث وہ اپنی انشاء کی اس خصوصیات سے عمدہ بر آ ہوں گا اور آریخ الحلقاء کے ہو سکے ہیں' البتہ میں علامہ سیوطی کی صراحت کے ساتھ ضرور بیان کروں گا اور آریخ الحلقاء کے محفوج لگا سکا ہوں ان کو موضوع کی صراحت کے ساتھ ضرور بیان کروں گا اور آریخ الحلقاء کے ماخذوں پر بھی روشنی ڈالوں گا اس دور میں آج کی طرح صرف دخماہیات" کھ کر اس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونا کانی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ " کہایات" کے عوض متن میں اپنے داری سے عمدہ برآ ہونا کانی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ " کہایات" کے عوض متن میں اپنے مامندوں اور حوالوں کو بیان کر دیا کرتے تھے اس خصوصیت میں علامہ سیوطی ہی منفرہ نہیں بلکہ وسویں اور گیارہویں صدی ہجری تک کے مصنفین کا یہ عام انداز تھا۔

اس امر کے اظہار میں مجھے باک نہیں ہے کہ "تاریخ الحلفا" کے مطالعہ سے (خواہ متن ہو یا ترجم) اس امریس بڑی مایوی ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو اموی اور عبای دور کی علمی اور نقافی، ترقی کا کچھ سراغ نہیں مل ملے گا حالانکہ عبای دور تاریخ اسلام کا زریں دور کملاتا ہے۔ اموی اور عبای دور میں اسلای قدرول کے تحفظ سے قطع نظر بلحاظ فتوحات اور باعتبار علم و ادب جو ترقی ہوئی وہ آپ اپنی مثال ہے اور ان دونوں حکومتوں میں جو مشاہیر و ائمہ علم و فن گزرے ہیں جب آج بھی ان کا ذکر آیا ہے تو ان کی عظمت کے آگے ہم سر عقیدت خم كر دية بين خصوصا" عباى دوركى ترقيال تو مارى تاريخ كا سرمايه فخرو مبابات بي كين آپ اریخ الحلفاء کے مطالعہ سے اپنے اس ذوق سجش کی تسکین نمیں کر سکتے وہ تو روزنامچہ کی طرح اموی اور عمای دور کا ایک سالنامہ ہے لینی اس میں ہر سال کے چند واقعات بقید ماہ وسال بیان کر دیتے ہیں اور بس وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی فقوطت اور مسلمانوں کی سرفروشیوں کے ذکر سے بالکل خال ہے' نہ آپ کو نظام سلطنت پر کوئی تبصرہ ملے گا اور نہ ندہجی و اخلاقی اقدار کے تنزل یا تق پر کوئی تفصیل نظر آئے گی علامہ سیوطی صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جب فلاں رسمی خلیفہ مر گیا یا مارا گیا تو فلال ولی عمد یا فلال فخص تخت سلطنت پر سے لقب اختیار كركے بيٹھ گيا۔ اس كى مال فلال قبيلہ سے متى اور ايك ام ولد متى وہ البتہ صاحب تخت ك اوصاف و کردار اور اس کی کنیرول اور باندیول کی تعداد بھی بتا دیتے ہیں علامہ سیوطی نے ای تبدیلیوں کے اسباب کو بہت ہی مختم طریقے پر پیش کیا ہے اس طرح مکی فتوحات مرن اور معاشرہ پر فتوعات کے اثرات معاشرتی اور عمرانی عالات اور وقت وقت کی تبدیلیوں سے بالكل بحث نيس كى ہے۔ ميں يہ تو نيس كم سكتاكہ اس وقت تاريخ نگارى ير يمي رنگ جمايا ہوا تھا کہ علامہ کے معاصرین کی تاریخی کتابول میں بیہ تمام مباحث موجود ہیں میرا خیال ہے کہ علامہ سیوطی کے پیش نظر اختصار تھا۔ اور جیسا کہ انھوں نے "تاریخ الخلفاء" کے ویاچہ مِن تحرير فرمايا ہے كہ اب تك "طبقات الخلفاء" يركوئى كتاب موجود نميں تھى اس كے میں نے یہ "طبقات الحلفاء"۔ لکھ کر اس کی کو پورا کر دیا ہے " پس مناسب میں ہے کہ " آریخ الحلفاء" كو "طبقات الحلفاء " ير قياس كرين- البية علامه سيوطى كابيه اليك احمان عظيم مور خین مابعد اور جمارے اوپر ضرور ہے کہ انھوں نے "تاریخ الحلفاء" کے ذریعہ ہزاروں مشاہیر علم و اوب المضرين محدثين كرام اور فقهائ عظام كے ناموں كو تاريخ ميں محفوظ كر ديا ہے یعنی انھوں نے ہر ایک امیر المسلیمن کے عمد سلطنت میں وفات پانیوالے مشاہیر علم وفن اور اکارین قوم کے نام آخریں درج کر دیتے ہیں اگدید لوگ تاریخ کے حافظے سے نہ اڑ

جائيں۔

جیا کہ میں آغاز کلام میں عرض کر چکا ہول میں علامہ سیوطی کی سوانح حیات کے ساتھ تاریخ الحلفاء کے ماخدوں وجال تاریخ اور ان کی تصانیف کو پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذوق مطالعہ کی کچھ تشکی دور ہو سکے اور آپ کے لئے بصیرت کا سامان بھی فراہم ہو سکے۔ علامہ سیوطی کے ماخذ نویں اور وسویں صدی جری میں غیر معروف نہ سے مشہور مفرین کرام اور محدثین عظام ائمہ اربعہ (رحمم اللہ تعالیٰ) کے علاوہ علامہ بیمق علامہ ذہبی ابن عساک ابو تعیم وغيره جانے پيجانے ارباب فضل و كمال تھے۔ موطا ، معم، مند اور صحح ہر وقت استعال ہونے والے الفاظ تھے ' آج ماری نگاہیں انکی صراحت کو بھی تلاش کرتی ہیں ' میں نے علامہ سیوطی کی ان تمام اشاریات کی بھی وضاحت کر دی ہے ماکہ قاری کا زبن اس راہ میں بھی سرگردانی سے محفوظ رہے امید ہے کہ میری اس کاوش میں آپ دلچیں کا فقدان نہ پائمین کے اس کے ماتھ ہی میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی تاریخ جیسا اچھو تا موضوع بھی پیش کر رہا ہوں ناکہ آپ اندازہ کر عکیس کہ اسلام کے علمبرواروں نے تاریخ کے موضوع پر کیا کچھ لکھا ہے اور س انداز میں خامہ فرسائی کی ہے " آج جب کہ مورخ مین عروج و زوال سلطنت روما کا مصنف موسیولیبان صاحب تدن عرب و تدن بند کے زمانے کو کافی عرصہ گزر چکا لیکن ان کے تاریخی کارنامے مارے لئے زیادہ پرانی بات نہیں' ان کے نام مارے حافظ سے نہیں ازے ہیں عصر حاضر کی عرب تاریخ پر مند تعلیم کئے جانے والے مورضین فلپ بتی اور مرجان فلی کا ہر طرف چرچا ہے ان کی تاریخی کارناموں سے جاری موجودہ نسل کے کانوں میں ایک طفلنہ بہا ہے' ایسے وقت میں یہ بت ضروری تھا کہ ماری موجودہ نسل کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ تاریخ نگاری اہل مخرب کا حصہ نہیں بلکہ ان کے چراغ ہمارے اسلاف نے روش کئے ہیں اور وہ بید دیکھ سکیس کہ تاریخ کے میدان میں بھی ان اسلاف کرام نے کس بلندی کو چھوا ہے اور ان کی تحقیق اور علمی بصیرت نے اس راہ میں کیے کیے خرد افروز چراغ روش کئے ہیں۔ یوں تو حارا صرف ایک مورخ ابن خلدون ہی ان سب پر بھاری ہے کیکن مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ المارے مور خین نے علم تاریخ کے ایسے ایسے گوشوں کو بے نقاب کیا ہے کہ جمال مغربی مور خین کے ذہن نارسائی کا شکوہ کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی تاریخ میں آپ الی وضاحیں مطالعہ کریں گے جو آپ کے لئے جرت افزا بھی ہیں اور سرمایہ افتار بھی! اس کے بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے عمد کی علمی و ادبی ترقی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ مارے بردگوں نے پر آشوب ماہ وسال میں بھی مذہبیات خصوصا" تفیر و حدیث پر ایا گرانقدر اور بیش بها سرماید این یادگار چھوڑا ہے جب کہ ان کو سلاطین وقت کی سررتی اور نواز شول کے قبول کرتے میں عار متنی اور کس طرح ان کو ورباری تملق کی فضا میں سائس لینا گورا نہیں تھا۔

مخقریہ ہے کہ میں نے اس امر کی بھرور کوشش کی ہے کہ اس سلسلہ میں تمام مفتقنیات کو بورا کروں اور "تاریخ الحلفاء" کا ترجمہ آپ کے لئے صرف ایک ہفت صد سالہ سالنامه کی سیرنه ہو بلکه وہ آپ کی بصیرت افروزی و لکشی اور دلچی کا ذریعہ بھی بن سکے کہ اس ترجمہ کو پیش کرنے کا اصل مقصد کی ہے عیں اپنے فاضل دوست جناب مولانا ابو بر صاحب قصر قدی (فاضل ادبیات عملی) خطیب جامع مجد یی آئی اے ائیر پورٹ کراچی کا شکر گزار ہوں کہ "تاریخ الحلفاء" کے اکثر مقامات بران سے تبادلہ خیال کیا اور انھوں نے میری رہنمائی فرمائی۔

میں اپنے محرم دوست جناب مولانا محمد اطهر نعیمی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انھوںنے کتابت کی تھیج کے سلسلہ میں میرے ساتھ تعاون فرمایا اور ذمہ وار حضرات کے سپرد

یہ کام کرے میرے لئے اطمینان کا سرایہ فراہم کیا۔

اس ملطے میں این ناشر جناب چوہدری غلام اعل پروگریبو بکس لاہور کا میں بید ممنون ہوں کہ انھوں نے اس ترجمہ کو مفید و وقع اور وکش بنانے میں میرے ساتھ بورا بورا تعاون كيا اور مقدمه كي ضخامت ان كو ماكل شكوه سنجي نه كر كي-وما توفيقي الا

> ۵۱ فروری ۲۱۹۹۶ ار پورٹ کراچی

آپ کا مخلص مش بریلوی

# علامه جلال الدين سيوطي الكي عظيم مفسر محدث مورخ اور اديب

عصر قدیم کے وہ مور خین جنھوں نے اپنی تصانیف میں اپنے سوانے یا اپنے حالات تحریر کئے ہیں ان میں امام عبد الغافر الفاری مصنف تاریخ نیٹاپور' یا قوت الحموی مصنف بہتم الدیان' لسان الدین بن الحطیب مصنف تاریخ غرناطہ' حافظ تقی الدین الفاری مصنف تاریخ کمہ' حافظ ابو الفضل ابن حجر مصنف قضاۃ مصراور ابو شامہ مصنف الرو ختین خاص طور پر قابل ذکر ہیں' اننی حضرات کی تقلید میں علامہ جلال الدین (عبد الرحمان) سیوطی نے اپنی کتاب' حسن المحاضرہ فی الاخبار مصر والقاہرہ میں اپنے حالات اس طرح لکھے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ کا نام مام الدین بجو مشاکخ طریقت میں سے تھے۔ ان کے مفصل حالات میں نے ''طبقات الصوفیہ'' میں لکھے ہیں۔ میرے بزرگ الل وجاہت و اہل ریاست تھے۔ ان میں بعض حاکم شہر اور بعض حاکم کے مشیر تھے' ان میں ایک بزرگ سیوط میں ایک مدرسہ کے بانی تھے اور انھوں نے اس مدرسہ کے لئے اوقاف بھی مقرر کئے تھے لیکن سوائے میرے والد کے کئی نے اپنی علم کی خدمت نہیں کی جو اس کا حق تھا۔ میں نے اپنی والد کا مفصل ذکر ''فقمائے شافعیہ'' کی قشم میں کیا نہیں کی جو اس کا حق تھا۔ میں نے اپنی والد کا مفصل ذکر ''فقمائے شافعیہ'' کی قشم میں کیا ہوں کہ خضر بغداد کے ایک مختر سے نہیں معلوم یہ نبیت کسی ہے گر اتنا جانتا ہوں کہ خضر بغداد کے ایک محلہ کا نام تھا۔

نسب :-

"میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ عجمی تھے۔ اہل مشرق سے تھے۔"
آپ کا نسب اس طرح ہے عبد الرحمان (طقب بہ جلال الدین) بن الکمال ابی بکر بن محمد بن سابق الدین بن الفحد عثان بن ناظر الدین محمد بن سیف الدین خطر بن نجم الدین بن ابی الصلاح ایوب بن ناصر الدین محمد بن الشیخ ہمام الدین الممام الحضری الالیوطی ۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمان کی پیدائش غرہ ماہ رجب ۱۹۸۹ھ میں وریائے نیل کے کنارے قدیم قصبہ سیوط میں ہوئی اسی نبیت سے آپ کو سیوطی کما جاتا ہے آپ کے مورث اعلیٰ کی نبیت الحضری اللیوطی سے بے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ کی نبیت الحضری اللیوطی سے بے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ خطر کی سکونت ترک کرکے مصر آگئے اللیوطی سے بے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ حصر آگئے

تھے اور قصبہ سیوط میں سکونت پزیر ہوگئے تھے علامہ فرماتے ہیں کہ ولاوت کے بعد مجھے شخ محمد مجذوب کی خدمت میں لے گئے جو کبار اولیا اللہ سے تھے ' انھوں نے میرے واسطے برکت کی دعاکی 'میری نشو نما یتیمی کی حالت میں ہوئی۔

علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں بذکر امیر المسلمین قائم بامر اللہ بیان کیا ہے کہ میرے والد خلیفہ المستکفی باللہ کے انقال کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اور صرف چالیس دن کے بعد ان کا انقال محرم ۸۵۵ھ میں بھد قائم بامراللہ ہوگیا۔ امیر المسلمین قبرستان سک جنازے کے ساتھ ساتھ گئے اور جنازہ کو کئی بار کندھا دیا۔

## مخصيل علم :-

ابھی آپ کی عمر صرف آٹھ سال کی تھی کہ شیخ کمال الدین ابن الهمام حقی کی خدمت میں رہ کر قرآن شریف حفظ کیا اس کے بعد شیخ شمس سرای اور شمس فرومانی حقی کے سامنے زانوئے تلمذطے کیا اور ان دونوں حفزات سے بہت می کتابیں پڑھیں ان حفزات سے استفادہ واکساب علوم کے بعد شیخ نے علوم درسیہ کی شخیل چند اورارباب فضل و کمال سے کی اور بقول علامہ سیوطی کے شیخ شاب الدین الثار صامی شیخ الاسلام عالم الدین بلقینی علامہ شرف الدین النادی اور علامہ محی الدین کا فیمی ان کے اساتذہ میں خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ علامہ سیوطی کا بیہ انستغال علمی ۱۲۸ھ سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک علامہ سیوطی کا بیہ انستغال علمی ۱۲۸ھ سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک علامہ سیوطی کا بیہ انستغال علمی ۱۲۸ھ سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک عمامت شیوخ سے پڑھا ۱۲۹ھ کے آغاز میں ان کو عملی تدریس کی اجازت ال گئی اور اس سال سے انھوں نے علمی خدمات پر قلم اٹھایا سب سے پہلے شرح استعاذ ور شرح بھی اور اس سال سے انھوں نے افاعی خدمات پر قلم اٹھایا خاص شیخ عالم الدین بلقینی نے تقریظ کمسی ایک اس دونوں کتابون پر ان کے استاد خاص شیخ عالم الدین بلقینی نے تقریظ کمسی انھوں نے افاء کا کام شروع کیا اور علام عاص ہوگیا۔

## تبحر علمی:-

حسن المحاضرہ میں علامہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے مجھے سات علوم لینی تفیر' حدیث' فقہ' نحو' معانی بیان اور بدلیج میں تبحر عطا فرمایا ہے' آپ نے کما ہے کہ حج کے موقع پر میں

نے آب زمزم پیا اور اس وقت بیہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے سراج الدین بلقینی اور حدیث میں محصے الدین الدین بلقینی اور حدیث میں حافظ ابن مجر عسقلانی کا رشبہ مل جائے چنانچہ آپ کی تصانیف اور ان کا علمی تبحر اس کا شاہد ہے کہ آپ کی بیہ دعا بارگاہ اللی میں قبول ہوگئ

#### قوت حافظه :

آپ کی قوت حافظ نمایت شدید تھی چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ "مجھے دو لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر اس سے زیادہ احادیث مجھے اور ملتیں تو میں ان کو بھی یاد کر لیتا۔ جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو آپ نے درس و قدرلیں' افاء وقضاء وغیرہ کی مصروفیات کو ترک کر دیا اور گوشہ نشین ہوکر ہمہ تن تصنیف و تایف کی طرف متوجہ ہوگئے۔ آپ کی یہ دینی خدمت جس میں آپ کے شب و روز گزر رہے شے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دینی خدمت جس میں آپ کے شب و روز گزر رہے شے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو حسن قبول سے شرف باب ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں آپ کو یا شخ السنہ سے مخاطب فرمایا۔ شخ شاذلی سے منقول ہے کہ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بہجت آثار سے کتنی بار مشرف ہوئے تو آپ نے فرمایا ستر بار سے زیادہ (اللہ اللہ کیسی خوش نصیبی ہے!)۔

#### وصال:-

آپ نے ۱۹۳ سال کی عمر پائی اور ایک معمولی سے مرض لیعنی ہاتھ کے ورم میں جتلا ہوکر ۱۹۱۱ھ میں بعد المستمک باللہ آپ نے انقال فرمایا۔ اور آپ نے اس امرکی خود بارگاہ اللی میں دعا کی تھی' تاریخ الحلفاء کے خاتمہ پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نویں صدی ہجری کا فتنہ نہ وکھائے اور اس سے پہلے اپنے حبیب لبیب ہمارے سردار مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے جوار رحمت میں بلالے (آمین یا رب العالمین)۔

#### علامه سيوطي كي سيرت اور كردار! :-

آپ کے تذکرہ نگار اس بات پر منفق ہیں کہ آپ پاک باطن اور نیک سرت تھے اور

زابدانہ طبیعت یائی تھی لیکن واقعات اور سوانح اس امری فمازی کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں عجزو اکسار کا مادہ کم تھا' چنانچہ آپ کے مشہور جمعصر ارشاد الساری اور مواہب لدنیہ کے فاضل مصنف لیعنی علامہ تسطلانی سے ایک ادبی مناقشہ ہوا اور اس مناقشہ نے اس قدر طول پکرا کہ معالمہ قاضی کے یمال پنجا علامہ تعلانی اظہار معذرت کے لئے علامہ سیوطی کی خدمت میں گئے لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا' اس واقعہ کو برصغیر ہندو پاک کے ایک عظیم عالم و محدث حضرت مولانا عبد العزيز رحمت الله عليه في اني مشهور تفنيف بستان المحدثين مين تفسيل ے ذکر کیا ہے، چنانچہ شاہ صاحب رقطراز ہیں کہ، شخ جلال الدین کو علامہ تعطانی (ولاوت ٥٨٥١) ے برى شكايت تھى اور شكايت كرتے تھے كہ انہوں نے مواہب لدنيہ ميں ميرى كتابول سے اكثر مقامات ير مدد كى ب اور اس كا اقرار و اعتراف نيس كيا ب- يه بات اك قتم کی خیات ہے جو نقل میں معبوب ہے اور ایک طرح کی حق پوشی ہے۔ جب اس شکایت کا چرچا ہوا اور یہ شکایت شخ الاسلام زین الدین ذکریا انصاری کے حضور بطور محاکمہ (مقدمہ) پیش موئی تو شخ جلال الدین سیوطی نے تعطانی کو بہت سے مواقع پر مورد الزام قرار دیا ان میں سے ایک سے کہ مواہب میں وہ کتنے مواقع میں جو بہتی سے نقل کئے گئے میں اور تعطانی جائیں کہ جمعتی کی مولفات اور تقنیفات میں سے ان کے پاس کس قدر تصانف موجود ہیں اور بد بتائیں کہ ان میں سے کن تصنیفات سے انہوں نے نقل کی ہے جب تعطانی ان مواضع کی نشاندہی نہ كر سكے تو اس وقت سيوطى نے ان سے كماكہ آپ نے ميرى كتابوں سے نقل كيا ب اور میں نے بھتی ہے اس آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ اس طرح اس امر کا اعتراف کرتے ك نقل السيوطى عن البيهقى كذا ناكه اس طرح جمه سے احتفاده كا حق بمى اوا جو جانا اور صحت نقل کی ذمہ داری سے بھی بری ہو جاتے اس طرح تعطانی مرم ہو کر مجلس شیخ الاسلام سے اٹھے اور ان کو جمیشہ اس بات کا خیال رہا کہ علامہ سیوطی کے ول سے اس كدورت كو دهو ديا جائے مر وہ ناكام رے ايك روز وہ يہ تہيد كركے شر معر (قابرہ سے) فكے اور روضہ (مقام سیوطی ) تک پیل گئے جو مصرے دور دراز فاصلہ پر واقع ہے ، تعلائی نے علامہ سیوطی کے وروازے پر وستک دی شخ نے اندر سے وریافت کیا کہ کون مخص ہے؟ تعلاقی نے عرض کیا کہ میں احمد ہوں ' برمنہ یا اور برمد سر آپ کے ور پر معانی کے لئے کھڑا ہوں ناکہ آپ کے ول سے کدورت دور ہو جائے اور آپ راضی ہو جائیں' یہ س کر اُخ جلال الدين سيوطي نے اندر بى سے كماكد ميں فے ول سے كدورت كا ازالہ كر ديا "كيكن نه انہوں نے دروازہ کھولا اور نہ علامہ تسطائی سے طاقات کی ربستان المحدثین ازشاہ عبد العزير" دہلوی) اس واقع کو پیش کرنے سے مرعایہ تھا کہ علامہ سیوطی کے اس بیان سے تطبیق ہو جائے جو انہوں نے کہا کہ "اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سات علوم میں تبحر کیا ہے، یعنی (۱) تفیر، (۲) حدیث، (۳) نقد، (۳) نقد، (۳) نقد، (۵) معانی، (۱) بیان اور (۷) بدلیح، ان علوم میں مجھ کو عرب اور بلخائے عرب کے طریق پر نہیں ہیں، یہ بلخائے عرب کے طریق پر نہیں ہیں، یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ سوائے نقہ کے مجھ کو جس طرح باتی علوم میں رسائی حاصل ہوئی، میرے اعتقاد رکھتا ہوں کہ سوائے نقہ کے مجھ کو جس طرح باتی علوم میں رسائی حاصل ہوئی، میرے شیوخ میں کی کو ساصل نہ ہوئی اور ان میں سے کوئی بھی میری طرح مطلع نہیں ہوا، دو سرے لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے میں نقہ میں یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ نقہ میں میرا شیخ مجھ سے زیادہ وسمیع النظر اور طویل الباع تھا،

آپ نے اندازہ فرمایا کہ جو اپنے استاد کے سامنے سر فخر خم نہ کرے اور خود کو اپنے شیون کے برتر سمجھے وہ بیچارے تسطانی کو کب خطرے میں لاسکتا تھا' اس قتم کے دعادی انہوں نے اپنی کتاب الانقان فی علوم القرآن میں کئے ہیں اور وہاں تو انہوں نے اور بھی کھل کر علامہ کا فیجی اپنے محترم شخ کی کمزوریاں بیان کی جیں' اس سلسلے میں تفصیل سے میں الانقان کے ضمن میں ذکر کروں گا:۔

## علامه سيوطي كالتبحر علمي:-

اس میں شک نمیں کہ علامہ سیوطی ایک عالم تبحر ایک ژرف نگاہ مضر اور ایک بے نظیر محدث تھے 'آپ کا شار نویں صدی بجری کے سر آمد علاء میں کیا جاتا ہے 'آپ کی فکر نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے 'خوب خوب کھا ہے ' یہ تشلیم ہے کہ وہ نویں صدی کے علاء و فضلاء میں ایک بلند مقام کے حال تھے ' وہ خود الانقان کے دیباچہ میں اپنے پائگاہ کا اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ:۔'

"فندكوره سات علوم كے سوا' معرفت' اصول فقہ علم جدل' تصريف' انشاء' برسل' اور فرائض' علم قرآت اور طب كو ميں نے كسى استاد سے سيں پڑھا' بال علم الحساب مجھ پر زيادہ دشوار شے ہے' اب بحد اللہ ميرے پاس اجتماد كے آلات بورے ہوگئے ہيں' ميں اس بات كو بطور ذكر نعمت اللي كتا ہوں' فخر كى رو سات نورے ہوگئے ہيں' ميں اس بات كو بطور ذكر نعمت اللي كتا ہوں' فخر كى رو سنیں' اگر ميں چاہتا كہ ميں ہر ایک مسئلے پر ایک مستقل كتاب كھوں اور اس مسئلہ كے انواع' اولہ عقلیہ' نقلیہ' اس كے مدارک' اس كے نقوص اور ان

کے جوابات اور اس مسئلہ میں اختلاف ذاہب کے درمیان موازنہ کرول تو بنظل اللی اس امریر مجھ کو قدرت ہوتی۔"

گیا علامہ سیوطی کے اس تفاخر اور تعلی ہی کا یہ نتیجہ تو شیس کہ ان کے بعد کے علائے معمرین اور فضلاء نے ان کی تغلیط کی جگہ جگہ نشاندہی کی ہے اور ان کی کمزوربوں کو گنایا ہے۔ تفییر جلالین جو ان کی متداول تصنیف ہے اس پر بھی رطب و یابس کا لیبل چہاں کیا جا تا ہے ' ان کی جمع الجوامع پر علمائے اصول حدیث نے کڑی تکتہ چینی کی ہے اور کما ہے کہ اس جموعہ میں ضعیف اور موضوع احادیث تک موجود ہیں۔ چنانچہ حاجی خلیفہ کشف الفنون میں علمہ سیوطی کی جمع الجوامع پر ان الفاظ میں تنقید کرتے ہیں۔

" حافظ طال الدین عبد الرحن بن ابی بکر سیوطی نے ذرکورہ چھ کتابوں اور دس مسانید وغیرہ کو اپی "جمع الجوامع" میں جمع کر دیا جو متون احادیث کی تعداد کے لحاظ سے "جمامع الاصول" ہے کمیں بردھ گئی گر انھوں نے اس کی طرح جمع احادیث میں صحت وسقم کا لحاظ نہیں رکھا' جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اس تالیف میں ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک موجود ہیں۔"

(الشقافة الاسلامیہ علامہ راغب طباخ 'مترجمہ افتار احمد صاحب بلخی حصہ اول ۳۵۳)

## علامه سيوطي كي تصانف پر ايك نظرند

عصر حاضر کے اختبار ہے ویکھا جائے تو علامہ سیوطی کی ایک ہی خصوصیت اپنی جگہ بہت عظیم ہے کہ انھوں نے مختلف موضوعات پر چار سو پچاس کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ تمین سو کتابوں کے مصنف و مولف ہونے کا تو خود انھوں نے اقرار کیا ہے اور اپنی خود نوشت سوانح میں وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے' ارباب علم و فضل کا کمنا ہے کہ اس کے بعد ایک سو تصانیف کا اس پر اور اضافہ ہوا اس طرح ان کی کل تصانیف چار سو پچاس ہوتی ہیں' عصر حاضر کے اعتبار سے یہ آیک محمر العقول کارنامہ ہے لیکن علامہ سیوطی کے پیٹرو مفسرین و حاضر کے اعتبار سے یہ آیک محمر العقول کارنامہ ہے لیکن علامہ سیوطی کے پیٹرو مفسرین و محدثین اور مورضین کے علمی کارناموں کا جائزہ لیجے تو آیک ہی موضوع پر آگھی جائے والی کتاب دس ہیں ہی نہیں بلکہ ساٹھ جلدوں تک اس کی ضخامت پڑنچ جاتی ہے۔ خدانخواست اس کی ضخامت پڑنچ جاتی ہے۔ خدانخواست اس کی صخامت پڑنچ جاتی ہے۔ خدانخواست اس میری مراویہ نمیں ہی کہ میں علامہ سیوطی کے دینی اور اوبی خدمات کے اعتراف ہیں بخل سے میری مراویہ نمیں بلکہ آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ مورضین ہی کے گروہ کو لے لیجئے خطیب سے کام لے رہا ہوں بلکہ آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ مورضین ہی کے گروہ کو لے لیجئے خطیب

بغدادی کی تاریخ بغداد آٹھ جلدوں پر مشمل ہے۔ ابن عساکر کی تاریخ دمثق ہیں جلدوں پر ختم ہوئی ہے ، طلب کی تاریخ جس کے مصنف عمر بن احمد بن العدیم البحلی ہیں چالیس جلدوں پر محیط ہے۔ اس طرح ابن اثیر۔ طبری متقدمین میں ہیں اور ان کی تاریخیں بوی مسوط اور ضخیم ہیں۔ آپ اس علیے میں بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے اولی کارناموں کے ذکر میں اس کی تفصیل سے کمنا ہے محل می بات ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل سے کمنا ہے محل می بات ہو جائے گی۔

علامہ سیوطی کی بہت می تصانیف آج نایاب ہیں' آج ہی نہیں بلکہ بداؤں ہے ان کا کسی سراغ نہیں بلکہ بداؤں ہے کہ حسن المحاضرہ کی بدولت ان کتابوں کے نام باتی رہ گئے ہیں' اب میں ان تمام موضوعات کو ایک ایک کرکے آپ کے سامنے پیش کروں گا جن پر علامہ سیوطی نے قلم اٹھایا ہے اور اپنے ترجمہ یعنی خود نوشت سوائح حیات میں ان کی صراحت کی ہے' میں علامہ کی تصانیف کے موضوعات کو سب سے پہلے قرآن حکیم سے شروع کرتا ہوں اگر چہ اس موضوع پر علامہ سیوطی نے سب سے پہلے قلم نہیں اٹھایا لیکن تقذیس کے اعتبار سے پی موضوع سب سے اولیت چاہتا ہے۔ علوم قرآنی پر علامہ سیوطی کی مشہور زمانہ مبسوط اور ضخیم کتاب ''الاتقان فی علوم القرآن' ہے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کے تبحر علمی اور ان کے نفتل و کمال کی شاوت میں ایک بھی کتاب بہت کافی ہے جو دو ضخیم جلدوں پر مشمل ہے اور ان کے نفتل و کمال کی شاوت میں ایک بھی کتاب بہت کافی ہے جو دو ضخیم جلدوں پر مشمل ہے اور اپنے موضوع پر ایک جامع اور کمل کتاب ہے' اس کتاب کی وجہ تایف علامہ سیوطی نے الاتقان فی العلوم القرآن میں اس طرح بیان کی ہے۔

"جھے طالب علمی کے زمانے ہی سے اس بات پر بڑی جرت اور سخت تعجب مقا کہ علمائے حقد مین نے علوم صدیث پر تو بہت کی کتابیں تصنیف و تایف کی بین لیکن علوم القرآن پر کوئی کتاب نہیں کاسی(ا)۔ القاقا" ایک دن میں نے استاد اور شخ ابو عبد اللہ می الدین الکا نیجی کو یہ فرماتے سا کہ انہوں نے علوم التفییر کے متعلق ایک بے مثل کتاب ترتیب وی ہے کہ ایسی کتاب بھی منیں کسی گئی۔ مجھے شوق بیدا ہوا اور میں نے اسے لیکر نقل کرلیا یہ ایک مختصر سارسالہ تھا کہ اس میں صرف دو باب تھے لیمی باب اول تفیر و تاویل قرآنی مورتوں اور آیات کے معانی میں اور باب دوم تفیر بالرائے کی شرائط کے ذکر میں پھر ان دو ابواب کے بعد خاتمہ تھا جس میں عالم اور متعلم کے آداب ذکر میں کئے گئے تھے۔ اس رسالہ سے میری تشکی شوق کو کچھ بھی تسکین نہ ہوئی اور اپی منزل مقصود تک رسائی کا کوئی راستہ نہ مل سکا۔ اس کے بعد ممارے شخ اور

مشائخ اسلام کے سرگردہ وین کے علمبردار عالم الدین بلقینی قاضی القضاۃ نے اپنے بھائی قاضی القضاۃ جلال الدین کی تصنیف کی ہوئی ایک کتاب کا مجھے بتا دیا جس کا نام "مواقع العلوم من مواقع النجوم" تھا اس کو میں نے دیکھا یہ اس موضوع پر ایک عمرہ اور قابل قدر تصنیف تھی انھوں نے ذکورہ بالا انواع میں سے ہر ایک نوع کا کچھ مخفر سا بیان بھی کیا تھا گر ان کا بیان اس قدر ناکافی تھا کہ اس پر ضروری اضافہ کرنے کی حاجت اور مزید تشریح کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع پر ایک کتاب موسوم بہ "التبحیر فی علوم التفیر" کامی۔ اس کے بعد علامہ آ تر میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔ "اس علم کی ایجاد میں میرا نمبر دو ہے لیکن اس علم کے بھرے ہوئے آبدار جواہر کو علم کی ایجاد میں میرا نمبر دو ہے لیکن اس علم کے بھرے ہوئے آبدار جواہر کو کیا قرائم کرنے میں میرا نمبر دو ہے لیکن اس علم کے بھرے ہوئے آبدار جواہر کو ایکی تقسیم کمل کرنے میں مجھے اولیت کا رہنہ طے گا"

اس کے بعد علامہ سیوطی اپنی دوسری تصنیف جو ای موضوع پر ہے لیمی "البرمان فی علوم القرآن" کی وجہ تصنیف بتاتے ہیں اور امام بدر الدین ذرکشی کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہیں

اور لکھتے ہیں:

"هیں نے علامہ ذرکشی کی کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے کمال مسرت ہوئی اور شکر اللی بجا لایا کہ ہنوز میرے لئے بہت برا کام کرنے کا موقع باتی ہے، یمان تک کہ میں نے یہ عظیم الشان اور لاثانی کتاب تیار کرلی جو فوائد اور خوبی کے لاظ ہے اپنی نظیر آپ کئی جاملی ہے۔ میں نے پراگندہ مسائل کی فراہمی سے لاظ ہے اپنی نظیر آپ کئی جامئی ہے۔ میں نے پراگندہ مسائل کی فراہمی سے اس کی دلچیں میں چار چاند لگا دیتے اور اس کا نام "الاتقان فی علوم القرآن" رکھا"۔

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب کی خود اس قدر تعریف کر دی ہے کہ اب مزید اس کی تعریف کر دی ہے کہ اب مزید اس کی تعریف کی جائے اس میں شک نہیں کہ اس موضوع پر یہ ایک بے مثال اور لاجواب کتاب ہے لیکن آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ انھوں نے اپنے استاد کی کتاب کا ذکر کس مقارت سے کیا ہے اور علامہ بلقینی کی کتاب سے استفادہ کا بالکل اعتراف نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے صاحب کشف الطنون کو یہ مجبورا سکھنا پڑا کہ:۔

"الانقان في علوم القرآن" في جلال الدين سيوطى المتوفى الهو كى تالف ب اور ان كے كارناموں ميں زيادہ نماياں اور سب سے زيادہ مفيد كتاب ہے اس میں اپ شخ کا فیم کا ذکر کیا ہے اور اس کو بہت کتر سمجما ہے (ذکر فیہ تصنیف شیخه الکا فیجی وا ستضغرہ"۔

اتقان پر اتنا لکھنا کافی ہے۔ آپ یماں میرے اس قول کی تائید کر عیس کے کہ علامہ تفافر پندی کے ساخ اپ شخ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ پیچارے قطلانی تو کس شار میں ہیں!

## علای سیوطی اور تفییر قرآن پر ان کی تالیفات:

علامہ سیوطی کی سے بردی مبسوط اور جامع تغیر ہے۔ الانقان ان کی ای تغیر کا مقدمہ ہے الاسلامیہ مرتبہ علامہ راغب طباخ میں موجود نہیں۔ علامہ راغب طباخ نے بردی کاوش اور جبتو الاسلامیہ مرتبہ علامہ راغب طباخ میں موجود نہیں۔ علامہ راغب طباخ نے بردی کاوش اور جبتو ہے ایسی تمام تفاییر کا پتا لگایا ہے جو بھورت مخطوط یا مطبوعہ موجود ہیں بلکہ علامہ سیوطی کی الانقان کے مقدمہ ایک دو سری تصنیف المدر الممنشور کا ذکر کیا ہے حالاتکہ علامہ سیوطی نے الانقان کے مقدمہ میں سے صراحت کی ہے کہ سے میری اس تغیر کا مقدمہ ہے جس کا نام مجمع البحرين و مطلع البدرین ہے اغلب سے ہے کہ سے تغیر طبع نمیں ہوئی یا اس کا محملہ نمیں ہو سکا ورنہ ان کے البدرین ہم الشجاع البحلی اس کا ضرور ذکر کرتے ' انھوں نے اسے استاد شاکرد رشید حافظ ذین الدین عمر الشجاع البحلی اس کا ضرور ذکر کرتے ' انھوں نے اسے استاد کی تغیر سے متعلق بیس تصانیف کا ذکر کیا ہے اگر سے کتاب مخطوطہ کی شکل میں بھی ہوتی تو ذین الدین عمر یا ان کے کارناموں کا علمی دنیا سے تعارف کرانے والے ملا علی قاری (المتونی نیس الدین عمر یا ان کے کارناموں کا علمی دنیا سے تعارف کرانے والے ملا علی قاری (جو علامہ سیوطی کے شاگرد خاص بیں) علامہ سیوطی کے ساملہ میں ایک ذیردست سند ہیں کہ وہ ان سے بہت ہی قریب العبد ہیں۔ بی صورت حافظ ذین الدین عمر الشجاع کی ہے۔ ملا علی قاری نے جو علامہ سیوطی کو اپنا شخخ مشائخ مشائخ میں بھی

ان كى تغير الدر المنشوركى طرف ايك اطيف اثاره اس طرح كيا جد شيخ مشائخنا السيوطى هو الذى احيا علم النفسير الما ثورفى الدر المنشور

معادے استاذ الاساتذہ سیوطی وہ عالم ہیں جنول نے تقیر' تور کو کتاب وارا لمشور کے ذریعہ زندہ کیا۔

حافظ زین الدین عمر الثجاع الحبلی نے جن تغیری تایفات کا ذکر کیا ہے ان میں سے علامہ راغب طباخ مندرجہ ذیل کتب کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ا۔ الدر المنشور فی التفسیر بالما ثور (بارہ جلدوں میں ے اس کی پانچ جلدیں طبع ہو چی ہیں)۔

التقان في علوم القران ايك بهت صخيم جلد مين (يه مصر مين چار جلدول مين شائع موئي ب- عام طوريد وو جلدول مين اس برصغيرياك و بند مين طبع موئى ب-)-

٣- ترجمان القرآن- ايك متند تفير (بانج جلدول مين)

م. الناسخ والمنسوخ

ه الاكليل في استنباط النزيل-

٢ لباب المنقول في اسباب النزول

٤ مفحات القرآن في مهمات القرآن-

(یه ایسے مباحث ہیں جن پر علامه سیوطی الاقفان میں بھی

"نوع" کے عنوان سے بحث کرتے ہیں)

٨- امرار التنزيل (ايك جلد) يه تفير سورة براءة تك ،

٩- تفير جلالين (نصف اول)-

آپ کی یہ تغیر بہت متداول اور مضہور ہے، برسول سے مدراس عربیہ میں واظل نصاب ہے۔ یہ تغیر جاا لین کے نام سے بایں اعتبار موسوم و مشہور ہے کہ بیہ جاال الدین محلی اور جاال الدین سیوطی کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے۔ علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں یہ صراحت کی ہے کہ نصف اول میری کاوش کا نتیجہ ہے اور کمال بیہ ہے کہ جلال الدین محلی کی نصف آخر اور اس نصف اول میں اسلوب بیان یا انشاء اور ایجازو انتصار کے اعتبار سے کوئی فرق نمیں ہے یہ تغیر ایک مختمر تغیر ہے معمولی استعداد کے لوگ بھی اس سے کوئی فرق نمیں ہے یہ تغیر ایک مختمر تغیر ہے معمولی استعداد کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا کتے ہیں لیکن اپنے اختصار کے باعث دو سری تقامیر متداولہ کی طرح تغیر معتول و معمول منقول نمیں ہے۔ صرف تغیر بالمعائی ہے۔ روایت اور درایت کے خواستگار اس سے اپنی تشکی دور نمیں کر کتے۔ تغیر کا بیہ ایجاز وانتصار عرصہ تک مقبول رہا اور اس آسلوب پر متعدد تصانیف کاھی گئیں چنانچہ ان میں ملا حسین واعظ کاشنی کی تغیر حینی بھی ہے جو معمولی ضخامت کی دو جلدوں پر مشمل ہے۔

#### علامه سيوطي اور علم حديث:

جس طرح علامہ سیوطی مفرین کرام کی صف میں ممتاز ہیں اور اپنے عمد کے ایک محقق اور بلند پایہ مفر شار کئے جاتے ہیں اسی طرح نویں صدی بجری کے مشہور محد شین ہیں بھی آپ کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ مدون حدیث کے اعتبار ہے ان کی مشہور آلیف جامع الجوامع ہے' اس میں علامہ نے صبح بخاری 'مسلم' موطا' سنن ابن ماجہ' ترمذی' اور نسائی کو مع دس مسانید کے جمع کیا ہے' علامہ نے جن کتب اصادیث و مسانید کو جمع کیا ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ یہ کس قدر تضخیم کتاب ہوگی۔' علامہ سیوطی سے پہلے اس نوع کی ایک تایف منصہ شہود پر آچکی تھی۔ اور "جامع الاصول" کے نام سے موسوم تھی لیکن متون احادیث کے منسہ شہود پر آچکی تھی۔ اور "جامع الاصول" کے نام سے موسوم تھی لیکن متون احادیث کے اعتبار سے یہ جامع الاصول سے کمیں زیادہ ضخیم ہے لیکن اس میں صحت و سقم کا لحاظ چو نکہ نمیں رکھا گیا اس کا متبجہ یہ لکلا کہ اس آلیف میں ضعیف ہی نمیں بلکہ موضوع احادیث تک موجود ہیں۔

الازهاء المتناثره في الاخبار المتواترة.

یہ الی سو احادیث کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک حدیث شریف کو دس اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواٹر کے ساتھ روایت کیا ہے اس خصوصیت کے باعث یہ ایک عجیب و غریب تالیف و تدوین ہے۔

تدوین حدیث کے لحاظ سے علامہ سیوطی کی ان دو تالیفات ہی کا پتا چلا ہے اور حسن المحاضرہ میں خود علامہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

## ٣- شروح صحاح سته:

صحاح ست (یعنی حدیث شریف کے چھ معتبر ترین مجوعے) تیسری صدی ہجری کی تایف میں شار کی جاتی ہیں یعنی سوائے امام احمد بن شعیب نسائی کے باقی پانچ آئمہ نے تیسری صدی ہجری میں انقال کیا اور ان سب حضرات کی پیدائش بھی اسی صدی ہجری کی ہے۔ صرف امام احمد بن شعیب نسائی کا انقال ۳۰۲ میں ہوا۔ ہمر حال یہ سب حضرات تیسری صدی ہجری ہی کے آئمہ احادیث کملاتے ہیں اور ای لئے یہ چھ مجموعہ احادیث اپنی صحت کے لحاظ سے صحاح سے کملاتے ہیں بعد کی صدیوں میں بھی احادیث کی تدوین کا کام جاری رہا (جس کی تفصیل کا یمال موقع نہیں ہے) لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہ کورہ کتب کی قبولیت اور مولفین کے علمی اور ادبی مقام نے ووسرے ارباب قلم مجتدین محدثین علماء اور فضلا کو اس طرف متوجہ کیا کہ انھوں نے بوے ذوق و شوق سے صحاح ست میں سے ہر ایک صحیح کی شرح کھی یا اس پر علیقات تحریر کئے۔

علامہ سیوطی کی نظرے بھی ایس کتابیں گزر بھی تھیں اور ان کے پیٹرو ارباب فنلی و کمال اس موضوع پر قلم اٹھا بچکے تھے چنانچہ علامہ سیوطی جیسے محدث و محقق اور تیز قلم صاحب تقنیف بزرگ نے بھی اس موضوع کو اپنایا اور انھوں نے سوائے صحیح مسلم کے باتی تمام کتب کی شرحیں لکھیں! چنانچہ:

ا التوشيخ على الجامع الصحيح ( بخارى كي شرح م)

القول الحسن في الذب على السنن (سنن نسائي كي شرح م)

القوت المغتذي على جامع الترمذي (تذي كي شرح م)

م زبر الربلي على المجتبلي (سنن ابن ماجه كي شرح م)

٥ كشف الغطاء في شرح الموطا (يعني موطا المم الك) كي شرح ب

طبقات المفسرين و محدثين جارے املاف كرام كا يہ بهت بوا احمان ہے كہ ان كى كاوشوں اور تراوش ہائے قلم كے طفيل بزاروں ايے علاء اور فضلا مفسرين محدثين اور مورضين كے اسائے گرامى تاريخ ميں محفوظ رہ گئے ہو جارے لئے آج بھى سرايہ عزت و افتار بين اگر ان بزرگوں نے اس موضوع پر قلم نہ اٹھايا ہو تا تو خدا جائے كتنے نام تاريخ كے حافظے سے اتر جاتے اور ہم اپنے با كمال باصلاحيت صاحبان زبد و تقوى پاكباز و پاك باطن اسلاف كى آگاى كے شرف سے محروم رہتے۔ طبقات كيا ہے؟ ايك موضوع يا ايك فن پر ان ارباب وائش و فكر كا تذكرہ جنھوں نے اس موضوع پر قلم اٹھايا اور اپنى فكر كے نتیج باد گار چھوڑے!

طبقات المفسرين علامد سيوطى خود ايك زبردست مفر محدث اور صاحب ففل و كمال بزرگ تھ ان كے تبحر كا ہر دور اور ہر صدى بين اعتراف كيا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ انھوں نے تفيرى كوششوں كے ساتھ ساتھ اپ دور اور دور ہائے ماقبل كے ايسے مفسرين كے حالات اور انكى تفيروں كے ناموں كو محفوظ كر ديا جن كى تفييفات تك كى نہ كى اعتبار سے

ان كى رسائى مو سكى اور ان پر تبصره بھى كيا ہے چنانچه طبقات المفرين ان كى اس موضوع پر ايك اوسط درجه كى تصنيف ہے۔ علامه راغب طباخ كستے بين "طبقات المفرين " يورپ ميس طبع مو چكى ہے، يه بهت مختر ہے تشكى باتى رہتى ہے۔

طبقات پر ان کی ایک اور تعنیف ہے جس کا نام فوا هد الا بکار ہے۔ یہ قدما

مفرین کے حالات پر مشمل ہے۔

طبقات المحدثين : جس طرح طبقات المفرين مفرين كرام كا تذكرہ ب اى طرح طبقات المحدثين محدثين عظام كى سوانح حيات كا تذكرہ ب- علامہ سيوطى في طبقات المحدثين پر بھى كام كيا بے چنانچہ تذكرہ الجفاظ محدثين كرام كا أيك اوسط درجہ كا تذكرہ ب-

#### تقریب و تدریب:

تقریب امام نودی کی تھنیف ہے جس کا موضوع ہے کتابت حدیث کی رخصت یا ممانعت علامہ سیوطی نے اس تقریب کی ایک مبسوط شرح کسی اور تددیب کے نام سے موسوم کیا ہے یہ طبع ہو چکی ہے اور دستیاب ہے۔

شرح الفيه: اس كتاب پر جو ان كى دوسرى يا تيسرى تصنيف ب ان كے استاد شخ الم علامہ تقى الدين الشبلى حفى نے تقريط ككھى ہے۔

تذکرہ اور تاریخ ؛ علامہ سیوطی نے جس مجتدانہ اور فاضلانہ انداز میں 'علوم قرآن' تغیر و حدیث پر قلم اٹھایا ہے ای طرح تاریخ کے موضوع پر بھی اٹھوں نے اپنے مخصوص اسلوب اور انداز میں بہت کچھ لکھا ہے ' چھٹی' ساتویں اور آٹھویں بجری میں تذکروں کو "طبقات " کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس دور کے تمام تذکرے' خواہ ان کا تعلق اولی دنیا سے ہو یا مذہبیات کی کی نوع اور صنف سے! کسی مخصوص علم و فن سے اس صنف کے ارباب کے حالات جب مرتب کئے جاتے تو ان کو طبقات بی کیا جاتا تھا! چنانچہ طبقات المفسرین و محدثین کی طرح طبقات الخلفاء ' طبقات المفات المخلفاء ' طبقات المفقہا ء طبقات المنحا ہ وغیرہ علامہ سیوطی نے المفقہا ء طبقات المنحا ہ وغیرہ بھی طبقات ناکری کی طرف توجہ کی چنانچہ طبقات الخلفاء کے دیاچہ میں انھوں نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ

میں نے احوال لانبیا (علیم السلام) میں ایک کتاب مرتب کی اس کے بعد احوال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم میں شخ الاسلام ابن حجر تصابی کی تصنیف اصابہ (اصابہ فی المعرفت السحابہ لفت المختار الله علیہ وسلم میں شخ الاسلام ابن حجر تصابی کے بعد طبقات المفرین پر قلم الله ایا اس کے بعد طبقات الحفاظ (یعنی طبقات المحدثین) مرتب کی جو طبقات الذہبی کی تخلیص ہے، ایک مبسوط اور جامع کتاب طبقات النحاة صاحبان علم نحوو لغت پر تایف کی اور یہ الیک کتاب ہے کہ اس سے قبل النحاة صاحبان علم نحوو لغت پر تایف کی اور یہ الیک کتاب ہے کہ اس سے قبل ایک کتاب کسی نے تایف شیس کی، پھر علائے علم اصول کے طبقات میں ایک کتاب کسی نے تایف شیس کی، پھر علائے علم اصول کے طبقات میں ایک کتاب کسی نشاء پر کتاب کسی، طبقات الله رائفن کے طبقات پر "طبقات الله وعظ"۔ تایف طبقات الفرنسین" کسی۔ علمائے علم البیان پر "طبقات الله وعظ"۔ تایف دانوں کے طبقات پر میں نے طبقات ذہبی ہی کو کافی شمجھا، اور اس کے بعد لوگوں کا ذوق و شوق دیکھ کریے کتاب "طبقات الحلفاء" مرتب کی،

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ طبقات پر کتنی کتابیں علامہ نے متنوع الموضوع مرتب و آلیف کیس۔ آرخ الحلفاء یا ''طبقات الحلفاء'' کے دیباچہ میں چو تکہ دو سرے موضوعات کا ذکر مناب نمیں تھا اس لیے انھوں نے اپنی بہت ی کتابوں کا ذکر نمیں کیا۔ اپنی تمام تصانیف کا جیسا کہ میں قبل عرض کر چکا ہوں انھوں نے ''دصن الحاضوہ'' میں ذکر کیا ہے' ان میں سے بہت ی کتابیں جس طرح طبقات کے سلمہ میں آلیفات نایاب ہیں ای طرح اس فہرست کی کتب بھی مطبوعہ موجود نمیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے مخطوطات کتب خانوں میں موجود ہوں۔ آخر میں علامہ کی ایک بے مثال اور موضوع کے اغتبار سے ایک ستم بالثان اور منفرد تصنیف کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی بگانہ روزگار تصنیف خصا نص کبری'() اس بے مثال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی بگانہ روزگار تصنیف خصا نص کبری'() اس بے مثال و بے نظیر کتاب کا موضوع ہے' معجوات سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم' بیہ کتاب یعنی خصائص کبری دو شخیم جلدوں میں ہے ''مجوات سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم' بیہ کتاب یعنی خصائص کبری دو شخیم جلدوں میں ہے' ''مجوات سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدی سے ماھ تک آپ کے بیشار اور الاقدار مجوات کو میاں کو مقدس روز دشب اور ماہ و سال کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیہ کے مبارک و مقدس روز دشب اور ماہ و سال کو رابان پر بیساخت بیہ شعر آجا ہے جس کا مطالعہ روح کی بالیدگی اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے اور زبان پر بیساخت بیہ شعر آجا ہا ہے۔

زفرق تابہ قدم ہر کجا کہ می گرم

كرشمه دامن دل مي كند كه جا البخاست

خصائص کری اس کو آہ نگائی کے لئے سرمہ بصیرت بے جو مقام رسالت تک روشنای كے حصول سے محروم ب اور ان ذہنول كے لئے رشد و بدايت كا سمولي ب جو باعث كونين . حاصل کونین اور روح کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اقدس وارفع کو سیحفے کی صلاحیتوں ے محروم میں اور جن کے قلوب سے وہ استعداد سلب ہوگئ ہے جو درود پاک کی مقدس فضاؤں میں وھڑکتے ولوں کا ساتھ وے سکے۔ علامہ سیوطی نے بوری کتاب میں ہر معجزہ پر متعدد احادیث سے مع رواۃ و سند کے استدال کیا ہے گویا انھوں نے تمام احادیث معجزات کو جمع كر ديا ہے جو ان كا ايك لافاني كارنامه ب ميں نے كافي تجس و تلاش اور متعدد كتابوں كے مطالعہ کے بعد علامہ فضل اجل مفسر اعظم ، حدث تبحر ، حضرت عبد الرحمٰن جلا الدين سيوطي ك تصانف کی یہ فرست موضوع وار آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور اپنی باط کے مطابق ہر كتاب كے بارے ميں چند الفاظ تحرير كر وي بي عاما ہوں كه يه فرست كى قدر ناكمل اور نا تمام بے جب کہ علامہ فہام کی تصانف کی تعداد جار سو بچاس کے قریب ہے کاش علامہ کی یہ تمام تصانف وستیاب ہوتیں تو ان کے پانگاہ علم کا اندازہ ہوتا۔ مختمرا میں یہ عرض کوں گا كه ميرك قلم مين اتى طاقت نبيل تفي كه مين أيك نامور اور بلنديايد مجتند مفر محدث فقیه ادیب مورخ الغوی اور شاعر کی اویبانه صلاحیتون عالمانه شان اور مجتدانه نظریر کچه لکه سكول- بهر حال يد جو كچھ لكھا ہے وہ اس نيت سے لكھا ہے كہ اردو ميں علامہ كى سوانح حيات اور تصانف پر کھر تو مواو بیش کر ویا جائے ماک جارے نوجوان ایے گرال مایہ اور گرال قدر اسلاف میں سے ایک جلیل القدر ستی کے علمی کارناموں سے کھ روشناس ہو سیس!

یمال مجھے اس امر کا اعتراف کرنے میں کھے باک نہیں ہے کہ میں علامہ سیوطی کی سوانح اور میرت پر کھے نہ لکھ سکا۔ ان کی پیدائش تعلیم و تربیت اساتذہ اور علمی مشغولیت پر او کھی نہ کھے لکھا گیا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے لیکن زندگی کے بہت سے گوشے ایے ہیں جن سے نقاب نہیں اٹھایا جاسکا مثلا "ان کا ذریعہ معاش متائل زندگی اولاد اور خاندان کے دو مرے بزرگ۔ علامہ کے مسلک کے بارے میں یہ وثوق سے کما جاسکتا ہے کہ وہ شافعی مقصد ' ان کے اساتذہ کرام میں حنفی حصرات بھی ہیں اور شافعی بھی! بہر حال میں نے ان کی سوانح حیات کیلئے کچھ مواد فراہم کر دیا ہے اب خدا کرے کہ کوئی صاحب قلم انتھیں اور اس ناتمام کام کو پورا کرکے جوان نسل کی طرف سے مشکور بنیں۔

#### حواشي

ا۔ یہ درست نہیں ہے علوم قرآن پر تیسری صدی ہجری سے کام شروع ہو چکا تھا۔

۹۔ انشاء الله العزیز آپ خصائص بجریٰ کی دونوں جلدوں کا بہترین علیس اور شت و دلنشین ترجمہ جلد ہی ملاحظہ فرمائینگے مینہ ببلشنگ کمپنی کراچی اس کی طباعت کے انصرام و اہتمام میں مصوف ہے۔

س- خصائص كبرىٰ كى تايف ميں خود علامہ سيوطى كے ارشاد كے مطابق ٢١ مال صرف موئ علامہ نے اس كى خود ہى تلخيص كى اور اس كا تام اللبيب فى خصا ئص الحبيب ركھا غالبايہ تلخيص شائع نہيں ہوئى اس كى ايك اور تلخيص شائع نہيں ہوئى اس كى ايك اور تلخيص شخ عبد الواباب بن احمد الشعراني (المتونى ساماھ) نے كى تھى۔

## عهد بنی امیه اور بنی عباس کی فکری اور علمی تاریخ

علوم و فنون ا سلا میہ پر تصنیف و تا لیف کا زریں زما نه علامہ دوران مجہد زمان مفر اعظم و محدث علام حافظ عبد الرحمان جلال الدین سیوطی کی سوانح حیات اور ان کی تصانیف پر تبعرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا! پس نے لیخ دیماچہ بس " اربخ الحلفاء" پر تفصیل کے ساتھ جو تبعرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ملاحظہ سے گزر چکا ہے علامہ موصوف نے جیسا کہ بین عرض کر چکا ہوں بنی امیہ اور بنی عباس کے تمام امراء المسلمین الموسوم بہ خلیفہ کے مخضر حالات پیش کئے ہیں اور ان کے سوانح بقید شہودہ سنین معرض تحریر بین لائے ہیں لیک بین انہوں نے اس زمانے کے علمی اور ادبی ترقیوں کا ذکر نہیں کیا ہے صرف اس پر اکتفا کی ہے کہ ہر ایک امیر المسلمین کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر علماء فضلاء کا فام بنام ذکر کر دیا ہے جس سے ذوق مطالعہ کی تفکی دور نہیں ہوتی۔ ای طرح تمنی حالات و شامین علام بنام ذکر کر دیا ہے جس سے ذوق مطالعہ کی تفکی دور نہیں ہوتی۔ ای طرح تمنی حالات و کی سیرت مختص اطوار کا لیعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا لیعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا لیعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا لیعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا لیعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا ایعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا ایعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا ایعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا ایعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا ایعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا ایعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص اطوار کا ایعنی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختص المیں کی سیرت مختص المیں کی سیرت مختص المیں کی سیرت میں اس کی سیرت میں کی سیرت میں کی سیرت میں کر کر دیا ہے جس سے دو میں کی سیرت میں کی سیرت میں کی سیرت میں کی دور سیر کی سیرت میں کی سیرت میں کی سیرت میں کی سیرت میں کر کر دیا ہے جس سے دور میں ہو تھی کی سیرت میں کی سیرت کی سیرت میں کی سیرت میں کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی میں کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی کی سیرت کی

ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان یہ سنتے چلے آرہے ہیں کہ بنی امیہ کا عمد اور بنی عباس کا دور خصوصیت کے ساتھ ہماری تاریخ کا زریں دور ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ اس زریں دورامیہ سے کیا مراو ہے۔ کیا امن و المان کا دور ہے؟ جی الیا نہیں ہے۔ کیا فتوحات کے اعتبار سے اس کو زریں دور کما جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ اس لئے کہ اسلامی فتوحات کا دور تو دور فاروقی (رضی اللہ تعالی عنہ) تھا جس کو تاریخ اسلام بھی فراموش نہیں کر عمق بال یہ ضرور ہے کہ بی امیہ اور بی عباس کے دور میں اسلامی سلطنت کے حدود وسیع ہوئے اور رومیوں پر کائل فتح حاصل کی گئی۔ بہت سے ممالک اسلامی سلطنت کے ذیر تکئیں ہوئے اور عبامی سلطنت کا جزو بن گئے عباسیوں کے خزانے زرو جواہر سے معمور ہوگے لیکن مسلمان دولت کی فراوانی اور مال کی کشت پر فخر نہیں کرتا اور نہ فتوحات و توسیع حدود سلطنت اس کے لئے سرمایہ افتخار ہے۔ اس کا سرمایہ افتخار صرف اس کا دین مبین اور علم دین ہے اس کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عمد عبامی کے مصنفین کے قلم کی موشگافیاں کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عمد عبامی کے مصنفین کے قلم کی موشگافیاں کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عمد عبامی کے مصنفین کے قلم کی موشگافیاں کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عمد عبامی کے مصنفین کے قلم کی موشگافیاں

اور جولائیوں نے زرو جواہر سے ان کے خزانوں کو مالا مال نہیں بلکہ دین و مذہب اور علم و عكمت كى زوج سے عباسيوں كى سلطنت كو چار چاند لگائے اور ابني تقنيفات و تاليفات سے عباسیوں کے کتب خانوں کو مالا مال کر دیا اور آج انتی اسلاف کرام کے رشحات قلم کا صدقہ ب کہ ہم اپنے علوم و فنون کے بے بما فزائے پر نازال ہیں۔ ان اسلاف کرام نے وس میں ہزار صفحات پر اپنی فکر کے یہ نمونے بطور یاوگار شیں چھوڑے ہیں بلکہ لاکھول صفحات پر تھیا ہوئے ہیں اور میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسلاف کرام کی علمی کاوشوں کے ان شانج کو جمع کیا جائے تو کروڑوں صفحات بن جائیں گے۔ انہوں نے جن علوم و فنون پر قلم اٹھایا ان مين علوم القرآن تقير عديث فقد اصول تقير اصول حديث اصول فقه علم الكلام فلفه بيئت ' سطق' تاريخ فلف تاريخ جغرافيه طب جراحت رياضي علم مندسه جرو مقالمه علم قرات ' علم تجوید و صرف 'نحو' معانی' بیان ' انشاء ' ادب ' شاعری اور تاریخ کے تمام طبقات پر بے شار تصانف موجود ہیں۔ یی علمی سرایہ جارے اسانف کا سرایہ افتار ہے اور آج جارے لئے یمی وجہ نازش و افتخار ہے چونکہ اس علمی اور فکری نداق کو بی عباس کے عمد میں بوی رق ہوئی بلکہ ایس رق کہ پھر اس کے بعد ایس ترقی حاصل نہ ہوسکی۔ اس عمد میں فنون لطیفہ (فن تغیر اور فن موسیقی و شاعری) کو بھی ایبا کمال حاصل ہوا کہ پھر عرب کی سر زمین پر کسی اور دور میں ان فنون لطیفہ کو الیا فروغ حاصل نہیں ہوا۔ بس ای اعتبار سے ہم عمد بی امیہ اور بن عباس کو این تاریخ کا عمد زریں کہتے ہیں۔

والے بھی۔ اعلاء کلمتہ الحق کے لئے سرکٹانے والے بھی فوج درفوج آپ کو نظر آئمیں گے اور بساط سلطنت پر قبضہ کرنے کے لئے خون مسلم کو پانی کی طرح سے بمانے والوں سے بھی آپ کی طاقات ہوگی۔ میں کمال تک اس بو قلمونی کا نقشہ کھینچوں اور طبائع کے اس تضاو کا چربہ آباروں۔ مخضرا میں نے اس کو تاریخ کے عجیب انقاق سے تعبیر کیا ہے۔ اس بوقلمونی اور طبائع کے تضاو سے قطع نظر کیجئے۔ آئے میں آپ کو اموی دور کی غربی اور علمی سرگرموں کی سربر کراؤں۔

## اموی دور کی ندمی اور ادبی سرگرمیان:-

ظافت راشدہ کے مقدس اور مبارک دور میں اگر جیہ تھنیف و تالیف کا کام شروع ہوچکا تھا لیکن ان کے یاکیزہ قلموں کی نگارش کا وائرہ صرف مذہبیات تک محدود تھا، حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شادت سے ایمانی کردار کے سر بفتک ایوان کے دیواروں میں ورزس اور رفنے برنا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ مقدس دیواریں زمیں بوس نمیں ہوئی تھیں۔ چانچہ ہر سلمان کے لئے معاش کی قدریں دیداری کے پیانوں ہی سے نائی جاتی تھیں۔ اس دور مين علم نام تفا علوم ويي كا اصحاب صف كي طرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديني تعلیم کی حدود سے آگے قدم برهانا کسی طرح گوارہ نمیں کرتے تھے۔ عبد جاہلیت کے علوم ان كے لئے بے معنى ہوكر رہ كئے تھے خلافت راشدہ ميں ايك وقت ايما آيا كہ قرآن ياك كى تدوین کے مقدس کام میں یہ پاک دیدہ پاک نظر ستیاں ہمہ تن مصروف ہوگئیں اور اس کے بعد تدوین صدیث کے کام کی طرف بھی توجہ کی گئ اور چند صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی منم) نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو منبط تحریر میں لانے کی مہم انجام دی اور یہ چند مجموعہ بائے صدیث صحفول کے نام سے موسوم بھی ہوئے۔ آج یہ صحفے یا ان کی نقول مخطوطات کی شکل میں موجود ہوتے اگر پائس کے کاغذ کی صنعت وجود میں آگئ ہوتی۔ یہ صحیف بھی یارچہ ہائے چم پر لکھے گئے تھے۔ چو تکد پہلی صدی بجری میں تو سوائے یاد داشت کے ان صحفول کے تحفظ کی ضرورت ہی نہیں سمجی گئی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ احادیث کی معاوت یر نازال تھے اور ای طرح تحفظ احادیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے صحابہ کرام اور تابعین حضرات نے اپنی قوت حافظ ہی کو کافی سمجما۔ اگر آپ تاریخ تدوین حدیث کا مطالعہ کریں او آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان احادیث شریفہ کو ہمارے پاکباز اسلاف نے کس طرح اپنے سینوں میں محفوظ کرلیا تھا قرآن شریف کے بعد تحفظ کے لئے اگر ان کے سامنے کوئی چیز تھی تو صرف احادیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی تھی اور اس فرض کی ادائیگی میں تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے بھی کو تاہی نہیں برتی۔

خلافت راشدہ کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امن و امان کے حصول کے لئے خلافت سے حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وست بردار ہوئے تو ب بجرت رسول خدا صلى الله عليه وسلم كا أكاليسوال سال تها ابتدائي چند سالول مين حضرت امير معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر توجہ سیای استحام پر مبدول رہی اور جب ان کو اس کی طرف سے فراغ حاصل ہوا تو وہ ایسے دو سرے امور کی طرف متوجہ ہوئے جو ایک دین جماعت ك شايان شان كے جاكتے ہيں۔ چنانچہ انهوں نے صوبوں كے استحكام و انظام ' فرجی نظام ' بحری فوج کے قیام 'جماز سازی کے کارخانے کی تاسیس کی طرف پوری بوری توجہ دی اور پھر مکی فقومات اور اسلامی سلطنت کی توسیع کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان امور میں سے بعض امور کو ہم اولیات امیر معاوید رضی اللہ عنہ میں شار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی وفات (۵۹ھ) کے بعد اسلای معاشره اور اسلامی نقافت نام موگیا قتل و غارت مب و شم وشنام طرازی و راحت طلبی اور فراغت کوشی کا اور سے حالات دوسری صدی بجری کے تقریبا" وسط تک رے اموی خاندان كا آخرى امير السلمين مروان الممار يا مروان الى (متوفى ١١١٥٥) كى كردن كا لهو عباسيول كى تلوار چاك كى اور دور بى اميه كا اس ير خاتمه موكيا- ليكن آفرين ب ان عاشقان ياك طينت اور نفوس قدسہ پر کہ ان بنگامہ ہائے دارو گیر اور ان غلغلہ ہائے نامے و نوش میں بھی یہ اپنے دین فریضہ کو ادا کرتے رہے۔ سر پر تلواریں چک رہی ہیں۔ جھکڑیاں ہاتھوں سے ایک بالشت کے فاصلے پر بیں' پاؤل بیرایوں سے قریب ہیں لیکن یہ بندگان خداست کلمات حق کو صبط تحریر میں لانے کے لئے مستعد میں اور ضبط تحریر میں لاتے چلے جارے ہیں۔ کاش ان کے قلموں کی بجائے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ حق بلند ہوا ہو تا تو الاھ میں سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیک محلے پر بزیدی تلوار کی دھار کو نہ آزمایا جاتا۔

میں یہ عرض کر رہا تھاک عمد بنی امیہ کی اس ۹۱ سالہ تاریخ نے زمانے کے عجیب عجیب رنگ اور سرد و گرم روزگار کے تماشے دیکھے۔ یہ ۹۱ سالہ دور ان مقدس بستیوں کا دور ب جن کو اسلامی ثقافت ' اسلامی تمذیب اور اسلامی تاریخ صحابہ کرام ' تابعین عظام اور تیج تابعین کرام کے پاک اور گراں قدر الفاظ سے یاد اور معنون کرتی ہے اور آج بھی (ہم اس پر فخر) کرتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب دین ق الرسول کو تین شانہ روز تاخت و تاراج کیا گیا تو

کئی بزار صحابدافت اور تابعین حضرات محض اس جرم میں شہید کر دیے گئے کہ انہوں نے مصلحت وقت کے سامنے سر نہیں جھایا۔ ہمارے اس دور کے بعض مور خین نے صرف اتنا کئے ہی پر اکتفا کیا ہے کہ اس جنگ میں بہت سے اکابر اور اشراف قرایش وانصار کام آئے۔(۱) آپ جانتے ہیں کہ یہ اکابر اشراف قریش و انسار کون تھے ان میں بیشتر ستیاں وہ تھیں جن کو سرور ذبیان صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحبت حاصل ہوا تھا اور سحابہ کرام کے اظیم لقب سے معزز و مفتح تھے اور بہت سے وہ پاکباز و پاک طینت نوجوان تھے جو حضور سلی الله عليه وسلم كے فيض صحبت اور شرف حضوري سے توفيضياب نہيں ہوئے تھے ليكن انهول نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی آغوش تقوی و طہارت میں پرورش بائی تھی یعنی تابعین حضرات مروان الحمار یا مروان فانی تک بزارول کی بید تعداد لا کھول نفوس تک پہنچ ائی جن میں تابعین اور تع تابعین حفرات شامل ہیں لیکن بایں فتنہ سانی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو مقم ایمان فروزال کی تھی وہ نہ بچھ سکی اور یہ دور بھی قراے قرآن مضرین عظام اور محدثین کرام سے خال نہیں۔ مارے قراء سعد نے جن کی قرات پر آج بھی ماری قرات قرآن کا مدار ہے۔ بی امیہ کے اس پر آشوب ماہ وسال میں زندگی کے ون گزارے۔ چنانچہ امام عبد الرحمان نافع بن ابو تعیم منی فن قرات میں امام مالک کے استاد تھے یہ ۱۹۹ھ میں فوت ہوئے۔ ۲۔ حضرت ابو عمرو بن العلاء البسرى (المتوفى ١٥١٥)٣- حضرت ابو عمران عبد الله بن عامر الدمشق (امام مسلم نے آپ سے اپنی صحیح مسلم میں روایات کی تخریج کی ہے) سال وفات ١١٨ه ب-٧- حفرت ابو معبد بن عبد الله بن كثير المكى، ان كا سال وفات ١١٥٥ ب حضرت ابو بمرعاصم بن ابي النجدا الكوفي الاه مين كوف مين وفات بائي ال- حضرت ابو حماره جمزه بن صبیب الزیات۔ یہ علم قرات میں حضرت شیان اوری کے استاد ہیں۔ عمام میں بمقام طوان انقال ہوا۔ ۷۔ حضرت ابو الحن علی بن حمزہ الکانی (المتونی ۱۸۹ھ) آپ نے ملاحظہ کیا۔ قرآت کے یہ تمام اساتدہ کرام دور بی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اگر چہ ان میں سے بعض حفرات کا انقال بی عباس کے عمد میں ہوا۔ میں نے قصدا" قراء سعد کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے کہ تمام علوم کا سرچشمہ قرآن عکیم ہے اور اس کے علم کو افضلیت حاصل ہے۔ ان بی قراء سعد کی قرات پر قرآن مجید کے اعراب کا مدار ہے درنہ اہل عرب کو تو اعراب سے معرا قران مجید کا پرمنا دشوار نہ تھا۔ گر جب اسلام عرب سے نکل کر عجم اور بلاد غیریا غیر ممالک میں پنچا تو عجیوں نے اعراب کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ اس ضرورت کے پیش نظر ان ای قراء سعد کی قرات کے اعتبار سے اعراب لگائے گئے۔ میں یمال اس بحث کو زیادہ طول

دینا نہیں چاہتا ورنہ اس پر مزید لکھنے کی گنجائش باقی ہے مجھے صرف سے بتانا مقصود تھا کہ ان قراء سعد کے وجود گرال ماسے کے باعث اموی دور کو علم و فضل کی دنیا میں بردا امتیاز حاصل ہوا اور خہیں علوم کی تاریخ میں ایک خاص مقام مل گیا۔ آئے اب قرآن مجید کے بعد تفیر و حدیث دفتہ جیسے اہم علوم پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ اموی دور کن مضرین کرام اور محدثین عظام کی بدولت نہ ہی سرگرمیوں سے معمور تھا۔ سب سے پہلے میں مضرین کے سلسلے میں پچھ عض کرنا چاہتا ہوں۔

یہ صحیح ہے کہ علم تغیر کے سلسلہ میں اموی دور میں کسی قابل ذکر تھنیف کا پتہ نہیں چا۔ اگرچہ بعض محققین نے اس سلسلہ میں بعض تغیروں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ ایک بحث طلب بات بن جائے گی اور اس مقدمہ میں اس کی مخبائش نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اموی دور میں تصنیف و آلیف کا وہ نداتی پیدا نہیں ہوا تھا جو عبای دور کا طرہ انتیاز ہے۔ اموی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی الجمعین سے تغیری روایات بھڑت پائی جاتی ہیں اور ان بی حضرات سے یہ تغیری روایات کھڑت پائی جاتی ہیں اور ان بی حضرات سے بیہ تغیری روایات حضرات آبھین کو منتقل ہوئیں اور ان سے تع تابھین کو اس طرح تغیری روایات کے طریق قائم ہوگئے۔

طبقہ سحابہ (رصی اللہ تعالی عنهم) کے مضرین میں خلفائے راشدین (رصی اللہ تعالی عنهم الجمعین) کے علاوہ حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عباس' حضرت ابن بن کعب' حضرت ذید بن البت' حضرت ابو موی اشعری اور عبداللہ ابن ذہیر شار کئے گئے ہیں۔ موخرالذکر تین حضرات فیداللہ ابن ذہیر تو قتیل و شہید امویت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ذہیر تو قتیل و شہید امویت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس علم تفیر میں بہت بلند مقام کے مالک تھے۔ گافت و آدراج مدینہ' واقعہ حمہ اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت بقید حیات تھے۔ آپ کا وصال ۱۸ھ میں ہوا۔

طقہ بابعین میں سب سے زیادہ تفیر کے جانے والے کی حفرات ہیں اور وہ سب کے سب حفرت ابن عباس کے تلافہ ہیں۔ ان حفرات کو اموی دور کے مفسرین میں شار کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی صرف تفیری روایات پیش کرتے ہیں۔ تھنیف پر انہوں نے بھی قلم نہیں اٹھایا۔ اس طرح اموی دور تفیری روایات کا دور ہے۔ تفیری تصانیف کا نہیں۔ یعنی قرآن کی مفادے و تشریح جو انہوں نے خلفائے راشدین اور کیم کی تفیری روایات اور آیات قرآنی کی وضاحت و تشریح جو انہوں نے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی اجمعین) سے ساعت کی تھیں وہ ان حضرات نے من و عن دوسرے طالبان تفیر و حقیق تک پہنچا ویں۔ ان حضرات میں سے کی نے تفیر کے موضوع پر قلم نہیں اٹھایا۔ محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تفیر قرآن پر قلم اٹھانے والے پر قلم نہیں اٹھایا۔ محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تفیر قرآن پر قلم اٹھانے والے

سب سے پہلے بررگ حضرت سفیان بن عیبینه (متوفی ۱۹۸ ھ) اور حضرت و کیج بن الجرال ( المتوفی ۱۹۵ ھ) ہیں۔ یہ دونوں حضرات تیج تابعین کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تابعین میں ان کا شار نہیں ہو آ۔ ان سے قبل جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضرات تابعین یا حضرات صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) میں سے کسی نے تغیر پر قلم نہیں اٹھایا۔ لیکن ان حضرات نے اپنی دیتی بصیرت سے الی شمخ روشن کر دی تھی جس نے بعد کے مضرین حضرات کو صحیح راستہ دکھایا اور ان ہی حضرات کے دکھائے ہوئے راستہ پر بعد کے حضرات نے قدم اشایا۔ چونکہ مجھے دور بی امیہ کے مضرین کے ذکر سے بحث کرنا تھی اس لئے میں اس دائرے اور اس عمد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے طاحظہ فرمایا کہ علم تغیر پر قلم اٹھانے والے حضرات سے یہ دور (بی امیہ) تقریبا مالی ہے۔

#### دور بنی امیه اور تدوین حدیث:-

اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ بنی امیہ کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام (رضی اللہ عنالی عنم) کی ایک بوی جماعت موجود تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود ایک صحابی سے آپ کے دور سلطنت میں بکفرت صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تمام حضرات علوم دبنی کا ایک عظم سرمایہ اپنے پاک سینوں میں محفوظ رکھے ہوئے تھے اور تابعین حضرات نے ان کے حضور زانو بائے تلمذ طے کئے تھے اور ان سے علوم دبنی اکتباب کئے۔ کمہ کرمہ ان حضرات کا مشقر اوردار القیام تھا۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تلافہ کی کثرت تھی۔ اس محفرت مجابد (متوفی ۱۹۰۲ھ) حضرت عطابین ریاح (متوفی ۱۹۲۳ھ) حضرت ابو سعید خدری اس میں حضرت ابو الشعشا (متوفی ۱۹۰۵ھ) حضرت عرمہ مولی ابن عباس (المتوفی ۱۹۰۵ھ) حضرت طاقس بن کیمان (متوفی ۱۹۰۵ھ) حضرت ابو الشعشا (متوفی ۱۹۰۵ھ) حضرت سعید بن جبید شہیداز دست تجابح بن یوسف (شہادت ۵۹ھ) رضی اللہ تعالی عنم) تلافہ اصحاب کرام میں اپنے فضل و کمال کے اعتبار سے نظا (ہر چند کے بہت سے اصحاب باخت و تاراج شر رسول میں شمادت کے منصب عظیم پر فائز زیادہ مجمور ہیں۔ مر زمین کوفہ میں (جمال باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کی اس محمود ثقفی کے تلافہ کی کثرت ہو جکے تھے)۔ سر زمین کوفہ میں (جمال باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کی اس محمود ثقفی کے تلافہ کی کثرت سے جادید فروزاں کو روشن فرمایا تھی محضرت عبداللہ بن مسعود ثقفی کے تلافہ کی کثرت سے خادید فروزاں کو روشن فرمایا تھی محضرت عبداللہ بن مسعود ثقفی کے تلافہ کی کثرت اسود بن ذید (متوفی ۵۵ ھی)

علقمہ بن قیس (متوفی ۱۰۲ ھ) رضی اللہ تعالی عنم کے عاموں کو فراموش نمیں کیا جاسکا۔ ان حفرات کے علاوہ ابن ابی مسلم خراسانی (متوفی ۱۲۹ ھ) محد بن کعب ١١١٥- ابو العاليد ايے ارباب ففل و كمال بي جن كو فراموش نيس كيا جامكا۔ غرضيك اس دور بيس بر طرف علوم وی کا فروغ تھا لیکن جس طرح دور بی اسمیہ میں ارباب فضل نے تقیریر قلم نمیں اٹھایا بلکہ محض روایات کو دو سرول تک پنچایا اس طرح علم صدیث میں بھی ذکورہ بالا حفرات نے قلم نمیں اٹھایا بلکہ مند درس و تدریس پر متمکن ہوکر شاگردوں کے سامنے احادیث نبوی (صلی اللہ عليه وسلم) كو بيان كر ويا كرت تح كويا روايت الحديث على التلميذير كار بند تح لين جو احاديث نبوی ان حفرات نے اپنے اساتذہ کرام لینی صحابہ عظام سے ساعت کی تھیں اس طرح اپنے شاگردوں کو سنا دیا کرتے تھے اور بس (اس وقت الملاء حدیث کو بھی مناسب نہیں سمجما جاتا تھا) اس لئے بی امیہ کے ابتدائی دور میں تدوین صدیث کے سلسلے میں کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ اکثر صحابہ اور تابعین حضرات اعادیث کو لکھنا اور ضبط تحریر میں لانا ناروا سجھتے تھے۔ ان کو بیہ اندیشہ تھا کہ کمیں یہ قرآن پاک سے خلط طط نہ ہو جائیں یا لوگ کمیں ای کے نہ ہو رہیں اور ادکام قرآنی کو چھوڑ ویں لیکن کچھ حفرات اس خیال سے متفق نمیں تھے بلکہ وہ اس گنجینہ بیش بما کو صبط تحریر میں لانا ضروری خیال کرتے تھے چنانچہ ایے حضرات این اساتذہ کرام سے جو حدیث شریف سنتے تھے اس کو قید کتابت میں لے آتے تھے اور اس طرح احادیث متوبہ کا ایک ضخیم مجموعہ چند تلافدہ کے پاس مرتب ہوگیا لیکن ان میں سے کی کو اس موضوع پر مستقل تصنیف پیش کرنے کی خاطر ان احادیث کی باقاعدہ تدوین کا خیال نہیں آیا۔ یہ تو تابعین حضرات تف صحاب كرام (رضى الله عنم) من بهى اس سلسله من مختلف الحيال جماعتين موجود بين-احادیث مبارکہ کو ضبط تحریر میں لانے سے احراد کرنے والے حفرات میں حفرت ابن مر ' حفرت ابن معود' حفرت زير بن البت حفرت ابو مولى اشعرى حفرت ابو سعيد خدری عضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین جیسے ممتاز صحابہ کرام

عمر ' حضرت ابن مسعود' حضرت زید بن ظابت' حضرت آبو موسی اشعری' حضرت آبو سعید خدری' حضرت ابو به مستان صحابه کرام خدری' حضرت ابو به به مستان صحابه کرام خدری' حضرت ابو به به به اس بات کی خوابال تھی که احادیث کو ضبط تحریر میں لایا جائے' حضرت عمر رضی اللہ عنه حضرت حسن (ابن علی) حضرت انس رضی اللہ عنه حضرت ابن عمره بن العاص رضوان اللہ تعالی علیم شائل تھے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر بعد میں اس جماعت کے ہم خیال بن گئے تھے۔ یہ اختلاف محض کتابت حدیث کے سلملہ میں تھا۔

اموی دور میں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد الغزیز رضی الله تعالی عند (المتوفی الله

نے حفرت ابو بحر بن جرم عال مدید کو تحریر کیا کہ

"" کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ملیں ان سب کو قلم بند کر لو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ علماء کے اٹھتے چلے جائے کے باعث کمیں علم دین نہ مٹ جائے اور ہال یہ خیال رہے کہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کو قبول کرنا۔"

و معلماء کو چاہئے کہ علم بھیلائیں اور تعلیم دینے کے لئے بیٹھا کریں تا کہ جس کو علم نہیں آتا اس کو سکھائیں کونکہ جہال علم پوشیدہ رہا وہاں مٹ گیا"۔

علامہ ابن مجر عسقلانی شارح بخاری کی محقیق سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا ارشاد گرای اور فرمان سے تھا

كتب عمر بن عبد العزيز الى الا فاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فا جمعوم

بہر حال تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے تمام برے برے شہروں کے حاکمون کے نام یہ ادکام جاری کے تھے۔ (آفاق سے میں مراد ہے) خاص طور پر آپ نے جاز و شام کے ایک مشہور عالم وقت محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شاب زہری منی کو ایک محتوب تحریر فرمایا تھا جس میں ان سے اپنی تدوین حدیث کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ مور خین کی اکثریت نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے تدوین حدیث کی اور اسے لکھا وہ ابن شماب زہری ہیں۔(۲)

چنانچہ ابن شماب زہری نے پہلی صدی ہجری کے آخری چند سالوں میں تدوین صدیث کا کام شروع کیا اور دور بی عباس میں یہ اپنے مستہائے عروج کو پنج گیا جس کی تفصیل آپ عبای دور کی علمی تائخ میں طاحظہ فرہائیں گے۔ یہاں ایک امرکی ضرور صراحت کردوں کہ تدوین حدیث کے سلسلہ میں ابن شماب زہری کے سوا تاریخ متفقہ طور پر اور کسی محدث کی نشاندہی نہیں کرتی لیکن حفاظ حدیث کے اعتبار سے یہ دور بردی اہمیت کا حاال ہے۔ اس دور میں مشہور ترین حفاظ موجود سے اور ایسے کہ ان کے مثل و نظیر دور ہائے ما بعد میں آپ کو نہیں گین ان کے جراغ ان ہی حضرات (حفاظ حدیث) کے مشکوۃ علم سے مشتیر اور روش ہوئے ہیں۔ ان برگریدہ ہستیوں میں سب سے اول تو مقدس ہستی ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ ان برگریدہ ہستیوں میں سب سے اول تو مقدس ہستی ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کی ہے جن کا سال دفات ۵۸ھ ہے۔ آپ کی مردیات کی تعداد دو ہزار سے

زیادہ ہے۔ ام المومنین کے بعد مندرجہ ذیل حضرات بہت ہی محترم مقدس اور نمایاں ہتایاں ہیں۔

ا۔ حفرت ابو ہر یرہ افتح الملکہ متوفی ۵۵ھ تعداد مردیات ۱۲۲۳ امادیث ۲ معرت عبد اللہ ابن عباس افتح الملکہ متوفی ۲۸ھ = ۱۲۲۰ معرت عبد اللہ ابن عمر افتح الملکہ متوفی ۲۸ھ = ۲۲۸۰ متوفی ۲۸۵ھ = ۲۲۸۰ متوفی ۲۸۵ھ = ۱۵۳۰ متوفی ۲۸۵ھ = ۲۲۸۹ متوفی ۲۸۵ھ = ۲۲۸۹ متوفی ۹۵ھ = ۲۲۸۹ اللہ افتح الملکہ افتح الملکہ کا فتح الملکہ کا فتح الملکہ کا متوفی ۲۲۸۹ اور حفرت ابو سعید خدری (سعد بن مالک) افتح الملکہ کی متوفی ۲۵ھ = ۱۵۳۰ الملکہ الملکہ اللہ متوفی ۲۵ھ = ۱۵۳۰ الملکہ الملکہ کا فتح الملکہ کا فتح الملکہ کا متوفی ۲۵ھ = ۱۵۳۰ اللہ متوفی ۲۲۸۹ اللہ کا فتح الملکہ کے فتح الملکہ کا فتح کا فتح الملکہ کا فتح الملکہ کا فتح کا فتح

(الثقافة الاسلاميه)

علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں خلفائے راشدین المبد لین میں ہر ایک سے مروی احادیث کی تعداد بتائی ہے اور اس طمن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی امادیث کی تعداد کی بھی صراحت کی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ تدوین صدیث کے شرف سے ابن شاب زہری کانام نامی تاریخ علوم اسلامیہ میں ثبت ہے۔ اور سے کمنا تاریخی حقیقت کے خلاف نمیں ہوگا کہ دور بی امیہ میں تدوین صدیث کا مبارک اور مقدس کام شروع ہوگیا تھا۔ ہر چند کہ اموی دور این فتنہ سلانیوں میں عبای دور سے کھ کم نمیں لین اس وقت چوتکه داول میں ایمان کی شمعیں فروزال تھیں اور اس کی روشنی کو ابو و احب فت و فجور ، قتل و غارت گرى كى تيز و تند آندهيال نه بجما كيس ، نياده سے زياده يى تو مواكد کھ مقدس ہتیاں متاع دین و ایمان کو سینوں میں چھیائے شروں سے نکل کر ور انوں میں جابس لکن جال ممع جلتی ہے وہال پروائے ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ ان ورانول میں ان مقدس نفوس کی موجودگی نہ چھپ سکی اور پروائے جب ان ضکدول (زاویوں) پر گرنا شروع ہوئے تو عرفان النی کی ایس تیز و تند روشنیال چھوٹ بڑیں کہ اموی سلاطین یا امراء السلمین کی محفلوں کی چک ومک بھی ماند بڑ گئی۔ یہی افراد ہاری تاریخ میں صوفیائے عظام کے نام سے یاد كے جاتے ہيں۔ اور ان كے حل كدے زاويوں كے نام ے موسوم ہوئے۔ ليكن عمد جابيت کے علوم و فنون ابھی تک زندہ تھے اور اموی سلاطین اور امراء کی محفلیں ان کو زندگی کی حرارت پنچا رہی تھیں۔ ان فنون میں ایک فن شاعری بھی تھا اور امراء السلمین کی محفلوں اور ان کے درباروں کی بدولت اس کا بازار خوب گرم تھا۔ ان ونیا کے طلبگاروں اور گدایا نہ ارام

کرنے والوں کی بدولت امراء المسلمین کے ہذاق شاعری کا ذائقہ اور اس کی لذت بوصتی گئی۔ آپ بنی امیہ کی تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ اخل ان کا قومی شاعر تھا اور اس کی شاعری پر اموبوں کو برا ناز تھا۔

#### اموی دور کی شاعری کی خصوصیات:۔

عربول کی شاعری کی اصل عمد جاہلیت کی شاعری ہے خواہ وہ کسی دور میں ہو (سوائے دور مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمد سعادت ماب خلفائے راشدین کے شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کفار کے مقابل سمرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان دین اسلام کی عظمت و صدافت کو برسر منبر اپنے قصائد یا ان کی تشابیب کے ذریعے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مخصوص رنگ تھا جو مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص تھا ورنہ عام رنگ تو وہی رنگ تھا جو عمد جاہلیت کا طرہ امتیاز تھا یعنی بنت عم اور عفیف و بار ساخواتین سے اظہار عشق اپنے خاندان پر تفاخر اور مال و متاع کی کثرت و بہتات پر ناز۔ میرے خواتین سے اظہار عشق اپنے خاندان پر تفاخر اور مال و متاع کی کثرت و بہتات پر ناز۔ میرے اس قول کی تائید آپ کو قصیرہ بانت سعاد کی تشبیب سے طے گی جس کو قبول اسلام سے قبل بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کعب بن زہیر (رضی اللہ عنہ) نے عفو تقمیر کا ذریعہ بایا تھا اور کما تھا۔

ا نبت ان رسول الله اوعدنی والعفو عند رسول الله ما مول مجھے خرطی ہے۔ جھے خرطی ہے کہ مجھے (رسول الله صلی الله علیہ وسلم) نے قتل کرنے کو فرمایا ہے۔ اور (صورت) حال بیہ ہے کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے معافی کی امید ہے اور سرور ذیثان صلی الله علیہ وسلم نے اپنے لطف و کرم سے انہیں معاف کر دیا اور نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ بروہ یمائی بھی انعام میں مرحمت فرما وی۔ لیکن آپ اس قصیدے کی تشیب ملاحظہ فرما تیں۔ تمام تروہی رنگ ہے لیکن اس کے بعد حسان بن ثابت اور دوسرے صحافوی تشیب ملاحظہ فرما تیں۔ تمام تروہی رنگ ہے لیکن اس کے بعد حسان بن ثابت اور دوسرے صحافوی محلو نعت و پندو نصائح تک محدود رہی۔ یمی سبب ہے کہ عمد مصطفوی (صلی الله علیہ وسلم) میں آپ کو وہ شعر نظر نہیں آئینگے جو بارگاہ ایزدی میں نامقبول یا "غادون " ہیں۔ جب اموی عمد میں شعراء آزاد ہوگئے اور زجرہ تو نتے یا قید و بند کا خطرہ نہ رہا تو ان کی شاعری پھر اسی طرف کو لوٹ گئی۔ ممکن ہے کہ عربی شاعری کا مزاج ہی ایبا ہو۔ (۳) تاریخ خلفاء میں اکثر امرالمسلمین کے درباروں سے وابستہ شاعر آپ کو ملیں گے۔ یہ شعرائے دربار کلفاء میں اکثر امرالمسلمین کے درباروں سے وابستہ شاعر آپ کو ملیس گے۔ یہ شعرائے دربار خلفاء میں اکثر امرالمسلمین کے درباروں سے وابستہ شاعر آپ کو ملیس گے۔ یہ شعرائے دربار

صرف مدت نگار یا غزل کے شاعر نتھ آپ کو ان شعرا کے یمال حمدو نعت پر مشمل کلام بہت کم طے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری درباروں سے وابستہ ہوکر تخت نشینوں کی مدح و ستائش کے ذریعہ جلب منعت کا ایک ذریعہ بن کر رہ گئی تھی۔ان شعراء سے امراء السلمین ابی حکومت اور اقتدار کے پروپیگنڈے کا کام بھی لیتے تھے۔

اموی دور کے مشہور شعراء میں اخطن جریہ فرزوق اشعی اور ناف وغیرہ ہیں۔ نعمان بین بشیر بیند بن رفعیہ ایمن بن خریم اس زمانے میں علوبوں کے حامی شاعر تھے۔ مسکن داری اخطل عبداللہ بن خارجہ (اعثیٰ) اموی شاعروں میں سرخیل تھے۔ اس کے علاوہ طراح بن عدی عمران بن عطان عبداللہ بن حجاج ذیبائی عمران ابن ابی رفعیہ عمد بن قیس کشرعن ابن عبادہ وغیرہ اموی دور کے نامور شعراء میں شار کئے جاتے ہیں۔

#### خطابت:

عربوں میں خطابت کو باقاعدہ فن کی صورت حاصل تھی۔ شاعری کی طرح خطابت کا فن بھی اموی دور میں اپنے عودج پر تھا لیکن عمد جاہلیت کا نسبی تفافر اور زر و مال کی بہتات و کشت پر ناز و افتخار اسلامی تعلیمات نے ان کے دلوں سے رخصت کر دیا تھا البتہ نسب کے تحفظ اور علم الانساب کا خاص اہتمام تھا۔ وہ نہیں چاہیے تھے کہ کوئی فرد کھڑے ہوکر نسب پر طعنہ زنی کر سکے یا خود خاندان کے ہزرگ کو اپنا نسب نامہ یاد نہ ہو' فن خطابت میں نسبی تفافر کی آمیزش ضرور تھی لیکن عمد جاہلیت جیسی شدت نہیں تھی۔ امراء و شرفا کو فن خطابت سے آگاہ ہونا ضروری تھا۔ اب فن خطابت کا زیادہ تر معرف یہ تھا کہ جونیا امیر تخت نشین ہوتا وہ اپنی تخت نشین کے بعد جمعہ کے دن امامت کے فرائض انجام دیتا اور خطبہ میں اپنے استحقاق اپنی تخت نشین کے بعد جمعہ کے دن امامت کے فرائض انجام دیتا اور خطبہ میں اپنے استحقاق ساک علامت کا فن ساک علامت کے دل زور خطابت سے بڑھا کے والے تھے۔ تجاج بن یوسف ثقفی اور طارق بن زیاد اموی دور کے نامور خطیب شے۔ شرفاء اور رؤسا حکومت کی نظر میں عرت پانے یا حصول منصب کے دل زور خطابت شے۔ شرفاء اور رؤسا حکومت کی نظر میں عرت پانے یا حصول منصب کے دل نور کے نامور خطیب شے۔ شرفاء اور رؤسا حکومت کی نظر میں عرت پانے یا حصول منصب کے ملاحیتوں کا دخل تھا۔

## فن كتابت يا فن انشاء:

اس فن کی ابتداء سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مسعود ہی میں ہو چکی تھی،

یافی دولت امویہ بین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود عمد رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) میں دربار رسالت کے کاتب تھے لیکن عمد رسالت میں دار الانشاء کی سرگرمیاں بہت محدود تھیں۔ خلافت راشدہ میں مقوضات اسلای کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس فن کو بھی مضروت مراسلات پچھ ترقی ہوئی۔ حضرات انصار و مہاجرین میں سے اکثر حضرات نے اس فن میں خاصہ ملکہ عاصل کرلیا تھا۔ دارالانشاء کا قیام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ادلیات میں شار ہوتا ہے لیکن اموی دور میں جب فتوحات نے اسلامی ممالک کی سرحدیں کمیں سے کمیں گئی وی تو اس وقت عمال حکومت کے ساتھ مراسلت جاری و ساری رکھنا نظام سلطنت کا ایک پنتی ہوئی اموی دور کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں عربی زبان کو مملکت کی طوب ترقی ہوئی اموی دور کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں عربی زبان کو مملکت کی خوب ترقی ہوئی اور فارسیوں نے عربی زبان کی تخصیل کی طرف توجہ دی اور رفتہ رفتہ چن چانچہ عیسائیوں 'یمودیوں اور فارسیوں نے عربی زبان کی تخصیل کی طرف توجہ دی اور رفتہ رفتہ کاتب یا انشاء پرداز سے دابشگی 'امراء وزرا اور اشراف سلطنت کے لئے بھی ضروری ہوگیا چنانچہ کی استحال ہوا ہے۔ لوگ انشاء میں مہارت اور کمال کو دربار شک رسائی کا ذراجہ سجھنے گے۔

ماری کی امیہ میں آپ کوالیے بہت سے نام ملیں گے جن کے ساتھ لفظ کاتب بطور صفت تاریخ نی امیہ میں آپ کوالیے بہت سے نام ملیل کو دربار شک رسائی کا ذراجہ سجھنے گے۔

اموی دور میں یوں تو آپ کو بہت سے کاتب اور صاحبان انشاء ملیں گے لیکن ان حضرات میں کاتب سالم (عمد امیر المسلمین عبد الملک) اور کاتب عبد الحمید بہت زیادہ مشہور بیں۔ علامہ سیوطی کا مورضین اسلام پر بیہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے آریخ المخلفاء کے ذریعہ ہر امیر المسلمین کے دور میں دفات پانے والے مشاہیر فن کا ذکر کر دیا ہے۔ ان میں علاء بھی ہیں اور صلحاء بھی؛ خطباء بھی ہیں اور زباد بھی، اس طرح کاتب اور ندیم سلطانی بھی اس تذکرہ مشاہیر سے بلاشبہ کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے اور بعد کے مورضین کے لئے آیک بوری سمولت پیدا ہوگئی۔

فن انشاء اور کتابت این عروج پر تھا لیکن بعض دی کتب کے علاوہ آپ کو تاریخ یا طبقات ' انشاء اور اوب پر اس دور میں کچھ زیادہ علمی سرمایہ دستیاب نمیں ہوسکتا۔ اس کا سبب وہ داخلی انتشار تھا جو اموی دور میں ابتداء سے آخر تک جاری رہا۔ الاھ تو سبط رسول (صلی اللہ

علیہ وسلم) کی شہادت کا سال ہے اور اس کے بعد کے چند سال اس کے رو عمل کے باعث خونریالوں سے بھراپور ہیں۔ لیکن اس سے قبل بھی اموی دور بین چند خونریز و خونچکاں خانہ بنگیاں ہو چک تھیں۔ الاھ کے بعد تو اس دور ہیں جو ساسی اہتری پھیلی اور خانہ بنگیوں نے جو شکری اور تیزی اختیار کی اس کے سامنے ہر چند اموی حکران اور امراء المسلمین بند باندھنے کی کوششیں کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہوسکے۔ ہشام اور عبد الملک کو چند ماہ وسال ایسے میسر آگئے جس میں اس کی حکومت و سطوت کا سکہ کامیابی سے چانا رہا لیکن وہ عمد معدلت آفریں جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کی ایمان پروری اور تقویل شعاری کی بدولت ظہور میں آیا۔ اس کو اموی تاریخ کیر بھی نہ دیکھ سکی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے اشارہ مینے کے شخصر دور کے سوا آپ کو اس نوے سالہ دور میں بھی اور کسیں سکون اور امن و امان کی فضا نظر نہیں آئے گی۔ اس لئے علم و افون کو وہ ترقی اس دور میں حاصل نہ ہوسکی جو دور بنی عباس کا طرہ امیاز ہے یا جس نے بنی عباس کی حکومت کو بھی چار چاند لگا دیئے۔ تعیرات کے عاب کاظ سے آگر دیکھا جائے تو سے دور عالیشان اور پر شکوہ عمارات کی تعیرات سے بالکل خالی نہیں عباس کا طرہ امیاز ہے یا جس نے بنی عباس کی حکومت کو بھی چار چاند لگا دیئے۔ تعیرات کی خورت ہو سے بالکل خالی نہیں بھی دور میں جو مور میں صرور ہو گیں لیکن الی تعیرات اس دور میں شرور ہو گیں لیکن الی تعیرات اس دور میں شرور ہو گیں لیکن الی تعیرات اس دور میں نہ ہو سکیں جو رہ میں دور میں ہو سکیں بیسی عبامی دور میں ہو سکیں۔

#### حواشي

ا۔ ملاحظہ سیجیے شاہ معین الدین نددی کی تاریخ اسلام۔ جلد دوم ۲- بعض مور خین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے گور نر مدینہ محمد بن جزم کو تاکیدا" اس صراحت کیماتھ لکھا تھا کہ عمرہ بنت عبد الرحمٰن انصاری (متوفیہ ۹۸ھ) اور قاسم بن محمد بن الی بکر (متوفی ۲۰۱ھ) کے پاس جو سرمایہ حدیث مخطوطات کی شکل میں موجود ہے اس کو نقل کرکے میرے پاس بھیج دیا جائے۔

س- بید میں نے اسلے کما کہ علامہ بو میری رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور تصیدہ بردہ شریف کی تشبیب کا شعر بھی عربی شاعری کی قدیم تشبیب سے کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے۔

#### عمد بنی عباس

## اور علوم اسلامی کا فروغ

مشہور ہے کہ عمد بن عباس تاریخ اسلام کا ایک ورخشندہ اور تابال دور ہے لیعنی تاریخ اسلام کا ایک زریں ورق ہے بجا اور ورست! لیکن یہ خیال رکھتے یہ تابندگی علم و فعنل کی تابندگی تھی اور علائے کرام اور فضلائے عظام کی ذاتی اور انفرادی کوششوں کی تابانی اور ان کے ایمانی تقاضوں کا متیجہ۔ یہ عبای سلاطین (یا خلفائے عباسیہ) کی دین پردری کم متیجہ نہیں تھی۔ آپ ان محرم شخصیتوں کے علاوہ (جنہوں نے اپنی زند گانیوں کی متاع ہائے بیش بماکو احیاء علوم اسلامیه کی نذر کر دیا) سیرت و کردار یا اعلیٰ اخلاق کی درخشندگی کی تلاش کریگئے او آپ کو مایوی ہوگ۔ یمی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنے قلم سے بی عباس کی تاریخ کو یام شرت تک پنچایا اور یہ وہ قناعت کوش اور توکل دوست طبقہ تھاجس نے عبای سلاطین کی دوات کا مجمی سارا نہیں لیا ہر چند کہ تاریخ میں ان کی زریاشیوں اور فیانیوں کی بوی بوی طویل داستانیں موجود ہیں اور براکمہ کی فیاضی بھی جو عباسیوں ہی کی قدر افزائی کا نتیجہ تھی اور آج تک ضرب المثل ہے وست سوال وراز کرنے والول ' نغم طرازوں ' خفیہ گرول اور شاعرول تک محدود تھی۔ الجمداللہ کہ ان نفوس قدسیہ نے اس زرو جواہر کی طرف آنکھ اٹھاکر بھی نہیں دیکھا وہ گدایانہ ابرام سے اپنی غیرت اور حمیت دینی کو موت کی نینر سلانے کے لئے تیار نمیں سے چنائچہ آپ دولت عباب کی تمام تاریخ پڑھ جائے آپ کو ان نفوس قدسہ میں سے کوئی بھی وابستہ دولت یا خادم دربار نہیں ملے گا، میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ بعض علائے حق نے درباری تعلق کو قبول کرلیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کموں گا کہ تاریخ نے ان كے اس جرم كى يروہ يوشى شيں كى۔ يس آئندہ اوراق ميں كى مناسب موقع ير اس كى وضاحت کوں گا۔ تاریخ الحلفاء کے اوراق مترجم آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کو اس کے مطالعہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ مروان حق کو اور حق بین درباری تعلق سے کس قدر دور

بن عباس کا بیہ عمد زریں جس کو عموما" تاریخ میں خلافت عباسیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ۱۲ رفیع الاول ۱۲۳ھ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام م صفر ۱۵۲ھ قتیل تاتار مستعظم باللہ کی وفات پر ہوتا ہے۔ یہ پانچ ہو تمیں سال کی ایک بہت طویل مدت ہے اس طویل مدت ہو کیں دور طویل مدت میں جو ندہی اور علمی کتابیں تایف و تشفیف ہو کیں وہ ہماری تاریخ کے کسی دور ابعد میں تصنیف یا تایف نہیں ہو کیں' امرائے عباسیہ (خلفائے عباسیہ) خصوصا مضور اور مامون الرشید کا دور اس طویل دور میں آپ اپنی نظیر ہے۔ یہ ایک تاریخی اتفاق ہے کہ نہ بیات میں ہمارے فضلائے عظام اور علمائے کرام نے جس قدر کارنامے اس دور میں انجام دیئے اور کی دور میں خوس قدسی دیئے اور کی دور میں خوس قدسیہ کو تو اپنا رہین منت نہ بنا سکی لیکن ہیت الحکمت کا قیام اس کی علم دوستی اور اس کی بقا اس کی ذر پاشیوں کا نتیجہ تھی جس کے شمرات آج بھی ہم بطور فخر پیش کر سکتے ہیں کہ اس دارالحکمت کا ربائیٹری میں دو سری زبانوں سے بہت سے علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ ہو کر عربی زبان کے ادبی اور فنی سرمایہ میں اضافہ کا موجب بنیں۔ یہ اعتراف حقیقت غیر قوموں نے بھی کیا ہے اور اور فنی سرمایہ میں اضافہ کا موجب بنیں۔ یہ اعتراف حقیقت غیر قوموں نے بھی کیا ہے اور اور فنی سرمایہ میں اضافہ کا موجب بنیں۔ یہ اعتراف حقیقت غیر قوموں نے بھی کیا ہے اور اور فنی سرمایہ میں اضافہ کا موجب بنیں۔ یہ اعتراف حقیقت غیر قوموں نے بھی کیا ہے اور مجب کہ ان کی محفلوں کے چراغ اس شع سے فروزاں ہوئے شے۔

مامون الرشيد كے زمانے تك مخلف موضوعات ير جو كتابيں تصنيف يا تالف ہو كي ان كا شار مشكل ہے۔ اگر طباعت كا فن اس عبد ميں عربوں كے پاس ہو يا تو شايد جارا وہ علمي ذخیرہ تاہی سے محفوظ رہتا جو فتنہ مغول (منگول) میں تباہ ہو گیا۔ اس وقت تو کتابوں کی نعلوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا جو کتاب اپنے موضوع اور متن کے اعتبار سے جس قدر وقع اور بلند یایہ ہوتی اتن ہی زیادہ اس کی نقول تیار کی جاتیں۔ اس سلسلہ میں منصور کا بھی علمی نداق قابل ستائش ہے کہ اس نے نقول کی تیاری اور دور وراز مقامات سے نقول کے حصول میں بے درایغ روپیہ صرف کیا وہ جاہتا تھا کہ کتنی ہی وولت کیوں نہ خرچ ہو جائے اس کے دور میں لکھی جانے والی کتاب کی نقل سب سے پہلے اس کے کتب خانے میں پہنچ جائے۔ ابو جعفر منصور کا عمد امارت (۱۳۷ه تا ۱۵۸ه) اسلامی علوم کی تدوین کالیف اور تصنیف اور اس کے فروغ کا عمد زریں ہے۔ سماھ سے تفیر وحدیث و فقہ کی تدوین اور ان موضوعات پر تصنیف کا مبارک اور مقدس کام شروع موا۔ چنانچہ حضرت عبد الملک بن عبد العزيز بن جريح (المتوفى ١٥٥٥) جو تاريخ معارف اسلاميه مين ابن جريح كے نام سے مشہور بين كمه معظمه میں و حفرت امام مالک بن انس نے مدینہ منورہ میں امام اوزاعی (عبد الرحمٰن بن عمر اوزاعی) نے ملک شام میں ' ابن الی عروب (متوفی ۱۵۳ه) اور جناب معمر نے یمن میں وضرت عمار بن ر نے بقرہ میں مفرت نفیان توری (متوفی ۱۲۱ه) نے کوفہ میں تفیر و حدیث جیسے مقدس علوم اور خالص دین موضوعات پر قلم اٹھایا۔ حضرت امام مالک کی محوطا کو ارباب تحقیق علم حدیث میں سب سے پہلی جامع کماب شار کرتے ہیں۔ حضرت ابن الحق (مجد ابن الحق بن المحق بن بیار) متوفی ۱۵ ماھ ۱۵ ماھ ۱۹ ماھ ۱۹

یہ دور اسلای شان و شوکت اور اس کے سطوت و عروج کا دور ہے جس میں علوم و فنون کا دور دورہ ہے ' ایک طرف جماد کی تیاریاں ہیں دوسری طرف علاء و حجد شین احادیث کی تروج و اشاعت میں مصوف ہیں ' بدعتیں مٹ چکی ہیں' حق کا غلغلہ ہر طرف بلند ہے ' علبدول اور زاہدول کی کثرت سے لوگ امن و المان اور خوشحالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں ' اسلامی فوجیس فقصات کرتی برحتی چلی جارہی ہیں۔ اور اقصائے مغرب سے اور سر زمین اندلس سے چین کی مرحدول کو جو ہندوستان کے بعض حصول سے قریب ہی پہنچ گئی ہیں اور جشہ کہ کی جیل گئی ہیں اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے اس عمد کے خلیفہ ابو جعفر منصور کے تدبر کا جو اگر چہ خالم تھا لیکن کمال عقل و دائش ہیں' شجاعت و تہور میں' بیدار مغزی میں اور علم و ادب میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔

اس کے بعد جب اس کا فرزند مهدی تخت نشین ہوا تو وہ سخاوت اور وہ سرے فضائل اخلاق سے آرات اور زندلیٹوں کے قلع قبع کرنے میں اپنا جواب نمیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کا فرزند ہارون رشید اس کا جانشین ہوا۔

آگر وہ جماد اور جج وغیرہ کی اوائیگی میں ممتاز نہیں بلکہ اپنے باپ داوا کے مقابلے میں عیش و عشرت کا دلدادہ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے بھیشہ امور شریحتہ اور شعارُ اسلام کا احرّام کیا۔ وہ ایک صائب الرائے انسان تھا اور احادیث نبوی و سنت ہائے نبوی سے اس کو خاص تعلق خاطر تھا۔ صائب الرائے انسان تھا اور احادیث نبوی و سنت ہائے نبوی سے اس کو خاص تعلق خاطر تھا۔ علامہ ذہبی (تذکرہ الحفاظ)

عمد ہارون بھی علمی سرر سی میں دور ہائے ماسبق سے کچھ پیچھے نہیں لیکن اس دور میں فتنہ خوارج نے سر اٹھایا اور اس کے انسداد میں ہارون کی پوری سیای اور عسکری قوت حرکت میں آگئی تھی' اس کئے اس کو طمانیت قلب کے ساتھ منصور و مهدی جیسے ماہ و سال بسر کرنا تو میسرنہ آسکے لیکن سے دور بھی علائے عظام اور فضلائے کرام سے خالی نہیں۔ علاء میں سرفہرست حضرت امام مالک رضی الله عنه بین ان کے بعد امام ایث بن سعد امام سیوبی عبدالله بن اورایس کوفی اور امام مویٰ کاظم جیسے علم و فضل کے درخشندہ ستارے عبد ہارون میں موجود تھے۔ ان کی علمی سررستی علمی مشغولیتوں اور تدریکی کوششوں نے عمد بارون کو بھی دور عباسیہ کا ایک یادگار زمانہ بنا دیا تھا۔ مامون الرشيد كے ذاق علمي كا سب سے بوا شوت بغداد ميں بيت الحكمت كا قيام ہے۔ اس بیت الحکت (اکیڈی) میں علماء اور فضلا ای اتن عظیم جماعت تصنیف و تالیف اور تراجم کے کام میں مصروف تھی کہ دنیا آج تک اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ابت حضرت الم احمد بن حنبل المام شافعي معد بن معد كاتب واقدى اور واقدى جيسے محدثين و مور خین نے مامون کے دور کو تاریخ علم و اوب کا ایک تابدہ دور بنا دیا تھا۔ ظافت عباس کا آغاز روج الاول ١١١١ كو بوا اس كا اختام م صفر ١٥٧ه كو آخرى امير السلمين قتيل يا تار مستعم بالله ر ہوگیا۔ اس پانچ سو چیبیں سال کی مت میں جوار باب فضل و کمال پیدا ہوئے اور انہوں نے جس طرح تلم سے اس دور کو تابندگی بخش اور بی عباس کے علمی خزانے کو معمور کیا اگر ان کا شار کیا جائے اور ان تصانف پر اختصار کے ساتھ بھی کچھ لکھا جائے تو اس کے لئے ایک وفتر ورکار ہوگا۔ ابن ندیم کی "کتاب الفهرست" مطالعه میجی آپ کو ان گرانفذر ارباب فضل و کمال اور ان کی تصانف سے ایک سطی سا تعارف عاصل مو جائے گا۔ جرت یہ ہے کہ پانسو چیبیں سال تمام تر امن وامان ورفاہت و آسودگی کے ماہ وسال نہیں ہیں بلکہ اس دور کا نصف حصہ ایبا ہے جو خاند جنگیوں ' بغاوتوں اور بورشوں کے تلاطم اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کی ان تلواروں نے جو مجھی کافروں کے سر اڑایا کرتی تھیں خود مسلمانوں کو بے در پغ ذیج کیا لیکن جب اس دور كے علمي ذخيرے ير نظر والئے تو حديث و تفير فقه علم الكام سيرت مفازى اوب فلف سطق جغرافيه 'طب 'جراحت ' بيئت ' نجوم اور علم مندسه ' غرض كوئي اليا موضوع نهيل جس پر صفيم

كتابين تصنيف و تايف نه كي مني مول-

# دور عباسيه مين تفسيربر كياكام مواد-

اس تمید کے بعد اب میں آپ کو قدرے صراحت کے ساتھ یہ بناؤں گا کہ دور عباسہ میں علم تفیر' اصول تفیر' حدیث اور فقہ پر کیا کچھ کام ہوا اور کیے گیے شاہکار وجود میں آئے۔ اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ بنی امیہ کے عمد میں تفیری روایات کی بہتات تھی اور ان تفیری روایات ہی کو کافی سمجھا جاتا تھا اور فقہی مسائل میں ان ہی ہے کام لیا جاتا تھا' بنی امیہ کے نور سالہ دور میں تفیر پر کوئی مستقل کام نہیں ہوا' ان حضرات صحابہ کے بعد تابعین کرام کا دور آیا۔ ان حضرات میں عطا بن ابی مسلم خراسانی وفات ۱۳۵ه۔ محمد بن کعب القرطی (وفات کااہ) ابوالعالیہ (متوفی ۹۹ھ) ضحاک۔ قادہ اور ابو مالک علائے تفیر کے جاتے تھے ان کے پاس بھی وہی روایات کا سرمایہ تھا جو صحابہ کرام ہے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ ان حضرات نے جو آگرچہ اکابر وہایات کا مرمایہ تھا جو صحابہ کرام سے انہوں نے موضوع تغیر پر قلم نمیں اٹھایا۔ ان حضرات کے بعد تغیر کی تابین کا دور آیا۔ ان میں آپ کو ایسے حضرات ضرور ملیں گے جنہوں نے تفیر کی کابیں بیاضابطہ طور پر تھنیف کیں لیکن انہوں کے موضوع تغیر پر قلم نمیں اٹھایا۔ ان تعفرات کے بعد بیاضابطہ طور پر تھنیف کیں لیکن ان کی کتب تھامیر کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ ان تمام کابوں میں صحابہ اور تابعین کے اقوال یا ان تغیری روایات کو قلم بند کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک فرو سے دو سرے فرد تک زبانی بہنچی رہی تھیں۔

### طبقه ربع تابعين:-

ان حضرات (تابعین کے بعد تنع تابعین کا طبقہ آتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے باضابطہ تفیر کی کتابیں تصنیف کیس لیکن اس وور میں بھی جو تفیری کتابیں تالیف کی گئیں ان میں صحابہ اور تابعین کے تفیری اقبال کو جمع کیا گیا۔ تبع تابعین حضرات میں اس موضوع پر قلم اٹھانے والے حضرت سفیان بن عینیہ (متوفی ۱۹۸ه) و کیع بن الجراح (متوفی ۱۹۷ه) شعبہ بن الحجاج (متوفی ۱۲۵ه) بزید بن ہارون (متوفی ۱۱۵ه) عبد الرزاق (متوفی ۱۲۵ه) اسحاق بن راہویہ (متوفی ۱۳۸ه) مورح بن عبادہ (متوفی ۲۵۸ه) اور ابو بحربن ابی شیبہ (متوفی ۱۳۵ه) عاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غور میجئے کہ یہ سب حضرات دور عباسیہ سے تعلق رکھتے ہیں (دربار عاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غور میجئے کہ یہ سب حضرات دور عباسیہ سے تعلق رکھتے ہیں (دربار

عباسیہ سے نہیں) ان کے علاوہ بھی چند اور حضرات ہیں جنہوں نے تفسیری کتب تصنیف کیں۔ ان حضرات کے بعد ایک تیسرا طبقہ مضرین کا اور ہے ان میں خاص طور پر ابن جرم (متوفی اس میں خاص طور پر ابن جرم (متوفی ۱۳۵۵ھ) ابن ماجہ (متوفی ۱۳۵۵ھ) اور ابو الشیخ ابن الجبان (وفات ۱۳۵۸ھ) ہیں۔

اس طبقہ کے مصنفین کی بھی تمام تغیری تصنیفات صحابہ اور تابعین کے اقوال سے سند لاتی ہیں اور ان میں اقوال صحابہ اور تابعین کے علاوہ اور کوئی تشریح و تصریح نہیں ہے۔ البتہ ابن جریر نے اپنی تغیر میں ایک نئ راہ نکال اور وہ اقوال کی توضیح اقوال پر ترجیح اور استنباط سے بھی بحث كرتے ہيں اس اعتبادے ان كى تفيراب تك كلحى جانے والى تفاسير ميں ايك جداگانہ رنگ كى حال ہے۔ اس طبقہ کے بعد جو دو سرا طبقہ مفسرین کا آیا انہوں نے تفیر کو ایک موضوع بنا کر اس یر قلم اٹھایا۔ کسی نے فوائد کا اضافہ کیا، کسی نے اسانید کو حذف کر دیا۔ اس جماعت میں ایک گروہ نے ایک قدم اور آگے برهایا ' سندول کو تو پہلے ہی حذف کر دینے کی روایت قائم ہو چکی تھی اب صرف اقوال کو قلم بند کر دینا ہی کافی سمجھا جانے لگا، صحیح اور موضوع کی جانج پڑتال کی الجھنوں سے وامن بچایا اور جو چیز سمجھ میں آگئی اس کو قلمبند کر دیا اور یمیں سے بہت ی خرابیاں پیدا ہو گئیں اور پھران کے اخلاف نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا تو ان ہی کی تصانف کو مشعل راہ بنایا اور اسے اسلاف سے جو ہاتیں انہوں نے پائیں ان کو بغیر جرح و تعدیل کے محض یہ گمان کرتے ہوئے نقل کرتے چلے گئے کہ مارے اسلاف کے اقوال کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ میں اس بحث یر مزید کچھ کنا نمیں چاہتا کہ بحث بت طویل ہے اور اس طرح میں اپنے موضوع سے بث جاؤل گا۔ میں صرف سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ تغیری کتابوں کی تصنیف کے کام کی ابتدا اور اس کی ترقی اور ترقی بھی کیسی کہ اس ترقی کو پھر ایس ترقی میسرنہ آسکی جو دور بی عباس سے وابستہ ہے۔ اس تقربا" جھ سوسالہ دور میں جو تفیریں لکھی گئیں ہر چند کہ ہر ایک کا رنگ جداگانہ ہے اور ہر ایک ير بطور تعارف مجهے كه لكمنا جائ ليكن وه ميرا منصب نهيں۔ تفير رازى الفير كشاف تفير شخ اكبر الفير تشري يربت كچه لكها جاسكتا ہے كه ان ميں سے جرايك كا رنگ جداگانه اور طرز الگ الگ ہے۔ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں علامہ سیوطی کے ایک قول کو نقل کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ تفیری اختلافات کے سلسلہ میں آپ کو کچھ اشارہ مل جائے علامہ سیوطی فرماتے ہیں۔ "مين نے اللہ تعالى كے قول غير المغضوب عليهم والضالين كى تغيركى بابت لوگوں کے وس اقوال تک دیکھے۔ حالانکہ نی اکرم مشتر المالی اور صحابہ و تابعین سے اس كى تغيريس جراس كے اور كوئى چيز وارد نيس كه اس سے يبود و نصارى مراد بيں"۔

آئے اب میں تاریخی ترتیب کے ساتھ یہ بناؤں اور آپ کے مطالعہ میں لاؤل کہ بمارے اسلام کرام نے اس موضوع پر کتنا کام کیا ہے اور کتنے ہزار نہیں بلکہ کتنے لاکھ صفحات یادگار چھوڑے ہیں۔ میں یماں تاریخی ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتے یہ کام پیش کرنا چاہتا ہوں۔

ٹیبل علیمہ بے گی

میں نے آپ کو مخصرا" ان مصنفین تغیرے روشناس کرایا ہے جن کا وجود گرال مابیہ زینت بخش دور عبابیہ تھا۔ آپ بیہ خیال نہ فرمائیں کہ دور عبابیہ کے بعد اس گرال مابیہ موضوع پر تصنیف کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ جی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی تیز رفتاری سے جاری و ساری رہا۔ علامہ جلال الدین سیوطی دسویں صدی ہجری کے مشہور مفسرین میں شار کئے جاتے ہیں اور تغیر قرآن پر ایک گرال مابی ذخیرہ ان کی یادگار ہے جس کی صراحت میں نے ان کی سوائح عمری میں کیا ہے۔ تغیر بہتی (ہیں جلدول میں) تغییر ابن کثیر (دس جلدول میں) بنویر المقیاس (بارہ جلدول میں) الدرالمشور (علامہ سیوطی بارہ جلدول میں) تغیر فتح القدیر (بانچ جلدول میں) تغیر فتح القدیر (بانچ بلدول میں) عبدول میں) مرضوع پر جو کچھ کام ہوا وہ بھی زندہ و پائندہ کارنامے ہیں انہیں بصغیر ہندوباک میں اس موضوع پر جو کچھ کام ہوا وہ بھی زندہ و پائندہ کارنامے ہیں انہیں بھلیا نہیں جاسکتا اردو زبان میں جب اتنی سکت آئی کہ وہ ایسے عظیم موضوع کو بیان کر سکے تو

مسلمانان ہندو پاک نے بھی اپنی طبع و قاد کے جوہر دکھائے 'تغیر تھانی کو آج بھی مقبولیت تمام حاصل ہے۔ تغیر ماجدی 'تغیر ماجدی القرآن (چھ جلدیں) کو اردو زبان میں جو مقام حاصل ہو ہو کس سے پوشیدہ نہیں۔ علمائے اہل سنت وجماعت میں مفتی احمد یار خانصاحب 'مولانا تغیم الدین صاحب مراد آبادی 'مولانا بیر محمد کرم شاہ صاحب کے نام ہائے نامی اس عصر کے مفسرین کرام میں لئے جاکتے ہیں۔ مولانا شہیر احمد صاحب عثمانی اور ان کے پیشر و جناب مولوی اشرف علی صاحب کی تفایر بھی کافی مشہور اور مقبول ہیں عصر حاضر میں اس طرح مفتی مجمد شفیع صاحب کی تفییر معارف القرآن بھی قابل ذکر ہے یہاں مجمع صرف سے بتانا مقصود تھا کہ دور عباسے میں کی تغیر معارف القرآن بھی قابل ذکر ہے یہاں مجمع صرف سے بتانا مقصود تھا کہ دور عباسے میں علم تغیر کی جو مثم دوشن ہوئی اس کی تباہیاں مرور ایام کے ساتھ اور بروحتی چلی گئیں اور کوئی صدی ایس نہیں گزری کہ اس میں اس عظیم موضوع پر کام نہ ہوا ہو۔

## دور بن عباس اور تدوین به یث (شریف)

صفحات گزشتہ میں آپ مطالعہ فرہا بچے ہیں کہ بنی امیہ کے عمد میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحتہ اللہ علیہ کے ارشاد پر تدوین حدیث کا کام شروع ہوا اور علامہ حضرت ابن شاب زہری نے سب سے پہلے احادیث نبوی علیہ التی ق واشنا کو مدون کیا۔ لیکن اس موضوع پر کشرت سے جو کچھ کام ہوا اس کا تعلق دور بنی عباس سے جہ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس دور کے مولفین و مدو نین حدیث کو پیش کروں ضروری سجھتا ہوں کہ علامہ ذہبی کا ایک تبعرہ آپ کے سامنے بیش کر دوں جس کو علامہ راغب طباخ نے اپنی کتاب "الشقافة الاسلامیہ" میں درج کیا ہے۔

بی عباس کے دور میں تدوین جدیث کے سلسلہ میں تیز رفتاری کے ساتھ جو کام ہوا علامہ ذہبی اپنی طبقات الحفاظ میں اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ محدثین کے طبقہ اول کے زمانہ میں بنوامیہ کے باتھوں سے اقتدار نکل کر بنو عباس کے ہاتھوں میں پہنچ گیا' یہ تبدیلی اپنے ساتھ خوزیزیاں لے کر آئی' خون کی ندیاں بسہ گئیں' عراق' خراسان' جزیرہ اور شام میں پہنچ آگا معلاء قبل کر دیئے گئے' اور عباس لشکر جو کچھ ظلم و ستم کر سکتا وہ اس نے کیا' میں آغاز میں اس کی صراحت کر چکا ہوں اس پر مستزادیہ کہ عمرو بن عبید معتزلی اور واصل بن عطا معتزلی نے اپنے عقائد کی بھرپور اشاعت کی اور عوام و خواص کو نظریہ قدریہ اور اعتزال کی کھل کر دعوت دی۔ خراسان سے جم بن صفوان ابھرا اور اس نے لوگوں کو صفات اللی کے انکار اور طلق قرآن کی طرف بلایا۔ اس عظیم فتنے کا سد ابھرا اور اس نے لوگوں کو صفات اللی کے انکار اور طلق قرآن کی طرف بلایا۔ اس عظیم فتنے کا سد بابلہ اور اس کی صلاتوں سے بیچایا اور ہمارے ائمہ سلف اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو ان عقائد بابلہ اور ان کی صلاتوں سے بیچایا اور ہمارے جلیل القدر علاء نے احادیث و سنن کی تدوین کا کام بابلہ اور ان کی صلاتوں سے بیچایا اور ہمارے جلیل القدر علاء نے احادیث و سنن کی تدوین کا کام بابلہ اور ان کی ضلاتوں سے بیچایا اور ہمارے جلیل القدر علاء نے احادیث و سنن کی تدوین کا کام شروع کیا' اصول و فروع دین اور فقہ اسلای پر تصنیف و تایف کے کام کا آغاز کیا۔

صحاح سته کی تدوین:۔

بنو عباس کے دور اقتدار میں تدوین حدیث پر بہت کچھ کام ہوا اور اسکی علت خاص آپ اوپر ملاحظہ فرما چکے 'دوسری صدی بجری کے ان محدثین کی تعداد خاصی ہے اور ان محدثین میں آکٹریت ان حضرات کی ہے جو اپنی مونات کے لحاظ سے خاصی شمرت کے مالک ہیں۔ ان حضرات میں عبدالرحمٰن بن عمرو اوزاعی (وفات ۱۵۵ه) حضرت هنیان اوری (متوفی ۱۵هه) مالک بن انس (متوفی ۱۵هه) سفیان بن عینیہ (متوفی ۱۹۸ه) عبد الملک بن جرح (متوفی ۱۵هه) اور بعث بن سعد (متوفی ۱۵هه) زیادہ مشہور ہیں کیکن تدوین حدیث کا ورخشال دور تیسری صدی ہجری ہے۔ اور اس تیسری صدی کو اس شرف سل سکتا ہے کہ صحاح ست کے تمام محدثین و مولفین اس صدی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی مشہور زمانہ تصانیف (مجموعہ ہائے۔ حدیث) تیسری صدی ہجری کی تالیف و مرونات ہیں چنانچہ

ا- محر بن اسلعل البخاري صاحب صحيح بخاري (متوفى ٢٥٦ه) ٢- مسلم بن الحجاج تشيري صاحب صحيح مسلم (متوفى ٢٤٦ه) ٣- محمد بن يزيد ابن ماجه صاحب سنن ابن ماجه (متوفى ٣٤٨ه) ٣- ابو داؤد سليمان بن اشعث صاحب سنن ابو داؤد (متوفى ٤٤٧ه) ٥- محمد بن عيلي ترذي صاحب جامع ترذي (متوفى ٤٤٧ه) ٢- احمد بن شعيب نبائي صاحب سنن نبائي (متوفى ٣٥٣ه)

ای تیری صدی جری سے متعلق ہیں۔ سنن نسائی کی تدوین کا زمانہ (دوسری صدی کا اداخر ہے) حضرت احمد بن شعیب نسائی کا انقال چوتھی صدی جری کے آغاز میں ہوا لیکن وہ اپنی آلیف کے اعتبار سے تیسری صدی جری سے بی سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ تیری صدی ہجری کے مشہور مدونین حدیث ہیں جن کی شرت ایک ہزار سال سے زیادہ گرر جانے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی ہے۔ تیری صدی ہجری میں ان حفرات کے علاوہ اور مخصیتیں بھی ہیں جن کے آثار اور مجموعہ ہائے حدیث آج بھی اپنے حسن ترتیب اور طرز آلیف کے لحاظ سے اعتبار کی آتھوں سے لگائے جاتے ہیں۔ ان حفرات میں ابو داؤد طیالی امام احمہ بن صنبل کی بن حسین 'اسحاق بن را ہویہ قابل ذکر ہیں۔ ان حفرات کی مسانید 'مجم اور موطا آج بھی کافی مشہور ہیں اور ان سے سندلی جاتی ہے۔

آب آئے چو تھی صدی ہجری کے کچھ مدونین حدیث سے آپ کا تعارف کرائیں۔ آپ ہیں۔ عبداللہ بن محمد اسفرائن (متوفی ۱۳۱۸ھ) علی بن عمر دار قطنی (متوفی ۱۳۸۵ھ) عبدالرحمٰن بن الی حاتم (متوفی ۷۷سھ) محمد بن اسخق بن خزیمہ (متوفی ۱۳۷۱ھ) اور ابو عبداللہ بن مندہ محمد بن اسحاق (متوفی ۱۳۵۵ھ)

پانچویں صدی بجری کے مشہور محدثین میں ابو بکر مرزوب (متوفی ۱۲۱۰ه)- احمد بن عبدالله ابو

تعیم اصیانی (متوفی ۱۳۳۱ه) احمد بن حسین بیمتی (متوفی ۱۳۸۵ه) احمد بن محمد البرقانی (متوفی ۱۳۲۵ه)
احمد بن ابت خطیب بغدادی (متوفی ۱۳۲۱ه) اور عبدالرحمٰن بن منده (متوفی ۱۲۵ه)
میسی مدی بهجری کے مشہور محدثین (تدوین حدیث) میں سرفہرست به اصحاب بین استحسین بن مسعود البغوی (متوفی ۱۵۵ه) ابو القاسم علی بن عساکر (متوفی ۱۵۵ه) عبد الرحمٰن الجوزی البکری (متوفی ۱۵۹ه) مجھٹی صدی بهجری میں اگر آپ طبقات المحدثین ملاحظه فرمائیس تو الجوزی البکری (متوفی ۱۵۹ه) محضرات بعرت نظر آئیس کے که بغداد میں به امتشار و خلفشار اور به چینی کا زمانہ تھا سکون خاطر مفقود تھا۔ البتہ ہسپانیہ یا اندلس میں علمی مجلسیں دلوں کو گرما رہی تھیں اور سلطین اندلس قدردانی میں بہت پیش بیش سے لین مجھے صرف ان ہی حضرات کا ذکر مقصود ہم سلطین اندلس قدردانی میں بہت پیش بیش سے لین مجھے صرف ان ہی حضرات کا ذکر مقصود ہم سلطین اندلس قدردانی میں بہت بیش بیش سے لین مجھے صرف ان ہی حضرات کا ذکر مقصود ہم سلطین اندلس قدردانی میں بہت بیش بیش سے لین و قلم و عباسیہ میں زندگی گزار رہے تھے اس جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح عباسی حکومت سے تھا وہ قلم و عباسیہ میں زندگی گزار رہے تھے اس

لئے میں نے اندلی حفرات کا ذکر نمیں کیا۔

اتوس صدی ہجری کے محدثین۔ یہ عبای دور کی آخری صدی ہے۔ ۲۵۲ھ میں عبای حکومت اور عبای اقترار چونکہ ختم ہوگیا اس لئے میں اس دورے آگے نہیں بردھول گا۔ اس دور ك محدثين ميس عبد الرحمان الحراني (متوفى ١٨٣٥ هـ)- محد عبد الواحد المقدى (متوفى ١٨٣٥ هـ)- عبد العظیم المنذری (متوفی ۱۵۲ هه) ابو شامه عبد الرحمان (متوفی ۲۱۵ه) مشاہیر محدثین میں شار کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آٹھویں صدی جری اور نویں دسویں جری میں ہم کو علامہ دمیاطی۔ ابن قدامه المحدثي- محمد بن احمد الذحى- اساعيل بن كثير- محمد بن رافع (الهوي صدى جرى) اور سراح الدين عمر بلقيني امتوفي ٥٠٥ه) مثم الدين محد بن محد الجرزي (متوفي ١٨٢٥ه) شاب احد بن على بن جر عسقلانی جیے نامور محدثین نویں صدی جری سے تعلق رکھتے ہیں اور وسویں صدی جری ك مشهور محدثين مين تاريخ الحلفاء ك مصنف جلال الدين عبدالرحن سيوطي محدين عبدالرحن سخاوی (٩٠٢ه) كے نام قابل ذكر بين اگر چه ان كا تعلق ملوك عباسيه مصرے ب اس اعتبار ے ان کو بھی دور عبایہ میں ایک طرح سے شار کر سکتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ بنو عباس کی اصل سلطنت اور حکومت کا اختیام م صفر ۱۵۷ھ ہے۔ اس اعتبار سے ہم ساتویں صدی ججری تک علوم و فنون میں جو کچھ ترقی ہوئی اور ند ہیات پر جوگر انقدر تصانف سرو قلم کی گئیں ان کو شار کر کتے ہیں۔ لیکن آپ کویہ خیال رہے کہ یہ علمی و دینی خدمات کسی سلطان یا امیر کی زر پاشیوں کا متیجہ نہیں تھی بلکہ ان مقدس ہستیوں کے دلول میں جو شمع ایمان فروزال تھی اس کی روشنی میں بدرین خدمات ان حضرات نے انجام دیں ورنہ جمال تک سای اور عمرانی حالات کا تعلق ہے اس دور میں فتنہ ساانیوں نے ماحول پر گھی اندھرا طاری کر دیا تھا۔ ماری تاریخ کا یہ ذریں دوران ہی کے

تقدّس اور تقویٰ اور دینی خدمات کی نور پاشیوں کی بدولت ہے ورنہ اسلامی اقدار اسلامی کردار پر ان امراء المسلمین کے ہاتھوں جو کچھ گزری کاریخ الحلفا کے اوراق اس پر شاہد ہیں میں یہ خود نمیں کمنا۔

بنی عباس کے دور میں اسلامی فقہ نے نشو نمایائی اور اسلامی ذندگی بسر کرنے کے لئے قرآن و حدیث سے ایسے ضوابط اخذ کئے گئے جو مسلمان کی شاند روز کی زندگی کو اسلامی دائرے میں رکھنے میں مدو معاون تھے۔ یہ ضوابط مسلمان کی عبادات معاشیات عاجیات اور عمرانیات پر محیط تھے۔ میں ذرا واضح الفاظ میں اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اسلامی ضابطہ حیات کے تحت زندگی بركرنے كے لئے قرآن وسنت سے احكام اخذ كرنے كے لئے ايسے قانوني اصول كى ضرورت تقى جن کے ذریعے ولائل سے قوانین کا اشتباط کیا جاسکے ان قوانین یا ضابطہ حیات کے اسلامی قاعدون کا نام فقہ ہے اور ان کے اصولوں کا نام اصول فقد سے دونوں علوم علیہ ہیں اور صرف المت اسلامیہ کے لئے مخصوص ہیں۔ دنیا کا کوئی زہب علم فقہ پیش نہیں کر سکتا۔ علم فقہ کے جو اصول و قواعد منضبط ہو چے ہیں وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لئے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ قران اول میں سے اصول کیول نہیں موجود تھے جب کہ حیات ملی اور اجتاعی معاشرہ موجود تھا اور جر سلمان کی زندگی اسلای رنگ میں رنگی ہوتی تھی تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت میں زندگی بسری اور ان کی رشد و مرایت کے لئے ذات اقدس موجود مقی۔ جب کس ساجی یا معاشی مسئلہ میں اشکال پیدا ہو تا تو آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے رجوع کیا جاتا' اور حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرای ان کے لئے حرف آخر تھا' ذات اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے عوام کی ان مشکلوں کو حل فرمایا' اور صحابہ کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا اور اس کے بعد تیج تابعین کا دور شروع ہوا وہ خالص عربی تدن جو میسر سادگی پر منی اور تصنع سے عاری تفا اس پر مجمی اور روی رنگ پڑھنا شروع ہوا' غیر عرب سے عربوں کا اختلاط شروع ہوا۔ معاشی زندگی میں میسر انقلاب رونما ہوا' معاشرتی زندگی کا رنگ میسربدل گیا معاشرتی زندگی میں شوع اور رنگار تکی پیدا ہوئی۔ معاش کے بت ے نت سے زاویے زندگی میں قائم ہوئے تجارت کا وائرہ وسیع سے وسیع تر ہوا ترنی ضرور تیں بھی شار سے باہر ہوگئیں تو اس وقت مسلمان کی زندگی کے تقاضوں میں ایک آفاقی وسعت پیدا ہوگئ چونکہ اسلامی زندگی ہر مسلمان کو ول سے عزیز تھی وہ ان تقاضوں اور مسائل کو اسلامی روشنی اور اس کے احکام کے زیر اثر پوراکرنا چاہتا تھا اور اس دائرے سے قدم آگے رکھنا اس کو کسی طرح گوارا نہیں تھا اس لئے یہ ضرورت پیش آئی۔ اسلامی زندگی کے ان طریقوں اور

تقاضوں سے پیدا ہونے والے مسائل کو اسلامی احکام کے تحت کس طرح بورا کیا جانے یا اگر تقاضوں کی اوائیگی میں نزاع پیدا ہو تو ان کو کس طرح طے کیا جائے اس ضرورت کے پیش نظرفقہ كى تدوين كى ضرورت محسوس موئى- قرن اول مين مرصلمان قرآن و حديث پر اتى نظر ركها تها که ده خود اس کی روشنی میں اینے ایسے مسائل کو حل کر لیتا تھا لیکن دو سری اور تیسری صدی اجری ش یہ بھیرت عوام ے دور ہو چکی تھی ظاہر ہے کہ اسلای معبوضات کا دائرہ اس قدر وسیع ہو چا تھا کہ زندگی بدویت سے نکل کر حضریت کا بھترین نمونہ بن گئی تھی او مسلموں کی تعداد كرد رول سے تجاوز بھى چرب كدوه اصحاب جو ايبا على قرآن و سنت كى روشنى مين كاميابى كے ساتھ علاش سیں کر عکتے تھے ورف ان سائل کے مماثل سائل ان کے لئے احکام قرآن و سنت میں موجود سے اس لئے بہلی صدی بجری کے اوافر میں اجماع امت پر ایسے مسائل کے حل كا انحسار كيا كياك الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيد ارشاد كراي ربنمائي كے لئے موجود تفاكه ميري امت بھی گرای پر جمع نمیں موگ لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ اس اجماع کے ساتھ ساتھ قیاس کی بھی ضرورت پیش آئی چنانچہ زندگی کے ان مسائل کے حل کے لئے قران و سنت اجماع والى دلیل شرے۔ میں اس موضوع پر مزید لکھنا نہیں چاہتا صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ تغیرو مدیث کی طرح فقہ کی تدوین کی ضرورت بھی اس دور میں پیش نہیں آئی لیکن جب اسلامی مملکت کے صدود ایک طرف چین تک اور دو سری طرف اندلس تک وسیع ہو گئے اور خالص عربی تدن اور معاشرہ میں دوسرے تدنوں نے بھی این جگہ پیا کرلی تو اس وقت سلمانوں کو ایسے ضابطہ حیات کی ضرورت پیش آئی جس کے اصول قرآن و سنت پر جنی یا اس سے منصبط ہوں اس لئے اکابرین امت نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اگرچہ متکلمین کا گروہ بھی پیدا ہو چکا تھا اور اس موضوع پر انہوں نے بھی خامہ فرسائی کی لیکن چونکہ ان کے یمال عقلی استدلال پر حصر کیا گیا تھا اور مسلمان قرآن و حدیث سے اس کا استدلال جاہتا تھا اس کئے ان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

وور عباسیہ میں فقہ پر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے الم اعظم نعمان بن ثابت ابو صنیفہ بیں جن کے فقی مسائل اور اس کے اصول ''فقہ خفی'' کہلاتے ہیں۔ بعض مور خین کا خیال ہے کہ فقہ کی تدوین کی طرف سے سب سے پہلے الم شافعی نے توجہ کی 'کین یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے الم اعظم سے پہلے اس موضوع پر ضرور قلم اٹھایا لیکن وہ کوئی جامع اور مبسوط کتاب مرتب نہ کر سکے صرف ایک رسالہ ہی مرتب کیا۔ الم اعظم ابو صنیفہ اور آپ کے نامور تلافہ الم اعظم اور منیف اور آپ کے نامور تلافہ الم اعظم اور الم یوسف نے فقہ حفی کا بے مثال ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے' آپ کے استدلال اور قیاس پر جو اختلافی صور تیس پیدا ہو کمیں ان کے نتیجہ میں فقہ شافعی' فقہ ماکی اور فقہ صنبلی کی تدوین ہوئی اور

اس طرح نداہب اربعہ کا ظہور ہوا اور یہ چاروں فقتی فداہب دور بنی عباس ہی میں شروع ہوئے اور ای دور میں یہ پروان چڑھے ہیں۔ اس کے تدریجی ارتفاء کی تاریخ یمال بخوف طوالت پیش کرنے سے معندر ہول صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تفییر و حدیث کی طرح بنی عباس کے دور میں فقہ لیمنی فراہب اربعہ پر زبردست کام ہوا اور اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں جن میں کتاب الافار 'اصول وابال ' جامع کبیر ' معانی الافار ' قدوری (احمد بن مجمد ندوری) مبسوط از مجمد بن احمد ابوبکر سرخی اور البدائع شرح تحفہ الفقہا صرف فقہ حنی کی مشہور کتابیں ہیں۔ اگر فداہب اربعہ کی تمام کتابوں کی تفصیل کھوں تو یہ چند صفحات اس کے متحمل نہیں ہو سے (ا) شافعی فقہ پر امام ماوردی امام الحرین ابو المعالی جو نئی اور حضرت ججتہ الا سلام غزالی اور سید تا حضرت شخ عبد القادر جیانی رحمتہ اللہ علیم کے نام سر فہرست ہیں جن کی تصانیف سینکڑوں سے متجاوز ہیں۔ جیانی رحمتہ اللہ علیم کے نام سر فہرست ہیں جن کی تصانیف سینکڑوں سے متجاوز ہیں۔

## علم الكلام:-

فقہ کی طرح عبای دور میں علم الکلام نے بھی خوب پرویال نکالے اور اس علم عقلی نے وہ زور کیڑا کہ بڑاروں علماء وضلاء اس فقنہ کی بدولت ابتلا میں بڑے اقیدوبند کی سختیاں جھیلیں امام حنبل پر مامون اور معتصم باللہ کے ہاتھوں جو گزری وہ تاریخ عباسیہ کے ان سیاہ اوراق میں سے چند ورق ہیں جن کی تفصیل آپ تاریخ الحلفاء میں ملاحظہ کریں گے ۔ علم الکلام نے مسلمانوں پر عباسی عبد میں بوے فتنے اٹھائے اور مہدی مامون معتصم کے ہاتھوں جمارے ائمہ اور بزرگول پر جو کچھ گزری اس کی تاریخ گواہ ہے۔ (۲)

#### شاعرى اور موسيقى:

اسلامی تاریخ میں جب ان فنون کا ذکر کیا جاتا ہے تو تقدس اور تقوی کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں لیکن اس کو کیا کہتے کہ عبابی سلاطین نے ان فنون لطیفہ کی بڑھ چڑھ کر سرپرسی کی۔ ہر امیر المسلمین کے دربار کی زینت اور اس کی مرح سرائی کے لئے شاعر دربار موجود رہتا تھا۔ منصور اور مہدی تو موسیقی کے احماد رسیا اور دلدادہ نہ تھے لیکن سلاطین گذشتہ کی تلافی ہارون اور اس کے گرامی فرزند خاص طور پر مامون الزشید نے کردی۔ ابراہیم موصلی اور اسحق موصلی اس کے گرامی فرزند خاص طور پر مامون الزشید نے کردی۔ ابراہیم موصلی اور اسحق موصلی اس کے دور کے نامور موسیقاریا فزکار تھے۔ سلاطین عباسیہ میں اکثر امراء المسلمین خود بھی نغمہ کو شاعر

تھے اور ان کی شاعرانہ طبیعت نے شعراء کی قدر افزائی بھی خوب خوب کی۔ لاکھوں درہم ایک ایک قصیرے کا صلہ دیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب مدحت مرائی پر انعام و اکرام کی بید حالت ہو تو کون ایبا ناوان شاعرے کہ وہ ول کھول کر ایسے صاحب فضل و کرم کی تعریف نہ کرے۔ چنانچہ تاریخ الحلفاء میں آپ ایے بہت سے واقعات کا مطالعہ کریں گے اور شعراء کے مرحبہ اشعار کے بت سے نمونے بھی ملیں گے۔ برا کمہ بھی شعرو شاعری کی قدر افزائی میں اپنے خدا وندان نعمت ہے کچھ کم نہیں تھے بلکہ بہا او قات دادو دہش اور انعام و اکرام میں ان سے بردھ جایا کرتے تھے۔ برا کم کے زوال کے اسباب میں سے ایک سب یہ بھی تھا۔ مدحیہ اور عشقیہ شاعری کے فروغ کا اصل زمانه مامون رشید کا دور ہے۔ امین الرشید بھی شراب کی طرح شاعری کا برا ولدادہ تھا لیکن بے چارہ زیادہ مرت تخت نشین نہیں رہا ورنہ شاعروں پر بہت سے احسانات کے واقعات وہ بھی اپنی یادگار چھوڑ جاتا۔ مامون کے عمد کے مشاہیر شعرا میں صریح الغوالی۔ ابو حفد۔ ابراہیم صولی۔ الصمعي بقري- ابو عبيره ابو عمرالشيباني خاص طور بر قابل ذكر بي- ان من مرايك بلند مقام كا حامل تھا' یہ تمام مشاہیر شعراء مامون الرشید کے دربارے وابستہ تھے۔ امین الرشید کے قتل کے بعد اس کے بھی درباری شعراء رفتہ رفتہ بندگان مامون میں شامل ہو گئے مامون کے بعد دور عباسیہ ك أكثر سلاطين في شعرو شاعرى كى قدر افزائى كى- مامون كا جائشين يجارا خود جالل تھا وہ شعرو شاعری کو کیا جائے۔ وہ ایک مرد مجیح تھا۔ للذا اس کی طبیعت مامون جیسی برم آرائیوں کی طرف مائل نہیں ہوئی بلکہ اس نے اس کے بجائے میدان جنگ کو پند کیا اور اس کا بیشتر حصہ جنگوں اور فتوحات میں گزرا۔ فتح عموریہ (جو ایشیائے کو چک میں رومیوں کا مرکز تھا) اور بابک خری کے فقنے کا استیصال اس کا برا کارنامہ ہے۔ معظم کے عمد میں شعرو شاعری کی کساد بازاری کی تلاقی اس کے فرزند و جانشین ہارون (واثق باللہ) نے کردی۔ وہ خود بھی ایک اچھا شاعر تھا اس لئے اس نے بھی شعراء کی خوب قدر افزائی کی۔ لیکن اپنے باپ اور داداکی طرح مسللہ خلق قرآن کے سلسلے میں بیہ بھی بہت متشدد تھا۔ چنانچہ فتوحات کے علاوہ اس کا وقت بھی زیاوہ تراسی ہنگاہے کی نذر ہوگیا۔ واثق کے دور میں شاعری سے زیادہ موسیقی کو فروغ ہوا جس کی تفصیل میں فن موسیق کے تحت بیان کول گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت عباسیہ کا عمد عروج ۱۳۲ھ سے شروع ہوکر ۲۳۲ھ پر ختم ہو جاتا ہے میں کے دسالہ دور ان فنون کی ترقی کا دور ہے۔ یہ دور سفاح سے شروع ہو کر واثق بالله (بارون ابن معقم بالله) پر ختم ہو جاتا ہے۔ یکی نہیں کہ یہ عیش و طرب کا دور ہے اور سلاطین عباسیہ نے اس دور میں جی کھول کر داد عیش دی۔ صرف مامون کے بیت الکمت کے قیام سے جو غیر اسلامی علوم کو فروغ حاصل ہوا تھا اور وہ جس ترقی پر پہنچ گئے تھے سنین مابعد میں ان غیر

اسلامی علوم و فنون کو وه ترقی نه مل سکی- البت اسلامی علوم و فنون او نوس صدی بجری تک خوب یروان چڑھے اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جارے بزرگان دین و ملت نے اپنی دین خدمات کو ان سلاطین کی واود ہش سے بعیشہ بے نیاز رکھا۔ اس لئے بلامبالغہ سے ہم افخریہ کم سکتے ہیں کہ ووسری صدی بجری سے نویں صدی بجری تک ہارے دین علوم و فنون کا فروغ (باستنائے چند) سلاطین وقت کے فضل و کرم کا رہین منت نہیں ہے ہمارا یہ عظیم دینی سمولیہ ہمارے اسلاف کرام کی جرات ايماني 'جوش ديني اور ب لوث خدمات كا نتيجه ب جو انهول في بنگامه بائ مئ و نوش سے وور رہ کر انجام دین اور اینے علمی وقار کو بھی دربار کی نوازشوں کا شرمندہ احسان نہ ہونے دیا۔ اس کی تفصیلات آپ کی نظرے میرے دیاہے لینی اس مضمون کے ابتدائی اوراق میں گزر چکی ہیں۔ لیکن زمانے کی ستم ظریقی تو دیکھنے اور جاری احمان فراموشی کہ ان فضلائے کرام اور علائے عظام کی بے لوث ویل خدمات کا سرا ان کے سر باندھ دیا جن کو ایل جنت نگاہ اور فردوس کوش محفلوں سے فرصت نہیں تھی اور ان کو بھلا دیا جنہوں نے سخت سے سخت نامساعد حالات میں فقرو فاقے کی زخمیں برواشت کرکے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لئے اپنی یادگار چھوڑے۔ صرف آیک مثال حضرت امام احمد بن عنبل رضى الله تعالى كى پيش كرنا مول كه معتصم اور واثق كے جرو تشدو کا نشانہ بے رہے۔ سینکڑوں کوڑے جم پر پڑ گئے لیکن اللہ آپ کی جلالت شان آپ کے تقویٰ اور تحل دین کی پیشانی پر شکن بھی نہ آئی اور قید و بند کی صعوبات کے ساتھ ساتھ ہم کو مند امام حنبل جیسی بلند پاید کتاب عطا فرما گئے جو دو لاکھ احادیث میں سے تمیں ہزار احادیث نبوی كا مجوع ہے۔ بسر حال ميں يہ عرض كر رہا تھاكہ غنائيہ اور مدحيه شاعرى كے فروغ كے لئے جو فضا در کار ہوتی ہے وہ بن عباس کے دور فروغ میں ان فنون کو میسر مقی۔ لنذا شاعری اور موسیقی کو بھی خوب خوب فروغ حاصل ہوا۔

#### موسيقي

غنائیہ اور مدحیہ شاعری کے فردغ کے ساتھ اس کا بھی فردغ وابستہ ہے۔ موسیقی کو عمد مامون سے فردغ حاصل ہوا اور عباسیوں کی کائل بربادی تک اس کے فردغ کا چراغ گل نہیں ہوا۔ مامون کے عمد میں بردے بردے موسیقار موجود تھے اور انہوں نے فن موسیقی کے اصول وقواعد کے تحت موسیقی کو کمال تک پہنچایا۔ مامون کے دربار میں مخارق علوبیہ عمرو بن بانته ازلن دردوداد اور اسحاق موسلی نے اس فن کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ ان تمام موسیقاروں

میں اسحاق موصلی سرائد روزگار تھا جو مشہور ماہر استاد موسیقی ابراہیم موصلی کا فرزند تھا۔ مامون کے دور میں بہت سے راگ اور راگنیاں ایجاد ہو کیں۔ مامون کی داددہش اور آل برک کے انعام داکرام نے موسیقی کے فروغ میں چار چاند لگا دیئے۔ شاعری کی طرح موسیقی بھی عبای دربار کے دائمن سے ان کے آخری دم تک وابستہ رہی۔ ہال سے ضرور ہے کہ عمد مامون جیسا فروغ اس کو پھرنہ مل سکا۔

### سلاطين عباسيه اور فن تغميرف

فن شاعری اور فن موسیقی کی طرح عبای سلاطین نے فن تغیرات کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ اموی دور میں جامع دمشق ان کے ذوق تھیر کا سب سے بوا کارنامہ سمجما جاتا ہے یا اس کے علاوہ چند مدارس کی تغیرات کو ان کی یادگار سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن دور عباسیہ میں فن تغیرنے بھی بری ترقی کی- عوس البلاد بغداد کی تغیری ان کے اس زاق کی ترجمان ہے۔ بغداد کی تغیرے بعد رومانہ اور قعر الذہب پھر شركرخ كى تغيران كے اہم تغيراتى كارنامے بي ليكن حين اور نازك اور فن تغير كا بهترين نمونه واثق بالله اين يادگار چهور كيا- چنانچه قفر مائده لازوال و قوت القلوب قصر مرور العیون قصر نفحات قصر فردوس واثق کے دور کی تعمیرات میں جو آج وست بردزمانہ کے ہاتھوں بریاد ہو چکے ہیں کیلن یہ محلات بھی اپنی نزاکت اور خوبصور تی کے باعث وور عباسيه كى ياد كار سمجے جاتے تھے۔ ليكن عباسيوں كافن تغير مي ايك مستقل اعداز لغيركى بنياد نسي وال سكاجس طرح آج مغليه فن تغير كاليك خاص انداز اور جداگانه طرز تغيرب يا اسلاى اندلس كافن تغير آج بھى مشور زماند ہے اس طرح عباسيہ طرز تغير فن تغيرات ميں كوئى جك نميں پاسكا-یں نے عبای عمد کے فنون لطیفہ یر مختمرا" یہ چند صفحات تحریر کر دیتے ہیں ماکہ اس دور کی چھ سو سالہ تاریخ کا یہ پلو بھی قار کین کرام کے سامنے آجائے اگر تفصیل سے نہیں تو اختصار کے ساتھ ہی لیکن میرا اصل موضوع اس دور کی علوم اسلامی کی ترقی کو بیان کرنا تھا۔ چنانچہ بہت اختصار کے ساتھ سابقہ صفحات میں میں نے ان کو پیش کر دیا ہے تاکہ جارے یے اور نوجوان اپنی تاریخ کے اس عظیم دور کو فراموش نہ کریں اور جارے بزرگوں کی علمی کاوشوں اور دی خدمات کے نقوش ان کے ذبنوں پر مراتم ہو جائیں اور ان کے وہ علمی کارنامے کم از کم تاریخ کے صفحات ہی پر محفوظ ره جائيں۔

#### حواشي

ا۔ تفیر کی نگارش میں مصر بھی عصر حاضر میں کچھ پیچھے نہیں! مشہور مصری عالم علامہ رشید رضا مصری (المتوفی ۱۳۵۳ھ) ۔ بھی اس تغیری سرمایہ میں اضافہ کیا' ان کی تغیر کئی جلدول میں ہے' مخضریہ کہ نویں صدی جری اور عصر حاضر تک جردور میں تقریبا" جراسلامی ملک میں تفییر پر کام ہوا یہاں تک کہ اس برصغیر میں اکبری دور جو گربی کا دور کہا جاتا ہے وہ بھی اس موضوع پر ایک کارنامہ پیش کرتا ہے۔ اس کارنامے سے میری مراد علامہ فیضی کی تغیر سواطع الالهام ہے جو تمام ترصنعت معملہ (بے خط) میں لکھی گئی ہے۔

السلامية على المنظم عجي كشف اللنون (حاجي خافيه) ابن ظدون الثقافة الاسلامية

علامه راغب طباخ-

سر ملد ظلّ قرآن عبای عمد کا بدترین فتنہ ہے جو مامون کے عمد میں اپنے کمال کو پہنچ گیا۔

#### تذكرة النبلا فى تاريخ الخلفاء

علامه جلال الدين سيوطى كى مشهور زمانه تاريخ الحلفاء كا اردو ترجمه ان تمام اوصاف سے آراستہ و پیراستہ کرکے جو اس عمد کے نقاضے ہیں اور جن کے بغیر کی کتاب کا ترجمہ مستحق ستائش نمیں سمجا جاتا ہے کے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے اصل کتاب على زبان ميں ہے اور نوس صدى كے اواخركى تصنيف ہے۔ علامہ نے اس تاريخ كو اسى رنگ اور اسی انداز میں سیرو قلم کیا ہے جو تاریخ نگاری میں اس وقت جاری و ساری تھا لیعنی حوالہ روایات وراویان واقعات کو بیان کیا ہے ناکہ روایت اور تاریخی صداقت میں کمیں شبہ نہ بیدا ہو علامہ سیوطی سے قبل اور آپ کے معاصرین کے یمال تاریخ نگاری کا یمی انداز تھا اور یہ طریقہ حوالہ روایات وسندات مدت مید تک جاری رہا۔ اس برصغیر مندو یاک میں سیرت نبوی صلی الله علیہ وسلم ير لكسي جانے والى متند اور منبوط كتاب ليني "مدراج النبوت" وو جلد از محقق زمال محدث يگاند حفرت عبد الحق وہلوی المعروف بد محدث وہلوی میں کی رنگ موجود ہے اور یہ گیارہویں صدی ججری کا عمد ہے۔ بسر نوع میں یہ عرض کر رہا تھاکہ تاریخ الحلفاء جس عمد کی بیداوار ہے اور جس زبان میں لکھی گئی ہے اس کے پیش نظر ان حوالوں سے آگاہ ہونا اس وقت کھ وشوار نہ تھا۔ ارباب فضل و کمال سے قطع نظر معمولی استعداد کے لوگ بھی ان حوالوں سے آگاہ اور واقف تھے اور ان مصنفین کے کارناموں کا ان کو علم تھا وہ جانتے تھے کہ عساکر ابن عساکر کس فن میں شرت رکھتے ہیں۔ خطیب بغدادی کی کون کونی تصانف ہیں۔ علامہ زہی اور بہیقی کی شرت کا مدار کن تصانف پر ہے لیکن عصر حاضر میں اردودال طبقہ ان نامول سے آشنا نہیں جس کا باعث ان کے زوق مطالعہ کا فقدان یا شوق عجش کی کمی ہے جی نہیں یہ بات نہیں بلکہ ان اکابر کے کارنامے ان کے سامنے پیش ہی نہیں کئے گئے۔ فدکورہ مصنفین کی تصانف سے آج لوگ نابلدو ناواقف ہیں۔ صرف ابن خلدون ابن کیڑ اور ابن بشام طبری کے ناموں سے لوگ ان مصنفین کی کتب کے تراجم کے ذریعہ آشنا اور آگاہ ہوگئے میں سجھتا ہوں کہ اتنا بھی غنیمت ہے۔ جب میں نے تاریخ الحلفاء کا ترجمہ شروع کیا تو ان حوالوں سے گزرتا ہوا اور میں نے اس فت یہ ارادہ کرلیا تھا کہ ترجمہ کے خاتمہ یر ان مصنفین کے سوائح حیات اور ان کی تصنیفات

دل کھول کر کھیوں گا۔ لیکن قار کین کرام دل کھول کر لکھنا تو بردی بات ہے ہر ایک مصنف پر دو چار صفحات ہی لکھنا جوئ شیر لانے کے برابر ہو گیا۔ ہمارے ملک میں ان مصنفین ہی کوجب کوئی شیں جانتا تو ان کی تصانیف سے کیا سروکار۔ آپ جیرت فرمائیں گے کہ علامہ سیوطی کی کئی کتابوں کے ترجیے ہوئے ہیں اور ان میں آپ کی مشہور ذمانہ الاتقان فی علوم القرآن بردی مبسوط کتاب ہے لیکن سوانے سیوطی نام کی کوئی چیز وہاں بھی موجود نہیں۔

ایک اور صاحب نے علامہ سیوطی کی آیک اور کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے اور شرح حال مصنف می سوانح ہی کا مصنف کی سوانح ہی کا مصنف می سوانح ہی کا مصنف می سوانح ہی کا جب کہیں التزام واہتمام نہیں تو ان مصنفین کے بارے میں کیا کیا جائے جو علامہ سیوطی کے ماخذ ہیں۔ بہر حال میں نے ابتداء میں جو ارادہ کیا تھا اس پر سختی سے کار بند رہا اور توکلت علی اللہ اس راہ پر قدم اٹھا دیا اللہ تعالی اس اہم مرحلہ سے مجھ کو منزل پر پہنچائے گا۔

تاریخ الحلفاء میں علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے عموما" مندرجہ ذیل حفرات سے استفادہ کیا ہے اور ان کی روایتوں کو نقل فرمایا ہے میں ان کے اسائے گرامی بغیر ترتیب زمانی تحریر کر رہا ہوں۔ ابو داور " ذہی" بہیقی ابن عساکر "شمس الدین ابن جوزی ابن الاثیر" ابن جرا" الحاکم" ہزار" طری" نودی" بغوی" صوتی" مسعودی طیالی شیخین ابو تعیم وینوری وغیرہ (رحم اللہ تعالی علیم اجمعین)

جب ان تصانف اور ان کے مصنفین کے نام گاریخ الحلفاء کے ضمن میں آتے ہیں یا ان کے کوئی روایت بیان کی جاتی ہے تو اس وقت اردو خوال طبقہ "گاریخ الحفاء" کے ترجمہ سے کس قدر بیزار ہو تا ہوگا یا محظوظ ہو تا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ چنانچہ میں اپنے ترجمہ کو اس طرح روکھا پیکا نہیں رکھنا چاہتا تھا میری بید دلی خواہش تھی کہ میرا ترجمہ پڑھے والے ان تمام علمائے کرام اور ان کے ان ذہبی اور ادبی شاہپاروں سے بھی پوری طرح واقف ہو جائیں جس طرح وہ تاریخ الحلفاء کے مصنف کے حالات پڑھ کر آگاہ ہوئے ہیں 'وو مرے بید کہ ان ماخذوں اور ان کے سامنے مصنفین کے حالات پڑھ کر آگاہ ہوئے ہیں 'وو مرے بید کہ ان ماخذوں اور ان کے سامنے آجائیں اور ان کو بہت ہی گرانمایہ اور بلند پایہ کتابوں سے بھی واتفیت حاصل ہو جائے پھر یک آجائیں اور ان کو بہت ہی گرانمایہ اور بلند پایہ کتابوں سے بھی واتفیت حاصل ہو جائے پھر یک نمیں بلکہ اموی اور عبابی عمد کی ثقافتی علمی اور ادبی ترقبوں سے کما حقہ واتفیت کے لئے ہیں نے نمیں بلکہ اموی اور عبابی عمد کی ثقافتی علمی اور ادبی ترقبوں سے کما حقہ واتفیت کے لئے ہیں نے ایک اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آپ کا مخضر تعارف کی ایک اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آپ کا مخضر تعارف کی برائی ہوں۔

## علامه طیالی (صاحب مند):

آپ کا نام نای سلیمان بن واؤد بن الجارودطیالی ہے یہ شہر فارس کے رہنے والے تھے '
۱۳۳ میں آپ پیدا ہوئے' تخصیل علم کے لئے فارس سے بھرہ چلے آئے جو ان وٹوں علم و اوب اور علوم دینی کا مرکز تھا اور پھر مدت العربیس مقیم رہے ' یمی سب ہے کہ آپ بھرہ کے اعظم محدثین مثلا " فقیہ" وہشام و فشوائی اور ابن عون وغیر ہم سے روایت کرتے ہیں ' اپنے عمد کے باکمال اور عالم محدث سے احادیث کے حفظ پر یدطولی رکھتے تھے ' علم حدیث کے حصول میں ان کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا' ان سے جو احادیث لوگوں نے کہ جی جی ان کا شار چالیس ہزار احادیث تک پہنچتا ہے۔

یکیٰ بن معین- ابن المدیٰی- فلاس- و کیع اور دو مرے علائے فن رجال نے ان کی بیحد تعدیل و تویْق کی ہے۔ یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ علامہ ابوداؤد طیالی وہ ابو داؤد ہیں جو صاحب سنن ابو داؤد ہیں۔ جو صحاح سنہ میں شامل ہے۔ علامہ طیالی صاحب سنن ابی داؤد سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ اس اشتباہ سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ کا ذکر طیالی سے کیا جاتا ہے اور عام طور پر اسم ابو داؤد حذف کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی مند فن حدیث میں ایک بلند مقام کی حامل ہے۔ صاحب سنن ابوداؤد ان سے کہیں ایک داسطے سے اور کہیں دو داسطوں سے روایت کرتے ہیں لیکن ان کی مند اس قدر مشہور نہیں جتنی دو سری مسائید معروف ہیں۔ علامہ طیالی ؓ نے ۸۰ بیل کی عربی سے میں بھرہ میں انقال کیا۔ (خندراۃ الذہب)

## مند بزار علامه ابو بكراحد بن عمرو بن عبد الخالق:-

سب سے پہلے میں لفظ برار (بہ تفدیدزا) کی تشریح ضروری سجمتا ہوں برار مخم فروش بالفاظ ویکر عرف عام میں بنساری کو کہتے ہیں' علامہ ابو بحر کا پیٹہ تجارت مخم فروشی تھا اور آپ بنساری کا کاروبار کرتے تھے اس لئے اپنے بیٹہ برار سے مشہور ہوئے آپ کے اس عرف کے ساتھ آپ کا نام بہت کم لیا جاتا ہے۔

علامہ ابو بکر احمد بن محرو صاحب مند ہیں اور آپ کی مند' مند برار یا مند کبیر کملائی ہے' علامہ ابو بکر احمد بھرو کے رہنے والے تھے۔ آپ کی مند فن حدیث میں مند معال کملائی ہے بین مند میں ایسے اسباب کو بھی بیان کر جاتے ہیں جو صحت حدیث میں قوت پدا کرتے ہیں بیا

ای کے ان کی مند کو مند معلل کہتے ہیں۔ شخ ابو براحمد صاحب مند نے ہدیتہ بن خالد ہے (بو بخاری اور مسلم کے شخ ہیں) عبد الاعلی بن حماد اور حسن بن علی بن راشد سے علم حدیث حاصل کیا' ابو الشخ' طرانی اور عبد الباتی اور چند دو سرے مشاہیر محد ثین ان کے تلاندہ میں بلند مقام اور شہرت کے حالل ہیں۔ بزار نے عالم پیری میں ان احادیث کی اشاعت کے لئے جو آپ کے حافظ میں محفوظ تھیں دور وراز کا سفر کیا' عرصہ وراز تک اصبان (اصفہان) اور شام میں یہ خدمت انجام دیت رہے۔ بہت ہے لوگوں نے آپ ہے استفادہ کیا۔ وار قطنی آپ کے تذکرہ میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے حافظ پر اعتبار کرکے اکثر اعادیث کو روایت کیا کرتے تھے اس لئے اکثر صحت میں خطا واقع ہو جاتی تھی۔ آپ کے سال پیدائش کے سلسلے میں تاریخ خاموش ہے۔ ملک شام کے مشہور حدث ہیں۔ شہر رملہ میں ۱۲۹۲ھ میں انتقال ہوا آپ کی پیدائش تیمری صدی ہجری کے پہلے عشرہ میں بتائی جاتی ہے۔ علامہ بزار بھی تیمری صدی ہجری کے پہلے عشرہ میں جائی جاتی ہے۔ علامہ بزار بھی تیمری صدی ہجری کے مشہور محدث ہیں۔

### مند ابو معلى موصلي:-

ابو علی بھی صاحب مند ہیں۔ آپ کا نام نامی احمد بن علی بن المثنی بن کی بن عیلی بن بلال متبی موصلی ہے۔ آپ بھی تیمری صدی ججری کے مشہور محد ثین میں سے جیں۔ محدث علی بن الجعد ' کیلی بن معین کے ارشد تلائدہ میں آپ کا شار ہو تا ہے اور مشہور محد ثین لیخی ابن حبان ابو عاتم اور ابو بکر اسما عیلی آپ کے شاگرہ ہیں ' آپ جزیرہ میں ۱۲۴ھ میں پیدا ہوئے۔ صدق ' دیانت ' علم و تقویٰ میں مشہور تھے۔ علم حدیث کی تدریس سے کوئی ذاتی نفع نہیں اٹھایا محض حبت لللہ درس دیے تھے۔ آپ نے طویل عمر یائی اور ک معمد میں شہر موصل میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جس روز انتقال ہوا۔ آپ کا جس روز انتقال ہوا موصل کے تمام بازار بند ہوگئے اور لوگ جوق درجوق گریاں اور اشکبار آپ کا جنازے کے ساتھ ساتھ تھے۔

آپ کی تصانف میں ایک مند 'ایک مجم اور ایک الاثیات یادگار ہے۔ علامہ سیوطی آرخ الحفاء میں آپ کی مند سے اکثر سند پیش کرتے ہیں اور آپ سے روایت کرتے ہیں۔

آپ کی مند کے بارے میں مشہور محدث ابن حبان آپ کے کمال کے معترف ہیں اور حافظ اسلیل بن محمد بن فضل حمی کتے ہیں کہ میں نے مند عدنی اور مند ابن المسیع اور ان کے علاوہ بہت می مندات پڑھی ہیں لیکن تمام مندات نہوں کی طرح ہیں اور مند ابو یعلی ایک وریائے نا پیدا کنار ہے گر چرت ہے علامہ محمد راغب العباخ نے تیسری صدی ہجری کے محد ثین وریائے نا پیدا کنار ہے گر چرت ہے علامہ محمد راغب العباخ نے تیسری صدی ہجری کے محد ثین

میں آپ کا ذکر نمیں کیا ہے اور نہ آپ کی مند کا۔ علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں آپ کی مند کے حوالے سے متعدد احادیث و روایات بیان کی ہیں۔

#### مند داری:

عبد الله بن عبد الرحمٰن بن الفضل بن بسرام بن عبد الصدحتيى وارى سمر قندى ودسرى اور تيسرى صدى بجرى كه مشهور محد شين مين سے بين تدوين و مخصيل حديث كے لئے بكثرت سفر كئے۔ خاص طور سے بلاداملام كا سفر بكثرت كيا۔ دور دراز كے شهرول ميں گشت كركے علم حديث كو جمع كيا۔ وارى صاحب صحح مسلم ابو داؤد تندى عبدالله الم احمد محد بن يجي ذہبى سے دوايت كرتے بيں۔

حضرت المم احمد بن حنبل فراتے ہیں کہ خراسان میں علم حدیث کے حافظ چار شخص لیعنی ابوزرے داری محمد قندی اور حسن بن شجاع ابوزرے داری محمد قندی اور حسن بن شجاع بلخی ہیں۔ آپ کے کمال علمی کا اندازہ اس سے ہو سکتا کہ جب آپ کی وفات ( پنجشنبہ بروز عرفہ ۱۳۵۵ کی خبر حضرت شیخ محمد بن اساعیل بخاری کو پنجی تو انتنائی صدمہ سے سر جھکالیا اور آئکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور بے ساختہ آپ کی زبان سے سے شعر نکل گیا عالانکہ آپ شعر بہت ہی کم پڑھاکرتے تھے۔ (ترجمہ)

اگر تو زندہ رہے گا تو تمام دوستوں کی مفارقت کا درد مجھے اٹھانا پڑے گا گر تیری موت کا سانحہ تو ان سب سے زیادہ درد ناک ہے

محدث داری کی ولادت ۱۸اھ اور ذی الحجہ کی ۹ تاریخ ۲۵۵ھ آپ کا یوم وفات ہے۔ مند واری کا موجوہ نسخہ تین ہزار پانچ سو احادیث سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ جن مسانید کے حوالہ اور ان سے اساد علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں پیش کی ہیں۔ ان اصحاب مسانید کے مخضر حالات میں نے پیش کر دیتے ہیں۔ اب صحیح اور ان کے مصنفین سے آپ کا تعارف کرانا ہے۔ صحیح کے بہت سے حوالے تاریخ الحلفاء میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں صحیح ابن حبان سے آپ کا تعارف کرانا ہوں۔

#### مسيح ابن حبان:\_

علامہ این حبان کی یہ صحیح صند صحابہ اور مجم شیخ کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب کی نیج بالکل الگ ہے۔ ان کا نام نامی محمد بن حبان ہے اور اپنی ابوت سے زمانہ میں مشہور ہیں بینی ابن حبان سے معروف ہیں۔ ان کا نسب منعلت بن خمیم تک پہنچتا ہے اس وجہ سے ان کو خمیمی کما جاتا ہے۔ مولد کے اعتبار سے سی ہیں بینی سیتان کے شرسیت کے رہنے والے ہیں۔ حضرت نسائی کے شاگرد ہیں۔ ابو یعلمی موصلی۔ حسن بن سفیان اور ابو بکر بن خذیمہ (رحم اللہ تعالی) جو صاحبان صحیح ہیں (خود ابن حبان کملب الانواع ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے تقریبا وو ہزار شیوخ سے امادیث تحریر کی ہیں) تلمذ حاصل کیا۔ خراسان سے معر تک حصول علم کے لئے سفر کیا اور جمال جو عالم ملا اس سے استفادہ کیا۔ علم حدیث کے علاوہ دو مرے علوم پر بھی عبور کامل رکھتے ہیں اور خوم پر پوری دسترس تھی۔ حاکم صاحب متدرک ان کے تلافہ میں شمال ہیں اس سے ان کی پاکھ علی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح کے فطبہ میں ابن حبان نئی صحیح نقت کاوش کی ہے۔ ابنوں نے امادیث صحیح کے خطبہ میں ابن حبان نئی صحیح کے فطبہ میں ابن حبان اپنی صحیح میں اول اقسام ذکر کرتے ہیں اور ان اقسام میں انواع قائم کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان اپنی صحیح میں اول اقسام ذکر کرتے ہیں اور ان اقسام میں انواع قائم کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان نے ۲۲ شوال ۱۳۵۳ھ بروز جمعہ وفات پائی حضرت شخ عبد العزیز دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ازوے سے انسان بریہ مشہور و یادگاراست۔

# تذكره شيخين

# حضرت علامه سيد اساعيل بخاري صاحب الجامع الصحيح

نام ونسب:

ابو عبداللہ کنیت محمد نام 'سلسلہ نب ہے۔ محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن البروزیہ الجعفی۔ ان کے مورث اعلیٰ کا پیٹہ کاشتکاری تھا اس لئے بروزیہ کملائے ہوئے جعفی کہلاتے ہیں جو نبیت اولا ہے۔ آپ کے جدا مجد بروز بخارا کے ایک بجوی شے اور ای مجوسیت پر ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے مغیرہ مسلمان ہوئے اور حاکم بخارا ایران بعفی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اس نبیت سے آپ کو بعفی کما جاتا ہے۔ امام بخاری کے اجداد کے حالات مجمول ہیں صرف آپ کے والد اساعیل کے سلسلہ میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ اتقیا اور زہاد سے تھے اور طرفہ جہارم کے مشہور محد ثمین میں ان کا شار ہوتا تھا۔ ان کے شیوخ میں امام مالک اور عماو بن زید کلف ہمرت رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں بھی ایک مدت تک رہے جو امام ابو صنیفہ کے تلامٰدہ میں سے ہیں۔

الم بخاری سا شوال ۱۹۳ کو جعد کے دن بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا بھی اس دور میں مرکز تعلیمات اسلای تفاد جسم کے کمرور اور میانہ قد شے۔ بچپن ہی میں نابینا ہوگئے شے لیکن ان کی والدہ گریہ و ذاری کے ساتھ بارگاہ خدادندی میں مدتوں التجاکرتی رہیں آخر کار دعا قبول ہوئی اور بیسارت واپس آئی۔ بچپن ہی سے احادیث یاد کرنے کا شوق تھا۔ دس سال کی عمر میں بیہ حالت تھی کہ جمال ان کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص حدیث بیان کر رہا ہے فورا "وہال پہنچتے اور اس سے حدیث سکر یاد کر لیتے۔ سولہ سال کی عمر میں مشہور محدثین کے تمام نسخہ بائے حدیث انہوں نے حدیث انہوں نے حفظ یاد کر لئے تھے۔ والدہ اور دیگر افراد خانہ کے ساتھ جج کو تشریف لے گئے اور شوق علم نے قدم پکڑ لئے۔ سرزمین تجاز میں طلب حدیث کے لئے رک گئے۔ ابن ججر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے سفر کا آغاز ۱۶ تھا میں کیا اور علم حدیث وفقہ کے لئے دور دراز کے سفر افتیار کئے۔ مدتوں طلب علم حدیث میں معر، شام اور جزیرہ کا سفر کیا۔ تجاز مقدس میں دو سال اس شک و دو میں بہر کئے۔ آٹھ مرتبہ بغداد کا سفر کیا۔

الم صاحب کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خود الم صاحب کا قول ہے کہ

میں نے ایک ہزار دس افراد سے احادیث لکھی ہیں یہ تمام افراد محدثین تھے لیکن ان کے خاص اساتذہ اسحاق بن راہو یہ اور علی بن مدینی ہیں۔ ابن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کو ستر ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں۔

الم بخاری کی شهرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تلافہ اور آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد نوب برار ہے جنہوں نے جامع صحیح کو آپ سے سنا تھا۔ زہد و تقویٰ کا بید عالم تھا کہ کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہیں ہوئے اور نہ کسی کی فیاضی اور انعام سے فائدہ اٹھایا اکثر ایبا ہو تاکہ دو دو دن محض گھائی کھا کر گزارہ کرتے لیکن خود دار طبیعت نے کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔

#### تمانف:

اشارہ سال کی عمر میں فضائل صحابہ اور تابعین کو جمع کرکے ایک مجموعہ مرتب کیا اور کتاب التاریخ نام رکھا۔ جب آپ ۲۵۰ھ میں نیشاپور میں داخل ہوئے تو آپ کا وہ شاندار استقبال ہوا کہ آج تک کسی والی یا عالم کا ایبا شاندار استقبال نہیں ہوا۔ آپ یمیں مقیم ہوگئے اور سلسلہ درس و تدریس شروع کر دیا لیکن یمال فتنوں نے سر اٹھایا اور آپ نیشاپور کی سکونت ترک کرکے بخارا والیس آگئے لیکن یمال بھی آپ کے مخالفین پیدا ہوگئے اور آپ یمال کی سکونت ترک کرکے فریش نیز تو تک مشہور موضع تھا۔ یمال کی سکونت ترک کرکے تربی نیار کر شوال میں سمر قند کا ارادہ کیا۔ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ پیام اجل آگیا اور ۲۵۲ھ میں تقریبا اسلم سال کی عمر میں اپنے خالق حقیق سے جاملے۔

الم بخاری سے مسلک کے سلسلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اگر چہ آپ کے اساتذہ میں خراب اراجہ کے اساتذہ موجود تھے لیکن علامہ جگی نے آپ کو شافعی لکھا ہے اور ابن تجرعسقلانی بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کی تحقیق سے ہے کہ آپ صبلی مسلک رکھتے تھے۔ علامہ الجزائری کی نظر میں آپ ایک مجتمد کا منصب رکھتے ہیں۔ امام بخاری کیئر انتصافیف تھے جن میں اکثر کا موضوع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قضایا السحابہ والتابعین۔ التاریخ الکبیر۔ المجامع الکبیر۔ کتاب المهم الشان الله المبیر۔ کتاب المهم صاحب کی سب الجامع الله علیہ و مشہور و مقبول اور عظیم الثان تالیف ہے۔ چھ لاکھ اطادیث نبوی سے نو جزار بیای حدیثیں انتخاب کی ہیں جن میں جن میں کچھ کر رات بھی ہیں۔ بہت سے تراجم ہوئے اور اس پر جو حدیثیں انتخاب کی ہیں جن میں جن میں جھی کر رات بھی ہیں۔ بہت سے تراجم ہوئے اور اس پر جو

تعلیقات بیں ان کا تو کچھ شار بی نہیں۔ حدیث شریف کی چھ کتابوں میں جو صحاح سے کے نام سے مشہور ہیں۔ امام بخاری بب کسی حدیث کے کہنے کا مشہور ہیں۔ امام بخاری بب کسی حدیث کے کہنے کا اہتمام کرتے تھے تو اول عسل کرکے دو رکعت نماز اوا کرتے اور پھراس حدیث کو تحریر فرماتے (الله اکبر!) چنانچہ اس انتخاب اور اس کی تدوین میں سولہ سال کی مدت صرف ہوئی۔ جب ترتیب کا خیال پیدا ہوا تو مدینہ منورہ میں روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر شریف کے درمیانی مقام پر بیٹہ کر اس اہم کام کو انجام دیا اور جرباب کی تحریر پر دو رکعت نماز نقل اوا کرتے تھے۔ اس اہتمام اور اس نیت کا اثر تھا کہ جو قبول عام و خاص اس جامع کو حاصل ہوا وہ اور کسی جامع کو حاصل نہ ہو وہ اور کسی جامع کو حاصل نہ ہو دو امام بخاری کی زندگی میں نوے بزار افراد نے اس کی ساعت کی اور اب تک تو یہ تعداد کرو ڑوں سے تجاوز کر چکی ہے۔

# حفرت الم مسلم تثيري "صاحب صحيح مسلم شريف":-

آپ کا نام نای مسلم بن الحجاج القشیری ہے آپ کی کنیت ابو الحیین اور لقب عساکر الدین ہے۔ آپ کے اجداد کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بی تخیر سے تھا اسی نبیت سے آپ کو تخیری کما جاتا ہے۔ نیشاپور (صوبہ خراسان کا مشہور شر) آپ کا وطن ہے ' آپ ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے (بعض مور خیین نے آپ کا سال ولادت ۲۰۲ھ کھا ہے) ابن اثیر نے آپ کا سال ولادت ۲۰۲ھ تخریر کیا ہے۔ امام مسلم فن حدیث کے اکابرین میں ثار کئے جاتے ہیں۔ بہت سے محدثین کرام نے آپ کو محدثین کا پیٹوا اور امام تشلیم کیا ہے امام ترذی ' ابو حاتم داری اور ابو بکر بن خریمہ آپ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کی طرح امام مسلم کی بھی بہت می تصانیف ہیں گئین آپ کی ان تمام تصانیف میں صحیح کو سب سے بلند مقام حاصل ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں فن حدیث کے بجائیات پیش کئے ہیں۔ روایت میں حد درجہ احتیاط کی ہے' اس احتیاط تام اور ورع کے باعث اکثر محدثین نے ہیں۔ دوایت میں صرف وہ حدیث بیان ورع کے باعث اکثر محدثین نے اس تحی کو تمام تصانیف میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم دو ثقہ تابعین حضرات نے دو اصحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو' آپ نے بی شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی صحیح ہیں صرف وہ حدیث بیان مسلم سے روایت کیا ہو' آپ نے بی شرط تمام طبقات میں پیش نظر رکھی ہے امام مسلم نے اس کا باعث بے امام مسلم نے اور احتیاط کیساتھ اپنی ساعت کردہ تمین لاکھ احادیث سے اپنی صحیح کا انتخاب کیا ہے امام مسلم سے اور احتیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم کی اس صحیح

ے علاوہ دو سری مشہور تصانیف یہ ہیں۔ المسند الكبير على الرجال۔ كتاب الاساء والكنی۔ كتاب مشائخ مالك مشائخ النووى - كتاب ذكر اوہام المحد شين - طبقات تابعين -

## المام مسلم كي وفات:

الم مسلم کی سال وفات میں کوئی اختلاف شیں ہے۔ تمام مور خین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا انقال ۲۵ رجب ۱۲۱ھ کو ہوا اور بروز دو شنبہ دفن کئے گئے۔ آپ کی وفات ایک عجب و غریب واقعہ کا متجبہ ہے۔ آپ کو واللہ عدیث کی الماش تھی۔ اپنے محودات میں اس کو الماش کرنے میں مشغول ہوئے۔ قریب ہی مجبوروں کا ایک ٹوکرا رکھا تھا۔ اس میں سے محبور اٹھاکر کھاتے جاتے اور الماش حدیث میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح ٹوکرے کی تمام محبوریں ختم موگئیں اور آپ کو اس کا اصاب بھی نہ ہوا۔ اس طرح بے اندازہ و بے حماب محبوریں کھالیا ہی آپ کے انقال کا سب ہوا۔

## صاحب متدرك عاكم:-

متدرک کو میچے بھی کما جاتا ہے۔ اس کے مصنف محمہ بن عبداللہ بن محمہ بین نیشالور وطن تفا۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے لیکن اپنے نام سے زیادہ اپنے لقب سے شہرت حاصل کی چنانچہ ان کی متدرک یا صحح بھی متدرک حاکم کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ ان کے والد کا ذریعہ معاش یوپار تھا اس لئے اپنے ذمانے بین ابن البتی کے نام سے مشہور تھے۔ ۱۳۲۱ھ (عمد عباسیہ من) نیشالور بین بماہ رہے الثانی پیدا ہوئے۔ اپنے والد اور ماموں کی خواہش پر فن حدیث کی تحصیل بر مائل ہوئے چنانچہ خراسان اور ماورالتم کے شمروں میں پھر کر دو ہزار شیورخ (محد ثین) سے بر مائل ہوئے چنانچہ خراسان اور ماورالتم کے شمروں میں پھر کر دو ہزار شیورخ (محد ثین) سے روایت حدیث سے استفادہ کیا۔ ابو محمر عثمان ابن ساک اور ابو علی حافظ نیشالوری ان کے اساتذہ میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی علیت اور تجربہ پر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ ان سے ابو یعلی موصلی اور ابوالقاسم تھیری اور مشہور زمانہ محدث بیمتی روایت کرتے ہیں 'چونکہ محمدہ ابو یعلی موصلی اور ابوالقاسم تھیری اور مشہور زمانہ محدث بیمتی روایت کرتے ہیں 'چونکہ محمدہ ابو یعلی موصلی اور ابوالقاسم تھیری اور مشہور زمانہ محدث بیمتی روایت کرتے ہیں 'چونکہ محمدہ قضا پر مامور شے اس لئے ان کالقب حاکم پڑ گیا۔

ماہ صفر ۵۰ میں وفات پائی۔ ان کی وفات کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ لینی آیک روز حمام کے عنسل سے فراغت کے بعد باہر فکا۔ جم پر صرف تنبند تھا' آیک آہ منھ سے نکلی اور جال

جق ہوگئے۔ انقال کے بعد کمی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا اور حالت وریافت کی تو فرمایا کہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرنے کے باعث میں نے شجات پائی۔ حاکم بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کتابوں میں تاریخ نیشا پور'کتاب مزکی الاخبار'کتاب الاکلیل اور کتاب المدخل الی العلم العجی اور متدرک زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز بستان المحد شین میں فرماتے ہیں کہ ان کی رابع کتاب (متدرک) واہیات اور منکرات بلکہ محض موضوعات سے پر میں فرماتے ہیں کہ ان کی رابع کتاب (متدرک) واہیات اور منکرات بلکہ محض موضوعات سے پر جہ اسی وجہ سے علمائے حدیث نے یہ طے کر دیا ہے کہ حاکم کی متدرک پر ذہبی کی تلخیص دیکھے بغیر اعتماد نہیں کرنا چاہئے۔

## صاحب حليد الاولياء ابو نعيم اصبهاني (اصفهاني):

احد بن عبدالله نام ہے۔ ان کے جد اعلیٰ موی بن مران مشہور صوفی گزرے ہیں' ان کی كنيت ابو نعيم ہے۔ اى كنيت سے ونيائے علم و ادب ميں مشہور ہوئے۔ ١٣٣٧ھ ميں اصفهان ميں پیدا ہوئے۔ ابھی چھ سال ہی کی عمر تھی کہ مشاکخ مدیث سے ساعت مدیث کی اجازت حاصل كى- جب جوان ہوك تو يوے بوے مشاك صديث سے ساعت كى- طبرانى ابوعلى صواف ابويكر آجری ان کے اساتدہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے مخصیل علم سے فراغت ماصل كى تو ان كے كمال كاب عالم تفاكہ شيوخت كے اس مرتبہ كو يہنچ كد فن حديث كے حفاظ الحكے ور دولت پر استفادہ کئے لئے ہروقت موجود رہے تھے۔ ان کے شرف اور بزرگ کے لئے میں کافی ہے کہ خطیب بغدادی نے ان کے سامنے زانوے شاگردی طے کیا۔ خطیب بغدادی کے علاوہ بت سے مشاہیر محدثین کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ کیر التعانیف ہیں۔ ان کی تصانیف میں طیت الاولیاء کو خاص شہرت حاصل ہوئی اور اس کے بعد ولاکل النبوت نے شہرت یائی۔ یمی دونوں کتابیں ان کی شهرت کی اصل ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث وہلوی نے مدراج النبوت میں " دلاكل النبوت" سے بهت زیادہ استفادہ كیا ہے۔ اور جگہ جگہ اس سے سند لائے ہیں۔ ان دونول كتب ك علاوه كتاب المستخرج على البخارى- كتاب المستخرج على مسلم- تاريخ اصفهان-سفته الجنته- كتاب الطب فضائل السحاب كتاب المعتقد ان كى يادگار بين- ان مبسوط اور صحيم كتابوں كے علاوہ بت سے رسائل بھى ان سے ياوگار بيں۔ چورانوے سال كى عمر ميں ١٩٣٠ھ ميں وطن مالوف میں انقال کیا۔

### سنن كبري بيهق:-

علامہ جلال الدین سیوطی کے ماخذوں میں سب سے اہم ماخذ کی ہیں۔ انہوں نے علامہ بہت سے جگہ جگہ استدلال کیا ہے اور ان سے سند لائے ہیں۔ احمد بن الحسین نام ہے اور ابو بكر كنيت ہے ليكن النے قصبہ بين كى وجہ سے بيہفى اس قدر مشهور ہوئے كہ عام طور پر آپ كو بجائے نام کے علامہ بہق کما جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ الحلفاء میں بھی کمیں آپ کا نام نمیں لیا گیا ہے بلك "قال بيقى" ير اكتفاكى ب- قصبه بين نيشابور ب تيس كوس كے فاصلے ير واقع ب- احمد بن حسن ای قصبہ میں ماہ شعبان ۱۸۳ میں پیدا ہوئے مشاہیر۔ وقت سے تحصیل علم کی۔ آپ ك اساتذه مين حاكم ابوطاهر ابو على رودباري صوفي اور عبد الرحمٰن سلمي خاص طور ير قابل ذكر ہیں۔ تخصیل علم کے بعد خراسان بغداد ' کوف اور حجاز کا سفر کیا اور علم کو مزید جلا بخشی ' حضرت عبد العزيز محدث والوي فرماتے ميں كه "ان كى تصانف ميں اليي عجيب عجيب تصانف موجود ميں جو ان ے سلے لوگوں سے سر انجام نہ ہو سکیں"۔ ان کی اہم تصانف میں ایک کتاب الاساء والصفات ہے۔ علامہ بی اس کو بے تظیر کتاب بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ولا کل نبوت تین جلدول میں۔ مناقب الثافعي اور وعوات الكبيران كي بانچوين كتاب ب- علامه على كت بين كه مين بيه بات قتم کھا کر کمہ سکتا ہوں کہ ونیا میں یہ یانجوں کتابیں بے مثل ہیں۔ ان کی تمام تصانف ہزار جزو کے قریب ہیں (یعنی سولماہزار صفحات) اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی تصانیف ہیں لیکن ان کی خاص شرت اور ان کے بقائے نام کا باعث ان کی عظیم الثان کتاب سنن کبری (وس جلدول میں) ہے۔ اس كتاب كا نام معرفة السن والا آثار ہے۔ شافعی فقیہ كو اس كتاب كے بغير چارہ نهيں۔ شاہ عبد العزر" فرماتے میں کہ امام الحرین نے احمد بیعی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ونیا میں بیعی کے سوا اور کسی شافعی کا احسان امام شافعی کی گردن پر نمیں ہے۔ بیعتی نے اپنی تمام تصانف و تالیفات میں الم شافعی کے زہب کی تقلید و تائید کی ہے۔

۱۰ جمادی الاول ۲۵۸ و شرنیشابور میں انقال ہوا۔ آپ کا جنازہ وہاں سے بیسی لایا گیا اور موضع خرو جرد میں ان کو دفن کر دیا گیا۔

صاحب معاجم ثلاثة - طبراني (مجم كبير مجم اوسط مجم صغير):-

علامہ طرانی کا نام نامی سلیمان ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ احمد بن ابوب بن مطیر محمی

طرانی کے نامور فرزند ہیں اور اس نبت سے طرانی کالتے ہیں۔ شام کے مشہور شر مک میں بماہ صفر ۱۲۰۰ میدا ہوئے۔ ۱۷۲۳ سے طلب علم کے لئے فکلے ملک شام کے اکثر شہول میں سنچ مخصیل علم کی- وہاں سے پھر حرش شریفین ' یمن ' معر ' بغداد ' کوف، ' بھرہ ' اصفمان اور جزیرہ کا سفر كيا- على بن عبدالعزيز بغوى بشرين موى ادريس عطا اور ابو ذرعه ومشقى ان ك اساتذه كرام بي-معاجم ملاشه ان کی تین مجم پر مشمل ہے لین مجم کیر مجم اوسط (یہ چی صفیم جلدول پر مشمل م معم صغر- ان کی شرت خاص ان ہی تینول معاجم کے باعث ہوئی۔ انہوں نے معم كبير كو مرویات صحابہ (رضی اللہ عنهم) کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ معاجم ثلاثہ کے علاوہ ان کی مشہور كتاب كتاب الدعا ، ب- جيساك نام سے ظاہر ب اس كتاب ميں رسول خدا صلى الله عليه وسلم كى تمام وعاؤل كو جمع كر ديا كيا ب كتاب كے آغاز ميں فضائل دعا اور آواب دعا ہيں۔ يہ بھى ايك معنیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ طرانی کی کتاب عشرة النساء اور کتاب ولا کل النبوت بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مبسوط ضخیم تفیر بھی ہے جو تفیر طرانی سے مشہور ہے۔ راقم الحروف نے اس کو "بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کی علمی ترقی" کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے' ان تسانف کے علاوہ بھی علامہ طرانی کی متعدد تصانف ایس جو مدتوں سے نایاب ہیں۔ علم حدیث كى طلب اور اس كى تدوين ميں علامہ طرانى كے شغف كا يہ عالم تماكہ تميں سال تك چائى ير سوتے رہے اور راحت و آرام کا خیال بھی ذہن میں نہیں آئے دیا۔ چنانچہ اس شغف کا یہ عمید تکاا کہ علامہ طبرانی علم حدیث میں بلند پایگاہ کے مالک بن گئے اور کثرت روایت میں اینے معاصرین میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آخر عمر میں قرامد نے آپ سے وشنی کی بنا پر آپ پر سحر کرا دیا تھا جس سے آپ کی بصارت جاتی رہی تھی' اس بے بھری کے عالم میں بماہ ذی قعدہ ٢٠٠ ھ آپ نے ایک سوسال دو ماہ کی عمر میں انقال فرمایا اور مکہ میں وفن ہوئے۔

" تخن ہائے گفتی" میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تاریخ اسلام کی تاریخ اور علامہ سیوطی اُ کے بعض تاریخی ماخذوں اور ان کے مصنفین جیسے عساکر ابن عساکر وغیرہ کے بارے میں احوال النبلاء فی تاریخ الحلفاء کے تحت کچھ لکھوں گالیکن ججھے افسوس ہے کہ مقدمہ کی شخامت اتن ہوگئی کہ اب میں ان حضرات پر قلم نہیں اٹھا سکتا۔

قار کین کرام سے معذرت خواہ ہوں۔

ستمس بریلوی (مترجم تاریخ الحلفاء) حصہ اول

# خلفائے

راشدين المهديين

رضى الله تعالى عنهم

# بسم الله الرحمٰن الرحيم O وجه تصنيف

حمد الله الذي وعد فوفي واو عد فعفى والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد الشرفاء ومسود الخلفاء وعلى اله واصحابه اهل الكرم والوفا

لعد حمد وصلوة :-

جلال الدین سیوطی عرض پرداز ہے کہ میں نے اس تاریخ لطیف میں ان حضرات کے حالت بیان کئے ہیں جو تاریخ میں خلفاء المسلمین اور امراء المسلمین کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں اور جنہوں نے شظیم امت کا امر عظیم سر انجام دیا ہے۔ اس کتاب (تاریخ الحلفاء) میں سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمد مسعود سے میں نے اپنے زمانہ تک کے سیای و معاشرتی اور مجیب وغریب رونما ہونے والے واقعات بیان کئے ہیں اور جر عمد خلافت اور دورامارت کے ائمہ ندہب و علائے دین کے حالات و کوائف کو اختصار کے ساتھ ضبط تحریر میں اللہ عول ہو۔

اس کتاب کی تھنیف کی وجہ خاص یہ ہے کہ اگرچہ اکثر اصحاب علم و فضل نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے اور متعدد کتابیں تایف و تھنیف کی ہیں لیکن چونکہ وہ کافی صخیم ہیں اس لئے عوام ان کے مطالعہ سے استفادہ نہیں کر سکے ہیں وقت صرف کیا جائے وشوار بھی ہے کہ ایک ہی موضوع پر متعدد صخیم کتابوں کے مطالعہ میں وقت صرف کیا جائے اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ میں تاریخ کے مختلف موضوعات میں سے ہر ایک موضوع پر جداگانہ کتاب تھنیف کروں باکہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے افادہ اور استفادہ کا موجب ہوا۔ چنانچہ اس تھنیف کی جو محالت انبیاء علیم السلام پر ایک جداگانہ کتاب تھنیف کی جو محابہ پرائے اسلام علامہ ابن حجر عسقلانی (المتوفی محالہ) کی مشہور کتاب اصابہ کی تلخیص کی جو محابہ کی اللہ میں نے حالت بر میری تھانیف بی کرام کے حالات پر ہیں ہے۔ ان ہر دو کتب کے علاوہ مختلف موضوعات پر میری تھانیف بی

-した

طبقات المفرین۔ مخضر طبقات الحفاظ (طبقات المحدثین) یہ کتاب علامہ ذہبی کی طبقات کی تلخیص ہے۔ ''علائ نحوولغت'' اس موضوع پر یہ اولین کتاب ہے۔ اس موضوع پر جھ سے پہلے کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ طبقات علاے اصول۔ طبقات الادلیاء (یہ ایک مبسوط کتاب ہے)۔ طبقات علائے علم فرائض۔ طبقات علائے علم بیان۔ طبقات کا تین (صاحبان انشاء) طبقات خطاطین۔ تاریخ شعرائے عرب (ایسے شعرائے عرب جن کا کلام عربی اوب میں بطور سند پیش کیا جاتا ہے) اس تاریخ شعرائے عرب میں اکثر اعیان امت کے حالات بھی میں نے جمع کر دیتے ہیں۔

اب رہ فقہائے عظام۔ تو اس موضوع پر میں نے قلم نہیں اٹھایا اس لئے کہ اس موضوع پر اکثر علائے کرام نے بہت کچھ لکھا ہے' اس طرح میں نے اہل قرائت (قراء) کے سلسلہ میں ذہبی کی طبقات کو کانی سمجھا اور اس موضوع پر کچھ نہیں لکھا۔ اب رہے حضرات فضاۃ تو ان کا ذکر بھی سلخیص طبقات ذہبی میں موجود ہے۔ غرض اس طرح میں نے تمام اہم موضوعات پر الگ الگ کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ اعیان امت میں صرف خلفاء کا طبقہ باتی رہ گیا ہے جن کے حالات جانے کا عوام میں بڑا ذوق و شوق پایا جاتا ہے پس لوگوں کا یہ اشتیاق دیکھ کر میں اس موضوع منطقاء " پر یہ کتاب مرتب کر رہا ہوں۔ جن خلفاء کا ذکر میں اس کتاب میں کول گا ان میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے فتنہ انگیزی یا خروج کرکے اس کتاب میں کروں گا ان میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے فتنہ انگیزی یا خروج کرکے حصول خلافت کی کوشش کی ہو اور اس میں وہ کامیاب ہوا ہو جسے علو لین! چند عہای خلفاء اس طرح میں نے اس کتاب میں عبید کین کا ذکر بھی نہیں کیا ہے اس لئے کہ ان کی امارت چند وجوہ کے باعث ورست نہیں تھی اول تو یہ کہ قریثی نہیں تھے صرف عوام جملا ہی ان کو خاتمین کے عام سے موسوم کرتے ہیں ورنہ عبید کین کے جدا اعلیٰ نجوی تھے نہ کہ فاطمی! قاضی عبرالجبار بھری کتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے معرکے مورث اعلیٰ نجوی تھے نہ کہ فاطمی! قاضی عبرالجبار بھری کتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے معرکے مورث اعلیٰ کموی تھے نہ کہ فاطمی! قاضی عبرالجبار بھری کتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے معرکے مورث اعلیٰ کما معید تھا جس کا باب

اس سلسلہ میں قاضی ابو بکر باقلانی کہتے ہیں عبد اللہ الملقب بہ مہدی کا واوا جس کا نام مباح تھا ذہب کا مجوی تھا۔ جب عبیداللہ ملک مغرب (مصر) میں آیا تو اس نے علوی ہونے کا وعویٰ کیا لیکن علائے علم الانساب میں سے کوئی بھی اس کو تشلیم نہیں کرتا۔ (اس کے نب سے اس کو تشلیم نہیں) اور کمی نے بھی اس کے وعوے کو صبح تشلیم نہیں کیا ہے۔ صرف جلا رعوام) ہی اس کو فاطمی کہتے ہیں۔ ابن خلکان (ماہر علم الانساب قاضی سمش الدین احم) کا

بیان ہے کہ اکثر و بیشتر علمائے نباب نے خلفائے مصرکے مورث اعلیٰ یعنی عبیداللہ المدی کے نب کو صحیح تعلیم نہیں کیا ہے اس سلسلہ میں نوبت یمال تک پنجی کہ العزیز باللہ بن المعزجب جعد کے دن خطبہ کے لئے منبر پر چڑھا تو اس نے وہاں پر چند اشعار دکھے ہوئے پائے۔ ترجمہ اشعارہ ہم نے سنا ہے کہ ایک صحیح النب فخص منبر پر چڑھا ہے۔ اگر تم اپنے

اس وعوے میں سے ہو تو اپنی ساتویں بہت میں اپنے مورث کا نام بنا دو'۔

اگر تم کو ہمارے اس قول کی تردید منظور ہے تو پھر اپنے حسب و نسب کو بیان کرو ورنہ اینے اس بوشیدہ نسب کو چھوڑ کر ہمارے وسیع نسب میں شائل ہو جاؤ۔

اس کئے کہ انساب بنی ہاشم تو ایسے ہیں کہ ان سے طمع کرنے والوں کے ہاتھ ہمیشہ کو تاہ رب (ان کے نسب میں کوئی تغیرو تبدل نہیں کرسکا ہے)۔

ای العزیز باللہ بن المعز نے اندلس کے اموی امیر کے نام ایک نامہ ارسال کیا جس میں خوب گالیاں دی تھیں اور اس کی خوب ہجو کی گئی تھی' اس کے جواب میں اموی خلیفہ نے اس کو لکھا:۔

"حمرہ صلوۃ کے بعد واضح ہوکہ چنانچہ تم ہمارے نب سے واقف ہو اس کے تم نے ہماری جوگی اگر ہم کو بھی تمحمارا نب معلوم ہوتا تو ہم بھی اس ہجوگا ایسا ہی جواب ویتے۔"
العزیز باللہ کو یہ جواب بیر ناگوار گزرا لیکن اس سے کوئی جواب اس کا بن نہ پڑا کیونکہ وہ اپنے نسب سے آگاہ نہ تھا۔ علامہ ذہبی کہ محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ عبید اللہ المدی علوی نہیں تھا کسی نے کیا خوب کما ہے کہ معز کا خاندان اور مال صرف شان و شوکت ۔

ابن طبا طبا علوی نے جب معزباللہ ہے اس کے نسب کے بارے میں دریافت کیا تو اس فے نیام سے آدھی میلوار نکال کر کما کہ میرا نسب سے جو اور اس کے بعد امراء وحاضرین دربار پر بہت سا زرومال لٹایا اور کما کہ میرا حسب سے ہے۔

## عبيديون مين زياده تر زنديق بين!-

ان عبيديوں ميں نيادہ تر زنديق (خارج از اسلام) گزرے ہيں ان ميں بعض ايے خبيث و ملعون تھے كہ انھوں نے انبياء عليم السلام پر سب و شتم كيا ہے، ان عبيديوں ميں سے بعض نے شراب كو مباح قرار ويا بعض نے خود كو سجدہ كرنے كا حكم ويا۔ عبيديوں ميں جس كو سب

ے اچھا اور بہتر حکمرال کما جاتا ہے وہ لکا رافضی خبیث ولئیم تھا۔ اس خبیث نے حکم دیا تھا کہ سحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) پر سب و شم کیا جائے۔ دوسرے بادشاہ بھی اس جیسے تھے۔ یہی سبب تھا کہ نہ ان کی بیعت سمجع تھی اور نہ ان کی امات ورست۔

قاضی ابو بحر باقلائی گئے ہیں کہ عبیداللہ المدی باطنی اور یکا خبیث تھا۔ وہ ملت اسلامیہ کے زوال کا بردا حریص تھا' علماء اور فقما کو مٹانے کے دریے رہتا تھا تاکہ ان کے بعد وہ مخلوق کو خوب گراہ کر سکے' اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو' اس لی تمام اولاد بھی اس کے نقش قدم پر گامزن رہی۔ انھوں نے شراب اور زنا کو مباح کر دیا۔ اور رفض کو خوب پھیلایا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ قائم بن مهدی اپنے باپ سے زیادہ شریند' زندایق اور ملعون تھا' انبیاء علیم السلام پر سب و شم کرنے میں باپ سے زیادہ بیباک اور گساخ تھا' زہبی کہتے ہیں کہ عبیدی ملاطین تو ملت اسلامیہ کے لئے تا تاریوں سے زیادہ ہی غارت گرشے۔

# صحابہ کرام سے محبت کرنے پر سزا:۔

ابو الحن القابی کہتے ہیں کہ عبید کمین نے چار ہزار سے زیادہ علاء اور صلحاء کو محض اس ہنا پر قتل کرا دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم سے محبت کا ادعا کرتے تھے ان بزرگان ملت نے صحابہ کرام سے روگردانی کی بجائے مرنا قبول کرلیا۔ کاش عبیداللہ فقط رافضی ہی ہوتا وہ کم بخت تو یکا زندیق تھا۔ مشہور عالم ابو محمد قیروائی سے کسی مخص نے دریافت کیا کہ اگر بنو عبید(حاکمان محمر) کسی مخص کو اپنے عقائد قبول کرنے پر مجبور کریں اور بصورت انکار قتل تو وہ قتل ہوتا اختیار قبل ہوتا اختیار کرلے اور اس سلسلہ میں کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔

اگر کوئی شخص بنو عبید کے (کافرانہ) عقائد معلوم ہونے سے پہلے ان کے ملک میں واضل ہوگیا تو جب اس شخص پر عبیدیوں کے عقائد ظاہر ہو جائیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ فورا اس کے ملک سے راہ فرار اختیار کرے 'سکونٹ کے بعد عذر خوف (یعنی خوف کے باعث عبیدیوں کے عقائد کا تبول کرنا) ناقابل قبول ہے اس لئے کہ جمال احکام شریعت معطل کر دیئے گئے ہوں وہاں مقیم ہونا جائز نہیں ہے۔ اور بعض فقہاء اور علماء نے امرائے عبید ئین کے ممالک مہوسہ میں جو قیام کیا تھا وہ اس نیت سے کیا تھا کہ شاید وہ ان کو راہ راست پر لے آئیں اور دو مرے مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکال لائیں لیکن افسوس کہ ان میں سے بہت

ے حضرات مسلمانوں کو باہر نکالنے کے بجائے خودان کے دام میں میشن گئے۔

یوسف الرعینی کہتے ہیں کہ قیروان کے تمام علماء کااس پر اتفاق ہے کہ بنوعبید کی حالت زندلیقوں اور مرتدوں جیسی ہے کہ ان سے شریعت کے خلاف امور ظہور ہیں آئے ہیں۔ علامہ ابن خسل کان کہتے ہیں کہ عبید ئین غیب جانے کے مدعی تھے 'وہ کہتے تھے کہ جمیس غیب کاعلم ہے'ان کی اس قتم کی ہاتیں مجھے ڈھکی بچھی نہیں ہیں۔ چنانچہ جب ایک دن العزیز منبر پر چڑھا تو اس کو وہاں سے رقعہ ملا۔ جس پر یہ اشعار کھے تھے۔

ترجمت "جم تحمارے ظلم وستم کے باعث راضی ہوگئے ہیں لیکن تممارے کفروار تداویہ ہم راضی نمیں ہیں۔ اگر تم غیب دانی کے مدعی ہو تو بتاؤید اشعار کس نے کیے ہیں اور اس رقعہ پر کس نے تحریر کئے ہیں۔

### ایک خاتون کی جرات:۔

ایک خاتون نے عبید کے نام ایک رقعہ تحریر کیاجس میں سے ندکور تھا کہ اے عبید! تم کو اس ذات کی قتم جس نے شام کے عامل میشااور عیسائیوں کے عامل مصرابن سطور کو معزز کیا اور مسلماتوں کو تمحارے باعث ذلیل و رسواکیا تم میرے معالمہ میں دلچیں کیوں نہیں لیتے ؟

عبید یوں کی خلافت اس لئے بھی صحیح اور درست نہیں ہے کہ جس وقت عبید یوں نے اپنے لئے بیعت لینا شروع کی تو اس وقت لوگ خلیفہ ہے بیعت کر چکے تھے 'اور وقت واحد میں دو والیان لیامت و خلافت کا بیعت لینا درست نہیں ہے اور بیعت خلافت صرف اس کے لئے درست ہوگی جس نے لوگوں ہے پہلے بیعت لی تھی۔ عبیدیوں کی خلافت کے صحیح اور درست نہ ہونے کا باعث اور اس کی عدم صحت کی دلیل سے حدیث شریف بھی ہے کہ:۔

''خلافت جب بنوعباس' تک پنچے گی تو (حضرت) عیسیٰ کے نزول اور امام مہدی ؒ کے ظہور تک ان ہی میں رہے گی''

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بنوعباسؓ کی خلافت کے دور میں خلافت کادعویٰ کرنے والاخارجی اور باغی ہے۔

نہ کورہ بالا وجوہ کے باعث میں نے کی عبیدی یا خارجی کا بطور امیر السلمین ذکر نہیں کیا ہے میں نے صرف ان خلفاء اور امراء کسلمین کے حالات بیان کئے مین جن کی خلافت ' بیعت

اور امامت پر اجماع امت ہوا ہے۔

تاریخ الحلفاء میں جتنے واقعات بیب و غریبہ معرض تحریر میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام تاریخ ذہبی سے ماخوذ ہیں اور ان کی صحت کی زمہ واری امام ذہبی پر ہی ہے۔ (والله المستعان) ال ش

كيارازتها

كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في

سی کو اینا

غليفه نامزد شين فرمايا!

البزار في المحاج كم بهم سے عبدالله بن وضاح الكوفى في بروايت ابو يقظان وابو وائل اور حذيف بيان كياكه ولوگول في رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدى من عرض كيايارسول الله آب جارے لئے ايك نائب (خليفه) نامزد كيوں نميں فرمات! ارشاد على ہوا كه اگر ميں اپنا نائب مقرر كردول اور تم اس كے احكام سے روگردانی افتيار كرد تو تم پر عذاب اللى مسلط ہو جائے گا۔ (حاكم في متدرك ميں كلما ہے كه ابو يقظان ضعيف راوى ہے)۔

حاکم نے متدرک میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قاتل فے نیزہ مارا۔ (اور اس ضرب سے آپ کی شمادت کا یقین ہوگیا) تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی خارف نامزد فرما دیں ' تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بمترین مخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگر چہ مجھے اپنا جانشین نامزد فرمایا لیکن میں تم کو اسی طرح (بغیر کسی نامزدگی کے) چھوڑے جارہا ہوں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے تھے۔

احمد جہمق نے ولائل نبوت میں ،سند حس عمرو بن سفیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جگہ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امارت (خلافت) کے سلسلہ میں ہم سے (کمی کی بیعت کے لئے) کوئی عمد نہیں لیا تھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے باتفاق رائے خلیفہ منتف کرلیا

اور وہ امور خلافت کو بحسن و خوبی انجام دے کر اس دار فنا سے دارالبقا کو تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد فرما دیا' انھوں نے بھی بوی خوبی اور عمدگی کے ساتھ امور خلافت انجام دینے اور اسلامی بنیادوں کو مشحکم کیا ان کے بعد لوگ دنیا طلبی میں پڑ گئے جس کے باعث قضائے اللی جاری ہوگئی اور اس نے جو چاہا وہ کیا۔

حاکم نے متدرک میں اور بیمق نے دلائل میں ابو واکل کی زبانی اس قول کی اس طرح تائید کی ہے کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ بھی کسی کو اپنا خلیفہ خلیفہ نامزد فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تو میں کس طرح مقرر کردوں ہاں اگر اللہ تعالی کو عوام کی بمتری اور فلاح منظور ہوگی تو لوگ خود ہی میرے بعد کسی بمتر شخص کو اپنا خلیفہ نتخب کرلیگئے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایک بمترین شخص کو خلیفہ نتخب کرلیا تھا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ باطل پرست را تضیوں کا یہ خیال کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرمانے کے لئے جمد لیا تھا، غلط اور باطل ہے بذیل بن شرجیل کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے عمد لیتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف عمل فرماتے؟ اس سے عمد لیتے ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آینا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا۔

ابن معد حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم سب نے اس تکتہ پر غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا تھا پس وہ مخص جس کو ہمارے دین کے لئے (امام) منتنب فرمایا گیا تو ہم ونیاوی امور کے لئے ان کے امام (خلیف) منتنب ہونے پر راضی ہوگئے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں سفینہ کی بید مدایت ابن جمان کی زبانی بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ میرے بعد ابو براضح اللہ عمراضح اللہ عمراضح اللہ علیم اللہ علیم الجمعین) خلیفہ ہیں اس روایت کی خود امام بخاری نے تردید کی ہے اور کما ہے کہ ابن جمان کے اس قول کو کسی ایک مخص نے بھی قبول نہیں کیا کردید کی ہے اور کما ہے کہ ابن جمان کے اس قول کو کسی ایک مخص نے بھی قبول نہیں کیا کیو تکہ حضرت عمراض حالی عنم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔

ابن حبان نے ندکورہ حدیث کو بروایت ابو لعلی اور چند دو سرے راویوں سے اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجد کی تغییر کے وقت بنیاد میں وست مبارک سے پہلا پھر رکھا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آب تم ایک پھر مصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم ایک پھر (حضرت) ابو بکر میرے پھر کے برابر رکھ دو پھر (حضرت) عثمان ابن عفان (رضی اللہ تعالی عنہ) رضی اللہ تعالی عنہ) کے پھر کے برابر رکھ دو پھر (حضرت) عثمان ابن عفان (رضی اللہ تعالی عنہ) سے فرمایا کہ اب تم ایک پھر (حضرت) عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے پھر کے برابر رکھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابنی لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔

(حضرت) ابوذرلض البنائية كت بي كه اس حديث كے اساد ميں كوئى نقص نهيں ہے۔ اس حديث كو حاكم نے بھى متدرك ميں بيان كيا ہے اور بيہ تى نے دلائل ميں اس كو صحح حديث تسليم كيا ہے ' ميں كہتا ہوں كه اس حديث ميں اور حضرت عمر اور حضرت على رضى الله تعالى عنما كے اقوال ميں كوئى تعارض اور منافات نهيں ہے اس لئے كه ان حضرات كے اقوال كا مطلب و مدعا بي ہے كه رسول الله عليه وسلم نے وصال شريف كے وقت كى كو خليفه نامزد نهيں فرمايا تھا بلكه حضور صلى الله عليه وسلم كے وال شريف سے پہلے كے بين ' جيسا كه آپ كا ارشاد صلى الله عليه وسلم كے به ارشادات آپ كى وفات شريف سے پہلے كے بين ' جيسا كه آپ كا ارشاد كراى ہے كہ "ميرى اور ميرے خلفائے راشدين المهديلين كى سنت پر چلو"۔

ماکم نے عرباض بن ساریہ کی روایت سے بیہ صدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ "میرے بعد ابو بمراضی اللہ علی اللہ تعالی عشم) کی علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ "میرے بعد ابو بمراضی اللہ تعالی عشم) کی پیروی کرنا۔ ان حادیث کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں کہ جن میں خلافت کے بارے میں اشارے پیروی کرنا۔ ان حادیث کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں کہ جن میں خلافت کے بارے میں اشارے

يائے جاتے ہیں۔

#### خلافت وامامت

#### مرن قریش کیلئے ہے!

ابو داؤد طیالی اپنی مند میں بردایت سکین بن عبرالعزیز و سیار بن سلامہ بحوالہ ابو جریرہ نفتی المنکی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "لمامت قریش ہی کو سزا وار ہے حکومت کرتے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ کرتے ہیں وعدہ کا ایفا کرتے ہیں جب کوئی طالب رحم ہوتا ہے تو مہرانیاں کرتے ہیں۔" یہ حدیث ابو یعلی اور طرانی نے اپنی مسانید میں بیان کی ہیں

الم تندى نے بروایت ابو ہریرہ دھے اللہ ہم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "مملکت قریش کے لئے وضام اللہ عضایا) انصار کے لئے اور اذان اہل عبشہ کے لئے ہیں۔

کے لئے ہے۔ "اس حدیث کی تمام اساد صحیح ہیں۔

الم احمد فضی الملكان فی مند می بروایت حاكم بن نافع عتب ابن عبدالله سے بیان كیا ب كد خلافت قریش میں ، حكم انسار میں اور وعوت حبشہ میں رہے گی۔ اس حدیث كے تمام راوى الله بیں۔

البزار نے حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "امرا قریش سے ہوں گے۔ نیک نیکوں کے لئے اور بدبروں کے حاکم ہونگے۔

# خلافت اسلامیه کی مدت

الم احمد فی مهاوین سلمدن المنظم الله علیدن المنظم الله الله علیه وسلم کوید ارشاد فرمات سنا به دستی الله الله علیه وسلم کوید ارشاد فرمات سنا به دستی سال تک خلافت رب گی اس کے بعد ملو کیت ہو جائے گی (خلافت ملو کیت میں بدل جائے گی) اس

حدیث کو تمام اصحاب سنن نے لکھا ہے اور ابن حیان نفتی اندی کی اس کو صحیح لکھا ہے۔
علائے کرام کہتے ہیں کہ خلفائے اربعہ نفتی اندی کی اور امام حسن (رضوان اللہ تعالی علیم
اجمعین) کے زمانے پر یہ مدت ختم ہوگئ یعنی تمیں سال پورے ہوگئے (بزارؓ نے مجمد بن سکین کی کی
بن حیان اور دیگر اساو کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے
کہ اسلام کی ابتداء نبوت اور رحمت سے ہوئی اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی اور اس کے بعد
ملوکیت اور جرکا دور دورہ ہوگا۔ (یہ حدیث حسن ہے۔)

قرایش سے بارہ خلفاء ہمول گے:۔

عبدالله بن احمد نے بروایت جابرافت الملکہ بن سمرہ بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرایا کہ قرایش سے بارہ خلیفہ ہوئے تک اسلام بھیشہ قالب رہے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے بھی بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ دو سمرے محد ثین نے بھی بیان کیا ہے لیکن بنغیر الفاظ۔

الم احر" ان الفاظ كے ساتھ بيان كرتے ہيں " يہ امر صالح بيث رہے گا ايہ امر خلافت جارى و نافذ رہے گا۔ " الم مسلم كے يمال اس حديث كے الفاظ اس طرح ہيں۔ "لوگو! يہ تحم اس وقت تك نافذ رہے گا جب تك بارہ حاكم ان پر حكومت نہ كريں " "دين اسلام اس وقت تك متحكم رہے گا جب تك بارہ خليفہ نہ كرر جائمي "۔ "بارہ خليفہ كررنے تك اسلام سر بلند رہے گا" البزار " نے جو حديث پيش كى ہے۔ اس كے الفاظ يہ ہيں "بارہ خلفاء ہوئے تك جو سب كے سب قريش ہے ہوں كے ميرى امت متحكم رہے گا"۔

ابوداؤد نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب در دولت کو واپس ہوئے تو قریش نے حاصر ہوکر دریافت کیا کہ یارسول اللہ! بارہ خلفاء کے گزرنے کے بعد پھر کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا " ان کے بعد فشہ و فساد قل اور خونریزی ہوگی ایک روایت اس طرح ہے کہ اجماع امت کے ساتھ بارہ خلیفہ گزرنے تک بید وین محکم رہے گا یعنی بید دین زوال پزیر نہیں ہوگا جب تک بارہ خلیفہ اجماع امت کے ساتھ فتخب ہوکرنہ گزر جائس۔

 ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اس امر کو) دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر طیعنی بارہ۔ قاضی عیاض کتے ہیں کہ ان احادیث یا ان کے ہم معنی احادیث میں بارہ خلفاء سے مراد شاید ہیہ ہوکہ سے بارہ خلیفہ خلافت کی سرپلندی اور اسلام کی شان و شوکت اور اسخکام کے زمانے میں گزریں گے' اور ان میں سے ہر ایک کی خلافت پر اجماع امت ہوگا' اور الیا ہی ہوا کہ ان بارہ خلفاء کے زمانے میں سکون و اطمینان رہا' اور ان کے بعد بنو امیہ کی خلافت کے زمانے میں اخراب و اختلال پیدا ہو جس کا سلمہ امیہ کی خلافت کے زمانے میں والد بن عباس کی خلافت کے قیام پر تو بنو امیہ کا کلیتہ " استیصال ہی ہوگیا۔

### قاضی عیاض کے قول کی تائید!:۔

س السلام ابن مجر في شروع على من قاضى عياض ك اس قول كى تائيد كى به اور لكها ہے کہ قاضی عیاض کا یہ قول بہت خوب ہے کیونکہ بعض احادیث سے قاضی عیاض کی تشریح (حدیث) کی تائیر ہوتی ہے جیا کہ انھول نے کما ہے کہ "ہرایک کی خلافت پر اجماع امت ہوا" اس کی توضیح سے کہ اجماع سے مراد سے کہ لوگ ان کی بیعت میں مطیع ہوگئے (اور کسی نے حليه نهيل كيا) جيما كه حضرات ابو بكر عمر عثان وعلى وضوان الله تعالى عليم الجمعين كي خلافت ير بالاتفاق بیعت کی جاتی رہی مجر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین (۱) ( علمین فی صفین) کا واقع پیش آیا اور امیر معاویہ نے ای دن اینے آپ کو خلیفہ سے موسوم کیا اس کے بعد حضرت جسن رضی اللہ عنہ نے جب امیر معاویہ سے صلح کرلی (اور ان کے حق میں خلافت سے وستبردار ہوگئے) تب بھی لوگول نے ان سے امر خلافت پر بیعت کی۔ اس کے بعد لوگوں نے امیر معاویہ کے فرزند بزید پر اجماع کیا اور حضرت حیین رضی اللہ عند پر اجماع نہیں ہوا بلکہ اس سے قبل ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ بزیر کے مرنے کے بعد خلافت کے معاملے میں پھر اختلافات پیدا ہوئے کیکن عبداللہ ابن زبیرنضی الله بن شادت کے بعد عبد الملک بن مروان کی خلافت پر اجماع ہوا اور اس کے بعد اس کے چاروں بیٹوں ولید علیمان سیداور مشام میں سے ہر ایک کی خلافت پر اجماع ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علیمان بن عبدالملک اور بزید بن عبد الملک کے ورمیان عمر بن عبد العزیز (۲) بھی کھے مدت خلیفہ رہے۔ اس طرح خلفائے راشدین کے بعد مندرجه ذیل سات خلفاء ہونے ہیں (امیر معاویہ " بزید " عبد الملک " بن مروان ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبدالملک بیزید بن عبد الملک اور ہشام۔ اس طرح کل تعداد گیارہ ہوتی ہے بارہواں خلیفہ دلید بن برید بن عبد الملک ہے جو باتماع امت خلیفہ وقت مقرر ہوا اور یہ اس وقت متخب ہوا جب کہ اسکا چھا ہشام بن عبد الملک کا انقال ہوا تو لوگوں نے بالانفاق اس کو خلیفہ مقرر کیا گر اس کی خلافت کو ابھی چار سال ہوئے تھے کہ لوگ اس سے منحرف ہوگئے اور اس کو قتل کر دیا۔ بار ھوس خلیفہ کے بعد قتل و ونو فریزی کی گرم بازاری:۔

ولید بن بزید بن عبد الملک کے قتل کے بعد فتنہ و فساد کی گرم بازاری ہوگئی۔ پھر کسی کی خلافت پر اجماع نہیں ہوا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ بزید بن ولید این برادر عم زاد ولید بن بزید کے مقابل میں (خلافت کا دعویدار جکر) کو اور الیکن جلد ہی مرکبا۔ اور س کا چھا (باپ کا برادر عم زاد) مروان بن محد بن مروان غالب آگيا اور جب بزيد كا انقال ہوا تو اس كے بھائى ابراہيم نے عنان سلطنت ہاتھ میں لے لی لیکن مروان بن محد نے ابراہیم کو بھی قتل کر ڈالا اور اس کے بعد مروان کو بنو عباس نے مغلوب کرلیا اور اس کو قل کر دیا۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ سفاح ایمی زیادہ عرصه تخت بر مشمكن نهيل جوا تهاكه ملك ميل فتنه و فساد عام جوهميا اور سفاح كا بحائي منصور تخت نقین ہوگیا۔ مصور کے طویل عمد حکومت میں بھی عباسیوں کے ہاتھ سے مغرب اقصیٰ کے شہر نکل گئے کیونکہ انداس پر مروانیوں کا قبضہ جو چکا تھا۔ عموانیوں نے یہاں اپنے طویل عمد حکومت کے باعث خود کو خلیفہ کملوانا شروع کر دیا ہر چند کہ امور خلافت نافذ نہیں تھے۔ صرف خلافت کا نام باقی تھا مالائکہ عبر الملک بن مروان کے زمانے میں مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک تمام ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ اور اقتدار تھا اور ہر جگہ خلیفہ کا نام خطبہ میں بڑھا جاتا تھا اور خلیفہ کے تھم کے بغیر کہیں کوئی از خود والی نہیں بن سکتا تھا لیکن انتشار اور طوائف الملوکی کی نوبت یمال تک مینچی که پانچویں صدی جری میں صرف انداس میں چھ افراد بیک وقت خود کو خلفہ سے موسوم کرتے گئے۔ ان کے علاوہ مصر کے عبیدی اور بغداد کے عبای اور دوسرے ممالک میں علوی اور خوارج بھی خود کو خلیفہ کملواتے تھے (اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلافت کا کیا معیار تھا اور

> خود کو خلیفہ سے موسوم کرناکس قدر آسان ہوگیا تھا)۔ بارہ خلفاء آغاز اسلام سے قیامت تک:۔

رسول الله صلی الله علیه و سلم کا بیر ارشاد که اسلام میں بارہ خلفاء ہوں گے اور پھر فتنہ و فساد بریا ہوگا' ان حالات پر بالکل منطبق ہو تا ہے کہ ان بارہ خلفاء کے بعد ملک میں ہر طرف فتنہ و فساد اور خوں ریزی کا بازار خوب گرم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔
بعض لوگوں کا بیہ خیال ہے اور وہ کتے ہیں کہ بارہ خلیفہ اسلام کے آغاز سے قیامت تک کی
درمیانی مدت میں ہونگے اور ان کا عمل حق پر ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ان خلفاء کا زمانہ پیم
اور مسلسل ہو' ان لوگوں کے اس قول کی تائید مسدد کے اس قول سے ہوتی ہے جو انھوں نے
مسند کبیر میں لکھا ہے۔

"وین حق پر چلنے اور ہدایت پر عمل پیرا ہونے والے بارہ ظفاء کے ہوئے تک جن میں الل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو افراد بھی شامل ہیں 'جب تک خلافت نہ کرلیں گے امت مسلم ہلاک و برباد نہیں ہوگ۔"

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کایه ارشاد که "ان باره خلفاء کی خلافت کے بعد پھر فتنہ و فساد کا خلور ہوگا" اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ و فساد کا ذمانہ خروج دجال سے قیام قیامت کا درمیانی ذمانہ ہے "لیکن میرا خیال یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جن بار خلفاء کی بابت ارشاد فرمایا ہے۔ وہ حضرات یہ ہیں۔ چاروں خلفائ راشدین (رضی الله تعالی عنم) المام حسن رضی الله عنہ۔ حضرت امیر معاوید نصح الفائی معرت ابن زبیر نصح الفائد کا معرت عمر بن عبد العزیزہ یہ جملہ آٹھ حضرات ہوئے۔ انہی خلفاء اثنا عشرہ ہیں خلیفتہ المهدی کو بھی شال کرنا چاہیے کیونکہ عمد عبای ہیں یہ العزیز نصح الفائد الور نصفت شعار خلیفہ گزرے ہیں جس طرح بنو امید ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز نصح الفائد کا پیکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائے مدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائے مدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائے مدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائے مدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائے مدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائے مدیر بین جو اہل بیت سے ہوں گے۔ (س)

ا۔ اس جنگ میں جانبین سے دو تھم مقرر ہوئے تھے حضرت عمرو بن العاص امیر معاویہ کی طرف سے اور حضرت ابو موی اشعری حضرت علی افتحالی کی جانب سے دونوں نے ان علمین سے اس کے فیطے کو قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی۔ علامہ سیوطی نے یوم امرا تھمین سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

٧- ان باره خلفا ميں يہ شامل نميں ہيں-

سو۔ امام سیوطی سے بارہویں ظیفہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کما ان کے الفاظ یہ بیں "بقی الاثنان المنتظران احد هما الهدی لانه من ال بیت مصطفی (

(AUSTICAL)

خلافت بنوامیہ کے سلسلہ میں منذرہ احادیث(ا)

امام ترندی مروایت یوسف بن سعد فرماتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیت کرلی تو ایک مخص نے کھڑے ہوکر امام حسن افتحالات کا کہ اے حس نفی اللہ اب نے ملمانوں کے منہ کالے کردیے جس پر امام حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے ، ہونے والی بات پر مجھے سرزنش نہ کرو۔ کیونکہ رسول خدا صلی الله عليه وسلم في خواب مين بنو اميه كو برسر منبر ديكها تها جو آپ كو ناگوار موا تقلد آپ ير اي نمانے میں مورہ کو ثر اور مورہ ان انزلنا ہ فی لیلۃ القدر روما ادرک مالیلۃ القدر ليلة القدر خير من الف شهر لين نازل كيا بم في قران كو قدر كي رات ين آپ كو معلوم ك كد قدركى رات كيا كي ج؟ قدركى رات بزار مينول سے برتر ك مفرین یمال اس طرح تفیر کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ متفاق اللہ اللہ ہزار مینے گزر جانے کے بعد بنو امیہ (غلافت کے) کے مالک ہوں گے۔ حدیث ندکورہ بالا کے راوی لینی قاسم بن الفضل منی جنموں نے اس صدیث کو پوسٹ بن سعد سے روایت کی ہے کتے ہیں کہ جب ہم نے حباب لگایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے مُلِك بزاروي مينے كے بعد نہ كم نہ بيش امير معاوير افتحالاتا بي سے امام حسن افتحالاتا بيكا كى اس بیعت کا واقعہ پیش آیا' اس مدیث کو بیان کرکے امام ترفدی فرماتے ہیں کہ یہ مدیث غریب ہے اور اس کے راوی صرف قاسم بن الفضل منی ہی جی جو خود اگر چیہ تقد ہیں لیکن ان کے شیخ مجمول ہیں۔(۲) اس حدیث کو حاکم نے اپنی متدرک میں اور این جریر نے اپنی تغیریں لکھا ہے الیکن حافظ ابو الحجاج کا بیان ہے کہ فدکورہ حدیث مکر ہے ابن کیرتے بھی اس قول سے اتفاق کیا ہے۔ این جریا نے اپنی تغیر میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے خواب میں مروان کے حکم بن ابو العاص کو منبر پر بندروں کی طرح اچھلتے کورتے و یکھا' یہ کیفیت آپ کو ناگوار ہوئی چنانچہ اس خواب کے بعد وصال شریف تک کمی شخص نے آپ کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔وما جعلنا الرویا النبی ارینک الا فتن قللنا س جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا یہ لوگوں کی فتنہ انگیزیوں کا مظہرے' اس حدیث کی اناو اگر چہ ضعیف بین لیکن اس کی شواہد (تائید) میں امام عبداللہ بن عمرو یعلی بن موہ اور حسین بن علی وغیرہ کی اصادیث موجود ہیں۔ ہم نے بھی اس حدیث کو مختلف طریقوں کے ساتھ کتاب التفیر اور المسند میں نقل کیا اور اپنی تصنیف اسباب النزول میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

# حواشي

ا۔ ڈرانے والی احادیث لینی الی احادیث جن میں سمی امر کے سلسلہ میں ناگواری کا اظہار فرمایا گیا ہو۔ ۲۔ روائت قابل قبول نہیں۔

#### خلافت بنی عباس کی مبشرہ احادیث (ا)

امام البرار نے بردایت ابو ہریرہ نفت المتابی کا کسا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس نفتی المتابی ہے خوایا کہ تم لوگوں میں نبوت اور باوشاہت دونوں ہیں۔ اس حدیث کے راویوں میں عبد الرحمٰن العامری ضعیف ہیں گین اس حدیث کو ابو تھیم دلائل النبوت میں ابن عدی نفتی المتابی کال میں اور ابن عساکر اپنی کتاب میں روایت کے مختلف طریقوں سے لائے ہیں۔ امام ترخی بروایت ابن عباس نفتی المتابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس نفتی المتابی سے ارشاد فرمایا کہ کل صبح اپنی فرزند کو ساتھ لیکر میرے پاس آئے ناکہ میں دعا کروں جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے لئے سود مند ہو' چنانچہ دو سرے دن حضرت عباس نفتی المتابی اپنی کو اچھے کیڑے پہنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر دے اور کمی گناہ میں ان کو عباس نفتی المتابی ابنی اور ان کے فرزند کے ظاہری و باطنی گناہ معاف کر دے اور کمی گناہ میں ان کو عباس نفتی المتاب میں ان کو المتاب المتاب کی خوار کے آخر میں سے جملے اور اضافے کئے ہیں "اللی ان کی اولاد میں خلافت باتی رکھی حدیث ہو اس باب میں خدور ہے۔ دیگر دے اور اس سے قبل کی حدیث جو اس باب میں خدور ہے۔ دیگر دیگر ہے۔ میں کتا ہوں کہ سے حدیث اور اس سے قبل کی حدیث جو اس باب میں خدور ہے۔ دیگر دیگر ہے۔ دیگر دیگر ہے۔ دیگر دیگر ہے۔ دیگر دیگر ہے۔ دیگر دیل ہے۔ دیگر دیگر دیگر ہے۔ دیگر میکر دیگر ہے۔ دیگر میکر دیگر ہے۔ دیگر دیگر ہے۔ دیگر دیگر ہے۔ دیگر دیگر ہے۔ دیگر میگر

امام طبرائی بروایت توبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے منبر پر بنو مروان کو اترتے چڑھے دیکھا تو جھے ناگوار گزرا لیکن بحالت خواب جب بنو عباس کو اس حال میں دیکھا تو جھے مسرت ہوئی۔ ابو تعیم نے حلیہ میں بروایت ابو ہریرہ کھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ سے باہر تشریف لائے تو معزت عباس نفتی ارتباد کی آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الفضل میں تم کو خوشخری دول! معزت عباس نفتی اللہ تعیاری ترف کیا یارسول اللہ ضرور بشارت دیجے محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے سے جس کا کام کو شروع کیا ہے اس کا اختیام تم ماری اولاد پر ہوگا میری شخصی یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں اور کی ضعیف ہیں اور کی ضعیف جیں اور کی ضعیف میں کی ضعیف میں عبار کی ضعیف میں کے معیف میں کو شوعی کے اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں اور کئی ضعیف حدیث حدیث معرف کا کام کو شروع کیا ہے کہ اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں اور کئی ضعیف حدیث حدیث عماری اللہ عند رکی روایت) سے بیان کی جاتی ہے۔ ابن عمار

نے یہ حدیث مختلف طریق ہائے رواۃ سے یوں بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرت عباس نفتی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس نفتی اللہ اللہ کے فراند پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ خطیب نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کے الفاظ یوں تحریر کئے ہیں کہ اس کام کا آغاز تم ہی سے ہوا اور تم ہی پر ختم ہوگا۔ اس حدیث کی اساد ہم مہتدی باللہ کے حالات کے ضمن میں چیش کریں گے نیز ای سلسلہ میں ایک اور حدیث خطیب باللہ کے حالات کے ضمن میں چیش کریں گے نیز ای سلسلہ میں ایک اور حدیث خطیب بلند کے عادف اللہ کی اللہ کا مدان کے اور حدیث خطیب کے اور حدیث خطیب کی اور اور کی سلسلہ میں سوال اللہ کا حضرت عماس سوال اللہ کا دیشرت عماس سوال اللہ کا اور کی سلسلہ میں سوال اللہ کا دیشرت عماس سوال اللہ کا

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے سلسلہ میں رسول اللہ کا ارشادہ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "حضرت عباس نصحی المتعالمی کی اولاد میں بادش ملک اللہ علی بادشاہ (ملوک) ہوں گے اور میری امت کے ان امرا کے ذریعہ اللہ تعالی دین کو سر بلندی عطا فرمائے گا۔ (اس حدیث کے راویوں میں عمر بن راشد ضیعت ہیں)۔

ابو تعیم نے دلا کل میں بروایت ابن عباس نفتی الدی ہیان کیا ہے کہ ام الفضل (زوجہ عباس نفتی الدی ہی ہیں ہے ہی ہے کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئی تو حضور منتی المجھ نے بھی سے قربایا تھا کہ تمارے بطن میں لڑکا ہے جب پیدا ہو تو اس کو لیکر میرے پاس آنا چنانچہ جب وہ پیدا ہوا تو میں اس لڑکے کو خدمت اقدس میں لیکر عاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے واہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کمی اور لغاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور عبداللہ نام رکھا اور قربایا کہ اچھا اب اقامت کمی اور لغاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور عبداللہ نام رکھا اور قربایا کہ اچھا اب اس ابو الحلفاء کو اب لیجاؤ۔ میں نے اس امر کا بیان (حضرت) عباس نفتی الفتی المدی ہوگا ہوں وہ کے جواب دیا کہ بال جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کچ ہے۔ وہ خلفاء کا باپ ہی ہے لیجی ان کا مورث اعلیٰ ہوگا کہ بال جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کچ ہے۔ وہ خلفاء کا باپ ہی ہے لیجی ان کا مورث اعلیٰ ہوگا اس کی اولاد میں سفاح ہوگا اور اس کی نسل میں آخری خلیفہ المہدی ہوگا اور اس کی اولاد میں اس کی اولاد میں سفاح ہوگا اور اس کی نسل میں آخری خلیفہ المہدی ہوگا اور اس کی اولاد میں وہ شخص ہوگا جو حضرت عیسیٰی ابن مریم کے ساتھ نماز اوا کرے گا (یعنی الم مہدی)۔

ویکی مند فردوس میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ بی عباس نفتی اللہ عنہ بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ بی عباس نفتی اللہ علیہ وار قطنی نے اپنی افراد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی جائے ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ وار قطنی نے اپنی افراد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس نفتی اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب تمحاری اولاد ریف و عراق میں سکونت پذیر ہوگی اور سیاہ لباس پنے گی اور الل خراسان ان کے محدو معاون ہوں گے اس وقت

تک حکومت ان ہی ہیں رہے گی یمال تک کہ وہ اس حکومت کو عینی علیہ السلام کے سرو کر ویں گے (یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اس کے راویوں میں آیک راوی احمد بن ابراہیم کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور اس کے استاد مجمول ہیں)۔ اس حدیث کو ابن الجوزی نے احادیث موضوعات میں ذکر کیا ہے لیکن اس کے شواہد بھی موجود ہیں چنانچہ طبرائی نے اپنی کبیر میں بروایت ام سلمہ مرفوعا تحریر کیا ہے کہ خلافت میرے پچا زاد بھائیوں اور حضرت عبیلی علیہ عباس نفت المنتائج کی کی اولاو میں باقی رہے گی یمال تک کہ وہ ان امور خلافت کو حضرت عبیلی علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔ عقیلی نے اپنی کتاب النعفا میں الی بجمہ کی دادی کے حوالے ہے مرفوعا" بیان کیا ہے کہ بنی عباس اس کام کو ایک دن میں انجام دیں گے جس کو بنو امیہ دو دن انجام دیں گے جس کو بنو امیہ دو دان اراویوں میں ایک راوی بکار ہے جو مشم ہے حالا تکہ بکار جموٹا یا واضع حدیث ہے مشم نہیں راویوں میں ایک راوی بکار ہے جو مشم ہے حالا تکہ بکار جموٹا یا واضع حدیث ہے مشم نہیں راویوں میں ایک راوی بکار کو ضعفاء میں شار کیا ہے پھر ساتھ ہی ہیہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث راویوں میں ایک راوی بکار کو ضعفاء میں شار کیا ہے پھر ساتھ ہی ہیہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث میں چنداں ہرج نہیں ہے ور نہ اس حدیث کے متنی بعیداز قیاس ہیں کیونکہ عباسیوں کے منام روئے زمین پر مشرق سے مغرب منائہ عوج میں ان کی حکومت سوائے مغرب اقعلی کے تمام روئے زمین پر مشرق سے مغرب نے نائم تھی۔

#### بنو عباس کا دور حکومت:۔

تم ایک ممتید کو گے تو ہم دو مہینے کرینگئے اور اگر تم ایک سال کو گے تو ہم دو سال کریں گے (چنانچ بنو امید سال سال سال شاندار حکومت کی تو بنو عباس نے ایک سو ساٹھ سال بینی اس سے دوگنی مدت حکومت کی) ابن زبیر المو تفیات میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس نفختا المنتاج کے کہا کہ ساہ پرچم الل بیت کے لئے ہیں اور ان کا زوال مغرب کی طرف سے ہوگا۔

ابن عساكر نے تاریخ دمثق میں لکھا ہے كہ رسول اكرم صلى اللہ عليہ وسلم نے تين مرتبہ اس طرح فرمايا اے اللہ! عباس افتح الله الله على مدد فرما اور اولاد عباس كى مدد فرما! اس كے بعد حضرت عباس افتح الله الله اے عم محترم! آپ كو معلوم ہونا چاہيے كہ آپ كى اولاد ميں المدى (موفق باللہ) پيدا ہوگا اور وہ رضائے اللى كو پہنچائے والا اور راضى برضا رہے والا ميں المدى (موفق باللہ) پيدا ہوگا اور وہ رضائے اللى كو پہنچائے والا اور راضى برضا رہے والا ہوگا۔ اس حدیث کے راویوں میں ایک راوى محمد بن یونس القرشى السلمى وضاع حدیث ہے۔ بنو عباس كا استحقاق خلافت ۔۔

این سعد نے طبقات میں بروایت شعبہ مولی این عباس نفت المناہ کہ ایک ون حضرت عباس نفتی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ موجود سے اور حضرت عباس نفتی اللہ عنہ کو حضرت علی نفتی اللہ عنہ کی موجود سے اور حضرت عباس نفتی اللہ اللہ کہ کہ اور کس سے الی محبت نہ تھی لیس حضرت عباس نفتی اللہ اللہ کہ اللہ اور کما کہ اے ابن برادر! آج میں تم ہے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بھین ہے کہ تم اس میں خابت قدم رہو گے! حضرت علی نفتی اللہ اللہ علیہ و ملم کی خدمت میں جاکر ہے؟ حضرت عباس نفتی اللہ اللہ علیہ و ملم کی خدمت میں جاکر ہے؟ حضرت عباس نفتی اللہ علیہ و ملم کی خدمت میں جاکر ریافت کرو کہ آپ کے بعد خلافت کس کے پاس رہے گی۔ اگر وہ ہمارے لئے ہے تو خدا کی خدمت میں اس میں جب تک ہم میں سے کوئی فرد زندہ ہے وہ اس امر خلافت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا اور اگر ہمارے علاوہ وہ کسی اور کو دی جارہی ہے تو پھر آئندہ ہم لوگ بھی بھی اس کی طلب نہیں کریں گے 'یہ مین کر حضرت علی نفتی المنتی اللہ تا ہے ہوئی خلافت میں آپ سے کوئی کی طلب نہیں کریں گے 'یہ مین کر حضرت علی نفتی المنتی ہے تو بھر آئندہ ہم لوگ بھی بھی اس کی طلب نہیں کریں گے 'یہ مین کر حضرت علی نفتی المنتی ہے تو بھر آئندہ ہم لوگ بھی بھی اس کی طلب نہیں کریں گے 'یہ مین کر حضرت علی نفتی المنتی ہی تو بھر آئندہ ہم لوگ بھی بھی اس کی طلب نہیں کریں گے 'یہ مین کر حضرت علی نفتی المنتی ہی تو بھر آئندہ ہم لوگ بھی بھی اس کسی کی نازعہ نہیں کرے گا

و یکمی نے اپنی مند فردوس میں بروایت حضرت انس نفتی الدی ہو بن مالک مرفوعا" لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلافت کے امور انجام ویے کے لئے پیدا فرما تا ہے تو اپنا دست قدرت اس کی پیشانی پر پھیرتا ہے (اس کے راویوں میں میسرہ بن عبد اللہ متروک راوی ہے) اس صدیث کو ابو ہریرہ نے بھی بیان فرمایا ہے اور و یکمی نے اس کو تین راویوں سے مرفوعا" بیان کیا ہے۔ حاکم نے اپنی متدرک میں عبداللہ ابن عباس نفتی المنتاج کیا ہے۔

حواشي

ا۔ بشارت دینے والی

## چادر نبوی منتفی این این این اور بنو عباس میں منتقل ہوتی رہی

ملفی نے اپنی الفوریات میں بیان کیا ہے کہ جب کعباضی الملکا ابن زمیر نے اپنا تصیدہ با نت سعا د رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يراه كر سايا تو سرور عالم صلى الله عليه وسلم نے جاور مبارک ووش اطهر سے آثار کر کعب کو عطا قربائی۔ امیر معاوید لفت النکایک نے كعباض الما ي كلما كه وس بزار ورائم لے لو اور جاور مباك بم كو وے وو- كيان معاوید افتحالی کا نے ان کے بیٹوں سے وہ جاور مبارک بیں بڑار در ام میں حاصل کرلی مجروہ جادر خلفاء بنو عباس میں منتقل ہوگئ۔ ملفی کے علاوہ ویکر حضرات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن علامہ زہی نے اپنی تاریخ میں اس طرح وضاحت کی ہے کہ یہ چاور جو بنو عباس الفي الذي الله على وه نهيس ملى جس كو امير معاويد في بديته" عاصل كيا تقا بلك يہ جاور وہ تھی جس كو غروہ تبوك ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے الل الله كو مع فرمان الن عنایت فرمائی تھی۔ اس جاور مبارک کو ابو العباس سفاح نے تمیں ہزار ورہم میں خریدلیا تھا' میں جلال الدین سیوطی کتا ہوں کہ امیر معاوید نفت الملکی نے جو جاور بدیته" حاصل کی تھی وہ دولت امویہ کے زوال کے وقت ضائع ہوگئی جیہا کہ امام احمد صبل نے اپنی تصنیف الزبد میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جاور کو زیب دوش فرماکر وفود کو شرف ملاقات بخشنے تشریف لاتے تھے وہ حضری چاور تھی جس کا طول چار گر اور عرض وو گر ایک باشت تھا ہی چادر مبارک خلفاء بنو عباس کے پاس پنجی تھی اور چونکہ (ارتداد زمانہ سے) یہ کہنہ ہوگئی تھی اس کئے اس کو کپڑول میں لپیٹ کر رکھا جاتا تھا اور خلفاء اس کو عیدین کے موقعوں پر زیب تن کرتے تھے۔ اور کی جادر بطور وراثت ظفاء کو ملی اور ہر خلیفہ اس کو برے برے اجماعات اور جلوسوں میں (بطور تیرک) اپنے کاندھوں پر ڈال لیٹا تھا۔ بطور وراثت يه جاور اي طرح عباي خليفه المقتدر بالله كو تيني تقى- فتنه قرامد مين جب المقتدر قتل مواتو وہ یہ جادر اوڑھے ہوا تھا اور وہ اس کے خون سے آلودہ ہوگئ اور گمان کی ہے کہ فتنہ تا تار میں یہ چادر میوی ضائع ہوگئ۔ انا لله و انا الیه را جعون

## فوائد متفرقه جويهال مناسب و برمحل بین

ابن الجوزي بحواله الصولى رقمطراز بين كه بعض لوكون في جو يد كما ب كه برجيع خليقه نے ظلح کیا ہے۔ (یعنی اینے منصب خلافت سے معزول ہوا یا خود الگ ہوگیا) جب میں نے اس قول پر غور کیا تو ایک عجیب اعتقادی کیف حاصل موا۔ (یہ بات بالکل صحیح تکلی کم) رسول خدا صلی الله علیه وسلم کے بعد حفرت ابوبر صدیق ، حضرت عمر فاروق ، حفرت عثان غنی علی مرتضی اور امام حسن (رضی الله تعالی عنم) خلیفه ہوئے اور بید چھٹے خلیفہ نبی حضرت امام حسن افتحال من فلافت سے وستبروار ہوئے۔ (امیر معاویہ افتحال کے حق میں) اس کے بعد امير معاويه " يزيد بن معاويه بن بزيد " موان " عبد الملك اور عبدالله ابن زبير خليفه بوع اور ابن زبیر خلافت سے وستبروار کئے گئے۔ اس کے بعد ولید الیمان عمر بن عبر العزر ، بزید بشام اور ولید خلیفہ ہوئے اور ولید چھٹا خلیفہ تھا وہ بھی خلافت سے دستبردار ہوا اور ولید کی وستبرداری کے ساتھ ہی بنو امیر کی خلافت کا خاتمہ ہوگیا۔ پھر دور عباسیہ شروع ہوا اور اس میں سفاح " منصور " مهدى " بادى " باردن الرشيد اور امين خليفه جوع - اور چھے خليف امين كو بھى خلافت سے وستبردار ہونا برا۔ امین کی وستبرداری کے بعد مامون معظم واثق متوکل مستنصر اور مستعین بالله خلیفه موسے اور ان میں چھے خلیفه مستعین بالله کو وستبردار مونا برا۔ پھر المعتر، المهتدى المعتمد المعتفد المكتفى بالله اور چهنا خليفه المقتدر بالله بهوا اور المقتدر بي وه واحد ظیفہ ہے جو ایک مرتبہ نہیں وو مرتبہ ظافت سے وستبردار ہوا اور آخر کار اس کو قتل کر دیا كيا- المقتدر ك بعد القامر الراضي المتقى المستكفى الطيع الطابع اور ان من الطابع كو دستبردار مونا يراب الطابع كي وستبرواري كے بعد القاور القائم المقتدى المستظهر المسترشد اور الراشد خليفه موسے ان مي الراشد وستبر دار مواجو چھٹا خليفه ہے۔ (ابن الجوزي)

امام زہبی کا ارشاد خلع خلافت کے سلسلہ میں:۔

امام ذہبی کہتے ہیں کہ ابن الصولی کا نہ کورہ بالا استدلال چند وجوہ کی بنا پر صحیح نہیں ہے، ذہی کتے ہیں کہ اول یہ کہ عبد الملک کے بعد ابن زبیر خلیفہ نہیں ہوئے لین ان کے بیان میں یہ ترتیب عبدالملک و ابن زیر۔ فلط ہے جبکہ ابن زبیر خلیفہ خاص ہیں اور ان کے بعد عبد الملک خلیفہ سادس ہیں ' پھر وہ دونوں ہی پانچویں نمبر پر ہیں ان میں سے ایک (جو پانچواں ہے) خلیفہ ہے اور چھٹا اس ترتیب سے خارج ہے۔ اس لئے کہ عبداللہ ابن زبیر ' عبد الملک سے سابق البیعت ہیں بینی پہلے ان سے بیعت کی گئی اور پھران کے قتل کے بعد عبد الملک کے لئے بیعت ہوئی اور غبد الملک کی خلافت تشکیم کی گئی۔ ود سرے یہ کہ صول نے بزید کے بعد الملک کی خلافت تشکیم کی گئی۔ ود سرے یہ کہ صول نے بزید ناقص اور اس کے بھائی ابراہیم کو خلفاء کی ترتیب میں شائل نمیں کیا حالانکہ ابراہیم تخت خلافت سے دستبردار ہوا ہے۔ اسی طرح مروان کا نام بھی ترتیب میں شائل نمیں کیا ہے۔ خلافت سے دستبردار ہوا ہے۔ اسی طرح مروان کا نام بھی ترتیب میں شائل نمیں کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ بھٹا کہ الصولی نے تیسری وجہ یہ کہ الین ترتیب اور شار کے اختبار سے نواں خلیفہ ہے نہ کہ چھٹا کہ الصولی نے تسیری وجہ یہ کہ الین ترتیب میں چھٹے نمبر پر رکھا ہے۔

یں جاال الدین سیوطی کتا ہوں کہ مروان کو شار ہے اس لئے ماقط کیا ہے کہ اس نے بغاوت کی تھی اور ای طرح معاویہ بن بزید باغی تھا اس لئے وہ بھی شار ترتیب میں شائل نہیں کیا گیا۔ اب ابن زبیر کا معالمہ رہا تو بزید کی موت کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی گئی تھی اگر چہ امیر معاویہ نے (اپنی زندگی میں) شام میں اس بیعت کی مخالفت کی تھی ای وجہ ہم مردان اور بزید بن معاویہ کو خلفا میں شائل نہیں کیا گیا۔ اب ابراہیم کی طرف آئے جو بزید ناتھ کے بعد ہوا ہے تو اس کے لئے امر خلافت پایہ شخیل کو نہیں پہنچا کہ کچھ نے اس کی بیعت کی اور کچھ نے نہیں کی۔ چنانچہ اکثر لوگ اس کو خلیفہ کے نام سے نہیں بلکہ امیر کے نام بیعت کی اور کچھ نے نہیں کی۔ چنانچہ اکثر لوگ اس کو خلیفہ کے نام سے نہیں بلکہ امیر کے نام مرداری یا امارت چالیس یا بقول بعض ستر دن سے زیادہ قائم بھی نہیں رہی۔ پس اس صورت مرداری یا امارت چالیس یا بقول بعض ستر دن سے زیادہ قائم بھی نہیں رہی۔ پس اس صورت میں مرداری یا امارت چالیس یا بقول بعض ستر دن سے زیادہ قائم بھی نہیں رہی۔ پس اس صورت میں مرداری یا امار چھٹا خلیفہ ہے ' طلائکہ امیر معاویہ کے بعد اس کا نمبر مارھواں ہے۔ ای طرح اس کی جو شار کیا جاتا ہے۔

صولی کے بیان میں تیرا نقص یہ بیان کیا گیا ہے کہ دستبرداری ہر چھٹے خلیفہ کے لئے مخصوص نہیں ہے اس لئے کہ الناصر' المتقی اور المستکفی نے بھی خلع خلافت کیا اور ان میں سے کوئی بھی خلافت میں چھٹے نمبر پر نہیں ہے' میں کہتا ہوں کہ (یہ اعتراض بھی کچھ وزن دار نہیں ہے) اس لئے کہ صولی نے یہ کہاہے کہ ہر چھٹا خلیفہ دستبردار ہوا ہے قطع نظر اس کے کہ درمیان میں بھی بعض دو مرے خلفاء دستبردار ہوئے ہیں اور کی صولی کا مقصود ہے۔ (وہ یہ نہیں کہتے کہ اس چھٹے خلیفہ کے علاوہ کوئی اور خلافت سے دستبردار نہیں ہوا) اس طرح

صولی کے مقرر کردہ اصول میں کوئی تناقص بیدا نمیں ہو آ۔

صولی کے بیان پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ راشد کے بعد المقتنی المستبد المستبد المستبد الناصر الظاہر اور المستنصر ظیفہ ہوئے اور المستنصر لی ش شار کے اعتبار سے چھٹا ہے اور اس نے خلع نہیں کیا پھر اس کے بعد المستعم ظافت پر متمکن ہوا اور آثار ہوں نے اس کو قتل کیا وولت عباسیہ کا یہ آخری خلیفہ تھا اس کے بعد ظافت منقطع ہوگئی اس کے بعد ساڑھے تین سو سال تک کوئی خلیفہ نہیں ہوا پھر المستنصر خلیفہ ہوا کین وہ وار الخلافت میں موجود نہیں تھا بلکہ اس کی بیعت مملکت معربیں لی گئی پھر عراق پہنچ کر اس نے آثار ہوں سے جنگ کی اور اس جنگ میں شہید ہوا اس کے قتل کے بعد ایک سال میں خال سے بعد ایک سال عد خلافت معربیں نظل ہوگئی۔

فلفائے معرف

خلفائے مصریں اول الحائم اس کے بعد المستکفی الوائق الحائم المعتقد المتوکل بالترتیب خلیفہ ہوئے۔ المتوکل ان میں چھٹا خلیفہ ہے اور یہ بھی خلافت سے دستبردار ہوا۔ اس کے بعد المعتقم نے تخت خلافت پر تمکن حاصل کیا لیکن پندرہ دن کے بعد ہی خلافت سے خلع کرلیا۔ المعتقم کی دستبرداری کے بعد المتوکل کو پھر خلیفہ منتخب کیا گیا پھر اس نے خلع کیا اور اس کے بعد واثق کی بیعت کی گئی اس کے بعد پھر المعتقم دوبارہ خلیفہ منتخب ہوا اور وہ پھر دستبردار ہوگیا اب تیسری بار متوکل کو پھر منتخب کیا گیا اس بار وہ جب تک زندہ رہا خلافت پر مشمکن رہا اس کے مرنے کے بعد مستعین معتفد مستقم اور قائم بالترتیب خلیفہ ہوئے۔ قائم نے جو مستقم کیا گئی سے چھٹے نمبر پر تھا خلع کیا اور اس کے بعد خلیفہ دوئت المستجد تخت اول اور مستقم ٹائی سے چھٹے نمبر پر تھا خلع کیا اور اس کے بعد خلیفہ دفت المستجد تخت خلافت پر فائز ہوا جو خلفائے بنی عباس میں اکیاونواں خلیفہ ہے (حا دی و الخدمسوں من خلف بنی العبا س)۔

خلفائے بن عباس میں اکثریت کنیر زادوں کی ہے:۔

مور خین یہ بھی گتے ہیں کہ خلفائے بنو عباس میں ایک خلیفہ اپ دور کا آغاز کنندہ '
دوسرا درمیانی اور تیسرا اس کا ختم کرنے والا ہے لینی منصور وہ پہلا مخص ہے جو عباسیوں میں خلیفہ اول ہوا۔ درمیانی شخصیت المامون ہے اور سب سے آخری المعتمند ہے 'خلفائے بنی عباس میں سفاح 'مدی اور امین کے علاوہ تمام خلفاء کنیزوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں رکنیز

زادے ہیں) صولی کتے ہیں کہ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ 'حضرت امام حسن نفخ الدّ کا اور الامین ابن ہارون الرشید کے علاوہ باقی خلفاء ہاشی خاتون کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے۔ علاوہ ذہبی گئے ہیں کہ حضرت علی اور علی المکتفی کے بجز کسی اور خلیفہ کا نام علی نہیں تھا۔ میں کتا ہوں کہ (کوئی خاص بات نہیں) اکثر خلفاء کے نام مفرد ہیں۔ (مرکب نہیں ہیں) مرکب نام تو بہت ہی تھوڑے ہیں 'مشابہ نام اس سلسلہ میں بہت ہیں جیسے عبداللہ 'احمد اور محمد۔ خلفائے عراق میں آخری خلیفہ المستعم تک تمام خلفاء کے القاب مفرد ہیں لیکن ان ہی القاب کی محرار خلفائے مصر میں پھر ہوئی ہے لیعنی جو القاب خلفائے عراق کے تنے وہی خلفائے مصر میں الواثق 'الحام 'المعتمد' المتوکل' المستعم' المستعین' القائم' مصر کے ہیں جیسے المستعن 'الواثق' الحام 'المعتمد' المتوکل' المستعم' المستعین' القائم' المستجد یہ تمام القاب سوائے المستکفی' المعتمد کے دوبارہ نہیں دیئے گئے۔ خلفائے بی عباس میں یہ القاب تین دفعہ اختیار کئے گئے۔

## عبیری امراء کے القاب:۔

خلفائے بنو عباس میں عبیدی امراء کے القاب سوائے القائم الحائم الطاہر اور المستنصر کی اور نے افتیار نہیں گئے۔ سوائے ان چار خلفائے ذکور کے اور کوئی خلیفہ بی عباس سے بی عبید کا ہم لقب نہیں ہوا۔ بی عبید سے پہلے بی عباس کا لقب المدی اور المنصور نے افتیار کیا۔

#### القاب كااثر خلافت يرد

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس خلیفہ نے القاهر کا لقب اختیار کیا وہ کامیاب و بامراد نہیں ہوا ( اس کو یہ لقب راس نہیں آیا) میرے نزدیک میں حالت و کیفیت المستکفی اور المستعین کی ہوا ( اس کو یہ لقب رکھنے والے بھی کامیاب نہیں ہوئے 'یہ دونوں نام ان عبای خلفاء کے ہیں جو تخت ہے دستبردار اور شر بدر کئے گئے۔ ہاں المعتفد بھڑین بایرکت لقب ہے جس نے یہ لقب اختیار کیا وہ برکت و سعادت اندوز ہوا۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اپنے براور ذاوے کی خلافت کے بعد تخت خلافت پر فائز ہونے والے صرف دو خلفاء ہیں آیک المقتنی جو راشد کے بعد خلیفہ ہوا۔ اور دو سرا المستنصر جو المعتم کے بعد تخت خلافت پر مشمکن ہوا

ان خلفا کے نام جن کے تین فرزند خلافت پر فائز ہوئے:۔

ا- بارون رشید کے تین فرزند "امین" مامون اور معظم - المعتر اور المعتمد -

٣- المقتدر كے تين فرزند الراضي المقتفي اور المطع-

بعض حفرات كابير بھى خيال ہے كہ ظيفہ عبد الملك ہى وہ واحد ظيفہ ہے جس كے چار فرزند كي بعد ديگرے ظيفہ ہوئے (الي كوئى مثال ظفائ سابق ميں موجود نہيں) ليكن بير صحح نہيں اس كى مثال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے بعد ہونے والے ظفاء ميں موجود ہے۔ مثا ظيفہ محمد المتوكل كى اولاد ميں چار نہيں بلكہ پانچ ظفاء ہوئے ليمنى المستعين المعتمند المستعين المستعين المعتمند المستعين المعتمند المستعين المعتمند المستعين المستعين المعتمند المستعين المعتمند المستعين المعتمد المع

چنر امور مخصوصه:

این والد کی موجودگی میں منصب ظافت پر فائز ہونے والے حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عند اور ابو بکر طالع بن مطبع ہیں۔ ابو بکر طالع کے والد المطبع مفلوج ہوگئے تھے اس لئے انھوں نے این بیٹے کو خلافت پر فائز کر دیا (ظیفہ بنا دیا) علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ این والد کی حیات میں کاروبار خلافت پر فائز ہونے والے اور خلافت پر فائز ہونے والے سب سے پہلے مخص حضرت ابو بکر صدیق (ابن ابو تحافہ) رضی اللہ عنہ ہیں۔

#### اوليات خلفاء:

ا۔ جس فخص نے سب سے پہلے بیت المال قائم کیا اور قرآن حکیم کو مصحف کے نام سے موسوم کیا۔۔۔۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

٢- وه جضول نے سب سے پہلے خود كو امير المومنين كے لقب سے طقب كيا دره ايجاد كيا سند جرى جارى كيا مارى كيا سند جرى جارى كيا مارى كيا سند جرى جارى كيا سند جرى جارى كيا سند عرف الله عند جين-

"- سب سے پہلے دور خلافت میں چراگاہیں قائم کرنے والے 'جاگیریں دینے والے' جمعہ میں خطبہ سے پہلے اذان دینے کا انظام کرنیوالے' موذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنے والے' پولیس کا محکمہ قائم کرنے والے اور خطبہ میں (خوف اللی سے) لرزہ براندام ہونے والے ۔۔۔۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہیں۔

سمد وہ پہلے فخص جنسوں نے اپنی زندگی میں اپنا ولیعمد نامزد کیا اور اپنی خدمت کے لئے خواجہ سرا (خصیان) مقرر کئے۔۔۔۔ امیر معاویہ رضی اللہ عند ہیں۔

۵۔ وہ پہلا مخض جن کے سامنے وسمن کا سر بریدہ پیش ہوا۔۔۔۔عبداللہ این زبیرافت النام کا میں۔

٢- جس خليف كا نام سب سے پہلے سك پركندہ ہوا۔۔۔۔عبد الملك بن مروان ہے۔ ٢- وہ پهلا خليفہ جس نے اصلی نام سے خود كو يكارنے كى ممانعت كى اور عباي خليفہ ميں

ب سے پہلے القاب کو استعمال کیا۔۔۔۔ولید بن عبد الملک ہے۔

"ابن فضل الله كتے بيں كه بعض لوگوں كاخيال ہے كه بنو اميہ نے بھى عباسى خلفاء كى طرح القاب استعال كے بيں ميرے اور دو سرے مورخين كے نزديك يه صحح ہے كه امير معاويد فضي الله كا لقب "الناصرلدين الله" يزيد كا المستنصر "معاويد بن يزيد كا الراجع الى الحق" مروان كا موتمن بالله عبد الملك كا الموفق لامرالله اور اس كے بيٹے وايد كا المنتقم بالله عضرت عمر بن عبد الملك كا القاور مستنح الله اور يزيد ناقص كا الشاكرلا فتم الله تقال

٨- سفاح كے عمد ميں مختلف زبانوں نے رواج بايا-

۹- خلیفہ منصور وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے نجومیوں کو اپنے دربار میں جگہ دی (ان کی عرب افرائی کی) ان کی دائے پر عمل کیا۔ اپنے غلاموں اور مملوک کو ممالک عرب میں گورنری اور حکومت کے دو سرے عہدوں پر فائز کیا۔

ا۔ خلیفہ مہدی اولین مخص ہے جس نے دیگر ذہب کے رومیں کتابیں تصنیف و قالیف کرائیں۔

اا۔ الهادي پهلا خليفہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے کوکب و جلوس میں نيزه بردارول اور چوبداروں کو ساتھ رکھا۔

١٢- مامون الرشيد وه يهلا خليفه ب جس في جو گان بازي كي- (١)

١١٠ الامين وه پهلا خليفه ې جس كو اس كے لقب سے إيكارا كيا-

۱۱۷ معظم وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے سب سے پہلے ترکوں کو وزارت کے عمدے دیئے۔
ماد المتوکل وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے ذمیوں کے لئے مخصوص لباس مقرر کیا اور خود ترکوں کے ہاتھ سے المتوکل کے مارے جانے کے واقعہ سے ترکوں کے ہاتھ سے المتوکل کے مارے جانے کے واقعہ سے

حفرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس صدیث کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا " ترکول کو اس سے پہلے آزاد کر دو کہ وہ تم کو چھوڑ دیں کیونکہ وہی اولین لوگ ہوں گے جو میری امت کے بادشاہ کو ہلاک کر دیں گے۔ (طبرانی)

۱۲ مستعین وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے چوٹی آسینیں اور چھوٹی ٹوپیاں استعال کیں۔ ۱۲ المعتز وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے گھوڑوں پر مرضع ساز رکھوائے (گھوڑوں کو سونے کے زابور پہنائے)۔

۱۸- المعتمد بی وہ خلیفہ ہے جس پر خلفاء میں سب سے پہلے ظلم و جرو تعدی کی گئی۔ ۱۹- المقتدر وہ خلیفہ ہے جس کو مکمنی میں خلیفہ بنایا گیا۔

۱۰ الراضی - سب سے پہلا نہیں بلکہ آخری خلیفہ ہے جس کو انظام ملکی' فوج اور دولت سے (اس کے امراء نے) محروم کر دیا اور کی وہ آخری خلیفہ ہے جو شاعر تھا' خود خطبہ پڑھتا تھا' کی وہ آخری خلیفہ ہے جو ندیموں کے ساتھ نماز بھیٹہ پڑھتا تھا' کی وہ آخری خلیفہ ہے جو ندیموں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا تھا' اس خلیفہ کی جاگریں وظیف' نوکر چاکر' کنیزوں اور لونڈلوں' خزانے باورچی خانے' آبدار خانہ' مجلوں اور درباروں کا الگ الگ انظام (محکمہ) خلافت اولیہ (بنو عباس محکمہ) خلافت اولیہ (بنو عباس کے چند پہلے خلفاء) کی طرح قائم تھا۔ یہی وہ آخری خلیفہ ہے جس نے لباس خلافت بہن کر سفر کیا۔

٢١- المستنصر وه پهلا خليفه ې جس كا نام القاب سے مقتب مواديد المشعم كے بعد خلافت پر فائز موا تھا۔

(كتاب اوائل مصنفه عسكري)

٣٢- حضرت عثمان غنى رضى الله عنه وه پهلے خليفه بين جو اپنى والده ماجده كى حيات بين منصب خلافت پر فائز ہوئے اى طرح مندرجه ذيل خلفاء (عباسيه) كے ساتھ بھى بيه وصف مختص رہا ہے ليعنى الهادى مامون الرشيد الهين المتوكل المشعر المستعين المعتن المعتند اور المطبع- (بي سب بھى اپنى ماؤل كى زندگى بين خلافت كے منصب پر فائز ہوئے)۔

٢٣- حفرت ابوبكر صديق رضى الله عنه اور الطائع ابن مطيع صرف دو اشخاص بين جو اپنے والد ماجد كى زندگى مين خليفه فتخب بوئ صولى كہتے بين وليد اور سلينان كى والدہ ام وليد اور يزيد ناقص اور ابرابيم كى والدہ شابين باوى اور بارون الرشيد كى والدہ خيزراں كے سوائے كى اور خاتون كى دو بيئے خليفہ فتخب نہيں ہوئے "كين ميرے نزديك تاريخ سے يہ ابات ہے كه اور خاتون كے دو بيئے خليفہ فتخب نہيں ہوئے "كين ميرے نزديك تاريخ سے يہ ابات ہے كه

نہ کورہ بالا خواتین کے علاوہ عباس اور حمزہ کی والدہ اور ای طرح واؤد و سلیمان ابن متوکل الاخر کی ماں ان خواتین میں شامل بیں جن کے دو بیٹے خلافت پر مشمکن اور فائز ہوئے۔ خلافت عبید رہیر ۱۹۹ھ تا کاکاری۔۔

لفظ الحليف سے موسوم ہونے والے عبيديوں ميں چودہ افراد بين ان ميں سے تين ليعنى المدى۔ القائم اور المنصور نے ممالک مغرب پر اور باقی گيارہ افراد لينی المعز العزر الحائم المستنصر المستعل الامر الحافظ النظافر الفائز اور العاضد نے ممالک مصر پر حکومت کی المستنصر المستعل الامر الحافظ کا الفائز اور العاضد نے ممالک مصر پر حکومت کی ان کی سلطنت ۱۹۵۰ سے ۱۹۵۰ حک تائم رہی (گویا کل برت ۱۲۷۷ سال ہے۔) آغاز ۱۲۹۰ کے قريب ہوا اور اختام حکومت ۱۹۷۵ ميں۔

علامہ زہبی کا بیان ہے کہ عبیدیوں کی سلطنت مجوسیوں اور یہودیوں جیسی تھی علویوں کی طرح نہ تھی۔ باطنیہ چونکہ فاطمی نہ تھے اس لئے ان کی حکومت کو ہم خلافت سے تعبیر نمیں کر کتے۔ ان میں کل چودہ باوشاہ ہوئے جوبہ جبر خود کو خلیفہ کملواتے تھے اور حقیقت میں۔ خلیفہ نہ تھے۔

بنو امیہ میں سے جن افراد نے مغرب (اندلس) میں حکومت کی اور ان کی حکومت فطافت کے نام سے موسوم ہوئی وہ شریعت و سنت' عدل و انصاف' علم و فضل اور جماد میں عبیدیوں سے بدر جما بمتر شے ان میں سے جو افراد اندلس میں خلیفہ کے لقب سے مقتب و مخاطب ہوئے' ان کا زمانہ بلا فصل تھا لیمن وہ چھ افراد کیے بعد دیگرے بغیر فصل زمائی کے اندلس میں خلافت پر فائز ہوئے۔

## خلفاء کے سلسلہ میں مختلف تواریخ:۔

اکثر علاء فضلاء نے خلفاء کے حالات پر مشمل تاریخیں کھی ہیں منجملہ ان کتب تاریخ الحلفاء کے ایک تاریخ کفظو سے نحوی کی تالیف ہے جو دو جلدوں میں ہے جس میں القاہر باللہ کے زمانے تک کے حالات ضبط تحریر میں لائے ہیں۔ صولی نے بھی اس موضوع پر ایک تاریخ کسی ہے یہ محض خلفائے بنو عباس کی تاریخ ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اپنی اس تالیف "تاریخ الحلفاء" میں استفادہ کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے خلفائے عباسہ کی تاریخ الناصر باللہ کے عمد تک کھی ہے وہ بھی میرے دیر مطالعہ رہی ہے 'ابو الفضل احمد ابن طاہر مروزی باللہ کے عمد تک کھی ہے وہ بھی میرے دیر مطالعہ رہی ہے 'ابو الفضل احمد ابن طاہر مروزی باللہ کے عمد کی تاریخ الحلفاء کھی ہے 'ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے 'علاوہ (المتوفی ۱۸۵ھ) نے بھی تاریخ الحلفاء کھی ہے 'ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے' علاوہ

ازیں امیر ابو مویٰ بارون بن محمد عبای نے بھی و آریخ خلفائے بی عباس" کلمی ہے۔ خطیب بغدادی این تاریخ میں کتے ہیں کہ حضرت عثان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور مامون الرشيد كے علاوہ كوئى اور خليفہ حافظ قرآن نہيں ہوا ہے ، يد غلط ہے اس لئے كه حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن تھے جس کی صراحت بعض مور خین نے کی ے' امام نودی نے اپنی تصنیف "تندیب" میں بھی آپ نفت الدیمین کا عافظ قرآن ہونا لکھا ہے۔ آپ کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ 'نے بھی رسول اللہ کی وفات شریف کے بعد تمام قرآن پاک حفظ کیا تھا' اس لئے خطیب بغدادی کا وہ حصر غلط ہے۔

فلفاء كاطريقه بعت:-

ابن الماعی نے لکھا ہے کہ خلیفہ الطاہر کے بعیت لینے کے وقت میں موجود تھا۔ صورت حال سے تھی کہ الطاہر ایک سفید کیڑے کے چڑ کے نیجے بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی چاور تو اوڑھے تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاور مبارک کو (جس کا حال اس سے قبل تحریر کیا جاچکا م) اپ شانول پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کا وزیر (دربار) اس کے منبر کے سیدھے ہاتھ پر اور داروغہ دربار منبر کی سیرهی پر کھڑا تھا اس حال میں وہ لوگوں سے ان الفاظ کے ساتھ بیت لے رہا تھا کہ ''میں اپنے آقا اور مولا (جن کی اطاعت تمام لوگوں پر فرض ہے) لینی ابو نفر محمد الطاہر بامر الله ك وست مبارك ير قرآن كريم سنت نبوى صلى الله عليه وسلم اور اجتماد امير الموسنين كے لئے بيعت كرنا ہوں نيزيد تشكيم كرنا ہوں كه ان كے سوا (اس وقت) اور كوئى خليفہ نميں

#### حواثي

ا۔ مامون کی اولیات میں شار ہونے والے اور بہت سے امور ہیں مثلا" وارالترجمہ کا قیام۔ ونیا بھرے علماء و مصنفین کو لانا اور کتب بونانی کے تراجم کرانا۔ مسلد طلق قرآن میں مناظرے كرانا\_ اس مسئله ير انكار كر نيوالي كو قتل كرانا اور سخت ترين مزائي دينا وغيرو-

# خلافت حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه

## حضرت صدیق کا نام نای اور آپ کانب گرای:

آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے 'آپ کا اسم گرائی عبداللہ ابن ابی قافہ عفان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن ہم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی التی تھا۔ آپ کا نسب مرہ بن کعب پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بل جا آپ کا اسم گرائی اللہ ہی تھا۔ آپ کا نسب مرہ بن کعب پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن کا اسم گرائی عبداللہ بی صبح اور مشہور ہے بعض لوگ کتے ہیں کہ آپ کا نام فتیق تھا لیکن تمام علماء کا اس بر اتفاق ہے کہ فتیق آپ کا لقب ہے اسم گرائی نہیں ہے۔ فتیق کے معنی ہیں آگ سے آزاد کیا ہوا۔ حدیث شریف میں آیا ہے ترزی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آپ آپ دورن ہے آزاد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن و جمال کی وجہ سے فتیق کے جاتے سے رفتین کے معنی صاحب جمال کے بھی ہیں) بعض مور فیمن کا خیال ہے کہ وغیرہ کسے ہیں کہ اس امر پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے کیونکہ آپ نے وغیرہ کسے ہیں کہ اس امر پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے کیونکہ آپ نے فوف اور تدر ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقدیق کی اور کسی شم کی ترش دوئی یا جھک اس تقدیق میں مرزد نہیں ہوئی۔

# حضرت ابو بكر صديق كامقام رفع!:-

اسلام میں آپ کا درجہ اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے' صدیق کا لقب پانے میں واقعہ معراج کی فورا" معراج بھی مشہور ہے کہ آپ نے کافروں کے سوال کے جواب میں واقعہ معراج کی فورا" تصدیق فرمائی۔ اہل وعیال کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجرت فرمائی' غار تور اور تمام رائے آپ کی خدمت میں رہے' نیز یوم بدر میں آپ کا (کفار کے مقابلہ میں) کلام کرنا' حدید میں مکہ شریف میں واقل نہ ہونے کے باعث لوگوں کے دلوں میں جو شکوک پیدا ہوگئے تھے ان کا ارتفاع (دور کرنا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی شکر

کہ "اللہ تعالی نے اپنے بندے کو ونیا میں رہنے یا آخرت قبول کرلینے کا افقیار دے دیا ہے۔"
آپ کا آہ و زاری کرنا مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام کی تکین خاطر کے لئے آپ کی استقامت اور خطبہ کے ذریعہ ان میں تکین قلب پیدا کرنا اور مسلمانوں کی مصلحت کے چش نظر بار خلافت کو قبول فرما لینا۔ مرتدین سے جنگ کے لئے معزت اسامہ بن زید کی قیادت میں شام کی جانب لشکر کو روانہ کرنا اور اس عزم پر ثابت قدم رہنا صحابہ کرام کو (اللہ شرح صدور فرمائے) بہ ثبوت و ولائل ان کو حق سے آگاہ کرنا اور مرتدین کے خلاف جنگ میں ان کو اپنا ہمنو ا بنانا مملکت شام کی جانب فوجوں کو روانہ کرنا اور پر مملکت شام کی تنفیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم فضائل ہیں۔ نیز آپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ختنب کرانا بھی بہت بوی فضیلت کا خاص صدیق اکبر نوشی فضیلت کا مان نووگی۔

میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی معلومات کے مطابق حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ کے مطابق تقرب فیر اس سلسلہ میں کی عنوانات قائم مالات قدرے شرح و بسط کے ساتھ تحریر کروں 'چنانچہ میں اس سلسلہ میں کی عنوانات قائم کر رہا ہوں (جن کے تحت آپ کے حالات قدرے تفصیل سے تحریر کروں گا)۔ حضرت صدیق اکبر کا اسم گرامی آپ کا لقب جسیا کہ فدکور ہو دکا:۔۔

علامہ ابن کیر کتے ہیں کہ تمام علاء کا اس پر انفاق ہے کہ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان ہی ہے گر ابن سعد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا اسم شریف دعیق " ہے لیکن صبح کیی ہے کہ دعیق " آپ کا لقب تھا نام نہیں تھا بال اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کب اور مس وجہ سے ہوا ' یعض کتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ آپ کا لقب ہوا (اس کو لیث بن سعد ' احمہ بن صبل اور ابن معین وغیرہ نے روایت کیا ہے )۔ ابن فیم کتے ہیں کہ امور خیر میں آپ کے سبقت کرنے کی وجہ سے آپ کا یہ لقب ہوا۔ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ پاک و صاف اور اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ لقب نسب میں ایسا کوئی محض نہیں گزرا جس پر کوئی عیب لگایا گیا ہو) آپ کا یہ لقب ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ پاک و عافی بود میں عبداللہ ہوگیا۔

طبرانی نے لکھا ہے کہ قاسم بن محمصتن کا اللہ عضرت عائشہ صدیقہ (ام المومنین)
رضی اللہ عنما سے آپ کا اسم مبارک دریافت کیا او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے
فرمایا۔ عبد اللہ عرض کیا گیا کہ لوگ تو آپ کو عتیق کہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے
فرمایا کہ ابو تحافہ کی ثمن اولادیں تھیں جن کو عتیق محتق اور معتیق کما جاتا تھا۔

ابن مندہ کا بیان ہے کہ ابن طحد نفتی الدیکا کے والد سے وریافت کیا کہ حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کا نام عتیق کیوں ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ان کی والدہ ماجدہ کی اولاد چونکہ زندہ پیدا نہیں ہوتی تھی تو جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو خانہ کعبہ میں اور بارگاہ اللی میں عرض کیا! اللی میہ بچہ موت کے چگل سے آزاد رہا ہے کہ اب اسے مجھے عنایت فرما وے۔ طبرانی نے لکھا ہے کہ آپ کو آپ کے حسن و جمال کے باعث عتیق کما جاتا تھا۔ ابن عساکر کا بیان ہے انھوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی گھر کے لوگوں نے تو عبد اللہ میں رکھا تھا گر عتیق زیادہ مشہور ہوگیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق سے موسوم فرمایا تھا۔

ابو یعلی نے اپنی مند میں اور ابن سعد اور حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها اس حدود الله عنها اللہ عنها اللہ عنها اللہ عنها اللہ اللہ عنها ور اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ فروایا جو کوئی دو ذرخ سے بری اور آزاد محض کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے! (چو نکہ زبان فروایا جو کوئی دو ذرخ سے بری اور آزاد محض کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے! (چو نکہ زبان میں ترجمان سے عنیق من النا ر فروایا گیا) پس آپ کا نام گھر والوں نے تو عبد اللہ ہی رکھا تھا لیکن عتیق مشہور ہوگیا۔

ترفدی اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک روز والد ماجد سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور رصلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا۔ اے ابو کرفت اللہ تعالی نے تم کو آگ سے بری فرما دیا۔ چنانچہ اس دن سے آپ عتیق کے نام سے مشہور ہوگئے۔

برار و طرائی نے عبداللہ ابن زبیر کی سند سے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبرافت المناکہ؟ کا نام عبداللہ تھا لیکن مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ " اللہ تعالیٰ نے

تم کو دونٹ کی آگ ہے بری (مثیق) فرما دیا ہے تو آپ مثیق کے نام ہے مشور ہوگئے لقب صدیق کی حقیقت:۔

ابن مدی نے کھا ہے کہ آپ صدیق کے لقب سے زمانہ جاہلیت (قبل اسلام) ہی ملاہ مقتب ہے اس لئے کہ آپ ہیشہ کے بولا کرتے ہے بیش نے کھا ہے کہ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر پر تقدیق کرنے ہیں سبقت فرماتے ہے اس لئے آپ کو صدیق کما گیا' ابن اسحاق اور قادہ کا بیان ہے کہ شب معراج کی صبح ہی ہے آپ اس لقب سے مشہور ہوگئے (کہ آپ نے سب ہے پہلے اس واقعہ معراج کی تقدیق کی) حاکم نے اپنی معدرک میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنما ہے روایت کی ہے مشرکیین عرب نے والد ماجد کے بیاس آگر کما کہ آپ کو پچھ خبر ہے کہ آپ کے دوست (مجمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہیہ وعویٰ کی سے ہیں (یہ زعم ہے) کہ وہ رات کو بیت المقدس پنچائے گئے' حضرت صدیق لفتی المنتی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام کو اس سے بھی زیادہ آسانوں کی بیشکہ وہ بی کہ وہ رات ان اللہ علیہ وسلم صبح یا شام کو اس سے بھی زیادہ آسانوں کی بیشک وہ بچ فرماتے ہیں آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام کو اس سے بھی زیادہ آسانوں کی مدیث کو طبرانی نے حضرت انس لفتی المنتی کرنا' اسی بنا پر آپ کو صدیق کما جا ہا ہے' اسی صدیث کو طبرانی نے حضرت انس لفتی المنتی کہ اور ابو ہریرہ لفتی المنتی کی مدیت کی طاب ہے کہ عالم ہے۔

سعد بن مضور نے اپنی مند میں ابوہریہ کے غلام ابی وہب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذکی طوئ پر پہنچ تو آپ نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے فرایا کہ اس واقعہ کی تصدیق میری ملت نہیں کرے گی (کہ بظاہر وہ محیر العقول ہے) تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا' آپ کی تصدیق حضرت ابو بریرہ فضی الدی تین کے جو صدیق ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں ابوہریہ فضی المند عنہ سے اور حاکم نے معددک میں نزال بن میرہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین! آپ ہم کو حضرت ابو بریف فضی اللہ عنہ سے کوض کیا کہ اے امیر المومنین! آپ ہم کو حضرت ابو بریف فضی کے بارے میں پھی بتائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے حضرت میں اللہ عنہ سے جس کانام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (حضرت) ابو برکی ہستی وہ (محترم) ہستی ہے جس کانام رکھا اور نماز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق رکھا اور نماز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ شے۔ پس جس محض سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس محض سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس محض سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس محض سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس محض سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس محض سے رسول اللہ علیہ وسلم وی محل سے اپنی ونیا کے معالمات کے خلیا اللہ علیہ وسلم وی معالمات کے معالمات کے خلیفہ علیہ وسلم وی معالمات کے معالمات کی معالمات کے م

لئے راضی ہوگئے۔ (ان کو خلیفہ منتخب کرلیا اور ان سے بیعت کرلی)۔

دار قطنی اور حاکم نے ابن یخی سے روایت کی ہے اضوں نے کما میں نے بار ہا حضرت علی کرم اللہ وجد کو برسرمنبریہ قرماتے سنا ہے کہ خداوند تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت ابو برلفت اللہ علیہ وسلم کی ذبان سے حضرت ابو برلفت اللہ اللہ علیہ مدیق رکھا۔ طبرانی تحییم ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو برلفت اللہ تعالی نے حضرت ابو برلفت اللہ اللہ تعالی نے حضرت ابو برلفت اللہ اللہ تعالی نے حضرت ابو برلفت اللہ تعالی کے حضرت ابو برلفت اللہ تعالی موجود ہے کہ "تم تسکین کا نام (صدیق) آسان سے تاذل فرمایا ہے۔ اس طرح حدیث احد میں موجود ہے کہ "تم تسکین رکھو تم میں نبی 'صدیق اور شہید ہیں"

### حضرت صديق رض الله عنه كي والده محترمه:-

حضرت صدیق آگبر رضی الله عنه کی والدہ محترمہ کا نام سلمی بنت صنح بن عامر بن کعب تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی' آپ کی والدہ محترمہ آپ کے والد کے چچا کی وختر تھیں۔ ابن عساکر نے بھی اس قول سے انفاق کیا ہے۔

### حضرت الوبكر صديق نضي الملاعظة كامولدو منشا

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے دو سال دو ماہ بعد (مکہ میں) ہوئی اور تربیخہ سال کی عمریاکر آپ کا انقال ہوا۔ خلیفہ بن خیاط ' بربیہ بن اصم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر تم برت ہو کہ میں برا ہوں ' ابو بکر صدیق نضی اللہ عنہ کے عضرت ابو بکر صدیق نضی اللہ عنہ عمر میری زیادہ ہے (یہ حدیث غیر مصل غریب ہے)۔ معزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرورش اور نشو نما کمہ میں ہوئی اور تجارتی و کاروباری مضرورتوں کے علاوہ بھی کمہ معظمہ سے باہر نہیں نکلے ' اپنی برادری میں سب سے زیادہ دولت مند کئے بارے میں ابن وغنہ کہتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں ' احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں ابن وغنہ کہتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں ' احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی حلاق آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی حلاق آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی حلاق آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی حلاق آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی حلاق آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی حلاق آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی حلاق آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تصدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی حلاق کی حدالہ کی حدالہ کورش کی حدالہ کورٹ کی حدالہ کی اس کی حدالہ کی کی حدالہ کی حدالہ کی حدالہ کی حدالہ کی حدالہ کی کور کی حدالہ کی

کرتے ہیں اور میزبانی آپ کا شعار ہے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ ایام جاہیت ہیں آپ کا شار
روسائے قریش میں ہو تا تھا، قریش آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ سے ان لوگوں کو بید
مجت تھی اور آپ بھی ان کے معاملات سے حد درجہ کا تعلق خاطر رکھتے تھے (ان کے معاملات کی
دیکھ بھال فرماتے تھے)۔ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو سوائے اسلام کے کمی چیز سے سردکار
نہیں رہا (قدیم مشاغل بالکل ترک کر دینے) ابن زبیر نے معروف بن خرابوذ سے روایت کی ہے کہ
آپ قریش کے ان گیارہ افراد میں سے ہیں جن کو عمد جاہیت اور زمانہ اسلام دونوں میں شرف
اور بزرگی حاصل رہی آپ زمانہ جاہیت میں دیت (خوں بما) اور جمانے کے مقدمات فیصل کیا
کرتے تھے کیونکہ قریش میں کوئی باوشاہ نہیں تھا کہ ایسے کاموں کا انقرام اس کے ہاتھ میں ہو بلکہ
مرخ خاندان کا رکھن یا ہر قبیلہ کا محرم شخص ایک مقررہ کام کا ذمہ دار ہو تا تھا۔ جس طرح بی ہاشم
طرخ فصل قضایا اور دیت کے ادکام حضرت ابو بکر صدبی رضی اللہ عنہ 'قبل اسلام جاری فرمایا
کرتے تھے)۔ عبد الدار کے ذمہ کعب کی دربائی 'علمبروادی اور مجلی شورئی کا انتظام تھا بینی ان کی
کرتے تھے)۔ عبد الدار کے ذمہ کعب کی دربائی 'علمبروادی اور مجلی شورئی کا انتظام تھا بینی ان کی
کوئی خاندان جنگ کے لئے تیار نہ ہو تا تھا۔ گویا جنگی امور کا انتظام بھی بنو عبد الداد کے سپرد تھا' کوئی خاندان جنگ کے لئے تیار نہ ہو تا تھا۔ گویا جنگی امور کا انتظام بھی بنو عبد الداد کے سپرد تھا' مجلی شورئی کے نتنظم بھی بی تھے انہی کے حکم سے دار الزندوہ میں اجتماع ہو تا تھا۔

## عهد جالميت مين حفرت ابو بكرنضي الله عنه كاياكيزه كردار:-

ابن عساكر في حضرت عائشہ صديقة رضى الله عنها سے روايت كى ہے كه خداكى فتم والد ماجد حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه في الله عنه عنه الله عنه

ابو نعیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا والد ماجد حضرت ابو بکر نفتی اللہ اللہ عنها سے دوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا والد ماجد حضرت ابو بکر نفتی اللہ اللہ ہیں ہیں خود یہ شراب حرام کرلی تھی (شراب بینا ترک کر دیا تھا)۔ ابن عساکر نے ابن زبیر نفتی الملہ اللہ کے حوالہ سے کہما ہے کہ آپ نے جمعی بھی شعر نمیں کہا۔ ابن عساکر ہی ابو العالیہ ریاحی کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں حضرت

صدیق اکبرنفتی الد کھی الد کھی ہے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جالیت میں شراب نوشی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس لئے نہیں پی کی عزت و ناموس محقوظ رہے مردت باتی رہے کیونکہ شراب خوری سے مردت جاتی رہتی ہے 'یہ خبر (حضرت صدیق اکبرنفتی الدی کے کہا جواب) جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجی تو حضور نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے بی محملہ مسل غریب ہے)۔

### حفرت صديق اكبرنضي الكينية كاحليه شريف:-

ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مخفص نے آپ
سے عرض کیا کہ آپ ہم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه کے سرایا (حلیہ) سے آگاہ فرمائے تو آپ
نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا' اکرا بدن تھا' دونوں رخسار اندر کو دب ہوئے تھے' پیٹ اتنا
بوھا ہوا تھا کہ آپ کا ازارا اکثر نیچ کھسک جاتا تھا۔ پیٹانی ہمیشہ عرق آلود رہتی تھی۔ چرے پر
گوشت زیادہ نہ تھا' نظریں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے' بلند پیٹانی شے انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خال
تھیں' (گھائیاں کھلی رہتی تھی) حنا اور کم کا خضاب لگاتے تھے۔

حضرت انس نفتی المنظمیکی سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنظمیکی کے سوا کسی کے بال سفید اور سیاہ مخلوط نہیں تھے چنانچہ آپ ان کھچڑی بالوں پر حنا اور کسم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

### آپ كا قبول اسلام

## حضرت صديق اكبرنضي المرنضي المنابئة كالسلام قبول فرمانا:

ترفری وابن حبان ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ کیا تم بیں سب سے زیادہ مستحق خلافت میں نہیں ہوں؟ کیا اسلام لانے میں جھے اولیت حاصل نہیں؟ کیا جھ میں یہ لوصاف نہیں ہیں؟ (پھر آپ نے وہ تمام اوصاف بیان فرمائے) ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالہ سے کھا کہ آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے 'ابن ابی خیمہ نے زید بن ارقم لفت اللہ اللہ اللہ عنہ وہ پہلے حض ہیں جنحوں نے رسول خدا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے خض ہیں جنحوں نے رسول خدا ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے! ابن سعد نے ابی اردی الدوی العجابی لفت الدی کیا کہ سب روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا سب سے پہلے اسلام تبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں شعبی فرمائے ہیں کہ میں نے ابن عباس لفت اللہ عنہ ہیں شعبی فرمائے ہیں کہ میں نے ابن عباس لفت اللہ عنہ اور تم نے حسان بن خابت کے بہلے کون اسلام لایا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تم نے حسان بن خابت کے بہلے کون اسلام لایا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تم نے حسان بن خابت کے بہلے کون اسلام لایا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تم نے حسان بن خابت کے بہلے کون اسلام لایا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تم نے حسان بن خابت کے بہلے کون اسلام لایا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تم نے حسان بن خاب ہیں جوں گے۔

اذا تذكرت شجوا من اخى ثقه فاذكر ا خاك ابا بكر بما فعلا جب تم كى كا رنج و الم يادكو توضرت الو بمن الته كا يوكو خير البريه ا تقاها واعدلها الا النبى صلى الله عليه وسلم وفاها بما سهلا

وہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک اور عادل تھے سوائے نبی اکرم کے ' آپ سب سے زیادہ وفادار تھے اور صلح کار

والتانی التانی المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسلا آپ باگاره فداوندی کی طرف رجوع ہونے اور آپ بی سب رسول متنا الم

كرنے والے تھے

والے اور بار غار تھے

ابو تعیم نے فرات بن سائب کی زبانی لکھا ہے کہ انھوں نے سیمون بن مرانی سے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک حضرت ابو کم افتحالات کا کہ آپ کے نزدیک حضرت ابو کم افتحالات کا کہ افتحال بیں یا حضرت علی کرم اللہ وجہ تو وہ لرزہ براندام ہوگئے اور ان کے ہاتھ سے عصا چھوٹ کر گر گیا اور انھوں نے جواب دیا کہ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میں ایسے زمانے تک زندہ رہوں گا کہ جس میں ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے کا وقت آئے گا۔ وہ ودنوں اچھے تھے اور اسلام کے لئے ایسے تھے بھیے جسم کے لئے سر' پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابو بم لفتحالی بھی مسلمان ہوگئے جسے با کے سر' پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابو بم لفتحالی بھی بھی مسلمان ہوگئے تھے بھی اسلام لا چکے تھے؛ جبکہ (حضرت) علی افتحالی بھی آئی کہ دو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بعض اصحاب میں اسلام لا چکے تھے؛ جبکہ (حضرت) علی کرم اللہ وجہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بعض اصحاب کی رائے ہے کہ آپ کی سبقت اسلام پر اجماع ہے، اس طرح می کہ ایسان لائے بھی انہان لائے بھی کہ اس طرح ہے کہ مودوں میں حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ انوال کی تطبیق اور کا بی طرح مدیتی رضی اللہ عنہ اور بھی میں دخترت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ نواقین میں (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بھی میں حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ نواقین میں (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سب محلف اتوال کی جہتیں ہوں نہ تھی و توضی سب سے پہلے ایمان لائے بیں اللہ عنہ نواقین میں (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہ و میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی سب سے پہلے ایمان لائے والی جسیں ہیں نہ سب سے پہلے ایمان لائے والی جسیں بین نے دولی جسیں بھی و توضی سب سے پہلے ایمان لائے میں اللہ عنہ نے کہ میں دھنے کی ہے۔

### اس سلسله مین مختلف آراء:-

سالم بن جعد نے محمد بن حفید نصحی الدی کا کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق الفتی کیا کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق الفتی الدی کا کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق الفتی الدی کی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مخص میں 'انھوں نے کہا نہیں 'ان سے پھر دریافت کیا گیا کہ بھریہ بات کیوں مضہور ہوگئی کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نصحی الدی ہی ایمان لائے تو انھوں نے فرمایا اس لئے بیہ بات مشہور ہوگئی کہ وہ اسلام لانے سے اپنی وفات تک تمام مسلمانوں میں سب سے افضل و اعلی رہے۔ (اس کو ابن ابی شید نے روایت کی ہے)۔ ابن ابی شید اور ابن عساکر نے سعد ابن وقاص کی زبانی بیان کی ہے کہ میں نے اپنی ابن شید اور ابن عساکر نے سعد ابن وقاص کی زبانی بیان کی ہے کہ میں نے اپنی

والدے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابو بر صدیق فضی الدی کے اسلام قبول کرتے ہیں سب سے سبقت کی تو انھوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ان سے قبل پانچ حضرات اسلام لا پچکے تھے گر امر واقعی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فضی اللہ کا اسلام ہم سے بہتر و بلند تھا۔ ابن کیٹر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے الل بیت رسول اللہ صلی اللہ عنها آپ کے صلی اللہ عنها آپ کے فلی اللہ علیہ وسلم تھے یعنی حضور کی ذوجہ محترمہ (ام المومنین) خدیجہ رضی اللہ عنها آپ کے غلام زید دید کی دوجہ ام ایمن معضرت علی رضی اللہ عنہ اور ورقہ بن نوفل۔

ابن عساكر عيني بن زيد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت ابو بكر رضى اللہ عند نے فرمايا كه ايك مرتبه مي كعبه كے سامنے بيشا تھا اور زيد بن عمرو بن نفيل كھڑا ہوا تھا كه اس اثا میں امید ابن ابی صلت میرے پاس آیا اور میرا مزاج بوچھا میں نے کما کہ ٹھیک ہوں پھر اس نے دین طیفہ کے بارے میں ایک شعر بردها اور جھ سے کہنے لگا کہ پنجبر منظر مارے خاندان میں پیدا ہونے یا آپ کے خاندان میں میں نے اب تک اس نبی منظر کے بارے میں کھے نمیں سنا تھا کہ وہ کب مبعوث ہو تکے اس لئے میں ورقد بن نوفل کے پاس گیا جو آسانی کتب ر گری نظر رکھتے تھے اور ان کے منہ سے اکثر ایبا کلام لکلا تھا جس کا کوئی مفہوم سمجھ میں سیس آیا تھا میں نے ان کے پاس پہنچ کر یہ تمام قصہ ان سے بیان کیا۔ انھوں نے مجھ سے یہ واقعہ سن کر کما کہ اے میرے بھائی! میں کتب ساوی کا عالم ہوں اور ان علوم آسانی ے مجھے آگاتی ہے یہ نبی منظر ملک عرب کے وسط میں نب کے لحاظ سے پیدا ہو تھے۔ (لینی اس خاندان میں جو نبا" وسط عرب میں آباد ہے) اور ان کے نب کا مجھے علم ہے۔ چو تک تم بھی نبا" وسط عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ اس لئے وہ تم بی میں پیدا ہوگا۔ میں نے کما کہ وہ کیا تعلیم دیں گے انھوں نے جواب دیا کہ ان کی تعلیم میں ہوگی کہ "ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو" نه كى غير ير ظلم كرو اور نه خود مظلوم بنو" بيه تفصيل من كروالين چلا آيا اور جس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعث موكى ميس في فورا" اسلام قبول كرليا اور آپ كى تصديق كى-محد ابن اسخق کتے ہیں کہ مجھ سے محد بن عبد الرجمٰن نے بروایت عبد اللہ بن الحصین المميمي بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے کسی کو اسلام کی وعوت دی تو اس کو تذبذب میں پایا اور اس کو تردو ہوا سوائے (حضرت) ابوبکر (رضی اللہ عنه) كے كہ جب ميں نے (ان كے سانے) اسلام پيش كيا تو بغير تذبذب اور ترود كے انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (اس سے بھی آپ کی سبقت اسلام ظاہر ہے) بیعتی کہتے ہیں کہ آپ کے سابق الاسلام ہونے کا سب یہ ہے کہ آپ نبوت کی نشانیاں قبل از اسلام ہی معلوم کر چکے تھے پس جب آپ کو اسلام کی وعوت دی گئی تو آپ نے اسلام لانے میں سبقت کی (فورا" اسلام قبول کرلیا) ابو میسرہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیبی آواز یا مجمد سنا کرتے تھے ایک بار جب میں آواز سنی تو آپ نے ای وقت یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سائی کہ وہ زمانہ جابلیت میں بھی آپ کے دوست تھے۔ رہے بات بھی منجملہ ان آثار کے ہے جو حضرت صدیق کے علم میں تھے)۔

ابو تعیم اور ابن عساکر نے حضرت عباس نفت الملائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ «میں نے جس کو دعوت اسلام دی اس نے میرے کلام کو لوٹا دیا لین انکار کیا سوائے ابن ابی قحافہ کے کہ میں نے جیعے ہی ان کو دعوت اسلام دی انھوں نے نورا" قبول کرلیا اور اس پر ثابت قدم رہے۔ بخاریؓ ابو الدرداء کی روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ «اے لوگو! کیا تم میرے دوست (ابو بمرف المحقی الملائی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے تم سے کما کہ میں فدات واحد کا رسول ہوں۔ مجھے خداوند تعالی نے تماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے تو تم نے خدات واحد کا رسول ہوں۔ مجھے خداوند تعالی نے تماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے تو تم نے میری تقدیق کی۔

#### صحبت و حضوري خدمت

## حضرت ابو بكر صديق نضي المعابة كي مسلسل رفاقت:

تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف تک بھیٹہ سفوو حضر میں آپ کی صحبت رہے ' بجر اس کے کہ آپ کے حکم اور اجازت سے جج کے لئے یا کسی جماد میں آپ کی صحبت میں نہ رہ سکے ' ورنہ وہ ہر حال میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ' اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و رضا کے لئے اہل و عمال کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ بجرت فرمائی ' غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے جیسا کہ قرآن کر میں ارشاد ہے ، (ثا نبی ا ثنین ا ذھما فی الغار ا ذیقول لصاحبه کریم میں ارشاد ہے ، (ثا نبی ا ثنین ا ذھما فی الغار ا ذیقول لصاحبه لا تحزن ا ن اللہ معنا ن (غار میں وہ ہی تنے جب کہ رسول صلی اللہ اللہ معنا ن (غار میں وہ ہی تنے جب کہ رسول خدا صلی اللہ اللہ عنا کہ غم نہ کو کیونکہ اللہ بمارے ساتھ ہے) اکثر غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی ' نیز آپ کی سیرت پر اور ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں ' خصوصا '' جنگ علیہ وسلم کی اعانت کی ' نیز آپ کی سیرت پر اور ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں ' خصوصا '' جنگ حنین میں جب کہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے آپ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے ' آپ کی شجاعت کا بیان جداگانہ عنوان کے تحت کیا جائے گا۔

ابن عساكر ابو ہر یرہ فضی الدیمی ہے روایت كرتے ہیں كہ يوم بدر (غزوہ بدر) ہیں فرشتوں نے ایک دو سرے سے كما كہ دیكھو صدیق فضی الدیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے ساتھ سائبان كے پنچ موجود ہیں۔ ابو یعلی مائم اور احد نے حفزت علی كرم اللہ وجہ سے روایت كى ہے كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور (حفزت) ابو بمرفضی الدیمی ہے فرمایا كى ہے كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور (حفزت) ابو بمرفضی الدیمی کہ تم میں سے ایک كی مدد جرائيل (علیہ السلام) كر رہے ہیں اور دو سرے كی ميكائيل (علیہ السلام) ابن عساكر كھتے ہیں كہ غروہ بدر میں عبد الرحمٰن بن ابی بحر مشركين كے ساتھ سے السلام) ابن عساكر كھتے ہیں كہ غروہ بدر میں عبد الرحمٰن بن ابی بحر مشركين كے ساتھ سے السلام قبول كرنے كے بعد انھوں نے (اپنے والد) ابو بحر صدیق (رضی اللہ عنہ) سے كما كہ آپ اسلام قبول كرنے كے بعد انھوں نے (اپنے والد) ابو بحر صدیق (رضی اللہ عنہ) اور آپ كو قتل جنگ بدر میں كئی بار میری ذد میں آئے لیکن میں نے آپ سے قطع نظر كی اور آپ كو قتل جنگ بدر میں كئی بار میری ذد میں آئے لیکن میں نے آپ سے قطع نظر كی اور آپ كو قتل

نمیں کیا یہ من کر حضرت ابو برافت اللہ اللہ اللہ اللہ میری زویس آجاتے تو میں تم سے صرف نظر نہ کرتا اور تم کو قتل کر دیتا۔

### حضرت ابو بكر من الله عنه كي شجاعت

### آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بمادر تھ:۔

البزار نے اپنی مند میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے لوگوں سے دریافت کیا "بناؤ کہ سب سے زیادہ بمادر کون ہے "؟ جواب دیا کہ آپ سب سے نیادہ بمادر ہیں! آپ نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے اڑتا ہوں پھر میں سب سے بمادر کسے ہوا؟ تم یہ بناؤ کہ سب سے زیادہ بمادر کون ہے! لوگوں نے کما کہ جناب ہم کو نمیں معلوم آپ ہی فرمائیں' آپ نے ارشاد کیا کہ سب سے زیادہ بمادر اور شجاع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں' سنو! جنگ بدر میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک سائبان (عرش) بنایا تھا ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ (اس سائبان کے نیچ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کردے' بخدا ہم میں سے کسی ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کردے' بخدا ہم میں سے کوئی بھی آگے نمیں برحما تھا کہ استے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شخصیر برہنہ ہاتھ کی جمل اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوگئے اور پھر کسی مشرک کو آپ کے میں لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوگئے اور پھر کسی مشرک کو آپ کے میں آنے کی جرات نہ ہوسکی۔ آگر کسی نے ایس جرات کی بھی تو آپ فورا" اس پر ٹوٹ پاس کی بیاس کی بھی تو آپ فورا" اس پر ٹوٹ پاس کی باس کے آپ بی سب سے زیادہ بمادر شے۔

### حضرت علی رض الله عنه کی دو سری شهادت:

حضرت على (كرم الله وجه) بى فرماتے بيں كه ايك مرتبه كا واقعه ہے كه مشركين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو اپ نرفه بين لے ليا اور وہ آپ كو تلسيت رہے تھے اور كه رب تھے كہ تم بى وہ ہو جو كہتے ہو كه خدا ايك ہے۔ خدا كى تتم كى كو ان مشركين سے مقابله كرنے كى جرات نه ہوئى ليكن (حضرت) ابوبكر صديق افت المنتاجية آگے بوھے اور مشركين كو مار ماركر اور و تھے وے و د دے كر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے تم پر افسوس ہے كہ تم ايك مخص كو ايذا پنچا رہے ہو جو يہ كتا ہے كہ "ميرا پروردگار صرف ايك الله ہے۔" يہ فرماكر

حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنی جادر اٹھائی (جادر منہ پر رکھ کر) اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئ بھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے۔' اے لوگوا بتاؤ کہ مومن آل فرعون ایجھے تھے کہ ابو بکر افتی الدی انھوں نے اپنے پینمبر پر اس قدر جان شاری نہیں کی جتنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے) لوگ یہ من کر خاموش رہے تو حضرت علی افتی اللہ اللہ اللہ عنہ کی لوگ یہ من کر خاموش رہے تو حضرت علی افتی اللہ اللہ اللہ عنہ کی ایک ساعت (حیات) آل فرعون کے مومن کی ہزار ساعتوں سے بہتر ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی ایک ساعت (حیات) آل فرعون کے مومن کی ہزار ساعتوں سے بہتر اور برتر ہے' اس لئے کہ وہ لوگ اپنا ایمان (ڈر کی وجہ سے) چھپاتے تھے اور ابو بکر افتی انتظام بھی اور برتر ہے' اس لئے کہ وہ لوگ اپنا ایمان (ڈر کی وجہ سے) چھپاتے تھے اور ابو بکر افتی انتظام بھی انتظام کیا۔

عودہ بن زمیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے سوال کیا کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ اور سخت ترین برائی (گتاخی) کون ى كى ب؟ تو انحول نے جواب ديا كه ميل نے بچشم خود ديكھا ہے كه عقبہ بن ابو معيط رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا اس وقت حضور صلى الله عليه وسلم نماز راھ رہے تھے عقبہ نے اپنی جاور رسول اللہ کی گرون میں والی اور آپ کا گلا گھوٹے لگا ( گلے میں جاور وال كراس كوبل دين لكايمال تك كه حضور كا كلا كفف لكا كه است من (حفرت) ابويكر صديق (رضی الله عنه) تشریف لے آئے اور عقبہ کو دھکا دے کر پیچیے مثایا اور کما کہ تو اس شخص کو مار ڈالنا چاہتا ہے جو یہ کتے ہیں کہ "میرا رب اللہ ہے" اور جو روردگار کے پاس سے بہت ی نشانیاں لیکر آئے ہیں۔" بیٹم نے اپنی مند میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی زبانی لکھا ہے کہ جنگ احد میں تمام لوگ رسول خدا صلی الله علیه وسلم کو تنما چھوڑ کر منتشر ہوگئے۔ صرف میں تنا وہ مخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا (اور آپ کی حفاظت کی)۔ ابن عساكر حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روايت كرتے بين كه جس وقت اسلام ميں ١٨٠ افراد داخل ہو چکے تنے تو حضرت ابو بر (رضی اللہ عنه) نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ اب آپ اسلام کا علیٰ الاعلان اظہار فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بر (رضی اللہ عنہ) ابھی ماری جعیت بت کم ہے ، حضرت صدایق رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اصرار فرمایا یمال مک کہ جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین برحق کا اعلان قرما دیا اس کے بعد مسلمان مسجد سے اوھر اوھر منتشر ہوگئے صرف اہل خاندان ہی مجد میں رہ گئے۔ اس وقت والد ماجد نے کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی اور اوگوں کو اسلام کی وعوت

دی ' شرکین نے (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی الله عنه) پر حمله کر دیا اور معجد میں موجود مسلمانوں کو بہت ایزا پنجائی۔

ابن عساكر حفرت على رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كه (حفرت) ابو بكر (رضى الله عنه) نے اسلام قبول كرنے كے بعد اسلام كو ظاہر فرمايا اور لوگوں كو اسلام كى طرف بلايا

## حضرت صدیق رض الله تعالی عدد کا بذل اموال! حضرت صدیق کے ایثار پر الله تعالی کی خوشنودی:۔

حضرت ابو بكر صدایق رضی الله عند تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ تخی ہے الله تعالیٰ كا بيد ارشاد كه "وہ پر بیزگار اور متقی ہے جو ابنا مال اسلام كے لئے اس مقصد سے خرچ كرتا ہے كه وہ پاكیزہ ہو جائے " علاء مضرین كا اس پر اتفاق ہے كه بيہ آبیت آب ہی كی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہر یہ افتی ہے دوایت ہے كه رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا كه ابو بكر افتی الله علیہ وسلم نے فرایا كه ابو بكر افتی الله علیہ علی "حضور میں اور میرا مال سب حضور ہی كا اس پر حضرت صدایق نے روتے ہوئے عرض كیا "حضور میں اور میرا مال سب حضور ہی كا ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ افتی الله بھی ہی ای طرح آئی ہے (ابو یعلی) سعید بن میں سب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے كہ حضور صلی الله علیہ و سلم حضرت ابو بكر مسبب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے كہ حضور صلی الله علیہ و سلم حضرت ابو بكر مسبب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے كہ حضور صلی الله علیہ و سلم حضرت ابو بكر مسبب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے كہ حضور صلی الله علیہ و سلم حضرت ابو بكر مسبب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے كہ حضور صلی الله علیہ و سلم حضرت ابو بكر مسبب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے كہ حضور صلی الله علیہ و سلم حضرت ابو بكر مسبب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے كہ حضور صلی الله علیہ و سلم حضرت ابو بكر مسبب سے مردی حدیث میں اس کی طرح خرج فرایا كرتے شے۔

حضرت عائشہ اضحیٰ المنکہ ہوئے ہے مروی ہے کہ جس روز حضرت ابو بمراضی المنکہ ہوئے اللہ موئے آپ کے پاس چالیس ہزار وینار یا درہم موجود سے ' آپ نے یہ تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے ارشاد) پر خرچ کر دیا۔ ابن عساکر نے ابن عمراضی المنکہ ہوئے ہو روایت کی ہے جس روز حضرت ابو بحر (رضی اللہ عنہ) ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم سے اور جب آپ ہجرت کرکے دینہ آئے تو اس مال میں سے صرف پانچ ہزار درہم باقی رہ گئے تھے ' آپ نے یہ تمام مال (۳۵ ہزار درہم) مسلمانوں کے آزاد کرانے اور اسلام کی مدد میں خرچ کر ڈالا تھا۔ حضرت عاکشہ اضحیٰ المنکہ ہوئی ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سات ایسے مسلمانوں کو آزاد کرایا جن کے آقا ان کے مسلمان ہونے کی بناپر مان پر درد ناک سات ایسے مسلمانوں کو آزاد کرایا جن کے آقا ان کے مسلمان ہونے کی بناپر مان پر درد ناک عذاب کرتے تھے۔ (ان کو سخت ترین سزائیس دیتے تھے)۔

ابن شاہین البغوی اور ابن عساکر نے ابن عمر فضی الملکی ہے روایت کی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند بھی موجود سے اور وہ ایک ایس قبا پنے ہوئے سے جس کو انھوں نے اپنے سینہ پر

کانٹوں سے اٹکایا ہوا تھا (بٹنوں یا تعموں کی بجائے اس میں کانٹے گئے ہوئے تھے۔) پس اس وقت جر بیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انھوں نے فرمایا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آئ ابو بمرافت المنتخالی بہتا ہوں انگائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا انھوں نے اپنا تمام مال مجھ پر (اسلام کی ترقی کے لئے) خرج کر دیا ہے۔ حضرت جرائیل نے کما یارسول اللہ اللہ تعالی نے ان پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے کمو اے ابو بمرافت اللہ عنہ نے کہ اپنے اس فقر میں راضی ہو یا نافوش ہوا یہ س کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کما کہ میں اپنے رب سے نافوش کس طرح ہو سکتا ہوں میں تو اس سے راضی ہوں' خوش ہوں' بہت خوش ہوں' بہت راضی ہوں' (یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔) اس طرح کی اور بہت سی احادیث اور بہت سی روایت ہی روایت ہیں اور بہت کی احادیث اور بہت می روایت ہیں ہوں بین بیں جن میں آپ کے مال و دولت کے ایٹار اور اسلام کی راہ میں اس کے خرج کرنے کا عال ہے۔ بین میں آپ کے مال و دولت کے ایٹار اور اسلام کی راہ میں اس کے خرج کرنے کا عال ہے۔ ابن عباس نفتی اس فی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ابن عباس نفتی اس فی توان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ابن عباس نفتی اس نفتی اس خوان سے ہوں اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ابن عباس نفتی اس نفتی اس نا ہوں سے روایت سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ابن عباس نفتی اس نفتی اس نا میں سے روایت سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ

ابن عمباس تفخیا المنظمی المنظمی الله ایک الیا جبہ جس میں کانٹے لگے تھے پیٹے ہوئے نازل ہوئے حضور ایک دن جبر نیل علیہ السلام ایک الیا جبہ جس میں کانٹے لگے تھے پیٹے ہوئے نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے جبر نیل یہ کیا حالت ہے' انھول نے عرض کیا کہ اللہ تعلیہ وسلم نے انھول نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ الیا ہی لباس پہنیں جیسا ابو بمراضت المنظم بینے ہیں۔ راس کی سند بھی ضعیف ہے)۔

ابو واؤد اور ترفری نے بحوالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ بارگاہ نبوی رصلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو حکم ہوا کہ ہم راہ خدا میں کچھ مال تقدق کریں۔ میں نے ول میں پخت ارادہ کرلیا کہ میں "آج ابو بمرفت المناکی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا' سرور عالم صلی علیہ وسلم گا چنانچہ میں اپنا نصف مال لیکر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا' سرور عالم صلی علیہ وسلم نے بچھ سے وریافت فربایا کہ نبخ اہل و عمال کے لئے کتنا مال چھوڑا' میں نے عرض کیا کہ ان کے لئے کتنا مال چھوڑا' میں نے عرض کیا کہ ان ہوئے نصف مال چھوڑ آیا ہوں۔ اسخ میں ابو بکر صدیق نفت اللہ گا نیا (کل) مال لیکر حاضر ہوئے' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فربایا کہ تم نے اپنے اہل و عمال کے لئے کیا چھوڑا؟ انصول نے جواب میں کہا کہ ان کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس وقت میں چھوڑا؟ انصول نے جواب میں کہا کہ ان کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں فیصلہ کیا کہ میں کمی بات میں ان سے سبقت نہیں لے جاسکتا۔

حن بھری قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بحر صداق الفت الملائجة جب صدقد لیکر حاضر ہوئے تو اس کی مالیت کا اظہار کئے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرا صدقہ ہے واللہ مجھے اب اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق نضی اللہ بھی صدقہ لے کر عاضر ہوئے اور اس کی مالیت ظاہر کرکے کئے گئے کہ مجھے اب خدا کا سارا ہی کافی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کے صدقات میں اثنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے الفاظ میں فرق ہے۔ (کہ ایک نے مالیت کو چھپایا اور ایک نے مالیت کا اظہار کیا۔) (ابو تھیم۔ طیبہ)

تنفی نے ابو ہریرہ نفت المنتی ہے بحوالہ ابو بمرفت المنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " میں نے ہر ایک کا احسان اثار دیا سوائے ابو بمرفت المنتی ہے احسان کے احسان کے اس کا عوض قیامت کے ان کا احسان میرے ذمہ باقی ہے ' ان کا احسان اثنا عظیم ہے کہ اس کا عوض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا فرمائے گا' مجھے کسی کے مال سے اثنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو بمرفت کی اللہ سے اثنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو بمرفت کی اللہ سے اثنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو بمرفت کی اللہ سے اثنا نفع نہیں پہنچا جا

برار نے بروایت حضرت ابو براض المحالی ہے گرر کیا ہے کہ ایک روز میں اپنے والد ابو قحافہ کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو (میرے بوڑھے والد کو دیکھ کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے ضعیف والد کو (یمال آنے کی) کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس آجاتا اس پر میں نے عرض کیا کہ آپ کا زحمت فرمانے کے بجائے ان کا آنا ہی ٹھیک ہے اس پر ارشاد ہوا کہ جمیں ان کے بیٹے (یعنی ابو بکر) کے احمانات یاد ہیں۔

ابن عساكر في بروايت ابن عباس نفت المناب كلها ہے كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه ابو بمنف المناب بي مجه پر ايسے عظيم احسانات بيں كه اور كمى كے نميں بيں انھوں نے اپنے جان اور مال سے ميرى مدد كى۔ اور اپنى بينى بھى ميرے عقد ميں وے وى۔

## حضرت ابوبكر صديق رض الله عنه كا مرتبه علمي

آپ تمام صحابہ نفت اللہ میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ ذکی تھے:۔

الم نودی نے اپنی تصنیف "تهذیب" میں لکھا ہے کہ علماء نے آپ کے تبحر علمی پر بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے استدالل کیا ہے کہ حضرت ابو بمر صدیق نفتی انتہا ہے نے فرمایا کہ خدا کی شم اگر کوئی مختص نماذ و زکوہ میں فرق کرے گا تو میں اس کو قتل کر دول گا۔ کیا ان میں وہ ججے مجبور سیجھتے ہیں؟ وہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے سے اگر اس میں کچھ بھی کی کی تو میں ان سے قال کروں گا۔ شخ ابو اسلاق نے اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ عالم شے کیونکہ جب صحابہ کرام نفتی اللہ عنہ کو کسی مسئلہ میں تردو ہو تا اور وہ اس حل نہ کر بات تھی اور اس پر جو پچھ اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کر دیتے تھے اور اس پر جو پچھ اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیش کر دیتے تھے اور اس پر جو پچھ اس طرف رجوع کرتے سے (اس فیصلہ پر عامل ہوتے تھے۔) عبداللہ ابن عمر سے کسی نے موال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک میں کون محض فتوی دیا کرتے تھے اس اس کے عبد مبارک میں کون محض فتوی دیا کرتے تھے اس کسی دونوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک میں کون محض فتوی دیا کرتے تھے اس نے دیادہ کوئی عالم نہیں مقا۔ (یہی دونوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما سے زیادہ کوئی عالم نہیں مقا۔ (یہی دونوں حضرت فتوی دیا کرتے تھے)۔

## حضرت صديق رض الله عنه كا كمال فهم و فراست:-

ابوسعید خدری نفت المنظم الله علیہ وسلم ابوسعید خدری نفت الله علیہ وسلم ابوسعید خدری نفت الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم نظیہ میں ارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے اپنے ایک بندے سے کما کہ وہ ونیا کو پند کرلے یا آخرت کو ابند کرلیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت کو ابند کرلیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو برصدیق رضی الله عند الشکبار ہوگئے اور کہنے لگے کہ کاش یارسول اللہ ہم اپنے مال

باب آب پر قربال کر دیں ' یہ کلمات بن کر ہم حاضرین کو تعجب ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک فخص کا ذکر فرما رہے تھے جس کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور اس میں حقیقت اور رمزیه تھا کہ وہ صاحب اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای تھی ' اس رمز کو فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم ہی پاسکا۔ اس ذکاوت قیم کے باعث وہ ہم میں سب نیادہ عالم تھے۔ (بخاری و مسلم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ان میں ابو برکی صحبت اور ان کا مال مجھے سب سے زیادہ پہند ہے اگر میں اللہ کے سواکسی کو دوست بنا سکتا تو ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو دوست بنا تا لیکن ان کی اخوت اسلامی مودت میرے دل میں باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دروازوں کے بند کر دیے کے باوجود ابو بکران کی اند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دروازوں کے بند کر دیے کے باوجود ابو بکران کی اند کا دروازہ لازما کی کھلا رہے گا (یہ نووی نفت المنا کی کا کلام ہے)۔

## حفرت ابو بكر صديق نضي الله الم قرآن:

ابن کیر کتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم قرآن رکھتے تھے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز میں صحابہ کرام کا امام بنایا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قوم کا امام قرآن شریف کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہونا چاہیے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں ابو بکر نفتی الدی بین کر سکتا (ترزی بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا)۔ ای کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ سب سے زیادہ ادکام رسالت سے آگاہ سے جائچہ بار ہا صحابہ کرام نفتی الدی ہی ثابت ہے کہ آپ سب سے زیادہ ادکام رسالت سے آگاہ سے چنانچہ بار ہا صحابہ کرام نفتی الدی ہی شابت ہے کہ آپ سب سے دیوع کیا رسالت سے آگاہ ہی بیٹ ایک صورتوں میں بیٹ اور ہوت ضورت آپ انھیں بیان فرہا دیا کرتے تھے 'آپ ایک صورتوں میں بیٹ اور کون ہو سکتا تھا کہ آغاز رسالت سے وصال مبارک سے اور آپ سے زیادہ والی میں سب سے زیادہ ذی قرب سے کہ آپ بیشہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت شک آپ بھی بہت وی تھی درج علوہ ازیں آپ کی قوت شک آپ بھیشہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت شک آپ بھی بہت قوی تھی اور آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذکی اور ذی قدم تھے۔

# حضرت صدیق اکبرنضی الدین سے قلیل احادیث مروی ہونے کا

بایں ہمہ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکات فنم اور قوت حافظ آپ سے بہت کم احادیث مردی ہیں' اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ بہت کم مدت تک بقید حیات رہے آگر آپ کچھ زیادہ مدت تک زندہ مربخ تو یقینا "آپ سے مردی احادیث کی تعداد تمام صحابہ سے زیادہ ہو جاتی اور پھر کوئی حدیث ایسی نہ ہوتی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صد نہ پائی جاتی' نیز یہ کہ دو سرے صحابہ کرام نفظ اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت لینے کی اس لئے ضرورت نہیں پڑی کہ وہ حضرات بجی تو آکثر و بیشتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں ہوا کرتے سے اور ارشادات نبوی ساکرتے سے پس جس کو خود انھوں نے حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں محبال کی ضرورت باتی نہیں رہی۔

## مقدمات کے فیلے میں حضرت ابو بکر صدیق نضحیاللہ عنیک کا تحل:۔

ابو القاسم بنوی نے بروایت میمون لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بر صدیتی رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تا تو اولا "آپ (اس کا حکم) قرآن مجید میں تلاش فرماتے اور قرآن حکم کے بمو جب فیصلہ فرماتے آگر وہاں کوئی صراحت نہ ہوتی اور فیصلہ میں دشواری ہوتی تو پھر ارشادات نبوی (احادیث) کے مطابق اس کا فیصلہ فرماتے اور آگر کوئی حدیث بھی نہیں ملی تو پھر آپ دو سرے مسلمانوں (اصحاب رسول) ہے اس معالمہ میں مشورہ لیے اور فرماتے کہ اس سلمہ میں میرے پاس ایک مقدمہ آیا تم میں ہے کسی کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقدمہ کو کس طرح فیصل کیا تھا پس آپ کے پاس تمام صحابہ کرام جمع ہو جاتے اور آگر کسی کو معلوم ہو تا (کوئی حدیث اس مسلم کے بارے میں یاد ہوتی) تو وہ آپ ہو جاتے اور آگر کسی کو معلوم ہو تا (کوئی حدیث اس مسلم کے بارے میں یاد ہوتی) تو وہ آپ سے بیان کر دیتا۔ تو آپ اس کے مطابق فیصلہ صاور فرما دیے اور فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے نہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھتے ہیں۔ آگر اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھتے ہیں۔ آگر اس

طرح بھی کوئی حدیث شریف نہیں ملی تو سحابہ کرام کو جمع کرکے ان سے مشورہ کرتے اور جس فیصلہ پر اتفاق رائے ہو جاتا تو آپ ای کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔

حفرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی (فصل قضایا میں) کی طریقہ تھا کہ اول قرآن مجید اور احادیث پر نظر فرماتے اگر وہاں سے مسئلہ کا حل نہ ملتا تو حضرت صدیق اکبرنضی المنتقبی کے فیصلہ کی پیروی کرتے اور اگر اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق نضی المنتقبی کا بھی کوئی فیصلہ موجود نہیں ہو تا تو اکابرین صحابہ نضی المنتقبی کی کثرت رائے پر فیصلہ فرماتے تھے۔

### حضرت صديق اكبررس الله عنه علم الانساب مين ماهر تهي:-

حفرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انباب عرب سے عموا" اور قریش کے نبول سے خصوصا" واقف تھے جیر مطعم جو قریش میں انباب کے سب سے زیادہ ماہر تھے کہتے ہیں کہ میں نے علم الانباب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیسا ہے 'جو عربوں کے نبوں کے سب سے عظیم جانے والے تھے۔

## حضرت ابو بكرس الله عنه علم تعبيرك بهى عالم تھ:-

ان کمالات کے ساتھ ساتھ آپ علم تعبیر سے بھی بخوبی واقف تھے ایپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک ہی میں خوابوں کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے چنانچہ مشہور معبر محمد بن سیرین (جو تعبیر ردویا میں بلند پایہ رکھتے ہیں) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے برے معبر تھے و سلمی نے اپنی مسند (فردوس) میں اور ابن عساکرنے بروایت سمرہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر ابو بکر فضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر ابو بکر فضی اللہ علیہ دسلم سے

### حفرت ابو بكر صديق نضي المعانية كي فصاحت تقرير:

ابن کیر کا بیان ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح مقرر تھے ' زبیر بن بکار کھتے

#### اصابت رائي:

تمام الرازی نے اپنی تصنیف فوائد میں اور ابن عساکر نے بروایت عمر الفتی الدی ہے العاص کھا ہے کہ جبر کیل (علیہ السلام) العاص کھا ہے کہ جبر کیل (علیہ السلام) میرے پاس آئے اور انھوں نے کما کہ پارسول اللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ابو بکر افتی الدی کا ارشاد ہے کہ آپ ابو بکر افتی الدی کا کہ اللہ کا ایک کے کہ آپ ابو بکر افتی الدی کا کہ اللہ کا ایک کے ابو بکر افتی الدی کا کہ اللہ کا ایک کے ابو بکر افتی الدی کا کہ کا کہ کا کہ ابو بکر افتی الدی کا کہ اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا کہ کہ کا کہ

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے انقاق کیا مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اے معاذ تماری کیا رائے ہے ' میں نے عرض کیا کہ جو (حضرت) ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ اس پر حضور مشتری کی ارشاد فربایا کہ اللہ تعالیٰ کو رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ اس پر حضور مشتری کی اللہ کی اللہ کو ارسان نہیں کہ ابو بکر فلطی کریں۔ ابن اسامہ فضی اللہ کی الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کو آسان پر یہ گوارا نہیں کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) زمین پر فلطی کریں۔ طبرانی نے بروایت سل بن سعد الساعدی اپنی مسند میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پند نہیں کہ ابو بکر صدیق نفتی اللہ علی کریں۔

### حضرت صديق رض الله عنه كاحفظ قرآن:-

الم نودی فراتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جنھوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ حضرت انس نفتی اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار سے چار افراد نے قرآن کریم جمع کرئیا تھا۔ کتاب الاتقان میں اس کی تفصیل موجود ہے ' ابوداؤد نے شعبی کے حوالے سے جو یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنکائی کی وفات تک قرآن کریم جمع نہیں ہوا تھا اس کا مطاب یہ ہے کہ اس ترتیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثان انفتی المنکائی کے مصحف کو جمع فرایا فرا۔

## حضرت ابو بکر فضی الله عَنها کی دو سرے صحابہ فضی الله عَنها پر فضیلت

علائے اہل سنت کا اس امریر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد (حضرت) ابو بمرفض اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمرفض اللہ اللہ علیہ ان کے بعد حضرت عمرفض اللہ اللہ اس کے بعد باقی اصحاب بدر ' اس کے بعد علی فضی اللہ اس کے بعد باقی اصحاب بدر ' پھر باقی اصحاب رسول صلی کھر باقی اصحاب ادمد ان کے بعد بیعت الرضوان کے اصحاب ان کے بعد دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ ابو منصور بغدادی نے بھی لکھا ہے کہ اس پر امت صلے کا اتفاق ہے۔

بخاری نے بروایت عبداللہ ابن عمر الصاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ حضرت ابو بر صداتی اضحالہ المحابہ الفتار المحابہ الفتار المحابہ الفتار المحابہ الفتار المحابہ الفتار المحابہ الفتار المحابہ الفاظ پر اتنا لور زیادہ کما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے اس خیال سے آگاتی ہوگئی اور آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ ابن عساکر نے ابن عمر سے اس طرح روایت کی ہے کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما شے (اثنائے گفتگو میں) ہم نے سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر ، پھر عمر فاروق کو پھر عثان کو اور پھر علی (رضی اللہ تعالی عنمی) کو جو اور پھر علی (رضی اللہ تعالی عنمی) کو وسلم) جب آپس میں بیٹے اٹھے آو اکثر کما کرتے تھے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) جب آپس میں بیٹے آٹھے آو اکثر کما کرتے تھے کہ اس امت میں رسول اللہ علی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر پھر عثان (رضی اللہ عنمی) ہیں حضرت عمر فضی اللہ عنمی کی جب عظرت عمر فضی اللہ علیہ کہ اس احت میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر فیر عثان (رضی اللہ علیہ مرتبہ علیہ وسلم کے بعد صفرت ابو بکر فضی اللہ علیہ وسلم کے بعد صفرت عمر فضی اللہ علیہ وسلم کے بعد صفرت عمر فضی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد من کہ کر پکارا تو حضرت ابو بکر فضی اللہ علیہ وسلم کے خود سا ہے کہ عمر فضی اللہ علیہ وسلم کے خود سا ہے کہ عمر فضی اللہ علیہ وسلم کے خود سا ہے کہ عمر فضی اللہ علیہ وسلم کے خود سا ہے کہ عمر فضی اللہ علیہ وسلم کے خود سا ہے کہ عمر فضی اللہ علیہ وسلم کے خود سا ہے کہ عمر فضی اللہ علیہ وسلم ہوا

محر بن علی ابن طالب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم حضرت علی ہے دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون افضل ہے انھوں نے فرمایا ابو کر افضی اللہ علیہ میں نے کہا کیر انھوں نے فرمایا عمراف اللہ اس کے بعد میں ڈرا کہ اب آپ (حضرت) عثمان افتی اللہ ایک ایم لیس کے لیس میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ افضل ہیں ' تو (حضرت) عثمان افتی اللہ ایس کے لیس میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ افضل ہیں ' تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ملمانوں میں سے ایک فرد ہوں لینی ایک معمولی مسلمان ہوں۔

### حضرت على رضى الله عنه كا ارشاد :-

ابن عسائر نے بروایت ابن ابی یعلی لکھا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبر پر تشریف لے گئے اور فربایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نصفائی ہے۔ افضل الناس ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس کے فلاف کما تو وہ مفتری ہور اس کو وہ سزا دی جائے گی جو افترا پرداز کے لئے شریعت نے رکھی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایبا نہیں جس پر آقاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر صدیق نصفائی ہو ایعنی نبی کے بعد دنیا میں ان سے کوئی افضل نہیں ہے)۔ ایک روایت میں "مرسل" کے الفاظ بھی آقاب میں۔ ایک روایت میں "مرسل" کے الفاظ بھی جابران میں ہوا کہ وہ المدر سلین)۔ حضرت ابو بکر المدر سلین اسلمین بعد النہیں والمدر سلین)۔ حضرت ابو بکر الفاظ بھی جابران میں۔ المدر علی عدیث اس طرح ہے کہ کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا کہ وہ ابریکر الفاظ بھی ابیکر صدیق الفاظ بھی اللہ علیہ وہ ابریکر صدیق الفیظ کے ساتھ لکھا ہے' ابن المرح کے کہ کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا کہ وہ ابریکر صدیق الفیظ کے ساتھ لکھا ہے' ابن کشر نے بھی اس کی صحت پر وال کل چیش کے ہیں۔ طرانی' سلمہ بن اکواع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ ابو بکر صدیق الفیظ کے الناس ہیں۔ بھرانی سلمہ بن اکواع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ ابو بکر صدیق الفیظ کے الناس ہیں۔

سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ سعد ابن ذرارہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جرئیل نے مجھے جایا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں ابو برضی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے عرض کیا کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا (حضرت) عائشہ (رضی اللہ عنما) میں نے عرض کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ان کے والد (حضرت ابو برضی اللہ عمران کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون عمران کیا ان کے والد (حضرت ابو برضی اللہ عمران کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا اور ابن عباس نفتی الدی بہت مروی ہے ترخی اور نسائی نے اس کو ضبط کیا ہے۔ حاکم عبداللہ اور ابن عباس نفتی الدی بہت مروی ہے ترخی اور نسائی نے اس کو ضبط کیا ہے۔ حاکم عبداللہ اور ابن عباس نفتی الدی تا ہوں کہ میں نے معرت عائشہ رضی اللہ عنما سے دریافت کیا کہ صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انھوں نے فرمایا (حضرت) ابو بمرفی اللہ عنہ ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرفی کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرفی کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرفی کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرفی کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بعد کیا دور نسان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کیا دور نسان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو بمرف کے بعد آپ نے بعد آپ کے بعد

ترفدی نے حضرت انس نفت المنظم کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر دونول انبیا مرسلین کے علاوہ تمام اولین و آخرین کے جنت میں سردار ہول گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ' ابن عباس ' ابن عمر' ابو سعید الحدری اور جابر ابن عبداللہ سے بھی اسی طرح مردی ہے

طبرانی نے اوسط میں عمار بن یا سرے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب میں کسی کو (حضرت) ابو بمراضی اللہ علیہ و (حضرت) عمراضی اللہ علیہ نے دہری سے عمراضی اللہ علیہ دی اس نے مماجرین و انصار پر زیادتی کی۔ ابن سعید نے زہری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت (رضی اللہ عنہ) سے فرمایا کہ تم نے ابو بمراضی اللہ عنہ کی شان میں بھی کچھ کہا ہے ' انھوں نے کہا جی ہاں!

آپ نے فرملا شاو کی حمان بن ابت اضی الدی کا سے اشعار پڑھے۔

وثانی اثنین فی الغار المنیف قد طاف عد و به اذ صعد الجبلا الو برافت المنان العربی الم المنان العربی الم المنان الم

وكان حب رسول الله قد علموا من البريه لم يعدل به رجلا

تمام لوگ جائے ہیں کہ رسول اللہ سے ان کو کنٹی حجت ہے آپکو اتنی محبت کمی سے بھی نہیں ہوئی

ان اشعار کو من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیم فرمایا اور حضرت حسان سے کما کہ حسان تم نے پچ کما!!

### امت میں سب سے زیادہ رحم دل آپ ہیں:۔

احمد و ترزی نے بروایت انس بن مالک آپ کا یہ ارشاد لکھا ہے میری امت میں ابو بھر انتخاط کا بھی کی تقبیل کرانے میں اور انکام اللی کی تقبیل کرانے میں عرف اللہ بھی اور انکام اللی کی تقبیل کرانے میں عرف اللہ بھی ہے دیادہ حیا دالے عثان نفتخاط کا بھی اور حلا میں ہے دیادہ حیا دالے عثان نفتخاط کا بھی ہیں اور حلال و حرام میں سب سے زیادہ تمیز کرنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور زید بن عابت سب سے زیادہ فرائف جانے والے ہیں اور ابی بن کعب بمترین قاری ہیں۔ ہر امت کے لئے ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے الین ابو عبیدہ نفتخاط بھی بات اللہ المین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ نفتخاط بھی بین المجال ہیں ابنا اور زیادہ کرتے ہیں "سب سے زیادہ قضیوں کا فیصلہ کرنے والے علی نفتخاط کی ہیں" ابن انس نے اس حدیث کو اس اضافہ کے ساتھ بیان کیا ہے "مب سے زیادہ زاد ور متی ابو الدرداء ہیں اور است گفتار ابوذر نفتخاط کی ہیں اور سب سے زیادہ عبادت گزار اور متی ابو الدرداء ہیں اور معاویہ ابن ابی سفیان سب سے زیادہ علیم و "بردیار ہیں اور بخشش و کرم والے ہیں۔ (جب ہم معاویہ ابن ابی سفیان سب سے زیادہ علیم و "بردیار ہیں اور بخشش و کرم والے ہیں۔ (جب ہم معاویہ ابن ابن علی سے نوادہ نمیں ہے تو انھوں نے فرایا نہیں کوئی منافات نہیں ہے۔

### حضرت ابو بكر صديق (نضي التلاعيزية) كى تعريف و تصديق ميس آيات قرآني

میں نے اس موضوع پر چنر کتابیں دیکھی ہیں ان میں وہ نصوص بیان کی گئی ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق نضی المنظم ہے کہ کا تعریف و تصدیق کی گئی ہے لیکن میرے نقطہ نظرے وہ ناکافی ہیں اس لئے میں نے اس موضوع پر بھی ایک کتاب کاسی ہے اور ای سے یمال بطور اختصار کچھ پیش کرتا ہوں۔

الله تعالی فرماتا ہے تانی اثنین اذھما فی الغار اذیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فا نزل الله سکینته علیه (یعنی جب وہ دونوں غاریس لا تحزن ان الله معنا فا نزل الله سکینته علیه (یعنی جب وہ دونوں غاریس سے تو رسول الله نے اپنے ہم نشیں (صاحب) سے کما کہ رنج و غم نہ کیجئے الله ہمارے ساتھ ہم کیر اللہ نے ان پر تسکین نازل فرما دی)۔ تمام مسلمانوں کا ہی پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں "صاحب" سے مراد حضرت ابو برصدیق (رضی الله عنه) ہیں 'ابن عباس انتقال تھی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سکینہ (سکون خاطر و تسلی) تو بھی زائل نہیں ہوا۔ بس جن پر سکینہ نازل ہوا وہ ابو بکر صدیق انتقال ہیں۔

رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے (دنیادی فاکدہ میرے پیش نظر نہیں ہے) عبداللہ ابن انبراضی المنتہ ہے ہیں کہ ہارے افراد خاندان کا کمنا ہے کہ اس پر فا ما من اعظی والتقی () کی آیت نازل ہوئی (ابن جریہ) حضرت عودہ سے مردی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سات افراد کو جن پر محض مسلمان ہو جانے کی دجہ سے ان کے مالک تکلیف پنچاتے تھے 'جب خرید کر آزاد کر دیا او یہ آیت ولیجنبھا الا تقی الذی یوتی مالہ ینزکی () نازل ہوئی (طرانی)۔ عبداللہ ابن نیرد فتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ و ما لا حد عندہ من نعمته یجزی سے سورة کی آخری آیت حضرت ابو بکر صدیق ما لا حد عندہ من نعمته یجزی سے سورة کی آخری آیت حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کی شان میں نازل ہوئی۔

بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ والد محرّم نے کبھی بھی فتم کھاکر اس کے خلاف نہیں کیا یہاں تک کہ فتم کے کفارے کی آیت نازل ہوگئی۔ بزار وابن عساکر نے ابن اسید بن صفوان کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس صحبت میں موجود تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتم اس طرح کھائی کہ فتم ہے اس ضدا کی جس نے مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (رسول بناکر) بھیجا اور ابو بمراض گھائی ہے اس رسالت کی تقدیق کرائی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔والذی جا ء بالصدق وصدق به اولئک ھم المتقون ()

ماکم نے ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وشا ور هم فی الا مر ()
حضرت ابو بکر صدایق نفتی الملکی اور حضرت عمرفتی الملکی کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ ابن عاتم
ابن شوذب سے روایت کرتے ہیں کہ آیت و من خا ف مقام ربه جنتا ن () حضرت
ابو بکرفتی الملکی کی شان میں نازل ہوئی ہے ' میں نے اس آیت کی تشریح و تصریح اپنی کتاب "
ابو بکرفتی الملکی کی شان میں نازل ہوئی ہے ' میں نے اس آیت کی تشریح و تصریح اپنی کتاب "
اسباب نزول" میں کردی ہے۔ ابن عمرفتی الملکی اور ابن عباس نفتی الملکی کی سے مردی ہے کہ
صالح المومنین سے حضرت ابو بکر صدیتی نفتی الملکی کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد

عبداللہ بن ابی حمید نے اپنی تغیر مین مجابد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جبان اللّه ومك كته بيك اللّه ومك كته على النبى نازل ہوئى تو حضرت ابو بكر صديق الفتح المعتاج كا دسول الله عليه وسلم سے عرض كيا كہ يا رسول الله الي كوئى نيك بات آپ كے لئے نازل نبيں ہوئى جس میں ہم كو شامل نہ كيا گيا ہو ليكن اس آيت ميں ايسا نبيں ہے (ہم اس ميں نبيں ہوئى جس ميں ہم كو شامل نہ كيا گيا ہو ليكن اس آيت ميں ايسا نبيں ہے (ہم اس ميں

ثال نمیں ہیں) ای وقت ہوا لذی یصلی علیکم وملئکته آیت نازل ہوئی (یہ بھی حضرت صدای اکر نفتی اللہ ہوئی (یہ بھی مورت صدای اکر نفتی اللہ ہوئی شان میں ہے) ابن مساکر علی بن حین نفتی اللہ ہوئی سرو روایت کرتے ہیں کہ ونزعنا ما فی صلور هم من غل اخوا نا "علی سرو متقا بلین () حضرت ابو بکر عمر وعلی رضی اللہ عنم کی شان میں ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس نفتی اللہ ہیں کے حوالہ سے کا موا یہ ووصینا الانسان بوالدیه احسانا " سے وعد الصدق الذی کا نوا یوعدون () کے حضرت ابو بکر صدی نفتی اللہ ہیں ہے۔

ابن عساكر نضط التنظیم نے ابن عینیہ سے روایت كی ہے كہ اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم كے سلسلہ میں تمام مسلمانوں پر سوائے حضرت ابو بكر رضى اللہ عنہ ك عاب فرمایا ہے (بینی ابو بكر رضى اللہ عنہ كو اس عماب سے مشتیٰ فرمایا ہے) جیسے فرمایا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ الله اذا خرجه الذين كفرو ثانى اثنين اذهما فى الغار الخ (٠) ميہ آيت اس دعوے پر دلالت كرتی ہے۔

### حواشي

ا۔ ترجمہ : سوجس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ سے ڈرا

٣- ترجمہ يد اور اس سے ايما مخص دور ركھا جائے گا جو برا پر بيزگار ہے اور جو اپنا مال اس غرض سے ديتا ہے كہ وہ ياك ہو جائے۔

سو ترجمہ نے اور وہ جو صدق کے ساتھ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی کی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔

الم ترجمہ : اور ان سے معالمہ میں مثورہ لے لیا کیجے۔

۵۔ ترجمہ: اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لئے دوباغ ہیں۔
۱۳۔ ترجمہ یہ اور یہ جو آسنے سامنے مجھے ہوئے تختوں پر بھائی بھائی بیٹے ہیں ہم نے ان
کے دلوں سے ان کی باہمی کدورت کو نکال لیا۔

ے۔ ترجمہ :۔ آگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو خدانے اس کی مدد کی۔ جبکہ کافروں نے اس کو گھرے نکالا اور غار میں جب دو میں سے ایک نے اپنے ساتھ سے کما۔

## حضرت ابو بکرو حضرت عمر رضی الله عنها کی شان و فضل سے متعلقہ احادیث

امام بخاری اور امام مسلم نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرایا 'ایک چرواہا ایک جگہ بریاں چرارہا اتفاقا '' ایک بھیڑنے نے گلہ پر حملہ کرکے ایک بمری کچڑی چرواہے نے اس بھیڑنے کا پیچھا کرکے اس بحری کو چھڑالیا اس وقت اس بھیڑنے نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا (تو کیا کرے گا) جب بریوں میں تو نہیں ہوگا بلکہ میں ہول گا!۔ اسنے میں ایک مختص ایک بار برواریتل کے ساتھ ادھر سے گزرا بتل نے میری طرف و کھے کر کہا کہ میں سامان لاونے کے لئے نہیں بلکہ سے ساتھ ادھر سے گزرا بتل نے میری طرف و کھے کر کہا کہ میں سامان لاونے کے لئے نہیں بلکہ سے ساتھ اور مسلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میرے بیان کی تصدیق ابو بمرافت المناتی ہی و عمرافت المناتی المناتی المناتی ہی موجود نہیں ہے۔ سیکن حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میرے بیان کی تصدیق ابو بمرافت المناتی کی اور فاروق اعظم نے این کائل کے اعتاد پر یہ فرما دیا گئی سے سور صلی اللہ علیہ و سلم کو یقین کائل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو یقین کائل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و ملم کو یقین کائل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وہ کیا ہی مستوزر ہو)۔

ترندی نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ہر نبی کے دو آسانی اور دو زینی وزیر ہوتے ہیں۔ میرے آسانی وزیر جرئیل و میکائیل ہیں اور زمنی وزیر ابو بملافت المنتیک و عمر اسخان اسن محد شین نے سعید بن زید سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ابو بملافت المنتیک و عمر اسخان اللہ بیان اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ابو بملافت المنتیک و عمر اسخان اللہ بیان میں اور اس کے بعد باقی حضرات عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا مان کو بھی جنتی ارشاد کیا) ترفدی نے اس حدیث کو ابی سعد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'برے رہے والے لوگ اس طرح دکھائی دیتے ہیں جیے افق سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'برے رہے والے لوگ اس طرح دکھائی دیتے ہیں جیے افق آسان پر ستارے زمین سے (جگرگائے) نظر آتے ہیں اور ابو بملافت المنتیک و عمرافت المنتیک انتخاب انتخیں بند مرتبے والوں میں ہیں۔

ترفری حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مماجرین و انسار کی مجلس میں تشریف لے جاتے اور وہاں حضرت ابو بمراضی اللہ اللہ علیہ و حضرت عمراضی اللہ علیہ موجود ہوتے تو پوری مجلس میں کوئی شخص (و فور ادب کے باعث) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر نظر جماکر نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے حضرت ابو بمراضی اللہ اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر نظر جماکر نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے حضرت ابو بمراضی اللہ اللہ علیہ و حضرت عمراضی اللہ اللہ علیہ و حضرت عمراضی اللہ علیہ و صفرت کے یہ حضرات روئے مبارک کا مشاہدہ کرتے اور تبہم فرماتے حضور بھی ان کی طرف دیکھتے اور تبہم فرماتے۔

تندی اور حاکم نے ابن عر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم مسجد ميں واخل ہونے اور آپ متن المالية كے دائيں بائيں حضرت الوبكر صدائق اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنما تھے اس وقت حضور نے دونوں اصحاب کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا كه بم قيامت مين اى طرح الخين ك- (طراني نے اين تالف اوسط مين اس حديث كو حفرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے)۔ ترفدی اور حاکم نے ابن عمرافت الدیابات سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اس کے بعد ابو براض اللہ اللہ و عمرف المعابة المعین اللہ عد اللہ بن حنظله نے اس کی تھیج کی ہے اور یوں بیان کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بمرافع المنابعة و حفرت عمرافت المنابة كو وكم كر فرمايا كه بيه دونول ميرے كان اور أكم بي-بزار و حاکم نے ابو اروی الدوی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق (رضى الله عنما) حفرت رسالت ماب صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موس و آب نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو میرا مددگار بنایا (یک صدیث مراء ابن عازباضی النام سے کی موی ہے۔ ابو یعلی نے عمار بن یا سرافت النام سے دوایت کی ے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار حضرت جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے و میں نے کما اے جرئیل عرف المعقبة كے فضائل جھے سے بيان كيج انھوں نے كما کہ میں اگر عمر نوح ک عمرافت المعتبان بن خطاب کے فضائل بیان کوں تب بھی یورے سیں ہو کتے حالانکہ عمراف الدیم کے فضائل ابد مکرے مناقب و فضائل کا ایک جزو ہیں۔

 بن عازب سے اور ابن سعد نے ابن عمرافت اللہ کا ہے نقل کیا ہے کہ ان دونوں حضرات سے کسی ان دونوں حضرات سے کسی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد (مسعود) میں کون فتویٰ دیا کرتا تھا تو انھوں نے کہا کہ یہ خدمت ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنما) انجام دیتے تھے اور ان کے علاوہ ہم کو اور کسی کا علم نہیں ہے۔

ابو القاسم بن محمد روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نفتی النہ بھر خوت عمر فاروق نفتی النہ بھر اللہ وجہ ' فوی وا کرتے تھے فاروق نفتی اللہ وجہ ' فوی وا کرتے تھے (لوگ ان چاروں حضرات کی طرف رجوع ہوتے تھے) طرانی نے بروایت ابن مسعود بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں ' میری امت کے خاص خاص لوگ (حضرت) ابو بکر (حضرت) عمر (رضی اللہ عنما) ہوتے ہیں ' میری امت کے خاص خاص فوگ (حضرت) ابو بکر (حضرت) عمر (رضی اللہ عنما) ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '' پیس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '' پیس اللہ ابو بکر انسان فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھے سے کیا ہے اور وار البحرت لیعنی مدینہ تک پنچایا۔ علاوہ ازیں بلال نفتی المنگابی کو آزاد کرایا۔ اسی طرح عمر فقی اللہ تعالی بھر بھی رحم فرماتے کہ وہ استے حیادار ہیں کہ فرشے بھی ان بڑے۔ خوادند کریم عثمان نفتی المنگابی پر بھی رحم فرماتے کہ وہ استے حیادار ہیں کہ فرشے بھی ان جی کئی ان سے حیا کرتے ہیں ' اللہ تعالی علی نفتی المنگابی پر رحم فرما۔ جمال علی نفتی المنگابی ہوں وہال جن علی نفتی المنگابی کو مائے دیا کرانے جمال علی نفتی المنگابی ہوں وہال جن علی نفتی المنگابی کو ساتھ رکھ (ابن عساکر)

حفرت سمیل کتے ہیں کہ جب سردار جمال صلی اللہ علیہ وسلم ج الوداع سے والی تشریف لائے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمدو شاکے بعد فرمایا 'لوگو! ابو بمراض خالاتھ بھی اسلام ہوں اور یاد رکھو کہ میں بھی رنج نہیں پنچایا اس کو یاد رکھو 'اے لوگو! میں ان سے راضی ہوں اور یاد رکھو کہ میں عمراض المنظم بھی عثمان الفت المنظم ' علی الفت المنظم ' علی الفت المنظم ' نبیراض المنظم بھی معداض المنظم بھی عمران المنظم بھی خوش ہوں۔

عبدالله بن احمد ابن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص علی نفت الدی ہی بن حسین نفت الدی ہی بن حسین نفت الدی ہی اور دریافت کیا کہ ابو بمرفت الدی ہی و عمرفت الدی ہی الله عنما) کی حضور صلی الله علیہ و سلم کی نظریاک میں کیا قدرو مزالت منی (بارگاہ نبوی میں ان کا کیا مرتبہ حضور کے مرتبہ تھا) علی بن حسین نفت الدی ہی جواب دیا کہ جتنا قیامت میں ان کا مرتبہ حضور کے ساتھ ہوگا (اتنا ہی مرتبہ تھا) ابن سعد بسطام بن مسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی الله ساتھ ہوگا (اتنا ہی مرتبہ تھا) ابن سعد بسطام بن مسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی الله

علیہ وسلم نے حضرت ابو بر اور حضرت عمر (رضی اللہ عنما) کو مخاطب فرماکر ارشاد کیا کہ " میرے بعد تم یا کوئی حکمران نہ ہوگا۔"

ابن عساكر حضرت انس بن مالك سے (مرفوعا") روایت كرتے ہیں كه حضرت ابوبكر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنما سے محبت كرنا ایمان اور ان سے بغض و عداوت ركھنا كفر بهت بعد الله بن مسعود فرماتے ہیں كه حضرت ابوبكر و حضرت عمر رضی اللہ عنما كی محبت اور ان دونوں كی معرفت سنت كی پیروی ہے حضرت انس نضي اللہ بن مرفوعا" روایت ہے كه حضور صلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه مجھے امید ہے كه میری امت (حضرت) ابوبكر و حضرت عمر (رضی اللہ عنما) سے محبت رکھے گی اور اور كلمہ لا الله الا الله سے نہیں بھرے گی۔

## وه احادیث جو صرف حضرت ابو بکرده مختا این میکی اندان مین وارد موئی مین کی فضیلت اور شان میں وارد موئی میں

حضرت ابوبکر صدیق نضی اللہ عبیہ کو جنت کے تمام دروازوں سے خوش آمدید کہا جائے گا:۔

بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ اضطاع کی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا "جو شخص کسی چیز کا جوڑا خدا کی راہ ميں خرج كر دے گا وہ جنت كے وروازوں سے اس طرح بكارا جائے گا۔ "اے خدا كے بندے! اس وروازے سے واخل ہو یہ وروازہ اچھا ہے۔" اس طرح جو شخص نمازی ہے وہ نماز کے وروازے سے اور جو مجاہد ہے وہ الل جماد کے وروازے سے اور صاحب صدقہ صدقہ کے وروازے ے صائم روزے کے وروازے سے جس کا نام ریان بے بیارا جائے گا۔ حضرت ابو بر صدیق نفتی النام بھو نے عرض کیا زم نصیب اس شخص کا جو ان تمام دروازوں سے بگارا جائے پھر عرض کیا یارسول الله کیا ایبا فخص بھی ہو گاجو ان تمام دروازوں سے بکارا جائے گا۔ حضور صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ، مجھے امید ہے کہ اے ابو برافت المان تم بی ایے اوگوں میں سے ہو گے! ابو داؤد اور ماکم نے حضرت ابو ہریرہ کی سند تقدیق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' انسانوں میں سب سے زیادہ جس نے میرے ساتھ دوستی اور مال کے ساتھ تعاون کیا وہ ابو بملفت المنائة میں اللہ تعالیٰ کے سوا اگر میں کسی کو دوست بنایا تو ابو بر لفت المنظمة كو دوست بناتا وه ميرے وين بحائى جي- اس حديث كو مختف راويوں سے ابن عباس لضيَّ الله " كعب الضيَّا الله " بن مالك " جابرين عبدالله " السين الله الله الله الله الله واقد الله " ابو المعلى و حفرت عائشه "ابو مريره نفت الملكية اور ابن عمر نفت المكانية الما يان كيا ب-

### حضرت عمر رضى الله عنه كالظهار معذرت:-

بخاری انی الدرداء نفت الدین الله علی الله علیه وایت کرتے میں که وہ رسول خدا صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت ابو کم اضحاف التی تشریف لائے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ میرے اور عمراف الناہ بن الحطاب کے مابین کچھ چشک ہوگئ ہے میں نے اس پر ان سے اظہار افسوس کیا اور معذرت چاہی لیکن انھوں نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اب آپ کے یاس حاضر ہوا ہوں میہ س کر حضور نے تین بار ارشاد فرمایا اے ابو برافت الله تعالی تم کو معاف فرمائ! (معرت ابو کرافت الله یک کے جلے جانے کے بعد) معرت عرفت الله یک کو احمال ندامت ہوا ایس وہ حضرت ابو بملفت الملائية كے دولت كدہ ير تشريف لے گئے۔ ليكن وہ تشريف نہیں رکھتے تھے لنڈا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کو ویکھتے ہی رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كاچره مبارك (كارنگ) متغير موكيايد صورت حال و كيم كر حضرت ابو بر صدیق نفتی المنام کو بھی حفرت عمرافتی المنام کے حال پر شفقت آئی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ و کھ کر حضرت عمرافت المائی نے گفتوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے الله کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ان سے ووگنا قصور وار ہول بیرس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے تم میں مبعوث فرمایا تو تم نے مجھے جھٹاایا کیکن ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی اور اپن جان و مال سے میری مدد کی کیا آج تم میرے ایسے (مخلص) دوست کو چھوڑ رہے ہو! آپ نے یہ جملہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر ایس صورت بھی

ابن عدی نے بھی اس مضمون کی حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے لیکن اس اضافہ کے ساتھ ہے کہ "مقم مجھے میرے دوست کے بارے میں دکھ مت پہنچاؤ۔ جس دقت اللہ تعالی مجھے دین حق کے ساتھ تمالہی ہدایت کے لئے مبعوث فرما چکا تو تم نے میری تکذیب کی (مجھے جھٹالیا) لیکن ابو بکر فضی الدین ہے میری تصدیق کی۔ اگر اللہ تعالی نے ان کو میرے صاحب سے موسوم نہ فرمایا ہو تا تو میں ابنا دوست بنا لیتا (ان کو خلیل کتا) لیکن اب بھی وہ میرے دین بھائی ہیں۔

حضرت ابو برفضی اللی کا کے دروازے پر ہمشہ نور افشانی رہے

#### گ:ـ

ابن عساكر نے مقدام سے روايت كى بے كه ايك وفعہ حضرت ابو بكر رضى الله عنه اور حفرت عقبل ابن الي طالب مين كه بدمزى موكني- حفرت الو بمراضي المايم فنيم و مو شمند تق دوسرے حضرت عقبل الفی الملائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار بھی تھے للذا حضرت ابو برن الله الله الله على الله على الله على الله عليه وسلم كي خدمت من تمام ماجرا بيان كيا و حفرت الو بمراضي المناع المناع كل شكايت من كر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين من كمرت ہوئے اور قرمایا لوگو! تم میرے دوست کو میرے لئے چھوڑ دو' تمحاری حیثیت کیا ہے اور ان کی حثیت کیا ہے (تم کو اس کا کچھ اندازہ ہے)۔ بخدا تم سب لوگوں کے وروازوں پر اندھرا ہے۔ لیکن ابو بمراضح المتعابد کا دروازہ نورانی ہے۔ بخداتم نے میری مکذیب کی اور ابو بمراضح المتاب ک میری تقدیق کی- اسلام کے لئے تم نے مال خرچ کرنے میں بنل سے کام لیا اور ابو برافت الدامات نے مال خرچ کیا عم نے مجھے بدنام کیا لیکن ابو برافت الدام کیا ہے۔ بخاری نے ابن عمرافت المتاہ ے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غرور و تکبرے اپنا کیڑا زمین پر اٹکائے گا۔ اللہ تعالی ایسے شخص کی طرف قیامت میں نظر نمیں فرمائے گا۔ یہ من کر حضرت ابو بکرافت الدی ایک نظر نمیں کے فرمایا کہ اب جو کوئی شخص بھی میرے كيڑے كو اس طرح لفكا ديكھے تو ميں اسے زبان ديتا ہوں كه وہ اس كو بھاڑ ۋالے اس پر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه تم ايا ازروئ غرور و تكبر نميں كرتے ہو- مسلم نے ابو مريه ے مروی لکھا ہے کند رسول اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اضحابات کے اس سے آج کس نے روزہ رکھا (حضرت) ابو بکرنے جواب ویا میں نے ' آپ نے فرمایا کہ آج جنازہ میں شرکت کس نے کی (حضرت) ابو بر اضحال کے انتہا کہ فرایا میں نے ، حضور نے قربایا آج مکین کو کھانا کس نے كاليا- (حضرت) الوكم الضي المنته في كما مين في آب في ارشاد فرماياك آج مريض كي عيادت كس في كى (حضرت) الويم الضي المنظمة في فرمايا من في الله من كر حضور في ارشاد فرمايا ،جس محض میں اتنی خوبیاں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنتی ہے۔ اس حدیث کو حضرت انس نفت اللہ اور عبد الرحمٰن بن ابو بكركى روايتوں سے مجى بيان كيا ہے ان كى روايت ميں وہ جنتى ہے يا وہ جنت میں داخل ہو گیا کی بجائے سے الفاظ ہیں۔ معجنت اس پر واجب ہو گئے۔" بزار فعد الرحل بن الو كم الفي الديمة على الله عديث نقل كى ب كد رسول اكرم صلى الله

علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوکر (فجر کی نماز پڑھ کر) جہابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فربایا کہ آج تم میں سے کون روزہ دار ہے حضرت عمرفت المناہ بھی نے عرض کیا یارسول اللہ ورزہ نہیں ہے، حضرت ابو بمرفت المن اللہ علیہ نے فربایا یارسول اللہ! میں نے دات روزے کی نہیت کی تھی اور میں آج روزہ سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا آج تم میں سے کس نے کئی مریض کی عمیادت کی تھی۔ حضرت عمرفت المن اللہ علیہ وسلم نے فربایا آج گھرے کمیں نہیں لگا ہوں۔ حضرت صدیق فت المن اللہ علیہ خوات کا ہوں کہ عبد الرحمٰی فت المن اللہ علیہ عبد الرحمٰی فت المن اللہ علیہ عبد الرحمٰی فت المن اللہ علیہ عبد المرحمٰی فت المن اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھانیا ہے؟ حضرت عمرفت المن اللہ علیہ وسلم کے فربایا کہ تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھانیا ہے؟ حضرت عمرفت المن اللہ علیہ وسلم کے فربایا کہ تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھانیا ہے؟ حضرت عمرفت المن اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھانے کھانے کہا تھ جی نہا تو عبد الرحمٰی کے باتھ میں جو کی روڈی کا ایک عموال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نے سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نے سوال کیا۔ میں نہیں نے وہ کمڑا لیکر اس سائل کو وے دیا ' یہ سن کر حضورت تمرفت المن اللہ علیہ وسلم ارشاد فربایا اے ابو کملفت المن الم میں ابو کمری سبقت لے جاتے ہیں۔ کرضت المن اللہ کہ نے جن کو سن کی میں سبی کو کی میں ابو کمری سبقت لے جاتے ہیں۔ کام میں ابو کمری سبقت لے جاتے ہیں۔

ابویعلی این مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ میں مجد میں نماز پڑھنے کے بعد دعا میں مشغول تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ میں (حفرت) ابو بملافت اللہ اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ میں (حفرت) ابو بملافت اللہ ہو فخص (حفرت) عمر رضی اللہ عنما تھے ' آپ نے فرایا کہ جو مائلو گے وہ دیا جائے گا بھر فرایا کہ جو فخص چاہتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ترثیل اور عمر گی کے ساتھ پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ام عبید کے فرزند (ابن مسعود) کی قرآت کرے اس کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا کہ اتنے میں حضرت ابو بمر صدیق لائے اور جھے مبارک باد دی اس کے بعد حضرت عمر الفت الدیم بھر تھا ہوگا ہوں ہوئے ایا تو انھوں نے حضرت ابو بمرافت الدیم بھر نے میں آپ بی سبقت لے جاتے ہوئے پایا تو انھوں روایت کرتے ہیں کہ اے ابو بمرافت الدیم بھر نیر میں آپ بی سبقت لے جاتے ہیں۔ ربعہ اسلمی روایت کرتے ہیں کہ فی اور انھوں نے بچھے کہ او تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ اے ربعہ تم بھی ویے بی نامنا ہے الفاظ کہ ڈالے لیکن بھر وہ ان الفاظ پر ناوم ہوئے اور جھے سے کہا کہ اے ربعہ تم بھی ویے بی نامنا ہے الفاظ کہ ڈالے لیکن بھر وہ ان الفاظ پر ناوم ہوئے اور جھے سے کہا کہ اے ربعہ تم بھی ویے بی نامنا ہے الفاظ کہ فرالے الیکن بھر وہ ان الفاظ پر ناوم ہوئے اور جھے سے کہا کہ اے ربعہ تم بھی ویے بی نامنا ہے الفاظ بھے کہ لو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔

انھوں نے کہا کہ نمیں نمیں وہ الفاظ کہنا پڑیں گے اور اگر تم نمیں کہو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ و ملم تم سے ناگواری کا اظہار فرہائیں گے۔ میں نے کہا کہ اے ابو بکرافت الدیجائی میں ہرگز نمیں کہوں گا۔ یہ (انکار) من کر حضرت ابو بکروالیں تشریف لے گئے ' پچھ در بعد بنی اسلم کے پچھ لوگ میرے پاس آئے اور انھوں نے کہا اللہ تعالی ابو بکرفت الدیجائی پر رحم فرہائے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تم سے ناراض کیوں ہوں گے اس لئے کہ انھوں نے ہی ایسے الفاظ کے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم کیا ابو بکرفت الدیجائی ہی شان سے واقف نمیں ہو کی ثا نبی ا ثنیین ہیں (آیت ثانی اثنین انمی کے سلمہ میں نازل ہوئی) وہ مسلمائوں میں بزرگ اور بڑے ہیں۔ تم اپنی فکر کرو اثنین انمی کے سلمہ میں اللہ علیہ و سلم تشریف لائیں گے اور حضرت ابو بکرفت الدیجائی کو غصر میں دیکھیں گے ور حضرت ابو بکرفت الدیجائی کو غصر میں دیکھیں گے اور ان دونوں کے غصہ سے اللہ تعالیٰ بھی نار؛ ض جب رسول اللہ علیہ و مائے گا بسرطال حضرت ابو بکرفت الحق بھی نار؛ ض ہوگا اور اس طرح ربیعہ ہلاک ہو جائے گا بسرطال حضرت ابو بکرفت الحق ہوگئے اور میں عضر بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ چل پڑا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاضر ہوگیا۔

# کو تریر رفق ہونے کی بشارت:۔

ترفدی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ ابو بکرافتی اللہ علیہ عار میں میرے ساتھی و مونس تھے (اس حدیث کی اساد حسن ہیں) بیعتی حدیفہ فی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ جنت میں ایک پرندہ ہوگا جو بختی اونٹ کے برابر ہوگا، حضرت ابو بر نظی النگاہ کے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا وہ چرنے والا جانور ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پرندہ چرنے والا جانور ہے اور تم اس کا گوشت کھاؤ گے (حضرت انس سے بھی ای طرح کی ایک حدیث مروی ہے)۔

ابو یعلی نے ابو ہریرہ نفتی الملائی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج میں آسانوں پر گیا تو آسانوں پر جا بجا اپنا نام اور اپنے نام کے بعد ابو براضی اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا دیکھا (اس حدیث کی اساد ضعیف ہیں لیکن ابن عباس نفتی اللہ بھی آئی ابن عمراضی اللہ بھی آئی ہے۔

ابن عاتم اختیاد الله علی الله علیه وسلم کے سامنے یا اینها النفس المطمئنة (۱) بین کہ میں نے رسول الله علیه وسلم کے سامنے یا اینها النفس المطمئنة (۱) کی تلاوت کی تو حضرت ابو بکر صدیق افتی الله علیه فرمایا کیا خوب الفاظ بین! حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که موت کے وقت فرشتے تم سے بھی کہیں گے (ای طرح خطاب کریں گے)۔ ابن ابی عاتم عام بن عبدالله بن زبیرافتی المناکی سے روایت کرتے بین که جب آیت ولوا نا کنبنا علیهم ان اقتلو انفسکم () نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق ولوا نا کنبنا علیهم ان اقتلو انفسکم () نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق فود کو ملاک کراوں تو میں خود کو ضرور ہلاک کر ڈالی حضور صلی الله اگر آپ ججھے تکم دیتے کہ میں خود کو ہلاک کراوں تو میں خود کو ضرور ہلاک کر ڈالی حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بچ کہا۔

ابو القاسم بغوی بروایت ابن ابی ملیک نفت الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض اصحاب آیک تالب پر تشریف لائے تو آپ نے فرایا کہ ہر مخض شاوری کرتا ہوا اپنے دوست تک جائے تمام اصحاب تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نفت الملکی ہو گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم شاوری فرائے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کی صلی اللہ علیہ واللہ کر فرایا (گلے لگا کر فرایا) آگر میں اپنی زندگی بھر کے لئے کی کو دوست بناتا تو ابو بکر نفتی اللہ عنہ کر سے لئے کی کو دوست بناتا لیکن سے میرے صاحب و ساتھی ہیں۔ (مرسل و غریب) ابن عساکر نے سلیمان بن بیار کی دوایت سے بیان کیا ہے کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا پہندیدہ محصلتیں تین سو ساتھ ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کے ارادہ خیر فراتا وسلم نے فرایا پہندیدہ محصلتیں تین سو ساتھ ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کے ارادہ خیر فراتا

ہے تو اس میں ان میں سے کوئی خصلت پیدا فرہا دیتا ہے جس کی بدولت اس کو جنت مل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدیکی ہے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی موجود ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ تمام (بیندیدہ) خصال موجود ہیں۔ ابن عساکر نے اس حدیث کو دو سرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں تین سو ساٹھ بین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے میرے اندر بھی کوئی موجود ہیں۔ اس موجود ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو مبارک ہو تم میں وہ تمام خصلتیں موجود ہیں۔

ابن عساکر نے لیتھوب انصاری کے اوالد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس (مبارک) ہیں لوگ بجوم اور زیادتی کے باعث ایک دو سرے سے اس قدر قریب ہوکر بیٹھتے سے کہ ایک جال کی طرح بن جاتے سے اور (دور سے) فصیل شہر کی طرح نظر آتے سے (ایک دو سرے کے اتصال میں خلا نہیں ہوتا تھا) سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نشست گاہ کے کہ وہ کشادہ ہوتی تھی اور کوئی شخص وہاں جاکر بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا جب حضرت ابو بکر تشریف لاتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مواجب حضرت ابو بکر تشریف لاتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم این عساکر نے حضرت انس نفتی اسکو بھی فرماتے اور تمام حاضرین ان ارشادات کو سنے! ابن عساکر نے حضرت انس نفتی اسکو بھی مواجب کے دوایت کی ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر نفتی اسکار اوا کرے اور ان ماک ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی کہا جائے گا سے محبت کرتی رہے۔ سل بن سعد نے بھی اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عاکشہ نفتی اسکار نفتی اللہ عالم کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عاکشہ نفتی اللہ علی عنہ کیا جائے گا عائم دوگوں سے محاسبہ کیا جائے گا عائم دوگوں سے محاسبہ کیا جائے گا عائم دوگوں سے محاسبہ کیا جائے گا موائے (حضرت) ابو بکر (رضی اللہ نعائی عنہ) کے۔

### حواشي

ا۔ اے نفس مطمنہ اپنے رب کی طرف راضی برضا ہوکر لوث جا ۲۔ اگر ہم ان پر فرض کر ویتے کہ وہ اپنے نفوس کو ہلاک کر ڈالیس۔

# حضرت ابو بکر صدیق میں میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے ارشادات

# ارشادات صحابه كرام (رضوان الله عليهم الجمعين):-

جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اضحالات کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افتحالات کی مدار اسد) ہیں (بخاری)۔ امام بیعق نے اپنی الیف شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابالیان روئے زمین اور حضرت ابو بکر صدیق اضحالات کی ایمان کا اگر وزن کیا جائے تو (حضرت) ابو بکر اضحالات کی ایمان کا اگر وزن کیا جائے تو (حضرت) ابو بکر اضحالات کی ایمان کا لیہ بھاری ہوگا۔ ابن ابی حشیمہ اور عبد اللہ بن احمد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اضحالات کی کام میں سبقت لے جاتے ہے۔ (زوائد الزحد) ابن صدو نے اپنی مند میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اضحالات کی کام میں سبقت لے جاتے ہے۔ (زوائد الزحد) ابن صدو نے اپنی مند میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اضحالات کی الیہ الدنیا نے مضرت ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہو گا۔ آپ کا یہ قول بھی ابن عساکر اور اور ابن ابی الدنیا نے کست مجھے مل جائے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو بکر اضحالات کی بون کی خوشہو مشک جت ابو بکر اضحالات کی ابن عساکر نے حضرت علی اضحالات کی بون کی خوشہو مشک جت ابو بکر اضحالات کی بیان کیا ہے کہ میں جن ایک مرتبہ حضرت ابو بکر افتحالات کی بیان کیا ہے کہ میں کی یہ حالت و کھے کر بے ساختہ میری زبان سے آکا اگر کوئی صحفہ والا اللہ کو اتنا محبوب نمیں جنا ایک کیٹر این نے والا اس کو محبوب نمیں جنا یہ ایک کیٹر این والا اس کو محبوب نمیں جنا یہ ایک کیٹر این والا اس کو محبوب نمیں جنا یہ ایک کیٹر این والا اس کو محبوب نمیں جنا یہ ایک کیٹر این والا اس کو محبوب نمیں جنا

ابن عساکر نے عبد الرحل نفت الدی ابن ابو برنفت الدی ہے ہے ہیں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرفت الدی ہی الحظاب نے مجھ سے (کئی بار) کما ہے کہ ابو بحر صدیق نفت الدی ہی ہے کہ وسلم میں حضرت علی ابو بحر صدیق نفتی الدی ہی مجھ سے کار خیر میں سبقت لیجاتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت علی نفتی الدی ہی کہ اس ذات کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے کہ

میں نے جس کام میں بھی سبقت کا اراب کیا اس میں حضرت ابو براضی المنظمی ہی سبقت لے کے۔ طبرانی نے اوسط ہی میں سے دوسری روایت جیف (ابن وہب نفتی المنظمی ابن عبد الله نفتی المنظمی ابن عبد الله نفتی المنظمی الله کا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں ابو براضی المنظمی و عمر نفتی المنظمی سب سے بہتر ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بر صدیق نفتی المنظمی و عمر فاروق نفتی المنظمی کا بغض کمی میری محبت اور ابو بر صدیق نفتی المنظمی و عمر فاروق نفتی المنظمی کا بغض کمی میکی نہیں ہو سکتے۔

طرائی نے کیر (مجم الکیر) میں ابی عمرہ کا بیہ قول کھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش میں بیہ تین افراد لیعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عثان ابن عفان (افتحالیک کی ایسے ہیں جو صورت ' اظلاق حسنہ میں ہے عدیل و بے نظیر اور ول کے سخت مضبوط ہیں' نہ انھوں نے لوگوں سے کبھی جھوٹا کلام کیا (جھوٹ بولا) اور نہ لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا۔

ابن سعد نے ابراہیم نعی کی زبانی لکھا ہے کہ لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملکہ ہما کانام ان کی رحملی مہرانی اور حلم کے باعث "اواہ" مشہور ہوگیا تھا۔ ابن عساکر نے رہیج بن انس فی حوالہ ہے لکھا ہے کہ کتاب اول میں مرقوم ہے کہ ابو بکر صدیق نفتی الملکہ کی مثال قطرہ باراں سے دی گئی ہے کہ جہاں گرتا ہے نفع دیتا ہے۔ ابن عساکر رہیج ابن انس نفتی الملکہ کی مثال سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انبیائے سابقین کے اصحاب پر نظر ڈالی ہم کو کوئی ایسا نبی نظر نہیں کہ ابو بکر صدیق نفتی الملکہ کے سابقین کے اصحاب پر نظر ڈالی ہم کو کوئی ایسا نبی نظر نہیں گیا جس کو ابو بکر صدیق نفتی الملکہ کی ابو بکر صدیق نفتی الملکہ کی ہوسا دوست ملا ہو۔ زہری سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نفتی الملکہ کی ذات کے صدیق نفتی اللہ تعالی کی ذات کے سابقی کی شک نہیں کیا۔

زبیر بن بکار سے روایت ہے کہ میں نے بعض صاحبان علم و فضل سے سنا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی نفت اللہ ابن ابی طالب (نفت اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے خطیب حضرت ابو بکر صدیق کمتے ہیں کہ انبیائے مرسلین کے بعد ذریت آوم (علیہ السلام) میں کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق نفت اللہ یک افضل پیدا نہیں ہوا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد کے دفاع میں آپ نے ایک نبی جیسا کردار اداکیا ہے۔

# اسلاف کرام کے اقوال:۔

دینوریؓ نے اپنی المجالت میں لکھا ہے اور ابن عساکرؓ نے شعبی سے روایت کی نے کہ اللہ تبارک تعالی نے حضرت ابو کرؓ کو ایسی چار خصلتوں سے مختص فرمایا جن سے کسی کو مخصوص نہیں کیا۔ اول یہ کہ آپ کا نام صدیق نہیں! ووسرے اللہ کے غار میں ساتھی ہیں۔ تیسرے ہجرت میں آپ کے رفیق تھے۔ چو تھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تھم دیا کہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں اور دوسرے مسلمان آپ کے مقتری ہے۔

ابن داؤر یہ حضرت جرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے سے لیکن ان کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ اگر چہ حضرت جرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے سے لیکن ان کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس کی تفتگو سا کرتے سے حاکم نے ابن میب کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت ابو بر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص سے۔ چنانچہ حضور کے اللہ اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص سے۔ چنانچہ حضور کے اللہ اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص سے۔ چنانچہ حضور میں مائیان میں مائیان میں مائیان میں مائیان میں مائیان میں مائی اور مدفن میں بھی حضور کے ساتھ خانی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کی کو فضیلت نہیں دی۔

#### حواشي

ا۔ لینی ابو بکر اسلام لانے والوں میں دو سرے شخص ہیں اس طرح آپ غار ثور میں حضور مستنظم کے ساتھ تھے ' یوم بدر میں حضور مستنظم کے لئے جو سائبان بنایا گیا تھا اس میں حضور مستنظم کے ساتھ موجود تھے اور آپ کو یہ شرف ہے کہ وفات کے بعد حضور مستنظم کے بیلو میں دفن ہوئے۔

# آپ کی خلافت پر احادیث و آیات و آثار

## آپ کی خلافت کے سلسلہ میں احادیث:۔

تندی اور حاکم نے حذیفہ اضحالی کے موایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم ابو کر ، عر (الفی الدیکاما) کی بیروی کرنا طرانی نے بروایت ابوالدردا اور حاكم" نے ابن معود الفتاري المان على اور القاسم بغوى نے سند حسن ك ساتھ عبداللہ ابن عمرافت اللہ اللہ عليه وسلم ے سا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور ابو کر بت تھوڑی مت خلافت پر فائز رہیں گے (یہ صدیث چند طریق پر وارد ہوئی ہے اس پر شروع میں بحث کر چکا ہوں) کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ وصال سے قریب خطبہ ویا تھا تو اس میں فرمایا تھا کہ بندے کو اللہ نے افتیار ویا ہے (ناختم حدیث) اور آخر میں فرمایا تھا کہ کوئی وروازہ باقی نہیں رہے گا۔ موائے باب ابو برکے (باقی سب بند ہو جائیں گے) ایک روایت میں یہ الفاظ اس طرح میں کہ کوئی ورید موائے ابو بر کے ورید کے بند ہونے سے نسیں سے گا۔ اس حدیث پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں حفرت ابو بمرافظ المنائج کی خلافت کا اشارہ ہے کہ آپ وریج بی سے مجد میں نماز برحانے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت انس نفخالدی ا سے جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں "موائے ابو کر افتحالکہ کا دروازے کے مجد ك قمام وروازے بار كروو-" (ابن عدى)- تندى في حضرت عائشہ لفت المائيكا سے جو حديث بیان کی ب اور ابن عباس سے جو حدیث زوائد المسند میں اور طرائی نے معاوید اضتحالا کہ ابن سفیان سے اور البرار نے حفرت الس افتحالیہ ہے موی اس مدیث کو سمج کما ہے۔ بخاری اور مسلم نے جبیر بن معلم سے جو صدیث روایت کی ہے وہ یہ ہے۔ "بارگاہ نبوی میں ایک خاتون آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا پھر آنا' ان خاتون نے

كماكه أكريس كر أنى اور آپ كو نهيں پايا (أكر آپ رحلت فرما كئے تب) تو حضور مستفاق الم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جھے نہ یاؤ تو ابو برافت الدیم کے پاس آنا۔(۱) حاکم نے محت ابن انس نفت المكترية بيان كيا ہے كہ مجھے بن معلق نے حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں وریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ آپ کے بعد ہم اپنے صدقات کس کے پاس بھیجیں 'حضور صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه ابو بمراضي المناهجة ك ياس (بهيجنا)- ابن عساكر في حضرت ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتمیں جو آپ ے کچے دریافت کرنا چاہتی تھیں' آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا' انھوں نے کما کہ اگر میں آؤل اور آپ کو نہ پاؤل اور حضور کا وصال ہو چکا ہو' تب آپ نے فرمایا کہ اگر تم آؤ اور مجھ کو نہ پاؤ تو ابو کرفت الملائی کے پاس آنا۔ کہ میرے بعد وہی خلیفہ ہوں گے۔ مسلم حضرت عائشہ اضحالات کے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھ سے اپی علالت كے دوران فرمايا كه تم اينے والد اور جمائى كو بلا لو ناكه ميں كچھ انھيں لكھ كر دے دول كيونك مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی خوانتگار خلافت کھڑا ہو جائے ' پھر فرمایا کہ رہے وو (مت بلاؤ) کیونکہ ابو برکو خلیفہ بنانے کا ہم کو حق ہے اور اللہ تعالی اور موسین ابو برافت المناب کے سوا کسی اور کو خلیفہ نہیں مانیں گے ۔ احمد اور دوسرے محدثین نے ای مدیث کو ان الفاظ میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے مرض الموت میں ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمٰن ابن ابی بمرفض المديمة كو بلا لو ماكه میں ابو براہ علی کے لئے ایک وصیت (دستاویز) کھے دوں اگر میرے بعد ان سے کوئی اختلاف نه کرے پھر فرمایا اچھا رہے وو خدا نہ کرے کہ ابو کر کے معالمہ میں مومنین اختلاف

مسلم حضرت عائشہ نفت الملائم اللہ علیہ و ماکت ہیں اوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے آپ نے فرمایا کہ (حضرت) ابو بکر صدیق نفت الملائم کی کہ ان کے بعد آپ نے فرمایا عمر فاروق نفت الملائم کیا کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفت الملائم کیا کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفت الملائم کیا کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفت الملائم کیا کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفت الملائم کیا کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفت الملائم کیا کہ اور عبدہ نفت الملائم کیا کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفت الملائم کیا کہ ابو عبدہ نفت الملائم کیا کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفت الملائم کیا کہ ابو عبدہ نفت الملائم کیا کہ اور علی کے ابو عبدہ نفت کیا کہ اور علی کہ ابو عبدہ نفت کے الملائم کیا کہ ابو عبدہ نفت کیا کہ ابو عبدہ نفت کے الملائم کیا کہ کا کہ ابو عبدہ نفت کے الملائم کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کر کے کہ کا کہ کو کا کہ کے کہ کا کہ ک

بخاری اور مسلم صفرت ابو موی اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگو! ابو بملافت المنظم کے

یاس جاؤ باکد وہ تم لوگوں کو نماز برحائیں (امامت کریں) سے س کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے والد بہت رقیق القلب میں جس وقت وہ مطے پر آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے تو وہ نماز نہیں بڑھا علیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو بملافع الناتيج الله كو كه وه نماز يرهائي وهزت عائشه في بحروي كما حضور صلى الله عليه وسلم نے ان سے پھر فرمایا کہ جاؤ اور ابو برافت المناع کے سے کمو کہ وہ لوگوں کو نماز براهائی اور فرمایا یہ عورتیں تو حضرت یوسف (علیہ السلام) کے زمانے کی عورتیں ہیں' اس کے بعد حضرت صداق الفحق الله الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے (ان كو بلايا كيا) اور انھول نے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي حيات (طيبه) بي مين نماز يرمعالي- (بيه حديث حفرت عائشه بن زمعه ' ابن سعيد اور على الضحالية أبن الى طالب اور حضرت حفعه الضحالية الله الله اس كو الگ الگ روایت کیا ہے)۔ بعض میں حضرت عائشہ نضخ الله بنا سے اس طرح مردی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اصرار کر رہی تھی رکہ وہ نماز برحانے کا تھم والدكونه دين) كه ميرے دل ميں يه خطره گزر رہا تھا كه لوگ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے بعد ايے فض سے محبت نہيں كريں گے جو آپ كا قائم مقام ہوگا اور جب كوئى آپ كى جگہ کھڑا ہوگا تو لوگ اس بات کو نیک خیال نہیں کریں گے (اس سے فال بدلیں گے) اس لئے میں اصرار کر رہی تھی کہ بجائے ابو بر صدائق استحابہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شخص کو اس بات پر مقرر کر دیں۔

ابن زمعہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کا تھم ویا (کہ ابو بکر افتحالیٰ بھی ہو وہ نماز پڑھا کمیں) تو اس وقت حضرت ابو بکر افتحالیٰ بھی موجود نہ سے۔ چنانچہ حضرت عمر افتحالیٰ بھی آگے برھے ناکہ وہ نماز پڑھا کمیں گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں! نہیں!! ابو بکر افتحالیٰ بھی کے سوالوگوں کو اور کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ ابن مرفح اللہ اللہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر افتحالیٰ بھی نے تکبیر تحریمہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمبارک ناگواری کے ساتھ اٹھا کر فرمایا' ابن ابو قحافہ (حضرت ابو بکر افتحالیٰ بھی ہیں ہے کہ بہ حسیت اس بات ابو بکر افتحالیٰ بھی کہ یہ حدیث اس بات ابو بکر افتحالیٰ بھی اس جا کہ بیارے میں علماء نے کما ہے کہ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افتحالیٰ بھی افضل السحابہ (علی الاعلان) ہیں اور خلافت کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افتحالیٰ بھی اس سے دیالی ہیں۔

# حضرت ابو بكر صديق نضح التي يكنيك كى خلافت كى سلسله ميس ائمه سلف كى أرشادات .

امام اشعری کہتے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو نماز پڑھانے کا تھم دیا جب کہ تمام مهاجرین و انسار موجود سخے نیزیہ بھی فرایا کہ قوم کی امامت وہی شخص کرے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ عالم ہو ' پس یہ حدیث دلیل ہے اس امر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق نضی اللہ کا کہ کو نماز پڑھانے کا تھم دیا کہ تمام مهاجرین و انسار میں سب سے زیادہ علم قرآن آپ ہی رکھتے سے

صحابہ کرام نفت الدیمائی نے بجائے خود اس سے استدال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر نفت الدیمائی ہی مستحق خلافت ہیں اور ان حفرات میں حضرت عمر نفت الدیمائی اور حضرت علی نفت الدیمائی ہی مستحق خلافت ہیں جن کا قول میں بیعت خلافت کے بیان میں پیش کروں گا۔ ابن عساکر نے حضرت علی نفت الدیمائی ہی کوئی گا۔ ابن عساکر نے حضرت علی نفتی الدیمائی ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر نفتی الدیمائی ہی کہ عکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں بھی بہ ثبت ہوش و حواس دہاں موجود تھا۔ پس ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی ان کی قیادت پر راضی ہوگئے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے بارے میں ان کی لمت پر رضا مندی کا اظہار فرمایا تھا۔ علماء کا اس پر انقاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیہ ہی میں حضرت ابو بکر نفتی الدیمائی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیہ ہی میں حضرت ابو بکر نفتی الدیمائی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیہ ہی میں حضرت ابو بکر نفتی الدیمائی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیہ ہی میں حضرت ابو بکر نفتی الدیمائی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیہ ہی میں حضرت ابو بکر نفتی الدیمائی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیہ ہی میں حضرت ابو بکر نفتی الدیمائی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت و المیت میں معروف و مشہور شے۔

احد اور ابو داؤد (وغیرہ) نے سل ابن سعد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بنی عمرد اور بنی عوف میں جھڑا ہوگیا اس کی اطلاع رسول خدا سلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اطلاع ملنے پر آپ ظهر کے بعد وہاں تشریف لے گئے تاکہ ان میں صلح صفائی کرا دیں اور (حضرت) بلال اضتحالات بنی بنا سے فرمایا کہ اے بلال فضح الذی بنا کہ وقت تک میں واپس نہ آسکوں تو ابو بم فضح الذی بنا کہ سے فرمایا کہ اے بلال فضح الذی بنا پر ماز کے وقت تک میں واپس نہ آسکوں تو ابو بم فضح الذی بنا کے فقت ہوگیا۔ حضرت بلال فضح الذی بنا کے اور حسب ارشاد بوی حضرت ابو بمر نے نماز بر حمائی۔

ابو بمر شافعی نے اپنی تالف الغیانیات میں اور ابن عسار ؓ نے حفرت حفد الفتالیات

ے بیان کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی علالت کے زمانے میں (حضرت) ابو بر الفت اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے بنایا تھا (یعنی بچکم اللی ان کو امام بنایا گیا تھا) وار تعلنی نے افراد میں اور خطیب وابن عساکر نے حضرت علی نفت اللہ تھا کہ بیان کیا ہے کہ انھوں نے فرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تین بر تممارے بارے میں سوال کیا کہ تم کو امام بناؤں گر وہاں سے انکار ہوا اور ابو بر افت اللہ تعالی کی کہ تم کو امام بناؤں گر وہاں سے انکار ہوا اور ابو بر افتی اندی کا بھی کو امامت کا تھم ہوا۔

ابن سعد نے (حضرت) حن نفت الملائی سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو برافت اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت ہے لوگوں کی گندگی پر سے گزر رہا ہوں' حضور مستن کا اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے لئے ایک راستہ مقرر کرو کے حضرت ابو برافت اللہ اللہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے سینے پر دو نشان بھی دیکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو سال ہیں (جو تھاری مدت خلافت ہوگی)۔

ابن عساكر نے ابی بكرہ بن عمبال نفت الملائية سے روایت كی ہے كہ انھوں نے كما كہ ميں ایک ون (حفرت عمر فاروق نفت الملائة اللہ کے پاس كيا ميں نے ديكھا كچھ لوگ كھانا كھا رہے ہيں۔ حفرت عمر فضح اللہ نفت الملائة اللہ علیہ بوكر كما كھا رہا تھا مخاطب ہوكر كما كہ كيا تم نے قديم كتب (ساوى) ميں رسول اللہ كے خليفہ كے بارے كچھ بردھا ہے؟ اس نے جواب دیا كہ تمام انبیائے سابقین كی كتابوں میں لکھا ہے كہ نبی آخر الزمال صلى اللہ عليہ وسلم كا خليفہ ان كا صديق نفت اللہ عليہ وسلم كا خليفہ ان كا صديق نفت اللہ عليہ وسلم كا خليفہ ان كا صديق نفت اللہ عليہ وسلم كا

ابن عساکر نے محر بن زبیر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مجھے عمر بن عبد العزیز نے امام حسن بھری کے پاس کچھ ہاتیں وریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ جب میں ان کی خدمت میں پنچا تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں میں حضرت ابو بمراض کا تحقیقات کی خلافت کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہوگیا ( لوگ مختلف الاراء ہیں)۔ آب اس سلسلہ میں شافی جواب دیجئے اور بتائے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا تھا (نامزد فرمایا تھا) یہ سن کر حضرت حسن بھری سیدھے ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا کیا ان کو بھی اس میں شک ہے؟ اس ذات کی قتم جس بھری سیدھے ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا کیا ان کو بھی اس میں شک ہے؟ اس ذات کی قتم جس کے سوائے کوئی معبود شمیں ہے' اس نے ان کو خلیفہ بنایا تھا' اور اللہ ان کو خلیفہ کیول نہ بنا تا

کہ وہی سب سے زیادہ عالم' سب سے زیادہ متقی اور خدا ترس تھے' اوگ انھیں اگر خلیفہ نہ بھی بناتے تو وہ مرتے دم تک ای طرح زندگی بسر فرماتے۔

ابن عدی نے اپی ایک بن عباس کے حوالے ہے بیان کیا ہے کہ مجھ ہے ہارون الرشید نے کہا کہ لوگوں نے اپویکر صدیق کو کس طرح خلیفہ فتخب کیا؟ (اس کی وضاحت سیجے) میں نے کہا کہ اور المومنین! ان کی خلافت پر اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا (اس کے رد میں کوئی تھم نہیں آیا)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت رہ اور تمام لوگ بھی خاموش رہے ' یہ من کر ہارون الرشید نے کہا کہ تقصیل ہے بیان سیجے ناکہ میرا خلجان جاتا رہے۔ میں نے کہا کہ اللہ اسے اللہ علیہ وسلم کے مرض کا زمانہ آٹھ دن ہے پس اس زمانہ مالت میں (حضرت) باللہ نفتی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا زمانہ آٹھ دن ہے پس اس زمانہ کوئی پڑھائے، آپ نے فرمایا ابو بمراضی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا زمانہ آٹھ دن ہے پس اس زمانہ کوئی رہی کون پڑھائے، آٹھ روز تک نماز پڑھائے رہے ' ان ایام میں وحی اللی برابر نازل ہوتی رہی (اگر یہ امر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتی تو اس سلسلہ میں ضرور کوئی وحی نازل ہوتی رہی (اگر یہ امر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتی تو اس سلسلہ میں ضرور کوئی وحی نازل ہوتی رہی چانچہ خدا وند تعالیٰ کے سکوت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا ور حضور کے سکوت اختیار فرمایا اور حضور کے سکوت کے باعث تمام لوگ خاموش رہے ' ہارون الرشید کو یہ وضاحت پند آئی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اجر عطا فرمائے۔

# حضرت ابو بكر صديق نضي المناع بناك خلافت بر آيات قرآني:-

علائے کرام کی ایک جماعت نے حضرت ابو بحر صدیق نصفی المنتظامی کی خلافت کا استدلال اس آیت سے کیا ہے:۔

يا ايها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه

علاے کرام نے اس کی تفیر میں کما ہے کہ قوم سے مراد حضرت ابو بم لفت الديم اور

ان کے اصحاب ہی تھے کہ جب کھ عرب مرتد ہوگئے تو حضرت ابو بر اضطاع ہے اور ان کے اصحاب ہی نے ان پر جماد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا۔ یونس بن بکیر نے قادہ افت الدی ہے دوایت کی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے عرب مرتد ہوگئے تو حضرت ابو بکر صدیق افت اللہ اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے عرب مرتد ہوگئے تو حضرت ابو بکر افت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ اللہ کیا اس ذمانے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے جویر کی زبانی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں قبل للمخلفین () من الا عراب ستدعون الی قوم اولی با سی شدید مخلفین سے مراد بنو طیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن تینہ کے اولی با سی شدید مخلفین سے مراد بنو طیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن تینہ کے اولی با سی شدید مخلفین سے مراد بنو طیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن تینہ کے ایک کہ آیت مندرجہ بالا حضرت ابو بکر صدای افت اللہ کی خلافت پر جمت اور واضح دلیل ہوگئی کہ آیت مندرجہ بالا حضرت ابو بکر صدای افت اللہ کی خلافت پر جمت اور واضح دلیل ہوگئی کہ آیت مندرجہ بالا حضرت ابو بکر صدای افت اللہ کی خلافت پر جمت اور واضح دلیل ہوگئی کہ آیت مندرجہ بالا حضرت ابو بکر صدای افت اللہ کی خلافت پر جمت اور واضح دلیل ہوگئی کہ آیت مندرجہ بالا حضرت ابو بکر صدای افت اللہ کی خلافت پر جمت اور واضح دلیل ہوگئی کہ آیت مندرجہ بالا حضرت ابو بکر صدای افت واحق دی ہے۔

ہے کہ ابو الحن اشعری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عباس بن شری سے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عباس بن شری سے سنا ہے کہ آپ کہتے و کہ مخاص سے محضوں سے کو تکہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان لوگوں سے جضوں نے ذکوہ اوا کرنے سااء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان لوگوں سے جضوں نے ذکوہ اوا کرنے سال کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مرتد ہوگئے سے صرف ابو براض خالات کرتی ہے اور لوگوں کی دعوت دی اور ان سے قبال کیا پس بیہ آیت آپ کی خلافت پر ولالت کرتی ہے اور لوگوں پر آپ کی اطاعت کو فرض کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جو کوئی اس پر آپ کی اطاعت کو فرض کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جو کوئی اس کو شیس شلیم کرے گا وہ درد ناک عذاب میں جتال ہوگا۔ ابن کثیر اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تغیر جنگ فارس و روم سے کی ہے اور اس کا پورے طور پر حضرت ابو بکر صدیق اس جنگ کا خاتمہ ضرور حضرت عمر اور حضرت عثمان نہ خیارت کی ہوا اور یہ دونوں حضرات بھی حضرت ضرور حضرت عمر اور حضرت عثمان نہ حیارت کیا تھوں ہوا اور یہ دونوں حضرات بھی حضرت ابو بکر عمد بی خوا اور یہ دونوں حضرات بھی حضرت ابو بکر عمد بی قبال کے ہاتھوں ہوا اور یہ دونوں حضرات بھی حضرت ابو بکر عمد بی نہ خوا اور یہ دونوں حضرات بھی کے فرع سے

الله تعالی کے ارشاد وعد الله الذین امنو امنکم وعملو الصلحت یست خلفتهم فی الارض () (الایم) کی تغیر میں ابن کیرنے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدائی کی خلافت پر پورے طور پر یہ آیت منطبق ہوتی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تغیر میں عبد ارجمٰن کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدائی نفتی المنتہ ہوت عمر رضی الله عند کی خلافت اس آیت سے ثابت ہے۔

خطیب نے ابو بحر بن عیاش کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اسر سدیق نضخ الدی کا خلفہ رسول اللہ مسئول کیا ہے ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے للفقراء المها حرین ۔۔۔ تا ۔۔۔ اولیئک هم الصادقون ۞ اللہ تعالی بن کو صادق فرمائے المها حرین ۔۔۔ تا ۔۔۔ اور صحابہ کرام نضخ الدی بھی نے (جن کو قرآن نے صادقون فرمایا) وہ بھی کازب نہیں ہو سے ۔ اور صحابہ کرام نضخ الدی بھی نے (جن کو قرآن نے صادقون فرمایا) بھی حضرت ابو بحر صدای نضخ الدی بھی کو یا خلیفہ رسول کہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ ابن کشر کتے ہیں کہ یہ استدلال بہت قوی اور احسن ہے۔

# آپ کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع:۔

بہتی نے بحوالہ زعفرانی لکھا ہے کہ انھوں نے کہا میں نے امام شافعی سے نا ہے کہ آپ فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت پر اجماع امت ہوا ہے اور وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف پر جب لوگوں کا اضطراب بہت بڑھ گیا اور وہ بہت پریشان ہوئے تو ان کو تمام روئے زمین پر حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدیکی آپ سے بہتر اور کوئی شخص نہیں معلوم ہوا بس سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی (اپنے تمام امور آپ کے سپرو کر دیتے)۔ اسد السئر نے فضائل میں معلوب بن قرق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام نفتی الدیکی آپ نفتی الدیکی آپ کی خلافت میں بھی شک نہیں کیا اور وہ آپ کو بھیشہ خلیفتہ رسول اللہ ہی کہتے رہے علاوہ ازیں صحابہ کرام کا اجماع بھی بھی خطا اور مطال پر نہیں ہو سکتا تھا (وہ غلط اور غیر ورست بات کو بھی تشابیم نہیں کر کئے تھے)۔

عاکم نے ابن معود نفتی الفتی ہے روایت کی ہے کہ عام مسلمانوں نے جس چیز کو اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس چیز کو عامتہ المسلمین نے برا جاتا وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے اور چونکہ تمام صحابہ نے حضرت صدیق نفتی الفتی کی خلافت کو احسن اور پہندیدہ سمجھا ہے ہی وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی احسن ہے۔

نے فرمایا اے ابو سفیان می اسلام اور مسلمانوں دونوں کے دسمن ہو ، مجھے تو ابو بمراضی النظام کی خلافت النظام کی خلافت میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ہر طرح اس کے الل ہیں۔

#### حواشي

ا۔ اس صدیث سے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کا اول ہونا ثابت ہے۔ ۲۔ تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنھوں نے نیک اعمال کئے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو ضرور ارض پر خلیفہ بنائے گا۔

# حضرت ابو بكر صديق القيالية

## تفصيل واقعه بيعت حضرت ابوبكر صديق:-

الم بخاري اور مسلم نے حضرت عمر فضي المكان بن الحطاب سے روايت كى ہے كہ اپنے عمد خلافت میں عجے واپسی پر آپ نے لوگوں سے خلاب کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے تم میں ے فلال مخص کتا ہے کہ عمراض المعالم کے مرنے کے بعد میں فلال مخص سے بعث کرلول گا۔ خروار کوئی مخص ایبا نہ کرے کہ حفرت ابو بمرافت اللہ اللہ کی بیت چند آومیوں نے اولا" بغیر سوچے سمجھے کرلی تھی اور ان سے بیت اولا" ای طرح ہوئی تھی مگر اس میں شک نمیں کہ اس طرح الله تعالى نے لوگوں كو خلافت كے سلسله ميں (بونے والے) فتنہ و فساد سے بچا ليا ابو بكر صديق افتحاليكا بكا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد بهم ميں سب سے بمتر تھے' اصل واقعہ بول ہے' کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت علی تفتیاللہ مجمعہ زیرافت الدین اور ان کے ہم خیال لوگ حفرت فاطمہ افتحالیا کہ کے گھر میں جمع ہوئے ادھر سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار اکھٹے ہوئے ' مهاجرین حضرت ابو بمراضی الدیم کے پاس آئے یہ دیکھ کر میں نے حضرت ابو یکر صدیق نفت المنتاجة ہے کہا کہ میرے ساتھ ہمارے انسار بھائیوں کے پاس تشریف لے چلے " پس ہم اوھر روانہ ہوگئے رائے میں ہم کو دو صالح افراد ملے اور قوم کو جو سکلہ ورپیش تھا اس پر محققکو ہوئے گی پھر انھوں نے ہم سے کما کہ اے مماجرین کمال کا ارادہ ہے؟ میں نے کما کہ ہم اپنے انسار بھائیوں کے پاس جارہ ہیں' انھوں نے کما کہ آپ لوگ ان کے پاس نہ جائیں اور آپ اپنا معالمہ خود نیٹالیس (خود بی طے کرلیس) مماجرین بی میں اس مسلد خلافت کو طے کرلیں) یہ س کر میں نے کما کہ خداکی فتم ہم ان کے پاس ضرور جائیں ك\_ يه كر بم روانه بوك جب بم وبال (مقيفه بنو ماعده) پنچ تو بم نے ديكها كه وبال

سب لوگ جمع ہیں اور ان کے درمیان ایک شخص جاور اوڑھے بیٹھا ہے ' میں نے کما یہ کون صاحب ہیں۔ لوگوں نے کما کہ سعد بن عبادہ افتحالات کا بیں میں نے کما کہ ان کو کیا ہوگیا کہ اس طرح بیٹے ہیں۔ لوگوں نے کما کہ ورد میں جلا ہیں اس بھی اس مجمع میں جاکر بیٹ سے اب ان میں سے ایک مقرر اٹھا اور خدا ، تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کما کہ ہم انسار الله بین اور ہم اسلام کا لشکر ہیں اور اے گروہ مماجرین (تم) چند نفوس ہو اس کے باوجود تمحارا ارادہ ہے کہ تم ماری جرس کا دو اور جمیں نکال باہر کرو اور خلافت سے مارا کھ واسطہ ہی نہ رکھو' جب وہ تقریر کرکے خاموش ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کھے تقریر كرول عرر كالمضمون ميرے وائن ميں تھا چنانچہ ميں نے ابو برافت الديكا الله استان كي كا اجازت جابی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ نری سے گفتگو کرنے والے اور بم میں سب سے زیادہ طیم اور سب سے زیادہ صاحب و قار سے الکین انھول نے مجھے تقریر کرنے سے روک دیا اور میں اکلی ناراضگی اور وقار علمی کے باعث تقریر کرنے پر مصر نہیں ہوا۔ خداکی فتم میں نے جو کھے اپنے ذہن مین تقریر کے اہم مکتے سوچ تھے وہ تمام کے تمام حفرت الو برافت المنات کے فی البدیمہ طور پر کمہ دیے بلکہ اس سے بو حکر تقریر کی انھوں نے فرمایا "خداکی حمدو شا اور نعت مصطف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد! اے انصاریو! تم نے جو کھ اپنے فضل و خیر کے بارے میں کما ہے تم واقعی اس کے الل ہو' میں تمام عربوں کی بہ نبیت اس بات کو زیادہ جانتا ہول اور اس بنا پر کمہ سکتا ہوں کہ قرایش نب میں اوسط العرب اور سکونت کے لحاظ سے بھی وسط عرب کے باشندے ہیں للذا خلافت خاص قرایش ہی کا حق ہو سکتا ہے ، پھر میرا اور ابو عبیدہ کا باتھ کر کر آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے جس سے جاہو بیعت کراو میں تم سے خوش ہول! ( جھے یہ بات پند ہوگی کہ ان میں سے کی سے بعث کراو-) حفرت ابو بر صداق اضعالما الله نے تقریر میں جو کچھ فرمایا میں اس سے بالکل منفق تھا لیکن جب آپ نے بیت خلافت کے لئے میرا نام بیش کیا تو مجھے ناگوار گزرا' خدا کی قتم میری گردن اگر مار دی جاتی تو مجھے اتا ناگوار نہ معلوم ہو تا بہ نبت اس کے کہ میں اس قوم پر حکرانی کرول جس میں ابو برنفی التلاج علیہ محض موجود ہوں۔ اٹنے میں ایک انصاری نے کما کہ جم وہ ہیں کہ قریش (ماری بمادری و جرات کے باعث) ہم پر بحروسہ کرتے ہیں اور ہم سے نفع اندوز ہوتے ہیں (لیعنی ہم بھی قریش ے کم نیں ہیں) پی بھڑیے ہے کہ اے قریش! ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک قریش ے! اس پر شورو غوغا ہوا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں قساد نہ ہو جائے چنانچہ میں نے ابوبکر

نفختاد ملک اور میں کے ہاتھ ہوھائے انھوں نے اپنا ہاتھ بوھایا اور میں نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی پھر میرے بعد تمام (موجود) مماجرین نے بیعت خلافت کی اور مماجرین کے بعد انصار نے! خدا کی شم! اس وقت خلافت کے لئے ابو بملافت الدی ہی دامن گیر تھا کہ بغیر بیعت بہتر کوئی مخص نہ تھا جس کی بیعت کی جاتی علاوہ ازیں یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ بغیر بیعت کے یہ مجلس برخاست نہ ہو کہ اس نازک وقت پر مسلمانوں میں ایک امیر و حاکم کی شدید ضرورت تھی اگر ہماری عدم موجودگی میں (سقیفہ نی ساعدہ میں) کی کے ہاتھ پر بیعت کرلی جاتی فر بیعت کرتے ناکہ کسی فتم کا فقنہ و فساد پیدا نو پھر ہم بھی اپنی مرضی کے خلاف اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ناکہ کسی فتم کا فقنہ و فساد پیدا نہ ہو۔

#### ووسرے واقعات بروقت بیعت صدیق نضی الناع بات

نسائی 'ابو یعلی اور حاکم نے ابن مسعود نفتی الدی کیا ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انسار نے یہ تجویز پیش کی کہ اے قریش ایک امیر تم سے لیا جائے اور ایک ہم میں سے یہ سن کر حضرت عمر فضی الدی کی ہن الحظاب ' نے ان کے پاس جاکر فرمایا اے معاشر الانسار! کیا تم نہیں جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نفتی الدیکی کو حکم دیا تھا کہ ''تم لوگوں کی امامت کو''۔ اب تم میں ایسا کون ہے جو ان سے براہ جانے کا خیال اپنے دل میں لائے ' یہ عکر انسار نے کما کہ پناہ بخد! ہم ابو بکر نفتی الدیکی کی سے پیشتادی کا خیال بھی نہیں کر سکتے! (ہم ان سے بہتر بھی نہیں ہو کتے)۔

ابن سعد عاکم اور بیعتی نے ابو سعید خدری ہے روایت کی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہوا تو لوگ سعد بن عبادہ نفت الملائے ہی کے مکان پر جمع ہوئے ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدایتی نفت الملائے ہی اور عمر فاروق بھی تھے ' سب سے پہلے ایک انصاری مقرر کھڑے ہوئے اور انھوں نے اس طرح خطاب کیا کہ اے مماجرین! تم کو معلوم ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کمی مخفس کو کمیں کا عال فرماتے تھے تو ہم میں سے بھی ایک مخفس کو اس کے ساتھ کرتے تھے ، پس ای طرح ہم چاہجے ہیں کہ (اس خلافت میں بھی) ایک آدمی تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے ہو و ووسرے انصاری مقررین نے بھی ای شم کی تقریریں کے میں ان تقریریں کے بعد (حضرت) زید بن ثابت نفت الملائی مقردین نے بھی ای شم کی تقریریں کیس۔ ان کی تقریروں کے بعد (حضرت) زید بن ثابت نفت الملائی مقردین نے بھی ای شم کی تقریریں کیس۔ ان کی تقریروں کے بعد (حضرت) زید بن ثابت نفت الملائی مقردین نے بھی ای دو کو اور انھوں نے کیس۔ ان کی تقریروں کے بعد (حضرت) زید بن ثابت نفت الملائی مقردین کے بھی اور انھوں نے

فرمایا لوگو! کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم مهاجرین میں سے تھ لنذا اب ان کا خلیفہ (نائب) بھی مماجرین ہی میں سے ہوگا۔ اور جس طرح ہم پہلے رسول اللہ کے انسار تھے اب ای طرح خلیفہ رسول اللہ کے انسار اور مددگار رہیں گے یہ کر حضرت ابو بر صدیق کا ہاتھ کی اور کما کہ اب یہ تمارے صاحب و والی ہیں یہ کم کر حضرت زید بن ن کے ایک کا اللہ عنہ نے آپ سے بیت کی اس کے بعد حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد تمام مهاجرین نے پھر انسار نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور حاضرین پر ایک نظر ڈالی تو اس مجمع میں زبیرن اللہ ایک کو نسیں پایا تو آپ نے زبیر کو طلب فرمایا۔ جب ( حضرت) زبیرافت النمیج آئے تو حضرت ابو بر لفت الله عليه وسلم كى چوچى ك بين اور ان کے حواری (سحابی) ہو اس پر تم مسلمانوں کی کمر توڑنا چاہتے ہو یہ سن کر انھوں نے کما كه اے ظيفہ رسول آپ كھ فكر نہ كريں اور يہ كمہ كر كھڑے ہوئے اور آپ سے بيعت كرلى و حضرت ابو بكر صديق فضي المنتاج الم يحمع ير يجر نظر ذال اور وبال (حضرت) على نضي المناج الله كو موجود نه پایا تو فرمایا علی نفت استام کی نمیں ہیں ان کو بلا لاؤ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ "اے ابن ابی طالب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم اور ان کے والمو ہوکر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو" انھوں نے بھی زبیرافت الملام ک طرح كماكم أب فكرنه كريس يا خليفه رسول الله اوريد كمه كربيت كرلى-

# ب سلسله بعت حفرت ابو بكرنضي الناع بكر والمات:-

ابن اسحاق سرت میں لکھتے ہیں کہ انس نفت الملائے؟ بن مالک کہتے ہیں کہ جب بیعت سقیفہ ہو چکی تو دو سرے روز حضرت ابو بکر صدایت نفت الملائے؟ منبر پر تشریف لے گئے قبل اس کے کہ آپ تقریر کریں حضرت عمر فاروق نفت الملائے؟ کھڑے ہوئے اور آپ نے بعد حمد صلوة کے فرمایا، لوگو! اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب خاص اور یار غار کو تم پر حاکم بنا دیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بھتر اور اچھے ہیں اس لئے کھڑے ہو جاؤ اور بیعت یام کراو! تمام لوگوں نے اس وقت آپ سے بیعت عام کی بیہ بیعت، بیعت سقیفہ کے بعد واقع ہوئی۔ اس بیعت عام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفت ایک منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ہوئی۔ اس بیعت عام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفت الملائے؟ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ہوئی۔ اس بیعت عام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفت آپ ہوئے اور آپ نے

حمدو ثنا کے بعد فرمایا! مسلمانوں! تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے اگر چہ میں اس قابل نہیں تھا! اب اگر میں بھلائی کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر مجھ سے برائی سرزد ہو تو مجھے ملامت کرنا۔ صدق النہ ہے اور کذب ایک خیانت ہے ' تم میں سے جو ضعیف ہیں وہ میرے نزدیک اسوقت تک قوی ہیں جب تک میں ان کا حق نہ دلوادوں ( انشاء اللہ ) اور جو تم میں قوی ہیں وہ اس وقت تک ضعیف ہیں جب تک ان سے دو سرول کا حق نہ دلوادوں (انشاء اللہ ) یاد رکھو جس قوم نے جماد فی سبیل اللہ چھوڑ ویا وہ خوار ہوگئی اور جس قوم میں بدکاری سمیل گئی اللہ تعالی نے ان کو جماد فی سبیل اللہ چھوڑ ویا وہ خوار ہوگئی اور جس قوم میں بدکاری سمیل گئی اللہ تعالی نے ان کو بیروی اور اطاعت کروں تم میری اطاعت اور اتباع کرنا اور جب میں اللہ اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی بیروی اور اطاعت کروں تم میری اطاعت اور اتباع کرنا اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رو گردانی کروں۔ (العیاذ باللہ) تو پھر میری اطاعت تم پر واجب نہیں رہے گی! پی! اب چلو نماذ پڑھو! خداوند تعالی تم پر رحم فرمائے!

مویٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھا ہے اور حاکم نے عبد الرحمٰن بن عوف سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی انتقابی نے اس دن سے خطبہ ارشاد فرمایا:۔

"والله مجھے ون رات میں مجھی الگرت کا شوق نہیں ہوا اور نہ میں نے مجھی اس کی حرص کی نہ میں نے مجھی اس کی حرص کی نہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے ظاہر و باطن میں دعا ما تکی (کہ مجھے فلافت اللہ جائے) اصل یہ ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ کمیں فتنہ برپا نہ ہو جائے 'میرے لئے فلافت میں کوئی راحت و سکون نہیں ہے 'میرے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہے انشاء اللہ بتائیدایزدی اس امر وشوار کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا مجھے اللہ کی طاقت اور قوت پر بورا بورا بحروسہ

یہ تقریر من کر حضرت علی نفتی الملکی اور حضرت زبیرنفتی الملکی ہمیں ہوی ندامت ہے کہ ہم مضورہ خلافت میں آپ کے ساتھ نہیں سے حالانکہ ہم خوب جانے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملکی ہی تمام لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ محتی الملکی ہی عار غار ہیں۔ ہمیں آپ کے شرف و بزرگ کا علم ہے اور یہ بھی جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آپ کو امامت کا حکم فرایا تھا۔

ابراہیم ممین کی روایت:۔

ابن سعد(۱) نے ابراہیم سمیمی سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ نفت المتحالیٰ بن الجراح کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کما کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا ہے لائے اپنا ہاتھ بردھائے میں آپ سے بیعت خلافت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ نفت الملائے بن الجراح لے فرمایا کہ اے عمر نفت الملائے بی او تم کو بروا فطین اور ہو شمند سمجھتا تھا آج تم اس قدر ست رائے کول ہوگئے ہو کہ مجھ سے بیعت کرتے ہو طالانکہ تم میں صدیق نفت الملائے بی ان نی در ان نبین چیسی عظیم ہستی موجود ہے۔

ابن سعد نے بردایت محمد (ابن ابی برنفت الملائے) بیان کیا ہے کہ حضرت ابو برنفت الملائے ہوں کے حضرت عبد الملائے ہوں کر حضرت عمرنفت الملائے ہوں کہ اپنا ہاتھ بردھاؤ ماکہ میں تم سے بیعت کروں سے من کر حضرت عمرنفت الملائے ہوں کہ آپ مجھ سے افضل ہیں 'حضرت ابو بمرنفت الملائے ہوں نے فرمایا کہ آپ مجھ سے نیادہ قوی ہو ' کی بات دوبار وہرائی۔ حضرت عمرنفت الملائے ہوں نے فرمایا کہ میری سے قوت مجھ سے نیادہ قوی ہو ' کی بات دوبار وہرائی۔ حضرت عمرنفت الملائے ہوں نے فرمایا کہ میری سے قوت مجھی آپ ہی کے لئے ہے ' آپ کے فضل و بزرگی کے ساتھ ساتھ! سے کمہ کر حضرت عمرنفت الملائے ہوں نے آپ سے بیعت کرلی۔

## عبد الرحمٰن بن عوف کی روایت:۔

عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے دور سے آپ کی وفات کی خبر سن کر آپ مدینہ منورہ والیس تشریف لائے اور حاضر خدمت ہو کر روئے انور سے چادر مبارک ہٹائی اور روئے مبارک پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرے مال باپ آپ پر قربان! جیسے آپ زندگی میں خوبرہ سے ویسے میں اللہ علیہ وسلم کا سے ویسے ہی آپ بعد وفات بھی خوبصورت ہیں رب کعبہ کی فتم 'مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا۔

عبد الرحمٰن نفتی المنتاج ؟ بن عوف کتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنتاج ؟ اور حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنتاج ؟ اور حضرت عمر فاروق نفتی المنتاج ؟ انسار کے پاس تشریف لے گئے ، حضرت ابو بکر نفتی المنتاج ؟ انسار کی وہال پہنچ کر ایک تقریر فرمائی اثنائے تقریر میں آپ نے وہ تمام آیات و احادیث جو انسار کی

شان میں وارد ہوئی تھیں بیان فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ ایک وادی کی طرف جائیں اور انصار دوسری وادی کی طرف جائیں اور انصار دوسری وادی کی طرف جائیں تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا اور اے سعد تم کو یاو ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھا کہ خلافت قریش کا حق ہے نیکوکار' نیکوں کی اور بدکار' گنگاروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ یہ س کر سعد نے جواب دیا کہ آپ بالکل کی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ (قریش) حاکم ہیں اور ہم لوگ (انصار) آپ کے وزراء ہیں۔

## ابو سعید خدری کی روایت:

اجمہ نے رافع الطائی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو کر صدیق اضح المنائی ہے اقوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب نے میری بیعت کا واقعہ ' انسار و حضرت عمرض المنائی ہے اقوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب نے میری بیعت کرلی اور میں نے خلافت کا بوجھ اس لئے سنبطال لیا کہ فتنہ و فساد پیدا ہوکر لوگوں کے مرتد ہونے کی وہا نہ کچیل جائے (لوگ مرتد نہ ہونے لگیس) ابن اسحاق وابن عابد نے کہا منازی میں رافع طائی کی زبانی لکھاہے کہ میں نے حضرت ابو کرائے المنائی ہے وریافت کیا کہ آپ تو جھے وہ آومیوں کا امیر بنے سے بھی منع فرمایا کرتے سے پھر آپ نے اس امر خلافت کو کیسے قبول فرما لیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اس کو ضروری سمجھا جھے اندیشہ ہوا کہ کمیں امت مجمی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔

 خلیفہ بنا سکتے ہو! جھے یہ بات بخوشی منطور ہے۔ اس لئے کہ جھ سے یہ بار نہیں اٹھایا جاتا 'جھے بھی شیطان کا کھٹکا ہے۔ شیطان سے تو بس وہی معصوم رہ سکتا ہے جس پر وی نازل ہوتی ہو۔

ابن سعد حسن بھری ہے روایت کرتے ہیں کہ بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نخصالات بھی منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ امر خلافت میرے سپرد کیا گیا ہے اور جھے اس سے خوش نہیں ہے 'خدا کی متم اگر تم میں سے کوئی مختص اس بار کو اپنے ذمہ لے لے تو بمتر ہوگا۔ اب جب کہ تم نے یہ ذمہ واری جھے پر ڈالی ہے تو تم اس وقت تک میری اطاعت کر و جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کرتا رہوں' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وی نازل ہوتی تھی وہ سب سے اکرم اور معصوم سے اور میں ایک معمولی انسان ہول ور تم میں سے کسی سے بھی زیادہ میرے اندر خوبیاں نہیں ہیں' جب تک تم جھے راہ راست اور تم میں سے کسی سے بھی فرق باؤ تو جھے ملامت کرنا' یاد رکھو کہ شیطان میرے بو کے موجود میں اطاعت کرنا جب ذرا سا بھی فرق باؤ تو جھے ملامت کرنا' یاد رکھو کہ شیطان میرے ساتھ بھی ہے ' جب جھے غصر آئے تو تم جھے سے الگ ہو جاؤ۔ جھے تم پر کوئی ترجیح حاصل سے نہیں ہے۔

#### مالك بن عروه كى روايت:-

تمارے سب کے لئے مغفرت جاہتا ہوں"

الم مالک نے فرمایا ہے کہ کوئی فخص ان شرائط مندرجہ بالا سے عاری ہو کر المام نہیں بین سکتا۔ حاکم نے اپنی مشدرک میں حضرت ابو جریرہ فضی اندہ کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو مدینہ شریف میں ایک بجیب شور و شغب برپا ہوگیا۔ ابو قحافہ نے لوگوں سے بوچھا کہ کیما شورو شغب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رطت فرمائی! یہ من کر کما کہ افسوس بہت بڑا سانحہ رونما ہوا ہے کیے برداشت کیا جائے گا۔ پھر انھوں نے دریافت کیا کہ آپ کے بعد کس کو انتظام (ام) سپرد ہوا ہوگوں نے کما کہ آپ کے بعد کس کو انتظام (ام) سپرد ہوا ہوگائی کے لوگوں نے کما کہ کیا اس بات (ابوبکر نفتی الملک کیا اس بات (ابوبکر نفتی الملک کیا اس بات (ابوبکر نفتی کی خلافت) پر بنو عبد مناف اور بنو مغیرہ راضی ہوگئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا 'جی بال! یہ من کر آپ نے فرمایا جس کو اللہ بلندی پر پہنچانا ہے اس کو کوئی گرانے والا نمیں ہو اور جس کو وہ گرا وے 'اس کو کوئی بلندی پر نمیں پہنچا سکا۔

# يوم و تاريخ بيعت:

واقدی ؓ نے حضرت عائشہ نفتی الدی ہی کے حوالہ سے ابن عمرفتی الدی ہی سعید نفتی الدی ہی ہی مورفتی الدی ہی سعید نفتی الدی ہی بن المسیب (وغیر ہم) کے طرق سے بیان کیا ہے کہ (حضرت) ابو بمرفقی الدی ہی اس روز بھی الدی ہی ہیت کی گئی جس روز دو شغبہ ۱۲ رہے الدول ۱۱ ہجری۔ (حضرت ابو بمر صدای نفتی الدی ہے بیعت کی گئی)۔

حضرت ابوبكر صديق نضي المنظمة منبرير رسول الله مستفري المنظمة على كالمنظمة على المنظمة المنظمة المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة الم

طرانی نے اوسط میں حفرت ابن عمرافت الملاقی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ تازیت حضرت ابو بکر صدیق نفت الملاقی منبر پر اس مجلہ نہیں بیٹے جہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے ' اس طرح حضرت عمر فارول نفت الملاقی ' حضرت ابو بمرافت الملاقی کی جگہ اور حضرت عمرافت الملاقی کی جگہ بر جب تک ذارہ رہے بھی نہیں حضرت عمرافت الملاقی کی جگہ پر جب تک ذارہ رہے بھی نہیں

- B. J.

حواشي

ا۔ ابن سعد جن کی مشہور تھنیف طبقات ہے اور طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے۔

#### خلافت صديقي

#### - کے اہم واقعات

## ما تعین زکوۃ و مرتدین سے جنگ:۔

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تو عرب کے بعض لوگ مرتد ہوگئے اور انھوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ذکوۃ نمیں دیں گے۔ پس میں حضرت ابوبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور میں نے عرض کیا اے خلیفتہ رسول اللہ منظم المحالی اللہ علیہ تعلقہ قلوب سیجئے اور ان کے ساتھ رفق اور نری کا برناؤ سیجئے۔ یہ لوگ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ من کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے اور تم سے بھرپور تعاون کی امید تھی اور تم مجھے ہی بہت کئے دیتے ہو' تم عمد جالمیت (قبل اسلام) میں تو بڑے جری اور بماور شے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس قدر کرور پڑگئے۔ ہناؤ میں کس طرح (کس ذریعہ سے) ان کی تالیف قلوب کروں؟ ان کے ساتھ باتیں بناؤں یا ان پر افروں اور جادو کروں 'افسوس صد افسوس' حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ و سلم انتقال فرما گئے اور وی کا سلسلہ بند ہوگیا! واللہ جب تک میرے ہاتھ میں تکوار ہے ہیں ذکوۃ نہ دیے والوں سے اس وقت تک جاد کروں گا جب تک کہ وہ ذکوۃ کی پوری رقم اوا نہ کردیں' حضرت عرش خرات عرف کو بین نے اپنے سے بھی فرمایا کہ اس معالمہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میں نے اپنے سے بھی فرمایا کہ جب تم خوان کا حال معلوم ہوگا۔

ابو القاسم بغوی اور ابو برشافعی این فوائد میں اور ابن عساکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نفاق نے سر اٹھایا عرب مرتد ہوگئے اور انصار نے بھی ملیحدگی اختیار کرلی اتنی مشکلیں جمع ہوگئیں کہ اگر اتنی مشکلات بہاڑ پر پڑتیں تو وہ بھی اس بار کو نہ اٹھا سکتا لیکن میرے والد ابو بحر صدایق نضیادی بھی نے زبروست استقلال سے ہر ایک مشکل کا مقابلہ کیا اور ہر ایک کا حل نکالا۔ سب

ے پہلے مئلہ تو یہ درپیش ہوا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال وفن کیا جائے۔ اس
طلطے میں سب خاموش تھے لیکن والد ماجد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ "ہر ایک نبی وہیں وفن ہوتا ہے جمال اس کا انقال ہوتا ہے"۔ دو سرا قضیہ
حضور کی میراث کا پیدا ہوا اس سلسلہ میں بھی سب خاموش رہے (کوئی بھی اس مشکل کو حل
نہ کر سکا) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسللہ کو بھی والد محرّم نے حل کیا اور آپ نے فرمایا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے "ہم گروہ انبیاء کا
کوئی وارث نہیں ہوتا جمارا نزکہ صدقہ ہے"۔

بعض علاء اس سلسلہ میں کہتے کہ سب سے پہلا اختلاف جو صحابہ کرام کے ماہین واقع ہوا وہ یہ تھا کہ بعض نے کما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں وفن کیا جائے کہ وہ شمر آپ کا مولد ہے (آپ کی وہاں ولادت شریف ہوئی) بعض کہتے تھے کہ آپ کو آپ کی مجد ہی میں وفن کیا جائے اور بعض اصحاب نے کما کہ بیت وفن کیا جائے اور بعض اصحاب نے کما کہ بیت المقدس میں تدفین عمل میں لائی جائے جو مدفن انہیاء (علیم السلام) ہے میمال تک کہ والد محترم ابو بکڑنے نان کو جو کچھ وہ جائے تھے اس سے آگاہ کیا۔ (اور حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنما کا جمرہ مبارک ہی آپ کا مدفن بنا)۔

ابن ذنجویہ کتے ہیں کہ یہ شان حضرت ابوبکر ہی کی تھی کہ اگر کسی مسئلہ پر آپ کی رائے کو رائے تھا ہوتی تھی تو تمام مهاجرین و افسار آپ کے و فور علم کے باعث آپ ہی کی رائے کو اسلیم کرتے اور اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے بہتی اور ابن عساکر حضرت ابو ہریہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وحد لا شریک لہ کی ہتم اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی بھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ اسی طرح اپنی ہم کو آپ نے تین بار دہرایا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے ابو ہریہ ہی قدا کی عبادت نہ کرتا۔ اسی طرح اپنی ہم کو آپ نے تین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو سات سو فوجوں کا امیر لشکر مقرر کرکے شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی حضرت اسامہ کا لشکر مقام ذی خشب ہی امیر لشکر مقرر کرکے شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی حضرت اسامہ کا لشکر مقام ذی خشب ہی عرب عرب مرتبہ ہوگئ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور یہ خبر سن کر اطراف ہمینہ کے عرب مرتبہ ہوگئ معابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو واپس بلا لیج اور اس کو روم اور حوالی مینہ کی طرف جھیج دہجے جہل عرب بن تر آپ یہ مرتبہ ہو سے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اس خدا کی ہم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں مرتبہ ہو رہے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اس خدا کی ہم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں مرتبہ ہو رہے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اس خدا کی ہم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں

ہے کہ اگر رسول اللہ کی (پاک) ہویوں کے پاؤں کتے پکڑ کر تھسیٹیں (کہ یہ عظیم ترین مصیبت ہوگی) جب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جس کو میرے آقائے روانہ فرمایا تھا اور نہ اس پرچم کو سرعوں کوں گا جس کو آپ نے امرایا تھا۔ پس آپ نے اسامہ بن زید کو آگے بوسنے کا تھم دیا۔ حضرت اسامہ جس مرتد قبیلے ہے گزرتے وہ دہشت ذوہ ہو جاتا تھا اور وہ لوگ کتے کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت نہ ہوتی تو ایسے علین وقت میں وہ ہم پر فرق خرج نہیں کرتے اس طرح آگے بوستے بوستے اسامہ سلطنت روم کی حدود میں جاپنچا! اور طرفین میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کا لشکر فتھاب ہوکر صبح و سالم واپس آگیا اور اسلام کا بولا ہوا۔

#### لشكر اسامة .\_

عروہ بیان کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے ہی ہیں اسامہ کی سرکردگی ہیں لشکر کو روائی کا تھم دیا تھا اور وہ مدینہ سے روانہ ہوکر جرف (مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں) تک پہنچ چکا تھا کہ ہیں نے عروہ کی بیوی فاظمہ بنت قیس کے ہاتھ اس کو پیغام بھیجا کہ تم آگے بوصنے ہیں جلدی نہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وصال ہوگیا ، علیل ہیں یہ وہ تھر گے (آگے نہ بوھے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا ، آپ وصال کے بعد اسامہ بن بن زید اوٹ کر حضرت ابو بحر صدیق کی خدمت ہیں آئے اور عرض کیا کہ جمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا تھم دیا تھا لین اب عالمت دگرگوں ہیں جمجھے خوف ہے کہ عرب مرتدنہ ہو جائیں ، آگر وہ مرتد ہوگے تو سب سے عالمت دگرگوں ہیں جمجھے خوف ہے کہ عرب مرتدنہ ہو جائیں ، آگر وہ مرتد ہوگے تو ہیں شام کی طرف چلا جاؤں اس کے کہ میرے پاس بہت بمادر نوجوان سابی ہیں وہ مرتدین کے مقابلہ ہیں کام آئین گے۔ یہ لئے کہ میرے پاس بہت بادر نوجوان سابی ہیں وہ مرتدین کے مقابلہ ہیں کام آئین گے۔ یہ فواہ پچھے بی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھم ہیں جو حضور صدیق خواہ پچھے بیں کی شم کی ترمیم نہیں کروں گا اس کے بعد اسامہ کو (شام کی طرف) روانہ صادر فرما چکے ہیں کہی شم کی ترمیم نہیں کروں گا اس کے بعد اسامہ کو (شام کی طرف) روانہ کا دوا۔

#### ما نعين زكوة پر خروج:-

زہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خرجب جاروں طرف عام ہوئی تو عرب کے بہت سے قبیلے مرتد ہوگئے اور اوائیگی ذکاۃ سے گریز کرنے لگے ب صورت حال و کھ کر حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا' اس وقت حضرت عمر اور بعض دوسرے اصحاب نے مشورہ دیا کہ اس وقت ان سے جنگ کرنامنامب نہیں ہے سے س کر حضرت ابوبكر صديق نے فرمايا كه خداك شم! اگريد لوگ ايك رى يا ايك بكرى كا بچه بھى جو رسول الله مستفری الله کے زمانے میں زکوۃ ویا کرتے تھے۔ اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے قال کوں گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کما کہ آپ لوگوں سے قال كس طرح كرين ك جب كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم يه فرما يك بي كه مجه محم ديا كيا ب كديس لوگوں سے اس وقت تك لؤوں جب تك وہ لا اله الا الله نه كميں۔ (ایمان نہ لے آئین) اور جس نے سے کلمہ بڑھ لیا (ایمان قبول کرلیا) اس کا مال اور اس کی جان اور اس کا خون بمانا مجھ پر منع کر دیا گیا (اس کی جان ' اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہوگیا) سوائے ادائے حق کے اور اس کا حماب اللہ پر ہے (وہی اس کا حماب لے گا)۔ حفرت عرا نے کہا جب یہ علم موجود ہے تو پھر ان سے کس طرح الر سکتے ہیں اس کے جواب میں حضرت صدیق نے فرمایا واللہ میں ان سے نماز اور ذکوۃ کے درمیان فرق سیحضے میں لرون گا۔ (کہ وہ کتے ہیں ' ہم نماز پر ہیں کے لیکن زکوۃ نہیں دیں گے)۔ کیونکہ زکوۃ بھی بیت المال کا حق ب اور رسول الله كا ارشاد گراى ب كه حق پر جنگ كى جائے۔ يه من كر حضرت عرف في فرمایا کہ بخدا جھے معلوم ہوگیا کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ول کو اس جنگ ے لئے آگاہ کر دیا ہے۔

# حضرت صدیق اکبرای جنگ کے لئے مدینہ منورہ سے روانگی:۔

عودہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ مماجرین و انصار کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب علاقہ نجد کی سطح مرتفع پر پہنچ تو مرتدین بھاگ کھڑے ہوئے اس موقع پر چند اصحاب نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ اب مدینہ اور اہل و عیال

می آپ کی مرابعت مناب ہے البت یمال کمی کو امیر عکر مقرر فرہا دیجے اور الل اشکران مرتدین کے واپس آنے تک یمال سے نہ ہیں اور زکوۃ ادا کر دیں ولید کو امیر اشکر مقرر فرہا دیا اور ان سے کمہ دیا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں اور زکوۃ ادا کر دیں تو تم میں سے بھی جو واپس آنا چاہے وہ اوٹ آئے! یہ انتظام فرہا کر حضرت ابو بکر صدیق واپس مینہ منورہ تشریف لے آئے۔

وار تطنی نے ابن عمر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر جماد کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت علی نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کما کہ اے خلیفہ رسول اللہ کماں کا ارادہ ہے؟ بیس بھی آپ سے وہی کمنا چاہتا ہوں جو جنگ احد میں آپ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ "کوار نیام میں کر لیجے!" اب آپ خود کو براہ کرم مصائب میں گرفتار نہ کریں اور مدینہ واپس لوٹ چلیں 'خدانخواستہ اگر آپ کو گزند پہنچ گیا تو پھر خداکی فتم اسلام بھی باقی نہیں رہے گا (بھشہ کے لئے ختم ہو جائے گا)۔

حنظلہ بن علی اللیثی سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جناب فالد کو امیر لشکر مقرر کیا تو ان کو حکم دیا کہ جو شخص ان پانچ باتوں یا ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے 'اول لا المه الا الله محمد رسول الله کا اقرار ' دوم نماز پنج گانه کی ادائیگی ' سوم زکوۃ کی ادائیگی ' چمارم رمضان کے روزے اور پنجم جج بیت اللہ کی روائی چنانچہ خالد بن ولید اپ لشکر کے ساتھ ماہ جمادی الاخرہ میں قبیلہ بی اسد ' قبیلہ غطفان سے نبرد آزما ہوئے اور بہت سے مرتدین کو قتل کیا ' بہت سے گرفتار ہوئے اور باقی پیمر اسلام میں داخل ہوگی۔ اس جماد میں صحابہ کرام میں سے عکا شہ بن محسن ' ٹابت ' بین اقرم۔ حضرت خالد بن ولید نفی ادائی کی ساتھ سے۔

## حضرت فاطمه بنت رسول الله على الله عليه وسلم كى وفات:-

ای سال رمضان کے مینے میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سیدۃ النسا) کا انقال ہوگیا' انقال کے وقت آپ کی عمر صرف ۲۳ سال بھی ذہبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوی اللہ علیہ وسلم کی بوی صاحبزادی حضرت زینب کا اس سے قبل انقال ہو چکا تھا۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ

" کے انتقال سے ایک ماہ پہلے حضرت ام ایمن نے وفات پائی اور ماہ شوال میں عبداللہ بن ابو بکر صدیق انتقال مال

## مسيلمه كذاب (مرى نبوت) كاقتل:-

حضرت خالد بن ولید ای سال کے آخر میں اپنے لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے قتل کے لئے مسیلمہ کذاب کا لشکر کے کیامہ پنچ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ پھر چند روز کے لئے مسیلمہ کذاب کا لشکر قلعہ بند ہوگیا۔ آخر کار مسیلمہ گذاب قاتل امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بعنی وحشی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام ہے حضرت ابو حزیفہ بن عتبہ 'حضرت سالم غلام ابو حذیفہ 'معزت شجاع بن وہب' حضرت زیر بن خطاب' حضرت عبداللہ سل' حضرت مالک بن عمرو محضرت طفیل ابن عمرو دوی 'حضرت بزیر بن قیس' حضرت عامر بن بکر' حضرت عبداللہ بن محرمہ 'حضرت سائب بن عثمان بن مطعون 'حضرت عباد بن بشر' حضرت معن بن عدی 'حضرت عبداللہ بن محرمہ 'حضرت سائب بن عثمان بن مطعون 'حضرت عباد بن بشر' حضرت معن بن عدی 'حضرت رگیر کل سر حضرات شریک شخصہ ابود جانہ 'حضرت ساک بن حربہ (رضی اللہ عنهم الجمعین) اور دیگر کل سر حضرات شریک شخصہ

قمل کے وقت مسلمہ کذاب کی عمر ۱۵۰ سال تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی ولادت ہے قبل پیدا ہوا تھا (ان سے بھی بڑا تھا)۔

#### فتنه ارتداد كاانسداد:

الد میں حضرت ابو بکر صدیق نفت الملائے کے علاء بن الحضری کو بحرین کی طرف روانہ کیا کیونکہ وہاں ارتداد کے فقنے نے سر اٹھا لیا تھا جواثی کے مقام پر ان مرتدوں سے اسلام کے لشکر کا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مظفر و منصور فرمایا 'ای سال حضرت صدیق نے عکرمہ" بن ابوجسل کو عمان کی طرف بھیجا وہاں بھی ارتداد بھیل گیا تھا۔ ساجرین ابی امیہ کی جماعت کو آپ نے اہل بخیر کی طرف روانہ کیا ناکہ وہ اس فتنہ کی روک تھام کریں۔ حضرت بناور بن سے انصاری کی سرکردگی میں بھی آیک جماعت کو آپ نے مرتدوں کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایہ۔

ای سال ۱۱ھ میں حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ابو العاص بن رئیج کا انقال ہوا اور صعب بن حباستہ اللیثعی اللہ ابد مرثد غنوی (اصحاب رسول اللہ) نے بھی وفات پائی۔

# مدائن وشام پر لشکر کشی:-

مرتدین کی سرکوبی اور ان کے فتنے کے انسداد کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھرہ کی طرف روانہ فرمایا انھوں نے نبرد آزمائی کے بعد (مشہور شہر) ایلہ فتح کرلیا' پھر اسی سال پھ عرصہ صلح اور پھر جنگ کے بعد عراق کے مشہور شہر ہدائن کسریٰ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ اس سال ۱۲ھ میں حضرت ابو بکر صدیق نے جج بیت الله اوا فرمایا اور وہاں سے واپسی کے بعد حضرت عمرہ بن العاص کو امیر لشکر بناکر شام کی طرف بھیجا۔ ملک شام میں پہلا معرکہ ۱۳ھ میں اجنا دین میں گرم ہوا یمال بھی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اس فتح کی خوشخبری اس وقت پینچی جب کہ آپ حالت نزع بھی شخص اجنا دین کی جنگ جمادی الاولی ۱۳۳ جبری میں ہوئی جنگ اخبادین میں عکرمہ بن ابوجس 'شام بن عاص اور دو سرے صحابہ کرام شامل شے۔ اس سال جنگ مرج السفر بھی ہوئی اور اس جنگ میں بھی مشرکون نے شکست کھائی۔ جنگ مرج السفر میں دو سرے حضرات کے اور اس جنگ میں بھی مشرکون نے شکست کھائی۔ جنگ مرج السفر میں دو سرے حضرات کے علاوہ حضرت فضل بن عباس بھی موجود شے۔

#### حواشي

ا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے علامہ موصوف نے اس تصنیف کا نام نہیں لکھا۔ (ارائ الحلفا ۱۲)

## جمع قرآن كاايم كام

بخاری میں بروابت زید بن البت بیان کیا گیا ہے کہ جنگ مسیلہ کذاب کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر صدیق لفت الفتائی ہے گئے (زید بن البت) یاد فرمایا جس دفت میں آپ کی خدمت میں پنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق لفت الفتائی بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سے بھی سے بھی سے کہتے ہیں کہ "جنگ بمامہ میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں ' جمجھ خوف ہے کہ اگر اسی طرح مسلمان شہید ہوتے رہے تو حافظوں کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی نہ اٹھ جائے (کہ وہ اب تک لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے) الذا میں منامب سجھتا ہوں کہ قرآن شریف کو بھی جمع کرایا جائے"۔

میں نے ان سے لینی حضرت عراق سے کما تھا کہ بھلا میں اس کام کو کس طرح کر سکتا
ہوں جے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں) نہیں کیا' تو اس پر
انھوں نے یہ جواب دیا ہے کہ واللہ یہ نیک کام ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس وقت
سے اب تک ان کا اصرار جاری ہے یہاں تک کہ اس معالمہ میں مجھے شرح صدر ہوا (القا)'
اور میں سمجھ گیا کہ اس کی بری انہیت ہے۔ حضرت زید بن فابت کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے من رہے تھے' پھر حضرت صدئین نے بچھ سے مخاطب
موکر فرمایا اے زید تم جوان اور وانشمند آوی ہو اور تم کسی بات میں اب تک مسم بھی نہیں
ہوکے ہو (تم ثقہ ہو) علاوہ ازیں تم کاتب وتی (رسول اللہ) بھی رہ چکے ہو۔ المذا تم تلاش و
جبتو سے قرآن شریف کو ایک جگہ جمع کر دو'

حضرت زید کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم کام تھا مجھ پر بہت ہی شاق تھا' اگر خلیفہ رسول مجھے بہاڑ اٹھانے کا تھم دیتے تو میں اس کو بھی اس کام کے مقابلہ میں ہاکا سجھتا۔ للذا میں نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات وہ کام کس طرح کریں گے جو حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدایق نے میرا یہ جواب شکر کی فرمایا کہ اس میں کچھ ہرج نہیں ہے گر مجھے بجر بھی تامل رہا رکہ میں خود کو ایک عظیم کام کے انجام دینے کا اہل نہیں سجھتا تھا) اور میں نے اس پر اصرار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا بھی سینہ کھول دیا (شرح صدر فرمایا) اور اس امر عظیم کی اہمیت مجھ پر بھی واضح ہوگئی۔ پھر میں نے شخص اور

الن کا کام جاری کیا اور کاغذ کے پرزول اونٹ اور بربول کے شانول کی ہربول اور درختول کے چول کو جن پر آبات قرآنی تحریر تھیں کیجا کیا اور پھر لوگول کے حفظ کی مدد سے قرآن شریف کو جمع کیا سورہ توبہ کی دو آیتیں لقد جا ء کم رسول من انفسکم الن جمع حزیر "بن ثابت کے سوا کمیں اور سے نہیں مل عیس اس طرح میں نے قرآن پاک جمع کرکے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تک ان کے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تک ان کے باس رہا اور ان کی وفات پر حضرت حفد باس رہا اور ان کی وفات پر حضرت حفد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کی وفات پر حضرت حفد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا ور ان کی وفات پر حضرت حفد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔

ابو ،علی حفرت علی افتحالی کے روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اجر حفرت ابو بکر صدیق کو طع گا کہ سب سے اول آپ ہی نے اس کو کتابی صورت میں جمع کیا۔

#### اوليات حضرت صديق رضي الله عنه

آپ ہی وہ ہیں جو سب سے اول اسلام لائے "آپ ہی نے سب سے اول قرآن شریف جمع کیا (جس کی تفصیل بھی چیش کی جاچکی ہے۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو ظیفہ کمہ کر پکارے گئے۔ (آپ کو ظیفہ کما گیا) امام احمد ابی بحر ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا حضرت ابو بکڑ کو "یا ظیفتہ اللہ" کمہ کر پکارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظیفہ ہوں لیمن " فلیفتہ الرسول" اور مجھے ہی پہند ہے

آپ ہی وہ پہلے مخص ہیں کہ جو اپنے والد ماجد کی حیات میں خلیفہ ہوئے' آپ ہی وہ اول خلیفہ ہیں کہ ان کی رعیت نے ان کے لئے وظیفہ مقرر کیا۔ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ اب میں امور خلافت میں مشغول رہتا ہوں اور اس کے باعث میں صنعت و حرفت میں مشغول نہیں ہو سکتا اور اپنے اعمال کے لئے نفقہ فراہم نہیں کر سکتا پس اب ابو بکر کے اہل و عمال اس بیت المال ہی سے کھائیں گے۔

ابن سعد عطا بن سائب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدایق (رضی اللہ عنہ) بعت ظافت کے دو مرے روز کچھ چادریں لے کر بازار (بغرض تجارت) جارب تھے معضرت عمر اختصاری کی دریافت کیا کہ آپ کمال تشریف لیجا رہے ہیں 'فرمایا کہ بازار جارہا ہوں البخرض تجارت) حصرت عمر نے فرمایا کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیجے' اب آپ لوگوں کے خلیفہ (امیر) ہوگے ہیں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دول تو پھر میرے الل و عیال کمال سے کھامیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ والیس چلے' اب آپ کے واسطے یہ کام ابو عبیدہ کریں گے۔ پھریہ دونوں حضرات ابو عبیدہ (بن الجراح) کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو برا اور ان کے تشریف لائے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو برا اور ان کے الل وعیال کے واسطے ایک اوسط درجہ کے مماجر کی خوراک کا اندازہ کرکے روزانہ کی خوراک اور موسم سموا اور گرما کا لباس میما کیجئے لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو واپس لیکر نیا اس کے عوض دے دیا جائے۔

## حضرت ابوكر صديق كاوظيفه يوميه

ان حفرات نے ان کے لئے آدھی بحری کا گوشت 'تن ڈھائنے کے ال کُل کُرڑا اور بیٹ بھر روٹی مقرر کر دی۔ ابن سعد میمون ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے او آپ کا سالانہ وظیفہ وو ہزار درہم مقرر ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے گھر کے لوگ زیادہ ہیں اس قلیل وظیفہ میں گزر اوقات نہیں ہو عمق اور مجھے تم نے اشغال خلافت کے باعث تجارت کرنے سے بھی رواں دیا ہے للذا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے چنانچہ اس میں یا نچو درہم کا اور اضافہ کر دیا گیا۔

طبرانی نے اپنی مند میں حسن بن علی ابن ابی طالب سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے فرمایا کہ دیکھو! یہ اور نیم کا ہم دودھ چیتے ہیں اور نیم بڑا بیالہ جس میں کھاتے چیتے ہیں اور نیم چادر جو میں اوڑھے ہوئے ہوں نیم سبب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اندوز ہو سکتے سے جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا تھا۔ جس وقت میں مرحاؤل تو سے تمام سلمان حضرت عرض کو دے دیتا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نفتی انتقال ہوگیا کہ دین ان کو (ارشاد کے مطابق) واپس کر دیں۔ حضرت عرضی اللہ عنہ نے (چزیں واپس پاک) فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر شرح فرمائے حضرت عرضی اللہ عنہ نے (چزیں واپس پاک) فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے حضرت عرضی اللہ عنہ نے (چزیں واپس پاک) فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے

کہ انھوں نے یہ تمام تکالف میری وجہ سے اٹھائی ہیں۔ ابن ابی الدنیا ابو بحر بن صف سے روایت کرتے ہیں مخرت ابو بحر صدایق نے انقال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے فرمایا کہ اے بیٹی! میں اگر چہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا گر میں نے اس منصب سے روپ بنے کا فائدہ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اس کہ معمولی طریقہ پر کھا اور پین لیا اب میرے پاس سوائے اس حبثی غلام اس پانی کھینچے والی او نٹی اور اس پرانی چادر کے بیت المال کی کوئی چیز نہیں ہے میرے مرنے کے بعد تم ان سب چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔

آپ ہی وہ اول فرو ہیں جھوں نے بیت المال قائم کیا۔ ابن سعد 'سل بن خشید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدایق کے زمانہ ہیں بیت المال ایک سخ ہیں تھا اور اس پر کوئی نگمبان مقرر نہیں تھا کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بیت المال پر نگمبان کیوں مقرر نہیں فرماتے 'آپ نے فرمایا جب اس پر قفل لگا رہتا ہے تو چوکیدار یا نگمبان کی کیا ضرورت ہیں فرماتے 'آپ نے فرمایا جب اس پر قفل لگا رہتا ہے تو چوکیدار یا نگمبان کی کیا ضرورت ہیں تقسیم ہو جاتا تھا اور بیت المال آپ نے اپنی ملرح خالی رہتا تھا 'ایک سال کے بعد بیت المال آپ نے اپنی گھر پر شفل کرایا 'جس وقت مال آتا تھا تو آپ فقراء و مساکین پر برابر برابر تقسیم فرما دیا کرتے تھے پر شفل کرایا 'جس وقت مال آتا تھا تو آپ فقراء و مساکین پر برابر برابر تقسیم فرما دیا کرتے تھے یا کہمی اونٹ گھوڑے اور اسلحہ خرید کر مجامدین کو فی سیبل اللہ عنایت فرماتے تھے 'ایک بار آپ نے بادیہ ہیں تیار کی ہوئی کچھ چادریں خریدیں اور ان کو مدینہ منورہ کی بیواؤں ہیں تقسیم فرما دیا۔

# آپ کی وفات پر بیت المال بالکل خالی تھا:۔

جس وقت آپ کا انقال ہوا تو آپ کی تدفین کے بعد حضرت عمرٌ نے چند اکابرین سحابہ ا کو جن میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عثان ابن عفان بھی شامل تھے' اپنے ساتھ لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیت المال میں تشریف لے جاکر اس کا جائزہ لیا تو وہاں سوائے خدا کے نام کے کچھ موجود نہ تھا (وہ بالکل خالی تھا)

ای قول کی بنا پر عسکری نے یہ کما ہے کہ اول وہ فخص جس نے بیت المال مقرر کیا معزت عمر ہیں۔ کیونکد حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے

زمانے میں بیت المال نمیں تھا لیکن میں نے اس قول کی اپنی کتاب میں تردید کی ہے اس لئے کہ یکی قائل لین مسکری ایک اور موقع پر کہتے ہیں ۔ اول وہ مخض جو حضرت ابو بر صدیق کے بیت المال کے منتظم اور مہتم مقرر ہوئے وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔

حاکم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی اولیات میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اول اسلام میں منتی کے لقب سے حضرت ابو بکر صدیق ہی طقب ہوئے اور کوئی ووسرا نہیں ہوا۔ بخاری اور مسلم نے حضرت جابر کی زبانی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا تھا کہ "بحوات کی اللہ علیہ وسلم نے بھے سے مال غنیمت کی آلہ پر میں ہمیں بہت کچھ دول گا۔" چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدی بھی کے عمد طافت میں) بحرین سے مال غنیمت آیا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدی بھی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کسی کا قرض ہو یا حضور نے کسی سے پچھ عطا کرنے کا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کسی کا قرض ہو یا حضور نے کسی سے پچھ عطا کرنے کا دعوں وحدہ فرمایا ہو وہ میرے پاس آئے! چنانچہ میں (جابر رضی اللہ عنہ) نے حضرت ابو بکر صدیق کو دعوں وحدہ ت آگاہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو شار کیا تو وہ بانچ سو شے ایکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھے ایک بزار مزید عطا فرمائے۔

## حواشي

ا۔ اس ارشاد سے اس امر کا اظمار مقصود ہے کہ حضرت ابو بکڑ اور عمر کا ارشاد بجا تھا کہ اگر حافظ قر آن اٹھ گئے تو قر آن بھی اٹھ جائے گا۔ کہ سے دو آیٹیں مجھے حزیر ٹن ابت کے علاوہ اور کہیں سے دستیاب نہ ہو سکیں۔

الم تقريبا" ما رهم يانج در الم يوميه

٣- مات وراجم يوميه سے پي كھ كم-

سم ایک ایمی جگہ خاص یا مکان جہاں سب چیزوں سے الگ تھلگ مال غنیمت رکھا جاتا ہو' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مجد نبوی یا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال تھا۔

# حضرت ابو بكر صديق كاحلم و انكسار

ابن عماکر نے انہ سے روایت کی ہے وہ کمتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدایت تین سال علی خلیفہ ہونے سے پہلے اور ایک سال خلیفہ ہونے کے بعد ہماری بہتی ہیں رہے (آپ کا بھیشہ یہ وستور رہا کہ) جب محلہ اور بہتی کی اورکیاں اپنی بکریاں آپ کے پاس (دوہنے کے لئے) لاتیں تو آپ ان سب کا دودھ دہا کرتے تھے۔ میمون بن مران کی روایت سے امام احمد نے زہد میں بیان کیا ہے کہ ایک محض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اسلام علی میں بیان کیا ہے کہ ایک محض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اسلام علیک (آپ پر سلامتی ہو) یا خلیفہ رسول اللہ کما آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں پر سلامتی ہو!

ابن عساکر نے ابو صالح غفاری ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق آیک نابینا مجوزہ کا جو مدینہ کے قریب و جوار میں رہتی تھی رات کو پانی بھر دیا کرتے اور دو سرے تمام کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی بوری بوری بوری خبر گیری کرتے تھے، ایک روز جب آپ اس کے یہاں تشریف لے گئے تو اس کے روز مرہ کے تمام کام نیٹے ہوئے پائے اور پھر تو روز کا سے معمول ہوگیا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے اس کے تمام کام کوئی فخص کر جایا کرتا تھا، اس بات سے آپ کو بہت جرت ہوئی آپ اس کی ٹوہ میں لگ گئے ایک دن دیکھ لیا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جس اور بید وہ زمانہ تھا جب کہ آپ امیر الموشنین اور خلیفتہ الرسول اللہ تھے، آپ کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے کہا اپنی جان کی قتم سے آپ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا!

ابو تعیم وغیرہ نے عبد الرحمٰن اصبانی سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق منبر پر تشریف رکھتے تھے استے میں حضرت امام حسن (جو ابھی صغیر سن تھے) آگئے اور کھنے گئے کہ میرے بہا جان کے منبر سے اثر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم بچ کہتے ہو یہ تممارے بہا جان ہی کا منبر ہے یہ کہ کر آپ نے انھیں گود میں اٹھالیا اور اشکبار ہوگئے۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے انھوں نے کما خدا کی شم میں نے ان سے کچھ نہیں کما تھا۔ آپ نے فرمایا! نہیں آپ بچ کھے ہیں۔ میں آپ کو الزام نہیں دیتا۔

ابن سعد نے حضرت ابن عرقے سوایت کی ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلا حج ہوا اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرمت ابو بر صدایت کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم نے اس کے بعد حج اوا کیا (اس سنت پر اس بیرا ہوکر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بر صدایت خلیفہ ہوئے تو آپ نے بجائے خود تشریف لیجانے کے حضرت عرق کو اولا سمجھیجا اور اس کے بعد آپ نے حج اوا کیا۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدایت کا انقال ہوا اور حضرت عرق خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو اول حج کے دوانہ فرمایا۔ اور پھر آئندہ سال سے وفات کے سال تک خود حج اوا فرمات رہوئے تو آپ نے بھی (خود اول حج نمان عن دونہ فرمایا۔

# حضرت ابو بكر صديق كي بياري اور وفات:\_

سیف و حاکم نے ابن عرق سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موت کا اصل سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی اس صدمہ سے آپ کا جم گھنے لگا اور یمی آپ کی وفات کا باعث ہوا۔ ابن سعد و حاکم نے ابن شباب سے روایت کی ہے (آپ کی موت کا ظاہری سبب بیہ تھا کہ) آپ کے پاس کمی نے تحفتہ "خزیرہ (قیمہ جس میں ولیہ پڑا ہو) بھیجا تھا' آپ اور حارث بن کلدہ دونوں کھانے میں شریک تھے (کھانا کھا رہے تھی) حارث نے کہا کہ اے ظیفہ رسول اللہ باتھ روک لیجئے (اسے نہ کھائے) کہ اس میں زہر ہے اور یہ وہ زہر ہے جس کا اثر ایک سال میں نمایاں ہوتا ہے آپ دکھے لیجئے گا کہ ایک سال کے اندر اندر میں اور آپ ایک تی دن مرجائیں گے۔ یہ س کر آپ نے کھانے سے باتھ کھینے لیا اندر اندر میں اور آپ ایک تی دن مرجائیں گے۔ یہ س کر آپ نے کھانے سے باتھ کھینے لیا بعد (ای زہر کے اثر سے ایک کی یہ روایت شعبی سے لید (ای زہر کے اثر سے ایک اور ایک سال گزرنے کے لید (ای زہر کے اثر سے انگل کر گئے۔ حاکم کی یہ روایت شعبی سے کہ اضوں نے کما اس دنیائے دوں سے ہم بھلا کیا توقع رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر ویا گیا اور حضرت صدین آگر کو بھی۔ واقدی اور حاکم نے بروایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایان کیا ہے کہ والد محرم کی علالت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ آپ نے دیار آگیا اور پدرہ عدری تھی پس آپ کو بخار آگیا اور پدرہ علیہ علیہ کیا کا ان کر بوذ بہت سردی تھی پس آپ کو بخار آگیا اور پدرہ علی کے جمادی الاخر بروز دو شنبہ عنسل فرمایا اس روز بہت سردی تھی پس آپ کو بخار آگیا اور پدرہ

روز تک آپ علیل رہے اس عرصہ میں آپ نماز کے لئے بھی یاہر تشریف نہ لاسکے آخر کار اس بخار کے باعث ۱۳ سال کی عمر میں شب شنب ۲۰ جملوی الا خریٰ ۱۳ سال آپ نے انتقال فرمایا۔

ابن سعد اور ابن الى الدنيا الى الفرسے بيان كرتے بين كه آپ كى علالت كے زمانے ے لوگ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ظیفہ رسول اللہ اجازت ہو تو ہم آپ کے لئے طبیب کو لائمیں! آپ نے فرمایا مجھے طبیب نے ویکھا ہے، عرض کیا کہ طبیب نے کیا کما آپ نے فرمایا کتا ہے انی فعال لما یرید (میں جو چاہتاہوں کرتا مول)۔ واقدی نے دو سری روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئ تو آپ نے عبد الر حل بن عوف کو بلایا اور فرمایا کہ تم عمر (فاروق) کو کیا سیحصتے ہو انھوں نے كاك آپ جھے سے بحر جانے ہيں' آپ نے فرمایا كہ چر بھى تمارى ان كے بارے ميں كيا رائے ہے انھوں نے عرض کیا کہ میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بوھ کر ہیں جتنا آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے حفرت عثان اضحالی کو بلا کر یمی بات دریافت فرمائی۔ انھوں نے بھی میں کما کہ آپ ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں' حضرت صدایق نے ارشاد فرمایا کھ تو بتلاؤ حضرت عثان نے فرمایا کہ اللہ جاتا ہے ہم لوگول میں ان کا مثل موجود شیں ، پھر آپ نے سعیر بن زیر اسید بن تفیر اور دوسرے حضرات انصار و مهاجرین سے بھی مشورہ لیا اور ان کی رائے معلوم کی۔ اسید نے کما اللہ تعالیٰ خوب جانا ہے كم آپ كے بعد حضرت عمر بى وہ شخص بين جو الله كى رضا كو ابنى رضا سجھتے بين اور الله جس سے ناخوش ہو وہ اس سے خوش ہوں' ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے اور کار خلافت کے لئے ان سے زیادہ قوی اور مستعد شخص کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد اور صحابہ کرام " تثریف لائے ان میں سے ایک نے حفرت صدیق سے عرض کیا کہ حفرت عمر رضی الله عنه كى سخت مزاجى سے آگاہى كى باوجود أكر آپ نے ان كو خليف نامزد كر ديا تو الله تعالى كو كيا جواب ويجيئ كا "آپ نے جواب ميں ارشاد فرمايا كه تم نے تو مجھے بخدا خوف زده كر ديا ليكن میں بارگاہ النی میں عرض کوں گا کہ اے الہ العالمين! میں نے تیرے بندول میں سے بمترین فخص کو خلیفہ منتخب کیا ہے اور جو کچھ میں نے کما ہے وہ اس سے بھی بالاتر ہیں اور بہ جو کچھ میں نے کما ہے تم دو مرول تک بھی پہنچا دیا۔

#### وصيت نامه

اس کے بعد آپ نے حضرت عثان نصح الدی کے فرایا اپ کھند بسم اللہ الرحمان الور عبد آثرت کے آغاز میں عالم بالا میں واضل ہوتے وقت لکھایا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے بور ایک کاذب بھی کچ بواتا ہے اور ایک فاتر ہو تا ہو بھی لاتا ہے اور ایک کاذب بھی کچ بواتا ہے اور ایک فاتر و فاتق بھی نور یقین حاصل کرلینا چاہتا ہے۔ لوگو! میں نے اپنے بعد تمارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے ان کے احکام کو سننا اور ان کی تھیل کرنا۔ میں حتی المقدور غدا اور اس کے رسول اور دین اسلام ' اپنے نفس کی اور تماری خدمت کی ہے اور جمال شد اور اس کے رسول اور دین اسلام ' اپنے نفس کی اور تماری خدمت کی ہے اور جمال کہ مطابق ہوگا اور اگر اسلام نو میں ہوگا وار اگر اسلام کو میں ہوگا اور اگر اسلام کو میں ہو جائے گا کہ وہ کا قصد کیا ہے۔ جمعے غیب کا علم نہیں ہے۔ ظالموں کو عقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

والسلام عليكم ورحمته الله و بركانة-

پھر آپ نے اس وصبت نامہ کو سربمبر کرائے حضرت عثان غنی نفتی الد کھڑی کے توالے کر دیا اور حضرت عثان اس کو لیکر چلے گئے اور لوگوں نے برضا ورغبت حضرت عمر نفتی الد کھڑی الد کھڑی ہے ہے ہوت کرلی اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلوت میں بلا کر جو پھے وصیتیں کرنا تھیں وہ کیس اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دعا کے باتھ اٹھائے اور فرمایا اللی یہ جو پھے میں نے کیا ہے اس سے میرا مقصود مسلمانوں کی فلاح و بہود ہے تو اس امرسے واقف ہے کہ میں نے فتہ و فساد کے انداد کے مسلمانوں کی فلاح و بہود ہے تو اس امرسے واقف ہے کہ میں نے فتہ و فساد کے انداد کے لئے یہ کام کیا ہے میں نے اس سلمہ میں اپنی رائے کے اجتماد سے کام لیا ہے میں نے ان میں جو سب سے بہتر تھا اس کو ان کا والی بنایا ہے۔ اور جوان میں سب سے زیادہ قوی اور نیکی بر حریص ہے! اللی میں تیرے تھم سے تیرے حضور ہو رہا ہوں! اللی تو ہی اپنے بندوں کا الک و میں جو اور ان کی باگ ڈور تیرے ہی ہاتھ میں 'الی ان (ہاکموں میں) صلاحیت و درستی پیدا کرنا اور عمر کو ظفائے راشدین میں شامل کرنا۔ عوام اور رعیت کو صالح زندگی بر کرنے کی

توفيق عطا فرما!

ابن سعد و کم ابن مسعود کی زبانی روایت کرتے بین که دنیا میں سب سے زیادہ تین افراد دانشمند ہوئے بین اول ابو بکر صدایق که انھوں نے حضرت عمر (رضی اللہ عنه) کو اپنا خلیفه مقرر کیا دو سرے موسیٰ علیه السلام کی بیوی که انھوں نے (فرعون سے) کما تھا کہ انھیں اجرت پر رکھ لیا جائے اور تیسرے عزیز مصر جھوں نے بر بنائے فراست ذاتی یوسف علیه السلام کے سلمہ میں اپنی بیوی سے کما تھا کہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔(اکر مسی د مشواہ)

حضرت عمر نضخی الله ایک خلیفه مقرر ہونے پر عوام کی رضا مندی:-

اجر ؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ جس روز حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے وفات پائی اس روز آپ نے دریافت فرمایا کہ آج کونسا دن ہے اوگوں نے عرض کیا ووشنبہ ہے! آپ نے فرمایا میں اگر آج رات تک مرجاؤں تو میرے دفن میں کل تک تاخیر نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جتنی جلد پہنچ جاؤں اثنا ہی اچھا نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جتنی جلد پہنچ جاؤں اثنا ہی اچھا

# حضرت ابو بكر صديق كى وصايا:

الم مالك في حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت كى ہے كه والد محرّم نے تحجور كا ایک ورخت جس سے ۲۰ و ثق (۱۲۰۰ صاع) تحجورین سالانه اترتی تھیں جھے ہبہ فرما دیا تھا' انقال سے قبل بچھ سے فرایا کہ اے بیٹی! میں تم کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آسودہ حال دیکھنا بند کرنا تھا اور مجھے کسی طرح بند نہیں کہ میرے بعد تم تنگدست ہو جاؤ میں نے تم کو جو نخل دیا تھا اب تک تم نے اس سے نفع اٹھایا اور وہ تمحارا تھا اور میرے مرنے کے بعد وہ متروکہ ہو جائے گا اور وہ از روئے تھم قرآن تمحاری بہنوں اور بھائیوں پر تقسیم ہوگا۔ میں نے عرض کیا بلیا جان ایسا ہی ہوگا! گر آپ نے میری بہن تو صرف ایک اساء ہی چھوری ہے اور تو کوئی بمن نہیں آپ فرماتے بین کہ بہنوں (اور بھائیوں) میں تقسیم ہوگا وہ دو سری بہن کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تمحاری سوتیلی والدہ حبیبہ بنت خارجہ کے بیٹ میں ایک لؤکی ہے (بجھے یہ القا ہوا ہے۔) اس روایت کو ابن سعد نے بیان کیا ہے گر اس اضافہ کے ساتھ کہ " آپ نے مقارت عائشہ سے قرایا کہ بنت خارجہ عاملہ بیں اور مجھے القا ہوا ہے کہ ان کے بعن میں لؤکی ہے جیبہ بنت خارجہ کا بین میں تو کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے انقال کے بعد ام کلثوم ام حبیبہ بنت خارجہ کے بطن سے پیرا ہو کئیں۔

ابن سعد نے عودہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے پانچویں جھے کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے مال سے خمس انفاق فی سبیل اللہ کے واسطے لیا جاتا ہے ای طرح میرے مال سے بھی پانچواں حصہ لیکر بیت المال میں واضل کر دیا جائے۔ ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ ترکہ سے پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کرنا چوتھائی حصہ کے داخل کرنے سے جھے زیادہ پند ہے اور ای تناسب سے تیسرے داخل کرنا چوتھائی مال کو بیت المال میں داخل کرنا بھتر ہے لیکن اگر تمام مال کے تیسرے حصہ کے بجائے چوتھائی مال کو بیت المال میں داخل کرنا بھتر ہے لیکن اگر تمام مال کے تیسرے حصہ کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے تو اس صورت میں دارثوں کو بہت ہی کم حصہ ملے گا دور دولت و متروکہ مال کے موجود ہوتے ہوئے ان کا مفلس و مختاج رہنا کوئی پندیدہ بات نہیں

سعدید بن منصور نے اپنی سنن میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق و
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے مال کے پانچویں جصے کے لئے وصیت کی تھی کہ اس مال
میں ہمارا کوئی رشتہ شریک نہیں ہے یہ فی سبیل اللہ ہے۔ عبد اللہ بن احمر نے زوائد الزہد میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا واللہ حضرت ابو بکر
صدیق اضحیٰ اللہ عنما نے درہم یا ویٹار بھی (بحد مردن) نہیں چھوڑا سب کچھ راہ خدا میں
صرف کر دیا۔

# حضرت صديق كا انقال:

ابن سعد و غیرہ کتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بایا جان کو مرض میں زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے یہ شعر پڑھا:۔

لعمرك ما يغنى الثمراء عن الفتى اذا حشر جت يوما و ضاق بها الصدر

(ترجمہ) اپنی عمر کی فتم جب کھی لگ جاتی ہے اور سینہ تک ہو جاتا ہے تو پھر مال کو

كوئى فائده نبيس ديتا-

یہ شعر من کر آپ نے چاور اپنے چرے سے ہٹائی اور مجھ سے فرمایا نہیں بلکہ ایبا کہو

کہ "موت کے وقت سکرات ہوتی ہے اور اس سے کمی کو چھٹکارا نہیں ہے۔" پھر فرمایا

میرے یہ رو کپڑے ہیں جھے عسل دیکر انہی دونوں (مستعملہ) کپڑوں میں کفنا دینا کیونکہ مردے

کے مقابلے میں زندہ کو نے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

آج آپ کو سخت مرض لاحق ہوگیا ہے اللہ آپ کی روح کو توفیق بخشے( اللہ آپ پر رحم فرائے

یہ من کر آپ نے فرمایا! یہ مت کمو بلکہ یہ کمو کہ سکرات موت کا آنا ضروری ہے،
کی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگنا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کس روز ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا دو شنبہ کے دن! آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے
میں آج رات ہی انقال کروں گا۔ چنانچہ آپ پیر اور منگل کے درمیانی شب میں انقال فرما گئے
اور صبح ہونے سے قبل آپ کو دفن کر دیا گیا۔

عبداللہ بن احمد فی اواکد الزہد میں بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت کی ہے کہ حفرت ابو بکر صدیق کے انقال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها آپ کی بالیں پر یہ شعر بڑھنے لگیں۔

وكل ذي سلب لا بد مسلوب

وكل ذي ابل يوما سيوروها

ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے اور ہر کپڑا پنے والے کا ایک کپڑا ہوتا ہے اللہ آپ فورا" (ان کا) ما سمجھ گئے اور فرایا بیٹی اس طرح نمیں بلکہ جس طرح اللہ عزوجل نے فرمایا ہے "موت کو بیوشی تو ضرور آکر رہے گی کیی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا"۔

احد ؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب میں نے آپ کے سامنے بیہ شعر پڑھا

وابيض يستسقى العمامه بوجمر ، ثمال اليتاى عصمته المارال

"بت سے ایسے روش چرے والے ہیں کسدابران چروں سے پائی حاصل کرتا ہے اور آپ یتیموں اور بیواؤں کے فریادس ہیں۔"

یہ ن کر حضرت صدیق نے فرمایا کہ بیہ صفت تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی

حضرت ابو بكر صديق نضي اللهجية كاكفن -

عبد الله بن احمد في زوائد الزحد من عباده بن قيس سے روايت كى ہے كه حضرت ابوبكر رضى الله عنه في الله عنه في آخرى وقت ميں حضرت عائشه دفت الله سے فرمايا كه الله بين! ميرك ان دونوں متعمله كروں كو دهوكر مجھے ان ميں كفنا دينا تمحارا باب كچھ انوكھا فخص نهيں ہے اچھا يا خراب كفن دينے سے عزت و ذلت وابسته نهيں ہے۔

## عسل میت کے سلسلہ میں وصیت:۔

ابن ابی الدنیائے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کو ان کی زوجہ اساء بنت عمیس عشل ویں۔ اور عبد الرحمٰن ابن ابو بکر ان کا ہاتھ بٹائیں (عشل میں مدد دیں)۔

نماز جنازه اور تدفين :-

ابن سعیر بن منیب سے ابن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو کر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی قبر اور منبر کے درمیان پڑھائی اور اس میں چار کجبیریں کمیں! عودہ اور قاسم بن مجہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو کمر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصیت کی تھی کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں وفن کیا جائے چنانچہ جب آپ نے انقال فرمایا تو آپ کے لئے (وصیت کی بھو کہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں) قبر کھودی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوازی آپ کا سر رکھا گیا اور آپ کی قبر کی لمبائی روضہ اطہر کے برابر رکھی گئی۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر حضرت طون حضرت عثان اور عبد الرحمٰن بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنمی نے آپ کو قبر میں انارا اور متعدد روابتوں سے خابت ہے کہ آپ کو رات (لیمنی شب انقال) ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ابن المسیب کتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے انقال پر مکہ میں کرام کے گیا۔ (شہر کے لوگ سراسیہ و پریشان پھر رہے تھے) یہ شور و غوغا س کر آپ کے والد ابو قحافہ نے فرایا کہ یہ سب کیا ہے؟ لوگوں نے کما کہ آپ کے فرزند کا انقال ہوگیا یہ س کر انھوں نے فرایا عظیم حادثہ ہے! پھر فرمایا کہ ان کے بعد خلیفہ کون ہوا؟ لوگوں نے کما حضرت عمر رضی اللہ عنہ انھوں نے فرایا اچھا ان کے دوست!

عابر کہتے ہیں کہ ابو تجافہ کو جو کچھ حضرت ابو کر کا ترکہ ملا وہ انھوں نے اپ بوتے کو (والیس) دیدیا (خود اس سے دستبردار ہوگئے) اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انقال کے بعد چھ ماہ چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور ماہ محرم سماھ میں بعصر ہم (ستانوے) سال ان کا بھی انقال ہوگیا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے والد کی زندگی میں صرف حضرت ابو بکر صدیق فضی انقال ہوگیا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے والد کی زندگی میں صرف حضرت ابو بکر صدیق فضی انتقال ہوگیا۔ علماء کا اس بات پر اقائز ہوئے اور ابو تحافہ ہی وہ باپ ہیں جن کو اپنے بیٹے (ابو بکر صدیق فضی اللہ سے ترکہ ملا۔

مرت خلافت ا

حاكم ابن عمر كے حوالے سے بيان كرتے ہيں كہ حضرت ابو بكر وو سال سات ماہ خلافت پر

فائز رہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے انقال پر خفاف بن ندبہ السلمی نے یہ مرفیہ پڑھا۔

ليسلجىفا لمنهبقا وكلدنيا امرها للفنا میں اچھی طرح جان گیا کہ زندگی کو بقانہیں اور ساری دنیا فناہونے والی ہے۔ والملكفي الاقوامه ستودع عاريتهفا لشرطفيها لا دا تمام اقوام مین (ملم ب كدير) ملك مستعارب اس مين يه شرط اواكرناي بوگ-والمرءيسعى ولهراصد تندبدا لعينوثا رالصدا انان سی کرنام گراس کے لئے امیدم آئسي روتي إن اورطاربر انگيخته مو آب يهرما ويقتل اويقهره يشكوه سقمليس فيهشفا بو را مور مرا قل موامر ف موت آئے ، گرسب مرض ہی کی شکایت کرتے ہیں۔ ان ابا بكر هوا نعيث ان لمتزرع الجوزاء بقلابما معزت ابو بكرصداق ابررحت تق جوسوهم كميتيول يرسدابرت تق فومئزرنا شولا زوردا تاللهلا يدركايامه خدا کی قتم نیک اعمال میں کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکتا عواہ وہ کیساہی شان والا شخص ہو! مجتهدا اشدبا رض فضا من يسع كى يدركا يا مه جس نے حضرت صدائ کے عمد کویانے کی سعی بلغ کی وہ ان کی طرح نیک اعمال بجالا آہے

#### حواثثي

ا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مینہ منورہ میں وفات پائی اور روضہ رسول اللہ میں پہلوئے آقائے نامدار میں وفن ہوئے۔ آپ کے انقال سے شہر مینہ منورہ میں لوگ سراسید ہوگئے میرے ہاتھ میں تاریخ الحلفا کا نسخہ مطبوعہ کراچی ہے۔ جس میں صف ۵۷ سطر ۱۴ پریہ الفاظ ہیں ان ابا بکر مات ارتحت مکہ حیران ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا کرو۔ (مشس)

# حضرت ابو بکر صدیق نصفی الدیم کی سے جو احادیث مروی ہیں ایک سوبیالیس احادیث آپ سے مروی ہیں:۔

امام نووی نے شرح تمذیب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدیکہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکو بیالیس احادیث روایت کی ہیں' اس قلت روایت کا سبب باوجو اس کے کہ آپ کو صحبت نبوی میں نقذم کا شرف حاصل ہے'۔ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم برت بقید حیات رہے دو سرے یہ کہ اس وقت تک احادیث کا بہت زیادہ چرچا نہیں تھا احادیث کی ساعت' ان کا حفظ اور ان کو دو سرول سے حاصل کرنے کا کام باجین کے عہد مسعود میں بہت زیادہ کو ششول کے ساتھ جاری و ساری ہوا۔

اس سلسلہ میں میری رائے یہ ہے جیسا کہ میں اس سے قبل کہ چکا ہوں کہ بیعت کے قضیہ کے وقت حضرت عمر فاروق نفتی الملائے؟ فرایا تھا کہ اس موقع پر انسار (کی فضیلت میں) کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدایت نفتی الملائے؟ نے وہ تمام احادیث بیان فرائی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت کی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ قران پاک میں انسار کے بارے میں نازل ہوا تھا وہ بھی ارشاد فرایا تھا ہے اس بات کی ایک کھلی اور واضح ولیل ہے کہ آپ سنت کے سب سے زیادہ جانے والے اور وسعت معلومات کے اعتبار سے قرآن شریف کے سب سے زیادہ عالم شھ۔

آپ سے احادیث روایت کرنیوالے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی طعم اعمانہ

آپ سے احادیث روائیت کرنے الوں میں حضرت عمر' حضرت عثمان' حضرت علی' حضرت علی خضرت عبد الرحلٰ بن عوف مضرت ابن مسعود' حضرت حدیقہ' حضرت ابن عمر خضرت ابن عضرت ابن عضرت ابن عضرت ابن عضرت ابن عادب' حضرت ابو جمری و خضرت عقبہ بن الحادث' حضرت عبد الرحمٰن ابن ابو بحری و خضرت نید

بن ابو بكر مضرت عبد الله بن مغفل مضرت عقبه بن عامر الجمي مصرت عمران بن حصين مضرت ابو برزه بن سلمي مضرت ابو سعيد الحدري مضرت ابو موى اشعري حضرت ابو طفيل الليثي مضرت جابر بن عبد الله مضرت بلال رضوان الله تعالى عليم الجمعين اور آپ كی صاحبزاويان مضرت عائشه و حضرت اساء رضى الله تعالى عنما (صحابه كرام بين) اور آبعين كرام بين حضرت عن مضرت على مضرت عرض عضرت واسط الجملي بين يهان مين مناسب سمجمتنا بمول كه حضرت ابو بكر رضى الله عنه بين مناسب سمجمتنا بمول كه حضرت ابو بكر رضى الله عنه بين ماويث مخضرا مع عنوانات بيان كردون اور ان كردول ك راويول كام بهي ضبط تحرير بين لاوك ان اعاديث كو بين مفصلا " انشاء الله ابني مند بين الكهول گا-

|                              | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| حواله كتب مع اسم             | مضمون صديث بشكل ايجازوا خضار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عنوان                    | فرمديث |
| محدث                         | كفيصةجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 9                      | -1     |
| بخاری و مسلم و دیگر<br>حضرات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجرت ،                  | -1     |
| دار تطنی                     | دريا كايانى پاك ب اوراس ميس كاحلال جانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مديث الحر                | -2     |
| 0 25                         | مرنے کے بعد بھی حلال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |        |
| الماحد                       | مواک منہ کو پاک کرتی ہے اور اللہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طريث سواك                | -3     |
|                              | خوشنوري كاموجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |        |
| ابزاروابو معلى               | وسول اکرم مشتر المستال المرى کے شانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وضو                      | -4     |
|                              | كالوشت تناول فرمايا بحروضو نهيس فرمايا اورنماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |        |
| 6.11                         | اوافرمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وضو                      | -5     |
| ا برار<br>ابو -على والبرار   | حلال روزی کے کھانے کے بعد<br>رسول اللہ مستن کھی کھی نے نمازی کو مارنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وسو<br>نمازی کو مارنے کی | -6     |
| 130-5                        | ر حول المدهن الماري و ماري و ماري و ماري - منع فرماياب<br>منع فرماياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ممانعت                   | -0     |
| ايو -على                     | رسول الشي متن المالية في جب مير عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رسول الله مستورية        | -7     |
|                              | آخرى نماز ادا فرمائى تو آب كے جمم مبارك پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کی آخری نماز             |        |
|                              | ایک ہی گیڑاتھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |        |
| المم احجة"                   | جو فخص نزول قرآن کی اصل صورت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قرات ميں اقتدا           | -8     |
|                              | قرآن برنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ این ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |        |
| 10.00                        | عبدی قرات اختیار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 2 1 #2 4 4 1 2        |        |
| بخارى ومسلم                  | میں نے رسول اللہ کے اللہ کا ال | مماز میں پڑھی جانے والی  | -9     |
|                              | که آپ جھے ایسی دعا بتادیجے جس کومیں ٹماز<br>میں مصاک دیا تاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |        |
|                              | میں پڑھا کردں' آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا<br>کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | -      |
|                              | اللهم اني ظلمت نفسي ظلما"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |
|                              | كثيراً ولا يغفر الننوب الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4                      |        |
| )                            | انت فأغفرلي مغفرة عندك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |
|                              | وارحمني انك انت الغفور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |
|                              | الرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |

| ابن ماجه         | جس نے میں مازر جی وہ اللہ کی ناہ میں آگیا                                            | المادفجر                                   | -10 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|                  | تم خدا کے اس معائدہ میں وست اندازی                                                   |                                            |     |
|                  | مت کرو جو اس نمازی کو قتل کرے گاتو اللہ<br>اس قاتل کواوندھے مند دو زخ میں ڈالے گا۔   |                                            |     |
| البراد           | ہر ٹی این امت کے کمی فرد کے پیچھے نماز                                               | اپ فلفہ کے پیچے نی کی                      | -11 |
| ساء جاء          | ر منے نے بعد ہی انتقال کر تاہے۔<br>خمنگار آگر گناہ کرنے کے بعد دو رکعت نماز          | تماز .<br>مغفرت                            | 12  |
| وابن حیان        | بڑھ کے تو فداوند تعالی سے مغفرت کاطاب                                                |                                            | -12 |
|                  | بو تو خداوند تعالى اس كاكناه معاف فرمادية                                            |                                            |     |
| تذي              | ہیں۔<br>اللہ تعالیٰ بی بی روح اس جگہ قبض فرما تاہے                                   | ني كامد فن                                 | -13 |
| المدل            | ملد حتال ہی کو دفن ہو مالیند ہو تاہے۔<br>جمال اس کو دفن ہو مالیند ہو تاہے۔           | 0 200                                      | -15 |
| ايو سعل          | الله تعالى نے يهود اور نصاري پر لعنت فرمائي                                          | قبورانبياء كومساجد نه بناؤ                 | -14 |
|                  | ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو<br>مجدیں بنالیا۔                               |                                            |     |
| ايو عملي         | میت پر اس کے بہماندگان کے رونے سے                                                    | میت پر روئے ہے                             | -15 |
|                  | عذاب ہو آہے۔                                                                         | عذاب                                       |     |
| ابو ۔۔علی        | دونہ نے بچنے کے لئے مجور کے کلاے ہی<br>کے برابر خیرات کو کیو مکہ ہے خیرات ٹیڑھے کو   | فغيلت خرات                                 | -16 |
|                  | سے بربر بیرات کو یو سمید بیرات برات ہواتی<br>سید هاکرتی ہے 'مردے کو عذاب سے بچاتی    |                                            |     |
|                  | ہاور بھوکے کو سرکرتی ہے۔                                                             |                                            |     |
| بخارى وغيره      | مدیث فرائض صدقات                                                                     | نفيلت صدقات                                | -17 |
| المماج           | اکثرالیاہو آنفاکہ آپ کے ہاتھ سے کوڑا نیچے<br>گر جا آیا اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو | اطاعت تحكم رسول                            | -18 |
|                  | حضرت صديق أو نثني كو ينج بنهات اور ينج                                               |                                            |     |
|                  | آتے اور کو ڑے کو اٹھالیتے۔ لوگوں نے عرض                                              |                                            |     |
|                  | کیا کہ آپ ہم سے اٹھانے کو کیوں شیں                                                   |                                            |     |
|                  | فرماتے آپ نے جواب دیا کہ میرے محبوب                                                  |                                            | 1   |
|                  | محر رسول الله مستر المالية في مجمع لوكون<br>سي سوال كرف منع فرمالي ب-                |                                            |     |
| البراروا لطبراني | جب اسابنت عميس كيطن ع محدين الوكرة                                                   | حالت نفاس ميس جي وعمره                     | -19 |
|                  | يدا ہوے تورسول اللہ كتر كالكالية فيان كو                                             | حالت نفاس ميں جج و عمرہ<br>ميں تعبير كاعلم | . 0 |
|                  | عظم دیا کہ حالت نفاس میں عسل کرکے جج و<br>عمرہ میں تحبیر کمیں۔                       | 1-                                         |     |
|                  | -U- / U-0/                                                                           |                                            |     |

| ترندى ابن ماجه | رسول اكرم من المنظمة عدرياف كياكيا                                                                             | كون ساج افضل ب              | -20     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
|                | كه كوسل فج الفل عاق آب نے فرمایا جس                                                                            |                             |         |
| ورا تعنی       | مین زیادہ تلبیہ کیاجائے اور قرمانی کی جائے۔<br>حود میں ایک میں تاہ دستانے کی ج                                 | N 12                        |         |
| 0 73           | حفرت ابو بر صدیق احتیاد کاری نے جس<br>وقت مجر اسود کو بوسہ دیا تو فرایا کہ اگر میں                             | حجراسود كابوسه              | -21     |
|                | رسول اكرم من المناهجة كوتجه بوسددية نه                                                                         |                             |         |
|                | ويُعَاوِّ فِي الْمُعَلِّدُهُ الْمُعَالِمُ وَبِي رَحْدُتِ مِنْ                                                  |                             |         |
| 201            | رسول اكرم من المان المان في سوره براة (ك                                                                       | مشرك كوج كي ممانعت          | -22     |
| -              | احكام) بيج كرائل مكه كو حكم دياكه آئنده كوئي                                                                   | برہنگی میں طواف ک           | has his |
|                | مشرك ج نميں كرے كالورنہ ى برہنہ ہوكر                                                                           | ممافت                       |         |
|                | کوئی کعبہ کاطواف کرے۔                                                                                          |                             |         |
| ايو -على       | میرے مکان اور میرے منبرے ورمیان کی                                                                             | كاشانه رسول                 | -23     |
|                | زمین کا مکراجنت کے باغات میں سے ایک                                                                            | مستوالم المرمنر             |         |
|                | باغ ہے اور میرامنبرجنت کے ایک مکوے پر                                                                          | رسول مستراكم المالية        |         |
| 6-3            | واقع ہے۔                                                                                                       | ورميان كى زيين              |         |
| ابو معلى       | الی جسم این ایسمان کے مکان پر حصور الرم                                                                        | صيث طلاق                    | -24     |
| la d           | مَدُلُونِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ | <u>څ</u>                    | 100     |
| أبو - على      | چاندی سونا مثل بمثل ہیں آگر کوئی زیادہ لے تو                                                                   | سونا اور چاندی مثل به<br>مث | -25     |
|                | وہ دوز خی ہے (سونے اور جاندی کے لین دین                                                                        | בל אינט                     |         |
| تذي            | میں برابری ہے 'جتنادے اتنالے)<br>مسلمان کو تکلیف دینے والا اور مسلمان کے                                       | ملمان كو ايزا دي والا       | -26     |
| UAI            | ساتھ فریب کرنے والاملعون ہے۔                                                                                   | جني ۽                       | -20     |
| 21             | بخيل 'بدخواه 'خايّن اور ظالم بادشاه جنت ميس                                                                    | جنت میں بیالوگ داخل         | -27     |
|                | داخل نهیں ہونگے اور پہلا فخص جو جنت میں                                                                        | نہیں ہوں گے اور جنت         |         |
|                | داخل ہوگا وہ غلام ہوگاجس نے اللہ کی اور                                                                        | میں داخل ہونے والا پہلا     |         |
|                | ایے آقائی اطاعت کی                                                                                             | مفخص                        |         |
| ضياالمقدى      | غلام کی دراشت (ترکه) کاحق دارده م جوات                                                                         | غلام کے ترکہ کاحقدار        | -28     |
| 7/             | آزاد کردے                                                                                                      |                             |         |
| بخاري ّ        | ہم صدقے کوارث نہیں ہوتے۔                                                                                       | ئی صدقے کے وارث             | -29     |
| 21 4           | alm of and a VC m. Ca                                                                                          | و ما م                      |         |
| الوداؤد        | ۔ نبی کے متروکے کاوہی مخص جائز: قابض ہے<br>حال قرمیت اس کا خان سے انشر طا                                      | ئى كاوارث                   | -30     |
|                | جو ای قوم سے اس کا خلیفہ و جائشین بنایا<br>جائے۔                                                               |                             |         |
|                |                                                                                                                |                             |         |

| . ,              |                                                                                                                |                            |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| البرار"          | ایے نب میں ذراس تبدیلی کرنے والا بھی                                                                           | نب میں تبدیلی              | -31 |
| 0100             | الله تعالى عركرتا ب                                                                                            |                            |     |
| بميقي            | تم اور تمهاري دولت سب چھ تمهارے والد کا                                                                        | بینے کامترو کہ نفقہ باپ کی | -32 |
|                  | (ال) ، (مديث) حفرت ابو برائے فرماياك                                                                           | کیت ې                      |     |
|                  | اس سے مراد نفقہ ہے۔                                                                                            |                            |     |
| البرار"          | جس نے اللہ کے رائے میں (جماد) اپ                                                                               | جمادكااجر                  | -33 |
|                  | قد مول كوغبار آلود كياس ير أتش دوني حرام                                                                       |                            | -33 |
| -                |                                                                                                                |                            |     |
| بخارى ومسلم وغير | ہے۔<br>جھے کافروں سے جہاد کرنے کا تھم دیا گیا ہے                                                               | جماد كاحكم                 | -34 |
| h                | ( = = )                                                                                                        | 1 -200.                    | -34 |
| 201              | الله كابمترين بنده خانداني بعائي خالد بن وليد                                                                  | حفرت خالد بن وليد          | 25  |
|                  | ہے جو اللہ کی عواروں میں سے ایک عوار                                                                           |                            | -35 |
|                  | ے اللہ تعالی نے جے کافروں اور متافقوں پر                                                                       | المناسبة المالية           |     |
|                  | مے الد عل عدد الد عل الد عل الد على ال |                            |     |
| تندئ"            | حفرت عمرافق المنابات برتر کمی مخفی پر                                                                          | (6-12 Lean 6 and           |     |
| 0.43             | سنة ظل عند ما                                                                                                  | حفرت عراضي الماية          | -36 |
| "21              | آفآب طلوع شیں ہوا۔<br>جو مسلمانوں پر والی بنایا گیا وہ اگر کسی ایسے                                            | تعریف                      | -   |
| 3.               | جو سلمانوں پر واق بنایا میاوہ سر کی کیے                                                                        | ظالم عاكم مقرد كرف         | -37 |
|                  | ھخص کولوگوں پر حاکم مقرر کرے جو رعایا کے<br>حقوق کی حفاظت نہ کرے توالیے ھخص پر اللہ                            | والے اور بلاسب حمایت       |     |
|                  | كان ما كان الله كان في كان                                                                                     | ے وستبردار ہونے            |     |
|                  | کی لعنت ہے' اللہ تعالی اس کے فرض کو اور                                                                        | والحيرعذاب                 |     |
|                  | عدل کو قبول نہیں فرمائے گااور اللہ اس کو                                                                       |                            |     |
|                  | ووزخ میں ڈال دے گااور جس نے اللہ کے                                                                            |                            |     |
|                  | لئے کمی کی حمایت کی اور پھر پلاسب وہ اس                                                                        |                            |     |
| n.,              | حمایت سے وستبردار ہوگیا تو اس پر اللہ کی                                                                       |                            |     |
| 201              | لعن في الحزاد راس كي سنگساري كاواقعه                                                                           | ماعز کی شکساری کاماجرا     | -38 |
| تندي "           | بغیر اصرار ایک ای دن میں ایک کام سے                                                                            | استغفار اوراعاده كار       | -39 |
| 1.7              | استغفار کے 70 مرتبہ ای کام کو کرتا                                                                             | 4                          |     |
| طبرانی           | جنكى معاملات من حضور مستوالية كامشوره                                                                          | مشورت العدجنك              | -40 |
| ترفدی این ماجه   | آيت من يعمل سوءيجز به الح                                                                                      | عمل سو کے بارے میں         | -41 |
| وعيروها          | ملله ش صديث شريف                                                                                               | ارشاد                      |     |
| احد- این حبان و  | تميه آيت برعة موسياليهاالذين امنو                                                                              | ملمان ایخ نفس کا ذمه       | -42 |
| ائمداربجه        | اعلیکم انفسکم (اے ملمانو تم                                                                                    | وارب                       |     |
|                  | ائے نفوس کے ذمہ دار ہو) کے سلسلہ میں                                                                           |                            |     |
|                  | صريث شريف'                                                                                                     |                            |     |
|                  |                                                                                                                |                            |     |

| بخاري ومسلم                             | دو آدمیول کی موجودگی مین تیسراالله تعالی موتا                                                                                     | الله تعالى شابر ب                      | -43 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| ايو سطى                                 | ميث اللهم طعنا و طاعونا (اس                                                                                                       | طعن وطاعون                             | -44 |
| وار تعنی (علل                           | موضوع پرارشاد نبوی مشتری می این این این این این این این این این ای                                                                | اقوام پرعذاب                           | -45 |
| ض)<br>ابو سعل                           | ميري امت ميں شرك كاواخله چيونى كى رفتار                                                                                           | امت محري                               | -46 |
| 1.5                                     | ہے بھی کم ہوگا۔                                                                                                                   |                                        | -40 |
| الشم بن كليب<br>تندي وغيرو              | یارسول الله محترف المالی الله محص محمد وشام برجین من الله محترف الله محترف الله الله محترف الله الله الله الله الله الله الله الل | مع وشام پرھنے کے لئے                   | -47 |
|                                         | نے فرمایا کہ تم صبح وشام بد دعام وحو-                                                                                             |                                        |     |
| ايو ۔۔علی                               | لا الد الا الله أور استغفار بميشه بردهة رباكره<br>كيونك شيطان كهتاب كه من في لوكول كو                                             | شیطان کا ورغلانا میشه<br>استغفار پرهنا | -48 |
|                                         | گناہوں میں پھنسا کر پریاد کر دیا اور لوگ لاالہ                                                                                    | 9                                      | ~ " |
|                                         | الاالله اوراستغفار کاورد کرکے بیچھے بریاد کرتے<br>ہیں۔ اس صورت میں میں لوگوں کو                                                   |                                        |     |
|                                         | خواشات من جتلا كرديتا مول اورده مجحت بن                                                                                           |                                        |     |
| البرار"                                 | كدوه راه راست برگامزن بن -<br>"لا ترفعو اصواتكم فرق                                                                               | حفور ما المالية                        | -49 |
|                                         | صوتالنبي" نازل بونے رس نے                                                                                                         | مُفَكُوك آداب                          | -   |
|                                         | عرض کیا کہ یار سول اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                |                                        |     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | بت آوازيس) مُفتَلُوكياكرون كا-                                                                                                    |                                        |     |
| 21                                      | الخلوق کے کئے آسانیاں ہیں                                                                                                         | مخلوق کے گئے آسانیاں                   | -50 |
| ابو سعلی                                | جس نے جھے پر وانت جھوٹ لگایا یا میزے تھم                                                                                          | جھوٹ کی شمت لگانا                      | -51 |
| احدوغيره                                | ی تریدی توانیے مخص کا گھردو زخے۔<br>لاالیہ الااللہ کنے کے سلسلہ میں ارشاد کہ اس                                                   | لاالدالاالله                           | -52 |
|                                         | ے کی کوچفکار انہیں ہے۔                                                                                                            |                                        |     |

| ابو ۔علی                | حضور متنا ارشاد فرماياء جادًا                           | لا اله الا الله كايزهنا جنت | -53 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|                         | لوگوں میں اعلان کردو کہ جس نے الاالہ الااللہ            | مين داخل بونائب             | 33  |
|                         | کی شادت دی تو وہ جنتی ہے ' پس میں اس                    |                             |     |
|                         | اعلان کے لئے تکلا اور سب پہلے میں نے                    |                             |     |
|                         | يه حفرت عمرافعتا المائية على كما- (بير مديث             |                             |     |
|                         | شریف حضرت ابو برصد بق احتیاری کے                        |                             |     |
|                         | بجائے حفرت ابو ہرر وافق اللہ ہے زیادہ                   |                             |     |
|                         | محفوظ ب (مصنف)                                          |                             |     |
| الدار قطني (علل         | میری امت کے دو گروہ جنت میں داخل نہ                     | مرجيه اور قدربيه جنت مين    | -54 |
|                         | ہو گئے۔ مرجیہ اور قدریہ                                 | داخل نه ہو کے               |     |
| میں)<br>احد- نسائی- ابن | الله تعالى سے اپنى عافيت كى دعاكمياكرو-                 | وعائے عافیت                 | -55 |
| ماجدوغيرتم              |                                                         |                             |     |
| تذي                     | کسی کام کے آغاز سے پیلے آخضرت                           | حضور مستنظم المالية كى دعا  | -56 |
|                         | مَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل             | آغاز کارے قبل               |     |
|                         | كوميرك كئے يندفرا                                       |                             |     |
| البرارة وحاكم           | مديثُ وعائ دين - اللهم فارج الهم                        | وعائے دین                   | -57 |
| ,                       | (الني عمو آلام سے محفوظ رکھ)                            |                             |     |
| ايوعلى                  | وہ مجم جس کی پرورش جرام (مال) سے ہوئی                   | مال حرام سے پرورش           | -58 |
|                         | ے وہ دوزنی ہے۔ اور دو سری صدیث ہوں                      | * )                         |     |
|                         | ہے۔ "جس نے حرام غذا کھائی وہ جنت میں                    |                             |     |
|                         | نبين جائے گا"۔                                          |                             |     |
| ايو -على                | جم کا ہر حصہ تیری زبان سے شکایت کرے                     | برعفوشكايت كرے كا           | -59 |
|                         | _8                                                      |                             |     |
| ايو -على                | الله تعالى نصف شعبان كى شب ميس جر مخص كى                | شبانصف شعبان                | -60 |
|                         | سوائے کا فراور کینہ جو انسان کے <sup>ع</sup> مغفرت فرہا |                             |     |
|                         | 40                                                      |                             | -   |
| ترندی این ماجه          | وجال مشرق میں خراسان سے خروج کرے گا                     | خروج دجال                   | -61 |
|                         | اور اس کے ساتھ دو سری ایسی قویس ہوں گی                  |                             |     |
|                         | جن كامنه وُهالول كي طرح مو گا- (وُهال جيسا              |                             |     |
|                         | چرور کھنے والے اس کے پیرو ہوں گے)                       |                             |     |
| 21                      | سر ہزار لوگوں کو بغیر حماب کے میں جنت میں               | شفاعت رسول الله             | -62 |
|                         | داخل كراؤل كا                                           | A TOO TOO                   |     |
|                         |                                                         |                             |     |

| 21                | شفاعت کے سلسلے میں انبیاء علیم السلام کا<br>میدان حشویں تردد                                                                                  | مديث ثفاعت                       | -63 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 21                | میدن سرین رود<br>اگر لوگ ایک طرف جائیں اور انصار دو سری<br>طرف جائیں تومین انصار کے ساتھ رہوں گا۔                                             | حديث بسلسله انصار                | -64 |
| 21                | قریش اس امت کے امیر ہیں ان کے نیک<br>نیکوں کے اور فاجر فاجروں کے مالع ہیں۔                                                                    | قریش کی خلافت                    | -65 |
| ا براره طبرانی    | حضور من المنظمة في السارك بارك على .<br>وصيت فرمائي كم ان كم الي المحصل لوگول كو قبول<br>كرداوران كم بردل سدر كردركرد!                        | وصيت بسلسله انصار                | -66 |
| اجر"-ابو -على     | رو دران سے بروں سے در سرو ہو:<br>حضور مستری کی تبیت<br>فرمایا کہ وہاں سمند رکے کنارے عربوں کا کی<br>قبیلہ آباد ہے جب میرا ایلی وہاں گیا تو ان | الل عمان كيار سيس                | -67 |
| بخاريّ            | لوگوں نے نہ اُس کے تیرارے اور نہ پھر<br>اک دن حضرت ابو بکر صدائی تھے اُس کے اِس سے حضرت حسن تھے اُسکا کہ سے اِس سے                            | مفرت من الفقة الملكة؟<br>ك مشارت | -68 |
|                   | گزرے وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ؟<br>پس آپٹ نے ان کو اٹھا کر گردن پر پٹھالیا اور<br>ابی شیہ سے فرمایا کہ سے رسول خدا مستقل میں ہے؟         |                                  |     |
|                   | ے زیادہ ملتے جلتے ہیں بہ نسبت اپنے باپ<br>کراپنیاپ اسٹے مثلبہ نہیں ہیں جستے<br>حضور سے اسٹی سالم ہیں۔) (ابن                                   |                                  |     |
|                   | کیڑائے ہیں کہ یہ مدے مرفوع کے علم میں<br>ب)-                                                                                                  |                                  |     |
| 4                 | ہے)۔<br>حضور نبی اگرم منتز کا انگرام ایمن کی<br>زیارت کو تشریف کیجایا کرتے تھے۔                                                               | ام ایمن کی عظمت                  | -69 |
| ابو - على ور ملمى | یانجوس باراگرچورچوری کرے تواس کو قتل کر<br>دیناچاہئے۔                                                                                         | چور کی آخری سزا                  | -70 |
| الفيالى وطبراني   | مديث واقد امد                                                                                                                                 | واقصاصه                          | -71 |
|                   |                                                                                                                                               |                                  |     |

| البرارداين كثير | مم رسول الله مستنظمة كي فدمت مين                                                 | ونيانا قابل التفات     | -72 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| / /             | ما مرتع كه حضور من المعلقة الما كو بم في كي                                      | 200.0000               | -12 |
|                 | چزکودت مبارک سے مثاتے ہو علیالیکن                                                |                        |     |
|                 | ہم کووہ چرد کھائی نہیں دی۔ میں نے عرض کیا                                        |                        |     |
|                 | يارسول الله معتقله المالية آب متقلقاتها                                          |                        |     |
|                 | ك جزوماري بن أب متلكي المالية                                                    |                        | . 0 |
|                 | ارشاد فرمایا دنیا کو مثار با تھا اور اس کی دراز                                  |                        |     |
|                 | دستىول كو-                                                                       |                        |     |
|                 | (دوسری حدیث ای کا تکملہ ہے جس کاؤکر                                              |                        |     |
|                 | الم نووي في كياب)                                                                |                        |     |
| طراني           | الل قرد كواس وقت تك قل كروجب تك ان                                               | اال قردے قال           | -73 |
|                 | میں سے کوئی بھی باتی ہے۔                                                         |                        |     |
| و سلمي          | مریانے سے پہلے وہاں کی آبادی ہمسانیہ اور                                         | محمینانے سے قبل        | -74 |
|                 | وہاں کے راستوں کود کھ لو!                                                        |                        |     |
| و "کی           | مجھ پر بے حد و بیشار درود بھیجا کرد کیونک                                        | درودوصلوة              | -75 |
|                 | میرے مرقد پر اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر                                        |                        |     |
|                 | فرمایا ہے جب میری امت کا کوئی مخص مجھ پر                                         |                        |     |
|                 | درود بھیجاے تو جھے سے وہ فرشتہ کتاہے کہ                                          |                        |     |
|                 | اس وقت فلال ابن فلال نے آپ                                                       |                        |     |
| 2176            | مناهم رورود مياب-                                                                |                        |     |
| عقيلي الم       | ایک جعہ دو سرے جعہ تک کفارہ ہوجا آہے                                             | جعد كالخسل             | -76 |
| 7.0             | اورجعہ کے دن عسل بھی کفارہ ہے                                                    |                        |     |
| طيران           | جنم کی گرمی میری امت پر حمام کی گرمی کی                                          | امت پر جنم کی گری کااژ | -77 |
|                 | طيح                                                                              |                        |     |
| ابن لال (مكارم  | خود کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان                                            | جھوٹ کی فرمت           | -78 |
| اخلاق)          | ے دور کرنے والا ہے                                                               |                        |     |
| دار تطنی        | جنگ بدر میں جو محف حاضر ہوا (شریک ہوا)                                           | جنگ بدر می شرکت کا     | -79 |
| 21 _            | اس کوجنت کی بشارت دے دو                                                          | <i>7</i> 1             |     |
| و سلمی          | وین خداوند عالم کا ایک عظیم الثان علم ہے<br>لیکن اس کو اٹھانے کی ایک مخض میں بھی | عظمتوين                | -80 |
|                 |                                                                                  |                        |     |
| n) L            | طاقت ہے                                                                          | 1,                     |     |
| و سلمی          | صيث نغيات سوره يلين                                                              | فغيلت ليعن             | -81 |
| 4               |                                                                                  |                        |     |

| عقیل۔ابن حبان      | ملطان عادل جو متواضع بھی مو زمین پر اللہ کا                                       | الطانعادل كاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -82 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                    | ساپہ اور اس کا نیزہ ہے' اس کو رات دن میں                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| اين شابين -و على   | سر صدیقوں کاٹواب عطاہو آئے<br>موئی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ        | مصیبت زده عورت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -83 |
| 0 ,0.0             | الني اس محفل كوكياجزاط كي جومصيت زده                                              | امراو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5 |
| -                  | عورت کی فرزاری کرتا ہے اللہ تعالی نے                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                    | جواب میں فرمایا کہ میں اے اپنے سامیہ میں                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| N.C                | ر کھوں گا۔                                                                        | / .m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| طبراني             | الني اسلام كو عمرين خطاب الصفي الملائقة                                           | حفرت عراضي المانية كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -84 |
| 20 01 01           | تقویت عطافرها-                                                                    | وعا ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ | 05  |
| ואט נואפה          | جانور جوشکار ہوتے ہیں اور خار دار درخت<br>اور دوسرے درختوں کی قطع دبرید صرف اس    | جانور کیوں شکار ہوتے<br>ہیں اور در خت کیوں کٹنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -85 |
|                    | اوردو مرعدر ول ل دريد مرك ل                                                       | ين وروز سي يون يون سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                    | وتعلیج النی میں قلت اس کا سب )                                                    | .0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| و ملی              | اگر میں تم میں نی ہو کرنہ آ ناتو عمرنی ہوتے۔                                      | فضيلت حضرت عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -86 |
|                    |                                                                                   | العقالية المارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ابو سطل            | اگر الل جنت کسی چزکی تجارت کرتے (ان کو                                            | کپڑے کی تجارت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -87 |
| 11 ba              | اجازت ہوتی) تو کررے کی تجارت ہوتی۔                                                | نضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22  |
| و ينگئ             | اینے امام (ظلفہ وقت) کی موجودگی میں جو فخص اپنے اگر اس کی کر جو                   | الممرر خودج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -88 |
|                    | فخض اپنے گئے یا دو سروں کے گئے خروج<br>کرے اس پر خدا کی اس کے فرشتوں کی اور       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                    | تمام لوگوں کی تعنت ہو 'اس کو قتل کر ڈالو۔                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| عام (تارخ)         | جو شخص مجھے اکتباب علم کرے یا مجھ ہے                                              | ابرعلم وتحرير صديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -89 |
|                    | صديث لكي تؤجب تك وه علم يا وه حديث اس                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                    | کے پاس محفوظ ہاس دفت تک اس کاثواب                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 254                | اس کوملتارے گا۔                                                                   | ~W ~ h ht l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad  |
| طبران              | خداوند تعالی کے رائے میں جو تھخص برہنہ<br>پانگلے گا۔ خداوند تعالی قیامت کے روز اس | راه الني مين زحمت كالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -90 |
|                    | پانے کا حدود تعلق میاست کے روز ہاں<br>سے فرائف کے بارے میں سوال نہیں              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                    | فرمائے گا۔                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ابوالشيخ وابن حبان | دوزخ کے عذاب سے رستگاری کے طلبگار                                                 | دونے سے رستگاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -91 |
|                    | اور سایہ النی کے آرزو مندکو چاہے کہ                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                    | ملمانوں پر مخی نہ کرے بلکہ ان پر مرانیاں                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                    | کرے۔ (تواسے یہ چزیں حاصل ہوجائیں                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                    | -(J ·                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| 29. والی کرے اگرچہ اس روز اس موز اس  | و سلمي        | جو فخص محض الله كي خوشتودي كے لئے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21K 51                | 00   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| ع کوئی کاہ بھی ہور دور ہور سور مطالب کا اللہ تعلق اللہ  | 0.7           | یو س سالدی تو طودی سے ک<br>کی ماحت روائی کرے اگر جہ اس روز اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ماجت روائي كااجر      | -92  |
| اس کواس روزاج ضرور مطالات گا۔  29 جن قوم نے جباد ترک کر دیا وہ قوم عذاب طبرائی جس قوم نے جباد ترک کر دیا وہ قوم عذاب طبرائی جس قسی جا ابھائی جا جباد ترک کر دیا وہ قوم عذاب وہ جسلائی تھے ترز کر کے خسین اختیار کر تھے ترز کر کے تعلقہ اونی و جسلی جا کہ دیا کہ خسین کے جا تھے ترز کر کے تعلقہ اونی وہ جس تھی افتی کے جبال بلند مرتبہ دیا مسلمان کی افتی کے جبال بلند مرتبہ دیا تھی کہ افتی تعلق کا دیا کہ جس تعلق کی در افتی کے دیا کہ اور تو جس تعلق کی در افتی کے در افتی کے در افتی کہ افتی کہ در کہ در افتی کہ در افتی کہ در افتی کہ در کہ در افتی کہ در کہ دو کہ در افتی کہ در کہ کہ در کہ کہ در ک |               | ہے کوئی گناہ بھی سرزد ہو (تب بھی اللہ تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |      |
| عن جہاد کا انجام جب کی انجام جب کی جس وہ نے جداد ترک کردوا وہ قوم عذاب طبراتی انتخاب کے مشتری کا انجام انتخاب کی کا مسلمان کی ہر کر تحقیر نہ کو گا۔ اونی ان بیلی ہوگا۔  95 مسلمان کی تحقیر نہ کو کہ مسلمان کی ہر کر تحقیر نہ کو کہ کے کہ اونی کی خور کر کا مسلمان کی اللہ کے یہاں بلند مرتبہ کو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | اس کواس روزاجر ضرورعطاکرے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |
| علی جا اور از کاری کا انجام و افزار واز دخت میں وافل نہیں ہوگا۔  و مغین کا انجام و افزار واز دخت میں وافل نہیں ہوگا۔  ورج کا مسلمان کی جراز کھی اند کے بہاں بائد حرجہ ورج کا مسلمان کی جراز تحقیز نہ کو کہ اور آئے ہم میں ابوالشیخ کو تحقیز نہ کو کہ اور کی حصور ابو تیم کی جو انتظار ہوتو میری جلاق پر وجم حصور ابو تیم کی خوات کا وجو میری جلاق پر وجم حصور ابو تیم کی ابوالشیخ کی انداز اور کی جد کی اور کی حد کی ابوائی کی خوات کی ابوائی حصور ابوائی کی ابوائی حصور کی ابوائی حصور کی ابوائی حصور کی ابوائی کی ابوائی حصور کی ابوائی حصور کی ابوائی کی ابوائی کی ابوائی کی ابوائی کی ابوائی کی ابوائی حصور کی ابوائی کی کہا کے ابوائی کی کہا کے ابوائی کی کہا کی کہا کہ کی کہا کہا کہا کہا کہا کہ کے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طبراني        | جس قوم نے جماد ترک کر دیا وہ قوم عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ترك جهاد كاانجام      | -93  |
| - مسلمان کی تحقیر نہ کو اسلمان مجس الله کے بیال بلند مرتب درج کا مسلمان مجس الله کے بیال بلند مرتب درج کا مسلمان مجس الله کی الله مرتب کو الله کا الر شاد کے بیال بلند مرتب کو الله کا الر شاد کے دائر تم میری ابوالشیخ کی الله الله کی الله میری کی الله الله کی الله میری کی الله الله کی الله میری کی الله کی الله میری کی الله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                     |      |
| ورجہ کا سلمان مجی اللہ کے بمال بائد مرتبہ  مدے کہ اللہ تعالی کا ارشد ہے کہ اگر تم میری ایوالی نے  وحت کے خواسٹال ہو تو میری بالوں پر وہم  وحت ازار میں نے پاجاب (ازار) کے بارے میں حضور ایو هیم (صلیہ)  ودبارہ وریافت کیا تو حضور  ودبارہ وریافت کرنے پر پٹرل کے عضلہ کا نجیل  ودبارہ وریافت کرنے پر پٹرل کے عضلہ کا نجیل  ودبارہ وریافت کرنے پر پٹرل کے عضلہ کا نجیل  وبال کہ اس سے زیادہ نجیا پائجابہ پسنا کوئی  مستان کی بات میں میں سے مرض کیا  مستان کی بات میں میں سے مرض کیا  مستان کی بات میں ہور کر استان کی بات میں اور مرض کیا  وبال کہ اس سے مرض کیا اور حضرت کی میں اور کر خبات اور حضرت کی میں اور کر خبات اور حضرت کی میں اور کر خبات کی اور حضرت کی میں کا برہے۔  میں کی کیا میں کہ اور حضرت کی میں کو میں دی کے میں تو این میں کا برہے۔  میں کے اللہ کے دیت میں گو اللہ تعالی طور کا (اور سل)  میں کے دیت میں گو اللہ تعالی طرائی (اور سل)  وہ ہر کر نہاری میں جو میں دیت تو کاری (یا زیا اسن) کو کھا کے طرائی (اور سل)  وہ ہر کر نہاری میں جو میں دیت تو کو دور قومہ کے دقت رفع بستی کی میں دیت کر میں کہ کیا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وسطى          | افتراپرداز جنت مي داخل نهيس مو گا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مفتري كاانجام         | -94  |
| معت کے خواستگار ہو تو میری تلوت کے اگر تم میری الاواشیخ کے در اللہ تعلق کا ارشاد ہے کہ اگر تم میری الاواشیخ کے در اللہ کا اور کی میری الاواشیخ کے در اللہ کا اور کی حصر کا اللہ کی میری کا اور کی حصر کا اللہ کی اللہ کی حصر کا اللہ کی اللہ کی حصر کا اللہ کی حصو کے اللہ کی اللہ عمل اللہ کی حصو کے اللہ کی اللہ کی حصو کے اللہ کی حصو کی کا کہ عمل اواصاف میں برا ہر ہے۔  - میں کا کہ عمل اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا حسو کی کا کہ عمل کا کہ حصو کی کا کہ عمل کے دنت میں مخالف نے کہ کا کہ حصو کی کا کہ عمل کے دنت میں مخالف کی کہ کہ کا کہ حصو کی کہ کہ کے دنت میں کہ کھر کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ عمل کے دنت میں کہ کھر کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وسطى          | کسی مسلمان کی ہر کر محقیر نہ کرد محمو نکہ ادنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمان كي تحقيرنه كرو | -95  |
| 96۔ گلوق پر رخم صدی کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آگر تم میری ابوالیخ و رحمت کے خواستگار ہو تو میری جلوق پر رخم  97۔ حدیث ازار میں نے پاچاسہ (ازاں) کے بارے میں حضور ابو هیم (علیہ)  87۔ حدیث ازار میں نے پاچاسہ (ازاں) کے بارے میں حضور ابو هیم (علیہ)  88۔ حدیث ابو کم الفتال اللہ اس نے زیادہ نجا پائیاسہ پہنا کوئی منظم کے حض کیا منظم کا اور منظم نے عض کیا اور منظم نے عض کیا اختیاسہ کا اور منظم نے عض کیا منظم کیا ہے منظم کا اور منظم نے عض کیا اختیاسہ کیا ہے اس مورت میں تو بارسول اللہ منظم کیا ہے اس مورت میں اور ارضا اللہ منظم کیا ہے اس مورت میں اور منظم نے عض کیا منظم کیا ہے اس مورت میں اور اس خور کہ خور اور حضور کیا ہے میں اور حضور کیا ہے کہ میں اور اللہ کا اور حضور کیا ہے کہ اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تم نے قافل میں برابر ہے۔ حضور کیا ہے جس نے اللہ کے لئے میں وہ کے لئے دیے دیے دو تم کے قافل میں برابر ہے۔ حضور کیا ہے جس نے اللہ کے لئے میں وہ کے لئے دیے دیے دیے دو اور ترکاری کھا کہ میں ہے۔ جس نے اللہ کے لئے میں دیکھتے لیکن وہ اللہ اور اور کاری کھا کہ طرائی (اور سل) اس کے لئے دیت میں گرفتے کے طرائی (اور سل) کو مالے کے طرائی (اور سل) کو کھا کے طرائی (اور سل) کو کھا کے طرائی (اور سل) کے دو تو دی تھیں ہے۔ حس نے اند کے دو تو دی تو دی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| 20. حدے اوار کے بارے میں حضور ابو هیم (طیر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | رفتائم-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a = M                 |      |
| 29۔ حدے ازار میں نے پاجامہ (ازار) کے بارے میں حضور ابو قیم (حلیہ)  است المحقاقیۃ کے نیڈل کا اوپری حصہ کوا اور المحقاقیۃ کے نیڈل کا اوپری حصہ کوا اور المحقاقیۃ کے نیڈل کا اوپری حصہ کوا انجام حصہ کوا کا اوپری حصہ کوا کا کہ اس کے زیادہ نجا پا بخبامہ پسنا کوئی خصور کہ اس صورت میں تو یارسول اللہ محقود کہ اس صورت میں تو یارسول اللہ محقود کہ اس صورت میں تو یارسول اللہ محقود کہ اس صورت میں ہوا کہ ہوگیا حضود کہ کہ اس کے محتود کہ کالمہ عمل المحقود کہ کی خود کوا کے خود کوا کے خود کوا کہ کالمہ کو کالم کے خود کوا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الواع         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كلوق پر رخم           | -96  |
| مستن المستخدم المستخ |               | ر حمت کے خواشفار ہو تو میری عول پر رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |
| مستن المستخدم المستخ | ال هم (طب     | هر د امام (ازار) کرار برهن حضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .(*(*                 | 07   |
| روباره دریافت کرنے پر پندلی کا اوپری حصہ بھڑا ؟  دوباره دریافت کرنے پر پندلی کے عضلہ کا نجلا حصہ بھڑا ؟  حصہ بھڑا کہ اس سے زیادہ نجا پاستیامہ پسنا کوئی گا اوپری حصہ بیننا کوئی اسلامی کی بات نہیں 'یہ س کرس نے عرض کیا گیا ہے کہ اس صورت میں تو بارسول اللہ کہ اس صورت میں تو بارسول اللہ کہ اس صورت میں بھرا کے حضور کہ اس صورت میں بلاک ہوگیا ، حضور کہ کہ اس صورت میں بلاک ہوگیا ، حضور کہ کہ اس صورت میں بلاک ہوگیا ، حضور کہ کہ اس صورت میں بلاک ہوگیا ، حضور کہ کہ اس صورت میں بلاک ہوگیا ، حضور کہ کہ اس کہ اس کہ کہ بار کہ کہ اس کہ کہ بار کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1212          | سے انگلی ہے ور مافت کیا تو حضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فليت الراز            | -97  |
| دوباره دریافت کرتے پر پذل کے عضلہ کا نجا لا تھے کہا گھر تیم ری مرتبہ دریافت کرتے پر فرایا کہ اس سے زیادہ نجا پاسخیامہ پر بنا کوئی اللہ بعد کا بیات نہیں نیہ س کرس نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو پارسول اللہ کہ اس صورت میں تو پارسول اللہ کہ اس صورت میں تو پارسول اللہ کہ اس صورت میں باکہ ہوگیا، خضور کہ کہ اس صورت میں باکہ ہوگیا، خضور کہ کہ اس صورت میں باکہ ہوگیا، خضور کہ کہ اس کے مشالی ہوگیا، کو در دھنرت کی کھا کہ اس کے اللہ عدل والصاف میں برابر ہے۔  100 - القیر مجد کا اجر جو اس خویث ترکاری (پیازیا اسن) کو کھائے طرائی (اوسط) کو جو داور تو مہ کے دقت رفع جو بستی کے دوت رفع جو بستی کا دو کو سائن کو کھائے کے دوت رفع جو بستی کے دوت رفع جو دور تو مہ کو کھی کے دوت رفع کے دوت رفع جو بستی کے دوت رفع کے دوت دوت رفع کے دوت رفت رفع کے دوت رفع کے دوت رفع کے دوت رفت رفع کے دوت  |               | مَتَنْ اللَّهُ اللَّهِ فِي يَدُلُ كَا اورى حصه كَرُاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |
| حسہ پر اپھر کے بر دریافت کرنے پر فرایا کہ اس سے زیادہ نجا پائجامہ پہناکوئی فرایا کہ اس سے زیادہ نجا پائجامہ پہناکوئی بست نہیں 'یہ من کرس نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو یارسول اللہ کہ اس صورت میں ہوا کہ ہوگیا، حضور کے کہ اس صورت میں ہوا کہ ہوگیا، حضور کے کہ اس سے مشی ہوا کہ ہوگیا، حضور کا کہ معرف اللہ علیہ عمل الفت اللہ عمل ہوا کہ ہوگیا۔ اور حضرت ابو بمرافت اللہ عمل ہوا ہوا ہے کہ کہ اس کے مشیل ہوا ور حضرت ابو بمرافت اللہ عمل ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | دوبارہ دریافت کرنے پرینڈلی کے عضلہ کانجلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |
| فربایا کہ اس سے زیادہ نیجا پائیجامہ پسنا کوئی کہ اس سے زیادہ نیجا پائیجامہ پسنا کوئی کہا تہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کرمیں نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو بارسول اللہ کہ اس صورت میں بلاک ہوگیا، حضور کہا کہ اس سے مشنی ہواور تم نجات یافتہ ہو۔  - حضرت ابو بمراحت اللہ کہا کہ میں اور (حضرت) علی نحتی اللہ کہا ہو ۔ میں اور حضرت ابو بمراحت اللہ کہا کہ عدل وانصاف میں برابر ہے۔  - اور حضرت ابو بمراحت اللہ کہا کہ عدل وانصاف میں برابر ہے۔  میں اس کے لئے میں تعلق کے میں تعلق کہ اللہ تعلق کہ اللہ کہا کہ اس کے لئے حذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  اس کے لئے جذت میں گھر تعمیر کرد ہے گا۔  میں جانا معرب ہوں نہ تو اللہ کہا کہا تھر میں نہ آئے۔  میں جانا معرب ہوں نہ کرد ہوں کرد ہوں کہا تھر میں نہ آئے۔  میں جانا معرب ہوں کہا تھر کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | صه پاوا چرتیری مرتبه دریافت کرنے بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                     |      |
| کہ اس صورت میں تو یارسول اللہ مختور کے اس صورت میں ہاک ہوگیا مختور کے است مشخص کے قربایا اے ابو بکر (احتیادی کیا اے ابو بکر (احتیادی کیا کہ کا اسے مشخی ہواور تم نجات یا قد ہو۔  89۔ حضرت ابو بکر احتیادی کیا کہ کا سے مشخی ہواور (حضرت) علی احتیادی کیا کہ اور (حضرت) علی احتیادی کیا کہ اور حضرت علی کا لیہ عدل والفصاف میں برا برہے۔  99۔ خیال نہ بو سیطان سے پناہ مانتے میں غفلت نہ کر دیگ و سالی اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تم سے غافل میں ہوں کے سیس کے اللہ کے لئے مجد تقیری تو اللہ تعالی طبرائی (اوسط) اس کے لئے جنت میں گھر تقیر کر دے گا۔  100۔ بربو وار ترکاری کھاکر محبد جو اس خبیث ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے طبرائی (اوسط) میں جانام جے وہ ہوگر تمادی مجد میں نہ آئے۔  میں جانام جے وہ ہوگر تمادی محبد میں نہ آئے۔  100۔ رفع یرین آغاز نرک کو عنجو وہ اور قومہ کے وقت رفع بیعقی میں جو اس خبیث ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے میں جانام جے بیعقی میں جو اس خبیث ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے میں جانام جے بیعقی میں جو اس خبیث ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے میں جانام جو بیعقی کے جنت میں جو اس خبیث ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے میں جانام جو بیعقی کے جنت میں جو اس خبیث ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے کیا جانے دینے کیا کہ کو کھی کے جنت میں جو اس خبیث ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے کیا جانام خبید تھیں کے جو اس خبید تھیں کے جو اس خبید تھیں کے جو اس خبید تو جو اس خبید تھیں کے جو اس خبید تو جو اس خبید ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے کیا کہ جو تو جو ترک ہوں کے دینے دینے کیا کہ جو تو تو ترک کو جو تو تیا گھی کے دینے کیا کھیں کے دینے کیا کہ کو تو تو ترک کے دینے کیا کہ کو تو تو ترک کو تو ترک کے دینے کرنے کو تو تو ترک کے دینے کیا کہ کو تو ترک کے دینے کرنے کے دینے کرنے کیا کہ کو تو تو ترک کے دینے کرنے کے دینے کرنے کے دینے کرنے کو تو ترک کو تو تو ترک کے دینے کرنے کیا کہ کو تو تو ترک کو تو ترک کے کرنے کیا کو تو ترک کے کرنے کرنے کے کرنے کرنے کرنے کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | فرمایا کہ اس سے زیادہ نیجا پاسٹیامہ پمننا کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |      |
| مستن المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | بھلائی کی بات شمیں 'یہ س کرمیں نے عرض کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |
| مستن العراق المراق الم |               | کہ اس صورت میں تو یارسول اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |
| ام اس نے مستیٰ ہواور تم نجات یافتہ ہو۔  حضرت ابو بر اضحیٰ المن تھے۔  اور حضرت ابو بر تھے۔  اور حضرت ابو بر تھے۔  اور حضرت ابو بر تھے۔  المن کے اللہ کے لئے میور لقمیر کی تو اللہ تعالی طبر الی (اوسط)  اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کردے گا۔  اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کردے گا۔  اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کردے گا۔  اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کردے گا۔  اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کردے گا۔  اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کردے گا۔  اس کے اللہ کے کئے میور لقمیر کو کھائے طبر انی (اوسط)  اس کے اللہ تعمیر کردے گا۔  اس خیا میور میں نہ تھے۔  اس خیا میور میں نہ تھے۔  اس خیا میور کردہ اور تو میں کو دوت رفع سینے تھی۔  اس کے انداز کردی میور کورد اور تو میں کے دوت رفع سینے تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | مُسْلِمُ اللَّهِ عِن بِلاك بوكيا الصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |
| 98۔ حضرت ابو بحراف المحافظ المحافظ المحافظ اور (حضرت) علی المحقاد المحافظ الم |               | مَنْ الْمُنْ الْمِينَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْمِالِيلِيِلِيِلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْ |                       |      |
| اور حضرت علی کاللہ عدل وانصاف میں برابر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 1          | م اس سے کی ہواور م جات یا لہ ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 Ham (11 30)        | 00   |
| 99 شیطان سے پناہ ہاتئے میں خفلت نہ کو بیشک و سلمی میں خفلت نہ کو بیشک و سلمی میں خفلت نہ کو بیشک و سلمی میں میں میں ہے۔  -100 نقیر مجد کا جر جس نے اللہ کے لئے مجد تقیر کی تو اللہ تعالی طبرائی (اوسط)  -101 بریو دار ترکاری کھاکر مجد جو اس خبیث ترکاری (پازیانسن) کو کھائے طبرائی (اوسط)  میں جاتا منح ہے وہ جرگز ہماری مجد میں نہ تھے۔  -102 رفع یدین آغاز نماز نرکوع مجود اور قومہ کے وقت رفع بہیقی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 )           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | -98  |
| تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تم ہے غافل اسیں ہے۔ - اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 1          | مى ئىلىدىن سىرناد مائلىنى مى غفلىت : كرو ھىنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | -00  |
| منیں ہے۔ - التہ ہے اللہ التہ کے لئے مجد لتمیری تواللہ اتعالی طبرائی (اوسط) - الس کے لئے جنت میں گھر تتمیر کردے گا۔ - بدیو دار ترکاری کھاکر مجد جو اس خبیث ترکاری (پازیانسن) کو کھائے طبرانی (اوسط) - میں جاتا منح ہے دہ جرگز ہماری مجد میں نہ آئے۔ - مرفع بدین آغاز نماز 'رکوع' بجود اور قومہ کے وقت رفع بہتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 ,           | تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تم سے غافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | -33  |
| اس کے لئے جنت میں گھر تغیر کردے گا۔<br>101- بربو دار ترکاری کھاکر محبد جو اس خبیث ترکاری (پازیانسن) کو کھائے طبرانی (اوسط)<br>میں جانا منع ہے دہ جرگزہ اری مجد میں نہ آئے۔<br>102- رفع بدین آغاز نماز' رکوع' بجود اور قومہ کے وقت رفع بسیقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | من المنافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |      |
| اس کے لئے جنت میں گھر تھیر کردے گا۔<br>101- بربو دار ترکاری کھاکر محید جو اس خبیث ترکاری (پازیانسن) کو کھائے طبرانی (اوسط)<br>میں جاتا منع ہے دہ ہرگزہ ادی محبد میں نہ آئے۔<br>102- رفع بدین آغاز نماز کر کوع مجود اور قومہ کے وقت رفع بہیتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طبراني (اوسط) | جس نے اللہ کے لئے مجد تعمیری تو اللہ تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تغير محد كااجر        | -100 |
| غیں جانامنے ہے وہ ہر گڑھاری محدیث نہ آئے۔<br>102- رفع بدین آغاز نماز 'رکوع' محود اور قومہ کے وقت رفع جسیقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | اس كے لئے جنت من كر تقمير كردے گا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |
| -102 رفع يدين آغاز نماز ركوع عجود اور قوم كودت رفع بسيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طبرانی (اوسط) | w .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | -101 |
| 0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,500         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| يدين كبارك يس مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بميقى.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رفع يدين              | -102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ··            | يدين كبار عيس مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |

-103 ابوجهل کواونٹ کاتخفہ رسول اللہ کھٹے المحکمی نے ہدیت ابوجهل کو اساعیل (مجم) اونٹ دیا اونٹ دیا -104 دویت حضرت علی حضرت علی (افتحتاد میں المرف ہے دیکھنا ابن عساکر (اگاری) کی طرف ہے دیکھنا ابن عساکر (اگاری) کی طرف ہے دیکھنا ابن عساکر (اگاری) کی طرف ہے دیکھنا ابن عساکر (اگاری) کی میادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے دیکھنا المنابع کی المرف ہے دیکھنا دیا ہے دیکھنا دیا ہے دیکھنا کی المرف ہے دیکھنا المنابع کی المرف ہے دیکھنا دیا ہے دیکھنا د

# حضرت ابو بكر فضي اللهائباك أور تفيير قرآل كريم

ابو القاسم بنوی نفت المناتی کے ابن ابو لمیکہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ کمی شخص نے حضرت ابو بکر صدایق نفت المنتی کیا تھ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں قرآن کریم کی آیت کی تفیر کروں اور وہ منشاء اللی کے خلاف ہو تو بتاؤ میں کس زمین پر اور کس آسان کے نیچے رہوں گا۔ (میرا کیا حال ہوگا اور جھے کہاں پناہ ملے گی) ابو عبدہ نفت اللہ کہ ایراہیم خمی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کمی شخص نے حضرت ابو بکر نفتی اللہ کہ اگر میں سمجھے بوجھے نفتی اللہ کہ اگر میں سمجھے بوجھے بوجھے بغیر ابغیر خورد فکر) قرآن کی تفیر کروں تو وہ کوئی زمین ہے جو جھے اپنے اوپر آرام کرنے دے گی اور کونیا آسان ہے جو جھے پر سابی قبل رہے گا۔

# قران کے معنی بیان کرنے میں احتیاط:۔

بیعتی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق سے کلالہ کے معنی وریافت کئے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے جو کچھ معنی وریافت کروں گا وہ میری رائے ہوگی۔ اگر وہ رائے صائب اور درست ہے تو اس کو اللہ کا احسان سجھنا چاہئے اور اگر میری رائے خطا ہے تو اس کو میرا اور شیطان کا فعل خیال کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک کلالہ کے معنی تو ولد (بیٹا) اور والد ہیں۔

حضرت عمرافت کی اللہ کے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابو بکر الفت اللہ میں ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابو بکر الفت اللہ بھی اسود الفت اللہ بھی اسود الفت اللہ بھی اللہ کے حوالہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق الفت اللہ بھی نے سحابہ کرام الفت اللہ بھی اللہ کے حوالہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق الفت اللہ بھی کیا رائے ہے۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کی ان دو آیتوں کے معانی کے بارے میں کیا رائے ہے۔

ان الذين قالو ربنا الله ثمه استقامو- اور- والذين امنو ولم يلبسو ايما نهم بظلم صحابه كرام نفي المنفئ المناؤك في كم المنتقامة كى اور كوئى گناه نهيل كيا اور عظم كے معنى بيل كه مسلماؤل نے اپنے

ائیان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی سے معنی من کر آپ نے فرمایا کہ تم نے ان آیات کے معانی کو فیر محل پر محمول کیا ہے بلکہ معنی سے ہیں کہ "انصوں نے اللہ تعالی کو اپنا رب کما پھر اس (اقرار) پر قائم رہے اور کمی دو سرے خدا کی طرف ماکل نہیں ہوئے اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا۔

#### حضرت ابوبكر صديق نضي الله عَبَهُ عَبِهُ ك اقوال خطب وفقل اور دعاتين

### آب کے اقوال و خطبات:۔

لالكائى (ابو القاسم ہبتہ اللہ) نے اپنی كتاب السنہ میں ابن عمر افتح المقابح كے حوالہ سے لكھا ہے كہ ايك فخص نے حاضر خدمت ہوكر دريافت كيا كہ كيا آپ بتلا كتے ہیں كہ زنا بھی كيا اللہ كے حكم سے ہو تا ہے آپ نے فرمايا ' ہاں! اس نے كما جب كہ ايما ہے تو پھر كيا وہ جھے عذاب ديگا؟ بيہ بن كر آپ نے ارشاد فرمايا ' ہاں! اے سٹر اھندے! اگر اس وقت ميرے پاس كوئى آدى ہو تا تو ہيں اس كو حكم ديتا كہ وہ تيرى ناك جڑسے كاٹ ڈالے۔

ابن ابی شبہ نفتی الملکہ کے اپنی تھنیف میں حضرت زبیر نفتی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بر نفتی الملکہ کا ہے کہ حضرت ابو بر نفتی الملکہ کا ہے کہ حضرت ابو بر نفتی الملکہ کا ہے کہ حضرت ابو بر نفتی الملکہ کے ایک بار خطبہ میں فرمایا! اے لوگو! اللہ تعالی سے شرع کرد خدا کی فتم جب بھی میں میدان میں رفع حاجت کے لئے بیشتا ہوں تو خداوند تعالی سے شرع کر ابنا سر ڈھانپ لیتا ہوں۔ عبد الرزاق اپنی تھنیف میں عمرو بن وینار کے حوالے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملکہ کے فرمایا کہ لوگو! اللہ تعالی سے شرع کیا کرد خدا کی فتم جب میں بیت الخلا جاتا ہوں تو اللہ تعالی سے شرع کے باعث دیوار سے اپنی بیٹے لگا لیتا ہوں"۔

ابو داؤد عبراللہ صنابحی کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو کر صدیق نفتی اللہ کہ عمر کے پہلے مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے پہلی دو رکھتوں میں الحمد شریف (سورہ فاتحہ) اور قصار منعل سے ایک سورۃ پڑھی اور تیسری رکعت میں ربنا لا تزع قلوبنا بعد ا ذھدیتنا الا یہ تلاوت کی۔

ابن ابی خشیم اور ابن عساکر نے ابن عینی سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نفظ الملائے ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نفظ الملائے ہے کہ اور ابن عساکر نے ابن عینی سے کہ تعزیت کرنے والوں پر کوئی مصیبت نمیں پڑی ہے ' مبر کرنا چاہیے اور گریہ وزاری سے کوئی فائدہ نمیں ہے ' سنو! موت اپنے مابعد سے آسان اور ماقبل سے زیادہ سخت ہے ' حضور من الملائی الملائی کی وفات کو یاد کرد او تم کو تمماری مصیبت کم معلوم ہوگی اور خداوند تعالی تم کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔

ابن ابی شید نظامی اور قطنی میں سالم بن عبید صحابی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق نظامی کی جے سے فرایا کرتے سے آؤا آج پھر میرے ساتھ عبادت کو یہاں تک کہ جن ہو جائے۔ ابو قلایہ نظامی کی ابوسٹر کی زبانی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نظامی کا کہ جو جائے۔ ابو قلایہ نظامی کا کہ جو تک ہم عبادت میں مشغول رہیں۔ بیعتی افتی انتہا کہ اور ابو بکر بن زیادہ نمیثا پوری نے کتاب الزیادات میں حضرت حذیف بن اسید کے حوالہ سے لکھا اور ابو بکر بن زیادہ نمیشا پوری نے کتاب الزیادات میں حضرت حذیف بن اسید کے حوالہ سے لکھا الدوام نہیں یوسل کرتے تھے۔

ابوداؤر نے حضرت عباس نفت الملکی ہے دوایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفت الملکی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفت الملکی ہے۔ حضرت امام شافعی نفت الملکی ہے جو مجھی دریا کے اندر مرکر سطح دریا پر آجائے اس کا کھالی جائز ہے۔ حضرت امام شافعی نفت الملکی ہے کہ عضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زندہ جانور کے برلے میں گوشت کی بچے کمروہ قرار دی تھی۔ بخاری شریف میں امام شافعی نفت الملکی ہے مودی ہے کہ حضرت ابو بکر نفت الملکی ہے قرار دیا ہے۔ ابن ابی شید نفت الملکی ہے قرار دیا ہے۔ ابن ابی شید نفت الملکی ہے دوایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفت الملکی وادا کو اس وقت عمرالہ باب قرار دیا ہے جب بیٹا نہ بہ ہو اور بوتے کو بھی بمنز کہ پر اس وقت قرار دیا ہے جب بیٹا نہ ہو۔ قاس نفت الملکی ہیں اس نے باب کو برا بھلا کہنا ہوا ہو۔ قاس نوت قرار دیا ہے جب بیٹا نہ ہو۔ قاس نفت الملکی ہیں اس نے باب کو برا بھلا کہنا ہوا ہو۔ قاس نفت الملکی ہیں اس کے مر پر شیطان سواد ہے۔

ابن ابی مالک کا بیان ہے کہ حضرت ابو بمراض علائے کہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت فرمایا کرتے سے کہ اللی اس فخص کے اہل و عیال اور دولت نے اس کو تیرے حوالہ کیا ہے اس کے گناہ اگر چہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمتیں اور پخشیں بہت زیادہ ہیں۔

## فصل قضایا:۔

سعید بن منصور نے حضرت عمر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عاصم بن عمر افتحالی کے ایک مرتبہ عاصم بن عمر افتحالی کی ان کی والدہ سے کچھ ان بن ہوگی حضرت ابو برافتحالی کی کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے عاصم سے فرمایا کہ اے عاصم! تماری والدہ کے پیسنہ' ان کی خوشبو اور ان کی عنایتوں کی وجہ سے تم کو یہ برتری اور عزت ملی ہے اور وہ تم سے بمتر ہیں۔ بیستی نے لکھا

ہے کہ ایک شخص حفرت ابو بکر کی فدمت میں حاضر ہوا اور کما کہ میرے والد بچھ سے میرا تمام مال لیکر (چین کر) بچھ مختاج بنانا چاہتے ہیں ' یہ بن آپ نے اس شخص کے باپ سے کما کہ تم اپنے بیٹے سے اس قدر مال لے لوجتے مال کی تم کو ضرورت ہے ' اس شخص نے کما کہ اے خلیفہ رسول اللہ مُتَمَالِكُمْ کیا ہے دسول اللہ مُتَمَالِكُمْ کیا ہے دسول اللہ مُتَمَالِكُمْ کیا ہے مراور نقلہ ہے گر سے ارشاد فرمایا ہے گر اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس سے مراو نقلہ ہے۔

عمرو بن شعیب کے دادا روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدایق تضیّق الملائی اور حضرت ابو بکر صدایق تضیّق الملائی ہی اور حضرت ابو بکر فاروق تضیّق الملائی ہی قصاص میں آزاد کو قتل کا حکم نمیں دیتے تھے (احمد) بخاری شریف میں ہے کہ ایک مخص نے دو سرے مخص کے ہاتھ میں کاٹا (اس کے ہاتھ میں دانت گڑگئے) جس وقت اس مخص نے اپنا ہاتھ کھینچا تو زور کے باعث اس کے دونوں اسکے دانت باہر نکل پڑے (اوٹ گئے)۔ حضرت ابو بکر صدایق تضیّق الملائے ہی نے قصاص جاری نمیں فرمایا (کہ بالہ تو ہو چکا تھا)۔

ابن ابی شیہ اور بیعی نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر نفت الملائم ہو نے کان کے قصاص میں ایک شخص کو پندرہ اونٹ دلوائے اور فرمایا کہ کن کٹا اپنا کان اپنی بالوں اور عمامہ سے چھپا سکتا ہے بیعی نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفت الملائم ہو نہا مار کے شہروں پر حملہ کے لئے جو فوج روانہ کی تھی اس کا سیہ سالار بزید بن سفیان کو مقرر فرمایا اور روائلی کے وقت ان سے فرمایا کہ میں تم کو دس تھیجیں کرتا ہوں ان پر عمل کرتا ' بیا کہ کسی عورت ' بیچ ' بوڑھے یا اباج مخص کو قتل نہ کرتا۔ کسی عورت درخت کو نہ کاٹنا بستیوں کو نہ اور اونٹوں کو سوائے کھانے کے کام میں لانے کے نہ مارنا۔ کھیتوں کو برباد نہ کرنا۔

احمہ واؤد اور نسائی نے ابوبردہ اسلمی ہے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبر صدیق کو ایک فخض پر بیر غصہ آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا ظیفہ رسول اللہ (کھنٹی کی آپ اس فخض کو قبل کر ویجے "آپ نے فرایا کہ رسول اللہ کھنٹی کی سوا یہ بات کی کو جائز اور روا نمیں ہے۔ سیف نے کتاب الفقوح میں اپنے مشائخ ہے بیان کیا ہے کہ آپ کے دور ظلافت میں مہاجر بن ابی امیہ حاکم محملہ شے کچھ لوگ گانے والی دو عورتوں کو آپ کے پاس خلافت میں مہاجر بن ابی امیہ حاکم محملہ شے کچھ لوگ گانے والی دو عورتوں کو آپ کے پاس کی خرکر لائے ان میں سے ایک رسول اکرم میں ایک شان اقدس میں گتاخیاں کیا کرتی تھی

اور دوسری مسلمانوں کی بچو کرتی تھی (دونوں بچو و سب و شم پر مشمل گیت گایا کرتی تھیں)

ہاتم میاسہ (سماجر بن ابی امیہ) نے دونوں کے ہاتھ کٹوا دیئے اور ان کے دانت بھی اکھڑوا دیئے۔
حضرت ابو بحر صدیق نفتے النہ بھی بھی اس سزا کا علم ہوا تو آپ نے حاکم میاسہ کو لکھا کہ جھے خبر لی

ہے 'تم نے دو عورتوں کو اس اس طرح سزا دی ہے اگر تم نے ان کی سزا دہی میں عجلت نہ

گ ہوتی تو میں اس عورت کے لئے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں
گستاخی کی ہے قتل کی سزا جمویز کرتا اس لئے کہ انبیا علیم السلام کی شان تمام لوگوں سے ارفع
و اعلیٰ ہے اگر الیم گستاخی کسی مسلمان سے مرزد ہو جائے تو وہ مرتد ہے۔ یا غدار محارب ہے

دالیا غدار جس سے جدال فرض ہے) اور اس عورت کے بارے میں جو مسلمانوں کی بچو کرتی
ہے سے تھم دیتا کہ اگر وہ مسلمانی کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کو شرم دلانا چاہیے ہاتھ بیر نہ کاٹنا
عواہیے سے اور اس کو ادب سکھانا چاہیے تھا اور اگر وہ ذمیہ ہے تو اس کا یہ فعل شرک سے
عواہیے تھا در اس کو ادب سکھانا چاہیے تھا اور اگر وہ ذمیہ ہے تو اس کا یہ فعل شرک سے
عواہیے تھا۔ ہاتھ بیر کٹوانا سوائے قصاص کے کردہ ہے کیونکہ سزایا نے والے تو بھیشہ لوگوں کی
سامنے خود ہی شرمندہ دہتے ہیں' اب ان عورتوں کے ساتھ نری کا برناؤ کرد۔

الک و وار تعلیٰ نے صفیہ بنت ابوعبیہ کے حوالہ سے کلھا ہے کہ ایک محص نے ایک اکرہ لڑکی سے زنا کا اقرار کیا تو حضرت ابویکر صدیق نفتی الملکائی نے تھم دیا اور اس کو سو درب لگوائے 'پھر اس کو فدک کی جانب جلا وطن کر دیا۔ ابو یعلیٰ نے تھر بن عاطب سے روایت کی ہے کہ آپ کے پاس ایک چور گرفتار ہوکر آیا جس کے باتھ پہلی چورویوں میں کٹ چکے تھے۔ آپ نے فرایا میں تیرب متعلق وی سزا تجویز کر سکتا ہوں جو رسول الشرکائی الملی اس موقع پر تجویز کی تھی۔ اور قتل کا تھم دیا تھا 'آپ سب سے زیادہ جانے والے تھے پس میں تیرب لئے وہ مول اور آب نے پھر اس کے قتل کا تھم دے دیا۔ مالک سی تیرب لئے وہ مول کا ایک ہاتھ اور آب نے بیر کٹا ہوا تھا حضرت ابویکر صدیق نوٹی الملی کے دولت کدہ پر عاض ہوا اور شکایت کی کہ بحن کے عال نے بھے پر ظلم کیا ہے۔ وہ محض شب کو کاشانہ صدیق نوٹی اور شکایت کی کہ بحن کے عال نے بھے پر ظلم کیا ہے۔ وہ محض شب کو کاشانہ صدیق نوٹی اور شکایت کی کہ بحن کور کی دولت کہ وہ کرناری ویکھی تو خود پر افسوس کیا اور کہا کہ میری رات اس چور کی رات سے انچی نہ دائی '' گزاری ویکھی تو خود پر افسوس کیا اور کہا کہ میری رات اس چور کی رات سے انچی نہ دائی '' گراری ویکھی تو خود پر افسوس کیا اور کہا کہ میری رات اس چور کی رات سے انچی نہ دائی '' اسٹ معلوم ہوا کہ حضرت صدیق نوٹی المائی میں کا ایک فروجہ محرّمہ اساء بنت عمیس کا کوئی ذیور اسٹ میں معلوم ہوا کہ حضرت صدیق نوٹی نہ دوجہ محرّمہ اساء بنت عمیس کا کوئی ذیور

کم ہوگیا ہے اور وہ مہمان حضرت صدیق نفتی الملکہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ برابر پڑھتا رہا اور اپنے میزبان حضرت صدیق نفتی الملکہ کے لئے دعائے خیر مانگنا رہا' آخر کار بعد حلاش بسیار وہ زبور ایک سنار کے پاس سے برآمہ ہوا اور معلوم ہوا کہ حضرت صدیق نفتی الملکہ ہوا کی معمان چور اس کو سنار کے پاس چرا کر لایا تھا' آخر کار اس نے خود چوری کا اقرار کیا یا کسی نے شمادت وی "آپ نے اس کے پائیں ہاتھ کو کاٹ ڈالنے کا تھم دیا اور فرمایا واللہ اس کی دعا جھ پر اس کی جوری سے زیادہ شاق تھی۔

وار تعلیٰ نے حضرت انس نفت الملائی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک و حال کی چوری

پر جس کی قیت پانچ درہم متنی آپ نے چور کا ہاتھ کاٹ والنے کا تحکم دیا۔ ابو صالح سے مروی

ہریف کو من کر بہت روئے جس پر حضرت ابو بملضت میں کچھ لوگ کین سے آئے اور قرآن مریف کو من کر بہت روئے جس پر حضرت ابو بملضت الملائی کے فرمایا پہلے ہماری بھی کی کیفیت تحقی پھر دل مضوط ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ معرفت اللی سے دلوں کو تقویت اور اطمینان حاصل ہوا' بخاری ؒ نے (حضرت) ابن عمرفضت اللی سے دلوں کو تقویت اور اطمینان حاصل ہوا' بخاری ؒ نے (حضرت) ابن عمرفضت اللی بیت میں زبانی حضرت ابو بمرفضت اللی بیت میں دبیار رہے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بمرفضت الملی کی زبانی لکھا ہے بیدار رہے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بمرفضت الملی کی زبانی لکھا ہے بیدار رہے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بمرفضت الملی کو زبانی لکھا ہے فتنہ و فساد سے پہلے زمانہ اسلام میں جس نے وفات پائی وہ بڑا ہی خوش نصیب رہا۔

ائمہ اربعہ نفتی الملکی و مالک نفتی الملکی نے قبیصہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک وادی اپنا ترکہ اور وری طلب کرنے کے لئے دربار خلافت میں حاضر ہوئی حضرت ابو بکر صدیق لفتی الملکی ہوئی ۔ اس سے کہا کہ قرآن شریف اور حدیث شریف میں تمارا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اس وقت تو تم جاؤ بجر آنا نا کہ لوگوں سے معلومات کرلوں ان سے کوئی حدیث پوچھ کر تم کو بتاؤں گا بجر ابو بکر صدیق نے لوگوں سے اس ضم کی حدیث دریافت کی (جس سے دادی کا جمہ اور مطلوبہ وری خابت ہو)۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا میری موجودگی میں حضور صفی اور علی اور نے دادی کو چھا حصہ دلوایا تھا یہ من کر آپ نے فرمایا کیا تمارے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی تھا تب مجر بن مسلم نے اٹھ کر کہا کہ صورت حال میری ہے جو مغیرہ نے بیان کی (یعنی میں اس کا شاہد ہوں) اس شخیق کے بعد آپ نے دلوی کو چھٹا حصہ دینے جانے کا حکم صلور شن اس کا شاہد ہوں) اس شخیق کے بعد آپ نے دلوی کو چھٹا حصہ دینے جانے کا حکم صلور فرماا۔

مالک و وار تطنی نے بحوالہ قاسم بن محمد بیان کیا ہے کہ بارگاہ خلافت میں ایک نانی اور

ایک دادی اپنا اپنا حصہ (ترکہ) طلب کرتی ہوئی آئیں پس آپ نے نانی کو ترکہ دلادیا یہ دیکھ کر عبد الرحمٰن بن سل انصاری نے جو جنگ بدر میں موجود تھے اور بنو حارثہ سے تعلق رکھتے تھے اٹھ کر عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ نے نانی کو حصہ ولا دیا حالانکہ اگر نانی مرجائے تو اس کی وراثت مجوب نوای کو نہیں مل عتی یہ سن کر آپ نے ترکہ کا حصہ نانی اور دادی دونوں پر تقسیم کرا دیا۔

عبد الرزاق نے حضرت عائشہ نفت المرائ عنما سے روایت کی ہے کہ قبیلہ رفاعہ کی ایک عورت نے اپنے فاوند سے طلاق لیکر عبد الرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا لیکن کمی پوشیدہ راز کی وجہ سے ان سے بھی ان بن ہوگئ اور ان سے بھی طلاق لیکر پہلے فاوند کے نکاح میں جانا چاہا اور رسول فداھئے المرائی ہے کہ فدمت میں آگر اپنا مقصد عرض کیا حضور صلی کے تعلقہ المرائی نہ جو فرمایا کہ جب تک تو اس فاوند سے رعبد الرحمٰن بن زبیر) ہم بستر نہ ہولے (مہاشرت نہ ہو جائے) تب تک طلاق نہیں ہو عمق۔ (یمال تک یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اس کے بعد عبد الرزاق نے اثنا اضافہ اور کیا ہے کہ وہ عورت حضور صلی کے تعلقہ بھی خوامت میں دوبارہ علی اور عرض کیا کہ عبد الرخمٰن بن زبیر نے مجھ سے مساس کیا تھا آپ نے اس پر بھی ماضر ہوئی اور عرض کیا کہ عبد الرخمٰن بن زبیر نے مجھ سے مساس کیا تھا آپ نے اس پر بھی رجوع سے انکار فرمایا اور دعا کی الہ العالمین اگر یہ عورت قبیلہ رفاعہ میں رجوع کرنا چاہیے تو اس کا نکاح خانی پورا نہ ہونے دے یہ عورت حضرت ابو بکر صدیق نفت المرائی ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں دونوں حضرات کے عمد خلافت میں دونوں دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں دونوں

جیمق نے عقبہ بن عامرے روایت کی ہے کہ عمود بن العاص اور شرجیل بن حنہ نے بریدہ کے ذریعہ بطریق شام کا سر کاٹ کر حضرت ابو بحر صدیق نفت المنتی میں بھیجا تو آپ نے اس فعل پر اظمار ٹاپندیدگی فرمایا۔ عقبہ نے عرض کیا یا خلیفہ رسول اللہ نفت المنتی ہو ہی تو مارے ساتھ ایما ہی کرتے ہیں' آپ نے فرمایا تو کیا عمود بن عاص اور شرجیل فارس و روم کی اقتدا کرتے ہیں۔ آئندہ کی کا سرکاٹ کر روانہ نہ کیا جائے' بس اقتدا کے لئے قرآن کریم اور صدیث کافی ہیں۔

بخاری شریف میں قبیل ہن الی حازم سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نفت الملائی ہیں ہے۔ نے زینب نامی عورت کو دیکھا وہ کسی سے کلام شیں کرتی تھی 'آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ (جو یہ کلام نہیں کرتی) لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے خاموثی کا روزہ رکھا ہے! آپ نے اس ے فرمایا بات چیت کرو یہ تو حمد جمالت کی پیداوار ہے اور اسلام میں منع ہے ' غرض اس نے زبان کھولی اور کما آپ کون بیں؟ آپ نے فرمایا ایک مماجر ہوں! پھر اس نے بوچھا کون سے مماجر! آپ نے فرمایا قرشی مماجر! اس نے دریافت کیا کہ قرایش کے کس قبیلہ سے آپ نے فرمایا تم تو بہت باتونی ہو! ارے بٹی میں ابو بکر ہول' پھر اس نے کما کہ عمد جابلیت کے بعد خدا نے جو یہ دین بھیجا ہے ہم کو اس پر کون شخص قائم رکھے گا' آپ نے فرمایا تمارا امام اس دنیا پر تمارے اس دین کو استقامت دیگا اس نے کما کہ امام کون ہو تا ہے آپ نے فرمایا کیا تیمری تو میں مردر اور رئیس نہیں ہوتے جو تحرانی کرتے ہیں اس نے کما جی بال ہوتے ہیں' آپ نے فرمایا بس وہی امام ہوتے ہیں۔

حفرت عائشہ صدیقہ نفتی الملکا کہ کی زبانی بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حفرت ابو بر صدیق نفتی الملکا کہ کام تھا اس کی مزدوری اور اجرت سے آپ نے اپنا کچھ صد مقرر کر رکھا تھا جو آپ صرف میں لاتے سے ایک روز وہ غلام کچھ کھانے کی چیز لایا آپ نے اپنا حسہ کی وہ چیز لیکر خاول کی' اس غلام نے کما کہ آپ جانتے ہیں یہ چیز میں نے کس طرح حاصل کی؟ آپ نے اس سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ایام جاہلیت میں کمانت میرا پیشہ تھا' آپ کو معلوم ہے کہ کمانت جھوٹی سچی پیشکوئیاں ہوتی ہیں' میں نے ایک مخص کو فال پیشہ تھا' آپ کو معلوم ہے کہ کمانت جھوٹی سچی پیشکوئیاں ہوتی ہیں' میں نے ایک مخص کو فال بیائی سخی انفاقا اور اس نے میری کمانت کے عوض مجھ کو ریال ویا تھا جائی تھی انفاقا اور اس نے میری کمانت کے عوض مجھ کو ریال ویا تھا جائی تھی انفاقا کیا احمد نے الزہر میں ابن سیرین کے حوالہ سے ککھا ہے کہ حضرت ابو بکر دی اس نے کہ حضرت ابو بکر دی اس بی جھ بیٹ سے نکال دیا ہو۔

قدی اسکانی کے سوا میں نے کمی شخص کے بارے میں نہیں ساکہ (مشتبہ چیز کے کھانے پ) فی افتان کیاں دیال دیا ہو۔

قدی کرکے سب بچھ بیٹ سے نکال دیا ہو۔

ن ائی نے اسلم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فضی الدی ہیں وہ اللہ میں وہ اللہ میں وہ اللہ کے اللہ کی وہ اللہ کے باس آئے تو دیکھا کہ آپ اپنی زبان کپڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں وہ چیز ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر رکھا ہے۔ ابو عبید نے فریب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بمرافقی الدی ہی عبد الرحمٰ نفتی الدی ہی عوف کے باس تشریف لے گئے وہ اللہ مسایہ سے جھڑ رہے تھے 'حضرت عمر فرفتی الدی ہی کو اس حال میں دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے بہاری سے جھڑ نہ کہ کیونکہ وہ تو باقی رہے گا اور تمارے جھڑے کے بارے میں لوگ تماری بابت کہتے چریں گے۔

# حفرت ابو برصديق نفخياسيك خطبات:-

ابن عساکر نے موی بن عقب لفت الملکا کہ صدیق اللہ کا ہے دوایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لفت اللہ اللہ عند اللہ علیہ دیا۔

"تمام تعریقیں اللہ ہی کے واسطے ہیں" میں اسی کی حمد کرنا ہوں اور اس سے مدد مانگنا ہوں اور موت کے بعد اس سے مرم کا خواستگار ہوں اے لوگو! میری اور تمھاری موت قریب آجکی ہے ' رہمیں اور تمھیں سب کو مرنا ہے)۔

میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ سوائے خدائے واحد کے کوئی عباوت کے لاکق نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے بندے اور رسول ہیں ہون کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بثیر و نذیر اور روشن چراغ بناکر بھیجا ناکہ وہ زندہ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بثیر و نذیر اور روشن چراغ بناکر بھیجا ناکہ وہ زندہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کی ججت تمام کر دیں 'پس جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے شرایت پائی اور جنھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی وہ کھلا گراہ ہے۔

لوگو! میں تم کو تھیجت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرد اور اللہ تعالیٰ نے تم کو (ہدایت کا) ہو راستہ دکھایا ہے اس پر قائم رہو۔ کلمہ اظامی کے بعد اسلامی ہدایات (ادکام) کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے امیر کے اینے امیر کے ادکام سنو اور ان کی تغییل کرو'کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اپنے امیر کی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر میں اطاعت کی اس نے قلاح پائی (کامیاب ہوا) اور اس پر جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا'خود کو نفس کی بیروی سے بچاؤ' جو نفس کی بیروی 'طع اور غصہ سے محفوظ رہا وہ کامیاب ہوگیا (فلاح کو پہنچ گیا) کمی غرور نہ کرو' فور کرد کیا وہ شخص بھی تخرو غرور کر سکتا ہے جو مٹی سے بیدا کیا گیا ہو اور مٹی ہی میں طنے والا ہو' جس کو گیڑے (کرمان) کما کیں گی ہے کہ مربی ایک چیز ہے جو نیک اعمال کران بد دعا سے بچو! اپنے نفوس کو مردہ شار کرو! صبر کرو' کہ صبر ہی ایک چیز ہے جو نیک اعمال کرانا بد دعا سے بچو! اپنے نفوس کو مردہ شار کرو! صبر کرو' کہ صبر ہی ایک چیز ہے جو نیک اعمال کرانا ہے۔ پر بیمیز کرو کہ پر بیمیز ہی ایکی چیز ہے جو بیت نفع بخش ہے۔ عمل کرو کو گدہ عمل ہی قبول ہے۔ پر بیمیز کرو کہ پر بیمیز ہی ایکی چیز ہے جو بہت نفع بخش ہے۔ عمل کرو کو گدہ عمل ہی قبول کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تحمیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کریا جاسکتا ہے۔ جو چیز تحمیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کرانا عاسکتا ہے۔ جو چیز تحمیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کرانا جاسکتا ہے۔ جو چیز تحمیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کرانا کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تحمیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کرانا کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تحمیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام ک

کرنے میں عجلت کرو جس کے کرنے میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے 'خود سمجھو' دو سروں کو سمجھاؤ' ڈرو اور ڈراؤ' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگ کن کن کاموں کے کرنے سے ہلاک ہوئے۔ اور کون سے کام کرنے کے باعث نجات پائی۔

اس نے اپنی پاک کتاب (قرآن کریم) میں طال و حرام مکوہ و پندیدہ چیزیں بیان کر دی
ہیں۔ میں تم کو اور اپنے نفس کو نفیحت کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند تعالی مدوگار ہے اور
اس کے سواکسی میں قوت نہیں ہے۔ تم جان لو کہ خداوند تعالی بغیر اعمال کے تم کو نہیں
چھوڑے گا۔ (عمل کا بدلہ ضرور لحے گا) اللہ تعالیٰ کی عباوت کرو اور اپنے حصہ کی حفاظت کو تم
تم دین کی آرزو کرو وین کو ہاتھ سے نہ چھوڑو جمال تک ہو سکے نوافل پڑھو کہ تمحارے فرائن (کی ادائیگی) میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے تم جب خالی ہاتھ ہوگ تو تم کو جرائے گی

اے اللہ کے بندو! اپنے ان بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں غور کرد جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں' انھیں جو کچھ ہیٹی آنا تھا وہ آچکا اور وہ اس پر قائم ہو چکے۔ (ان کو جو کچھ ملتا تھا مل گیا) موت کے بعد جو بد بختی یا سعادت مندی ملنی تھی اسے وہ حاصل کر چکے۔

خدا وند تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے' اس کے اور مخلوق کے درمیان نب (رشته) کا کوئی العلق نہیں ہے وہ محض اپنے کرم اور مهرانی سے مخلوق پر بخشش کرتا ہے' جب تک مخلوق عبادت کی طرف جھک نہ جائے اللہ تعالی اس وقت تک اس پر سے برائی اور مصیبت نہیں ہاتا۔ وہ بھلائی کس طرح بھلائی ہو عتی ہے جس کا انجام دوزخ ہو اور وہ برائی برائی نہیں ہے جس کا انجام دوزخ ہو اور وہ برائی برائی نہیں ہے جس کا تجیہ جنت ہو۔ بس میں تم سے یہی کمنا چاہتا ہوں' میں اللہ تعالی سے تمارے اور اپنے کے مغفرت کا طالب ہوں اور تمارے نبی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود و سلام بھیجتا ہوں' ان پر اللہ کی برکتین اور رحمین نازل ہوں۔

جیمقی اور حاکم نے عبد اللہ بن تھیم سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق الفتی اللہ بنائے بھا سامنے اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا:۔

خطبه ویکرد

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور تمامتر نتاء ای کے لئے ہے جو اس کا اہل ہے۔
لوگو! میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور جو تعریف اس کے لائق ہے وہ تعریف
کیا کرو' لوگو! تم رغبت کو اہمیت کے ساتھ شامل کرو (رغبت کے ساتھ شاء اللی کی اہمیت سیجھتے
ہوئے اس کی حمد کرو) کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت ذکریا علیہ السلام کے خاندان کی تعریف اس
طرح فرمائی ہے۔

ا نہم کا نو یسار عون فی الخیرات وید عوننا رغبا ورهبا و کا نوالنا خاشعن ۞ (بیٹک یہ لوگ نیک کاموں میں عجلت کیا کرتے تھے اور ہم کو برے زوق و شوق سے یاد کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خضوع و خشوع کرتے تھے۔)

اللہ کے بندو! اللہ تعالی نے تمھارے نفوس اپ حقوق کے عوض رہن اور گرو رکھ لئے ہیں اور اس پر تم ہے وعدے لئے ہیں اور تم ہے فانی اور قلیل دنیا کو کثیر اور باقی رہنے والی آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے' تمھارے پاس خدا کی جو کتاب ہے اس کا نور بھی نمیں بجھے گا اور نہ اس کے عجائبات کم ہوں گے پس تم اس کے نور سے منور ہو جاؤ اور اس کتاب سے نفیجت حاصل کرو' اس دن کے لئے جس دن کوئی نور نہ ہوگا' اس کے نور کو ذخیرہ کر رکھو کوئکہ خداوند تعالی نے تم کو اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے اور تم پر دو معزز لکھنے والے (کراما" کا تین) مقرر قرما دیتے ہیں جو تمھارے کام سے واقف ہیں۔

خدا کے بندو! یہ بھی جانے کے قابل بات ہے کہ تمارا ہر قدم اس موت کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا علم تم سے پوشیدہ ہے 'اگر تم سے ہو سکے تو اتنا کرد کہ جس وقت تمارے پاس موت آئے تو تم اللہ کے کام میں مصروف ہو 'اور یہ بات موائے فضل خداوندی کے تم کو میسر نہیں آگئی 'یہ اللہ کی دین ہے کہ وہی عمل صالح کی توفیق عطا فرما آئے ہے ' موت سے پہلے عمل صالح کی طرف بوھو ناکہ برے کاموں سے محفوظ رہو ' بہت ی قومیں ایسی گزری ہیں کہ جب ان کو موت آئی تو وہ خود کو غیر اللہ کے حوالے کر چکی تھیں (اللہ کی نافرمانی میں مصروف تھیں) اور اپنے نفوس کو فراموش کر چکی تھیں۔ میں تم کو متنبہ کرتا ہوں کہ تم ان کی حوالے تم سے بہت قریب ہے! اے مطانو! نجات تمارے ہی لئے ہے۔

ابن ابی الدینا اور ابو تعیم نے یجی بن کثیر کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لفت اللہ کا اللہ اللہ اللہ میں فرمایا ' "کمال ہیں وہ چکتے ہوئے چرے! جن کی جوانی اور شاب کو دیکھ کر لوگ جران و ششدر رہ جاتے تھے؟ اور کمال ہیں وہ باوشاہ! جنھوں نے مدائن کو تعمیر کرایا اور اس کے قلعے بنوائے؟ اور کمال ہیں وہ لوگ جو جنگ کے موقعوں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے؟ آج ان کے (وی) قوی ضعیف اور کمزور پڑ گئے کیونکہ زمانے نے ان سے بیوفائی کی اس طرح کہ وہ قبروں کے اندھروں میں پہنچ گئے۔ پس (عمل خیرمیں) جلدی کرد! جلدی کرد! فیکی کی طرف وو ڈو! وو ڈو!!

# حضرت ابو بكر صديق نفي الله عَنا كَ نصائح:-

احمد فی کتاب الزہد میں سلمان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدیم کی کہ مجھے کچے نفیجت فرمائے!

مدیق نفتی الدیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ مجھے کچے نفیجت فرمائے!

آپ نے فرمایا۔ "اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو! اچھی طرح یقین کرلو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمحارا کتنا حصہ ہم نے تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا۔ یاد رکھو! جس نے پانچوں وقت کی نماز اوا کی وہ صبح سے شام تک اللہ کی اس ذمہ داری سے اللہ کی اس ذمہ داری سے عمد شکنی کی اللہ تعالی اس کو دوز نے میں اوندھے منہ ڈال دے گا"

آپ ہی کا یہ ارشاد بھی ہے کہ " صالحین دنیا سے کیے بعد دیگرے اٹھا لئے جائیں گے صرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گے عرف اس طرح بیکار ہوں جیسے جو اور تھجور کا چھلکا اور ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہیں ہوگا"

## حضرت الوبكرافي الله عني الدينات

سعید بن منصور نے اپنی سنن میں معاویہ بن قرہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرافت المنتی میری آخری عمر بمتر ہو اور نیک عمل پر میرا خاتمہ فرما! میرے دنوں میں سب سے "اللی میری آخری عمر بمتر ہو اور نیک عمل پر میرا خاتمہ فرما! میرے دنوں میں سب سے

بمترون وه موكاجس دن مجهد تيرا ديدار ميسر موكان

الم احد في فر على حسن الفي الملكة كى زبانى بيان كيا ب كد حفرت ابو بملفي الملكة ب ائي رعامين فرمايا كرتے تھے.

الني! ميں تجھ سے اس چيز كا سوال موں جس ميں انجام كار ميرے لئے خير مو الني تو مجھے اپی خوشنودی اور رضاعنایت فرما کہ وہ بھترین چیز ہے اور حیات تعیم کے بلند درجات مرحمت

ع فيد روايت كوت بين كه حفرت الوير صداق الفقي الديم في في الماء-"اے لوگو! خوف الی سے تم میں سے جو روسے وہ روئے کہ وہ ون آنیوالا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے"

# آپ کے کلمات حکمت:۔

عزرہ کا قول ہے کہ حضرت ابو برافت المنائة نے ارشاد فرمایا زعفران اور سونے کی ملی ہوئی سرخیوں نے عورتوں کو ہلاک کر دیا مسلم بن بیار نے حضرت ابو بملفت الملائية کا يہ قول بیان کیا ہے کہ ملمان کو ہر کام کا برلہ ماتا ہے یماں تک کہ ذرا سے رنج کا بھی جوتے کے تھے ٹوٹے تک کا بھی اس کو بدلہ ملے گا اور مال کے گم ہو جانے اور پھر اس کی ہشین سے مل جانے یہ اس کاجو رکج ہوتا ہی اس کابدلہ بھی،

میمون بن مران سے روایت ہے کہ ایک ون رائے میں ایک لیے لیے پرول کا کوا مردہ حالت میں بڑا ملا آپ نے فرمایا خواہ کوئی جانور مارا جائے یا کوئی ورخت کاٹا جائے اس کا باعث اس کا اللہ کی تشبیع سے رک جانا ہو تا ہے۔

بخاری نے کتاب الادب میں اور عبداللہ بن احمد نے زوائد الزحد میں صالحی کے حوالہ ے لکھا ہے کہ انھوں نے حضرت ابو بکر صدیق انتقابہ کو فرماتے ساکہ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو محض اللہ کے لئے کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ عبراللہ نے زوائد الزمد میں عبدین عمیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک وقعہ لبید شاعر آپ کی خدمت میں ماشر ہوئے اور یہ معرم بڑھا لا کل شی ما خلا الله باطل (فدا کے سواہر چزیاطل ہے یاد رکھو) آپ نے فرمایا تم نے کج کما۔ پھر انھوں نے سے دو سرا مصرعہ پڑھا و کل

نعیم لا محالته زائل (ہر نعت ضرور زائل ہونے والی ہے) یہ س کر آپ نے فرلیا' تم نے جمود کما' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایس ایس نعتیں ہیں جو زائل نمیں ہوتی ہیں۔ جب لبید چلے گئے تو آپ نے فرایا بھی شاعر کلمہ حکمت بھی کہ دیا کرتا ہے۔

# حضرت ابو بمرصدیق دضی اللی اور خشیت اللی! آپ کے وہ اقوال جو خشیت اللی پر دلالت کرتے ہیں:۔

ابو احمد عاکم نے معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو برفت عالم کا باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے درخت کے سایہ میں ایک چھوٹی چڑیا ویکھی آپ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا اے چڑیا تو بردی خوش نصیب ہے کہ تو درختوں سے اپنی غذا عاصل کرتی ہے اور ان کے سایہ میں آرام کرتی ہے اور جمال جاہتی ہے اثرتی پھرتی ہے (اس پر کوئی حماب کتاب نمیں ہے) کاش ابو بکر بھی تجھ جسیا ہو آ۔ اس ساکر نے بیعتی سے روایت کی ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ فرمائے اللی تجھے میری بابت میرے نفس (ذات) کا زیادہ علم ہے اور میں اپنے نفس کو ان (مداحین) سے زیادہ جانتا ہوں' اللی! مجھے ان تعریف کرنے والوں کے گمان کی طرح بنا دے (میرے بارے میں ان کا جسیا گمان ہے ایسا ہی بنا دے) اور میری ان خطاق اور لغزشوں کو بخش دے جن کا ان لوگوں کو علم نمیں ہے' اور میرے بارے میں یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کا مواخذہ مجھ سے نہ فرمانا!

احد" نے زوائد الزہ میں ابی عمران الجونی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افتحالات کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افتحالات کی کہ جب حضرت ابن الزبیر نماز کے لئے کھڑے ہوتے سے زوائد الزحد میں مجاہد سے روایت کی کہ جب حضرت ابن الزبیر نماز کے لئے کھڑے ہوتے سے تو خضوع و خشوع کے باعث لکوی کی طرح (ساکت و جامد) ہو جاتے سے اننی کا یہ فرمانا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق (فتحالات کی بھی کی حالت ہو جاتی تھی۔ لام احمد حسن سے کہ حضرت ابو بکر افتحالات کی بھی کی حالت ہو جاتی تھی۔ لام احمد حسن کرتا ہوں کہ میں ایما ورخت ہوتا جس کہ حضرت ابو بکر افتحالات کی بھی کا شدا کی قسم میں یہ بند کرتا ہوں کہ میں ایما ورخت ہوتا جس کو کھالیا جاتا اور (پھر) کاٹ دیا جاتا۔ قاوہ سے روایت کہتے یہ روایت بہتی ہے کہ حضرت ابو بکر افتحالات کی خرایا کاٹن میں سنرہ کی طرح ہوتا کہ جمجھے چوپائے چر جاتے۔ مضمرہ بن حبیب سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افتحالات کی خرزند کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرزند صدیق افتحالات کی بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بعد اوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بار بار مند کی طرف دیکھا انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بار بار مند کی طرف دیکھا انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بار بار مند کی طرف دیکھا انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق افتحالات کی بار بار مند کی طرف دیکھا

فرزند بار بار مند کی طرف و کھ رہے ہے۔ یہ س کر آپ نے مند کو اٹھوایا تو اس کے نیچے ے پانچ یا چھ دینار برآمد ہوئے ہی حضرت ابو بکر افتی اندائی نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر افسوس کے ساتھ انا للّه وا نا الیه را جعون آپڑھا اور فرمایا کہ اے فلال (اے فرزند) جھے گمان بھی نہیں تھا کہ تمارا و شمن اس طرح تمارے ساتھ رہتا تھا۔ احر ہے فابت بنائی کے حوالہ سے تکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا۔ لا تزال تنعی حبیبا "حتٰی تکونه وقدر جو الفتی الرجا ء یموت دونه کھے بیشہ دوستوں کی موت کی فیر دیجائی رہے گی تا اینکہ خود یہ فیر بن جائے گا (مر جائے گا) بیا اوقات انسان کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ حصول مطلب سے پہلے ہی مرجائے۔

#### حضرت ابو بكراض الله عنه كارعب و داب:-

ابن سعد نے ابن سیرین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اکرم مستوری ہے ابعد کوئی مخص بھی زمانہ خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنتی ہوا' آپ کے بعد حضرت عمر نفتی المنتی بوٹ رعب داب والے سے حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنتی بوٹ رعب داب والے سے حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنتی بوٹ رعب داب والے سے حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنتی بوٹ مرح عظم نفتی المنتی بھی اجا بارے میں قرآن عکیم کا کوئی صرح عظم موجود نہ ہو یا اور نہ حدیث سے ایسا کوئی حکم مانا تو آپ اپنی رائے سے فیملہ صادر فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اگر میری سے رائے درست ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اگر میری رائے غلط ہے تو اس کو میری جان سے سمجھنا اور میں اللہ تعالی سے خواستگار معافی ہوں۔

# حضرت ابو بمرصد بق نضحی المناع به اور خوابول کی تعبیر حضرت عائشہ نظمی المناع به کا خواب اور اس کی تعبیر!:-

سعید بن مفور' سعید بن میب کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فراتی ہی "میں نے خواب دیکھا کہ میرے گریں تین چاند اڑے ہیں اس میں نے اپنا سے خواب والد محرم حفرت ابو بكر صديق سے بيان كياكہ آپ سب سے بمتر تعير دينے والے تھے اپ نے تعبیر فرمائی کہ تمحارا خواب سیا ہے تمحارے گھر میں مخلوق سے دنیا کے تین بھرین افراد وفن مول كي جب رسول اكرم مستنظامية كا وصال موا (اور جره عائش الفياللية) من آب وفن ہوئے) تو آپ نے حفرت عائشہ نفت الملائی سے فرمایا کہ اے عائشہ نفت الملائی یہ تمارے ان تین چاندول میں سب سے بمترین جاند ہے۔ سعید بن منصور نے عمر بن شرجیل کے حوالہ ے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ متن اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کالی بریوں کے پیچھے جارہا ہوں پھر سفید بریوں کے پیچھے چلنے لگا اور کال کمواں او جمل ہو گئی۔ حفرت ابو کر صدیق افتحالی کے عرض کیا۔ کہ یارسول اللہ مَنْ الْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَمِولَ عَنْي بِين اور سفيد عَموال عجمي مسلمان بين- جو اپني تعداد مين عرب ملانوں سے است برم جائیں گے کہ وہ ان میں نظر شیں آئیں گے۔" تعبیر س کر حضور صلی مشتر المالی کے فرمایا کہ میں تعبیر مجھے مبعدم فرشتے نے بھی دی ہے، محمد بن منصور بھی ابن ابی یعلی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشتر اللہ اللہ فرایا کہ میں نے (خواب) دیکھا ہے کہ میں ایک کوئیں سے پانی تھینج رہا ہوں استے میں میرے پاس ساہ رنگ کی کچھ بکریاں ہمیں ان کے بعد کچھ اور ہمیں جن کے سفید بالوں پر سرخی غالب تھی' حضرت ابو براضی الله به نے اس کی وہی تعبیر بیان کی جو ابھی اوپر ندکورہ ہو چکی ہے۔ ابن سعد محد بن سرین سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کما اس امت میں ٹی اکرم متفاقل اللہ کے بعد حفرت ابو بكر صديق نفت المنتاجة ب عدر خواب كى تعبير بتانے والے تھے۔

ابن سعد ابن شاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مستر المنظم اللہ اللہ مرتبہ خواب دیکھا اور وہ خواب حضرت ابو بکر صدیق افتحالی اللہ اللہ اللہ میں دوڑ میں تم سے

وُ حائی ہاتھ آگے تکل گیا ہوں (وُ حائی سیر حمیاں آگے بردھ گیا ہوں) حضرت ابو بمر الفت الدیری کے اللہ اللہ تعالی جب آپ کو اپنی رحمت اور مغفرت میں وُ حانب لیس کے تو میں اس کے صرف وُ حائی سال بعد تک زندہ رہوں گا۔

عبد الرزاق نے اپنی تصنیف میں ابی قلابہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق نفت الملک آئی ہے ایک گئی گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق نفت الملک آئی ہے کہ میں خون کا پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ نے بطور تعبیر فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے ایام حیض میں بھی مباشرت کرتے رہے ہو اللہ تعالی سے توبہ کرو اور آئندہ ایبا نہ کرنا۔

## حضرت ابو بمرصديق نضي الله عنه كابر محل فيصله!:

بیمق ولاکل میں عبد اللہ بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو ایک سریہ (۱) میں امیر نشکر بناکر روانہ کیا اس نشکر میں حضرت ابو بحر اور حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عمروشی اللہ عنہ کو ان کا بیہ عظم ان شخص آگ نہ جلائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا بیہ عظم ناگوار گزرا اور وہ غصہ میں آگے برصنا چاہتے شے کہ حضرت ابو بمراضی اللہ عنہ کو ان کو منع فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ مشرفہ ایک برصنا چاہتے شے کہ حضرت ابو بمراضی اللہ مقرد کر دیا اس لئے اور کہا کہ رسول اللہ مشرفہ ای برصنا چاہتے شے کہ حضرت ابو بمراضی مقرد کر دیا اس لئے ان کو ماہم جنگ سمجھ کر ہی امیر نشکر مقرد کر دیا اس لئے ان کو ماہم جنگ سمجھ کر ہی امیر نشکر مقرد کر دیا اس لئے کے ان کی بات مانوا بہون کی بیان کیا ہے کہ حضور مشافہ مقرد کرتا ہوں جو امود جنگ مضور مشافہ ہوں جو امود جنگ میں بیدار مغز اور ہوشیار ہو۔

#### حضرت ابو بكراضي الله عنه كي فطانت و زبانت:-

خلیفہ بن خیاط کام احمد بن خبل نفی الذی این عسار نفی الدی این عسار نفی الدی کی بزید بن الاصم نفی الدی کا الدی کا الدی کا دوایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے معزت ابو بکر صدیق نفی الدی کا کہ بدے تو آپ ہی ہیں نفی الدی کا اللہ اللہ بیال کہ میں برا ہوں یا تم ؟ آپ نے جواب دیا کہ برے تو آپ ہی ہیں لیکن عمر میری زیادہ سے (یہ صدیث بہت زیادہ مرسل اور غریب ہے 'اگر اس کو صحیح مان لیا

جائے تو اس سے حضرت ابو بر صدیق تفقی الدی بھی فطانت و ذکاوت کا پتہ چاتا ہے۔) یہ بھی مشہور ہے کہ حضور کے استفسار پر یہ جواب حضرت عباس تفقی الدی بھی آئی ہے اس کو طرانی نے بیان کیا ہے 'الفاظ یہ ہیں روایت سعید بن براوع کے سلسلہ میں بھی آئی ہے اس کو طرانی نے بیان کیا ہے 'الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ می اللہ میں کون براوع سے دریافت فرمایا کہ ہم دونوں میں کون برا ہے؟ انصوں نے کما مجھ سے برے اور بھر تو آپ ہی ہیں گردنیا میں پہلے میں آیا ہوں۔

ابو قعیم نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدایق نفتی الدیکہ ہوت کے الیا کہ آپ الل بدر کے بدر (شرکاء بدر) کو عمدے کیوں نہیں عنایت فرماتے 'آپ نے فرمایا کہ میں اہل بدر کے ورجات سے آگاہ ہوں میں انجیں دنیا میں پھنسانا نہیں چاہتا (اس کو ان کے لئے مکرہ سمجتا ہوں)۔ احمد نے زہد میں اساعیل بن محمد سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدایت لفتی الدیکہ شرف نے مال غنیمت بہ حصہ مساوی تمام لوگوں میں تقسیم فرمایا 'حضرت عمرافتی الدیکہ کے دنیا فرمایا کہ آپ نے اہل بدر کو بھی عام لوگوں کے مساوی کردیا 'آپ نے فرمایا کہ ان کے لئے دنیا میں اتنا ہی کانی ہے ان کی فضیلت اور ان کا اجر تو آخرت میں بہت زیادہ ہے۔

احمد نے ابوبکر بن حفص کی زبانی زہد میں بیان کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبرافت المنظم کا معمول تھا کہ آئی آگری کا معمول تھا کہ آپ جاڑوں میں نہیں بلکہ موسم گرما میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ (۲) ابن معد حیان الصافع سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکرافت الدیکھ کی مہریہ تھی۔نعم القا در اللہ۔

## حضرت ابو بكر صديق نضي النهائية ك ويكر فصائل و كمالات:-

طرانی نے موی بن عقبہ سے روایت کی ہے کہ ان چار افتخاص کے علاوہ میں کسی ایسے
سلسلہ سے ناواقف ہوں جس نے خود اور ان کے بیٹوں نے رسول اکرم نفتخاندہ کا عمد
مسعود پایا ہوا اور وہ چاریہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق نفتخاندہ کے والد محرم ابو قعافہ 'حضرت
ابو بکر صدیق نفتخاندہ کہ آپ کے فرزند عبد الرحمٰن اور ان کے فرزند ابو عتیق جن کا نام محمد
قا۔ یہ وہ چار پشتیس ہیں جضوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ ابن مندہ اور
ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مماجرین
میں سے سوائے حضرت ابو بکر نفتخاندہ کہ کے والد محرم کے اور کوئی ایسا نہیں جس نے اسلام

قبول کیا ہو' ابن سعد البرار نے حضرت انس کی زبائی لکھا ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب نفت المام ہے، (کرام) میں حضرت ابو بکر صدایق نفت المام ہے، اسلیل بن عمرو بن بیضاد سب سے زیادہ عمر والے سے (اصحاب رسول اللہ مستن میں ان سے زیادہ عمر کا کوئی اور نہیں تھا)۔

بیمق نے ولائل میں حفرت اساء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا سال فنج کمہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی اندہ کی بمشیرہ باہر ٹکلیں راستے میں ان بو کچھ اسپ سوار ملے ان میں سے کسی نے ان کے گلے سے جاندی کا بار نکال لیا۔ جب رسول اللہ نفتی اندہ بھی اگر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نفتی اندہ بھی کہ جب رسول اللہ نفتی اندہ بھی اگر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نفتی اندہ بھی کہ کہ کے میری بمن کا بار لیا کھڑے ہوگر کما کہ میں اللہ اور اسلام کا واسطہ وے کر کہنا ہوں کہ جس نے میری بمن کا بار لیا ہو وہ دیدے۔ (اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنی بمن کا بار مانگنا ہوں) گر کسی نے جواب نمیں ویا تو اس وقت آپ نے فرمایا نمیں آپ نے پھر دوبارہ میں کہا گر بھر بھی کسی نے جواب نمیں دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اپنی مبر کرو! اپنے بار سے باتھ اٹھالو 'قشم ہے اللہ کی آج کل لوگوں میں امانت بہت کہ اے بمن صبر کرو! اپنے بار سے باتھ اٹھالو 'قشم ہے اللہ کی آج کل لوگوں میں امانت بہت

میں نے حافظ ذہبی کی ایک تحریر دیکھی ہے جس میں انھوں نے اپنے اپنے عمد کے وحید عصر حضرات کو اس طرح جمع کیا ہے۔

| صاحب فن                                  | قن.           | نمبرشار |
|------------------------------------------|---------------|---------|
|                                          |               |         |
| حفرت ابوبكر صديق افتقالته                | علم الانباب   | -1      |
| حفرت عمر فاروق الضيّالينية               | شجاعت و بصالت | _r      |
| حفرت عثمان العقائلة                      | عفت و حیا     | -1      |
| مفرت على الفي الدانية                    | قصاء          | -14     |
| حفرت الى بن كعب نفضًا الله               | قرات          | -0      |
| حفرت زيد بن ثابت الفيّاللله              | فرائفن        | -4      |
| حفرت الوعبيده بن الجرال الفي النام به    | المائت        | -4      |
| حفرت ابن عباس الضيّاللتابيا              | القير المالية | -۸      |
| حفرت الوذر غفاري تضخيان التاتي           | صدق بیانی     | _9      |
| حفرت خالد بن وليدنف الدهابة              | شجاعت         | _ +     |
| حفرت حسن بقرى لفتحت المناكبة             | Jos de        | -11     |
| حفرت ومب بن منبد فعن المنابة             | نقص           | -11     |
| حفرت ابن سرين الفقائدة                   | تعير          | -11     |
| مطرت تافع لفت التماية                    | قرآت          | -112    |
| حفرت المم الو منيفدنفي الملايمة          | فق            | -10     |
| حفرت المم ابن المحق الفتي المنابع        | مغازى         | -17     |
| جناب مقاتل رحمته الله عليه               | تُويل         | -14     |
| جناب الكلبي رحمته الله عليه              | نقص القرآن    | -11     |
| جناب خليل رحمته الله عليه                | علم عوض       | _19     |
| حضرت نضيل بن عياض رحمته الله عليه        | عبادت         | _٢-     |
| جناب سيوبير رحمته الله عليه              | 3             | -11     |
| حفرت أمام مالك لفت المنابة               | علم           |         |
| حضرت امام اورليس الشافعي الفتحة الملاتية | فقد الحديث    | -17     |

| حفرت الوعبيره المعتادية                | عرابت لفظى         | -11     |
|----------------------------------------|--------------------|---------|
| حفرت على بن مريي الفت الماية           | اسباب وعلل         | -10     |
| حفرت يحيل بن معين الفت الماية          | اعاء الرجال        | -14     |
| جناب ابو تمام الفتحالية با             | شاعرى              | -112    |
| حفرت المام احمد بن عنبل ففي الله       | المنت شوى كالمنظمة | -۲۸     |
| حفرت المام الماعيل بخارى لفتى المامية  | نفتر صديث          | _19     |
| حفرت جنيد بغداوي الضيالية              | تضوف               | -p-+    |
| حفرت محمد بن نفر المروزي الفتيالين الم | اختلاف             |         |
| البيائى                                | اعتزال             |         |
| المام الو الحسن الشعرى نضي المتماية    | LIR                |         |
| جناب محمد بن ذكريا الزاري              | طب                 | -       |
| الو معشر .                             | C.S.               | -00     |
| ايراتيم الكرماني                       | تعبير              |         |
| ابن بناعه                              | خطاب               | -1-7    |
| جناب الفرج اصبائي                      | محاضرات            | ~ ^ ~ ^ |
| جناب ابو القاسمن طبري "                | عوالى وعاليات      | -199    |
| جناب ابن خرم رحمته الله عليه           | نلوا بر            | -14+    |
| ابو الحن البكري                        | كذب                | _M      |
| جناب حرری رحمته الله علیه              | مقالت              | -64     |
| این منده                               | عند الرجاع         | -44     |
| چاپ متنبی                              | شاعرى              | -44     |
| ابرابيم موصلي                          | غنا                | _~0     |
| الصولى                                 | شطرنج              | -17     |
| الخطيب بغدادى رحمته الله عليه          | سرعت قرآت          | -14     |
| على بن بلال                            | خطاطي              | -MA     |
| عطا السليمي                            | خوف                | -14     |
|                                        |                    |         |

انشاء قاضی فاضل
 فوادر الاسمعی
 موادر الاسمعی
 محم اشعب
 محم عنا
 معر
 معر
 معر
 معر
 معر

#### حواثي

ا۔ سریہ 'مسلمانوں کی کافروں سے جنگ جو اصحاب رسول اللہ پر مشتل ہو اور حضور مشتل ہو اور حضور مشتل ہو اور حضور مشتل ہو اور حضور مشتل ہو اور حضوں مسلمان نفیس اس میں شریک نہ ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق نفی المنان کے معمولات میں اگر ذکر کیا جاتا تو ربط پایا جاتا یمال ربط سے خالی ہے۔

#### حضرت عمر فاروق نضي النهابية بن الحطاب

آپ کانسب نامہ:۔

حفرت عمر فاروق رضی الله کا نسب نامه ایول ہے:۔ (حضرت) عمر فضی الدی اللہ بن خطاب بن عبر العزی بن ریاح بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی۔

#### اسلام کس عمر میں قبول کیا:۔

امير الموسنين ابو حفص القرشي العددي الفاروق (رضي الله عنه) ٦ه ثبوت مين مشرف به اسلام ہوئے اس وقت آپ کی عمر شریف، ۲۷ سال تھی۔ ذہبی اور نووی کا قول ہے کہ آپ عام الفيل (واقعه فيل) كے تيره سال بعد پيدا ہوئے۔(١) آپ اشراف و اكابر قريش ميں سے تھے۔ زمانہ جابلیت میں آپ کے خاندان سے سفارت مخص اور مخصوص تھی لین جب مجھی آپ کے ماہین (قریش خاندان کے ورمیان) یا کمی اور ملک سے جنگ ہوتی تھی او آپ ہی کے خاندان کے افراد صلے و صفائی کے لئے سفیر بناکر بھیج جاتے تھے یا اگر بھی تفاخر نب کے اظمار کی ضرورت پیش آتی تو آپ ہی کے بزرگ اس کام کے لئے روانہ کئے جاتے تھے' آپ اس وقت ایمان لائے جب چالیس مرد اور گیارہ خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ انتالیس مرد اور میس مورتوں کے ایمان لانے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض كتے بيل كه جب آپ كے اسلام قبول فرمايا تو اس وقت ٢٥ مرد اور كيارہ عورتين ايمان لا يكى تھین' آپ کی ذات گرای وہ ذات ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہی مکہ میں اسلام کا عام طور پر چہا ہوا اور مسلمانوں کو حد ورجہ مسرت ہوئی آپ کا شار بھی سابقین الاولين مين ہو يا ہے' آپ عشرہ مبشرہ ميں داخل جين (جن كو جنت كى خوشخرى دى گئى) آپ كى ذات گرامی خلفائے راشدین میں شامل ہے ، آپ کو رسول الشد فعظ الله ایک خر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ علماء وزباد صحابہ کرام اضتحالیں ہیں شار کے جاتے ہیں۔ آپ سے

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي (٥٣٩) بانج سو انتاليس احادث مردى إي-

حضرت عمر نضی الله ایک سے احادیث کی روایت کرنیوالے اصحاب:۔

#### حواثي

ا۔ عام الفیل سرکار دو عالم مستر الفیل اس طرح الا نبوت کو حضور مستر الفیل سال کی عمر شریف میں آپ کو نبوت (ظاہری) عطا ہوئی اس طرح الا نبوت کو حضور مستر الفیل آپ کی عمر شریف اس میں آپ کو نبوت میں ایمان سے مشرف ہوئے تو آپ کی سال ہوئی بس حضرت عمر فاروق الفیل الفیل آپ کا سال والادت ہے ' آپ کی سنہ والادت اگر ساام عام الفیل آپ کا سال والادت ہے ' آپ کی سنہ والادت اگر ساام عام الفیل مانا جائے تو بعث سرکار دو عالم کے وقت آپ کی عمر ۲۷ سال ہوتی ہو تا آپ کی عمر ۲۷ سال ہوتی ہو تا آپ کی عمر ۲۷ سال ہوتی ہوت آپ کی عمر ۲۷ سال ہوتی کے وقت آپ کی عمر ۲۷ سال متحی اور الا نبوی کی والادت ۱۸ عام الفیل کو ہوئی اور بعث نبوی کے وقت آپ کی عمر ۲۳ سال متحی اور الا نبوی میں ۳۰ سال کے شے (سش)

## حضرت عمر فاروق الضحى الملاع بناك اسلام قبول

#### فرمانے کے سلسلہ میں چند احادیث نبوی نضی اللہ عجبہ

ترشی نے ابن عمرفت المناہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اکرم مستر المناہ نے بیہ دعا فرمائی کہ اللی عمر بن الحطاب یا ابوجس بن بشام میں سے جس کو تو چاہے مسلمان بناکر اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ طبرانی نے اس حدیث کو ابن مسعود اور انس (نفت المناہ کی) سے روایت کیا ہے۔ حاکم نے ابن عباس نفت المناہ کیا ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی "اللہ لعالمین! عمر بن الحطاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرما! اس روایت میں کسی دوسرے شخص کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکر صدیق دوسرے شخص کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکر صدیق دوسرے شخص کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکر صدیق دوسرے شخص کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکر صدیق

احر" نے حضرت عمرفت اللہ ملی اللہ علی اللہ وسلم سے تعرض کی غرض سے گھر سے چلا تو میں نے آپ کو مسجد میں بایا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے بس میں کسی قدر پیچھے تھر گیا آپ نے سورۃ الحاقۃ کی تلاوت شروع فرائی میں قرآن کے اس اثر سے جو قلب کو متاثر کر رہا تھا۔ جران تھا میں نے اپنے ول میں کما بخدا یہ فخص مجھے شاعر معلوم ہو تا ہے (جو اس قدر دلنشین کلام پڑھ رہا ہے) قرایش بھی ایسا ہی کہتے ہیں 'میرے ول میں خطرہ گزرا تھا کہ آپ اس آیت پر پہنچ ہے۔

انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تو منون الخ ي قول رسول كريم كا قول ب ي كى شاعر كاكلام شيں ب- تم ين س قوث يى لوگ ايماندار بيں۔ يہ آيت غنة بى اسلام نے ميرے دل ميں گھركرليا اور جھ پر اس كى عظمت ظاہر ہوگئ۔

## حفرت عمر رضى الله عنه كاكلمه شهادت يرهناند

این ابی شید نفت المنتاج کے جابر نفت المنتاج کے ابر نفت المنتاج کے جابر نفت المنتاج کے جابر نفت کا دائعہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ کا دائعہ اس طرح بیان کیا کہ میری بمشیرہ رات کے وقت درد زہ میں

جہلا ہو کمیں تو میں گھرسے نکل کر کعبہ شریف کے پردول کے چیجے چلا گیا (ماکہ رات وہال گزاردول) اتنے میں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جرکی طرف تشریف لائے جس پر صوف کی ایک موٹی چاور پڑی ہوئی تھی آپ نے وہال کچھ نماز پڑھی اور پھر وہال سے تشریف لے گئے۔ اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا کلام سنا جو اس سے قبل میں نے بھی نہیں سنا تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جائے کے بعد میں بھی چیچے نکلا' آپ نے (آہٹ پاکر) فرایا کون ہے؟ میں نے کہا' میں عمر ہوں! آپ نے فرایا کہ عمر میرا رات دن میں کمی وقت چیچا نہیں چھوڑتے (ہر وقت میرے چیچے گئے رہے ہو) اس وقت میں وُرا کہ ایسا نہ ہو آپ میرے لئے بد دعا فرہائیں۔ پس مین نے فورا "کلمہ شمادت پڑھ لیا۔ (ا شہد ان لا الله الله وا نک رسول الله) آپ نے فرایا کہ اے عمرا اس کو ابھی پوشیدہ رکھو میں نے عرض کیا کہ مجھے اس ذات کی قشم جس نے آپ کو سچا نبی اس کو ابھی پوشیدہ رکھو میں نے عرض کیا کہ مجھے اس ذات کی قشم جس نے آپ کو سچا نبی کر بھیجا ہے کہ جس طرح میں اپنے شرک کو ظاہر کرتا تھا اب ای طرح اسلام کا بھی اعلان کر بھیجا ہے کہ جس طرح میں اپنے شرک کو ظاہر کرتا تھا اب ای طرح اسلام کا بھی اعلان کر دوں گا۔

## حضرت الس نضي الله عنه كي روايت:-

ابن سعد و ابو یعلی و حاکم اور بہتی نے دلائل میں حضرت انس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کموار جمائل کے ایک روز گھر سے نکلے ہی تھے کہ قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص آپ کو ملا اور پوچھا اے عمر کمال کا قصد ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کے اراوہ سے چلا ہوں' اس شخص نے کما کہ اس قتل کے بعد تم بی باشم اور بنی زہرہ سے کس طرح نچ سکو گے (وہ اس قتل کا بدلہ لیس گے) اگر مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا' اس کو جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے' تم نے بھی اپنے باپ داوا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس شخص نے کما کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ دلچیپ بات بتا تا ہوں وہ یہ کہ تماری بس اور بہنوئی دونوں اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں۔ یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں سے بلی آبک کی آبٹ پار گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ حضرت عمر فضی اللہ عنہ) اللہ عنہ) کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تیوں آبستہ آواز میں سورہ طہ پڑھ دے اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تیوں آبستہ آواز میں سورہ طہ پڑھ دے اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تیوں آبستہ آواز میں سورہ طہ پڑھ دے اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تیوں آبستہ آواز میں سورہ طہ پڑھ دے اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تیوں آبستہ آواز میں سورہ طہ پڑھ دے اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تیوں آبستہ آواز میں سورہ طہ پڑھ درہ جھے۔ اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تیوں آبستہ آواز میں سورہ طہ پڑھ درہ ہے۔ اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تیوں آبستہ آواز میں سورہ طہ پڑھ درہ ہے۔ اور ان کے

آجانے پر خاموش ہوگئے تھے آپ نے گھریں داخل ہوتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کیا ہوے رے تھے۔ آپ کی بس اور بنوئی نے کما کھ نیں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کما مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہوگئے ہو آپ کے بہنوئی نے کما کہ ہاں تمارے دین میں حق نام کو نہیں ہے! یہ سنتے ہی آپ نے غضبناک موکر بہنوئی کے زور سے طمانچہ مارا یہ ویکھ کر آپ کی بمن ان کو بچانے آئیں تو آپ نے بمن کو بھی ہاتھ سے یرے و محلل دیا جس سے ان کے بھی چوٹ آئی اور منہ خون سے بھر گیا۔ آپ کی بمن نے غصہ ے کما کہ جب تمارا دین سچا نہیں تو میں گوائی دی ہوں کہ سوائے ایک معبود کے کوئی دوسرا خدا نیس ب اور محد (صلی الله علیه وسلم) الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس وقت حفرت عمرافت المناجة في فرايا اچها مجھے وہ كتاب دو جو تمارے پاس ب اكد من بھى اس کو پرموں آپ کی بمن نے کما کہ تم نجس ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا كتے ہيں۔ پہلے عسل كرد ياكم ازكم وضوكراو "بي نے (ان كے كہنے ير) وضوكيا اور وه كتاب لے کر پڑھی اس میں سورہ طلہ لکھی ہوئی تھی۔ آپ اس کو پڑھنے گئے اور جس وقت اس آيت يريني اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكرى (بیشک میں بی اللہ تعالی ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نہیں اس لئے تم میری عبادت كرو اور ميرى بى ياد مين نماز يوهو)- لو حضرت عمر رضى الله عند كمن كلك كد مجمع محم صلى الله عليه وسلم سے جلدي ملا وو! جس وقت حضرت خباب رضي الله عنه في بيه كلمه سنا تو آپ باہر نکل آئے اور کما کہ اے مرفق الملائے میں تم کو بشارت ویتا ہوں کہ جعرات کی شب میں المارے آقا و مولا محمد مصطف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا ما تکی تھی کہ اللی اسلام کو عمر (رضی اللہ عنہ) بن خطاب یا عمر بن بشام کے مسلمان ہونے سے غلبہ اور قوت عطا فرما سے اس ح أالر ب

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دفت کوہ صفا کے متصل ایک مکان میں تشریف فرما سے محضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم کی سخت معزت خباب رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لئے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے روانہ ہوئے جس مکان میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما شخے اس کے دروازے پر حضرت مخزہ حضرت علیہ اور چند دو سرے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم ا جمعین) بطور گرال بیٹے ہوئے شخے حضرت محزہ رضی اللہ عنہ نے انحیں دیکھ کر کہا عمرف علی اللہ عنہ نے او بیہ اگر اللہ تعالی کو ان کی خبریت منظور ہے تب تو بیہ اگر اللہ تعالی کو ان کی خبریت منظور ہے تب تو بیہ

میرے ہاتھ سے نے جائیں گے اور آگر ان کا ارادہ کھے اور ہے تو پھر ان کا قل کرنا بہت آمان ہو ہے۔ اسی انتاء میں مرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام طالت پر مشمل وی نازل ہو پکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لاکر حضرت عمرفضضا اللہ ہی وامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا اے عمر کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر بھی وہ خواری اور ذرات اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسی ولیدین مغیرہ کے لئے ہوئی۔ یہ سختے ہی حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے کما شہد ان لا الله الا الله ورسوله۔

#### قبول اسلام كا اظمار:-

البرار" طرانی افتحالات ابو لعیم" بیمق نے بحوالہ اسلم لکھا ہے کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح) خود فرمایا کہ میں رسالت ماب صلی اللہ عليه وسلم كاسخت ترين وممن تفاله موسم كرما مين ايك روز مين كمه كى ايك كل سے كزر رہا تھا كه ايك فخص مجھے ملا اور جھ سے كماكہ اے عمر برے تعجب كى بات ہے كہ تم خود كو بہت کھے مجھتے ہو اور تمارے گریں وہ کام ہو جائے کہ تم کو اس کی خربی نہیں۔ میں نے کما کیا ہوا' اس مخص نے کہا ہو تا کیا' تماری بن ملمان ہوگئ ہے! یہ سنتے ہی میں جہاں تھا وہیں سے غصہ میں ملٹ با اور سدھا بن کے مکان پر پہنچ کر وروازہ کھنگھٹایا اندر سے بوچھا كياكون ع: مين في كما عمر مون! اندر جو لوك تح كحبرا كي اور جه سے خوف زده موك وه ایک کتاب کو پڑھ رہے تھے جلدی میں اسے اٹھانا بھول گئے وہ کتاب باہر ہی رکھی رہی میری بس نے دروازہ کھولا اسے دیکھتے ہی میں نے کما اے وسمن جان! تو بے ایمان ہوگئ (اپنے دین ے ہٹ گئی) یہ کد کر فصہ میں جو مجھ میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے اس کے سر پر کھنے مارا۔ سرے خون بنے لگا بس لے روکر جھ سے کما عرابیں ب دین ہو گئ یا جو کچے ہوگئ ،جو کھے میری سمجھ میں آیا وہ میں نے کرلیا! یہ س کر میں اندر گیا اور تخت پر جاکر بیٹے گیا وہاں میں نے ایک کتاب رکھی ہوئی ویکھی۔ میں نے بن سے کما یہ کیا ہے میرے پاس لاؤ' بن نے جواب ریا کہ تم اس کو چھونے کے اہل نہیں کہ اس کو پاک لوگ بی ہاتھ میں لے سے بیں میں نے اصرار کیا میرے اصرار سے مجبور ہو کر وہ کتاب لے کر میرے پاس آئی میں نے جیے

ى اس كو كھولا تو شروع من بسم الله الرحمن الرحيم لكھا ہوا تھا الله تعالى كے تام كى ايب سے ميں كانب كيا۔ اور وہ مقدس كتاب (ايب كے باعث) ميرے ہاتھ سے چھوٹ مئی۔ جب کھ ور کے بعد میرے اوسان بحل ہوئے تو میں نے پھر اسے اٹھاکر پڑھا اس مرتبہ ميرى نظراس آيت ير مجيئ سبح لله ما في السموت والارض (جو م كه زين و آمان میں ہے سب اللہ کی پاک بیان کرتے ہیں)۔ میں پھر ارزہ براندام ہو گیا۔ تیسری بار جب میں نے اے بوط اور جب میں اس آیت یر پہنیا آمنو بالله ورسوله (الله اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ) تو بیساخت میری زبان سے لکا۔ اشھد ان لا اله الا الله بيس كر تمام لوگ جو گریس موجود تھ میری طرف دوڑے اور سب نے زور سے تعبیر کی اور جھے مبارک باد دی۔ پیر کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وعا فرما چکے تھے کہ الم العالمين اين وين كے ان دو وشمنول ابوجل بن مشام يا عمر بن خطاب ميں سے جے تو جاہ اس کے ذریعہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرما۔ جضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفاکی وادی ك مكان مين تشريف ركع تن يه لوك مجم وبال لے كئے۔ مين نے وبال سين كر وروازه کھکٹایا' اندر سے بوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں عمر ہوں چونکہ تمام لوگ میری وشنی اور عداوت نے واقف تھے چنانچہ میرا نام س کر کسی نے وروازہ کھولئے کی جرات نمیں كى يهال تك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا " وروازه كھول دو- لوكول في وروازه كحول ديا اور دو افراد نے ميرے بازو كم لئے اور ني اكرم صلى الله عليه وسلم كے ياس لے گئے' آپ نے فرمایا اٹھیں چھوڑ وہ پھر آپ نے میرا دامن پکڑا اور مجھے اپنی طرف تھینچا اور فرمایا عمر مسلمان ہو جاؤا اللی عمر کو بدایت وے! میں نے فورا" کلمہ شمادت بردها اور مسلمانوں نے اس زور سے تحبر کی کہ کم کی گلیوں میں اس تحبیر کی آواز کینی! لوگ ور سے اور جھ سے مار پیٹ کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ جب میں باہر لکلا تو کچے دھینگا مشتی ضرور ہوئی لیکن میں ضربات سے محفوظ رہا۔ یمال سے میں اپنے مامول ابوجمل بن بشام کے پاس پنجا ابوجمل قریش میں بااثر سمجا جا یا تھا اور اس کو بھی رئیس قریش کی حیثیت حاصل متی میں نے اس ك دروازے ير وسك وى اس نے يوچاكون عب؟ ميس نے كماك ميس عمرافت النام بول اور میں نے جیرا دین چھوڑ ویا ہے اس نے کما کہ عمر الیا مت کرنا اور پھر خوف کے باعث اندر سے دروازہ بند کرایا اور میں ای طرح باہر کموا رہا میں نے اس سے کماکہ ان باتوں سے کیا

#### حفرت عمرنضي الله عنه كا دوسرے روساء قريش سے ملنا:

يمال سے ميں قرايش كے أيك اور سروار اور بااثر فخض كے پاس پنچا اور اس سے بھى وہی گفتگو ہوئی جو ابوجسل سے ہوئی تھی اس نے بھی وہی جواب ویا جو میرے مامول نے دیا تھا اور اس نے بھی خوف سے اندر سے وروازہ بند کرلیا۔ میں نے کما کہ ان حرکوں سے کیا عاصل! تم دوسرے مسلمانوں کو تو (دین کی تبدیلی کی وجہ سے) مارتے پٹتے ہو گر اب جھ سے آ تھے بھی نمیں ملاتے میری یہ باتیں س کر ایک مخص نے کما کہ تم اپنا دین اور اپنا اسلام کیا اس طرح ظاہر کرنا چاہتے میں نے کما کہ ہاں اب ای طرح ہوگا! اس نے کما کہ وہ دیکھو اس پھر کے پاس کھ لوگ بیٹے ہیں ان میں ایک مخض ایا بھی ہے کہ اگر اس سے تم کھ راذ ک بات کمدو تو وہ راز نہیں رہ سکے گی (فورا" اس کو طشت از بام کر دے گا)۔ اس سے جاکر اپنے اسلام لائے کا واقعہ بیان کرو ہر جگہ خرہو جائے گی۔ خود کیوں وروازے وروازے جاتے ہو چنانچہ میں وہاں پنچا اور اس سے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا اس نے کما کیا تم مسلمان ہو چکے۔ میں نے کما ہاں۔ یہ سنتے ہی اس نے زور سے کما کہ لوگو عمرافت المائی بن خطاب مارے دین سے خارج موگیا۔ یہ سنتے ہی او مر او مر جو مشرکین موجود تھے مجھ پر ٹوٹ بڑے ور تک مارپیٹ ہوتی رہی اس شورو عل کی آواز س کر میرے ماموں نے بوچھا۔ یہ کیا شوروغل ہے انھوں نے کما کہ عمر معلمان ہوگیا ہے۔ یہ س کر میرا ماموں (ابوجمل) پھر پر چڑھا اور لوگوں سے کما کہ میں نے اپنے بھانچے کو پناہ دے دی ہے سے بنتے ہی وہ لوگ جو مجھ سے الجھ رے تھ جھے سے الگ ہوگئے گریہ امر جھ پر بوا شاق گزراکہ دوسرے معلمانوں سے مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہے اور میں کھڑا تماشہ دیکھوں چنانچہ میں ابوجہل کے پاس پھر پہنچا اور میں نے اس سے کما کہ مجھے تماری پاہ نہیں چاہیے اس کے بعد مار پیٹ کا سلمہ چاتا رہا یمال تک ك الله تعالى في اسلام كو غلبه عطا قرمايا (اور بيه سلسله بند بوكيا)-

حفرت عمراضي الملاع بكا كالقب فاروق كس طرح ركها كيا:-

ابو لیم (فے ولائل میں) اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آیک روز میں نے حضرت عمر اسی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کا لقب فاروق اضحالاً اللہ کس طرح ہوا۔ آپ نے فرایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بچھ سے تین روز قبل مشرف به اسلام ہو پچے تھے، میں الفاقاء مجر کی طرف جانکلا تو میں نے ابوجمل کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو (خاکم بدیم،) سب و شتم کرتا چلا آرہا ہے، اس بات کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو فر ہوئی وہ نہ اپنی کمان لے کر مجد کی طرف چلے اور قریش کے اس علقہ کے قریب جس میں ابوجمل بیس می ابوجمل کے بالفائل کمان کے سارے کوڑے ہوگئے اور اس کو مسلسل دیکھنے گئے ابوجمل نے اندازہ کرلیا کہ آج حمزہ کے تیور فراب ہیں اس نے حضرت محزہ الفرائل کی تیا ہوگیا ہے، یہ خون بنے لگا قریش نے محزہ الفرائل کی اس کے خون بنے لگا قریش نے مخزہ الفرائل کی بیٹے پر ماری کہ اس کے خون بنے لگا قریش نے فورا سی بھا کرا دیا۔ حضرت محزہ رضی اللہ عنہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شاش میں چلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم اس وقت ارتم بن ابی ارتم مخزہ نی کے سال

اس واقعہ کے تیرے ون میں باہر نکلا تو رائے میں مجھے ایک مخودی شخص ملا میں نے کہا کہ کیا تم نے اپنے دین کو ترک کر دیا اور مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین افتیار کرلیا اس نے کہا کہ اگر میں نے ایساکیا تو کیا تعجب ہے جب کہ ایک ایسے شخص نے یہ دین افتیار کرلیا ہے جس پر تم کو مجھ سے زیادہ حق ہے (بھی پر اتنا حق نہیں جتنا کہ تم کو ان پر ہے) میں کر لیا کہ وہ کون ہے اس نے کہا کہ تماری بہن اور بہنوئی یہ س کر میں فورا "اپنی بہن کے گرگیا جب میں وروازے پر پہنچا تو کچھ پڑھنے کی مجنب خاص ہوئی میں سیدھا اندر علا گیا اور ان سے کہا یہ کیا ہے۔ سوال و جواب میں بات بڑھ گی اور میں نے بہنوئی کا مر پکڑ کر مارا اس کا مر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ میری بہن نے میرا مر پکڑ لیا اور کہا کہ بیشک کر مارا اس کا مر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ میری بہن نے میرا مر پکڑ لیا اور کہا کہ بیشک تمراری منظاء کے ظاف ہوا ہے! میں نے جب بہنوئی کے مر سے خون بہنے دیکھا تو جھے شرمندگی لاحق ہوئی اور میں میٹے گیا اور کہا کہ ذوا جھے بھی یہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ دہ ہے شہر مین نے جواب ویا کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں چنانچہ میں نے اٹھ کر عسل کیا تب انموں نے وہ کہا ہو اولا " میری نظر بسم اللہ المرحمان انموں نے وہ کتاب بھے دی میں نے جو دیکھا تو اولا " میری نظر بسم اللہ المرحمان المرحمان المرحمان المرحمان المرحمان میں نے جو دیکھا تو اولا " میری نظر بسم اللہ المرحمان المرحمان المران نے علیک المور آن لنشقے تا آیت لہ الا سماء الحسنی میرے ول

میں اس کلام کی بری عظمت پیرا ہوئی کے کہا کیا قریش ای کلام سے بھاگتے ہیں اور میں اس دم ملمان ہوگیا۔ پھر میں نے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال تشریف رکھتے ہیں میری بس نے کما کہ وہ ارقم کے مکان میں تشریف فرما ہیں میں یمال سے ای وقت وہاں پنچا اور دروازہ پر ہاتھ مارا لوگ جمع ہوگئے۔ حضرت حزہ افتحالاتی کے لوگوں سے بوچھا کہ کیا بات ب لوگوں نے کما کہ عمر الفتح الذائجة میں۔ افھوں نے فرمایا اگر عمر میں تو وروازہ کھول دو اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں تو ہم ان کو خوش آمید کتے ہیں اگر ان کا ارادہ بدے تو جم اضیں قل کے بغیر نمیں چھوڑیں گے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاعت فرمائيں اور آپ باہر تشريف لے آئے اپ كے باہر تشريف لاتے ہى ميں نے كلمه شادت بڑھ لیا۔ اس گرمیں اس وقت چتنے صلمان تھے انھوں نے (میرے اسلام قبول کرنے ك خوشى مين) اس زور سے تجير بلندكى كه اس كو تمام الل كمه في سا! ميں في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے وریافت کیا! یارسول اللہ کیا ہم حق پر نمیں ہیں؟ آپ نے قرمایا کیوں منیں! ہم یقینا" حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ پھر یہ افغا اور پردہ کیوں ہے؟ چنانچہ اس گھرے ہم تمام مسلمان دو صفیں بناکر نکلے ایک صف میں حضرت حمزہ اضحی الدیميّة سے اور ایک صف میں میں تھا۔ اور ای طرح صفوں کی شکل میں ہم مجد حرام میں واخل ہوئے۔ قریش نے مجھے اور حمزہ افتحالات کو جب دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تو ان کو حد درجہ ملال ہوا۔ اس روز سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا خطاب مرحمت قرمایا کونکہ اسلام ظاہر ہوگیا اور حق و باطل کے درمیان فرق پیدا ہوگیا'

ابن سعد فران الفت المناب الله عنه كانام فاروق كر آپ نے حفرت عائشہ رضى الله عنها سے دریافت كیا حفرت عررضى الله عنه كانام فاروق كس نے ركھا، آپ نے فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابن ماجه و حاكم حفرت ابن عباس الفت المناب سے روایت كرتے ہیں كه جب حضرت عمر فاروق رضى الله عنه ايمان لائے تو حضرت جرئيل عليه السلام نازل ہوئے اور كماكه اے محمد (صلى الله عليه وسلم) آمان والے حضرت عمر رضى الله عنه كے ايمان لائے اور كماكه اے محمد (صلى الله عليه وسلم) آمان والے حضرت عمر رضى الله عنه كے ايمان لائے ير مباركماو پيش كرتے ہیں۔

ابرار اورحاکم نے ابن عباس الفتی الذہ کی صحت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عند ایمان لائے تو مشرکین نے کہا کہ مسلمانوں نے ہم سے اپنا پورا پورا بورا بدلہ چکا لیا اور اللہ تعالی نے مجی یہ آیت یا ایھا النبی حسبک الله و من اتبعک

من المومنین نازل فرائی (یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کی اتباع کرنے والے موسنین کے لئے اللہ کافی ہے)۔ بخاری میں عبداللہ الفظائی ہی مسعود اللہ عند اسلام للے اس ون سے الفظائی ہی ہی روز سے حضرت عمر رضی اللہ عند اسلام للے اس ون سے اسلام بیشہ عزت و سر بلندی ہی یا ناگیا۔

## معجد حرام میں مسلمانوں کا نماز پڑھنا۔

ابن معد اور حاکم نے حذیفہ لفت المن کی حوالہ سے لکھا ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تب سے اسلام کی حالت ایس ہو گئی جیسا ایک اقبال مند فخص جس کا ہر قدم ترقی کی جانب ہو تا ہے اور جب سے آپ شہید ہوئے یہ حالت ہوئی کہ اسلام کے عورج و ترقی میں کمی آتی گئی اور اس کا ہر قدم پیچھے کی طرف ہی پڑنے لگا۔

حضرت عمرنضی اللہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت:۔

طرائی حضرات ابن عباس کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے سب سے اول اپنا اسلام علی الاعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عند ہیں۔ ابن مسعود الشخاطيجي نے سیب الشخاص اللہ عند ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا الشخاص اللہ عند ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا (درنہ لوگ اپنا اسلام لانا ظاہر شیں کرتے تھے) اسلام کی طرف تھلم کھلا لوگوں کو بلایا جانے لگا اور ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے ' طواف کرنے ' مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے اور ہن کا جواب دینے کے

قابل ہوگئے۔ ابن سعد نے اسلم مولیٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماہ ذی الحجہ

#### اجرت عمر فاروق افتحالاتها

## 

ابن عسار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا ہم کسی ایسے ایک فخص کو بھی نہیں بتلا کتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کے اراوے سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار جمائل کی اور اپنے میں ترکش سے تیر نکال کرلے لیا پھر کعبتہ اللہ میں تشریف الیے وہاں کچھ اشراف قریش بھی بیٹھے تھے 'آپ نے ان کے سامنے ہی سامت مرتبہ کعبہ کا طواف کیا' مقام ابراہیم پر دو رکھتیں پڑھیں اور پھر اشراف قریش کے حلقہ کے پاس آگر ایک ایک فخص سے الگ الگ فرمایا کہ تماری صورتیں گڑیں' تمارا ناس ہو جائے! ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بے بوت' بیٹے کو بیتم اور بیوی کو بیوہ کرنے کا اراوہ رکھتا ہو! آگ اور جنگل کے اس طرف آگر بھی سے مقابلہ کرے! مگر وہاں کس میں تاب بھی کہ وہ آپ کا بیچیا کرنا۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ سب سے پہلے بجرت کرکے جارے پاس (مینہ میں) مسعب بن عمیر آئے ، پھر ابن مکتوم اور ان کے بعد عمر بن الحطاب رضی اللہ عنہ ہیں سواروں کے ساتھ تشریف لائے ؛ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ادادہ ہے انھوں نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔

الم نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ احد میں آپ نے ثابت قدی وکھائی تھی۔

## فضيلت حضرت عمر نضي الديم المشمل احاديث

بخاری اور مسلم نے ابو ہریوافت المنتائی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اس میں ایک عورت جنت کے قر کی جانب بیٹی ہوئی وضو کر رہی ہے، میں نے دریافت کیا بیہ قصر کس کا ہے، فرشتوں نے کہا کہ یہ قصر (حضرت) عمرافت المنتائی کا ہے، یہ خواب بیان فرما کر آپ نے (حضرت) عمر (رضی اللہ عنہ) سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ اے عمرافت المنتائی میں نے تعماری غیرت کے پیش نظر اس قصر میں قدم نہیں رکھا اور واپس آگیا ہیہ من کر حضرت عمر انتخاب کی اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ سے غیرت کوں! بخواب کی اور مسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دودھ پیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو وسلم نے دودھ پیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو میل میں نے دودھ پیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو میل میں نے دودھ پیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو میل میں نے دودھ بیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو میل میں نے دودھ بیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو میل میں نے دودھ بیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو میل میں نے دودھ بیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو میل میل میں نے دودھ بیا ہے، دودھ کی آذگی اور خوشبو میل میان کیا ہوئی؟ آپ نے دریافت المنتائی؟ کے دوال کی تعبیر کیا موئی؟ آپ نے دریافت فرمایا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا علم! بخاری اور مسلم نے دھرت ابو سعید خدری افتی المنتائی؟ کے حوالہ سے ہوئی؟ آپ نے فرمایا علم! بخاری اور مسلم نے دھرت ابو سعید خدری افتی المنتائی؟ کے حوالہ سے ہوئی؟ آپ نے فرمایا علم! بخاری اور مسلم نے دھرت ابو سعید خدری افتی المنتائی؟ کے حوالہ سے دوری اس کیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا

بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد سنا کہ:۔
"میں نے خواب دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جارہا ہے انھوں نے جو
تمیضیں بین رکھی ہیں وہ بعض کے سینوں تک ہیں اور بعض کی اس سے پچھ زیادہ نیچی ہیں،
جنب عمراض کا اللہ بیش کئے گئے تو ان کی قیص زمین سے گھٹی جارہی تھی"

صحابہ کرام نضی المنائج؟ نے دریافت کیا "یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ قیض کیا تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا' دین"

بخاری اور مسلم نے سعد بن ابی و قاص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا "اے مرافق الدی ہیں میری وسلم نے ارشاد فرایا "اے مرافق الدی ہیں میری جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے ، جس رائے سے تم گزرو کے اس رائے سے شیطان نہیں گزرے گا بلکہ وہ ووسرے رائے سے جائے گا۔

## حفرت عمراضي المام على المت كے محدث يا صاحب المام عين :-

بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی صاحب الهام گزرتے رہے ہیں اگر میری امت میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں۔ ترخی نے حضرت عمراض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ عمراض اللہ اللہ علیہ کی زبان اور قلب پر اللہ تعالی نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ ابن عمراض اللہ کہتے ہیں لوگوں کے قول کے مطابق تھم نازل نہیں ہوا مگر قرآن شریف اکثر عمراض الدی کے قول کے مطابق نازل ہوا ہے۔

ترفدی اور ہاکم نے عقبہ بن عامر کی صحت کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی و سلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابو سعید خدری اور عصمہ بن مالک سے روایت کیا ہے اور ابن عمران کیا ہے اور ابن عمران کیا ہے۔ ابن عمران کیا ہے۔

# جن وانس اور شیاطین حضرت عمراضی الله عنی سے بھا گتے ہیں:۔

ترزی نے حضرت عائشہ صدیقہ نفتی اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جن وانس اور شیاطین کو (حضرت) عمرافتی اللہ اللہ علی ہوئے دیکھتا ہوں۔ ابن ماجہ اور حاکم نے ابی بن کعب ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ معنف جس سے فداوند عزوجل سب سے اول مصافحہ فرمائے گا اور مائم نجیجے گا اور مائم کی کر کر جنت میں داخل کریگا وہ عمرافتی اللہ جی ہیں۔

ابن ماجہ اور حاکم نے بروایت ابوذر لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ اللہ تعالی نے حق کو عمرافت المحقی المتحقی کی دوایت سے لکھا ہے کہ وہ بھشہ حق ہی بولیے ہیں۔ احد اور البرار نے ابو جریرہ افتی المحقی کی دوایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے (حضرت) عمرافت المحقی کی دبان اور دل پر حق کو حاری فرما دیا۔

ابن منیج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہم تمام صحابہ رسول

البزل من قدامہ بن نظعون کے عم محترم عثان بن نظعون کی زبانی بیان کیا ہے کہ رسول اکرم منتی کی المثاری کی اس کیا ہے کہ رسول اکرم منتی کی المثاری کی المثاری کی المثاری کی المثاری کی باعث فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک تم میں کوئی فخص پھوٹ اور فتنہ و فساد نہیں ڈال سکے گا۔

## حفرت جرئيل عليه السلام كاسلام حضرت مراضي المناعبة يدف

احراض المراض المراض المراض المراض المراض المرم صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فرمايا الله عمر الفي المراض ا

طرائی نے اوسط میں ابو ہریرہ فضی الدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اہل عرفہ پر بالعوم اور عمرفضی الدین کی ہے الحضوص مباہات فرما ہے۔ (ای طرح کی ایک حدیث کمیر نے ابن عباس سے بیان کی ہے) طرائی اور ویلمی نے فضل بن عباس فضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ہے بن عباس فضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ہے کہ حرب بعد حق عمرفضی اللہ علیہ وسلم کے ارشاو فرمایا ہے کہ حرب بعد حق عمرفضی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم ہوں۔

#### حفرت عمراضي المنهجية كي خلافت مين فروغ اسلام:-

بخاری اور مسلم نے ابن عمرفت الدیکہ اور ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنو عمی پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا چنانچہ میں نے کنو عمی سے کئی ڈول کھنچ ' پھر بھرا ہوا ایک یا دو ڈول ابو بملفت الدیکہ کا فرا ایک اللہ ان پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا چنانچہ میں انھوں نے پہلے ضعف محسوس کیا (اللہ ان پر اپنا کرم فرائے) پھر عمرفت الدیکہ کا اور انھوں نے کئی ڈول کھنچ اور اس طرح کھنچ کہ کمی بوال مرد کو میں نے اس طرح ڈول کھنچ تہیں دیکھا۔ بھر چاروں طرف سے پیاسے لوگ آئے اور خوب سراب ہوئے۔ اہم نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ علائے کرام نفت الدیکہ کے خیال اور خوب سراب ہوئے۔ اہم نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ علائے کرام نفت الدیکہ کے خیال میں اس حدیث کا اشارہ حضرت ابو بملفت الدیکہ کا اور حضرت عمرفت الدیکہ کا اشارہ حضرت ابو بملفت الدیکہ اور حضرت عمرفت اللہ عنہ کے عمد خلافت میں بکٹرت فقوعات ہوں گی اور اسلام بہت ذیادہ پھیلے گا۔

#### حفرت عمر نضي الله عنه سے محبت اور عداوت:-

طرانی نے اوسط میں ابو سعید خدری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے جھے سے بغض رکھا اور جس نے عمر سے مجت کی اللہ جل شانہ ' نے اہل عرفہ پر عموا " اور حضرت عمرفت کی اس نے جھے سے حبت کی۔ اللہ جل شانہ ' نے اہل عرفہ پر عموا " اور حضرت عمرفت انبیاء علیم السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ مرت عمرفت انبیاء علیم السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر

الفت الله ملى الله عليه وسلم الفت الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عليه وسلم عدث كون مو تا عب؟ آپ نے فرمایا جس كى زبان سے ملائكه محققو كريں۔ (اس مدیث كے اساد درست بيں)۔

#### حواشي

ا۔ یہ احادیث شریفہ ان احادیث کے علاوہ ہیں جن میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنما کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

# صحابہ کرام و سلف صالحین کے اقوال مصابح مرفاروق نضی انتہاء کی بارے میں

# حضرت ابو بكر صديق اور حضرت على نضح المناهات ارشادات:

حضرت ابو بكر صديق الفت المنظميّة فرمات بي كر تمام روئ زمين پر مجھ عمر (رضى الله عنه) سے زيادہ كوئى عزيز نميں ہے (ابن عساكر) حضرت ابو بكر صديق الفتيّة المنتيّة سے كى في مرض موت ميں وريافت كيا كم اگر جناب سے خداوند تعالى دريافت فرمائے كم تم في (حضرت) عمر (رضى الله عنه) كو ظيفه كيوں مُتخب كيا تو آپ اس كاكيا جواب ديں گے؟ آپ في فرمايا ميں عرض كول گاكم ميں في لوگول پر ان ميں سے سب سے بهتر فتض كو اپنا خليفه مقرر كيا تھا۔ (ابن سعد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم صالحین کا ذکر کرد تو حضرت عمر نضح المنظم بھا کو کبھی فراموش نہ کرد کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ ان کا قول الهام ہو اور فرشتے کی زبانی بیان کر رہے ہوں'

#### اقوال سلف صالحين:

ابن سعد نے ابن عمر کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر ہی سب سے زیادہ صاحب عقل و شعور اور بردگ و برتر ثابت ہوئے ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم ترازو کے ایک پلہ میں اور تمام ونیا کا علم آیک پلہ میں دور تمام ونیا کا علم آیک پلہ میں رکھ کر وزن کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ کیونکہ علم کے دس حصول میں سے نو ھے علم آپ کو ویا گیا ہے (طبرانی اور حاکم)۔ حضرت حذیف اللہ عنہ کے کمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کمی

فخص سے واقف نہیں جس نے جرات کے ساتھ خدا کی راہ میں ملامت سی ہو-حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ (حضرت) عمر رضی اللہ عنه نمایت زود فہم تیز طبع اور معاملہ فہم شھ-

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قربایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے پاس نہ ونیا آئی اور نہ انھوں نے اس کی خواہش اور آرزو فربائی البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ونیا آئی گر انھوں نے اس کو دھتکار دیا اور میں نے دنیا کو بالکل ہی اپنے بیٹ میں بھرلیا ہے (زبیر بن بکارنے نے مو تفیات میں بیان کیا)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرباتے میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز حضرت عمر فاروق نفت اللہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز حضرت عمر فاروق نفت اللہ بھی کے پاس تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک کیڑا اوڑھے ہوئے تے ' صفرت علی نفت ایک کیڑا اوڑھے ہوئے تے ' صفرت علی نفت ایک کیڑا اوڑھے ہوئے تے ' صفرت علی نفت ایک کیڑا اوڑھے ہوئے تے ' صفرت علی نفت ایک کیڑا اوڑھے والی کو دیکھ کر فربایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتواں نے بعد اس چاور اوڑھے والی ہستی کے اقوال سب سے زیادہ عزیز ہیں۔

حضرت ابو مسعود نفظ المنائجة فرماتے میں کہ جب صالحین کا ذکر کیا جائے أو ان میں حضرت عمر رضی اللہ عند کا تذکرہ ضرور ہی کرنا چاہیے کیونکہ آپ ہم سب سے زیادہ قرآن کریم اور اسلامی احکام کے جانے والے ہیں۔

(عالم و ققیمه بین)- و طبرانی اور عالم '-

حضرت ابن عباس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سمرایا خیر سے پھر ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال اس پرندے کی ہے جس کو دیکھے والے کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں کمی نہ کسی طرح اس کو اپنے دامن میں لے لوں' پھر آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ' کے بارے میں لوچھا گیا تو آپ نے روامن میں لے لوں' پھر آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ ' کے بارے میں لوچھا گیا تو آپ بھرلور اسے نے جوابا" ارشاد کیا کہ ادادے کی پختگی' ہوشمندی' علم' دلیری اور مراد تگ سے آپ بھرلور

طرانی عمیر بن ربید کی زبائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ تعالی عند نے کعب الاحبار سے وریافت کیا کہ تم نے کمی چھلے صحفہ میں میرا ذکر بھی پایا ہے انھوں نے کما کہ ہاں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپھر نا من الحدید ہوں گے عضرت عمراف کے انھوں نے کما کہ عمراف کے انھوں نے کما کہ عمراف المحدید سے کیا مطلب ہے انھوں نے کما کہ عمراف کے انھوں نے کما کہ

ایک ایے مضبوط امیر جو کسی طامت کرنے والے کی طامت سے اللہ تعالی کے راستہ سے نہیں بٹیں گے یا اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ نے بھر پوچھا کہ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے انھوں نے کہا کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو ایک ظالم جماعت قتل (شہید) کردے گی۔ آپ نے فرمایا اور اس کے بعد فتنہ و فساد بھیل آپ نے فرمایا اور اس کے ساتھ اور کیا لکھا ہے انھوں نے کہا کہ اس کے بعد فتنہ و فساد بھیل حائے گا۔

حضرت عبد الله ابن مسعود و الله الميران بدر كے سلسلہ ميں قبل كا عمم ديا گيا اور افسيات و بزرگ چار باتوں ہے ظاہر ہے اول اميران بدر كے سلسلہ ميں قبل كا عمم ديا گيا اور لولا كتب من الله سبق النح نازل ہوئى (جس ہے حضرت عمر رضى الله عنہ كى دائے كى تائيد ہوئى)۔ دوم آپ نے ازواج مطمرات كے پردے كے سلسلہ ميں فرايا اور اس پر حضرت زينب رضى الله تعالى عنها نے فرايا كه اے عمر بن فطاب تم ہم پر اپنا عمم نافذ ديكھنا چاہتے ہو حالانكہ و تى تو ہمارے ہى گھر ميں اترتى ہے۔ چنانچہ امهات الموسنين كے پردے كے بارے ميں آيات فا فا سالتمو هن متا عا النے۔ سوم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے آپ كے متعلق دعا فربائى كہ اللى عمرات الله عمرات كيا كو مسلمان يناكر اسلام كو غلبہ عطا فربالے جمار آپ كاسب سے پہلے حضرت صدیق آكبرافت الملائے ہو مسلمان يناكر اسلام كو غلبہ عطا فربالے جمارم آپ كاسب سے پہلے حضرت صدیق آكبرافت الملائے ہو سیعت خلافت كرنا۔ حضرت محدیق آكبرافت الملائے ہو ہو ہو ہو ہو كہ ہم آپس ميں ذكر كيا كرتے تھے كہ شيطان حضرت عمرافت الملائے ہو ہو ہو ہو كہ ہم قبل گئے۔

حضرت شنیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس فخص نے یہ خیال کیا کہ حضرت علی نفت کے مستحق مضرت علی نفتی اللہ علیہ مستحق علی نفتی اللہ علیہ منام سنجی تھے تو اس نے صرف حضرت ابو بکر نفتی اللہ تمام مہاجرین و انصار کو خطاکار ٹھرایا۔

معزت شریک افتحالی کہتے ہیں کہ جس مخص میں ایک ذراسی بھی نیکی ہے وہ مجھی ہے نہیں کہ جس مخص میں ایک ذراسی بھی نیکی ہے وہ مجھی ہے نہیں کہ ستحق ہے نہیں کہ سکتا کہ معزت ابو بکر و معزت عمر رضی اللہ تعالی عنما کے مقابلے میں زیادہ مستحق فلافت شھے۔

حفرت ابو اسامہ نفت المنظم فرمائے ہیں کہ لوگو! تم کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بگر و حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کون تھے وہ دونوں حضرات اسلام کے لئے مبنزلہ مال باپ کے

2

حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں جو مخص حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کو بھلائی کے ساتھ یاد نہ کرے تو میں ایسے مخص سے بالکل بیزار اور الگ ہوں۔

# آراء حضرت عمر فاروق نضي الله عنها سے موافقات قرآنی! ان موافقات قرآنی سے صرف بیس مقامات کا ذکرہ۔

ابن مردویہ نے مجابدے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کھ رائے (کسی اہم مسلہ میں) دیتے تھے قرآن کیم کا تھم اس کے مطابق نازل ہوتا تھا ابن عسار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائیں موجود ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر بعض امور میں لوگوں کی رائے کھ اور ہوئیں اور حضرت عمر رضی اسد نعالی عند کی کچھ اور او قرآن

شریف حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی رائے کے موافق نازل ہو تا تھا!

بخاری اور مسلم حفرت عمر رضی الله تعالی عنه سے (مرفوعا") روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری رائے سے تین موقعول پر اتفاق فرمایا اول اس وقت کہ جب میں فے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عرض كياكه كاش بهم مقام ابراہيم كو ايني نمازكى جكه بناتے تو اس کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی وا تخذ و امن مقام ابرا ہیم مصلح () دوسرے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں ازواج مطرات بھی ہوتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ان کو بردہ کرنے کا تھم فرما دیتے تو اس گزارش کے بعد ہی آیت حجاب نازل ہوئی۔ تیرے جب تمام ازواج مطرات حضور صلی الله عليه وسلم كو (نان و نفقه كى تنكى كے سلسله مين) غيرت ولانے ير يك زبان اور متحد موكئيں اؤ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا " عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازوا جا خیرا منکن اس کے بعد وی نازل ہوئی اور بالکل یمی الفاظ باری تعالی نے ارشاد فرائے۔ (بالکل اننی الفاظ کے ساتھ وجی نازل ہوئی)۔

مسلم ؒ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کی زبانی بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ "اللہ تعالی نے میری رائے کی موافقت تین مقامات برکی و دے کے بارے میں۔ مقام ابراہیم پر نماز ك بارے ميں- ايران بدر كے تضيہ ميں- اور اى مديث سے ايك چوشے موقع كا بھى اظهار ہو تا ہے لیعنی غیرت ولانے کے مسئلہ رہ الم فودی تهذیب میں اس طرح لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے چار جگہ اتفاق کیاگیا۔ امیران بدر۔ پردہ انداج مطرات مقام ابراہیم اور تحریم شراب کی بائی۔ اس سلسلہ میں بائی۔ اس سلسلہ میں حاکم نے سنن اور معدرک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اللی شراب کے بارے میں ہمارے لئے واضح بیان فرما دیجے اس کے بعد شراب کے حرام ہونے بر آبیت نازل ہوگئ۔

ابن ابی حاتم نے اپنی تفیر میں حضرت انس نفخ الد تمانی ہے اس طرح روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فداوند تعالی نے بچھ سے چار باتوں میں موافقت فرمائی ہے ان میں سے ایک یہ کہ جب آیت لقد حلق ا الانسان من سلال قمن طین () نازل ہوئی تو اسے من کر میری زبان سے بیساختہ لکلا فتبارک اللہ من طین () نازل ہوئی تو اس کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوگئ اس حدیث سے مقام موافقت کا چینا مقام ظاہر ہوگیا۔ اس حدیث کے دو سرے طرق بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہیں جن کو میں نے اپنی تغیر مند میں بیان کیا ہے پھر میرے مطالعہ سے کتاب فضائل النامین معنفہ ابو عبداللہ شیبانی گزری تو اس میں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہے کہ اس کے رب نے اس سے ایس جگہ موافقت فرمائی ہے انھوں نے ذکورہ بالا چی مقابات کا ذکر کرکے عبد اللہ ابن ابی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے رب نے اس سے ایس جگہ موافقت فرمائی ہے انھوں نے ذکورہ بالا

2- جب عبداللہ ابن ابی مرا تو اس کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کے لئے بلا (اور خواستگار ہوئے کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں) جب رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم روائی کے لئے تیار ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا لیکن میرے ول میں سے بات آئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ سے عبداللہ ابن ابی تو برا سخت و مثمن تھا ایک دن تو وہ اس طرح محمہ رہا تھا۔ بخدا ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سے آیت نازل ہوئی۔ولا قصل علی احد منهم مات ابدا النے (اور جب ان میں سے کوئی مرے تو اس پر نماز نہ بڑھے)۔

۸۔ نول آیت یسٹلونگ عن الخمر والمیسرالخ (وہ آپ سے شراب کے بارے میں موال کرتے ہیں الخ)

۹۔ یا ایھا الذین امنو لا تقربو الصلوۃ النے کا نزول۔ میری رائے ہے کہ ذکورہ بالا دونوں آیتیں بلکہ گذشتہ میں تیسری بات جو بیان ہوئی دہ ایک ہی سلسلہ کی چزیں ہیں۔

الے بن وقت رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم آیک قوم کے حق میں وعائے مغفرت فرائے گئے تو میں ان عرض کیاسوا ء علیہم تب بھی آیت سوا ء علیهم استغفرت لهم النے نازل ہوئی۔ (طرانی نے اس کو ابن عباس لفت النہ اس کے ادارے کیا ہے)۔

الد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے تضیہ نامرضیہ کے سلسلہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مشورہ فرمایا تو حضرت عمرفضضالاتی کے عرض کیا کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے! اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور مستول اللہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا۔ بخدا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر سب کھے بنتان ہے سبحانک هذا بھتان عظیم اس ای طرح آپ نازل ہوگا۔

۱۳ ابتدائے اسلام میں رمضان شریف کی رات میں بھی بیوی سے قربت منع تھی' مضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کے بارے میں کھے عرض کیا۔ اس کے بعد (شب میں کہامعت کو جائز قرار وئے ویا گیا) اور آبت نازل ہوئی احل لکم لیلته الصیام الرفث النجہ

۱۳ ابن حاتم نے بروایت عبد الرحمٰن بن ابی یعلی بیان کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عدم سے ملا اور آپ سے کما کہ جرئیل فرشتہ جس کا ذکر تممارے فی اللہ علیہ وسلم) کرتے ہیں وہ مارا دسمن ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرایا۔ من کا ن عدولله وملا نکته ورسله وجبریل ومیکا ل فا ن الله عدوللکا فرین' () پس بالکل انبی الفاظ میں آیت قرآنی نازل ہوئی اس مدیث کو ابن جریر

نے چند طریقوں سے بیان کیا ہے گر موافقت سے زیادہ قریب کی ہے جو اوپر فدکور ہوا ہے۔ ۵۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاہ فلا وربک لا یومنون النح (آپ کے رب کی هم وہ ایمان نہیں لائمیں گے) سے موافقت رائے کا واقعہ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ابوالا سود نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وو مخص اڑنے کے بعد انصاف کے لئے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت شریف میں عاضر ہوئے آپ نے ان کے قضیہ کا فیصلہ کر دیا لیکن جس مخص کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا اس نے کما کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور ان ے فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ سے ووٹول پنچ اور جس فخص کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے او جارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا لیکن یہ میرا ساتھی نہیں مانا اور اس نے کما کہ آؤ (حفرت) عمر تفعیاللا اللہ کے اس فیصلہ کے لئے چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا ذرا تھمرو میں آیا ہوں۔ آپ اندر سے تلوار نکال لائے اور اس مخص کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلنے کو کما تھا قتل کر دیا و سرا فخص بھاگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی اطلاع حضور کو ے قل پر اس طرح جرات کریں۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت فلا و ربک لا یومنون نازل فرمائی اور اس مخص کا خون رائیگال گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خون سے بری رہے۔ (اس مدیث کو اور بھی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے جن کو میں نے اپنی تفیر منديس لکھا ہے)

۱۹ "گریس داخلہ کے لئے اجازت او" ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روز سو رہے تھے اور آپ کا ایک غلام ہے وحرک (بغیر اجازت طلب کئے) اندر چلا آیا اس وقت آپ نے دعا فرمائی کہ النی! بغیر اجازت لئے واخل ہونا حرام فرما دے۔ پس آیت استیذان رصول اذن) نازل ہوئی۔

ے استقول کے مطابق آیت کا نازل ہونا۔ کے اس قول کے مطابق آیت کا نازل ہونا۔

۱۸۔ آیت ثلة من الا ولین وثلة من الا خرین () كی شان نزول كا قصه وي الله جرین () كی شان نزول كا قصه وي عبد جر كو ابن عساكر تے بروایت جابر بن عبد الله بیان كیا ہے۔

ا۔ آیت الشیخ والشیخ افازنیا کا منوخ لنلاوت ہونا بھی آپ کی رائے ہے موافقت رکھا ہے۔

الله جنگ احد میں جب ابو سفیان نے کما افی القوم فلان تو حضرت عمر رضی الله تعلیل نے فرایالا تجیبنه (اس کا جواب نه دو) اور رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے آپ کے اس قول سے موافقت فرائی اس واقعہ کو احد نے اپنی مند میں بیان کیا ہے اور کما ہے کہ اس کے ساتھ اس قصہ کو بھی ملا لینا چاہیے جے عثان بن سعید الداری نے اپنی کتاب میں سالم بن عبداللہ سے روایت کیا ہے جو اس طرح ہے کہ ایک روز کعب احبار نے کما کہ آسان کا بوشاہ زبان فرای ہے افراد پر افروس کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے یہ سن کر فرایا گر اس باوشاہ پر افروس نہیں کرتا جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ یہ سن کر کعب احبار نے کما والله توریت میں یہ الفاظ بین یہ سن کر حضرت عمر فرفتی الله توریت میں یہ الفاظ بین یہ سن کر حضرت عمر فرفتی الله تا تا ہے۔

ال- میں نے کال ابن عدی میں عبداللہ بن عمرفت الله کے حوالہ سے یہ مطالعہ کیا ہے کہ جب پہلے حضرت بال افتح الله الا الله الا الله کے بعد حی علی الصلوة کما کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز بیش کی کہ تم اشھد ان لا اله الا الله کے بعدا شھد ان محمد الرسول الله بھی یا کہ تم اشھد ان لا اله الا الله کے بعدا شھد ان محمد الرسول الله بھی یا کرو 'رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بال نفت الله الله کہ جس طرح عمر الله علیہ وسلم نے حضرت بال نفت الله بھی کا کہ جس طرح عمر الله تعدالله بھی کما کرو۔

### حواشي

ا۔ آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔

۱- ہم نے انسان کو گندھی ہوئی (فیر کی ہوئی) مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۱- ہم نے انسان کو گندھی ہوئی (فیر کی ہوئی) مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۱- پس برکت والا ہے وہ جو تمام فالقول میں سب سے بمتر اور برز فالق ہے۔

۱- بی برکت والا ہے وہ جو تمام فالقول میں سب سے بمتر اور برئیل و میکائیل (علیم السلام)

اسلام) سے جو مخض اللہ اس کے فرشتون اس کے رسولوں اور جبرئیل و میکائیل (علیم السلام)

اسلام کے دشمن کرے تو کافروں سے اللہ اس وشمنی کا بدلہ لیں گے۔

ان کا ایک بردا گروہ اسگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بردا گروہ چھلے لوگوں میں سے موگا اور ایک بردا گروہ چھلے لوگوں میں سے موگا اور ایک بردا گروہ چھلے لوگوں میں سے موگا اور ایک بردا گروہ کی میں سے میں سے موگا اور ایک بردا گروہ کی میں سے موگا اور ایک بردا گروہ کی میں سے موگا اور ایک بردا گروہ کی میں سے میں سے میں سے موگا اور ایک بردا گروہ کی میں سے میں سے موگا اور ایک بردا گروہ کی میں سے میں سے موگا اور ایک بردا گروہ کی میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے موگا کی میں سے میں سے

### كرامات حفرت عمراضي الملاعبة

بیریق اور ابو هیم نے دلاکل النبوت میں اور لالکائی نے شرح السنہ میں 'ابن لاعرابی نے کرالت الاولیا میں اور الحطیب نے رواۃ مالک میں نافع سے بروایت ابن عمرفقتی الملاکی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساریہ نای ایک مخص کو امیر الشکر بناکر ایک جنگ پر مامور کیا' کچھ عرصہ بعد ایک روز آپ نے اثنائے خطبہ فرمایایا سا ریته الجبل (اے ساریہ! پہاڑ کی طرف) یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ وہرایا' چند روز کے بعد اس الشکر کا فرستاوہ ایک ایک ایک آیا آپ نے اس نے کہا کہ اے امیر المومنین ایک ایک آیا آپ نے اس سے جنگ کے حالات وریافت کے اس نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم کو فکلت ہو چکی تھی کہ بہاڑ کی طرف من کیا ہو ہو اور آپ ہو آواز سی کہ دالے کا درخ بدل گیا اور چنانچہ ہم نے فورا" پہاڑ کی طرف رخ کیا۔ ہمارا اوھر درخ کرنا تھا کہ جنگ کا درخ بدل گیا اور چنانچہ ہم نے فورا" بہاڑ کی طرف رخ کیا۔ ہمارا اوھر درخ کرنا تھا کہ جنگ کا درخ بدل گیا اور دوران آپ نے ہمارے وشنوں کو شکست دیدی۔ ابن عمرفت المرضی اللہ عنہ ہ جب خطبہ کے دوران آپ نے بارے وشنوں کو شکست دیدی۔ ابن عمرفت المرضی اللہ عنہ ہے عرض اللہ عنہ ہو نہاوند (مجم) میں ہیں اور آپ ان کو یمال پکار رہے ہیں۔ (ابن حجر نے اللصابہ میں اس کی اساد کو صحیح بتایا ہے)۔

ابن مردویہ نے میمون بن مران کے حوالہ سے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعد کا خطبہ وے رہے تھے کہ اچانک آپ نے خطبہ کے دوران فرمایا "اے ساریہ بہاڑی طرف ہٹ جس فخص نے بھیڑئے کی حفاظت کی اس نے ظلم کیا"۔ لوگ دوران خطبہ آپ کی یہ بات سن کر ایک دو سرے کا منہ شکئے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دفت انھوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا پیٹ لگ جائے گا۔ چنانچہ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دفت میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمارے بھائی کافروں کے ہاتھ سے فکست کھائے ہیں اور اس دفت دہ بہاڑی ، طرف سے گزر رہے ہیں اگر وہ یمال سے بلٹے تو ایک ایک مسلمان شمید ہو جائے گا اور اگر طرف سے گزر رہے ہیں اگر وہ یمال سے بلٹے تو ایک ایک مسلمان شمید ہو جائے گا اور اگر عرف سے بوجے جب ہاک ہو جائمیں گے۔ لاذا میری ذبان سے یہ الفاظ نکل گئے (کہ ای طرح ان کی سلامتی ہے)۔ ایک مسیخ کے بعد جب ایک قاصد فنج کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کہا کی سلامتی ہے)۔ ایک مسیخ کے بعد جب ایک قاصد فنج کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کہا کی سلامتی ہے)۔ ایک مسیخ کے بعد جب ایک قاصد فنج کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کہا کی سلامتی ہے)۔ ایک مسیخ کے بعد جب ایک قاصد فنج کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کہا

کہ ہم نے لفکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کی آواز سی اور ہم بیاڑ کی طرف ہٹ گئے' اللہ تعالی نے ہم کو فتح عطا فرما دی۔

ابو لایم نے والا کل میں عمر ابن حارث سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جعہ کا خطبہ پڑھ رہے تنے کہ آپ نے درمیان میں خطبہ ترک کرکے تین یار یہ قربایا کہ " اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا"۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کر دیا۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو جنون لاحق ہوگیا ہے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف مضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قدرے ہے لکلف شے انھوں نے کہا کہ آج آپ نے ایما کام کیا ہے کہ لوگ آپ پر زبان طعن دراز کر رہے ہیں "آپ تو خطبہ دے رہے شے کہ پکایک ویضنے گئے با ساری الحجبل آپ نے فرمایا خدا کی شم میں یہ کئے پر مجبور ہوگیا تھا میں نے دیکھا کہ مسلمان بہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن ان کو آگ اور پیچے سے گھرے ہوئے ہے یہ دکھی کہ خود سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہ یا کہ " ساریہ پہاڑ کی طرف ہث جا۔" اس واقعہ کے بعد ساریہ کا خط لیکر آیک قاصد آیا 'اس خط میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دوز ہم دشمن سے لڑ رہے بعد ساریہ کا خط لیکر آیک قاصد آیا 'اس خط میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دوز ہم دشمن سے لڑ رہے بعد ساریہ کا خط لیکر آیک قاصد آیا 'اس خط میں نماز جمعہ کے دوز ہم دشمن سے لڑ رہے نہیں نماز جمعہ کے دوت ہم نے کسی کی آواز رہے نامی ہوگئی اور انھیں ہم نے بن تیخ کر ڈالا۔

عمر بن حارث کتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس روز آپ پر زبان طعن دراز کی تھی انھوں نے اس شمادت پر بھی بھی کما کہ بیہ سب کچھ تضنع اور بناوٹ ہے۔ (نعوذ باللہ)

## جمره كا كم جل كيا:

ابو القاسم بن بشران نے فوائد میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ تحمارا نام کیا ہے اس نے کما جمرہ (چنگاری) آپ نے دریافت فرمایا اور باپ کا نام اس نے کما شماب (شعلہ) آپ نے اس کے قبیلے کا نام دریافت کیا اس نے حرقہ (آگ) بتایا' آپ نے اس کا وطن دریافت کیا اس نے بنایا حرہ (گرمی)! آپ نے کما حرہ کما واقع ہے اس نے کما فطمی (شعلہ) میں ' یہ س کر آپ نے نامی و عیال کی جلد خبراو وہ تو جل مرے' وہ مخص اپنے گھر گیا تو واقعی اس

ك كركو آگ لگ چى تقى اور سب كے سب جل مرے تھ (مالك نے موطا ميں مجى اى طرح روايت كى م)-

# حفرت عمراضي المعالم كانامه وريائے نيل كے نام:-

ابو الشيخ كتاب العمت ميں قيس ابن تجان ہے روايت كرتے ہيں كہ جب عمو بن العاص فت العاص فت العاص فت العاص فت العاص فت العاص فت العاص في العاص كى خدمت ميں حاضر ہوئ اور كما كہ ہمارى كھيتى بائى كا وارو دار دریائے نیل كے بائى پر ہے جب وریائے نیل ختک ہو جاتا ہے كو ایک قدیم طریقے (ٹو كئے) دریائے نیل كے بائى پر ہے جب وریائے نیل ختک ہو جاتا ہے كو ایک قدیم طریقے (ٹو كئے) كے بغیر اس میں بائى نہیں بردھتا۔ حضرت عمر و بن العاص فت المت المت تو ہم ایک كوارى لڑكى كا وارو المت كیا ہے انھوں نے كما كہ جب چاند كى گیارہ تاریخ آتی ہے تو ہم ایک كوارى لڑكى كا انتخاب كركے اس كے والدین كى رضا مندى ہے اسے اعلیٰ ورجہ كے زبورات اور كیڑے بہناتے ہیں اور پحر اس كو وریائے نیل كی جھیٹ چڑھا دیتے ہیں (پس اس مرتبہ بحی وریا میں بیانی نہیں ہمینٹ چڑھا دیتے ہیں (پس اس مرتبہ بحی وریا میں بیانی نہیں ہمیں ہمینٹ چڑھا دیتے ہیں (پس اس مرتبہ بحی وریا میں بیانی نہیں ہمین ہمینٹ چڑھا دیتے ہیں (پس اس مرتبہ بحی وریا میں بیانی نہیں ہوگیا بہت ہوگیا بہت ہوگیا ہمت ہوگیا ہ

جب حضرت عمو بن العاص كے پاس وہ قط آيا تو آپ نے اس رقعہ كو برحما اس ميں كما تھا كہ:۔

بندہ اللی عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہو تا ہے تو میں اللہ واحد و ہوتا ہے تو مت جاری ہو' اور اگر مجھے اللہ تارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و قمار ہی سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے جاری کر دے۔ فقط حضرت عمرو بن العاص نے اس رقعہ کو صلیب ستارہ کے طلوع ہونے کے پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا ، جب اہل مصر صبح کو خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جاری کر دیا ہے کہ معمول سے سولہ گڑ پانی زیادہ چڑھ گیا ہے اور اس دن سے اہل مصر کی بیہ مزموم اور جاہلانہ رسم بھی ختم ہوگئی۔

# حفرت عمر الضيّ الله عنه بحوث بات بهجان ليت تحديد

ابن عساكر نے طارق بن شماب سے روايت كى ہے كہ حضرت عمر نفت الديم بھا كى خدمت ميں ايك مخص حاضر ہوا اور آپ سے كوئى جموئى بات كى 'آپ نے اس سے فرمایا چپ رہ! اس نے بھر وہى بات وہرائى 'آپ نے بھر فرمایا چپ رہ ' تب اس مخص نے كما كہ ميں آپ سے بو بات كمتا ہوں وہ ہ ہوتى ہے گر آپ نے مجھے جس بات پر چپ رہنے كا حكم دیا وہ فی الواقع جموث تھى۔ لمام حسن نفت الديم فرماتے ہيں كہ حضرت عمر رضى اللہ تعالى عند جموث كو بھیاں لیا كرتے تھے اور یہ بات آپ كے لئے مخصوص تھى۔

بیعق نے دلائل میں ابوہر بہ معمی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر طلی کہ اللہ علی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر کو یہ خبر کا کہ الل عراق نے آپ کے مقرر کردہ والی کو سنگسار کرکے ہلاک کر دیا ہے۔ اس خبر سے آپ کو سخت غصہ آیا اور آپ طیش کی حالت میں گھرسے باہر تشریف لائے نماذ پڑھی اور یہ دعا کی:۔

"النی! اگر ان لوگوں نے مجھے وحوکا دیا ہے تو ان کو اپنے وبال میں گرفتار فرما اور ان پر قبیلہ بن شقیف کا ایک چھوکرا مسلط فرما وہے جو ان پر ایس حکومت کرے جیسی عمد جاہیت میں کی جاتی تھی اور النی نہ ان کے فیک (عمل) کو قبول فرما اور نہ عمل بد سے ورگزر فرما-" میرا خیال ہے کہ اس کمن ظالم عاکم ہے آپ کا مقصود تجاج بن یوسف ثقفی تھا۔ ابن مید کا خیال ہے کہ وہ چھوکرا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ (۱)

### سيرت حفرت عمر لفت اللهجية

# حفرت عمرنضي الله عند المال سے كيا عاصل كرتے تھ:۔

ابن سعد نے اصف بن قیس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے اتنے میں ایک لونڈی گزری لوگوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین کی باندی ہے یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین کی باندی نہیں ہاندی یا کیسی کنیز! جب کہ امیر المومنین کے لئے بیت المال (اللہ کے مال) سے ان کو کنیز رکھنا طال بھی نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ بھر اللہ کے مال سے آپ کے لئے کیا حال ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ عمراضی المنائی کہ کے لئے بس دو جوڑی کپڑے ایک جوڑا موسم سرما کے لئے اور ایک موسم گرما کے لئے 'ج اور عمرہ کا خرچ 'میری اور میرے گھر کے لوگوں کی غذا جس کہ عام طور پر قرایش استعال کرتے ہیں (نہ فقیروں جسی غذا اور نہ امیروں جسی بلکہ متوسط درجہ کی) کہ میں بھی ایک معمولی مسلمان جسی حیثیت رکھتا ہوں!

# حضرت عمر الضي الله عنه كى جانب سے كور نرول كيلئے شرائط نامه:

حزیمہ بن ثابت کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو والی مقرر فرماتے تو یہ شرائط رکھتے اور ان شرائط کو ضبط تحریر ہیں لے آتے تھے 'کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو اعلی ورجہ کی غذا نہ کھائے۔ باریک (ریشی) کپڑا نہیں پنے گا۔ اٹل حاجات کے لئے اپنے وروازے کو بند نہیں کریگا۔ اگر ایبا کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ (آپ والیوں کو بھی احکام کی خلاف ورزی پر سزا دیتے تھے)۔

### اولاد کا مشورہ قبول کرنے سے انکار!:

عرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ آپ کی صاحرادی حف اور صاحرادے عبداللہ نے ایک روز

عرض کیا کہ اگر آپ عمرہ غذا کھائیں تو امور ظافت اور زیادہ مستعدی سے انجام ویں اور امرحق پر بھی اور زیادہ مستعدی سے انجام ویں اور امرحق پر بھی اور زیادہ قوی ہو جائیں' آپ نے فرمایا بچوں! اس مشورے کا شکرید! کیکن میں نے اپند دونوں دوستوں' رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نضی المشاہد کا تو ایک خاص دستور کا پابند دیکھا ہے اگر میں ان کی روش اور دستور کے مطابق عمل نمیں کروں گا تو ان کی منزل کستور کا پابند دیکھا ہے اگر میں ان کی روش اور دستور کے مطابق عمل نمیں کروں گا تو ان کی منزل کس طرح پاسکوں گا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ قحط سال میں جو ایک سال تک جاری رہی' ایک سال تک متواتر آپ نے کھی اور گوشت تناول نمیں فرمایا۔

ابن الی ملی کے بیں کہ عتبہ بن فرقد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے (اس زمانہ میں) اچھی غذا میں انجھی غذا میں انجھی غذا میں کہ منت ہونے کی کیا ضرورت ہے۔
کھانے اور اس سے منت ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

حضرت حسن نفت المنتخ المنتخ فرائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فردند عاصم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں' حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کما یہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب ویا کہ گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا (پس گوشت کھارہا ہوں)۔ تب آپ نے فرمایا کہ تب تو تم ہرایک چیز کھانے کے لئے چوری کرنے کو بھی تیار ہو جاؤ گے۔

اسلم افتحالیٰ ایک کھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تازہ مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے چنانچہ آپ کے غلام برفانے اونٹ دوڑایا اور ایک مچھلی خرید کرلایا۔ واپسی میں اونٹ کو بھی نسلالیا 'آپ نے فرمایا مچھلی ابھی رکھ دو میں پہلے اپنے اونٹ کو دیکھ لول چنانچہ آپ اونٹ کے بھی نسلالیا 'آپ نے فرمایا مجھلی ابھی رکھ دو میں پہلے اپنے اونٹ کو دیکھ لیا 'غلام سے فرمایا کہ تم اس کے پاس گئے اور آپ نے اونٹ کے کان کے نیچ پہینہ بہتا ہوا دیکھ لیا 'غلام سے فرمایا کہ تم اس کو دھونا بھول گئے۔ افسوس میں نے اپنی خواہش کے لئے غریب جانور کو تکلیف دی اس صورت میں بخدا میں اس مچھلی کو چکھ بھی نہیں سکا۔

### پونددار صوف كالباس:

قادہ کتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند اکثر صوف کا لہاں پہنتے تھے جس میں چڑے کا پوند لگا ہو تا حالانکہ آپ خلیفہ (امیر الموشین) تھے۔ اور اسی لباس میں درہ لئے ہوئے بازار تشریف لے جاتے اور اہل بازار کو اوب و شنبیہ فرمائے تھے 'اگر آپ کے راستہ میں کمیں ترکش کی رسی یا چھوہارے کی مختلی پڑی ہوتی تو آپ اس کو اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پھینک

رية تھ ماكه وہ اس سے دوبارہ فائدہ اٹھائيں۔

حضرت انس افتحال المراق مل الله مي في معرت عمر الفتح المنابة من شاف من شاف الله تعالى عنه ك قريب جار بوند كي ديجهد ابو عثان النهدى كمت بي كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه ك قريب جار بوند كي ديجهد ابو عثان النهدى كمت بين كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه ك يائجا عن جرك كا بوند لكا بوا تفا-

# حضرت عمراض الله عنه سفر میں براؤ کرتے تو نمایت سادگی سے:۔

عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مج کیا اسفر کے دوران آپ حنول پر جب پراؤ کرتے تو کوئی خیمہ یا شامیانہ نمیں لگواتے تھے بلکہ کمی ورخت کے دوران آپ حنول پر جب پراؤ کرتے تو کوئی خیمہ یا شامیانہ نمیں آوام فرالیا کرتے تھے اور اس کے سایہ میں آوام فرالیا کرتے تھے۔
تھے۔

عبداللہ بن علیلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پترے پر کثرت گریہ سے وو سیاہ کیمریں بڑ عمی تنھیں

عبداللہ بن عامر کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمین سے ایک تکا اٹھا کر کہا کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہو تا۔ عبیداللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہو تا۔ عبیداللہ بن عمر بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹے پر پائی کی مشک لادے جارہے سے " لوگوں نے کما یہ آپ نے کیا کیا! آپ نے جواب دیا کہ میرے نفس میں غرور پیدا ہو گیا تھا پس میں اس کو اس طرح ذلیل کر رہا ہوں۔

محر بن میرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے خربیت المال سے پچھ لینے آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو سخق سے منع کر دیا اور کما کیا آپ کی بیہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان بادشاہوں کی فہرست میں شامل کرے جو خیانت کیا کرتے تھے' اس کے بعد اپنے ذاتی

مال سے وس ورہم ان کو دیدئے۔

#### كار خلافت اور كاروبار تجارت:

الم نعلی گئے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمد خلافت میں برابر تجارت کرتے رہے ، حفرت انس نفت اللہ تعالی عنہ اپنے عمد خلافت میں حفرت کرتے رہے ، حفرت انس نفت اللہ تعالی علی حاصہ میں قحط عام پڑا اس خنگ سالی میں حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھی کا استعمال بالکل ترک کر دیا تھا اور اس کے بچائے روغن ذیتون استعمال کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں قراقر رہتی تھی ایک مرجبہ جب اس طرح کی قراقر آپ کے پیٹ میں ہوئی تو آپ نے علق میں انگلیاں ڈال کرقے کر دی اور فرایا کہ عمارے لئے یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ عوام قحط کی مصیبت میں گرفار ہیں اور ساری قوم بھوکی ہے۔

سفیان بن عینیہ کابیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ وہ فخص پند ہے جو مجھے میرے نقائص سے آگاہ کرے۔ اسلم کا بیان ہے کہ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے گھوڑے کا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہوئے ہیں اور کیر گھوڑے کے تھان کی طرف جمک گئے۔

ابن عمر نفت المنظم المنظم فرماتے ہیں کہ میں نے بھشہ کی دیکھا کہ جب مجھی آپ کو غصہ آیا اور کسی نے آپ کو خدا کا خوف یاو والیا یا قران شریف کی کوئی آیت پڑھ وی' اللہ تعالی کا ذکر کیا! پس آپ کا غصہ فورا "کا فور ہوگیا۔

حضرت بلال نفت الله تعالی عنه کے مضرت اسلم نفت الله تعالی عنه کے متحت عمر رضی الله تعالی عنه کے متعلق دریافت کیا کہ تم نے حضرت عمر نفت الله تعالی عنه کے متعلق دریافت کیا کہ تم نے حضرت عمر نفت الله تا الله تعلق کی کیا گیا تو اس اس کے جواب دیا کہ وہ سب سے ایجھے آدمی ہیں مگر جب ان کو غصر آجا آ ہے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جا آ ہے یہ من کر حضرت بلال نفت الله تا تا کہ خب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت تم کوئی آیت کیول نمیں پڑھ دیے تاکہ ان کا سارا غصہ ختم ہو جائے۔

احوص بن علیم اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرفت الملائی بنا کے سامنے الیا گوشت بیش کیا گیا جس میں تھی ہڑا ہوا تھا 'آپ نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا کہ ہر ایک سے علیحدہ جب سالن بن سکتا ہے تو پھر ملانے کی کیا ضرورت تھی۔

ابن سعد ؓ نے حفرت حسن افتحی الملکا ہے دوایت کی ہے کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ مجھے یہ آسان معلوم ہو تا ہے کہ میں ایک قوم کی اصلاح کردوں بمقابلہ اس کے کہ ایک امیر کو دو سرے امیر کی جگہ تبدیل کردوں۔

# سرايات حفرت عمرفضيانته

ابن سعد اور حاکم از رافق المنظم کر حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عید کے ون میں مدینہ کے لوگوں کے ساتھ شمرے باہر لکلا تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا آپ کا رنگ گندی تھا۔ خود پہننے کی وجہ سے آپ کے سمر کے بال گر گئے تھے۔ آپ کا قد لمبا تھا ایسا محسوس ہو تا تھا کہ آپ لمبا تھا 'آپ کا سر دو سمرے لوگوں کے سمروں سے او نچا معلوم ہو تا تھا ایسا محسوس ہو تا تھا کہ آپ کسی جانور پر سوار ہیں۔

واقدی کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندی بتلاتے ہیں انھوں نے آپ کو قط کے زمانے میں دیکھا ہوگا' روغن زینون کے استعمال نے آپ کا رنگ گندی کر دیا تھا۔

ابن سعد ؓ نے حضرت ابن عمرفت اللہ ہی روایت سے آپ کا سرلیا یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا رنگ سفید ماکل یہ سرخی تھا۔ لمباقد تھا' سرکے بال جھڑے ہوئے تھے اور بردھاپے کے آثار نمایاں تھے۔

عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں اوٹچ معلوم ہوتے تھے' سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ آپ تمام کام بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔

ابن عساكر نے ابن رجاء العطاردى سے روايت كى ہے انھوں نے بتايا كہ حضرت عمر رضى الله تعالى عند طويل قامت اور فريد اندام فخص شے "آپ كے بال بهت زيادہ جھڑے ہوئے شے رنگ گوڑا چنا تھا جس ميں سرخى جھلك مارتى تھى كال اندر كو دھنے ہوئے شے اور مو نچيس بہت لمبى تھيں اور ان كے اطراف ميں بھى سرخى تھى۔

ابن عساكركى تاريخ مين موجود ہے كه آپ كى والدہ ماجدہ حنتمه بنت بشام بن مغيرہ لين ابوجهل كى بهن تخيس (اس رشتہ سے ابوجهل آپ كا ماموں تھا)۔

### حواثي

ا۔ اب تک الل عراق پر اے بحت سے ظالم نوجوان حکران گزر چے ہیں۔

## خلافت فاروقى لفت المعانية

# تاریخ خلافت و فتوحات:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات ہی میں بماہ جمادی آلافر سااھ خلافت کے لئے نامزد ہوگئے تھے۔ زہری گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جس روز انقال ہوا آپ اسی روز منتخب ہوگئے تھے یعنی بروز سہ شنبہ مدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جس روز انقال ہوا آپ اسی روز منتخب ہوگئے تھے یعنی بروز سہ شنبہ مدی آلافر سا جری!

آپ کے دور خلافت میں بچر فتوحات ہو کیں چنانچہ سماھ میں دمشق صلح اور جنگ سے فتح ہوا اس کے بعد محص بعلبک پر بذریعہ صلح قابض ہوئے اور اس سال بعرہ اور ایلہ فتح ہوئے اس سال آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویج پڑھائی۔

۵اھ میں ملک اردن جنگ سے فتح ہوا اور طبریہ بذرایعہ صلح مسلمانوں کے قبضہ میں آیا'
رموک و قادسیہ پر زبردست جنگیں ہو کیں۔ ابن جریر کتے ہیں کہ اس سال حضرت سعد نے کوفہ
کا شہر بہایا۔ ای سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی جاگریں مقرد فرما کیں' وفاتر کھولے اور
لوگوں کو عطیات بخشے۔

١٦ه مين ابواز اور مداين فنخ بوئ عضرت سعد الضيالية (ابن وقاص) نے ايوان كرئ من جعد كى نماز اواكى اور بير پهلا جعد تھا جو عراق كى مملكت ميں پڑھا كيا (بير ماہ صفر تھا)۔

اسی سال جلولا کا واقعہ پیش آیا برد جرد بن کسری نے فکست فاش اٹھائی اور رہے کی طرف بھاگ گیا۔ اسی سال تکریت فتح ہوا اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہ نفس نفیس تشریف لے گئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور آپ نے شہر جابیہ میں اپنا مشہور خطبہ دیا۔ اسی سال قنسرین اور سروج جنگ سے اور حلب انطاکیہ اور منبح صلح و صفائی سے فتح ہوئے۔ اس سال قرقیسا ملح سے مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ اس سال ماہ رئیج الاول میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محددہ سے سال بجری کا اجرا ہوا۔

معجد نبوى عَنْ اللَّهُ الله

اہواز کاشر میں ای سال فتح ہوا۔

### مزيد فتوحات:

۸اھ میں جند نیسابور (نیشابور) صلح سے اور طوان جنگ سے مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے۔
اسی زمانے میں حلوان میں سخت طاعون پھیلا' جو تاریخ اسلام میں طاعون عموس کے نام سے ذکر کیا
جاتا ہے۔ اسی سال ختم ہوگیا۔ اس سال سمسلا' حران' نصیبین اور بعض جزائر جنگ سے فتح ہوئے
اور بعض مور خین کا خیال ہے کہ یہ تمام علاقے صلح کی صورت میں قبضے میں آئے موصل اور
اس کے اطراف کے علاقے جنگ سے فتح ہوئ! ۱۹ھ میں قیساریہ بعد جنگ قبضہ میں آیا۔

\* اھ میں مصر جنگ کے بعد فتح ہوا' بعض مور خین کے خیال کے مطابق اسکندریہ کے علاوہ باقی تمام مصر جنگ کے بعد فتح ہوا' بعض مور خین کے خیال کے مطابق اسکندریہ کے علاوہ باقی تمام علاقے بذریعہ صلح حاصل ہوئے علی بن ریاح کہتے ہیں کہ تمام مخرب (ممالک غربی) جنگ سے حاصل ہوئے اور اسی سال ستر فتح ہوا۔ قیصر روم کا انتقال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبر اور فران سے یمود کو جلا وطن کیا خیبر اور وادی القریٰ کو تقسیم کر دیا۔

الاہ میں جنگ عظیم کے بعد اسکندریہ اور نماوند فتح ہوئے ان شہروں کے فتح ہونے کے بعد ملک عجم میں کوئی سرکش جماعت باتی نہیں رہی۔ الاہ میں آذر باتیجان بقول بعض جنگ سے اور بعض کے قول کے مطابق صلح سے حاصل موا۔ اس کے بعد دینور۔ ما سندان اور ہمدان جنگ سے فتح ہوئے۔ اس سال طرابلس الغرب۔ رے عسر اور قومس ممالک محروسہ میں داخل ہوگئے۔

سوم میں کرمان ' بحستان ' کران فتح ہوئے اور بلاد جبل سے اصبال (اصفہان) اور اس کے اطراف کے علاقے فتح ہوئے اور اس کے آخر میں جج سے تشریف آوری کے بعد آپ کی شمادت واقع ہوئی۔

آپ نے منیٰ سے واپس آتے ہوئے اپنی موت کی وعا مانگی محن

سعید بن مسب کتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منی سے الله واپس آتے ہوئے
اپنے اونٹ کو رائے میں بٹھلایا اور اس کی پشت سے تکیہ لگا کر آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس
طرح دعا ماگی! اللی میں بوڑھا ہوگیا ہوں میرے قوئی میں ضعف آگیا ہے۔ رغبتوں میں انتشار آگیا
ہے اس سے پہلے کہ میں ناکارہ ہو جاؤں اور میری عقل میں فتور پیدا ہو جائے تو مجھے اپنی پاس
طلب فرمالے! چنانچہ آپکی وہ دعا قبول ہوئی اور ابھی ذوالحجہ ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ آپ شہید
کر دیتے گئے۔ (حاکم)

# توريت مين آب در المعالق المالية كي شادت كي بشارت:-

ام بخاری نے ابو صالح کے حوالہ سے کعب احبار کا یہ بیان لکھا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے کما کہ میں نے توریت میں دیکھا ہے (پڑھا ہے) آپ نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے کہ عرب میں رجح ہوئے میں شہید ہو جاؤں۔ (جب کہ میں اسلامی جنگوں میں حصہ نہیں لیت)۔

اسلم محمد میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدم فی کہ النی! مجھے اپنی راہ میں شہید عجم اور این مجھے اور این مجھے موت دیجے۔ (بخاری)۔

# شہادت سے قبل ایک خواب اور اس کی تعبیرا:۔

معدان ابن ابی طلق کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 'نے خطبہ میں فرایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مرغ نے میرے دو ایک ٹھو تکیں ماری ہیں 'اس کی تعبیر سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری موت کا زمانہ قریب آگیا ہے ' مجھ سے قوم کہتی ہے کہ میں خلافت کے لئے کی ولیعہد کا تقرر کروں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی اپنے دین اور اس امر خلافت کو بھی ضائع نمیں فرمائے گا۔ موت تو میرے ساتھ ہے دین خلافت کے ساتھ نمیں ہے 'میرے بعد خلیفہ کا انتخاب ان چھ افراد کے مشورے سے ہونا چاہیے جن سے رسول اکرم اصلی اللہ علیہ وسلم رضا مند رہتے ہوئے بن راماکم)

#### اسباب شهادت :

زہری گئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کاریہ تھا کہ وہ کمی نابالغ لڑے کو ۔

مینہ منورہ میں باہر سے واخل نہیں ہونے ویتے تھے۔ ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ افتحالیٰ کا کہ نے کوفہ سے آپ کو لکھا کہ یمال ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکا موجود ہے' اس کو بہت سے ہمر آتے ہیں لوہار اور برخمی کا کام خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ نقاشی بہت عمدہ کرنا ہے اگر آپ اس کو مدینہ میں واخلہ کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں ناکہ وہاں بیخ کر اہل مدینہ کے کام آسکے! آپ نے اس کو مدینہ میں واخلہ کی اجازت دے دی اور لکھ دیا کہ یمال بیخ ویا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر سو درہم کا خواج (فیکس) ماکھ کی ایک میں بین بیخ ویا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر سو درہم کا خواج (فیکس) ماکھ کر رکھا تھا۔ یمال مدینہ آگر اس نے حضرت عمر رضی اللہ اتعالی عنہ سے حضرت مغیرہ نظرت کی کہ انھوں نے بھی پر بہت فیکس نگا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہوا واپس نئیس ہے۔ حضرت عمر فضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر شیس ہے۔ حضرت عمر فضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آگیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر سے کہیں تھی جواب دیا کہ بین آپ کے لئے ایس پھی تیار کردوں گا جو ہوا سے چلے گی۔ "اس نے کڑوے تیوروں کے آپ کیس گے تو میں ایس کی جس وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میہ لؤکا چھے قتل کی وصلی دے کر گیا جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میہ لؤکا چھے قتل کی وصلی دے کر گیا

### آب کی شمادت:۔

یہ لڑکا ابو لولو نای ایک دو دهارا منخر (جس کا قبضہ چے میں تھا) آستین میں چھیا کر مجد میں ا كي كوشته مين چهي كربينه كيا ابهي يو نهين تهي تهي عني - حضرت عمر رضي الله تعالى عنه لوگول كو نماز کے لئے بگاتے ہوئے گشت کر رہے تھے جب مجدیں اس کے قریب سے گزرے تواس نے آپ کے جم رے دریے تین وار کئے (ابن سعد)

عمرو بن میمون انصاری کتے ہیں کہ ابو لولوہ مغیرہ کے غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وو دھارے تیجر سے شہید کیا آپ کے علاوہ بارہ اور افراد کو بھی زخمی کیا' ان مجروطین میں چھ افراد كا انقال ہوگيا۔ اس حال ميں جب كه وہ لوگوں كو زخى كر رہاتھا أيك عراقى في اس ير كيڑا وال ديا (اکد وہ الجھ جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے) جب ابو لولوہ اس کڑے میں الجھ گیا تو اس نے ای وقت خور کشی کرلی-

ابو رافع کتے ہیں کہ ابولولوہ مغیرہ کا غلام پکیال بنایا کرتا تھا اور حضرت مغیرہ اس سے چار ورہم روزانہ وصول کیا کرتے تھے جس وقت وہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے ملا تو اس نے شکایت کی کہ اے امیر المومنین مغیرہ افتحالمات کھے پر زیادتی کرتے ہیں آپ ان کو تنبیہ کردیجے آپ نے جواب میں فرمایا کہ تجھے اپنے آقا کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا جاہیے' آپ کا خشاء تو تھاکہ آپ اس کے بارے میں حفرت مغیرہ لفت المناتی کے سفارش کریں گے لیکن چو تک آپ نے واضح طور پر نہیں کما تھا اس لئے ابو لولوہ کو آپ کا جواب ناگوار گزرا اور کھنے لگا امیر الموسنین آپ میرے سوا ہر ایک کا افعاف کرتے ہیں! اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کرایا اور ایک تحفریر وهار رکھی اور اس کو زہر میں بجھا کر اینے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کا معمول تھا کہ آپ جمیرے پہلے فرمایا کرے تھے صفیل سیدھی کراو! سے س کر ابو لولوہ صف میں آپ کے بالكل مقابل آكوا ہوا اور فورا" بى آپ كے شانے اور پہلو ير مخترے دو واد كے جس سے آپ گر پڑے اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کیا اور تیرہ افراد کو زخمی کر دیا (جن سے بعد میں چھ حضرات وفات پاگئے) چونکہ آفاب طلوع ہوا چاہتا تھا اس کئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے دو بت ہی چھوٹی سورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے

مكان پر لائے اور آپ كو اولا" نبيذ پلائى ليكن دہ آپ كے زخموں كے رائے باہر نكلى كئى ، پھر آپ كو دودھ پلايا كيا وہ بھى زخموں سے باہر نكل كيا۔ لوگوں نے آپ كى تىلى خاطر كے لئے كماكہ آپ فكر نہ كيجئے (اگر دودھ اور نبيذ زخموں سے نكل كيا تو كچھ ہرج نہيں) يہ من كر آپ نے فرمايا كہ اگر قتل ميں كچھ ہرج بھى ہے تو بھى ميں قتل ہو چكا۔

# حضرت عمر فضي الملائية كانفاس باز جسين اور اقوال زرين :-

اوگ آپ کی تعریف کرنے لگے کہ آپ ایسے تھے اور ایسے تھے' آپ نے فرمایا واللہ میں چاہتا تھا کہ میں دنیا ہے جس وقت رخصت ہو رہا ہوں تو جھے پر کسی کا قرض نہ ہو اور نہ میرا کسی پر خدا کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے میرا ساتھ دیا اور جھ کو محفوظ رکھا۔ یہ س کر حفرت عباس الفظام الملک اللہ آپ کی تعریف کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے یاس تمام دنیا کا سونا ہوتا جب بھی میں اس کو قیامت کی وہشت اور آنے والے حالات کے ڈر سے خداکی راہ میں فداکر ویتا پھر آپ نے حضرت عثمان عضرت علی عضرت علی و حضرت دبیر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) کی انتخاب خلیفه کے لئے شوری مقرر فرما دی کہ ان میں سے کی کو خلیفہ مقرر کریں۔ اور حضرت صیب اضفاللہ ان کو لوگوں کی امات کا حکم ویا۔ مجلس شوریٰ کے تین اصحاب نے انتخاب سے وستبرواری دے دی۔ حفرت ابن عباس افتحال کا بیان ہے کہ ابو لولوہ مجوی تھا اور عمرو بن میمون کتے ہیں کہ حفرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ الله کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ ے نہیں ہوئی پھر آپ نے اپ فردند عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم کتنے مقروض ہیں؟ انھول نے حاب كركے بنايا كه تقريبا" چھياى ہزار روپيہ قرض ہے! آپ نے ارشاد فرمايا ، يه رقم مارے مال ے اوا کر دینا اور اگر اس سے بورا قرض اوا نہ ہوسکے تو بنو عدی سے مانگنا اور اگر بھر بھی بورا نہ مو تو قریش سے لینا! مجر فرمایا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ (رضی الله عنما) سے جاکر کھو کہ عمریہ اجازت چاہتا ہے کہ وہ اپنے دونول دوستول کے پاس دفن مو- عبداللہ ابن عمر حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی الله عنه کی خواہش کا اظهار کیا تو آپ نے فرمایا که یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے محفوظ رکھی تھی مگر آج میں اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دین ہوں معزت عبداللہ فے آگر عرض کیا کہ ام الموسنین نے آپ کو اجازت دے دی

ے یہ ان کر آپ نے خدا کا شکر اوا کیا۔

اوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر الموضین آپ کو وصیتیں کرنا ہیں کر دیجئے اور کسی کو خلافت کے لئے بھی فتخب فرہا و پیجئے۔ آپ نے ارشاد کیا کہ میں اس کام کے لئے سوائے ان چھ اشخاص کے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش رہ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں 'کسی اور کو حقد ار نہیں سمجھتا ہوں 'کھر آپ نے ان چھ حضرات کے نام لئے اور فرمایا کہ مجلس شوری کے انظام میں عبداللہ ابن عمرافی اللہ ہاتھ بٹائیں لیکن خلافت سے اضیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اگر سعد فوجی النہ ہاتھ بٹائیں لیکن خلافت سے اضیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اگر سعد فوجی النہ ہیں وگرنہ ان چھ میں سے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں۔ اور میں نے سعد فوجی النہ ہی کو کسی خیانت! کسی بگر ان چھ میں سے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں۔ اور میں نے سعد فوجی النہ ہی کو کسی خیانت! کسی بگر ان بنا پر (امارت سے) معزول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں اپنے بعد فتخب ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا سے ڈرتا رہے۔ اور تمام مماجرین لفت المنتی قرائیں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا سے ڈرتا رہے۔ اور تمام مماجرین لفت المنتی قرائیں افسار لفت الدی ہی کام لے اور اسی قتم کی بہت می وصیتیں فرمائیں اور پھر جان جان آفرین کے سپرو فرما دی۔

# حفرت عمراضي اللهايك كي تدفين -

جس وقت آپ کا جنازہ تیار ہوگیا تو لوگ آپ کا جنازہ لے کر چلے ' حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ عن کا دفت کی اللہ عنہ اللہ عنها کے پاس پہنچ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ وفن کی اجازت مرحمت فرما دی اور ہم نے آپ کو آپ کے دونوں دوستوں کے پاس سرد خاک کر دیا۔

# ترفین کے بعد خلیفہ کا انتخاب:۔

آپ کے وفن سے فارغ ہوکر لوگ خلیفہ کے انتخاب کے لئے جمع ہوئے ' حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نفخی المنتہ ہوئے کہا کہ اولا '' مشورے کے لئے تین آدی منخب کرلینا چاہیے۔ چانچہ حضرت زبیر نے اپنی طرف سے حضرت علی کو ' حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عبد الرحمٰن کو اور حضرت علی کہ منخب کیا یہ تینوں اللہ تعالیٰ علیم الجمعین) کو منخب کیا یہ تینوں

حضرات باہم مشورہ کرنے کے لئے ایک طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے فرمایا کہ میں امر ظافت اپنے لئے پند شیں کرتا ، تم میں بھی اگر کوئی ظافت کی ذمہ داری سے بری رہنا چاہتا ہو تو مجھے بتا دے الیابی محض خلیفہ کا انتخاب کرے گا، جو کوئی خلیفہ منتخب ہو اس كيلي ضروري ہے كہ وہ امت محرصة والمالية من سب سے افضل ہو اور اصلاح امت كى خواہش ر كھتا ہو۔ حضرت عبد الرحمٰن كابيد فيصله من كر دونوں حضرات (حضرت على اور حضرت عثمان رضى الله تعالی عنما) خاموش رہے ' چرعبد الرحمٰن بن عوف نے ہی خود دریافت کیا اچھا اس انتخاب کا كام تم ميرے سرد كردو آكم ميں سب سے بمتر اور افضل فخص كا انتخاب كردول- دونول حفرات نے ان سے کما کہ ہمیں منظور ہے۔ تب آپ حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اک طرف لے كة اور ان سے كما ال على الفت الديم الله الله عليه اسلام لائے بين اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے آپ قربی عزیز ہیں اس لئے آپ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں پس اگر میں آپ کو خلیفہ مقرر کردوں تو آپ قبول کرلیں اور اگر آپ پر کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کردوں تو آپ اس کی اطاعت كرير- حفرت على افتحاليدة في في في الله مجم الله على الله الله على الله الله على حفرت عثمان لفتحالين كو ايك طرف لے كئے اور ان سے بھى اننى دو باتوں كا اقرار ليا ، جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ان دونوں حفرات سے بید عمدو پیان لے چکے تو آپ نے حفرت عثمان رضی الله تعالی عند کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور آپ کے بعد حفرت علی رضی الله تعالی عند نے بھی آپ سے بعیت کرا۔

## انتخاب خلیفه میں بعض دو سری روایات:-

مند امام احر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک موقع پر قرمایا کہ اگر میں ابو عبیدہ بن جراح کی ذندگی میں انتقال کول تو (حضرت) ابو عبیدہ نضی المنتائج کے فلفہ مقرر کیا جائے 'اور اللہ تعالیٰ جھے ہے اس بارے میں سوال کرے گا تو میں عرض کرول گا کہ ہر امت میں ایک امین ہو تا ہے اور میرے امین ابو عبیدہ نفی المنتائج کی اور اگر میری ذندگی میں ابوعبیدہ نفی المنتائج کی کا انتقال ہوگیا تو چر میں معلق بن جبل نفی المنتائج کی کو فلفہ مقرر کرول گا۔ اگر میرے رب نفی اللہ علیہ کے ان کے بارے میں جمعہ سوال کیا تو میں عرض کرول گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ معاذف اللہ علیہ قیامت کے روز علماء کے گروہ میں محشور ہول گا

#### (مرب دونول حفرات آپ کی خیات ہی میں وفات پا چکے تھے۔

### حضرت عمرنضى التنفيات خليفه كے بارے ميں استفسار:

امام الحر" اپنی مند میں ابو رافع کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے آپ کے انقال کے وقت خلافت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب میں سے کی کے بارے میں وثوق سے نہیں کہ سکتا۔ البتہ اگر سالم افتی المنتی کی ارمولی ابو حدیقہ افتی المنتی کی ابو عدیقہ افتی المنتی کی ابو عدیقہ افتی المنتی کی کے متعلق کہ سکتا تھا۔

# تاریخ شهادت و تدفین اور عمر شریف:

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند ۲۹ ذی الحجہ ۲۳ ہدد چمار شنبہ شہید ہوئے اور یکشنبہ کے دن غرہ مهرم (چاند رات) کو دفن کئے گئے۔ (۱) شمادت کے دفت آپ کی عمر شریف ۱۳ سال تھی۔ بعض کا قول ہے کہ چھیا شھ سال کی عمر پائی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اکسھ سال کی عمر میں شہید کئے گئے ' بعض نے آپ کی عمر ساٹھ سال کلھی ہے اور دافتدی نے ای کو ترجیح دی ہے۔ بعض اقوال میں آپ کی عمر شریف کے بارے میں انسٹھ سال چون (۵۴) اور پیپن سال بھی آیا ہے۔ (۲)

#### نماز جنازه:

حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے جنازے کی نماز حضرت صنیب رضی الله تعالی عند نے رحمائی۔

تمنیب مزئی میں شرکور ہے کہ آپ کی مرفلافت پر بیہ نقش کندہ تھا۔وکفی بالموت واعظا " (موت آدمی کے لئے ایک کافی وعظ ہے)۔

### حواشي

ا۔ آپ کی شادت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب آپ وصیتیں فرہا چکے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے پہلوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وفن کی اجازت ویدی تو جنازہ اٹھایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں وفن کر دیا گیا سے صراحت کمیں نہیں ہے کہ آپ کی لغش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی گئی لیعنی چار شنبہ سے کہ آپ کی لغش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی گئی لیعنی چار شنبہ سے کہ آپ کی العش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی گئی لیعنی چار شنبہ سے کہ ان مرجم)

۲۔ گذشتہ اوراق میں آپ نے سال وادوت کے سلسلہ میں پڑھا ہے کہ آپ ۲ نبوت میں بعصر ۲۷ سال مشرف بہ اسلام ہوئے اس لئے بجرت کے وقت آپ کی عمر ۳۳ سال ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ ۳۵ سال کے تھے۔ آپ نے ۱۱ سال غلافت فرمائی۔ پھر۳۵ + ۲رار ۲۲ ۱۱ ایس مر ۸۸ میل آپ کی عمر شریف ہوئی۔ یعنی بوقت وصال عمر شریف تقریبا انسٹھ سال صحیح چھیا شھ یا آکسٹھ سال کی روایات ورست نہیں۔ (مشرجم)

### اوليات عمرنضي اللاتابة

عسکری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مخص ہیں جن کو امیر المومنین سے موسوم کیا گیا۔ (آپ کی اولیات میں خاص طور پر قابل ذکر باتیں ہیہ ہیں):۔
ا۔ آپ ہی وہ پہلے مخص ہیں جضوں نے تاریخ و سال ہجری جاری کیا۔

٢- بيت المال قائم كيا\_

الله مضان من راوی کی تماذ باجاعت جاری فرمائی۔

سم۔ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے راتوں کو آبادی کا گشت کیا۔

۵۔ جو ندمت کرنے والے لوگوں پر عد جاری فرمائی (مزائیں ویں)۔

٢- شراب پيخ والے ير اسى كوڑے لكوائے۔

٤- متعد كى حرمت كو عام كيا اور اے كى فرد كے لئے بھى جائز ند كيا۔

٨- جن لوندليول سے اولاد مو جائے ان كى خريدو فروخت ممنوع قرار دے دى۔

٩- نماز جنازه مين چار تكبيرين يرصن كا علم ديا-

۱۰ دفاتر قائم کئے اور وزارتیں معین و مقرر فرمائیں۔

اا۔ سب سے زیادہ فقوعات عاصل کیں۔

١٢- معرے ، محاليد كے رائے دينه منورہ غله پنچانے كا بندوبت فرمايا۔

١١٠ صدقة كا مال اسلامي امور ميس خرج كرنے سے روكا

١١٠ تركه اور ورثے كے مقرره حصول كى تقييم كا نفاذ فرمايا۔

۱۵۔ گھو ژول پر زکوۃ وصول کی۔

۱۲- حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو اطال الله بقائک اور ایدک الله کمد کر دعا دی۔ یہ وہ تمام ہاتیں ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے شروع کیا اور جب تک بقید حیات رہے ان کو سر انجام دیت رہے۔ عسری نے آپ کی اولیات کو سمیں تک بیان کیا ہے۔ عمر الم نووی نے تمذیب میں مزید یہ امور بھی بیان کئے ہیں:۔

۱۰۰ آپ ہی نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا۔ آپ کا درہ ایجاد ہونے کے بعد بیہ بات مرب الشل بن گئی کہ عمراض المالی کا درہ تماری تلواروں سے زیادہ بیب ناک ہے۔

۱۲۰ شہروں میں قاضی مقرر فرمائے۔

٢٢- كوفه ' بعره ' جزيره ' شام ' معراور موصل كے شر آباد كئے۔

# حضرت عمر الضخي الملكانية كي بارے ميں چند مزيد باتنيں اور آپ كے فيصلے

## امیرالمومنین کے لقب کاکس طرح آغاز ہوا:۔

عسری نے اواکل میں لکھا ہے اور اس کو طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے ابن شماب كے حوالہ سے بيان كيا ہے كه حضرت عمر بن عبد العزيز نے ابو بكر بن سحان سے فرمايا كه حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے عمد خلافت ميں آپ كو خليفه رسول الله اور حضرت عمر رضى الله عنه کو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ لکھا اور کہا جاتا تھا لیکن یہ بتاؤ کہ خلیفہ ابو بمراضح النہ کہا کے عوض سب سے اول امیر الموسین کس نے لکھا؟ ابو بکر بن سلمان بن ابی حثمہ نے جواب دیا کہ مجھ ے شفائے جو ایک مماجرہ خاتون میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنه اس طرح تحريه فرمايا كرتے تھے۔ "خليفه رسول الله كي طرف سے" اور حضرت عمر رضي الله عنه اس طرح تحرير فرماتے تھ " خليفه خليفه رسول الله كى جانب سے"۔ ايك بات حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے عامل (گورنر) کو تحریہ فرمایا کہ تم میرے یاس وہ بمادر اور موشیار عراقیوں کو بھیج دو ناکہ ہم ان سے عراق اور اہل عراق کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر علیں! حاکم عراق نے آپ کے پاس لبید بن ربعہ اور عدی بن حاتم کو بھیج دیا جب سے دونول مدینہ منورہ پنیج تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ بیال عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی انھوں نے آپ سے کما کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں آپ ہمیں "امیر الموسنین" کی خدمت میں باریاب کرا ویجئے۔ یہ س کر حضرت عمراض المنظام و بن العاص نے کما واللہ مم فے ان کو بہت بی اچھا لقب ویا بیر کمہ کر آپ حضرت عمر رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور كماكه "اسلام عليم يا امير المومين" - يه من كر حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في فرمايا تم كو میرا یہ لقب کمال سے معلوم ہوا۔ اٹھول کے آپ کو یہ تمام قصد سایا اور کما کہ واقعی ہم سب مومنین ہیں اور آپ مارے امیر ہیں اس لئے آپ امیر المومنین بی ہوئے کی اس روز سے

خلافت کے تمام کاغذات میں کی لکھا جانے لگا۔

نووی تمنیب میں لکھتے ہیں کہ آپ کو اس نام (لقب) سے عدی بن حاتم اور لبید بن ربعہ نے اس وقت موسوم کیا جب وہ عراق سے بحیثیت سفیروں کے آئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا بیہ لقب مغیرہ افتح المنتی ہیں شعبہ نے رکھا تھا اور یہ بھی روایت ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم موسنین ہو اور میں تحارا امیر ہول، پس اسی روز سے آپ کا لقب امیر الموسنین پڑ گیا ورنہ اس سے پہلے آپ کو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ لکھا اور کما جاتا تھا چنانچہ اس لقب کے مقاتل یہ پہلا لقب بوجہ طوالت کے مشروک ہوگیا۔

ابن عساكر في معاويد بن قره كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالىٰ عنه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے جاتے تھے 'جب حضرت عمر رضى الله تعالىٰ عنه كا زمانه خلافت آيا' تو لوگوں نے آپ كو خليفه خليفه رسول الله كمنا شروع كيا اور يمى كھنے كا ادادہ كيا تو خود حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه نے فرمايا كہ يہ طويل لقب ہے 'اس پر لوگوں نے كما كہ آپ بمارے امير بيں آپ نے فرمايا تم موشين ہو اور ميں تمحارا امير بول اس طرح لوگوں نے آپ كو امير المومنين لكھنا اور كمنا شروع كر ويا۔

# تاريخ اسلام كى تحرير و تدوين كاكام! ــ

سلنی نے اپنی طیوریات میں سمجے الناد کے ساتھ ابن عمر کی ذبانی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کلھوائے کا ارادہ کیا۔ پھر آپ نے اس سلسلہ میں استخارہ کرنے کے بعد مجھ سے ارشاد کیا کہ مجھ سے کما گیا ہے کہ تم سے قبل بھی لوگوں نے سیرت کی کابیں مرتب کیں جن پر لوگ بری طرح ریجے گئے اور انھوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا (اس کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا)۔

# بیعت خلافت کے بعد سب سے پہلی وعائیہ تقریر:۔

ابن سعد نے شداد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے بعد منبر پر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے یمی دعا کی کہ اللی! میں سخت ہوں تو مجھے نرم فرما دے ' اللی! میں ضعیف ہوں تو مجھے قوی کردے ' میں پخیل ہوں تو مجھے کئی بنا دے۔

### بیت المال سے قرض:-

ابن سعد اور سعید بن منصور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی تو میں بیت المال سے (قرض) لے لیا کرتا تھا اور جب میرے پاس آتا تھا تو میں اوا کر دیا کرتا تھا اور جب پھر مفلس ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کے سامنے ہی بیت المال سے لے لیتا تھا اور پھر اوا کردیا کرتا تھا۔

ابن سعد ابن عمر الفت المنابج سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر الفت المنابج بن خطاب کو احتیاج اور ضرورت ہوتی تھی تو وہ دارو شہ بیت المال سے قرض لے لیا کرتے تھے اکثر ایسا ہو تا تھا کہ دارو شہ بیت المال آپ پر قرض کی ادائیگی کے لئے تقاضا کرتا اور آپ غربت و شکد سی کے باعث اوا نہیں کر پاتے تھے تو دارو شہ آپ کو الزام دیا کرتا تھا اور آپ کچھ حیلہ کر دیتے تھے جب آپ کے پاس ہو تا تھا تب ادا کر دیتے تھے۔

# بیت المال سے اجازت کے بعد شد لینا!:۔

ابن سعد ابن برائبن معرور سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند باہر تشریف لائے آپ کو کوئی تکلیف لاحق تھی بعض لوگوں نے کما کہ اس مرض کے وفعیہ کے لئے شدا اچھی چیز ہے۔ اس وقت بیت المال میں شد کا ایک کیا موجود تھا۔ آپ نے لوگوں سے کما کہ کیا تم مجھے اجازت ویتے ہو کہ میں اس میں سے پچھے شد لے لول اگر تم اجازت دو گے تو لول کا ورنہ تمماری بغیر اجازت کے وہ مجھ پر حرام ہے چنانچہ لوگوں نے آپ اجازت دو گے تو لول کا ورنہ تمماری بغیر اجازت کے وہ مجھ پر حرام ہے چنانچہ لوگوں نے آپ

#### كى ضرورت كا احماس كرتے ہوئے آپ كو اجازت وے وى۔

### خشيت اللي:

سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹ کے زخم کو وصوتے جاتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کمیں وصوتے جاتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کمیں قیامت میں مجھ سے اس زخم کے بارے میں پرشش نہ ہو' حضرت ابن عمرفض اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو کسی چیز سے روکنے یا منع کرنے کا اراوہ کرتے تھے تو ان کے گھروں پر تشریف لے جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جس چیز کی ممانعت کروں اور وہ پھر بھی کی جائے تو میں ایسے مجرموں کو دوگی سزا دونگا

## خلق الله كي خر گيري:-

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کا معمول تھا کہ راتوں کو مدینہ منورہ کی آبادی میں گشت فرمایا کرتے تھے' ایک بار ایک عورت اپنا دروازہ بند کئے یہ فراقیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ تطا ول ھذا اللیل تسری کوا کبہ وارقنی ان لا ضجیع الا عبہ یہ رات بڑھ گئی ہے اور ستارے چمک رہے ہیں جھے یہ بات جگاری ہے کہ میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی

#### -000

مخا فہ رہی والحیا عیصدنی واکر مبعیلی ان تنال مراکبه مجھے خوف خدا اور حیا منع کرتی ہے علاوہ ازیں میرا خاوند ایسا کریم ہے کہ اس کی سواری پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا

الميس جو

2

دوسرے زوز آپ نے فورا" ہی غزوات میں موجودعا ملین کو لکھا کہ کوئی مخص چار مینے سے زیادہ میدان جگ میں نہ رہنے پائے (چار ماہ بعد اس کو گر جانے کی اجازت دے دی جائے)۔

### بادشاه اور خليفه كا فرق:-

ابن زازان سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ان سے دریافت کیا کہ میں فلیفہ ہول یا باوشاہ ہوں۔ سلمان نفتی الملائی کے جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کا ایک درہم لے کر پیجا خرج کریں گے تو آپ بادشاہ ہوں گے ورنہ آپ فلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس سے نصیحت حاصل کی۔

سفیان ابن ابی العرصاء کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ واللہ ججے نہیں معلوم کہ میں باوشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں۔ اگر میں باوشاہ ہوں تو یہ برا مشکل معالمہ ہے ' یہ سن کر ایک مخص نے کما اے امیر الموشنین! ان ووٹوں میں برا فرق ہے ' آپ نے فرمایا کیا فرق ہے؟ انھوں نے کما خلیفہ وہ ہے جو نہ کسی سے بچا بیسہ وصول کرے اور نہ ہی کسی کو دے اور الجمد للہ کہ آپ میں یہ ووٹوں باتیں موجود ہیں اور باوشاہ وہ ہے کہ لوگوں سے بجبر وصول کرے اور جس سے چاہے حاصل کرے اور جس کو چاہے دیدے ' آپ بیاس کر خاموش ہوگئے '

ابن معود الفتی الله عنه گوڑے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گوڑے پر سوار ہوئے الفاق سے سوار ہوتے وقت آپ کی ران کھل گئی' الل نجران (یمودیوں) نے آپ کی ران پر ایک سیاہ داغ دکھ کر کھا کہ ہماری کتابوں میں تحریر ہے کہ جس مخص کے بید نشان ہوگا وہ ہم کو ہمارے شہوں سے فکال دے گا (چنانچہ آپ نے نجران کے یمودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا)۔

سعد الفتح الله تعالى عنه على كما كه مين في المبياع ما الله من الله الله من الله م

پر کوڑے ہوکر لوگوں کو اس میں جانے ہے من فرمائیں کے اور جب آپ کا انقال ہو جائے گا تو پھر قیامت تک لوگ اس میں گرتے رہیں گے۔

ابو معاشر کتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے سے کہ کاروبار ظافت اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس میں اتنی شدت نہ کی جائے جو حستی سے تعبیر ہو'

### عمال كو نفيحت:

ابن الى شيد نفت الملكي في مصنف ميں محكم بن عمير سے روايت كى ہے كہ حضرت عمر رضى اللہ تعالى عنہ نے اپنے اعمال كو لكھا كہ كوئى امير جيش يا امير مريہ كى فخص كو اس وقت تك كو روں كى سزا نہ دے جب تك اسلامى لشكر اپنى صدود ميں نہ آجائے۔ ممكن ہے كہ معزوب فخص كو پر شيطان بركا كر حلقہ كافرين ميں واخل كر دے (كافروں ميں شامل كردے) ابن ابى حاتم اپنى تفير ميں شعبى فضي الحق الله الله على ابن ابى حاتم اپنى تفير ميں شعبى فضي الحق الله على ابن ابى حاتم اپنى تفيل كو كھا كہ ميرا الحجى جو آپ كے پاس كيا تھا اس نے جھے اطلاع دى ہے كہ آپ كے پاس ايك ابيا در فت ہے جو كمى دو مرے در فت سے پيدا شميں ہوتا۔ اس در فت كى صورت كر ھے كے كانوں كے مشابہ ہے جس وقت اس كے پھول پھنے ہيں تو اس در فت كى صورت كر ھے كے كانوں كے مشابہ ہے جس وقت اس كے پھول پھنے ہيں تو اس در فت كى صورت كر ھے كے كانوں كے مشابہ ہے جس وقت اس كے پھول پھنے ہيں تو اس در فت كى صورت كر ھے كے كانوں كے مشابہ ہے جس وقت اس كے پھول پھنے ہيں تو اس در فت كى مثاب ہے اور اس كا پھل جب پنجتى پر پہنچتا ہے تو اس حدودت نہيں كما تو ميرے فيال سے يہ جنت كا ايك ور فت ہے۔ اگر ميرے قاصد نے جھوٹ نہيں كما تو ميرے فيال سے يہ جنت كا ايك ور فت ہے۔ اگر ميرے قاصد نے جھوٹ نہيں كما تو ميرے فيال سے يہ جنت كا ايك ور فت ہے۔ اگر ميرے قاصد نے جھوٹ نہيں كما تو ميرے فيال سے يہ جنت كا ايك ور فت ہے۔ اگر ميرے قاصد نے جھوٹ نہيں كما تو ميرے فيال سے يہ جنت كا ايك ور فت ہے۔ اگر ميرے قاصد نے جھوٹ نہيں كما تو ميرے فيال سے يہ جنت كا ايك ور فت ہے۔

"یہ خط عبداللہ عمر امیر المومنین کی طرف سے قیصر روم کے نام ہے تممارے قاصد نے کی کما وہ درخت ہمارے بیال موجود ہے یہ وہی درخت ہے کہ جس وقت حضرت ویسلی علی نبیا و علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اللہ تبارک تعالی نے حضرت مریم ملیما السلام کے واسطے پیدا کیا تھا! تجھے لازم ہے کہ فدائے بزرگ و برتر کا خوف کرے اور عیلی علیہ السلام کو معبود نہ

بنائے کیونکہ عینی علیہ السلام کی مثال خداوند تعالیٰ کے زویک ایس ہے جیسی آدم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔

### عمال کے اثاثوں سے آگاہی!:۔

ابن سعد ابن عمر الفتح الملكي عنه وايت كرتے بين كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه وايت على الله تعالى عنه وايت عمل كو حكم ديا كه وه اپنے اپنے مال (اثاثه) كى ايك ايك فمرست بناكر ان كو بھيج دين انهى عمال ميں حضرت سعد الفتح المنتي كي بن وقاص بھى تنے جب انهوں نے اپنے اثاثوں كى فمرست بناكر بھيجى تو حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے ان كے مال كے دو ھے كركے ايك حصه ان كو چھوڑ ديا اور ايك حصه بيت المال كے لئے لے ليا۔

شعبی کتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کسی عال کو کسی صوبہ پر مقرد فرماتے تو اس کے تمام مال (افاثے) کی فرست لکھ لیا کرتے تھے۔

### سيرت فاروقى:

ابن سعد نے ابوالمت کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طویل مدت تک بیت المال سے کوئی چیز یا رقم نمیں لی بہال تک کہ آپ افلاس میں جٹلا ہوگئے اس صورت حال پر پہنچ کر آپ نے صحابہ کرام افتی المنائج کی سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ میں امور خلافت انجام دینے کے باعث اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آذوقد کا کچھ بندوبست نمیں کر سکتا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صبح و شام کا کھانا بیت المال سے لے لیا کریں چنانچہ حضرت عمر خلیفتہ الرسول اللہ نے اس کو منظور کرلیا۔

ابن عمرافظ الشرفيال (دینار) ابن عمرافظ الشرفيال (دینار) ابن عمرافظ الشرفيال (دینار) افريخ مين الله محترم نے فرمايا الله عبدالله ہم نے بيت المال سے فسول خرجی کی ہے۔
عبد الرزاق نے اپنی تصنیف میں قادہ اور شعبی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کما کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت میں معروف رہتا ہے ' یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور رات بھر عبادت میں معروف رہتا ہے ' یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے

فرمایا تممارا شوہر محسین کے قابل ہے واہ واہ!! کعب ہن سوار نے کما کہ اس نے آپ سے شوہر کی شکایت کی ہے مصرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا وہ کیسے کعب بن سوار نے کما کہ میرا خیال ہے وہ وظیفہ زوجیت اوا نہیں کرتا اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تم اس معاملہ کو سمجھ گئے ہو تو پھر اس قضیہ کو طے بھی کردو 'پس کعب بن سوار نے عرض کیا کہ اے امیر الموسنین اللہ تعالی نے اس شوہر کے لئے چار بیویاں طال فرمائی ہیں پس اس حماب سے چوتھا دن اور چو تھی رات عورت کے لئے مخصوص ہونا چاہئے۔

ابن جری بیان کرتے ہیں کہ جھ سے میرے ایک ووست نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول گشت فرما رہے تھ کہ انھوں نے ساکہ ایک عورت یہ اشعار بن کر انھوں ہے ہیں)۔ یہ اشعار من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تجھے کیا ہوا تو یہ اشعار کیوں بخش سی بیا ہوا ہو یہ اشتیاق طاقات بخش ہوا شوہر کئی ماہ سے جگ پر گیا ہوا ہے اس کے اشتیاق طاقات میں یہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو نے اپنے نفس کو بدی کی طرف ماکل میں یہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو جو کہا ہے ہوں کہا ہی ہوا ہو ہی کی طرف ماکل تو نیسیں کیا ہے اس نے بقور رہ میں صبح ہی تیرے شوہر کو بلا آ ہوں۔ چنانچہ صبح ہی کو اس کی طبی کیلئے قاصد روانہ کر دیا اور اس کے بعد اپنی صاحبزادی (ام الموضین) حضرت حفد رضی کیا گئی عنما کے پاس تشریف لے گئے اور قربایا کہ جھے ایک شوہر کی ضرورت محسوس نیس اللہ تعالیٰ عنما کے پاس تشریف لے گئے اور قربایا کہ جھے ایک شوہر کی ضرورت محسوس نیس کرتا ہو ہو کہا اور خاموش رہیں اس کو کرتی ہو کہا کہ تو ہو کہا اس کی جانے زبان سے کہنے کرتی اس کو کرتی ہو کہا کہ خورت حفد تعالیٰ حقی ہو کہا کہ خورت کی خورت کے خورت کیا ہو ہو کہا کہ خورت خورت کو بیا کہ خورت کو بیا کہ خورت کو بیا کہ خورت کی خورت کی خورت کو بیا کہ خورت کیا ہو کہ کہا کہ کو میدان جگا ہیں اور اور اس کے حضرت حفد کے کہا کہ کو میدان جگا ہیں نہ روکا جائے۔

حضرت جابرافظ المنتم بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند سے اپنی یوبوں کی شکایت کرتے ہو میں خود عند سے اپنی یوبوں کی شکایت کرتے ہو میں خود اس میں مبتلا ہوں میری تو یہ حالت ہے کہ میں اگر کسی ضرورت سے باہر جاتا ہوں مجھ سے کما جاتا ہے کہ تم فلاں قبیلے کی عورتوں کی دیدہ بازی کے لئے گئے تھے۔ اس پر عبدالله بن مسعود الفت المنتم بن المراكم میں آپ جائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سائرہ الفت المنتم بنا کہ امیر الموشین آپ جائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سائرہ

کی بد مزاجی کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی عمل اس پر آپ کو بارگاہ اللی سے جواب ملا تھا کہ عور تیں تمماری کیلی سے پیدا کی گئی ہیں اور تممارا لہاس ہیں' ان سے بعماؤ! جب تک ان میں کوئی دینی خرابی نہ دیکھو!

### فرزند کو سزا:

عکرمہ نفت الملکا ہے بن خالد نفت الملکا ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے ایک صاحبرادے بالوں میں کتابھی کے اور عمدہ لباس پہنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے باس آئے " حضرت عمر نفت اللہ تعالی عند کے باس آئے " حضرت عمر نفت اللہ تعالی کہ آپ نے ان کو درے سے مارا وہ روئے گئے " ان کا رونا دکھے کر حضرت حفصہ نفت اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ میں نے بر دیکھا کہ اس میں (اس عمدہ لباس سے) کچھ عجب و خود بدا ہوگیا ہے بس میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس غرور کا سر جھکا دوں۔

معرف الله تعالی کے ایث بن ابی سلیم سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ الکم یا ابو الکم نام مت رکھو کہ حکم تو صرف الله بی کے لئے ہے اور ند کی رائے کا نام سکہ رکھا جائے!

جیمق نے شعب الایمان میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ واللہ مجھے یہ زیادہ محبوب تھا کہ میں کسی راستے پر درخت ہو تا اور کوئی اون مجھے چباکر نگل جاتا بھر مینگنیاں کرکے اسے نکال پھینگنا گر میں انسان نہ ہو تا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ای کے مثل فرمایا کاش میں پالتو دنبہ ہو تا اور مجھے کھلا پلا کر اتنا فریہ کیا جاتا کہ لوگ میرے دیکھنے کو آتے بھر مجھے ذرج کر ڈالا جاتا۔ کچھ لوگ میرا گوشت بھون کر کھاتے اور میرے گوشت کا قیمہ کرکے کھاتے گر میں انسان نہ ہو تا۔

### محبت ابل بيت:

ابن عساکر ابو النبری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن الحظاب منبر پر فطب كے لئے تشریف لے ملح وہاں حسین الفت الملکائية ابن على الفت الملکائية مجى موجود تھے آپ كو

منبر پر تشریف فرہ وکھ کر کما کہ میرے بایا جان کے منبر سے انریخ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایکہ بیٹک یہ آپ کے بایا جان (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کا منبر ہے۔ میرے باپ کا نمیں ہے۔ گریہ تو بتاؤ تممیں کس نے سلحایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ بن کر کھڑے ہوگئے اور آپ نے فرمایا واللہ میں نے ان سے کچھ نمیں کما تھا۔ حضرت علی افت المنات ہوئے کی تھی؟ حضرت حسین افت المنات ہوئے کی طرف و کھ کر فرمایا! اے ناوان! تم سے یہ بات کس نے کمی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ اے علی افت المنات ہے کہ منبران رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ اے علی افت المنات کے تمام الناد صبح بیں)۔

در گزر:

#### حواشي

ا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کی زوجہ وفات پاچکی ہیں اس کئے بدرجہ مجبوری صاحبزادی سے دریافت کیا

#### خطبہ اول میں آپ نے کیا فرمایا؟

ابن سعد ؓ نے حضرت حسن ؓ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے دیا وہ بیہ تھا۔

"تمدو صلوۃ کے بعد معلوم ہو کہ میں تمحارے ساتھ مبتا ہوگیا ہوں اور تم میرے ساتھ بتنا ہوگئا ہوں اور تم میرے ساتھ بتنا ہوگئ ہو! میں اپنے دو دوستوں کے بعد خلیفہ مقرر ہوا ہوں' جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں دہ اپنے نفوس کے ساتھ ہم سے ملے ہوئے ہیں اور جو غائب ہیں ان پر ہم ان لوگوں کو مقرر کریں گے جو اہل قوت اور صاحب امانت ہوں گے' جو مخض نیکی کرے گا ہم اس کے ساتھ نیکی سے بیش آگھی گے اور جو ہم سے بدی کرے گا ہم اس کو سزا دینگنے خداوند تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے"

#### وفاتر امور ملكي كا قيام اور اس سلسله ميس مشوره:-

جیرہن حورث کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم آمانی کے لئے وفاز قائم کرنے کے منصوبہ پر صحابہ کرام نظی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو کچھ جمع ہوا کرے اس کو سالانہ تقسیم کردیا کچئے 'آمانی اور خرج لکھنے کے لئے وفائز کی چندال ضرورت نہیں ہے 'حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ معلوم ہونا وشوار ہے کہ وہ کے بہنیا اور کون اس سے محروم رہا۔ اس طرح بد نظمی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ولید بن وہ کے بہنام بن مغیرہ نے کما کہ اے امیر الموضین میں نے ملک شام کی سرکی ہے اور وہال کے بادشاہوں کو دیکھا ہے انھوں نے نظام سلطنت کے لئے دفائز قائم کر رکھے ہیں۔ جس کے باعث شہروں کو خوب آباد کیا ہے۔

ولید کا یہ مشورہ آپ کو پند آیا اور آپ نے الیا ہی کیا۔ پس آپ نے عقبل الفتی المنائیک بن ابو طالب عرمہ بن نوفل اور جیرنفتی المنائیک بن مطعم کو جو قریش کے نب نائے کے ماہر تھے۔ طلب فرمایا اور ان سے کما کہ تم تمام لوگوں کے نام علیٰ قدر مراتب لکھ کر

لاؤ چنانچہ وہ اس طرح لکھ کر لائے کہ پہلے اسوں نے بنی ہاشم کو اکھا ان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ اور افراد قوم کو لکھا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی قوم کے نام تحریر فرمائے آپ نے و کھے کر فرمایا کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے شروع کرد پھر جوان کے قریب ہیں ان کو لکھو اسی طرح لکھتے جاؤ اور میرا نام سب سے آخر میں لکھو جیسا کہ خداوند تعالی نے جھے بنایا ہے۔

#### كوه عرفه كا آخرى قيام:

سعید ابن مسب کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وفاتر محرم ۲۰ه میں قائم فرمائے۔ حضرت حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حدیث فرمائے۔ حضرت حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت حدیث اللہ تعالیٰ کے حضرت میں مدینہ اللہ عظیات بھی تقسیم صدیفہ اللہ تھا کہ لوگوں کو ان کی تنخواہیں اور اس کیساتھ ساتھ عظیات بھی تقسیم کردو انھوں نے آپ کو تحریر کیا کہ میں نے ایسا ہی کیا لیکن ابھی مال بہت زیادہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھا کہ یہ سب مال "مال نمنیمت" ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے یہ سب انھیں پر تقسیم کردو' یہ عمراضی ادلی کیا اس کی اولاد کا مال نہیں

ابن سعید نے جیرین مطعم کے حوالہ سے لکھا ہے ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرفہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک فحض اے خلیفہ!! کہ کر چیخے لگا' اس کی بیہ چیخ و پکار من کر کسی نے کہا کہ بیہ شخ زمانہ جالمیت کی طرح ایسا چیخ رہا ہے جس طرح وہ پرندوں کو الحالا کرتے تھے' چنانچہ ایک وہ سرے فحض نے اے خلیفہ' اے خلیفہ پکارنے والے فخص سے کما کہ تجھے کیا ہوگیا ہے تو نے اپنی خواہشات کے لئے اللہ کو چھوڑ دیا ہے (بیہ مقام تو ذکر اللی کما کہ تجھے کیا ہوگیا ہے تو نے اپنی خواہشات کے لئے اللہ کو چھوڑ دیا ہے (بیہ مقام تو ذکر اللی کے لئے ہے اور تو خلیفہ خلیفہ پکار رہا ہے) چنانچہ اس نود تو بیہ بات گئی گزری ہوگئی' وہ سرے روز جس (جیرین مطعم) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چیچے ہی کھڑا تھا کہ اسے جس ایک عامعلوم جگہ سے ایک پھر آگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر نگاہ اس کی ضرب سے مامنے کے سر پر معمولی سی خواش بھی آگئی' پس جس سست سے پھر آیا تھا جس ادھر کو گیا تو آپ کے سر پر معمولی سی خواش بھی آگئی' پس جس سست سے پھر آیا تھا جس ادھر کو گیا تو سائے کے بہاڑ سے انسانی آواڈ آئی کہ رب کعبہ کی ہم یہ بھی کھڑے نہیں ہو سیس کے 'جب سائے کے بہاڑ سے انسانی آواڈ آئی کہ رب کعبہ کی ہم یہ بھی کھڑے نہیں ہو سیس گے' جب سائے کے بہاڑ سے انسانی آواڈ آئی کہ رب کعبہ کی ہم یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے' جب سائے کہ بھر صفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر بھمی کھڑے نہیں ہو سکیں گے' جب شیاس کے بعد قیامت تک پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر بھمی کھڑے نہیں ہو سکیں گے' جب

میں نے غور کرکے ویکھا بو سے کہنے والا وہی کل والا صحف تھا جو یا خلیفہ یا خلیفہ کل پکار رہا تھا' مجھے یہ پیش گوئی بہت شاق گزری۔

#### جنات کا آپ کی شان میں منقبت پڑھنا:۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه فی زندگی کا آخری جج ا مہا ت المومنین کے ساتھ اوا کیا اس کے بعد ہم سب والیس ہوئے اور مقام محسب سے گزرے تو میں نے ایک مخص کی آواز سی جو اپنی سواری پر بیٹھا ہوا اس طرح کہ رہا ہے کہ امیر المومنین عمر نفتی الکا تا تھا کہ اس کے ساتھ کے دو سرے محض نے کہا کہ امیر المومنین یہ موجود ہیں! پھر ایبا معلوم ہوا کہ انھوں نے اپنے اور ان میں سے ایک نے یہ اشعار پڑھے۔

شرم غ جلد آپ کے درجہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ وہ مسبوق ہو جائے بلکہ اعمال جلیلہ گئے باعث آپ مسبوق رہیں گے

قضیت ا مورا ثم غا درت بعدها بوائق فی اکما مهالم تفتق آپ نے مصیتوں اور ہلاکتوں کو چھوڑ ریا ہے اس طرح کہ وہ بند کلیاں ہیں جو ابھی نہیں کھلی ہیں

پھر نہ ان اشعار کا پڑھنے والا وہاں پر ملا اور نہ یہ پتا چلا کہ وہ کون تھا ہم نے آپس میں کی کہا کہ یہ جن تھے (جو حضرت امیر المومنین اضحاً الملائے کی منقبت میں اشعار پڑھ رہے تھے) جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حج سے واپس ہوئے تو خنجر کی ضربات سے شہید کر دیئے گئے۔

خلافت کے اہل افراد موجود نہیں ہیں:۔

عبد الرحمٰن بن ابزیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کیا کہ امور فلافت کی انجام دہی کا ڈھنگ اہل بدر میں تھا لیکن آج ان میں سے کوئی باتی شمیں ہے ' ان کے بعد شرکاء غزوہ احد اس کے سزا وار ہو کتے تھے لیکن ان میں سے بھی کوئی بقید حیات شمیں! اب یہ جو فلال ابن فلال باقی ہیں (بعد میں اسلام قبول کرنے والے) یا وہ جو فتح کمہ کے روز آزاد کر دیے جانے والے لوگ اور ان کی اولاد یا وہ جن پر اسلام کا احمان ہے امور خلافت سر انجام دینے کے لاکق شمیں ہیں۔

آپ اپنے بیوں میں سے کسی کو بھی اپنا نائب نہیں بنانا چاہتے

شدا بن انس کعب سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک (صالح) باوشاہ گزرا ہے ' حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے فضائل بہت طبع جلتے تھے۔ چنانچہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آجاتے تھے اور جب بھی حضرت عمر اضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آجاتا تھا۔ اس کے زمانہ بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کے ایک پنجبر موجود تھے ' ان کو ایک مرتبہ وحی" آئی کہ تم اس بادشاہ سے کہ دو کہ اس کی زندگی کے صرف تین دن باقی ہیں اگر وہ کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو کرلے جس وقت اس بادشاہ نے یہ سا تو سجدہ میں گر کر نمایت خضوع و خشوع سے دعا کی کہ اللی جھے اتی اس بادشاہ نے یہ سا تو سجدہ میں گر کر نمایت خضوع و خشوع سے دعا کی کہ اللی جھے اتی مسلت دیدے کہ میرا لڑکا جوان ہو جائے اور تھے خوب معلوم ہے کہ میں نے کمال تک تیرے ادکام کی اطاعت کی ہے اور میں نے اپنی رعایا سے جمال تک جھ سے ہو سکا ہے عدل و انسان سے کام لیا ہے اس کی اس استدعا کے بعد پنجبر عصر پر پھر دحی نازل ہوئی کہ اس باوشاہ انسان سے اس اس طرح سے اسرعا کی بعد پنجبر عصر پر پھر دحی نازل ہوئی کہ اس باوشاہ نے ہم سے اس اس طرح سے اسرعا کی جور اس نے اپنی دعا میں جو پچھ کما ہے سے کما ہے بھر کیا ہے جمال کے دور اس نے اپنی دعا میں جو پچھ کما ہے بھر کھا ہے اس میں اس طرح سے اسرعا کی ہور اس نے اپنی دعا میں جو پچھ کما ہے بھر کیا ہو کہ کہا ہے بھر کیا ہو کہ کہا ہے بھر کیا ہو کہ کھا ہے بھر کہا ہو کہا ہے بھر کھا ہے بھر کیا ہو کہا کہا کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کو کہا کہا کہا کہا کو کو کہا کو کہا کو کہا کو کہا کو کہا کو کو

لنذا ہم اس کی عمر میں پندرہ برس کا اضافہ لرتے ہیں تاکہ اس مت میں اس کا لڑکا جوان ہو جائے 'جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے کی ضربات لگیں اور آپ زخمی ہوگئے تو کعب احبار نے یہ قصہ بیان کرکے کما کہ اگر حضرت عمراض اللہ تعالیٰ سے یہ حوال کریں تو خداوند تعالیٰ ان کی بھی عمر بردھا وے گا' حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی خبر ال گریں تو خداوند تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی خبر ال گئی اس وقت آپ نے یہ وعا فرمائی 'النی! مجھے عاجز کئے بغیر اور بغیر رنج والم دیے دنیا سے اٹھالے'

#### آپ کی موت پر جنوں کا نوحہ کرنا:۔

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی موت پر جنوں نے بھی نوحہ کیا جنانچہ حاکم ' مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو یمن کے بہاڑوں کی طرف سے یہ اشعار سائی دیئے گئے۔

لیبک علی الاسلام من کان باکیا فقد او شکو اصبر علی و ماندم العهد جو شخص اسلام پر رونے والا ہو وہ رولے کیو تکہ دہ بیوش ہیں اور اب انکا زمانہ ختم ہوگیا وا و نبرت الدنیا وا و بر خیرها وقد ملها من کا ن یوقن بالوعد گویا و نیابی الٹ گئی اور اس کا بهترین شخص چل بیا وہ شخص جو وعدوں پر یقین کئے بیٹھا تھا غمزوہ ہوگا۔

### حضرت عمرنضى الله على ما تكفين و تدفين كے سلسله ميں وصایا:۔

ابن ابی الدنیا یکی بن راشد بھری ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں بیجا خرچ نہ کرنا کیونکہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے بزدیک بمتر ہوں تو وہ اس (معمولی کفن) کو بدل دیگا اور اگر میں اس کے بزدیک بمتر نمیں ہوں تو یہ کفن بھی چھن جائے گا۔ پس اس میں تکلف کیوں کیا جائے۔ میری قبر لجی بنیں ہوں تو یہ کمدوانا کہ اگر میں خدا کے بزدیک بمتر ہوں تو وہ میری قبر کو حد نظر تک وسیع کر دے گا ورنہ خواہ کتنی ہی وسیع قبر ہو وہ اتن تک کی جائے گی کہ پہلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ دے گا ورنہ خواہ کتنی ہی وسیع قبر ہو وہ اتن تک کی جائے گی کہ پہلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے ،جو صفات مجھ میں نہیں ہیں ان صفات میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے ،جو صفات مجھ میں نہیں ہیں ان صفات

ے مجھ کو مرنے کے بعد یاد نہ کیا جائے کیونکہ خداوند تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ مجھے انچھی طرح جانتا ہے۔ جب میرا جنازہ گھرسے لیکر چلو تو چلنے میں جلدی کرنا کیونکہ اگر میں خدا کے نزدیک انچھا ہوں تو جتنی جلد ممکن ہو مجھے اس کے پاس پہنچا دو اور اگر میں برا ہوں تو ایک برے آدی کا بوجھ دیر تک کیوں اٹھائے رہو' جلد اپنے کندھوں سے آتا پھینکو!

#### انقال کے بعد بعض بزرگوں کا آپ کو خواب میں ویکھنا:۔

ابن عسار" نے ابن عباس افتحالات کی ہے کہ میں نے حفرت عمر رضی الله تعالی عنه کے انقال کے ایک سال کے بعد رعاکی میں خواب میں ان کا دیدار حاصل کروں پس ایک سال کے بعد میں نے حضرت کو خواب میں اس حال میں ویکھا کہ آپ کی پیشانی عرق آلود ہے میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین (میرے مال باب آپ پر قربان) آپ کس حال میں ہیں' آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی حاب کتاب دے کر فارغ ہوا ہوں' اگر اللہ تعالیٰ رؤف الرحيم نه ہو تا تو ميري عزت برباد ہونے ميں كوئي كرباتي نهيں تھي! زيد بن اسلم بيان كرتے میں کہ عبداللہ ابن عمراضی الدی او بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کو خواب میں و کھا' آپ نے دریافت کیا کہ آپ کس عال میں ہیں۔ حضرت عمراف کا المام کے جواب دیا کہ مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا انھوں نے کماکہ بارہ سال کے قریب ہوئے اپ نے فرمایا کہ بس میں (حماب کتاب سے) ابھی ابھی فارغ ہوا ہوں ابن سعد نے سالم بن عبداللہ ے دعا مانگی کہ مجھے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کا دیدار ہو جائے دس سال کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ویکھا، آپ کی پیشانی پید سے تر تھی۔ میں نے اس حال میں آپ کو و کمیر کر کہا اے امیر الموضین آپ کا کیا حال ہے فرمایا کہ صاب كتاب سے ابھى فرصت ملى ب اگر الله تعالى كى رحمت شامل حال نہ ہوتى تو ميں برياد ہو

حاکم نے شعبیؓ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عاکبہ بنت زید ابن عمرو بن نفیل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی وفات پر مرفیہ لکھا' چندا اشعار یہ ہیں:۔

عین جودی بعبرة ونجیب

ولا تملى على الامام الصليب فجعتنى المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتا "نيب نيب عصمة الدين والمعين على الدهر وغيث الملهوف والمكروب قل لاهل الضراء والبوس موتوا اذ سقتنا المنون كاس شعوب

# وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین جنہوں نے عہد فاروقی میں رحلت فرمائی

حضرت عمر رضی الله تعالی کے عمد مسعود میں ان اکابرین صحابہ (رضی الله تعالی عنهم) نے انقال فرمایا۔

(۱) حضرت عتب بن غزوان (۲) حضرت علا بن حفری (۳) قیس ابن الکین (۳) حضرت ابو قیاف (۳) حضرت سعد بن عباده (۳) حضرت ابو قیاف (۵) حضرت سعد بن عباده (۲) حضرت سیل بن عمره (۵) حضرت ابن ام کلؤم (۸) حضرت عیاش بن ابوربید (۹) حضرت عبد الرحن (براور زبیر بن عوام) (۱۰) حضرت قیس بن ابی مصحت (یه ان حضرات میں شامل میں جمنوں نے قرآن پاک جمع کیا تھا) (۱۱) حضرت نو فل بن عارث بن عبد المطلب اور ان کے بھائی (۱۲) ابو سفیان ام الموسنین (۱۳) حضرت باریہ قبطیه رضی الله نحالی عنها حضرت ابراہیم کی والدہ) (۱۷) حضرت ابو عبیدہ بن الجراح (۱۵) حضرت معاذ بن جمل (۱۲) حضرت ابو عبیدہ بن الجراح (۱۵) حضرت فضل بن عباس (۱۲) حضرت ابو جندل بن سمل (۱۲) حضرت ابو ملک الاشعری (۱۱) حضرت فضل بن عباس (۱۹) حضرت ابو بندل بن سمل (۱۲) حضرت بالل (موزن رسول الله محضرت ابو بندل بن کعب (۱۳) حضرت بالل (موزن رسول الله محضرت ابو بندل بن کعب (۱۳) حضرت بالا (موزن رسول الله محضرت ابو بندل المومنین (۲۲) حضرت ابو بندل بن ولید (۲۲) حضرت عباض بن غنم (۲۲) حضرت ابو البو البیش بن نیمان (۲۲) حضرت خالد بن ولید (۱۳) حضرت عباده بن نعمان (۲۲) حضرت فالد بن ولید (۱۳) حضرت عباده بن نعمان (۲۲) حضرت نعمان بن مقرن ورسول الله سیم بن نیمان (۲۲) حضرت فالد بن ولید (۱۳) حضرت عباده بن نعمان (۱۳) حضرت نوامه بن فعمان (۱۳) حضرت خالد بن ولید (۱۳) حضرت عباده بن نعمان (۱۳) حضرت نوامه بن نامه بن نعمان المحضرت نوامه بن نامه بن نعمان بن مقرت نوامه بن نعمان بن مقرت نوامه بن نعمان (۱۳) حضرت نوامه بن نعمان (۱۳) حضرت نوامه بن نعمان بن مقرت نوامه بن نعمان بن

رضوان الله تعالی عشم و عن الجمعین اور ان کے علاوہ بعض دیگر صحابہ کرام رضی الله تعالی عشم الجمعین۔

حضرت غيلان ثقفي - (٣٤) حضرت ابو مجن ثقفي -

#### حواشي

ا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی زوجہ وفات پاچکی ہیں اس کئے بدرجہ مجبوری صاحبزادی سے دریافت کیا بدرجہ مجبوری صاحبزادی سے دریافت کیا ۱۔ حضرت عشرہ مبشرہ سے چند اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیم اس وقت موجود تھے' اس کئے نیہ روایت ضعیف ہے۔

#### حضرت عثال ابن عفال نضي الله

#### حفرت عثمان نفتي الله يكان كاسلد نبا:-

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نب اس طرح ہے ' عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد مثمن بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن عالب قرشی اموی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ اور ابو یعلی آپ کی کنیت تھی۔

#### آب كاسال ولادت

آپ عام الفیل کے چھ برس بعد پیدا ہوئے' آپ ابتدائے اسلام ہی میں ایمان لے آئے سے' آپ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے اسلام کی وعوت وی تھی۔ آپ نے اسلام کے لئے دوبار ہجرت کی۔ پہلی ہجرت جشہ کی طرف اور دوسری مدینہ طیبہ کی جانب۔

#### آپ کی شادی:۔

آپ کی شادی قبل نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صافرادی حضرت رقیہ سے ہوئی جن کا غزوہ بدر میں انقال ہوگیا' اور ان کی تیارداری کے باعث آپ غزوہ میں شرکت ضیں فرما سکے سے کیونکہ آپ سے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم رقیہ کی تیارداری کرو گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا اس لئے آپ کا شار اہل بدر میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت مدینہ میں قاصد جنگ بدر کی فرخ نی خوشخری لے کر واضل ہوا تھا اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جارہا تھا۔ حضرت رقیہ کی خوشخری لے کر واضل ہوا تھا اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جارہا تھا۔ حضرت رقیہ

کے انتقال کے بعد آپ کی شادی حضرت رقید کی دو سری بمن ام کلثوم سے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرما دی ام کلثوم کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں ۹۹ ججری میں ہوا۔

موائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی شخص کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ کے بعد دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیاں عقد میں آئی ہوں اس مناسبت سے حضرت کا لقب زوالنورین تھا۔ آپ بھی سابق اولین' اول مماجرین اور عشرہ میشرہ میں شار ہوتے ہیں' آپ کا شار ان چھ ہستیوں میں بھی کیا جاتا تھا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف شار ان چھ ہستیوں میں بھی کیا جاتا تھا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف تک کلیہ ابن سکہ خوش رہے۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنھوں نے قرآن شریف جمع کیا بلکہ کلمبہ ابن عباد نظاع میں سے سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عبای غلیفہ مامون کے کسی نے قرآن شریف کو جمع نہیں کیا۔

# نيابت رسول أكرم عليه السلام:

ابن سعد کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم غزوہ ذات الرقاع و غطفان میں تشریف لے گئے تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ بناگئے تھے۔

حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سو چھیالیس احادیث روایت کی ہیں' حضرت زید بن ظالد جمنی۔ ابن زبیر۔ سائب بن یزد۔ انس بن مالک۔ زید بن ثابت' سلمہ بن اکوع۔ ابو المامہ بابل۔ ابن عباس۔ ابن عمر۔ عبداللہ بن مغفل۔ ابو قاوہ اور ابو ہررہ (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) اور بعض دو سرے صحابہ نفتی الملک نے ان احادیث کی روایت کی ہے۔

ابن سعد نے عبد الرحمٰن بن حاطب سے روایت کی ہے کہ میں نے سوائے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب رسول میں سے اور کسی فخص کے بارے میں نہیں ساکہ وہ ان کی طرح صحت و عمدگی کے ساتھ احادیث کو بیان کرتا ہو۔ آپ پر احادیث کی ہیت کا بہت اثر ہو تا تھا۔

محمد بن سرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ مناسک مج کے سب عدیدہ والے تھے اور آپ کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ واقف تھے۔

بہتی نے اپنی سنن میں عبداللہ بن عمر ابن ابان بعقی کے حوالہ سے کاصا ہے کہ مجھ سے میرے ماموں حیین بعقی نے کما کہ تھیں معلوم ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه کا لقب (نام) ذوالنورین کیوں تھا میں نے کما میں نہیں جانتا' انھوں نے کما کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آب تک حضرت عثان کے سوا کسی مختص کے نکاح میں کسی نبی کی دو النورین کتے ہیں۔

ابو تعیم عضرت حسن تفتی التی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا لقب زوالنورین اس واسطے ہوا کہ آپ کے سوا کسی نبی کی دو لڑکیاں کسی کے نکاح میں نبیں آئیں۔ خیر فضا کل السحابہ میں اور ابن عساکر کہتے ہیں کہ کسی مخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ الیم ہستی ہے جو طا اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہے اور ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صاحبرادیاں دی ہیں۔

سل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ کو ذوالنورین اس لئے کما جاتا ہے کہ جب آپ جت کے ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہونگے تو دوبار آپ پر جملی نور ہوگ۔

#### آپ کی کنیت:۔

عمد جالمیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی اور عمد اسلام میں جب حضرت رقیہ (بنت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم) کے بطن سے آپ کے یمال عبد الله پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبد الله ہوگئی۔

#### رسول الشرصة في المالية المالية عن قرابت! -

آپ کی والدہ کا نام اردی بنت کریز بن ربید بن حبیب بن عبد سمس تھا اور آپ کی نانی کا نام ام حکیم الیسفاء بنت عبد المطلب بن ہاشم تھا آپ کی نانی اور رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب توام پیدا ہوئے تھے' اس رشتہ سے حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوٹی زاد بمن تھیں۔

#### قبول اسلام:-

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت علی اور حضرت زید بن عارف (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) کے بعد اسلام قبول کیا۔

#### آپ کا سرایا:۔

ابن عساکر (چند طرق) ہے آپ کا مراپا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورمیانے قد کے خورہ فخص شے ' رنگ میں سغیدی کے ساتھ ساتھ سرخی شامل تھی چرے پر چیک کے واغ شھے۔ واڑھی بہت گھنی تھی ' جسم کی ہڈیاں چوڑی تھیں ' شانے کافی تھیلے ہوئے تھے۔ پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں ' ہاتھ لیے تھے جن پر بال کافی تھے۔ سر کے بال گفتی تھے۔ وائت بہت خواصورت تھے اور سونے کے تار سے بندھے ہوئے تھے۔ کینٹیوں کے بال کانوں تک آئے تھے زرد رنگ کا خضاب کرتے تھے۔

ابن عساکر عبیداللہ بن خرم الحاذئی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان رضی اللہ عند سے زیادہ خورو عورتوں اور مردول میں کی اور کو نہیں پایا۔ موی بن طلحہ اللہ عند سے زیادہ حسین منھ۔

ابن عساکر حضرت اسامہ بن زیرفت الملائے؟ سے روایت کرتے ہین کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک باویہ گوشت کا وے کر حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جب میں آپ کے گھر میں گیا تو حضرت رقیہ بھی جبیٹی ہوئی تھیں میں بھی حضرت رقیہ کھی جبیٹی ہوئی تھیں میں بھی حضرت رقیہ کے چرے کی طرف دیکھتا تھا اور بھی حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت دیکھتا تھا۔ جب میں آپ کے گھر سے والی آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وریافت فرمایا' اسامہ! تم عثان افتی الدین ہوگی سے میں گھر کے اندر گئے تھے' میں نے عرض کیا تی ہاں! ارشاد ہوا کہ کیا تم نے ان میاں ہوی سے خوبصورت میاں ہوی دیکھے ہیں' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صفر اللہ کی تعلیم کی نہیں۔

#### قبول السلام پرشدائد مصائب:-

ابن سعد نے محمد بن ابراہیم کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے پچا تھم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر آیک کمرے میں بند کر دیا اور کما تم نے آبائی شہب ترک کرکے آیک نیا شہب اختیار کرلیا ہے۔ جب تک تم اس نئے شہب کو نہیں چھوڑو کے میں شمیں آزاد نہیں کوں گا (ای طرح بند رکھوں گا) یہ من کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 'پچا! خدا کی قتم میں شہب اسلام بھی نہیں من کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 'پچا! خدا کی قتم میں شہب اسلام بھی نہیں ہوری گا۔ اس طرح تھم بن ابی العاص نے بھوڑوں گا اور اس دولت سے بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس طرح تھم بن ابی العاص نے جب آپ کو اسلام پر مشکم اور مستقل پایا تو مجبور ہوکر آپ کو قید و بند سے آزاد کر دیا۔

#### اجرت اول ير دعائے رسول:-

ابو یعلی نے حضرت انس نفت اللہ تعالیٰ عنہ) ہی نے اپن کیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہی نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جبشہ کی جانب بجرت فرمائی اس پر حضرت مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وعا فرمائی کہ "اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان الفت اللہ تعالیٰ بی وہ مخض میں جنموں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لئے ہجرت کی ہے۔

آبن عدی نے خفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاجزادی ام کلؤم کا حضرت عثمان فضی اللہ اللہ کے ساتھ نکاح کرکے ان سے فرمایا تھا کہ تممارے شوہر' تممارے واوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تممارے والد مجمد (مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم) سے شکل و صورت میں بہت ہی مشابہ ہیں۔

ابن عدى اور ابن عساكر في ابن عمر سے روايت كى ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فيرايا كه بهم اور عثان الفتي الدين الله الله والد حضرت ابراہيم عليه السلام سے بهت مشابه بيں۔

#### فضائل حضرت عثمان نضحت الملكاء

#### حضرت عثمان نضي الله عَنه ك خصاكل مين احاديث نبوى:-

الم بخاری اور مسلم فی حضرت عافقہ رضی اللہ تعالی عنما کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنما کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک کو تھیک کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔

امام بخاری نے ابو عبد الرحمٰن سلمی کے حوالہ سے ککھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے (ایام ابتلا میں) گھر میں محصور ہو جانے کے بعد محاصرہ کرنے والوں سے فرمایا کہ اللہ کی فتم دے کر تم سب سے خصوصا سمایہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی جیش عمرہ کے لئے سامان فراہم کرے وہ جنتی ہے تو میں نے سامان جنگ فراہم کیا تھا! تم کو رسول اللہ کا یہ فرمان یاد ہوگا کہ جو مخص ہر رومہ (مسلمانوں کے لئے) خرید دے گا وہ جنتی ہوگا چنانچہ میں نے مدینہ منورہ کے اس کو نشیں کو یمودی سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا' آپ کی ہر بات کی صحابہ نفتی المنتی کو یمودی سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا' آپ کی ہر بات کی صحابہ نفتی المنتی کو یمودی سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا' آپ کی ہر بات کی صحابہ نفتی المنتی کو تقدریتی کی۔

ترفری نے عبد الرحمٰن بن قباب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عمرہ کی تیاری کے لئے صحابہ کرام نفتی الدی ہے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہاں موجود تھا۔ حضرت عثمان نفتی الدی ہی ابن عفان نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سو اونٹ مع پالان اور سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں اللہ کے لئے سو اونٹ مع سازو سامان چیش کرتا ہوں)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں دو سو اونٹ اور سانو سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا یارسول اللہ علیہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا یارسول اللہ علیہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا یارسول اللہ علیہ صحابہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا یارسول اللہ علیہ صحابہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا یارسول اللہ علیہ صحابہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا یارسول اللہ علیہ صحابہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا کی سے تو سلم منبر سے نیچ اتر آئے اور فرمایا کہ عثمان کے جرم و گناہ ان کو نقصان نمیں پہنچائیں گے۔ وسلم منبر سے نیچ اتر آئے اور فرمایا کہ عثمان کے جرم و گناہ ان کو نقصان نمیں پہنچائیں گے۔

الم ترفی عبد الرحمٰن بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت جیش عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک ہزار دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور صلی ان کو ضرر نہیں پینچائے گا۔ اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثان الفی اللہ اللہ کوئی عمل ان کو ضرر نہیں پینچائے گا۔ (آپ نے دو مرتبہ فرمایا)۔

الم ترفری حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیعت الرضوان ہوئی تو حضرت عثان رضی الله تعالی عنه رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی جانب سے مکه معظمه میں ایلی بن کر گئے تھے۔ یمال لوگوں نے رسول الله سے بیعت رضوان کی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چو تکہ عثان تفقی الله الله اور اس کے رسول کے کام کے لئے گئے ہوئے ہیں۔ للذا میں خود ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ ارشاد فرماکر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دو سرے ہاتھ پر مارا' اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عثان کا دست مبارک تمام لوگوں کے ہاتھوں اور جانوں سے کس قدر افضل و برتر ہے۔

ترفری نے حضرت ابن عمر نفتی المتلائی سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علی وسلم نے فتوں کی بابت ارشاد فرمایا اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ ایک فتنہ میں یہ بھی مظلوم شہید ہوئگے۔

ترفری عاکم اور ابن ماجہ نے مرہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں برپا ہونے والے ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایت میں ایک صاحب سر پر کپڑا اوڑھے ہوئے تشریف لائے 'آپ مستقبہ اللہ نے فرمایا سے مخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ میں نے کھڑے ہوکر دیکھا کہ کون صاحب ہیں تو دیکھا کہ عثمان مختص اس روز ہدایت پر ہول کے ان کی طرف متوجہ ہوکر عرض کیا! کیا سے ہدایت پر ہول کے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بال کی اب

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان! خداوند تعالی تحمیں ایک قیص (خلافت) عنایت فرمائے گا۔ جب منافق اس کو اتارنے کی کوشش کرین تو تم اس کو مت اتارنا یماں تک کہ تم مجھ سے آلمو! اس بناء پر آپ نے جس روز آپ محصور ہوئے تھے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد لیا تھا چنانچہ اس پر میں قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔

حاکم ؒ ئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مریہ جنت خریدی ہے ایک مرتبہ تو ہر رومہ خرید کر اس کی کھدائی کرائے (یہودی سے خرید کر اس کی کھدائی کرائی ٹاکہ مسلمانوں کو نیادہ پانی اس سے)۔ دوسری مرتبہ جیش عمرہ کو سازد سلمان فراہم کر دے۔

ابن عسار ؓ نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ میرے صحابہ میں مجھ سے مشابہ عثمان (رضی اللہ تعالی عنہ) ہیں۔ طبرانی نے عسمہ بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سری صاحبزادی ام کلثوم (زوجہ حضرت عثمان نفتی المنظم ﷺ) کا بھی انتقال ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نفتی المنظم ﷺ کا نکاح کسی سے کردو 'اگر میری تیسری بیٹی کرام نفتی المنظم ﷺ کا نکاح کسی سے کردو 'اگر میری تیسری بیٹی (ناکھ ا) موجود ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان نفتی المنظم ﷺ سے کر دیتا کہ میں نے ان کے نکاح سے کی جے۔

ابن عسائر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ آپ حضرت عثمان نفت اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ آپ حضرت عثمان نفت اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے بعد دیگرے ان سب کا تکاح تم سے کر دیتا۔ (یمال میں باقی نہ رہتی)۔

تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی)۔

ابن عساكر في زيد بن ابت الفتى الملكة المراقة المراقة

ابو یعلی نے حضرت ابن عمرف الله کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے (حضرت) عثمان نفت الله علیہ وسلم کرتے ہیں جیسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

ابن عساکر نے امام حسن نفتی الملی کی ہے کہ کمی مخص نے حضرت حسن المنتی ہے کہ کمی مخص نے حضرت حسن المنتی ہے الماس میں اللہ عنہ کی حیا کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جوابا " فرمایا کہ (آپ کی حیا کا کیا بوچھے ہو) اگر آپ بھی نمانے کا قصد کرتے تو گھر میں کواڑ بند کرکے بھی کپڑے اتارنے میں اس قدر شرم فرماتے تھے کہ اپنی پیٹے سیدھی نہیں کرتے تھے۔

#### خلافت حفرت عثمان نضي الملاعبة

#### حفرت عثان نضي الله عنه سے بعت ــ

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے تین دن بعد آپ سے بیعت کی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس عرصہ میں لوگ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے مشورے کرتے رہے اور آپ کے پاس آتے جاتے رہے ،جو صائب الرائے شخص تخلیہ میں حضرت عبد الرحمٰن نفتی المنائی بن عوف سے مشورہ کرتا وہ کمی رائے ویتا کہ خلافت حضرت عثمان نفتی المنائی کو مانا چاہیے (فلیفہ حضرت عثمان نفتی المنائی کو مونا چاہیے) آخر کار حضرت عبد الرحمٰن نفتی المنائی بن عوف بیعت لینے کے حضرت عثمان نفتی المنائی کے بعد آب نے فرمایا کہ لوگ حضرت عثمان نفتی المنائی سے بیعت کے سواکی اور کی بیعت پر راضی نمیں ہیں۔ (ابن عساکر)

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے جمدو صلوٰۃ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ' سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی نفت المنکی ہیں نے تمام لوگوں کی رائے معلوم کرلی ہے ' سب کی رائے حضرت عثان نفت المنکی ہی گئے ہے ' اب آپ اپنے لئے کوئی کاروائی نہ سیجے! آپ نے یہ کہ کر حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کا وست مبارک پکڑ کر کما کہ میں آپ سے سنت اللہ ' سنت رسول اللہ اور ہر دو خلفاء نفت المنکی ہی سنت پر بیعت کی اور پھر تمام مماجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی اور پھر تمام مماجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی۔

مند الم احد من الى واكل سے اس طرح روایت بيان كى گئى ہے كه ميس نے عبد الرحمٰن الفت الله من عوف سے دريافت كيا كه تم نے حضرت عثمان الفت الله من عوف سے ريافت كيا كه تم نے حضرت عثمان الفت الله من عوف سے ريوں

کی۔ اور حضرت علی نصفی الدی کی کو کیوں چھوڑ دیا' ان سے بیعت کیوں نمیں کی۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اس میں میرا کچھ قصور نہیں! میں نے تو اولا" حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کہا کہ میں آپ سے کتاب اللہ' سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' اور سنت ابوبکر' عمر رضی اللہ تعالی عنما' پر بیعت کرنا ہوں تو انھوں نے فرمایا کہ جھے میں اس کی استطاعت نمیں ہے۔ پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کی باتیں کمیں تو انھوں نے جواب دیا بہت اچھا (لینی ان کو قبول کرلیا)۔

ایک روایت ہے بھی ہے کہ حضرت عبد الرحلٰ بن عوف کتے ہیں کہ میں نے تخلہ میں حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کما کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ ججھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیگئے آپ نے فرمایا کہ علی نفتی المنظامی ہے ، پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ای طرح تخلیہ میں کہا کہ اگر میں آپ ہے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے تو انھوں نے کہا عثمان نفتی المنظامی ہے ۔ اس نے ای طرح زیر نفتی المنظامی کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے علی طرح زیر نفتی المنظامی کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے علی الفتی المنظامی کہ یا عثمان نفتی المنظامی کہ اگر میں آپ سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے انھوں نے کہا علی نفتی المنظامی کہ سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے انھوں نے کہا اور کہا میرا اور آپ کا ارادہ تو خلافت کرنے کا ہے نہیں لیکن "آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں تو انھوں نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف یائی۔

سے مشورہ کیا تو انھوں نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف یائی۔

ابن سعد اور حاکم نے حضرت ابن معود الفت الملکا کہ ابن معود الفت الملکا کہ ابن معود الفت الملکا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی گئی تو عبداللہ الفت الملکا کہ ابن معود الفت الملکا کہ خارا موجودہ امیر دیگر تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ ہم آپ کی پیروی اور حکم کی بجا آوری میں کے قتم کی کو آبی نہیں کریں گے۔

#### آپ کے دور خلافت کے اہم واقعات:۔

آپ کی خلافت کے پہلے سال ۱۳۳ میں ملک رے فتح ہوا۔ اس سال ناک سے خون بننے کا عام مرض پھیل گیا خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تکمیر اس طرح پھوٹی کہ اس

کی شدت کے باعث آپ کو مج کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا یمال تک کہ آپ نے وصیتیں بھی فرادیں۔

-: סדר

اس سال ملک روم کا ایک وسیع رقبہ فتح کرلیا گیا۔ اس سال حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت مغیرہ الفتح المن کی گورنری سے معزول کرکے ان کی جگہ سعد الفتح المن کہ بیج دیا۔

دری اللہ تعالی عنہ کے حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو بھی کوفہ کی گورنری کے معزول کرکے ان کی جگہ ایک سحابی ولید بن عقبہ بن ابی محیط کو (جو آپ کی مال کی طرف سے بھائی تھے) مقرد کر دیا۔ یہ آپ پر اقریا نوازی کے الزامات عائد ہونے کی ابتدا تھی' کہتے ہیں کہ یہ ولید ہے نوش تھا' ایک روز صبح کی نماز نشہ کی حالت میں پڑھائی اور چار ر کعتیں پڑھ کر ملام پھیرا اور پھر مقتریوں سے کما کہ اگر کمو تو نماز اور بڑھا دول۔

۱۲۷ھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند نے کچھ مکانات خرید کر مسجد حرام کو مزید وسیع بنایا اسی سال شہر سابور فئے ہوا۔

است المستور سحابی المستر معاویہ نے جہاز کے ذریعہ لشکر لیجاکر قبرص پر حملہ کیا' اس لشکر میں المشہور سحابی) حضرت عبادہ بن صامت اپنی بیوی امت حرام بنت ملحان انصاریہ کے ساتھ موجود ہے' آپ کی بیوی بار بردار جانور سے گر گئیں اور اس صدمہ سے ان کا انتقال ہوگیا اور ان کو وہیں (قبرص میں) دفن کر دیا۔ اس لشکر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس لشکر میں عبادہ انتقال ہوگیا ہوگی اور اس کی قبر قبرص ہی میں گوئی فرمائی تھی کہ اس لشکر میں عبادہ انتقال ہوگیا ہوگی اور اس کی قبر قبرص ہی میں حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر کی گورنری سے معزول کرکے ان کی حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر کی گورنری سے معزول کرکے ان کی خبیہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا' انھوں نے مصر پنچ کر افریقہ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کرکے تمام مملکت کو ممالک محروسہ میں شامل کرلیا۔ اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا کہ جر سپانی کو ایک ایک ہزار دینار اور بقول بعض تین تین تین ہزار دینار مطلب ان سے سانے اس عظیم فتح کے بعد اس سال ملک اندلس (اسپین ہسانے) بھی فتح ہوگیا۔

# اس الشكر كشى كى درخواست حضرت عمراضي المالي عبرا نے مسترد كر دى تھى:-

امیر معاویہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی بار یہ درخواست کی تھی کہ قبر می پر دریائی رائے سے لئکر کئی کی اجازت دی جائے' لیکن آپ بیشہ انکار کر دیا کرتے سے۔ جب امیر معاوید فضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر و بن عاص سے دریافت کیا کہ تم دریا اور بلوبائی جمازوں کی مفصل کیفیت لکھ کر جھے معارت عمر و بن عاص سے دریافت کیا کہ تم دریا اور بلوبائی جمازوں کی مفصل کیفیت لکھ کر جھے معارت کرو! انھوں نے تحقیق کے بعد لکھا کہ بین نے اس سواری کو دیکھا یہ جماز ایک بری معلوق ہے جس پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے اس سواری کے تصر جانے پر سواروں کے دل پھٹنے کئے بیں اور اس کی رفتار پر عقل و فنم تک خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں خوبیاں کم ہیں اور خرابیاں زیادہ ہیں اس پر سوار ہونے والوں کی حیثیت کیڑے کڑوں سے زیادہ نہیں ہے اگر اور خرابیاں زیادہ ہیں اس پر سوار ہونے والوں کی حیثیت کیڑے کڑوں سے زیادہ نہیں ہے اگر ایک طرف کو جھک جائے) تو سوار ڈوب جاتے ہیں بصورت دیگر لرزاں و ترساں ساحل تک پہنچ جاتے ہیں حضرت عمر و بن العامی کے اس معروضہ کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا کی تشم میں مسلمانوں کو الیمی سواری پر سوار کی اللے میں مسلمانوں کو الیمی سواری پر سوار کراکے انھیں مصائب میں مبتلا نہیں کروں گا۔

ابن جریر (طبری) کتے ہیں کہ امیر معاوید نفت المنتی کے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں بحری راستہ سے قبرص پر حملہ کرکے اس کو فتح کرلیا اور جزیہ لینے کی شرط منظور کرلی۔

19ھ میں اصطخر ۔ قداء اور ان کے علاوہ بعض وگر ممالک بھی فتح ہوئے۔
اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجد نبوی کی توسیع کی اور اس میں منبت
کاری کی گئی۔ ستون پھڑ کے لگوائے ' اس کی چھت میں ساگون کی کٹریاں ڈالی گئیں اور اس کا
طول بوھا کر ایک سو ساٹھ گز اور عرض ڈیڑھ سو گز کر دیا۔

۔ ۱۹۰۰ میں جور اور خراسان اور نیٹا پور صلح کے ذریعہ فتح ہوئے۔ ای طرح ایران کے وگر شرطوس' سرخس۔ مرو اور بین بھی صلح سے فتح ہوئے' جب اس قدر فقوعات ہوئیں اور بیشار مال غنیمت چاروں طرف سے وار الخلافت میں آنے لگا تو حضرت عثان غنی رضی اللہ

تعالی عنہ کو خزانہ کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مال دولت کی اس قدر بہتات تھی کہ آپ نے ول کھول کر لوگوں کو روزیخ تقسیم کئے یہاں تک کہ ایک ایک فخض کے جے میں ایک ایک لاکھ بدرے (قرث) آئے ہر بدرے میں چار چار ہزار اوقیہ تھے۔ (ایک اوقیہ میں چالیس درہم ہوتے ہیں)۔

#### حضرت عثالضي المناعبة كي شهادت!:-

آپ ۵۳ ہے میں شہید کر دیے گئے۔ ذہری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عد نے بارہ سال خلافت کی شروع کے چھ سال ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کی روش اس قشم کی تھی کہ کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ ان برسوں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنہ سے بھی زیاوہ قریش میں مقبول اور محبوب سے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج ہیں قدرے تخی تھی لور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر فائز ہوتے ہی ان کے طال پر مهرانیاں کرنے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر فائز ہوتے ہی ان کے طال پر مهرانیاں کرنے گئے۔ اور ان کے ساتھ زی کا بر آؤ کیا۔ اور ان کو سزا دینے ہیں عجلت سے کام نہیں لیا۔ لیکن چھ سال ان کے ساتھ زی کا برقو کیا۔ اور ان کو محرا دینے اور اپن اقربا کے ساتھ بہت زیادہ سلوک اور مہرانیاں کرنے گئے اور عوام کے ساتھ وہ پہلے جیسی نری باتی نہ رہی۔ آخری چھ سلوک اور مہرانیاں کرنے گئے اور عوام کے ساتھ وہ پہلے جیسی نری باتی نہ رہی۔ آخری چھ سلوک اور مہرانیاں کرنے گئے اور عوام کے ساتھ وہ پہلے جیسی نری باتی نہ رہی۔ آخری چھ سلوک اور مہرانیاں کو جس سلوک اور اس سلسلہ ہیں یہ توجیہ کی کہ میں سل ہیں تو حالت یہ ہوگئی کہ افریقہ کے گور نر مروان کو مملکت کا خس محاف کر دیا۔ اور اپن خیما نے ایبا نہیں کیا حالانکہ وہ ایبا کرسکتے تھے '۔ اس سے لوگوں میں شورش خدار وی رہی اللہ تعالی عنما نے ایبا نہیں کیا حالانکہ وہ ایبا کرسکتے تھے '۔ اس سے لوگوں میں شورش پیدا ہوگئ۔ (ابن سعد)

#### شورش کے اسباب:۔

ابن عسار ؓ نے زہری ؓ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے بوچھا کہ آپ بتائیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شاوت کیوں واقع ہوئی الوگوں کی روش کیا

متنی اور آپ کا عوام کے ساتھ کیا رویہ تھا اور صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ ویا؟
انھوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کے گئے اور جنھوں نے
آپ کو قتل کیا وہ ظالم تھے اور جنھوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ ویا وہ معذور و مجبور تھے۔ یہ سن
کر میں نے ان سے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انھوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ
جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظیفہ منتخب ہوئے تو بعض صحابہ لفت المنتقائيم؟ کو ناگوار
گزرا تھا کیونکہ آپ اپنے اعزا اور رشتہ داروں سے محبت کرتے تھے۔

آپ نے بارہ سال خلافت کی' ان بارہ سال میں پہلے چھ سال میں آپ نے کسی اموی کو حاکم و والی نمیں بنایا بلکہ صحابہ ہی حاکم رہے اور آپ نے کسی کو معزول نمیں کیا اور ہمیشہ ان کی تالیف قلوب کرتے رہے۔ چھ برس کے بعد آپ نے اپنے چپاکی اولاد کو والی بنانا شروع کیا اور صحابہ پر ان کو ترجیح و یکر گور تر بنایا حالانکہ بہ وقت تقرر آپ ان کو اللہ سے ڈرتے رہے کی برابر ٹاکید کیا کرتے تھے۔ آپ نے عبداللہ ابن سرح کو مصر کا والی مقرر کیا' ابھی ان کے تقرر کو دو سال ہی گزرے تھے کہ مصربوں کو ان سے شکایات پیدا ہو گئیں اور انھول نے بارگاہ خلافت سے واد ری جابی۔ ان سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند کو حضرت عبدالله ابن معود عفرت ابوذر اور حفرت عمار بن ياسر سے شكايات پيدا ہوگئ تھيں كيونكه بنو بذیل اور بنو زہرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے خلاف اور بنو غفار اور ان کے حلیفوں نے حضرت ابوذر کے خلاف اور بنو مخزوم نے حضرت عمار بن یاسر کے خلاف آپ سے شکایت کی تھیں اور یہ تمام قبیلے حفرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بد مکن ہو چکے تھے اب اہل مصر نے ابن الی سرح کی آگر شکایتیں کیں یہ شکایات س کر حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن الی سرح کو ایک تهدید نامه لکھ کر روانہ کیا (ناکه وہ این روش درست کرلیں) لیکن اس نے اس تمدید نامہ کی کھھ پرواہ نہیں کی اور جن باتوں سے حضرت عثمان اختصاری کی نے منع فرمایا تھا جان بوجھ کر وہ انمی باتوں پر عال ہونے لگا یماں تک کہ مصر کے جو لوگ آپ کے یاس اس کی شکایتی لے کر آئے تھے اس نے ان کو قتل کراویا۔ اس سے حالت خراب ہوگئی اور مصرے سات سو افراد دارالخلافہ میں آئے اور مجد میں نمازوں کے اوقات میں دوسرے صحابہ کرام نصفی اللکھ بنا ہے ابن الی سرح کی شکایتی بیان کیس چنانچہ حضرت طو بن عبداللہ نے حضرت عثان رضى الله تعالى عنه سے اس معالمه میں سخت كلامي كى۔ اوھر حضرت عائشہ رضى الله تعالی عنهائے آپ کو کملا بھیجا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ سے اپے فض کی معزول کے لئے کہتے ہیں جس پر قتل کا الزام ہے ، گر آپ کھے پرداہ نہیں کرتے اور آپ اس کے معزول کرنے سے گریز کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے فخص کو قراز واقعی سزا دیں ، تھوڑی دیر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ ، تشریف لے آئے آپ اس معالمہ کما کہ آپ سے یہ لوگ قتل ناحق کے عوض ایک عال کی معزولی چاہیے ہیں آپ اس معالمہ میں انساف کو کیوں کام میں نہیں لاتے اور دو سرا آدی کیوں مقرر نہیں فرما دستے 'یہ سن کر آپ نے فرایا کہ یہ لوگ اپنے لئے عال اور والی خود ہی مقرر کرلیں میں عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کرکے اس کا تقرر کمیں اور کردوں گا، چنانچہ مصری وفد نے کما کہ آپ محمد ابن ابو بکر نوشی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر نوشی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر امنی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر امنی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر نوشی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد کرام نوشی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھ مصر کو روانہ ہوئے ناکہ کرام نوشی اللہ کی صورت میں یہاں سے مصر کرام نوشی اللہ کی صورت میں یہاں سے مصر کرام نوشی اللہ کی صورت میں یہاں سے مصر روانہ ہوئے۔

#### حبثی سوار کے پاس سے ایک خط بر آمد ہوا:۔

ابھی یہ قافلہ مدینہ منورہ سے تین منزل ہی نگلا تھا کہ ان کو ایک حبثی غلام مانڈنی موار نظر آیا جو بری تیزی سے اس قافلہ کے پاس سے گزرا۔ اس کی تیز رفآری اور اس کے رنگ دُھنگ سے یہ معلوم ہو یا تھا کہ یا تو یہ کسی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور مخص ہے۔ اس شبہ کی بنا پر اس قافلہ والوں نے اس کو پکڑلیا اور دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ جھے کو کسی کی تلاش ہی یا تو کسیں سے بھاگا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو امیر المومنین کا غلام ہوں' پھر کھنے نگا کہ میں موان کا غلام ہوں' پھر کھنے نگا کہ میں موان کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو بہپان لیا اور بتایا کہ یہ تو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو بہپان لیا اور بتایا کہ یہ تو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو بہپان لیا اور بتایا کہ یہ تو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے! محمد بن ابو برفضی الکہ فظ دے کر بھیجا گیا ہے' آپ نے دریافت کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے عامل مصر کے پاس ایک فظ دے کر بھیجا گیا ہے' آپ نے دریافت کیا کہ وہ فظ تیرے پاس ہے' اس نے کہا نہیں آخر کار اس کی جلاشی لی گئی۔ لیکن اس کے پاس سے ان اس کے پاس ایک فشک مشکرہ بھی تھا جب اسے دیکھا تو اس کے باس سے اندر کوئی چیز انجھلتی ہوئی گئی اسے اوندھاگیا گیا کہ فکل پڑے جب اس طرح بھی پچھ نہیں نکلا تو کوئی چیز انجھلتی ہوئی گئی اسے اوندھاگیا گیا کہ فکل پڑے جب اس طرح بھی پچھ نہیں نکلا تو

اس متكيرة كو چير ديا كيا اور اس سے ايك خط برآمد ہوا۔ يد خط امير الموشين كى جانب سے عبداللہ ابن سرح والى مصرك نام تھا۔ محمد بن ابو بملفت الله يك تمام ساتھيوں كو جمع كرك اس خط كى مرو رقى اور اس كو برحانا شروع كرديا اس ميں تحرير كيا تھا كد:

"جس وقت تمحارے پاس محمد ابن ابو بكر افتح المنتها اور فلال فلال اشخاص پنچيں تو تم كمى نه كمى حيله سے ان كو قتل كر دينا اور مرسله فرمان كو كالعدم قرار دينا۔ اور حسب دستور اپنا كام كرتے رہو۔ اور جو لوگ تمحارى شكايتيں لے كر يمال ميرے پاس آئے سے ان كو قيد كرلينا اور تم ابنى حكمت عملى ير قائم رہو"

اس خط کو بڑھ کر یہ لوگ جران و ششدررہ کے اور ای مقام سے مینہ شریف کو والیں ہو جانے کا ارادہ کرلیا اس خط پر تمام حاضرین کی مہریں لگا دیں اور وہ خط ایک محض کی تحویل میں وے دیا۔ اور یہ سب لوگ یمال سے مدینہ کو واپس بلٹ بڑے مدینہ منورہ واپس آكر حضرت طلى- حضرت زبير- حضرت على- حضرت سعد (رضوان الله تعالى عليهم الجمعين) اور ویگر سحابہ کرام کی موجودگی میں مرزدہ خط تکالا گیا کھول کر سب کو بر حوایا۔ اور اس حبثی کا پورا قصہ بیان کیا۔ اس پر سب لوگ سخت برافروختہ ہوئے۔ حفرت ابن مسعود اضحالا عظم عفرت ابوذر غفاری اور حضرت عمار بن افتحالات یاسر کی معزولی کے واقعات نے اس غیظ و غضب میں اور اضافہ کردیا۔ تمام محابہ کرام نفخیالت کہ عصہ میں بھرے ہوئے این این گھروں کو والی ہوگئے اس خط کے واقعہ سے لوگ بہت بھڑک چکے تھے اور انھوں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور محد ابن ابوبکر این قبیلہ بی تمیم کے ساتھ حفرت عثان رضی الله تعالی عنه پر چڑھ آئے۔ حفرت عمار نفت الدين اور چند ووسرے اسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جو سب كے سب بدرى تھے وضرت عثان رضى الله تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے ان کے ساتھ وہ خط علام اور وہ او نثنی بھی تھی جس کو كرا گيا تھا۔ آپ كے ياس پہنچ كر حضرت على رضى اللہ تعالى عنہ نے فرمايا كيا يہ غلام آپ كا ے عضرت عثمان اختفال ملائد فرمایا بال! پر حضرت علی اختفال فرمایا اور یہ او مثنی آپ ك ع؟ آپ نے جواب ديا بال ميرى ع- پھر خط دكھاكر فرماياكيا آپ نے يہ خط كاسا ب حضرت عثمان رضى الله تعالى عند في فرمايا نمين خداك متم مين في يد نامه تحرير نمين كيانه میں نے اس کے لکھنے کا حکم ویا اور نہ اس کے بارے میں مجھے کچے معلوم ہے اس پر حفرت

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خط پر جو مرب کیا وہ آپ کی ہے؟ حضرت عثان رضی الله عنہ نے فرمایا کہ بال سے میری بی مرب اس پر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ بوے تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا ہے او نٹنی آپ کی ہے اور خط پر مر بھی آپ کی ہے اور اس پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کھھ شیں معلوم! آپ نے پھر قتم کھائی کہ واللہ نہ اس خط کو میں نے لکھا نہ کی سے لکھوایا نہ میں نے یہ خط اس غلام کو دے کر اے مصر کی طرف روانہ کیا' اس کے بعد کھے لوگوں نے (تحریر پر غور برکے) پیچانا کہ یہ تحریر مروان کی ہے۔ چونکہ مروان آپ ہی کے پاس مقیم تھا اس لئے لوگوں کو اب چھے شبہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ير بھي ہونے لگا۔ لوگوں نے مطالبہ كياكہ آپ مردان كو ہمارے حوالے كردي مر آپ نے انکار فرما دیا' آپ کے اس انکار پر صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین) کو سخت غصہ آیا۔ اور ای غصہ کی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے ' کچھ لوگ اب بھی یں کہ رہے تھے کہ حفرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹی فتم نمیں کھا کتے تھے بعض نے کما لیکن وہ اس وقت تک شک سے بری بھی شیں ہو سکتے جب تک وہ مروان کو ہمارے حوالے نہ کردیں اور ہم اس سے تحقیق نہ کرلیں اور بیر نہ معلوم ہو جائے کہ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو قتل كرنے كا حكم كيول ويا كيا تھا۔ اگر بيد بات پايد جوت كو پہنچ كئى ك یے خط انھوں نے ہی لکھا ہے تو ہم ان کو معزول کر دیں گے اور اگر سے معلوم ہوا کہ یہ نامہ مروان نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی طرف سے لکھا تھا تو ہم مروان کو اس کی سزا ویں گے۔ معاملہ اس حد تک چنج جانے پر اور سر رخ اختیار کرنے کے بعد بھی محاصرہ ختم نہیں ہوا۔ اوح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر مروان کو ان لوگول کے سپرد کر دیا گیا تو وہ غیظ میں اس کو قتل کر دیں گے'

#### محاصرہ میں سختی پیدا کر دی گئی:۔

لوگوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا۔ یمال تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا بندش آب سے پریشان ہوکر حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے کھڑی سے جھانک کر کما لوگو! کیا تم میں علی نضی المنظم بھی موجود ہیں؟ لوگوں نے کما نہیں' آپ نے پھر فرمایا کیا تم میں سعد لضی المنظم بھی موجود ہیں لوگوں نے جواب دیا نہیں' یہ س کر آپ خاموش ہوگئے۔ پھر پچھ ور بعد فرمایا کوئی فخص علی نفتی اللہ ہے جاکر کہدے کہ وہ ہم کو پائی فراہم کر دیں' یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی اور آپ نے پائی سے بھرے ہوئے تین مشکیرے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیے لیکن یہ پائی ان تک سخت جدوجمد کے بعد پہنچا اور اس کے باعث بنی ہاشم اور بنی امیہ کے چند لوگ زخمی بھی ہوگئے۔ اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوگیا کہ لوگ حضرت عثمان نضی اللہ کے قبل کے دریے ہیں!

حضرت علی کرم اللہ وجہ ' نے فرایا کہ حضرت عثان نفتی الدیم بھی ہے ہمارا مطالبہ صرف سے کہ وہ مردان کو ہمارے حوالہ کردیں۔ حضرت عثان نفتی الدیم بھی ورست نمیں ہے ' پس آپ نے اپنے صاجرادوں حضرت حسن نفتی الدیم بھی اور حضرت حسین نفتی الدیم بھی اور حضرت حسین اللہ تعالی عنہ کے دردازے پر نفتی الدیم بھی عنہ کے دردازے پر پرے دار کی طرح چوکس اور ہوشیار کھڑے رہو کسی بلوائی کو اندر نہ جانے دینا۔ اس طرح حضرت طلح نفتی الدیم بھی اللہ علیہ دور دو مرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوں کو حضرت مثان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ وسلم نے اپنے بیوں کو حضرت حثان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے ہے دوکو اور مروان کو باہر نہ لانے دو ' یہ سب برابر ان کی حفاظت کرتے رہے۔

محمد بن ابوبكر نضي الله عَنْهُ كا اندر يبنينا اور أيك بلوائي كا حضرت عثمان نضي الله عَنْهُ كَا لَهُ مُنْهُ لِهُ مُنْهُ لِهِ مُنْهِ كُردينا:-

یہ دیکھ کر کہ دروازے پر ایبا پہرہ ہے کہ اندر پنچنا مشکل ہے مجمہ بن ابو بکڑنے تیر چلانا مشروع کر دیے' یہ حضرت عثمان الفتح الملائے ہی پر تیر پھینکنا چاہتے تھے لیکن ایک تیر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جالگا جو دروازہ کے پہرے پر موجود تھے اور آپ زخمی ہوگئے ایک تیر مروان کے بھی لگا جو حضرت عثمان کے گھر میں موجود تھا۔ مجمہ بن طحہ لفتح الملائے ہی زخمی ہوا' اس طرح جب یہ اوگ ہوئے' نیز حضرت علی لفتح الملائے ہی کا غلام بھی ایک تیر سے زخمی ہوا' اس طرح جب یہ اوگ

زخى موئے تو محد بن ابو بمراضي الملائية كو خوف لائل مواكد حسن الضي الملائية حسين الضي الملائية اور دو سرے لوگوں کو زخمی د کھی کر کمیں بی ہاشم نہ بگر جائیں اور ایک نئ مصبت نہ پیدا ہو جائے يس انھول نے دو آدميول كے ہاتھ كرك اور ان سے كماكم اگر اس وقت بنو ہائم آگے اور انھوں نے امام حسن نضحی المناہ کے و زخمی و مکھ لیا تو وہ عثمان نضحی المناہ کو بھول جائیں گے اور النے ہم سے الجھ رئیں گے اور ہمارا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ اس چیکے سے بہال سے چلے چلو اور ہم دوسرے گھر میں پہنچ کر (حضرت) عثان (رضی اللہ تعالی عنہ) کے گھر میں کود پڑیں اور انھیں قتل کردیں' اس طرح باہر کے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگ۔ یہ مشورہ کرکے مجمد بن ابو بکر الفتی اللہ این دو ساتھوں کے ساتھ ایک انساری کے مکان سے ہوکر حضرت عثان الفتی اللہ انہ ك كريس بينج كئے۔ اور كى كو بھى جرنہ ہوئى كيونك كريس جو دو سرے لوگ موجود تھے وہ ب چھت یہ تھے نئے صرف حفرت عثان الفت المنائية معد اپني الميد كے موبود تھے۔ محد بن ابو بمراضي المناتجة نے اپنے ساتھوں سے كماكہ سلے ميں جاتا ہوں اور (حفرت) عثمان الضيّاللمة به (رضی الله تعالی عنه) کو قابو میں کرتا ہوں جب میں ان پر قابو کرلوں تو تم ایک وم حملہ کرکے قتل کر دینا سے منصوبہ بناکر محمد بن ابو بحر مکبارگ اندر پہنچ گئے اور حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند کی واڑھی کیڑلی۔ اس وقت حضرت عثان رضی الله تعالی عند نے ان سے کما کہ اگر تیرے بب تخفی یہ حرکت کرتے ریکھ لیتے تو کیا گئے! یہ من کر محمد بن ابو بکرنے ان کی واڑھی چھوڑ دی۔ لیکن اس عرصے میں وہ وونوں فخص پہنچ چکے تھے۔ وہ وونوں آپ کی طرف جھیٹے اور آن كى أن ميں آپ كو قتل كر والا اور جس رائے سے يہ لوگ آئے تھے اى رائے سے واليس

حضرت عثمان نضي المعلمة كي شمادت بر حضرت على نضي العلم بنه كي برجهي :-

جب حضرت عثمان نفت المنظم المن

خون میں آغشتہ سے اور دم توڑ کیے سے۔ آپ کی شاوت کی اطلاع فورا" حضرت علی افتحالات کی اللہ تعالیٰ عنم) اور دو سرے محابہ نظامات کی اللہ تعالیٰ عنم) اور دو سرے محابہ کرام اور الل مدینہ کو علی تو ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ سب سے پہلے حضرت علی افتحالات کی آپ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جال بحق ہو کی ہیں آپ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جال بحق ہو کی ہیں آپ نے ان للہ وا نا الیہ را جعون بڑھا اور اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ جب تم وروازے پر موجود شے تو امیر الموسنین کس طرح قتل کر دیے گئے۔ غصہ سے آپ نے ایک طمانی حضرت حسن افتحالات کی اور ایک گھونے حضرت حسین افتحالات کی اور ایک گھونے حضرت حسین افتحالات کی مارا اور عبداللہ ابن الزبیرافتحالات کی جب بی مارا اور ایک گھونے کو بھی برا بھلا کہا۔ آپ سخت غصہ اور اشتحال کی عالت میں اپنے دولت کدہ پر والیں آگئے۔

# حضرت على نفت الله الما على الفتى الله الما المحوم:

جیسے ہی حضرت علی اللہ تعالی عند مكان واليس تشريف لائے لوگ آنا شروع ہو گئے اور
کھنے گئے ہاتھ بوھائے ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں كيونكہ اس وقت كى ظيف كا ہونا بہت
ضروری ہے، یہ س كر آپ نے فرمایا كہ ظيفه كا انتخاب صرف الل بدر كر كتے ہيں، جس سے
الل بدر راضی ہیں وہ ظیفہ ہو سكتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں تمام الل بدر جمع ہوگئے اور كما كہ
ہم آپ سے زیادہ كى كو بھی مستحق خلاف نہيں سمجھتے، آپ ہاتھ پڑھائے آكہ ہم بیعت كریں،
چنانچہ اى وقت سب نے آپ سے بیعت كرلى۔

#### حادثہ قتل کی تفتیش اور قاتل کی تلاش۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبل ہوتے ہی موان اور اس کے بیٹے فرار ہو چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فورا "حضرت عثمان الفت اللہ اللہ محترمہ کے پاس آئے اور وریافت کمیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے قبل کیا ہے، انھوں نے کما کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتی جو اندر واضل ہوئے تھے، بال ان کے ساتھ مجمہ بن ابو بکر الفت اللہ اللہ عنہ کے دائر محمد بن ابو بکر اللہ منین کی واڑھی بھی کہڑی تھی، حضرت

علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قورا مجھ ابن ابو بملائے المنظم کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھ بن ابو بملائے اللہ کا کہ وہ سے کہتی ہیں میں ضرور اندر داخل ہوا تھا اور میں نے ان کے قل کا ارادہ بھی کیا تھا لیکن جب انھوں نے میرے والد کا ذکر چھیڑ دیا تو میں ان کو چھوڑ کر ہٹ گیا میں اس نعل پر ناوم ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں! خدا کی قتم میں نے نہ ان کو قل کیا اور نہ ان کو پکڑا۔ مجھ بن ابو بم نفظ اللہ کا اور نہ ان کو پکڑا۔ مجھ بن ابو بم نفظ اللہ کا کہ ان دونوں افراد کو گھر میں لانے رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوجہ محترمہ نے بھی کی لیکن بید کھا کہ ان دونوں افراد کو گھر میں لانے والے کی شے

ابن عساکر (زوجہ حضرت عثان) حضرت صفیہ کے غلام کنانہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان الفت اللہ اللہ کو کسی مصری نے شہید کیا تما جس کی تیلی آئیسی تضیں اور جس کا نام حماد تھا۔

#### حفرت عمان نضي الله عنه اور حفرت مغيره بن شعبه نضي الله بالداء

الم احر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امیر الموشین عثان غنی رصی اللہ عنہ محصور ہوگئے تو میں حضرت عثان نفت الفت ہے ہیں گیا اور ان سے میں نے عرض کیا آپ امیر الموشین ہیں اور آپ پر یہ افاد پڑی ہے میں آپ کے سامنے تین باتیں پیش کر آ ہوں اور ان میں سے کی ایک کو جے آپ چاہیں تجول کرلیں اول یہ آپ باہر نکل کر اٹریئے بفضل ایزدی آپ کے معاونیں بکٹرت ہیں اور آپ حق پر ہیں اور وہ لوگ باطل پر ہیں۔ وہ مرے یہ کہ آپ کی دو مرے راستہ سے باہر نکل کر اپنی او مٹی پر موار ہو جائے۔ پر ہیں۔ وہ مرے یہ کہ آپ کی دو مرے راستہ سے باہر نکل کر اپنی او مٹی پر موار ہو جائے۔ وہرا راستہ ہم آپ کو بتا دیں گئ اور مکہ معلمہ پہنچ جائے وہاں جرم کعبہ کی وجہ سے یہ لوگ آپ سے نظر شن نہ کریں گئ اور وہاں خوزیزی پند نہیں کریگئے۔ سویم یہ کہ آپ یمال کے فرایا اسے مغیرہ! رسول اللہ کا خلیفہ ہوکر میرے لئے یہ ناممان ہے کہ میں مسلمانوں کی خوزیزی کراؤں۔ مکہ معلمہ جانا جمیے اس لئے پند نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ خوزیزی کراؤں۔ مکہ معلمہ جانا جمیے اس لئے پند نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ غیر وسلم کا یہ ارشاد گرامی خود سا ہے کہ جو قرایش حرم مکہ میں خوزیزی اور ظلم و ستم کا علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی خود سا ہے کہ جو قرایش حرم مکہ میں خوزیزی اور ظلم و ستم کا عیہ اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب دیا مکہ شام جانا تو یہ اس لئے میش خوزیزی اور ظلم و ستم کا میں پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے

نامکن ہے کہ میں اپنے مقام ہجرت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسائیگی کو ترک نمیں کر سکتا۔

# حضرت عثمان نوستا الع عَنها ك وس خصا كل:-

ابن عساكر نے ابن ثور الفتمى كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ ميں حضرت عثان رضى الله تعالى عنہ كے پاس اس وقت كيا جب كہ آپ محصور شے اس وقت آپ نے مجھ سے فرمايا كہ ميرى وس خصلتيں الله تعالى كے پاس محفوظ ہيں (۱) ميں اسلام قبول كرنے والا چوتھا فخص ہوں (۲) رسول خدا صلى الله عليه وسلم نے كيے بعد ويكرے ابنى وو صاجزاولوں كو ميرے عقد ميں ويا (۳) ميں مجھى كانے بجانے ميں شريک نہيں ہوا (۳) ميں مجھى لهولعب ميں مشغول نہيں ہوا (۵) ميں نے بھى كى برائى اور بدى كى تمنا نہيں كى (۱) رسول خدا صلى الله عليه وسلم سے بعت كرنے كے بعد ميں نے بھى اپنا سيدها ہاتھ اپنى شرم گاہ كو نہيں لگايا (٤) اسلام لانے كے بعد ميں نے بھى اپنا سيدها ہاتھ اپنى شرم گاہ كو نہيں لگايا (٤) اسلام لانے كے بعد ميں نے ہم جمعى اپنا سيدها ہاتھ اپنى شرم گاہ كو نہيں لگايا (٤) اسلام لانے كے بعد ميں نے بھى اسلام ميں بھى چورى نہيں كى (١) رسول خدا صلى الله عليہ وسلم كے زمانہ كے مطابق ميں نے اسلام ميں بھى چورى نہيں كى (١) رسول خدا صلى الله عليہ وسلم كے زمانہ كے مطابق ميں نے قرآن شريف كو جمع كيا۔

## تأريخ شهادت حضرت عثمان ذوالنورين نضحي المعام الم

۱۸ ہوئی۔ بعض کتے ہیں کہ ۱۸ زی الحجہ کے ایام تشریق میں آپ کی شمادت واقع ہوئی۔ بعض کتے ہیں کہ ۱۸ زی الحجہ ۱۸ ہو واقع ہوئی۔ بعض کتے ہیں کہ ۱۸ زی الحجہ ۱۸ ہو معرب و عشاء آپ کو حش کو کب کے مقام پر جنت البقیع میں وفن کیا گیا۔ سب سے پہلے بیقع میں آپ ہی وفن ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ بروز چمار شنبہ اور بقول بعض ووشنبہ چوہیں ذی الحجہ شہید کئے گئے۔

شادت کے وقت آپ کی عمر شریف:-

شاوت کے وقت آپ کی عمر کیا تھی اس سلسلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر بیای ۸۳ سال تھی ' بعض آکیای ۸۱ سال بتاتے ہیں بعض چورای اور بعض چھیای سال کہتے ہیں۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی عمر ای سال تھی۔ اس طرح بعض نوای ۸۹ سال اور بعض نوے ۹۰ سال کھتے ہیں (علامہ سیوطیؓ نے خود تاریخ ولادت ۲ عام الفیل تحریر کی ہے اس حساب سے ۳۵ ہو گو آپ کی عمر شریف بیای سال ہوتی ہے۔ یعنی بعث نبوی کے وقت آپ کی عمر ۱۳۳ سال تھی اس میں کی زندگی کے ۱۳ سال جمع تجھے۔ بینالیس سال ہوئی اور ۳۵ ہو سنہ شاوت ہے یعنی مرنی زندگی میں سال حرجم)

#### آپ کی نماز جنازہ:۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ' نے پر سائی اور آپ ہی نے ان کو وفن کیا کہ آپ نے ان کو ان باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ابن عساکر اور ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فروعا ' بیان کیا ہے کہ جب تک حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے خدا کی تلوار میان میں رہی اور آپ کی شمادت کے بعد پھر وہ اس طرح میان سے نکلی کہ قیامت تک برمنہ رہے گی (مسلمانوں کے باہمی جدال وقال کی طرف اشارہ ہے) علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عمرو بن قائد منفرو ہے اس لئے روایت قابل اعتبار نہیں ہے)۔

حضرت ابن عباس لفت الملكة به فرات ميل كد أكر حضرت عثان رضى الله تعالى عند ك خون كا مطالبه ند كيا جانا تو آسان سے پھررتے۔ (ابن عساكر)۔

#### حضرت على كرم الله وجهد كے تاثرات:

ابن عساكر مفرت حسن نفط الملائمة سے روایت كرتے ہیں كہ جب حفرت عثان رضى الله تعلى عند شریف میں موجود نہیں تھے۔ الله تعلى عند شہید كئے گئے تو حفرت على كرم الله وجه مدینه شریف میں موجود نہیں تھے۔ جب آپ كو اس واقعہ ہاكلہ كى خبر پنچى تو آپ نے فرمایا خداوند! نہ میں اس واقعہ پر راضى ہوں اور نہ میں نے اس میں كس طرح كى مدد كى۔

قیں بن عبو کتے ہیں کہ جگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہیں نے ساکہ آپ قربا رہے ہے کہ المی! تو خواب واقف ہے کہ میں حضرت عثان افتحۃ المنکہ ہو کہ فول ہے بالکل بری ہوں بلکہ آپ جس روز شہید ہوئے تو (اس صدمہ ہے) میرے حواس مختل ہوگئے ہے 'جب لوگ میرے پاس بیعت کے لئے آئے تو میں نے اس وقت بیعت لیا برا سمجھا اور میں نے ان سے کما کہ واللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس قوم سے بیعت لول جس نے حضرت عثان کو قتل کرویااور پھر اس صورت میں تو اور بھی شرم کا مقام ہے کہ عثان غنی رضی اللہ عنہ بھی دفن بھی نہیں ہوئے ہیں اور میں بیعت لول 'بیس س کر لوگ والی چلے گئے لیکن وہ پھر آئے اور بھی وفن بھی نہیں ہوئے ہیں اور میں بیعت لول 'بیس س کر لوگ والی چلے گئے لیکن وہ پھر آئے اور بھی ہوئے ہیں اور میں بیعت لول کیا تو میں نے پھر کما اللی! میں اس افقاد سے ڈر آ ہوں جو حضرت عثمان افتحۃ المنگہ ہی پر پڑی ہے۔ آخر کار جب میرا دل قابو میں آیا تو میں نے لوگوں سے بیعت کے لی گر جب انھوں نے بھی امیر المومنین کمر پارا تو ان کے اس خطاب لوگوں سے بیعت کے لی گر جب انھوں نے وعا کی اللی! جھے عثمان افتحۃ المنگہ کی کا بدلہ لینے کا حوصلہ سے میرے دل پر چوٹ گلی اور میں نے وعا کی اللی! جھے عثمان افتحۃ المنگہ کی کا بدلہ لینے کا حوصلہ عطا فرما تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ 'بھے سے راضی ہو جائیں۔

ابن عساكر نے ابو ظدہ حنق سے بيان كيا ہے كہ ميں نے حضرت على كرم الله وجہ كو يہ فرمات خود سا ہے كہ بنو اميہ كا بيه خيال ہے كہ ميں نے عثمان الفت الله الله الله عن الله كى الله عن قتم كھا كر كمتا ہوں كہ نہ ميں نے اضحيں قتل كرايا اور نہ قتل كى سازش ميں تعاون كيا بلكہ ميں نے تو قتل سے ہر طرح باذ ركھنے كى كوشش كى ليكن لوگوں نے ميرا كمتا نہ تعاون كيا بلكہ ميں نے تو قتل سے ہر طرح باذ ركھنے كى كوشش كى ليكن لوگوں نے ميرا كمتا نہ

#### مختلف اصحاب کے تاثرات:

سمرہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرکے لوگوں نے اسلام کے مضبوط قلعہ میں ایسا رخنہ ڈال دیا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا، خلافت مدینہ والوں کا حق تھا۔ مضبوط عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرکے انہوں نے خلافت کا اس طرح خاتمہ کیا کہ پھر بھی مدینہ والوں کو خلافت نصیب نہیں ہوگ۔ (چنانچہ ایسا ہی ہوا)۔

محد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شاوت کے بعد فرشتوں نے اسلامی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کردی۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شاوت سے پہلے تک مسلمانوں میں رویت ہلال کے سلسلہ میں بھی اختلاف شیں ہوا اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شاوت کے بعد آسان پر(مشرق و مغرب میں) شفق پھیلنے گئی۔

عبد الرذاق نے اپنی تھنیف میں حمید بن ہلال کی ذبانی تحریر کیا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کے مجمع میں عبد اللہ ابن سلام آئے اور کما کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا قتل تو بڑی بات ہے تمحارے دلوں میں اس کا خیال تک نہ آنے پائے بخدا جو کوئی آب کو شہید کرے گا وہ کوڑھی ہو جائے گا' بخدا شمشیر اللی اب تک نیام میں ہے اگر تم نے حضرت عثان نفت المنظم بھی کہ و شمید کر دیا تو یاد رکھنا اللہ تعالی اپنی شمشیر بے نیام کر دے گا اور مسلمانوں کے مامین بھیشہ کے لئے خو زیزی کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ ایک نبی مسلمانوں کے مامین بھیشہ کے لئے خو زیزی کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ ایک نبی کے قتل کے بدلہ ۳۵ ہزار آدمی قتل کئے جاتے ہیں' اس کے بعد بھی باہمی انقاق و اتحاد بمشکل بی ہو تا ہے۔

ابن عساکر عبد الرحمٰن بن مهدی سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عثان کے اندر دو خصات میں کہ حضرت عثان کے اندر دو خصاتیں ایک تخصیل کی موجود نہ تحصیل کی تحصیل کہ حضات کا وقت تک اپنے نفس پر صابر رہنا دوم ایک مصحف پر تمام مسلمانوں کو جمع کرنا۔

عاكم في شبعي سے روايت كى ہے كہ كعب بن مالك نے حضرت عثان رضى الله تعالى عنه كى شمادت پر جو مرفيه لكھا تھا اس سے بهتر كوئى دو سرا مرفيه اب تك سننے ميں نہيں آيا' اس مرفيه كے بعض اشعاريہ ہيں:۔ فكف يديه ثمه اغلق بابه وايقن ان الله ليس بغافل آپ نے اپنے اور اپنا وروازه بند كرايا اور يقين كرايا كه بيك الله تعالى عافل شين ب وقال لا مقال لا تقتلوهم عفالله عن كل امر الم يقاتل انهوں نے اپنا ماكم تم مقالجہ مت كو جو فخص مقالجہ شين كريگا وہ الله تعالى كى پناه ميں رب گا

فکیف رایت الله حب علیهم العداوة والبغضاء بعد التواصل و کیف رایت الله عدالت کی شادت کے بعد بغض وعداوت کو دول و کال دیا دول کاللہ کاللہ دول کا دول دول کا دول

وکیفرایت آلخیوادبر بعدہ عن الناس اربار الریاح الجوافل اور پھراؤ نے دیکھا کہ بھلائی اس طرح ان لوگوں سے تکل گئی جیے لوگوں پر سے آندھیاں گزر جائیں

#### حضرت عثمان نضي الله عنه كى سيرت وكردار:

ابن سعد نے موی ابن طرفت المنظام کی زبائی لکھا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک جعہ کو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ ذرد رنگ کا لباس پنے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر تشریف لیجاکر لوگوں سے بازار کے بھاؤ' ان کے کوائف' مریضوں کے حالت دریافت فرما رہے تھے اور مئوذن جعہ کی اذان وینے کی تیاری کر رہا تھا۔

عبد الله تعالی عند رات کو اٹھ کر خود ہی کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عند رات کو اٹھ کر خود ہی وضو کا سامان فراہم کر لیتے تھے 'لوگول نے عرض کیا کہ آپ کسی غلام کو بیدار کرایا کیجئے ناکہ وہ یہ انظام کر دیا کرئے تو آپ نے فرمایا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ رات کو تو وہ بھی آرم کرتے ہوتے ہیں۔

#### حفرت عثمان الضي الله الله كي مرو-

ابن عساكر في عمر بن عثان الفي المنافق ابن عفان كي زباني لكما ب كد والد محرم

(مغرت عمان الفق الله مي) كى الكوشى پريد نقش مرتم تمالد) ا منت بالذي خلق فسوئ

ابو تعیم نے دلائل میں ابن عمر نفت الدی ہے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک جعد کو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند خطبہ فرما رہے تھے کہ جمہ جماہ غفاری نے آپ کے وست مبارک سے آپ کا عصا چین لیا اور گھٹے پر رکھ کر دو گلڑے کر دیا۔ ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ وہ آکلہ (کینم) کے مرض میں جٹلا ہوگیا۔

#### حواشي

ا۔ جنت البقیع کے قبرستا میں جن مواضع کی زمین شائل ہے ان میں ایک موضع حش کو کب بھی تھا۔

#### اوليات وايجادات حضرت عثمان نضح الملاع بكا

عسری نے اپنی کتاب اوائل میں لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عدے نے سب سے پہلے لوگوں کے لئے چاگاہیں مقرر فرائیں۔ آپ نے جانوروں کے لئے چاگاہیں قائم کیں 'آپ ہی نے جم دیا کہ بجبیر میں آواز پنجی رکھیں۔ (اذان کی طرح آواز بلند نہ ہو) معبدوں میں نجو رات جلانے کو رواج دیا جس میں زعفران کی آمیزش ہوتی تھی۔ جعد کے ون اذان اول دینے کا بحم صاور فرمایا۔ مئوذنوں کی شخواہیں مقرر فرمائیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ بعت لینے کے بعد جب آپ خطبہ دینے کیئے کھڑے ہوئے تو آپ سے تقریر نہ ہو کی۔ بس اتنا فرمایا 'لوگو! اول مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے' آج کے دن کے بعد بمت سے دن آئیں گے اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ تمحارے سامنے ضرور خطبہ دوں گا۔ ہمارے خاندان میں لوگ خطیب نہیں ہوئے ہیں۔ میں جیسا کچھ ہوں تمحارے سامنے آجائے گا۔

آپ ہی نے سب سے اول لوگوں کو خود زکوۃ نکالنے کا تھم دیا۔ سب سے پہلے آپ ہی وہ فرد ہیں جو اپنی والدہ کی حیات میں خلیفہ منتنب ہوئے'

آپ ہی نے سب سے اول پولیس اور اس کے عمدے وار مقرر فرمائے۔ آپ ہی نے سب سے اول معبر میں اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول معبد میں اپنے لئے ایک مقصورہ تغییر کرایا ناکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صعوبت پیش نہ آئے (کہ حضرت عمراضی الدی اللہ میں محراب امام میں خبر سے زخمی کیا گیا تھا)۔

سب سے پہلے آپ ہی خلافت پر اختلاف پیدا ہوا اور لعض کو لعض نے برا سمجھا ورنہ آپ سے پہلے صرف فقی مسائل میں اختلاف ہو آ تھا۔ اور وہ بھی اس طرح کہ ایک دوسرے کو برانہ سمجھا جا آ تھا۔ (اس روایت کو صرف عسکری نے بیان کیا ہے)۔

آپ کے بعض اولیات اور بھی ہیں (جو مور خین نے ذکر نہیں کئے) مثلاً آپ ہی نے سب سے پہلے مع الل و عیال کے راہ خدا میں ججرت فرمائی۔ آپ ہی نے تمام مسلمانوں کو سب سے اول ایک ہی قرات قرآن پر جمع فرمایا۔

ابن عساكر"۔ عليم بن عباد ابن حنيف سے روايت كرتے ہيں كہ اولا" آپ ہى كے

زمانے میں غیمت کے مال و متاع کی اتن کثرت ہوئی کہ لوگ فکر معاش سے بے فکر ہوکر کو اڑائے اور غلیل چلانے میں مصروف رہے گئے چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اس کام سے روکنے کے لئے بنی لیث کے ایک مخص کا اپنی خلافت کے آٹھویں سال تقرر فرمایا جس نے کو تروں کو پر قینچ کر دیا اور غلیلوں کو توڑ ڈالا۔

# حضرت عثمان غنی نصفی النتی کے عمد میں انقال فرمانے والے مشاہیر

حضرت عثمان نفت المنتجة ابن عفان کے عمد خلافت میں ان مشاہیر اسلام نے انقال کیا۔
مراقہ نفت المنتجة بن مالک بن جعثم۔ جبار لفت المنجة بن صخود حاتم ابن لفت المنجة الله الله بن صفحہ بنار لفت المنجة بن صاحب بلتھ۔ عیاض نفت المنجة بن ظمیر ابواسید الساعدی نفت المنجة بن حارجہ اوس نفت المنجة بن صاحب حضرت بن نوفل۔ عبد الله نفت المنجة بن صدافہ زید بن خارجہ لبید شاعر حضرت سعید نفت المنجة بن عمود بن المحموع معدبن العباس۔ معیقیت بن ابی فاطمہ الدوسی۔ ابولباب بن عبد المنذر۔ نعیم بن مسعود الله شجی۔

ان حفرات کے علاوہ اور بت سے صحابہ کرام نصفی المنتی کی اور تابعین کا انقال بھی آپ کے عمد خلافت میں ہوا (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) خطبہ شاعر اور ابو ذویب شاعر بذلی کا بھی آپ کے عمد خلافت میں انقال ہوا۔

حواشي

ا۔ مشہورے کہ انھوں نے مرفے کے بعد مفتلو کی تھی۔

# حضرت على مرتضى رم الله و بد ابن ابو طالب

#### آپ کاسلسله نسب و کنیت:۔

آپ كا سلسله نسب اس طرح ہے على ابن ابي طالب المعروف به عبد مناف بن عبد المعلب معروف به مغيره بن قصلٰ المعلب معروف به شيه بن باشم المعروف به عمر بن عبد مناف المعروف به مغيره بن لوى بن غالب بن فربن مالك بن ضربن كنانه '

آپ کی کنیت ابو الحن تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب فرمائی تھی' آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا اور آپ بی پہلی ہاشی فاتون ہیں جنھون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور رشتہ موافات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ (اس کے علاہ بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براور عم ذاو تھے)۔ آپ عالم رہائی' مشہور شجاع' بھی آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے براور عم ذاو تھے)۔ آپ عالم رہائی' مشہور شجاع' بج برل ذاہد اور زبردست خطیب تھے' آپ ان لوگوں میں سے تھے جضوں نے قرآن شریف بجع کرکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا' آپ بی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ اسلام میں قدیم ہیں بلکہ ابن عباس' حضرت انس' زید بن ارقم اور سلمان فاری (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اسمون ) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی آئیں گاؤ اس پر شفق ہیں کہ فاری (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اسمون کا اس پر اجماع بھی ہے۔

ابو یعلی خود حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ کے روز مبعوث ہوئے اور دو سرے دن سہ شنبہ کو میں مسلمان ہوا' جس وقت آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر شریف دس سال تھی بلکہ بقول بعض نو سال اور بحض آٹھ سال اور کچھ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ حسن بن زید کتے ہیں کہ آپ نے صغر سی میں بھی بھی بت پرسی نہیں کی۔ (ابن سعد)

جس روز رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے تھم دیا کہ تم میرے بعد چند روز تک کم معظمہ میں مزید قیام کرنا اور جو امانتیں اور وسیتیں لوگوں کی ہمارے پاس ہیں۔ ان کے مالکوں اور صاحبوں کو پنچا دیا۔ چنانچہ آپ نے اس تھم کی پوری بوری تعمیل کی۔

آپ تمام غزوات میں سوائے غزوہ جوک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ راتھ رہے، غزوہ جوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بناکر مدینہ منورہ میں چھوڑ ویا تھا، تمام غزوات اور دو سری جنگوں میں آپ سے بمادرانہ کارنامے اور دلاورانہ کمالات مشہور ہیں۔

سعید بن مسب کتے ہیں کہ جنگ احد میں آپ کے سولہ زخم آئے تھے۔ بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ نیبر میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مرحمت فرمایا تھا۔ اور یہ بینگاوئی فرمائی تھی کہ خیبر آپ ہی کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ کی شجاعت کے کارنامے اور قوت بازو کے شاندار فتائج مشہور و معروف ہیں آپ کے جم فریہ سے 'خود کے استعال کی وجہ سے آپ کے سرکے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ میانہ قد ماکل ہے بہتی قوی تھے۔ آپ کا پیٹ تنامب اعضا کے اعتبار سے کمی قدر بھاری تھا۔ آپ کی ریش مبارک دراز تھی' موند موں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ بیٹ سے نیچ کا جم بھاری مقا۔ رنگ گندی تھا۔ تمام جم پر لیے لیے بال تھے۔

جایر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر میں آپ نے اپنی پیٹے پر خیبر کا ورواز اٹھالیا تھا اور مسلمان اس وروازے پر پڑھ پڑھ کر قلعہ کے اندر واخل ہوگئے تھے اور خیبر کو فتح کرلیا تھا اس کے بعد آپ نے وہ وروازہ چھینک ویا۔ جب اس وروازے کو گھیٹ کر دو سری جگہ ڈال جانے لگا تو چالیس افراد نے اس کو اٹھایا تھا۔ (ابن عساکر)

ابن اسحاق نے مغازی میں ' ابن عساکر نے ابی رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ' نے جنگ خیبر میں قلعہ کا وروازہ اکھاڑ کر بہت دیر تک اپنے ہاتھوں پر رکھا اور اس سے ڈھال کا کام لیا جس وقت قلعہ فتح ہوگیا تو اس وروازے کو آپ نے پھینک دیا ' جنگ سے فراغت کے بعد ہم اس افراو نے مل کر اسے ہلانا چاہا لیکن وہ نہیں ملا۔

بخاری ؓ نے اوب میں سل بن سعد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 'کو اپنا نام (کنیت) ابو تراب بہت بیند تھی اور جب کوئی آپ کو اس نام سے پکار آ تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اور آپ کی اس صرت کا سبب بیہ تھا کہ یہ کنیت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمایت ہوئی تھی اس کنیت کے رکھنے کا موجب بیہ ہوا کہ آپ حضرت فاطر اللہ علیہ وسلم سے عمایت ہوئی تھی اس کنیت کے رکھنے کا موجب بیہ ہوا کہ آپ حضرت فاطر اللہ اللہ تعالی عنما سے کمی بات پر ناراض ہوکر معجد میں آکر لیٹ گئے تھے اور آپ کے بدن پر پچھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے یہ نفس نفیس معجد میں بدن پر پچھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے یہ نفس نفیس معجد میں بدن پر پچھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے یہ نفس نفیس معجد میں

تشریف لائے آپ کے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضور صفی قرائے گئے اے ابو راب مشہور ہوگئی۔)

تراب (مٹی کے باپ) اٹھو! (اس روز سے آپ کا لقب یا کنیت ابو تراب مشہور ہوگئی۔)

آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو چھیاسی احادیث مروی ہیں آپ سے روایت کرنے والے آپ کے تینوں صاچزادے حضرت حسن اور حسین مجمد ابن صنیف ابن مسعود ابن عمر ابن عباس ابن زبیر ابو مولی ابو سعید نید بن ارقم ، جابر بن عبداللہ ابو مسعود ، ابو ہریرہ ورضوان اللہ تعالی علیم اجمعین ) اور دیگر صحابہ کرام اور آ بیعن حضرات ہیں۔

## احادیث نبوی به سلسله فضیلت حضرت علی نضی الله ا

امام احد المرات ميں كه جتنى احاديث حضرت على رضى الله تعالى عنه كى فضيلت ميں وارد جي كي منظلت ميں وارد جي كي م

بخاری اور مسلم میں حضرت سعد ابن وقاص سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ جوک میں جب آپ کو مدینہ منورہ میں رہنے کا عکم دیا (اور دیگر مجاہدین کے ساتھ نہیں لیا) تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یمال بچوں اور عورتوں پر اپنا خلیفہ بناکر چھوڑے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوایا "ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوکہ میں محمیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح موئ علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ (اس حدیث کو احمد 'برار" اور دیگر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے)۔

بخاری اور مسلم نے سل بن معد سے روایت کی ہے کہ جنگ خیبر کے زمانے میں ایک روز رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل پرچم اسلای اس محض کے حوالہ کروں گا جس کے ہاتھ سے انشاء اللہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ وہ محض اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ ارات کو لوگ بہت دیر تک اس بات پر غورو خوض کرتے رہے کہ دیکھنے کل صبح کس کو علم عنایت ہو صبح ہوئی تو ہر مخض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہر ایک کے دل میں کی خواہش موجزن تھی کہ شاید یہ فخر مجھے حاصل ہو جائے۔ جب تمام صحابہ کرام اضح الفتی اللہ بی ہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی انتظام کا کہ دہ وسلم نے فرمایا کہ علی انتظام کیا کہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی انتظام کیا کہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی انتظام کیا کہ دہ

آشوب چیم میں مبتلا ہیں اس وجہ سے حاضر خدمت نہیں ہوئے ہیں ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا نمیں فورا" بلاو۔ جس وفت آپ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن (شریف) لگا دیا جس سے آپ کی آنکھیں فورا" اچھی ہو گئیں ' اور پھر آذیبت دکھنے نہیں آئیں) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لفکر آپ ہی کو مرحمت فرمایا اور ہم سب غورو خوض کرتے ہی رہ گئے۔ (طرانی نے اس حدیث کو متعدد صحابہ لفتی اللہ علیہ سے دوایت کیا ہے)۔

صحیح مسلم میں سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ جس وقت سے آیت (مباہلہ) نازل ہوئی فدع ا بنا ء نا وا بنا ء کم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اللہ اللہ اللہ عضرت فاطمہ ز ہران اللہ اللہ اللہ عضرت حسن الفتح الدی ہا کہ وعا کی اللہ سے میرے کنبہ کے لوگ ہیں۔

ترفدی نے ابو سریحہ اور زید بن ارقم اضطاری کے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ جس کا میں صاحب (مولا) ہوں علی نفت الدی بھی اس کے صاحب (مولا) ہیں۔ (اس حدیث کو احمہ اور طرانی نے بھی لکھا ہے) بعض راویوں کا کمنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللی جو مخص علی نفت الدی بی عجب کرتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو علی نفت الدی بی بعض رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔

احمر نے ابو الطفیل سے روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وسیح مقام پر لوگوں کو جمع کرکے فرمایا کہ میں تم سے فتم دے کر بوچھتا ہوں کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوم عدیر خم کے موقع پر میری نسبت کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس مجمع سلی اللہ علیہ وسلم نے اور انھوں نے کما کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا دسمیں جس کا مولا ہوں علی نفتی الدی ہی محبت فرما اور جو بھی اس کے مولا ہیں 'الی! علی نفتی الدی ہی حبت رکھے اس سے تو بھی محبت فرما اور جو علی نفتی الدی ہی دشمنی رکھنا "

حفرت على لفت الله عنه سے محبت كا حكم:

ترفدی اور حاکم نے بریدہ کے خوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے چار آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم ویا ہے اور مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کما یارسول اللہ جمیں ان کے نام بتا ویجئ آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے آیک علی نفت النہ بیں۔ باقی تین حضرات کے نام بتا ویجئ آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے آیک علی نفت النہ بیں۔ باقی تین حضرات کے سلملہ میں کما جاتا ہے کہ وہ تین حضرات یہ بیں۔ حضرت ابوذر مضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ تعالی عنهم)

رَنَدِی ۔ نسائی اور ابن ماجد نفت المعلم بن خبارہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "علی نفت المعلم بھے سے جیں اور میں علی نفت المعلم بھی سے جوں"

ترفری نے ابن عرف اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحلبہ کرام نفت اللہ اللہ کہ علیہ وسلم نے سحلبہ کرام نفت اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما یارسول اللہ آپ بچشم گریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما یارسول اللہ آپ نے تمام صحلبہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا (ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا) گرمیں یوں بی رہ گیا (آپ نے جھے کمی کا بھائی نہیں بنایا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔

## مومن اور منافق کی پیجان:۔

مسلم نے حضرت علی نفت اللّٰت کی زبانی لکھا ہے کہ آپ نے فربایا "مجھے اس ذات کی فتم جس نے وانہ اگایا اور جان پیدا کی کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ مومن تم سے محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ ترفدی نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ ہم منافق کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض سے پہان کرتے تھے " طرانی اور البرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض سے پہان کرتے تھے " طبرانی اور البرار حضرت عابرین عبداللہ سے اور ترفدی و عاکم حضرت علی نفت اللّٰہ الله علیہ وسلم نے فربایا کہ "میں علم کا شہر ہوں اور علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ "میں علم کا شہر ہوں اور علی نفت الله الله علیہ وسلم نے فربایا کہ "میں علم کا شہر ہوں اور علی نفت الله علیہ وسلم نے اور جضوں نے اس حدیث کو موضوع کیا ہے انھوں نے غلطی کی ہے)۔

حاكم حضرت على رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في يمن كى جانب (قاضى بناكر) بھيجنا چاہا تو ہيں نے عرض كيا يارسول الله ميں تو ابھى المور بوان ہوں ' ناتجربہ كار جو معالمات طے كرنا نہيں جانبا۔ اور آپ جھے يمن بھيجة ہيں بيہ سن كر آپ نے ميرے سينے پر ہاتھ مارا اور پھر فرمايا " اللى! اس كے قلب كو روشن فرمادے۔ اس كى زبان كو ناثير عطا فرما وے ' شم ہے اس خداكى جس كے تھم سے يجول سے ورخت پيدا ہوتے ہيں كہ اس دعا كے بعد سے پھر بھى مقدمہ كے تصفيہ ميں كوئى دغد شہ اور تردد پيدا نہيں ہوا' بغير شك و شيد كے ميں نے ہر مقدمہ ميں ورست فيصله ديا۔

## اقوال صحابه كرام:

ابن سعد حضرت علی رضی الله سعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سب ہے کہ آپ زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں! میں نے ان کو جواب دیا کہ اس کا سب بیہ کہ جب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ دریافت کرتا تھا تو آپ مجھے خوب اچھی طرح سمجھایا کرتے تھے اور جب میں چپ رہتا تھا (خود پچھ نمیں پوچھتا تھا) تو آپ خود ہی بتلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ افتاتی الدی ہی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی افتاتی الدی ہی سب سے زیادہ بمتر فیصلہ کرنے والے (قاضی) ہیں۔

حضرت ابن مسعود لفت الملائية كت بين كه جم لوگ آپن مين كما كرتے تھے كه على لفت الله الله على الله ميند مين سب سے زيادہ معالمہ فنم بين-

ابن سعد حضرت ابن عباس الفت المنائجة سے روایت كرتے ہیں كہ جب بھى ہم نے على رضى اللہ تعالى عند سے كسى مسلم كو دريافت كيا تو ہميشہ درست جواب ان سے پايا۔

سعید ابن سیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی مشکل قضیہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی سے بناہ مانگا کرتے سے (تعوذ پڑھا کرتے سے) کہ کسیں قضیہ غلط طے نہ ہو جائے۔ سعید بن سیب یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام خاص سعید بن سیب یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام الشخصالة بھی ہو جھا ہو جھا

! y B y = 8. yr

ابن عسار مفرت ابن عباس نفت المناجة ك حواله سے بيان كرتے ہيں كه ديد منوره ميں فصل قضايا (مقدمات كے فيصل كرنے) اور علم فرائض ميں على نفت المناجة ابن ابى طالب سے زيادہ علم ركھنے والا كوئى اور نہيں تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے مروی ہے کہ جب ان کے سامنے حضرت علی نفظ اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم سنت کا جانے والا کوئی اور نہیں ہے۔

مروق کتے ہیں کہ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب حضرت علی اللہ علیہ وسلم کا علم اب حضرت علی اللہ عضرت عرود معنود اور عبداللہ بن عمر (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) تک محدود رہ گیا ہے۔

عبدالله بن عياش بن الى ربيد كابيان ب كه حفرت على رضى الله تعالى عنه من علم كى قوت ارادے كى پختلى مضوطى اور استقلال موجود تھا فاندان بحر ميں آپ كى بمادرى مشور تھى آپ بہلے اسلام لائے آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دلاد تھے احكام فقه و سنت ميں ماہر تھے جنكى شجاعت اور مال و دولت كى بخشش ميں سب سے متاز تھے۔

جار الفت الله على وسلم نے فرمایا کہ مسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا کہ تمام اللہ علی وسلم نے فرمایا کہ تمام الوگ مختلف ورختوں کی شاخیں ہو! میں اور علی افت المنام؟ الله ایک ہی ورخت سے ہیں۔

طرانی اور ابن حاتم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جس جگہ قرآن شریف میں یا ایھا الذین ا منو ہے وہاں سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی افتحاد اللہ ان کے امیرو شریف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند مقامت پر صحابہ کرام افتحاد اللہ بھی عباب فرایا ہے 'گر حضرت علی افتحاد اللہ بھی کا ذکر ہر جگہ فیر کے ساتھ ہے۔

ابن عساكر حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كہ قرآن شريف ميں جو كھ حضرت على رضى اللہ تعالى عنه كى شان ميں بازل ہوا وہ كى كى شان ميں نازل نہيں ہوا۔ ابن عساكر نے حضرت ابن عباس ہى سے اس كو بھى روايت كيا ہے كہ آپ كى شان ميں تين سو آيات نازل ہوكى ہيں۔

ا برار ؓ نے سعد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس مجد میں سوائے میرے اور تمارے کسی کے لئے جنبی ہونا

طال ہوتا ہے۔ (جنبی ہونے کی صورت میں اس معجد میں وافل ہوتا میرے اور تمهارے سوا سمی کے لئے طال نہیں ہے)

طبرانی ' ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے مردی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں ہوتے تھے تو سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ' کے کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ سے گفتگو کرسکنے۔

طرائی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔

"حضرت علی نفت المنتخبی کی طرف دیکھنا بھی ایک شم کی عبادت ہے۔" (اس مدیث کے اساد سمج میں)۔ طبرانی نے اپنی اوسط میں حضرت ابن عباس نفت المنتخبی سے روایت کی ہے کہ حضرت علی نفت المنتخبی میں الیں اٹھارہ صفات ہیں جو اور کسی صحابی نفت المنتخبی میں نمیں ہیں۔

ابو یعلی نفت الملائی منازت ابو جریرہ نفت الملائی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نفت الملائی ہی بین اللہ عنہ کو تین فضیاتیں الی ملی ہیں کہ الشخیاتی ہی بین فضیاتیں الی ملی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے نزدیک وہ تمام ونیا سے زیادہ مجبوب ہوتی۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ فضائل کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی صاحبزادی (حضرت) فاطمہ الفتی الملائے ہی کا نکاح کیا۔ ووم آپ نے ان دونوں کو معجد میں رکھا اور جو کچھ ان کو دہاں طال ہے مجھے طال نہیں ہے۔ تیسرے جنگ خیبر میں علم ان کو عطا فرمانا'

ابو یعلی حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان ون سے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں لعاب وہن مبارک لگایا تھا اور مجھے علم مرحمت فرمایا تھا نہ میری آنکھیں و کھنے آئیں اور نہ میرے سرمیں ورد ہوا۔

آبویعلی اور البرار نے سعدن اللہ ابن وقاص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفت اللہ اللہ کا انہت دی اس نے خود مجھے اندیت دی۔

طبرائی نے حضرت ام سلمدن اللہ اللہ علیہ وایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ کا کہ مجبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا اس نے مجھے کے وب رکھا اس نے مجھے نے کا اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفتی اللہ کا کہ علی نفتی اللہ کا کہ محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفتی اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفتی اللہ کا کہ اللہ کا کہ محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفتی اللہ کا کہ کے دعمی کو یا اس نے مجھ

سے وشنی رکھی اس نے گویا اللہ سے وشنی رکھی۔

احد ام سلمدن الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم كو فرمات ساكه بين كد مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرمات سناكه جس في على نفي الدينية كو براكما اس في مجمع براكما

احر اور حاکم ابوسعید فقی المنظم کی صدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن شریف کی تاویل پر اس طرح جھڑتے ہو جس طرح میں تنزیل قرآنی پر کفار سے جھڑتا تھا۔

البرار" عائم اور ابویعلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمحاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یمودیوں نے ان سے یمال تک بغض و عداوت کی کہ ان کی (معصومہ) مال پر بہتان لگایا اور نصاریٰ نے ان سے محبت کی تو اتن کی جس کے وہ لائق نہ تھے۔ یاد رکھو دو چیزیں انسان کو تباہ و بریاد کر دیتی ہیں ۔ ایک تو اتنی محبت کہ وہ محبوب میں وہ باتیں سمجھنے گے جو حقیقت میں اس میں موجود نہ ہو و دوسرے اس قدر شدید بغض و عداوت کہ برا کھتے تہمت لگانے سے بھی نہ جو کے۔

طبرانی نے اوسط اور صغیر میں ام سلمہ نفت النتا ہے دوایت کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود سنا ہے کہ علی نفت النتا ہے کہ اللہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی نفت النتا ہے کہ علی نفت النتا ہے کہ علی نفت النتا ہے کہ ساتھ ہے۔ یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد مجھ سے کور پر پھر سل جائیں گے۔

احمد اور حاکم نے بسند صحیح ممار نفت المراج بن یاسرے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نفت المراج بن فرایا کہ دو شخص سب سے زیادہ شقی ہیں ایک تو آل شمود جضوں نے صالح پنجبر کی او نٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں ' دو سرے وہ شخص بو تماری داڑھی خون میں تربتر ہو جائی گی۔

عاکم نے ابو سعید حزری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت پیش کی تو آپ نے فورا " ایک خطبہ فرمایا اور کما کہ لوگوں علی نفت الملاقائی کی شکایت ہرگز نہ کرنا۔ وہ خداوند تعالیٰ کے رائے میں اور اس کے معاملات میں بہت ہی سخت گیر ہیں۔

#### خلافت حضرت على نضي المناع الما

سوائے حضرت طلحہ نضی اللہ اور حضرت زبیر نضی اللہ اسب فی بیعت کرلی:۔

حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہاوت کے دو سمرے روز تمام صحابہ کرام لفت المناہ بھی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوا مینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوا مینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سے بیعت کی مخرصہ ہوتے ہوئے بھرہ پنچ اور یہاں پنچ کر حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عنہ ہمراہ لے کر ملہ کرمہ ہوتے ہوئے بھرہ پنچ اور یہاں پنچ کر حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عنہ کے خون کا مطالبہ کیا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عواق تشریف لے گئے۔ بھرہ رائے بی میں پڑتا تھا یہاں حضرت علی نفت المناہ بھا اور یہاں عالیٰ حضرت علی نفت المناہ ہوا اور یہاں مختلف اللہ بھی جس حضرت عاکثہ نفت المناہ ہوا اور یہاں جگ ہوئی۔ یہ لڑائی جگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگ میں حضرت طور نفت اللہ بھی جس مضرت علی رضی اللہ عنہ نے بندرہ روز قیام اور حضرت زیر نفتی اللہ عنہ نے بندرہ روز قیام کیا اور بھر کوفہ تشریف لے گئے۔

#### جنگ صفين :

آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد آپ پر امیر معاوید نفتی این کی خروج کردیا ان کے ساتھ شای لگر تھا کوفہ سے حضرت علی نفتی این گئی بوھے اور صفین کے مقام پر ماہ صفر ۳۵ ھ میں خوب معرکہ آبطاتی ہوئی اور لڑائی کا بیہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا آخر کار حضرت عمر و بن العاص کے غورو فکر کرنے کے بعد شامیوں نے قران شریف نیزوں پر بلند کر دیئے 'لوگوں نے اس صورت میں لڑائی سے ہاتھ اٹھالیا (جنگ موقوف کردی)۔ طرفین سے صلح کے لئے ایک ایک فیض بطور تھم مقرر ہوا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور حضرت ایک ایک ایک فیض بطور تھم مقرر ہوا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور حضرت

علی نفت الدیمای کی جانب سے ابوموی اشعری تھم مقرر ہوئے دونوں حضرات نے ایک معامدہ تخریر کیا کہ آئندہ سال مقام ارزح میں جمع ہوکر اصلاح امت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، اس معامدے کے بعد طرفین کے لوگ اپنے اپنے مقام کو واپس ہوگئے۔ امیر معاویہ نفتی الدیمای شام کو اور حضرت علی نفتی الدیمای کوف واپس چلے گئے۔ شام کو اور حضرت علی نفتی الدیمای کوف واپس چلے گئے۔

#### خوارج كاظهور:

جب آپ کوفہ واپس آگے تو اک جماعت (خوارج) آپ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہوگئی اور انھوں نے خلافت حضرت علی نفت اللہ کیا اور موضع بحرورا میں انھوں نے اپنا لکر بنالیا اور کے کئی کا علم نہیں ہے) کا نعرہ بلند کیا اور موضع بحرورا میں انھوں نے اپنا لکر بنالیا اور حضرت علی نفت اللہ کہا ہوگئے ان کی سرکوئی حضرت علی نفت اللہ کہا ہوگئے۔ ان کی سرکوئی کے لئے حضرت ابن عباس کی سرکردگی میں لئکر روانہ کیا۔ طرفین میں جگ ہوئی۔ لڑائی کے بعد کچھ لوگ تو حضرت علی نفت اللہ کہا گئے اور میں شائل ہوگئے اور کچھ اپنے عقیدے پر جے بعد کچھ لوگ تو حضرت علی نفتی اللہ کہ گئے اور وہاں پہنچ کر انھوں نے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی شروع کردی آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نہوان پنچ اور ان سب کو نہ تنج کر ڈالا اور اس موقع پر ذوا لئربیہ بھی مارا گیا خوارج سے بیہ جنگ ۱۳۸ھ میں ہوئی۔

# ازرح میں اجتماع اور حکم کا فیصلہ:۔

بعد بعض اوقات اپنی انگلیاں چانے لگتے اور کتے میں نے نامناسب کام کیا مجھے معاویہ لفت اللائھ کی اطاعت کرلینا چاہیے تھی۔

## خوارج کی سازش قتل:۔

گروہ خوارج کے بیہ تین افراد یعنی عبد الرحمٰن بن ملجم المراوی۔ برک بن عبداللہ التمیمی اور عمرو بن بکیر التمیمی کمہ کرمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں بیہ عمد کیا کہ ہم تین افراد ان تین افراد یعنی حضرت علی نفت المراح ہیں ابی طالب معاویہ ابن ابوسفیان اور عمرو بن العاص کو قتل کرکے اصل قضیہ بی پاک کر دیں (کہ انمی لوگوں کی وجہ سے یہ خلفشار برپا ہوا ہے) آگہ مسلمانوں کو ان جمگوں اور آئے دن کے قضیوں سے نجات حاصل ہو جائے و چنانچہ ابن ملجم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو برک نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر عمد کیا کہ ان تینوں کو ایک بی رات بن بکیر نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر عمد کیا کہ ان تینوں برجات ان شیروں کو روانہ ہوگئے جمال جمال ان کو این البخ کردہ محض کو قتل کرنا تھا۔ ان میں شہوں کو روانہ ہوگئے جمال جمال ان کو این جائے ہوں بہنے کر دو سرے خوارج سے رابط قائم سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں بہنچا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دو سرے خوارج سے رابط قائم کرکے اپنا ادادہ ان پر ظاہر کیا کہ وہ کا رمضان میں ھے جعد کی شب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کردیا گا۔

## حضرت علی رم الله وجه کی شهاوت:-

ا رمضان المبارک ۴۰ ھ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الصبح بیدار ہوکر اللہ صلی السبح بیدار ہوکر اللہ صاحبہ اللہ علیہ و صفرت حسن نفت اللہ اللہ علیہ دات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے شکایت کی ہے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی افتیار کی ہے اور اس نے سخت نزاع برپا کر ویا ہے 'آپ نے اس کے جواب میں مجھ سے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کہ و چنانچہ میں نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح دعا کی کہ اللی! مجھے تو ان لوگوں سے بمتر لوگوں میں بہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے مخض سے واسطہ وال جو مجھ سے بد تر

ہو۔ " ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اسے میں ابن نباح موذن نے آکر آواز دی الصلوة الصلوة الصلوة! چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نماز پڑھانے کے لئے گرے چلے راسے میں آپ لوگوں کو نماز کے لئے آواز دے دے کر جگاتے جاتے تھی کہ اسے میں ابن ملجم سے سامنا ہوا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا ایک بحربور وار کیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ آپ کی پیٹانی کنیٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جاکر ٹھمری اتنی دیر میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ پرے اور قاتل کو پکڑلیا۔

یہ زخم بہت کاری تھا پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع و ہفتہ تک بقید حیات رہے گر اتوار کی شب میں آپ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی۔ حضرت حسن نصف الملکھ بھا ، حضرت حسن نصف الملکھ بھا ور عبداللہ بن جعفر نصف الملکھ بھا نے آپ کو غسل دیا المام حسن رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور وارا المارت کوفہ میں رات کے وقت آپ کو وفن کر دیا ابن ملم کے جے گرفار کیا جاچکا تھا جم کے کھڑے کرکے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر فاکستر ہوگیا۔

مندرجہ بالا واقعات ابن سعد نے (طبقات) میں لکھے ہیں اور میں نے ان کو مخضرا" بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں تفصیلی واقعات لکھنے کی گنجائش نہیں تھی، وو سرے یہ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو خواہ ان سے قتل ہی کیوں نہ سرزد ہو جائے۔ (اس لئے یہاں کسی قتم کی تنقید یا تبعرہ نہیں کیا ہے)۔

سدی کا بیان ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہوگیا تھا اس کا نام قطام تھا' اس نے اپنا مہر تین ہزار درہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل رکھا تھا۔

شاعر فرزوق متی نے ان اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نفت الدیم

کمھر قطام من فصیح واعجم جیاک قطام کا....کہ عجیب تھا وضر بعلی بالحسام المصمصم شمشیریراں سے معرت علی نفخ النکایک کاقل

ولاقتل لاقتل ابن ملجم

فلم المهر اساقد دوسماحة اليامركي جوانمردني نتيس ناموگا ثلثة الاف وعبدوقينة

يعنى تين بزار در بم 'ايك غلام اور فلافهو اعلى من على وان غلا

حضرت علی نفت انتها کہ کی شادت ہے گرال قدر مہراور کونسام ہوسکتا ہے اور نہ ابن ملم کے قل ہے

#### يو عكر قتل مو سكتاب

## حضرت على نضي الله على كامزار:

ابوبکر بن عیاش کے بیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قبر شریف کو اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ کمیں بدبخت خارتی اس کی بھی بی حرمتی نہ کریں۔ شریک کہتے ہیں کہ آپ کے فرزند امام حن نفت الملائی ہے آپ کے جمد مبارک کو دارالاماری کوفہ سے مدینہ منورہ خش کر دیا تھا۔ مبرد نے مجہ بن صبیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دو سری قبر میں خش کر دیا تھا۔ مبرد نے مجہ بن صبیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دو سری قبر میں منظل ہونے والی پہلی لغش حضرت علی نفت الملائی کی تھی۔ ابن عساکر سعید بن عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوگئے تو آپ کے جمد مبارک کو مدینہ منورہ لیجائے گئے ماکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے اقدس میں دفن کریں۔ نغش ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا وہ اونٹ راستہ میں کی طرف کو کھاگی اور اس کا پیتہ نہیں چلا اسی واسط اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ باولوں میں تشریف فرما کی لغش کو اسی سرزمین بنو طے میں مل گیا اور آپ کی لغش کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔

## حفرت على نضي الله الله على عمر شريف:-

حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں شہادت کے وقت (۱۵ رمضان المبارک ۴۰ ھ) آپ کی عمر سلا سال تھی بعض چونسٹھ ۱۳ بتاتے ہیں' کچھ ۱۵ سال اور کچھ ۵۵ سال اور بعض ۵۸ سال کہتے ہیں۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو اس وقت آپ کی باندیوں کے تعداد انیس تھی۔

# حضرت علی نضتی الدیمی کی واقعات آپ کے فیصلے اور اقوال بطور اختصار

معد بن منصور کتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ ہمارے مخالفین ہم سے مسئلہ وریافت کرتے ہیں معاویہ لفت المنتی کہ ہمارے مخالفین ہم سے مسئلہ وریافت کرتے ہیں معاویہ لفت المنتی کہ اس کی پیشاب کرایا کہ خنثی مشکل کی میراث کا کیا تھم ہے؟ میں نے لکھ بھیجا کہ اس کی پیشاب گاہ کی ہیت سے میراث کا تھم جاری ہوگا (بینی اگر اس کی پیشاب کی جگہ مردول سے مشاہد ہے تو وہ مردول میں اور اگر عورتوں سے مشاہت ہے تو عورتوں میں محسوب کیا جائے گا)۔ ہشم نے مغیرہ سے بھی اس طرح روایت کی ہے۔

خلافت حضرت ابوبكر و حضرت عمر نضي الله عنه اور حضرت على الضي الله عنه الوبكر و حضرت على الضي الله عنه الوبكر و حضرت على الضي الله عنه الوبكر و حضرت على الضي الله عنه الله عنه

ابن عساکر نے حضرت حسن نصفی المناع کی حوالہ سے کلسا ہے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرہ تشریف لائے تو ابن الکواع نصفی المناع کی اور قیس بن عبادہ نصفی المناع کی اللہ کھڑے ہو کہ کو کر آپ سے یہ دریافت کیا کہ آپ ہمیں یہ بتلائے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ظیفہ ہوگ یہ بات کمال تک بچ ہے کیونکہ آپ سے زیادہ اس معالمہ میں صبح بات اور کون کہ سکتا ہے آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھم کوئی وعدہ فرمایا تھا جب میں نے قرمایا یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھم کوئی وعدہ فرمایا تھا جب میں نے آپ کی نبوت کی سب سے پہلے تقدیق کی تو اب آپ پر جھوٹ کیوں تراشوں 'اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس شم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کیوں کھڑا ہونے ویتا۔ میں ان دونوں کو قتل کر ڈالتا خواہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا " نہ کی نے قتل کیا اور نہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا " نہ کی نے قتل کیا اور نہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا " نہ کی نے قتل کیا اور نہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا " نہ کی نے قتل کیا اور نہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا " نہ کی نے قتل کیا اور نہ بیتا تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا " نہ دی نے قتل کیا اور نہ دونوں کو قتل کیا در نہ دونوں کو قتل کیا دونوں کو دونوں ک

آپ نے ایکایک انقال فرمایا بلکہ آپ چند روز مرض البوت میں مثل رہے اور جب آپ کی يارى نے شدت افتيار كى اور مؤون نے آپ كو نماز (راحانے) كے لئے حب معمول بلايا تو پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق افتی الملائے کو نماز برھائے کا حکم دیا اور آپ نے بموجب حکم کے نماز رہوحائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا اس عرصہ میں ایک یار جب آپ كى ازواج مطمرات ميں سے ايك نے حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے لئے آپ كو اس ارادہ ے باز رکھنا چاہا تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم تو حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانے کی عور نیں ہو! جاؤ ابو بکر ہی کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے اپنے معاملات میں (وربارہ خلافت) غور کیا اور بھر اسی مخص کو اپنی ونیا کے واسطے بھی افتیار کرلیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین (امامت) کے لئے منتخب فرمایا بھا کیونکہ نماز وین کی اصل ہے اور حضور دین اور ونیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے۔ الندا بم سب نے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کمل اور سچی بات بھی میں ہے کہ آپ ہی اس کے اہل بھی تھے۔ ای واسطے آپ کی ظلافت میں کسی نے اختلاف نمیں کیا اور نہ کی نے کسی کو نقصان پنجانے کا اراوہ کیا ورنہ کسی نے آپ کی خلافت سے سر گردانی کی میں نے بھی ای بنا پر آپ کا حق اوا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے اشکر میں شریک ہوکر کافروں سے جنگ کی مال غنیت اور بیت المال سے آپ نے جو دے دیا وہ بخوشی قبول کرلیا اور جمال کمیں آپ نے جھے جنگ کیلئے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر اوا يمال تک كد ان كے حكم سے شرعى سزائيں بھى دين (حد جارى كى) اور جب آپ كا وصال ہوگیا تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بناگتے اور وہ خلیفہ اول کے بمترین جانشین اور سنت نبوی مشتر المنابق پر عمل بیرا ہوئی تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت ک- حضرت عمر رضی اللہ عند کو خلیفہ بنانے پر بھی کسی مخص نے مطلق اختلاف شیس کیا اور نہ کوئی کسی کی نقصان رسانی کے دریے ہوا اور بھنی طور پر کوئی فرد بھی حضرت عمراف الدی کے خلافت سے بیزار نمیں ہوا۔ پہلے کی طرح حفرت عمرافت اللمائی کے بھی میں نے حقوق اوا کے اور ان کی ممل طور پر اطاعت کی۔ جو کچھ مجھے انھوں نے دیا میں نے لیا۔ انھوں نے مجھے جنگوں میں بھیجا جمال میں نے وشمنوں سے مقابلے کئے اور آپ کے عمد میں بھی اینے کو ژول سے مجرموں کو سزا دی۔

# خلافت حضرت عثمان نضی الدیمی کے سلسلہ میں حضرت علی نضی الدیمی کا ارشاد:۔

جب حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كالبحى وقت انقال قريب آيا تو اس وقت ميس نے اپنے ول میں غور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت اسلام لانے میں انی سبقت این اعمال اور این بعض ویر فضیاتوں کی جانب غور کیا تو مجھے خیال ضرور پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب میری خلافت میں اعتراض نہیں کریں گے لیکن شاید حفرت عمراض الدين كو يه خوف دامن كير بواكه وه كيس ايها خليف نامزد نه كردين جس ك اعمال کا خود حفرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انھوں نے اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر ویا اور خلافت کے لئے نامزد نمیں فرمایا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود کسی کو خلیفہ بناتے تو لازی طور پر اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے لیکن انھوں نے ایا نہیں کیا بلکہ خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ چھ قریشیوں کے سپرو کر دیا جن میں ایک میں بھی تھا۔ جب ان چھ ارکان نے انتخاب خلیفہ کے لئے مجلس طلب کی تو مجھے خیال آیا کہ اب خلافت کا بار میرے کندھوں پر رکھ دیا جائے گا اور یہ مجلس میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نمیں دے گا۔ اور مجھے ہی خلیفہ منتخب کر یگی۔ اس کے بعد عبد الرحمٰن نصف التلائي بن عوف ہم نے سب سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالی ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر کر دے ہم سب اس کی اطاعت كريس ك اور اس ك احكام كو برضا ورغبت عجالاتيس ك- اس كے بعد عبد الرحن لفتحالیم بن عوف نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ پر خود بیعت کی اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آگئ اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ (اصل میں) ووسرے کی بیت کے لئے تھا۔ بسر حال میں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بھی بیت کرلی اور خلفائے سابقین کی طرح ان کی اطاعت و فرمان پذیری کی اور حضرت عثان نفت الملائمة كا حقوق اوا كئے ان كى قيادت ميں جنگيں اؤس ان كے عطيات كو قبول كيا اور شرع سزائیں بھی دیں۔ پھر مجھے حضرت عثان کی شمادت کے بعد خیال ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ جن سے میں نے لفظ بالصلوۃ کے ساتھ بیعت کی تھی انقال فرما چکے اور جن کے لے جھے سے وعد لیا گیا تھا وہ بھی اب رخصت ہو گئے اس سے سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کردی چنانچہ مجھ سے اہل حرمین شریفین (مکہ اور مدینہ) کے باشندوں نے اور ان وو شمرول (بھرہ اور کوفہ) کے باشندوں نے بیعت کرلی اب خلافت کے لئے میرے مقابلہ میں وہ مخص کمڑا ہوا ہے جو قرابت علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں ہر طرح اس مخص کے مقابلہ میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔

#### توكل على الله:\_

ابو تعیم نے جعفر بن محملفت الملائی سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ فیصلہ کے لئے آیا "آپ اس کی ساعت کے لئے آیک ویوار کے پنچ بیٹھ گئے "آیک فحص نے عرض کیا کہ جناب والا یہ ویوار گراہی چاہتی ہے۔ (آپ یمال سے اٹھ جائے) آپ نے فرمایا تم اپنا کام کو میری حفاظت کرنے والا میرا فدا ہے چنانچہ آپ نے مقدمہ نا اور فیصلہ ناکر جب آپ وہاں سے اٹھ گئے تو ویوار گریزی۔

جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے خطبہ میں آپ کو فرماتے سا ہے کہ "اے اللہ ہم کو ولی تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے خطبہ میں آپ کو فرماتے سا ہے کہ "اے اللہ ہم کو ولی بی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے ہدایت یاب ظفائے راشدین کے عام بتادیں ' یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا میرے دوست ابو بمرفضی اللہ علیہ و عمرفضی اللہ علیہ میں سے ہر ایک امام ہوگئے اور فرمایا میرے دوست ابو بمرفضی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں قرایش کے مقتدیٰ ہم کے اور شخص نے ان کی پیروی کی وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہوگیا۔ '

عبدالرذاق نے جرا لمدری کی زبانی تکھا ہے کہ جھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ اگر کوئی فخص تمحیں حکم دے کہ جھے پر لعنت بھیجو تو تم کیا کرو گے، میں نے عرض کیا کیا ایسا بھی ہوئے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا۔ پھر میں نے عرض کیا کیا ایسا بھی مورت میں جھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ تم لعنت بھیجو (لیمنی اس کام پر لعنت بھیجو) اور جھے سے جدا نہ ہونا، چند ہی سال اس بات کو گزرے تھے کہ جمد بن یوسف ایرادر تجاج بن یوسف شففی نے جو یمن کا حاکم تھا حکم دیا کہ (حضرت) علی نفتی ایک تا ہے کہ ہم حضرت علی نفتی ایک گئی پر لعنت بھیجی جائے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ امیر یمن حکم دیتا ہے کہ ہم حضرت علی نفتی ایک گئی ہی العنت کریں اس بات کو تربی لعنت کرے، میری اس بات کو تربی لاندت کریں اللہ اللہ پر لعنت کرے، میری اس بات

کو ایک فخص کے سواکوئی اور نہ سمجھ سکا رکہ میں نے اصل میں حاکم یمن پر لعنت بھیجنے کو کما ہے)۔

# حضرت على نضي الله الله على بد وعا كا اثر!:

طبرانی اور ابو تعیم نے زاذان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایک فخص نے آپ کی اس بات کو جھٹلایا تو آپ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے لئے بددعا کروں' اس نے کما ضرور بد دعا تیجئا! چنانچہ آپ نے ای وقت اس کے لئے بددعا کی ابھی وہ فخص ابنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ اندھا ہوگیا'۔

## حفرت علی اضحالا المان کے فقلے:۔

زرہن جیش کتے ہیں کہ دو فض صح کے وقت کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تھے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دو سرے کے پاس بین روٹیاں تھیں' اسنے میں اوھرے ایک فخص گررا اس نے سلام علیک کما انھوں نے اس کو بھی اپنے ماتھ کھانے پر بٹھالیا اور تینوں نے وہ تمام آٹھ روٹیاں کھالیں اس تیسرے فخص نے جاتے وقت آٹھ درہم ان دونوں کو ویئے اور کما کہ میں نے تمارے ماتھ کھانا کھایا ہے یہ اس کی قیت ہے۔ تم دونوں اس کو آپس میں تقسیم کرلینا' ان دونوں میں اس رقم کی تقسیم پر جھڑا ہوگیا۔ پانچ روٹیوں والے نے کما کہ میں پانچ درہم لوں گا اور تین درہم تمارے ہیں کہ تماری صرف تین روٹیاں تھیں لیان تمین تمین مولی والے نے کما کہ بیر دوٹیوں کی تعداد کا معالمہ نہیں ہے رقم نصف نصف تقسیم کرنا ہوگی یہ دونوں یہ قضیہ لیکر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے مقدمہ حکر تین روٹی والے سے کما کہ تمارا ماتھی جو کچھ کمہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو تیوں کراو کیو تکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں اور تم اپنے حصہ کے تین درہم لے لو' یہ س کر تعان کہ تین روٹیوں والے نے کما کہ میں اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت علی تین روٹیوں والے نے کما کہ میں اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت علی دوسے قبال کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ نہیں ہے ورنہ تم کو ایک ورہم اور تمارے وہ میں کر اس فخص نے کما سجان اللہ یہ کیا فیصلہ ہوا دوسرے ماتھی کو سات درہم ملیں گے یہ س کر اس فخص نے کما سجان اللہ یہ کیا فیصلہ ہوا

آپ جھے سمجھا دیجے۔ پس حضرت علی نے فرمایا کہ آٹھ روٹیوں کے چوبیں کارے تم تین آومیوں نے کھائے اور کس نے زیادہ اس لئے آٹھ روٹیوں نے کھائے اور کس نے زیادہ اس لئے اپنی روٹیوں کے نو کلمروں میں سے تم نے آٹھ کارے کھائے اور تمہارا صرف ایک کلاا باقی بچا اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے ماا کلائے کھائے اور تمہارا صرف ایک کلاا باقی بچا اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے ماا کلائے ہوئے جس میں سے اس نے بھی منجملہ ان چوبیں کلاوں سے صرف آٹھ کلائے کھائے اور اس کے سات کلائے باق بچے۔ اس طرح مہمان نے تمہاری روٹیوں سے صرف ایک کلائے ایک کلاا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں سے سات کلائے کہ کلائے اس لئے تم کو ایک کلائے سے عوض ایک درہم مانا چاہئیں۔ کے عوض سات درہم مانا چاہئیں۔ کے عوض ایک درہم مانا جاہئیں۔ تھیل سننے کے بعد اس جھڑنے والے مخص نے آپ کے فیطے کو قبول کرلیا۔

ابن الى شينہ نے بحوالہ عطا لكھا ہے كہ حضرت على رضى الله تعالى عنہ كے پاس ايك مرتبہ ايك فخض پر دو فخصول نے چورى كى گوائى دى آپ نے تفتيش حال فرمائى اور فرمايا كہ ميں جھوٹے گواہوں كو سخت سزا دول گا اور جب بھى ميرے پاس جھوٹے گواہ آئے ہيں ميں نے ان كو سخت سزائيں دى ہيں چھر آپ نے ان دونوں گواہوں كو شمادت كے لئے طلب كيا تو معلوم ہواكہ وہ پہلے ہى فرار ہو بچے ہيں ' پس آپ نے ملزم كو برى كر ديا۔

عندالرزاق نے مصنف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ
کی ضدمت میں ایک مخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حاضر ہوا اور کما کہ یہ مخص کہتا ہے کہ
خواب میں نے تیری مال کے ساتھ زنا کیا ہے آپ نے فیصلہ کیا کہ جاؤ اس مخص کو وحوب
میں کھڑا کرو (جس نے خواب میں زنا کیا ہے) اور اس کے سائے کے کوڑے مارو (مطلب یہ
کہ یہ مخص مستو جب سزا نہیں ہے)۔

# حفرت على الضيّة الله الله كل مرود

ابن عساكر نے بحوالہ جعفر بن محمد لكھا ہے كہ حفرت على رضى الله تعالى عنه كى انگشترى عائدى كى تقى اور اس پر نعم القا در الله تحرير تھا ليكن عمر بن عثان نفت الملك لله تھى۔ كه آپ كى مهركى عبارت الملك لله تھى۔

# حضرت على كرم الله وجهد كے اقوال!:

رائن کہتے ہیں کہ کوفہ میں قیام کے زمانے میں وشمندان عرب میں سے آیک مخف نے آپ کے پاس آکر کما کہ اے امیر المومنین! بخدا آپ نے تو مند ظافت پر مشمکن ہوکر اسے زینت بخشی اور آپ نے درجہ ظافت کو بلند کیا لیکن ظافت نے آپ کو بلند و بالا نہیں کیا۔ درحقیقت یہ ظافت آپ ہی جیسی شخصیت کی مختاج تھی۔

رائن مجمع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال میں جھاڑو دیتے (تمام مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے) پھر نماذ پڑھتے تاکہ بیت المال اس بات کی گوائی دے کہ آپ نے وہاں مسلمانوں سے بچاکر مال کو جمع نہیں کیا۔

## عربی زبان کی قواعد:۔

ابو القاسم ز جاجی امالیہ میں چند راویوں کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ابی الاسود نے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز حضرت امیر الموشین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو گردن جھکائے کچھ سوچتے ہوئی دیکھا یہ وکچھ کر میں نے کہا اے امیر الموشین آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کس فکر میں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سا ہے کہ تمحارے شہر میں لغات کے اندر تغیر و تبدل کیا جارہا ہے! اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ عربی زبان کے کچھ اصول و قواعد منضبط و مرتب کردوں ناکہ زبان کی حیثیت برقرار رہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا اور آپ کے بعد وہ اصول ہیشہ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا اور آپ کے بعد وہ اصول ہیشہ قائم و باقی رہیں گے' اس واقعہ سے تین روز کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہوا تب آپ نے ایک کاغذ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا۔ اس میں شمیہ کے بعد کھا تھا کہ:۔

"کلام کی تین قشمیں ہیں "اسم" فعل" حرف اسم وہ ہے جو اپنے مسمی کی نشاندہی کرے " فعل وہ ہے جو اس کی حرکت کو ظاہر کرے اور حرف وہ ہے جو اسم و فعل تو نہ ہو لیکن ظہور معنی میں مدد دے"

پر فرمایا تم اپنی معلومات کے ذریعہ اس میں اضافہ کر سکتے ہو' اس کے بعد فرمایا کہ اے

ابی الاسود! ہر چیز کی تین حالتیں ہوتی ہیں ' ظاہری ' باطنی (پوشیدہ) اور درمیانی (جو نہ ظاہر ہو اور نہ بوقی ہیں نظام کے الفیائے کے الفیائے ' آپ سے یہ تفصیل نہ بوشیدہ) اس تیسری حالت پر علاء نے تفصیل سے بہت کچھ لکھا ہے ' آپ سے یہ تفصیل من کر میں گھر واپس آیا اور میں نے حوف کی اقسام سے حوف نصب (ناصبہ) ان ان است لیا تھے نے لیت لعل کی است لیا ہم نے میں پیش کیا۔ ملا خط فرماکر آپ نے فرمایا! تم نے حدف ناصب میں لکن کیوں نہیں لکھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے لکن کو ان میں شار نہیں کیا ' ارشاد ہوا کہ اس کا اضافہ کرد' کئن بھی حدف ناصبہ میں شامل ہے۔

ابن عساكر ن ربيد بن ناجدكى زبانى لكها ب كه حضرت على رضى الله تعالى عند في فرمايا لوگوا تم شدكى محصول كو حقير فرمايا لوگوا تم شدكى محصول كى طرح بن جاؤ اگرچه دو مرے پرندے ان شدكى محصول كو حقير جانتے ہيں ليكن اگر ان كو معلوم ہو جائے كه الحكے پيٹ ہيں برى بركت والى چيز پهنال كر دى به تو وہ ان كو ہرگز حقير نه جانتے! اس لئے اے لوگول اپنى زبان اور جم ميں اتحاد پيدا كرد اور ائمال و قلوب ميں مفادقت روانه ركھو كيونكه قيامت ميں انسان كو اسى چيز كا بدله على گاجو اس في كيا ہے اور قيامت كے دن وہ اسى كے ساتھ محثور ہوگا جس سے اس كو دنيا ميں محبت في كيا ہے اور قيامت كے دن وہ اسى كے ساتھ محثور ہوگا جس سے اس كو دنيا ميں محبت في كيا ہے اور قيامت كے دن وہ اسى كے ساتھ محثور ہوگا جس سے اس كو دنيا ميں محبت فقی۔

## عمل صالح كى ترغيب:

حضرت على رضى الله عند نے بيہ بھى ارشاد فرمايا كه وہ كام كرد جو بارگاہ اللى ميں قبول ہو اور عمل صالح بغير تقوىٰ قابل قبول نهيں اور عمل صالح بغير تقوىٰ قابل قبول نهيں ہو دہ كيے قابل قبول ہو سكتا ہے۔ اور حقیقت بھى ميں ہے كہ جس عمل ميں خلوص نہ ہو وہ كيے قابل قبول ہو سكتا ہے۔

## صاحبان علم کی حالت:۔

یجیٰ بن جعدہ کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا 'اے حاملین قرآن! قرآن پر عجمل بھی کرد اس لئے کہ عالم وہی مخص ہے جو علم پر عمل بھی کرئے اور اپنے عمل کو علم کے مطابق بنائے ' وہ وقت قریب ہے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو علم تو حاصل کریں گے۔ لیکن ان کا علم ان کے حلقوم کے نیچے نہیں اترے گا اور ان کا باطن ان کے ظاہر کے مخالف ہوگا' ان کا عمل ان کے علم سے بالکل متضاد ہوگا۔ وہ حلقہ باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دو سرے پر افخر و مباہلت کریں گے اور نوبت یمال تک پنچ گی کہ ایک فخص اپنے پاس بیٹھنے والے پر محض اس کے برابر بیٹھنے پر غصہ ہوگا اور کے گاکہ وہ اس کے برابر ساتھ کر دو سری جگہ بیٹھے۔ ان لوگوں کے اعمال ان کی مجلسوں سے خدا تک نہیں پنچ گے۔

آپ نے فرمایا کہ امر خیر پر توثیق (اگر حاصل ہو جائے تو) بہترین رہبر ہے' خوش اخلاقی بہترین دوست ہے۔ عقل و شعور بہترین ساتھی ہیں۔ اوب بہترین میراث ہے۔ اندوہ و غم اصل میں تکبر سے بھی زیادہ برتر ہیں۔

## قدر کی تعریف:

عارث کہتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم قدر کی وضاحت کے بارے میں استدعا کی آپ نے جواب میں فرمایا قدر وہ تاریک راست ہے جس پر چانا ممکن نہیں' اس کے دوبارہ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا سئلہ قدر بہت گرا سمندر ہے اس میں غوطہ نہ لگاؤ۔ (اس میں نہ گھو) کیونکہ تم مسئلہ قدر کا وجدان نہیں کر سکو مے اس نے ایک بار پھر ای بات کو دوہرایا! تو آپ نے فرمایا سئلہ قدر ایک سر اللی ہے جو تم سے یوشدہ رکھا گیا ہے اس کی تفتیش مت کرو۔ گر اس فخص نے پھر اس کی وضاحت پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا اچھاتم یہ بتاؤ کہ خالق ارض و سانے تم کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا یا تحاری مرضی کے مطابق؟ اس مخص نے کما کہ جس طرح اس نے چاہا اس طرح اس نے پیدا كياس پر آپ نے فرمايا تو پر جس طرح وہ چاہ كاتم كو استعال بھى كريگا- (يى قدر ہے)-حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رنج و مصیبت بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں اور جب کی پر مصبت برتی ہے تو وہ اپنی انتما تک ضرور پہنچ کر رہتی ہے لنذا عاقل کو چاہنے کہ جب اس پر کوئی معیبت آئے تو اس کے دفعیہ کی کوشش نہ کرے یمال تک کہ اس کی مت گزر جائے ورنہ اختام مت سے پہلے وقعیہ کی تدابیر اپنے ساتھ اور مصبتیں لیکر آتی ہیں۔ ایک مخص نے آپ سے دریافت کیا کہ سخاوت کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بغیر طلب کے کچھ دیٹا سخاوت ہے اور مانگنے والے کو دیٹا بخشش اور دادودہش ہے۔ ایک ایبا فخص آپ کی خدمت میں آیا جو پہلے مجھی کمی دودراز مقام پر آپ کی ذمت

میں کچھ کہ چکا تھا' آب اس نے آتے ہی آپ کی تعریف بہت مبالغہ کے ساتھ کرنا شروع کی' آپ نے اس سے فرمایا میں ایبا تو نہیں ہوں جیسی تم تعریف کر رہے ہو' ہاں جو کچھ میرے متعلق تمحارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ (برا) ہوں۔

## معصیت کی سزا:۔

آپ نے فرمایا کہ معصیت کی سزا یہ ہے کہ عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے' معیشت میں تنگی اور لذت وخط میں کی آجاتی ہے' طال کی خواہش اس شخص میں پیدا ہوتی ہے جو حرام کی کمائی چھوڑ دینے کی کمل اور بحربور کوشش کر تا ہے۔

علی بن ربید کتے ہیں کہ ایک مخص آپ کے پاس آیا اس وقت آپ غصہ کی حالت میں بیٹھے تھے' اس نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حالت کو برقرار رکھے آپ نے جواب میں اس سے کہا کہ تیرے سینے بر (یعنی تیری سے آرزد پوری نہیں ہوگی)۔

# حضرت على نضي الله عَنه كي شاعري!:

اس نا امیدی کے وقت تمحارے پاس ایک فریاد رس آتا ہے جس کے واسطے سے وعا قبول کرنے والا احسان کرتا ہے

وكلحا دثاتاذا تناهتفمومول بمفرجا لقريب

جب حوادث زمانہ انتماکو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد کشادگی جلد آجاتی ہے۔

شعی ہے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایسا فخص بیٹھا تھا جس کی صحبت وہم نشینی آپ کی طبع پر گراں تھی 'اس وقت آپ نے بیر اشعار کیے

ولا تصحب خاه الجبلوا يا كواياه فكممن جاهل ردى حكيما حين

جاہوں کی صحبت مت اختیار کران سے نے بہت سے جاہوں نے اس دانشمند کو تباہ کر دیا جس نے ان سے دوستی کی

يقاس المرعبا المرعازا ما هوماشاه ولشيءمن الثيسيءمقبائيس

دو آدی جب ماتھ ساتھ چلتے ہیں تو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے لئے مقیاس اور مشابہ ہوتی ہیں

قياس النعل باالنعل ذاما هومازاه واللقلب على القلب دليل حين للقاء

اور جو تا دو سرے جوتے ہے بب ہی انداز کیا جاتا ہے جب مقابل کیا جائے جب دو دل ملتے ہیں تو ایک دو سرے سے راہ ہوتی ہے

مبرد کتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار پر یہ اشعار کندہ تھے۔
للنا س حرص علی الدنیا بتبذیر وصفو ھالک ممزوج بتکدیر
لوگ دنیا کے بہت ہی زیادہ حمیم ہیں طالا تکہ اس کی صفاتیرے لئے کدورت سے آمیختہ ہے
کم من تلح علیھا لا نسا عدہ وعا جزنا ل دنیا ہ بتقصیر
بہت ہے اس کیلئے مصری اور دنیا ان کو نہیں ملتی اور بہت سے عاجز کو تاہی کے باوجود دنیا کو حاصل

لکنهمرزقوها با المقا دیر بکه یه رزق تقریری سے حاصل ہو تاہے لمدرزقوها بعقل حینما رزقوا جبرزق ملائے توعقل سے نیں ملاہے لوکا ن من قوۃ اوعن مغالبہ طار البزاۃ بارزاق العصافیر
اگر دنیا غلبہ اور توت بازوے ملتی ہوتی۔ توجرہ بازچ یوں کی روزی لے اڑتے پڑیاں محروم رہیں
حزہ بن حبیب الزیات نے کما کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار بھی کے تھے۔
ولا تفش سرک الاالیہ فارند کے کمی پر ظاہر نہ کر کہ ہرایک نیک خواہ کیئے نیک خواہ موجود ہے
اپناراز سوائے اپنی ذات کے کمی پر ظاہر نہ کر کہ ہرایک نیک خواہ کیئے نیک خواہ موجود ہے
فا نی رایت غواۃ الرجال
اور میں نے بت سے گراہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کمی کھال کو بھی صحیح نمیں چھوڑتے (رعیب جوئی
کرتے ہیں)

#### وصایاتے وم والسیں:-

عقبہ بن ابی صہا کتے ہیں کہ جب ابن ملیم نے آپ پر تلوار کاوار کیا لین جب آپ زخمی ہوگئے تو حضرت حسن نفتی النگائی دوتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا " بیٹے! میری ان چار باتوں کے ساتھ چار باتیں یا در کھنا! حضرت حسن نفتی النگائی نے کماوہ کیا ہیں فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اول سے کہ سب سے بڑی تو گری عقل کی توانائی ہے ' حماقت سے زیادہ کوئی مفسل اور تندسی نہیں غرور و تکبر سب سے سخت و حشت ہے ' اور سب سے عظیم خات ' کرم ہے۔ امام حسن نفتی النگائی ہے ' اور سب سے عظیم خات ' کرم ہے۔ امام حسن نفتی النگائی ہی نے عرض کیا کہ دو سری چار باتیں بھی فرماد ہے ' آپ نے فرمایا '' احتی کی محبت سے بچو ' کیونکہ وہ تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پہنچ جاتا ہے ضرد ' جھوٹے سے پر بیز کرو کیونکہ وہ بعید کو قریب اور قریب کو بعید کر دیتا ہے۔ بخیل سے اعراض کرو کیونکہ وہ تم سے ان چزوں کو چھٹا دیگا جن کی تم کو احتیاج ہے فاجر سے کنارہ کش رہو کیونکہ وہ تم میں تھوڑی می چز کے بدلے فروخت کر ڈالے گا۔

ابن عسائر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کابیہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک یمودی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہمارارب کب سے ہے ' یہ شکر آپ کا چرہ سمرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ الیمی ذات نہیں کہ '' کبھی نہیں تھا اور پھر ہو گیا''۔ وہ بھیشہ سے ہے اور جپچگوں اور پیچوں ہے۔ نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتما ہے 'تمام نمایتیں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں و ہرانتماء کی انتما ہے یہ من کروہ یمودی اسی وقت مسلمان ہوگیا۔ دراج نے قاضی شرح کے حوالہ ہے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں شرکت کے لئے تیار ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ کی ذرہ کھو گئی ہے جب جنگ ختم ہو گئی اور آپ کوفہ والیس تشریف لائے تو ایک یمبودی کے پاس آپ نے اپنی ذرہ کو دیکھا آپ نے اس سے فرمایا کہ ذرہ تو میری ہے 'نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ جبہ کیا ہے پھر یہ تیرے پاس کیسے آگئی' اس نے کہا کہ یہ میری ذرہ ہے اور میرے قبضہ میں ہے' آپ نے فرمایا کہ میں قاضی کے یمال دعویٰ اس نے کہا کہ یہ قاضی کے یمال دعویٰ کرتا ہوں چنانچہ آپ قاضی شرح کے پاس آئے اور ان کے برابر بیٹھ گئے اور قاضی شرح کے کہا کہ آب میرا مخالف یمبودی نہ ہو تا تو میں اس کے برابر ہی عدالت میں مخصوص مقام پر کھڑا ہو تا۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سام کہ آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالی نے یمود کو حقیر سمجھا ہے تو تم بھی ان کو حقیر سمجھا ہے تو تم بھی ان کو حقیر سمجھا ہے۔

قاضی شریح نے کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے 'آپ نے فرایا ''میہ ذرہ میری ہے اور نہ ہیں نے
اس کو فروخت کیا اور نہ ہبہ کیا۔'' بھر قاضی شریح نے ہودی ہے بوچھا کہ اس دعویٰ کے بارے ہیں
تمارا کیا جواب ہے۔ یہودی نے کہا کہ ذرہ میری ہے اور میرے قبضہ ہیں ہے 'قاضی شریح نے کہا کہ
امیرالموسنین آپ کا کوئی گواہ بھی ہے۔ آپ نے فرایا بال ہیں ایک میرا غلام قبر اور میرا فرزند حسن
امیرالموسنین آپ کا کوئی گواہ ہیں 'کہ زرہ میری ملکت ہی قاضی شریح نفی المنظم ہے کہا کہ بیٹے ک
کوائی باپ کے واسطے (مقدمہ میں) ناورست ہے۔ حضرت علی نفی المنظم کا ارشاد ہے کہ الل جنت ک
گوائی ناورست و ناجائز ہے؟ حالا تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن اور حسین
رصی اللہ تعالیٰ عمنی) اہل جنت کے سردار ہیں بات یہاں تک ہی پنچی تھی کہ اس یہودی نے با آواز
بین امیرالموسنین آپ مقدمہ کے تصفیہ کے لئے جھے قاضی کے پاس لے آئے باوجود یکہ
بلند کہا کہ اے امیرالموسنین آپ مقدمہ کے تصفیہ کے لئے جھے قاضی کے پاس لے آئے باوجود یکہ
آپ امیرالموسنین (صاحب اختیار) ہیں اور پھر قاضی نے آپ سے اسی طرح جرح کی جس طرح عام
ہوں۔ اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمد رسول اللہ

# حضرت على نضي الله عَنه اور تفسير قرآن

تغیر قرآن میں آپ کا کلام بہت ہم نے اپنی تغیر المسند میں اسائید کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے ابن سعد نے حضرت علی رضی اللہ عند کی زبانی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

بخدا جتنی آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں ان سب کا مجھے علم ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اور کمال اور کس طرح نازل ہوئیں' اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے قلب سلیم عقل و شعور اور زبان گویا عطا فرمائی ہے۔

ابن سعد وغیرہ نے ابی طفیل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرمایا کہ قرآن شریف کے باتے میں مجھ سے پوچھو! میں ہر آبت کی بابت جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یادن میں میدان پر اتری یا بہاڑ پر - ابن ابی داؤد نے مجھ بن سیرین الفی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت الفی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بچھ آئال ہے؟ تو آپ نے فرمایا شیں گرمیں نے اس بات کی قتم کھائی ہے کہ جب تک میں قرآن پاک کو اس کی تنزیل کے مطابق جمع شیں کراوں گا اس وقت تک سوائے نماز پنج گائہ کے میں اپنی چادر شیں اڑھوں گا (ایمنی اور کسی کام کے لئے مستعدی سوائے نماز پنج گوگیا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔

محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جمع کردہ (باستبار تنزیل) قرآن پاک ہم کو مل جاتا تو ہم کو مزید معلومات حاصل ہو جاتیں'

#### حواثي

ا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نفتی المنتہ کی طرف اشارہ ہے' اس کی صراحت پہلے گزر چکی ہے (مترجم) حضرت علی نضی المناع بنا کے بدیع و حکمت ماب اقوال

آپ نے فرمایا زیادہ ہو شیاری دراصل بر گمانی ہے (ابن حبان)۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب ، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دی ہے ۔ ہاتھ جم سے بہت قریب ہے لیکن گل سرخ جانے پر کان دیا جاتا ہے اور پھر اس کو داختا پڑتا ہے (ابو قیم) ۔ ہماری یہ پانچ باتیں یاد رکھو:۔ (۱) کوئی فخص گناہ کے سوا کمی چیز سے خوفزدہ نہ ہو (۲) صرف اللہ تعالیٰ ہی سے المیدیں اور آرزد کیں وابستہ رکھو (۳) کمی چیز کے سکھنے میں شرم نہ کرد (۳) عالم کو کمی مسللہ کی دریافت کرنے پر (جب کہ وہ اس سے کما حقہ واقف نہ ہو) یہ کہنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس مسللہ سے واقف نہیں (۵) صبر اور ایمان کی مثال سر اور جم جیسی ہے جب صبر جاتا رہتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے گویا جب سر الرشیا تو جم کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ (سنن ابن منصور)۔

کائل تقید وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور لوگوں کو گناہ کرنے کی ڈھیل نہ دے نیز ان کو عذاب اللی سے محفوظ بنانے کا اطمینان نہ دلائے۔ لوگوں کو قرآن عکیم پڑھنے کی طرف ماکل کر دے۔ یاد رکھو جس عبادت کی عبادت گزار کو خود خبرنہ ہو اس میں خبر مجھی نہیں ہو سکتا۔ وہ علم نہیں جس کو اچھی طرح سمجھا نہ گیا یہ پڑھنا نہیں کملاتا۔

جب جھے سے کچھ دریافت کیا جاتا ہے تو میں یمی کہنا ہوں کہ اللہ تعالی بمتر جانتا ہے کہ

میں اس مسکلہ سے ناواقف ہوں پھر اس وقت میرے ول کو محندک پہنچی ہے اور میرا یہ جواب مجھے خود بید مرغوب اور پند ہے۔ (ابن عساکر)

جو شخص لوگوں میں انصاف کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ جو دہ اپنے لئے پند کرتا ہے وہی دو سروں کے لئے بھی پند کرے (ابن عساکر)۔

آپ نے فرمایا کہ یہ سات باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں (شیطانی حرکات ہیں) (۱) بہت زیادہ غصہ (۲) زیادہ پیاس (۳) جلد جلد جملی کا آنا (۲) قے آنا (۵) تکسیر پھوٹنا (۱) بول و براز (۷) یاد اللی میں نیند کا غلبہ

انار کے دانے کو اس کی جھلی کے ساتھ کھانا چاہیے جو دانوں پر کپٹی ہوتی ہے۔ یہ مقوی معدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم کے سامنے تیرا پڑھنا اور عالم کا تیرے سامنے پڑھنا برابر ہے (حاکم)۔ لوگ ایک ایبا زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن مخض کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا

جائے گا۔ ( سعید بن منصور)۔ آپ کی وفات پر ابو الا سود الد کلی نے یہ مرفیہ لکھا تھا:۔ (اردو ترجمہ)

ا۔ اے آنکھ خبردار تھے پر افسوس ہے کہ تو میرا ساتھ نہیں دیتی اور حضرت امیر المومنین پر کیوں نہیں روتی۔

ال پر ام کاثوم بھی روتی ہیں اور آنسو بماتی ہیں انھوں نے یقین کو پالیا ہے۔

۔ خوارج جمال کمیں بھی ہوں ان سے کمدو کہ جارے حاسدوں کی آنکھیں بھی بھی فضدی نہیں ہوگی۔

سمد کیا جہیں رمغمان السارک ہی کے مینے میں ہم کو غم دینا تھا ایسے مخص کی جدائی سے جو سرایا خیر تھا۔

۵۔ تم نے ایک ایسے مخص کو قتل کر دیا جو تیز او نٹنی پر سوار ہو تا تھا۔ اور ایسے مخص کو غرق کر دیا جو کشتی پر سوار ہو تا تھا۔

٢- جو جوتي بينتا تها اور جو مثاني اور مبين كا ورو ركهتا تها-

ے۔ تمام مناقب واوصاف اس میں موجود تھے۔ اور رسول الله مستن الله اس وات سے عجب فرماتے تھے۔

٨- الل قريش جمال كيس مول ياد ركيس كه وه دين و نب مين سب سے بمتر تھے۔

۹۔ حسین نفت النظامی کی والد محترم کا چرہ جب بھی سامنے آجاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بدر کامل نکل آیا۔

ا۔ ہم ان کی شادت سے پہلے سمجھتے تھے کہ ہم اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو دیکھ رہے ہیں۔

اا۔ آنجناب حق قائم رکھنے میں کو آئی نہیں کرتے تھے اور دوست دستمن کے ساتھ کیساں عدل کرتے تھے

۱۱۔ وہ علم کو چھپانے والے نہیں تھے اور نہ وہ غرور و تکبر لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ۱۱۔ علی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے کھوکر لوگ ایسے ہوگئے جیسے شہر سنین میں شتر مرغ مارا مارا پھرتا ہو'

۱۳- معاویہ بن صنح کو برا مت کمو کہ خلفا کا بقیہ (ان کی ذات سے) اب بھی ہم میں موجود ہے۔

# عمد مرتضوی نضختی اندهای میں وفات پانے والے مشاہیر دین و ملت

آپ کے زمانہ خلافت میں ان مشاہیر نے وفات پائی یا وہ قبل ہوئے (ا) حضرت حذیفہ بن الیمان الفتی الدیمائی (۳) حضرت زبیر بن العوام الفتی الدیمائی (۳) حضرت المحد الفتی الدیمائی (۳) حضرت زید لفتی الدیمائی (۳) حضرت بند ابن حضرت زید لفتی الدیمائی (۳) حضرت بند ابن الب الب (۵) حضرت اولیں قرنی لفتی الدیمائی (۸) حضرت جناب بن الدارث (۹) حضرت عمار بن یا سر (۱۹) حضرت سل بن حفیف (۱۱) حضرت تمیم الداری (۱۳) حضرت فوات بن جسر (۱۳) حضرت شرچیل بن السمط (۱۳) حضرت ابو میسرہ البدری (۱۵) حضرت صفوان بن عسال (۱۳) حضرت عمو بن عنبه (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) (۱۵) بشام بن علیم (۱۸) حضرت ابو رافع لفتی الداری (۱۵) بشام بن علیم الله علیہ وسلم اور ان حضرات کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی وفات یائی۔

# حفرت امام حسن نضي الله ابن على مرتضى نضي الله عني

حضرت حسن نفت المنتاجية بن على نفت المنتاجية بن ابو طالب ابو محمر سبط و ريحان رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث كے مطابق آخرى خليفه ميں۔

یں ابن سعد نے عمران بن سلیمان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حسن اور حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنما) دونوں نام اہل جنت کے ہیں " یہ نام عمد جاہلیت میں مجھی نمیں رکھے گئے۔

## حفرت حسن نضي الله عنه كي ولادت:-

حضرت حسن رضى الله تعالى عنه كى ولاوت نصف ماه رمضان المبارك ١٠ ه مي بوئى الله عليه وسلم عند كى ولاوت نصف ماه رمضان المبارك ١٠ ه مي بوئى الله عليه وسلم عند بست مى اصاويث روايت كى جي اور آپ كے حواله ١٠

ے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها اور بہت سے حضرات تابعین شلا "آپ کے صاحبرادگان اور ابو الحوار ، ربعہ بن شبهان الشعبی اور ابو الوائل (رضی الله تعالی عنم) وغیرہ نے احادیث بیان کی ہیں۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہہ سے۔ آپ کا نام نامی حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھا تھا' آپ کی ولادت کے ساقیں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے سرکے بال اتارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ آپ کے اترے ہوئے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ اہل کساء میں پانچویں شخصیت ہیں۔

## حفرت حسن نفت اللهجية ك ففاكل:

عسری کے اللہ تعالیٰ نے دونوں نام اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نام اپنے اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نام اپنے دونوں نام اپنے نواسوں کے لئے تجویز فرائے! بخاری نے حضرت الس نفت المتحالیٰ کی زبانی لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشاہمہ تھے' سوائے امام حسن نفت اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشاہمہ تھی بخاری اور نفتی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی تھی بخاری اور مسلم نے بران اللہ علیہ وسلم کو اس مسلم نے بران اللہ علیہ وسلم کو اس مسلم نے بران اللہ علیہ وسلم کو اس بیت میں دیکھا کہ حضرت حسن کو آپ اپنی دوش مبارک پر اٹھائے فرما رہ جیس کہ اللی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما'

## حضور مَنْ أَعَلَيْهِ اللَّهِ كَا حَفِرت حسن نضي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

اہام بخاریؒ نے خطرت ابو بکر صدیق نفت المنظم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر اس طرح رونق افروز پایا کہ آپ کے پہلو میں حضرت حسن لفت الدیم کی معضے ہوئے تھے بھی تو حضور والا لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور بھی حضرت حسن لفت الدیم کی طرف اور فرماتے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذرایعہ

ملمانوں کے دوگروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔

امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن نفت اللہ علیہ اور حسین نفت اللہ علیہ میری دنیا کے پھول ہیں۔ ترفری اور حاکم نے ابو سعید نفت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن نفت اللہ علیہ وسلم نفرمایا کہ حسن نفت کے سردار ہیں ا

ترفری نے اسامہ بن زید کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطرات حسین رضی اللہ تعالی عنما کو اپنی گودوں میں اٹھایا ہوا تھا' آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے یعنی میری بیٹی کے فرزند ہیں' اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی تو اپنا محبوب بنالے۔ ترفری تی نے حضرت انس نفت اللہ علیہ وسلم سے انس نفت اللہ تعالیہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور کو اپنے الل بیت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین (رضی اللہ تعالی عنما) سے۔ حاکم نے ابن عباس نفت الملکی ہوئے مرایا حسن اور حسین (رضی اللہ تعالی عنما) سے۔ حاکم نے ابن عباس نفت الملکی ہوئے موایت کی جے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن نفت الملکی ہوئے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن نفت الملکی ہوئے سے کہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے' محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے'

ابن سعد نفتی اللہ اللہ علیہ و ابن زبیر نفتی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ و سلم ہے تمام لوگوں کے مقابلے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت مشابلہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم ان ہے بہت زیادہ محبت فرماتے سے میں نے بحیثم خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ و سلم سجدے میں ہوتے سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی گردن یا پیٹے پر آکر بیٹے جاتے سے اور جب تک وہ خود نہیں اترتے سے حضور صلی اللہ علیہ و سلم ان کو نہیں آثارتے سے میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم عالت رکوع میں بیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم علیہ کے بابائے مبارک کے اندر سے ہوکر دو سری طرف نکل گئے۔

ابن سعد نے ابن عبر الرحمٰن سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک باہر نکالتے اور حسن رضی اللہ عنہ زبان مبارک کی سرفی کو دکھ کر بہت ہنتے اور خوش ہوا کرتے تھے۔ عاکم نے زہیر بن ارقم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت حسن خوش ہوا کرتے تھے۔ عاکم نے زہیر بن ارقم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت حسن

رضی اللہ عنہ خطبہ دیے کے لئے کورے ہوئے قبیلہ ازد شنوہ کا ایک فخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن لفتی اللہ اللہ علیہ وسلم امام حسن لفتی اللہ اللہ کو گود میں لئے ہوئے فرما رہے تھے 'مجھ سے محبت کرنے والے کو چاہئے کہ ان سے بھی محبت کرنے اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری سے بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نمیں مجبت کرے اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری سے بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نمیں ہیں۔ اس مخص نے کہا کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت منظور نہ ہوتی تو میں سے بات زبان پر نہ لا آ۔

## امام حسن نضي الله الله كم مناقب:-

الم حن رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل بے شار ہیں۔ آپ بردے برد بار' طلم الطبع' عزت و شان والے' پر وقار صاحب جاہ وحثم تھے۔ آپ فتنہ و فساد اور خول ریزی کو ناپند فرماتے تھے' آپ سخاوت میں بے بدل تھے' بیا اوقات ایک ایک فخص کو ایک ایک لاکھ درہم عطا فرما دیتے تھے' آپ نے بہت می شادیاں کیں۔۔

عاکم نے عبد اللہ بن عبید بن عمر سے روایت کی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سواری کے پہیں جج اوا فرمائے جس کی صورت سے ہوتی تھی کہ اعلیٰ قتم کے اوخت آپ کے ساتھ ہوتے تھے لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے اور پاپیادہ راستہ طے فرماتے۔ ابن سعدیہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ کی شیریں کلامی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کی سے تکلم فرماتے تو بی چاہتا کہ بس آپ اس طرح سلسلہ کلام جاری رکھیں اور خاموش نہ ہوں میں نے فرماتے تو بی زبان سے بھی کوئی فخش بات نہیں سی سوائے اس ایک بار کے کہ حضرت حسن اور علیہ اور عمرو بن عثمان انفی الملکم بھی نے ایس ایک بار کے کہ حضرت حسن افتی الدی بار کے کہ حضرت حسن سوائے اس ایک بیں گور بار کی کہ فرمایا تہماری بی ایک فیش جملہ میں نے آپ کی زبان سے سالہ بی ایک فرمای آئود ہو۔ "بس بھی ایک فیش جملہ میں نے آپ کی زبان سے سالہ بیں ایک فرائے قربان سے سالہ بیں ایک فرمای ایک فاک آئود ہو۔ "بس بھی ایک فیش جملہ میں نے آپ کی زبان سے سالہ

ابن سعد' عمر بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ مروان جب حاکم تھا تو وہ منبر پر علی الاعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی علی عند کو سب و شم کرتا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی (کمال مخمل کے ساتھ) اس کی ان گستاخیوں کو سنا کرتے تھے اور خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک ون مروان نے ایک مخص کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند کے پاس کملا کر بھیجا کہ علی پر' علی مروان نے ایک مخص کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند کے پاس کملا کر بھیجا کہ علی پر' علی

پ'علی پر اور بچھ پر' بچھ پر' بچھ پر؟ اور تمحاری مثال تو بس فچر جیسی ہے کہ اس سے بوچھا جائے کہ تمحارا باپ کون تھا تو جواب دیتا ہے میری مال گھوڑی تھی۔ مروان کے فرستادہ کی باتیں من کر امام حسن نفتی انتقائی بڑا ہے جواب دیا کہ جاؤ مروان سے کماریا کہ تمحاری سے باتیں بخرا مجھے یاد رہیں گی حالانکہ تم کو بھی گالیاں دول کا لیکن میں مرکز تا ہوں قیامت آندوالی ہے اگر تم سچے ہو تو اللہ جزائے خمر دے گا اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ جزائے خمر دے گا اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ جزائے خمر دے گا اور اگر تم

ابن سعد زرایق بن سوار سے روایت کرتے ہیں کہ مردان اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ اس نے آپ کے سامنے ہی گالیاں دبی شروع کر دیں اور حضرت حسن نفخی الدیکا بھا فاموش رہ اس اثناء میں مردان نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کی حضرت حسن نفخی الدیکا بھی نے اس سے قرمایا افسوس تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ سیدھا ہاتھ ہاتھ وھونے کے لئے اور بایاں بول و براذ کے مقالمت کے لئے ہے۔ (تجھے ہاتمیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہئے تھی) یہ س کر مردان خاموش ہوگیا۔

ابن سعد نے اشعث بن سوار سے اور اس نے ایک اور شخص سے روایت کی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آگر بیٹے ہو ایک شخص آپ کے پاس آگر بیٹے آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میرے پاس آگر بیٹے ہو جب کہ میرے اٹھنے کا وقت ہے آگر تم اجازت دو تو میں چلا جاؤں۔ ابن سعد علی ابن زید بن جدعان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نفتی الملائے کہا نے دو مرتبہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں فرج کردیا اور تین بار نصف نصف مال راہ اللی میں دیریا یمال تک کہ ایک جو آ بخش دیا اور ایک رکھ لیا۔

ابن سعد نے علی بن الحن نفتی الدی کی ہے دوایت کی ہے کہ حضرت حن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو طلاق بت ویا کرتے تھے۔ (بہت سی عورتوں کو طلاق وے دی) اور جو عورت آپ کے نکاح میں آجاتی وہ آپ سے جدائی ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ آپ پر فریفتہ ہو جاتی۔ اس طرح آپ نے نوے شاویاں کیس۔ جعفر بن محمد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام حسن الفتی الدی کاح کرتے اور طلاق دیدیے آپ کی اس روش سے ہمیں خوف پیدا ہوگیا کہ اب قبائل میں وشمنی بھیشہ بھیشہ قائم رہے گی۔ ابن سعد نے جعفر بن محمد کے حوالہ سے اور انھوں نے اپنی میں وشمنی بھیشہ بھیشہ قائم رہے گی۔ ابن سعد نے جعفر بن محمد کے حوالہ سے اور انھوں نے اپنی میں دفتر کی ذبانی بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اے کوفہ والو! حسن کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی مت کرو وہ طلاق دینے کے عادی ہیں۔

یہ من کر ایک ہدائی نے کہا "خداکی حتم ان سے اپنی بیٹیاں ضرور بیا ہیکے جس کو وہ پند کریں رکھیں اور جو نا پند ہو اس کو طلاق دے دیں' ابن سعد نے عبد الله بن حیین سے روایت کی ہے کہ حضرت حن رضی اللہ عنہ بہت نکاح کیا کرتے تھے وہ اپنی نئی بیاہتا کو چند دن رکھتے اور بھر طلاق دیدیتے اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ آپ جس عورت سے شادی کر لیتے وہ دل و جان سے آپ پر فریفتہ ہو جاتی تھی۔

## آپ کے مخل کا اعتراف مروان نے بھی کیا!:۔

ابن عسار ؓ نے جور یہ بن اساء کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں مروان نے جب گریہ وزاری کی تو امام حسین نفت المنکی ہے اس سے کما کہ اب تو رو تا ہے اور آپ کی زندگی میں تو نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کما ہے سن کر مروان نے کما کہ آپ کو معلوم ہے میں ایبا اس مخص کے ساتھ کرتا تھا جو اس بہاڑ (بہاڑکی طرف اشارہ کرکے) سے بھی زیادہ حلیم و بردبار تھا۔

#### توكل على الله:-

ابن عسائر نے مبرو کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کمی شخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کما کہ ابوذر کہتے ہیں کہ میں مفلسی کو تو گری سے اور بیاری کو تندرستی سے بہتر سجھتا ہوں یہ بن کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابوذر پر رحم فرمائے میں تو کہتا ہوں کہ میں خود کو بالکل اللہ تعالی پر چھوڑ تا ہوں میں کمی الیمی بات کی تمنا ہی نہیں کرتا جو اس حالت کے فلاف ہو جو خداوند تعالی میرے لئے اختیار کرتا ہو' یہ حالت راضی برضائے اللی کو کھمل طور پر فاہر کرتی ہے (یعنی آپ کی حالت راضی برضائے اللی کو کھمل طور پر فاہر کرتی ہے (یعنی آپ کی حالت راضی برضا اللی کے عین مطابق تھی۔

#### خلاف اور خلافت سے وستبرداری:۔

حضرت حسن رضى الله تعالى عنه النه والد ماجد حضرت على رضى الله تعالى عنه كى

شہادت کے بعد چھ ماہ تک ظافت کے منصب پر فائز رہے (آپ سے صرف المالیان کوفہ نے بیعت کی تھی) اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالی کو حکم اور فیصلہ دہندہ شلیم کرکے مندرجہ ذیل شرائط آپس میں طے ہوئیں کہ ٹی الوقت امیر معاویہ ظیفہ بنائے جاتے ہیں لیکن ان کے انقال کے بعد امام حن نفت المسلمین ہوں گے۔ مدینہ عماق اور تجاز کے باشندوں سے مزید کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ صرف وہی ٹیکس نہیں لیا جائے گا ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ابراہ ہے مضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہو قرض ہے اس کی تمام تر اوائیگی امیر معاویہ کریں گے ان شرائط کو امیر معاویہ لفت تا ہوں حضرت حسن نفت المسلمین کے ان شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوگیا کہ آپ صفح الموں کی دو جاعتوں کے درمیان صلح کراے گا۔ " حضرت حسن نفت المیں تا ہو کہ اس طرح دستبردار ہونے بین مسلمانوں کی دو جاعتوں کے درمیان صلح کراے گا۔ " حضرت حسن نفت المیں تا ہو کہ اس طرح دستبردار ہونے بین مسلمانوں کی دو جاعتوں کے درمیان صلح کراے گا۔ " حضرت حسن نفت المیں تا ہو کہ اس طرح دستبردار ہونے بین مسلمانوں کی دو جاعتوں کے درمیان صلح کراے گا۔ " حضرت حسن نفت المیں عام کہ اس طرح دستبردار ہونے بین مسلمانوں کی دو جاعتوں کے درمیان صلح کراے گا۔ " حضرت حسن نفت المیں عام کے کہ جب خلافت جیسے عظیم منصب سے دستبردار ہونا جائز ہے تو وظائف کا ترک کر دینا بھی یقینا" جائز ہے۔

امام حسن نفتی الدین کی الدول اس مدین اور بقول بعض ماہ رئیج الثانی اس مدین الدول اس مدین الدول اس مدین خلافت سے خلافت سے دستبردار ہوئے۔

حضرت الم حن رضى الله تعالى عند كے احباب آپ كو "اے عار الموضين" كم كر يكارا كرتے تھے" اس پر آپ فرماتے تھے كہ عارنار سے بهتر ہے" ايك مخص نے آپ كو يہ كم كر يكارا "اے مسلمانوں كے ذليل كرانے والے السلام عليكم" اس پر آپ نے فرمايا كه ميں مسلمانوں كو ذليل كرانے والا نہيں ہوں البتہ ميں نے يہ پند نہيں كيا كہ ميں ملك كے لئے عدال وقال كراؤں"

## ووبارہ طلب خلافت کے سلسلہ میں افواہیں:۔

خلافت سے وستبردار ہونے کے کھے عرصہ بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوفہ سے مدینہ چلے گئے ار پھروہیں قیام پذیر ہوگئے۔ حاکم نے جبیس بن نفیر کی زبانی لکھا ہے کہ میں

نے امام حسن تصفی الدی ہے ایک روز عرض کیا کہ لوگ کتے ہیں کہ آپ پھر خلافت کے خوات کار ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں شے دوات گار ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں شے رعب میری بیعت کر چکے تھے) اس زمانے میں جس سے چاہتا میں ان کو لڑا دیتا اور جس سے چاہتا میں کو گرادیتا لیکن اس وقت میں نے صرف اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لئے خلافت سے دستبرداری دے دی اور امت محمدی میں میں کھوں کو مفت نہیں بنے دیا۔ یس جس خلافت سے میں محض اللہ تعالی کی رضا مندی کے حصول کیلئے دستبردار ہوگیا ہوں اب اس کو خلافت سے میں محض اللہ تعالی کی رضا مندی کے حصول کیلئے دستبردار ہوگیا ہوں اب اس کو میں باشندگان تجاز کی خوشنودی کے لئے کیا دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا یہ کس طرح مناسب ہوگا۔

#### آپ کو زہروے دیا گیا:۔

آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کو مدینہ شریف میں بزید نے خفیہ طور پر بیا بیام بھیجا کہ اگر (امام) حسن نفت الفقی الفی الفقی الفی الفقی ال

### تاریخ و سال شهادت:

آپ کی شادت' زھر خورانی ہے ۵ رئیج الاول ۵۰ بجری کو واقع ہوئی بعض کے زوریک سے حادثہ ۱۹۳۹ھ اور بعض کے زودیک ا۵ ھ میں پیش آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوش کی کہ امام حسن رضی اللہ عنہ زہر دینے والے کی نشاندہ کردیں۔ لیکن آپ نے نام بتانے کے بجائے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی سخت انتقام لینے والا ہے' کوئی شخص محض میری گمان کی بنا پر کیوں قتل ہو' (میں نے کمی پر گمان کیا اور اصل میں قاتل وہ نہ ہوا تو)۔

شادت کے سلسلہ میں خواب:۔

ابن سعد نے عمران بن عبداللہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امام حسن نفتی الملائی ہے نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آ کھوں کے درمیان قل ھو اللہ احد لکھا ہوا ہے 'جس وقت آپ یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے لیکن جب سعید بن سیب منے یہ خواب نا تو انھوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی حیات کے چند روز باتی رہ گئے ہیں چنانچہ ایا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بتید حیات رہے اور آپ زہر دے کر ہلاک کر دیتے گئے۔

جیعتی اور ابن عسائر نے ہشام کے والد کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اس رضی اللہ عنہ بہت نگ وست تھ ' حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو ہر سال ایک لاکھ درہم سالانہ بطور وظیفہ کرتے تھے وہ انھول نے روک لیا اور آپ کو بہت تھی پیش آئی ' آپ نے امیر معاویہ نفت الملکی کیا و هانی کے لئے اپنی حالت پر ہنی ایک رقعہ لکھنا چہا تھم دوات طلب کیا لیکن آپ پھر پھر سمجھ کر رہ گئے (خط نمیں لکھا) اس روز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو خواب میں ویکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے فرزند کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کیا (حضور صلی اللہ علیہ و سلم) اچھا ہوں لیکن نگ وست موں۔ ( تنگرستی کی شکایت کی) ہے سن کر حضور صلی اللہ علیہ و سلم) اچھا ہوں لیکن نگ وست عور۔ ( تنگرستی کی شکایت کی) ہے سن کر حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم نے اس علم میں پچھ کو۔ ( گلوق سے ماگو) حضور حسلی اللہ علیہ و سلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی حضور حضور (صلی اللہ علیہ و سلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی خطرت حسن نے خرمایا کہ حضور (صلی اللہ علیہ و سلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایا کہ میں کیا کروں! حضور (صلی اللہ علیہ و سلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایا کہ میں کیا کروں! حضور (صلی اللہ علیہ و سلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایا کہ میں کیا کروں! حضور (صلی اللہ علیہ و سلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایا کے کہ میں کیا کروں! حضور (صلی اللہ علیہ و سلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایا کہ میں کیا کروں! حضور (صلی اللہ علیہ و سلم) نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کروں؛

اللهم اقذف في قلبي رجاء كوقطع رجال عمن سواك حتى لا ارجوا احد غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وما قصر عنه عملي ولم تنته اليه رغبتي ولم تبلغه مسئا لتي ولم يجر على لساني مما اعطيت احد من الاولين والا آخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين 0

ترجمہ الی! میرے دل میں اپی آرزو پیدا کردے اور دو سروں سے میری تمنائیں اس طرح ختم کردے کہ میں کسی سے پھر تیرے سوا امید وابست نہ رکھوں! النی! میری قوتوں کو کمزور نہ بنا میرے نیک اعمال کو کو تاہ نہ کر' مجھ سے اعراض نہ فرما' تو اپنے فضل و کرم سے

مجھے تو کل و توفیق کی الی قوت عطا فرما کہ میں کسی مخلوق کے پاس اپنی حاجت نہ لے جاؤ " تو بی میرے مسائل کو حل فرما اور مجھے وہ سب کچھ دے دے جو اب تنگ چھیلے یا آنے والے مخص کو نمیں دیا۔ اے رب العالمین مجھے یقین کی دولت سے مالا مال فرما دے! (آمین)

امام حن نفت المنتائج فراتے ہیں کہ خدا کی قتم میں نے یہ وعا ایک ہفتہ تک نمیں پڑھی ہوگی کہ امیر معاویہ نفت اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو بھی فراموش نمیں فرانا اور اپنے مانکنے والوں کو محروم و ناامید نمیں فرانا۔ جس دن یہ رقم آئی اس روز رات کو میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھے سے وریافت فرما رہے ہیں کہ حسن نفت اللہ تا ہے ہو! میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو! میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم میں اچھا ہوں اور اس کے بعد میں نے تمام واقعہ عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم میں اچھا ہوں اور اس کے بعد میں نے تمام واقعہ عرض کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا ہوں اور اس کے بعد میں نے تمام واقعہ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہونا اور مخلوق سے التجانہ کرنے کا متیجہ کہی ہونا ہوں ہونا اور محلوق سے التجانہ کرنے کا متیجہ کہی ہونا ہوں۔

طیوریات میں سلیم بن عیسیٰ قاری کوفی کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت اللہ حسن نفت اللہ عنہ نے فرمایا بید الم حسن نفت اللہ عنہ کے وقت گھرانے گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیہ اللہ علیہ وسلم کے پاس جارہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جارہ ہیں ، نیز آپ اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جارہ ہیں اور وہ دونوں تو آپ کے بابا جان ہیں ، نیز آپ اپنی والدہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنها اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ، نیز اپنی ماموں حضرت قاسم اور طاہر کے پاس جارہ ہیں ، اور اپنے پچا حضرت محزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنها کے پاس جارہ ہیں ، بیس کر آپ نے فرمایا کہ اے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں جہاں اب سے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس مخلوق کو وکی رہا ہوں جی نہیں دیکھا تھا۔

ابن عبدالبرچند راویوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت امام حسین افتحہ اللہ اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت پر ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالی عنما) فائز ہوئے پھر مجلس شوری میں یقین تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کو خلافت ملے گی لیکن شوری کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور ان کی شہاوت کے بعد حضرت علی رضی

اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے پھر تلواریں نکل آئیں اور ہم نے خلافت کو چھوڑ دیا اور اب مجھے وکھائی دے رہا ہے کہ بخدا قوت و خلافت اب ہمارے خاندان میں نمیں رے گی اور مجھے یقین کے کہ بیوقوف کوئی تم کو خلیفہ بنائیں گے لیکن پھروہی تم کو کوفہ سے شہر بدر کریں گے۔
میں نہ چھر میں اٹر قبال عن اسے خلاف کی تھی کے دو مجھر سول اللہ عن اسے خلاف کی تھی کے دو مجھر سول اللہ

میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے خواہش کی تھی کہ وہ مجھے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وفن ہونے کی اجازت دیدیں چنانچہ انھوں نے مجھے اجازت وے وی ہے لیکن میری وفات کے بعد تم پھر دوبارہ وہاں وفن کرنے کی اجازت حاصل کر لینا میرا خیال ہے کہ دوبارہ اجازت حاصل کرنے پر کچھ لوگ مزاحم ہوں گے ان کی مخالفت کی موجودگی میں تم زیادہ اصرار نہ کرنا۔

چنانچ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انقال ہوگیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے اجازت چاہی آپ نے فرمایا اجازت ہے لیکن مروان (حاکم مدینہ) حاکل ہوا جس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے بخصیار سنبھال لئے گر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درمیان میں صلح کرادی اور آخرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمتہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنها کے پہلو میں جنت البقیع میں وفن کر دیا گیا۔

حواشی الله علامه سیوطی تزوج کیژهٔ (مترجم)

تارخ الخلفاء صه امراء المسلمين

بی امیه و بنی عباس بى امنيه

### حضرت امير معاوية نضي الله ابن ابوسفيان

ىللەنب:

امير معاويه رضى الله تعالى عنه كاسلسله نب يه با معاويه بن الى سفيان سنر بن حرب بن اميه بن عبد مناف بن قصى الاموى-

ابو عبد الرحمٰن (امير معاويه) اور آپ كے والد فتح كمه كے دن ايمان لائے اور جنگ (غزوہ) حنين ميں شريك ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ مؤلفتہ القلوب ميں شامل تھے ليكن بعد ميں كي اور سي مسلمان ہوگئے (پختگی كے ساتھ ايمان قبول كيا)

#### كتابت وحي كي خدمت:-

آپ دربار رسالت کے کاتبوں میں سے تھے۔(۱) آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو تربیٹ (۱۹۳) احادیث مروی ہیں' آپ سے بہت سے صحابہ کرام مثلاً ابن عباس اضحیٰ اللہ این عمر ابن زہیر۔ ابو الدروا۔ جریرالجبل۔ نعمان بن بشیر (رضی اللہ تعالیٰ عنم) اور چند آبعی حضرات مثلاً ابن المسیب' جمید بن عبد الرحمٰن و غیر ہم (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ فیم و تذیر' علم و دانائی اور مخل میں برب مشہور تھے۔ آپ کی فضیلت میں بہت سے احادیث وارو ہیں (کیکن ان میں سے پایہ شوت کو مشہور تھے۔ آپ کی فضیلت میں بہت سے احادیث حسن عبد الرحمٰن ابن ابی عمر کے حوالہ سے پہنچ والی بہت کم ہیں) امام ترفری نے ایک حدیث حسن عبد الرحمٰن ابن ابی عمر کے حوالہ سے بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب سکھا دے اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھ۔

ابن ابی شبہ مصنف میں اور طرانی مجم کبیر میں عبد الملک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ خود حضرت معاوید اضطفالی کہ خصے خلافت ملنے کی اس روز سے امید ہوگئی تھی جس کہ وز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ معاویہ! جب تم بادشاہ ہو جاؤ تو

مخلوق سے اچھی طرح پیش آنا۔

#### حفرت امير معاويه كاسرايا:

حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه دراز قد خوبرو اور وجيهه فخص شے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه آپ كو د كھ كر فرمايا كرتے ہے كہ يہ عرب كے دفارى " بيں۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه آپ كو د كھ كه آپ نے فرمايا كه معاويه كو برا نه كهو جب يه تممارے اندر سے الله جائيں گے تو تم د كھو گے كه بهت سے مرش سے جدا كئے جائيں گے (جدال وقال ہوگا)۔ مقربی كتے بيں كه لوگوں پر جرت ہے كه وہ كرى (شاہ فارس) اور ہر كل (شاہ دوم) كا تو ذكر كرتے بيں كم معاويه نفي الملائية كو بحول جاتے بيں۔

### حضرت امير معاويد كالخل:

آپ کا تحل ضرب المثل تھا چانچہ ابن ابی الدنیا اور ابوبکر بن ابی عاصم نے آپ کے علم پر ایک کتاب تک کصی ہے' ابن عون کتے ہیں کہ ایک فخص نے آپ سے کما کہ معاویہ تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم خود تحمیں سیدھا کر دیں گے آپ نے فرمایا تم جھے کس چیز سے سیدھا کرو گے اس نے کما' افیٹیں مار مار کرا آپ نے فرمایا اچھا تو اس وقت میں سیدھا ہو جاؤں گا۔ قبیصہ بن جابر فضی میں کہ میں حضرت امیر معاویہ فضی الدیکھی کی صحبت میں بہت رہا ہوں۔ میں نے آپ سے زیادہ علیم' عقبل اور ذی فیم کی اور فیض کو نہیں پایا' آپ جابلوں سے دیر آمیز تھے اور برے با تربیر تھے۔

#### جنگ میں شرکت اور امارت!:۔

جب حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی جانب لشکر روانہ فرمایا تو مضرت معاویہ بھی اپنے بھائی بزید ابن ابوسفیان کے ہمراہ ملک شام چلے گئے تھے اور وہیں مقیم رہے جب بزید ابن ابو سفیان کا انقال ہوگیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان

کی جگہ ان کو ومشق کا تھم بنا دیا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنما نے بھی الله تعالیٰ عنما نے بھی اپنے اپنے اپنے دیا۔ آخر کار بھد حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه آپ کو تمام مملکت شام کا امیر بنا دیا گیا۔ جمال آپ بیس ۲۰ سال تک بحیثیت گورنر حاکم رے اور پھر بیس سال تک بحیثیت خلیفہ حکمرال رہے۔

کعب احبار کا بیان ہے کہ امیر معاویہ کے پاس جتنی دولت موجود رہی اتن کمی مسلمان کی ملیت میں نہیں رہی۔ ذہبی کئے ہیں کہ کعب احبار کا او پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا (پھر ان کی یہ رائے کیے درست ہوگی) لیکن کعب بن احبار کا یہ کہنا بالکل درست ہے اس لئے کہ امیر معاویہ نفتی انتقابہ کی زندگی کے آخری ہیں سالہ دور خلافت میں مملکت شام میں کمی گور نر یا حکم نے کہیں بھی سر نہیں اٹھایا۔ اس کے بر عکس آپ کے بعد بہت سی بعاوتیں اور مخالفتیں ہوئیں اور بعد کے حاکموں اور سربراہوں کے قبضے سے بہت سے ملک (ان بعاوتوں کے نتیج

#### حضرت امير معاويه كي خلافت:-

جیسا کہ اس، ہے قبل بیان کیا جاچکا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا (جنگ صفین واقع ہوئی) اور خود کو خلیفہ کے لقب سے طقب کیا اسی طرح انھوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا جس کے باعث امام حسن نفت اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا جس کے باعث امام حسن نفت اللہ تعالیٰ اللہ خوا اس محاویہ نفت اللہ تعالیٰ الاول میں تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور چونکہ اس سال کوئی اور خلافت کا دعویدار نہیں تھا اور صرف آپ کی خلافت پر امت کا اجماع ہوا اس لئے اس سال کا نام سال دعویدار نہیں تھا اور صرف آپ کی خلافت پر امت کا اجماع ہوا اس لئے اس سال کا نام سال دعویہ رکھا گیا۔

### مروان حاكم ميند

اسم میں امیر معاوید نفت الله مین نے مروان بن علم کو گور نر مقرر کر دیا۔ سام مدین رغ جو بحسان سے متعلق تھا اور صوبہ برقہ کا شمر ودان اور ملک سوڈان کا شمر کوری فتح ہوئے ای سال آپ نے اپنے بھائی زیادہ ابن ابوسنیاں کہ خلیفہ نامزد کیا اور سے سب سے پہلا واقعہ نیابت خلافت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے خالف ظہور میں آیا (خلافت کی نامزدگ پذراید انتخاب نہیں ہوئی بلکہ انھوں نے اپنے تھم سے اپنے بھائی کو خلیفہ نامزد کیا)۔

سال اس لحاظ ہے بہت اہم ہے کہ امیر معاوید نفتی الدی کے بعد قبضہ میں آیا۔ یہ ولیھدی پر الل شام ہے بیٹ بیت کی اس مال اپنے بیٹے بزید کی ولیھدی پر الل شام ہے بیت کی اس اعتبار ہے آپ اسلام میں پہلے مخص ہیں جھوں نے اپنی حیات میں اپنے بیٹے کے لئے مسلمانوں ہے بیعت کی اور شام ہے فارغ ہوکر آپ نے حاکم مدینہ مروان کو کھا کہ وہ الل مدینہ ہے بھی بزید کی بیعت لیں 'چنانچہ ایک خطبہ میں مروان نے کہا کہ مجھے خلیفہ کی طرف ہے تکم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے بزید کے لئے آپ لوگوں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر بیعت لوں ہے من کر حضرت عبر الرحمٰن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فورا " بواب دیا کہ نمیں نمیں یہ سنت حضرت ابو بکر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنما) نمیں ہے بلکہ بول کہو کہ قیصرو کمری کی سنت پر بیعت لوں۔ اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق تصفی اللہ تعالی عنما) نمیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی المنہ تعالی عنما) نمیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی اللہ تعالی عنما) نمیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی اللہ تعالی عنما) نمیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی اللہ عنما) نمین ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی اللہ عنما) نمیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی اللہ عنما) نمین ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی اللہ عنما) نمین ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی اللہ عنما) نمین ہے بلکہ حضرت عمر فاروق تفضی اللہ عنہ کے لئے بیعت نمیں فی

### امير معاويد نضي الدين كافي اوريزيد كى بعت:

اہ جری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جج اوا کیا اور اپنے بیٹے برید کے لئے متام لوگوں سے بیعت لی۔ انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند کو بلا کر کما کہ اب ابن عمر اضحی اللہ عنہ کہ اس روز ججھے چین ابن عمر اضحی آئے گا۔ اور اب تم معاملہ خلافت میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ ' یہ س کر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کرتے ہوئے حمدو نعت کے بعد کما کہ اے امیر! آپ سے پہلے خلفاء گزرے ہیں۔ اور ان کے بھی فرزند تھے۔ اور ان کے لڑکوں سے آپ کا لڑکا (برید) بمتر نہیں کرے عرافوں نے کھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو و لیعمد مقرر نہیں کیا۔ بلکہ انھوں نے آپ مگر انھوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو و لیعمد مقرر نہیں کیا۔ بلکہ انھوں نے اس انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ ویا پس آج بھی آگر وہ کسی شخص کی خلافت پر اجماع کرلیں تو میں بھی اس کو قبول کرلوں گا (میں بھی انھیں عام ق المسلمین میں سے ایک فرد ہوں)

آپ جھے اس بات ہے ؤراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں رختہ اندازی کرنے والا ہوں حالا نکہ یہ امر واقعہ نہیں ہے یہ تقریر کرکے آپ وہاں ہے اٹھ کر چلے آئے ' پھر حضرت امیر معاویہ نفتی اندازی کئے فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جب وہ تشریف لائے تو اس ہے بھی وہی پچھ کہا جو ابھی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے کہا تھا۔ حضرت ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات نیج ہے کاٹ کر کہا کہ کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انتخاب ظیفہ کے معالمہ میں ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے ' خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے ' خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے ' خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے ' خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے ' خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا میں نو میری مدد فرہا۔ پھر وکیل نمیں بنایا ہے۔' خدا کی قتم ہم چاہتے ہیں کہ اس معالمہ میں تمام مسلمان جمع ہوں اور باہم مشورت کریں اور پھر انتخاب کریں ہی کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اللی جو پچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرہا۔ پھر حدرت ابن ابو بکر صدیق نفتی ادمی ہی کہ اللی جو پچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرہا۔ پھر دوس افتیار کرو کمیں تم اہل شام اس بات کو نہ پہنچا دیا۔ کیونکہ میں وُر آ ہوں کہ کمیں وہ سبقت کرکے آپ سے بیعت نہ کرایں۔ (۲) آپ پچھ صبر کریں آ کہ میں رات تک ان کو سبقت کرکے آپ سے بیعت نہ کرایں۔ (۲) آپ پچھ صبر کریں آ کہ میں رات تک ان کو سبقت کرکے آپ سے بیعت نہ کرایں۔ اس کے بعد تم ہے جو پچھ بن پڑے وہ کرانا۔

اس کے بعد امیر معاویہ نفت الدی ہے ۔ حضرت ابن زیر نفتی الدی ہے کہ بایا اور ان سے کما کہ اے ابن زیر تم ایک شاطر اومڑی کی طرح ہو جو ایک بل سے نکل کر جھٹ دو سرے بل میں جا تھتی ہے ، تم نے ہی ابن عمر نفتی الدی ہے ہی اور ابن ابو بر نفتی الدی ہی کانوں مین کچھ پھونک دیا ہے اور انھیں بھڑکا دیا ہے اور کسی دو سرے مخص کی بیعت پر تیار کر رکھا ہے حضرت ابن زیر نے یہ بن کر فرمایا کہ اگر آپ کا دل ظافت سے بھر گیا ہے یا آپ اپنی ظافت سے بیزار بیں تو پھر اس تخت خلافت کو ترک کیوں نہیں کر دیتے باکہ ہم آپ کے بیٹے ہی سے بیعت کرلیں ، ذرا آپ ہی سوچ کہ اگر اس کی بھی بیعت کرلیں تو پھر ہم کس کی سنیں اور کس کی بات مانیں کیونکہ آن واحد میں یا ایک وقت میں دو باوشاہوں سے تو بیعت ہو نہیں سکتے۔ یہ کہر آپ بھی واپس آگے۔

ان حفرات کے چلے جانے کے بعد حفرت امیر معاوید نفت منبر پر تشریف لائے اور حمدو نعت کے بعد کما کہ میں نے کرو لوگوں کی باتوں کو سنا ہے ان کی باتوں سے ظاہر ہے کہ وہ (ابن ابو کرفت المناہ اس عمرافت المناہ کہ وہ (ابن ابو کرفت المناہ کہ ابن عمرافت المناہ کہ وہ (ابن ابو کرفت المناہ کہ ابن عمرافت المناہ کہ وہ (ابن ابو کرفت المناہ کہ ابن عمرافت المناہ کہ وہ ابن عمرافت المناہ کہ ابن عمرافت المناہ کہ ابن عمرافت المناہ کہ ابن عمرافت المناہ کے ابن عمرافت المناہ کہ ابن ابن ابناہ کا ابناہ کی بعد کم ابناہ کا کہ کا ابناہ کا ابناہ کا کہ کا ابناہ کا کہ کا کہ کا ابناہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

نہیں کریں گے حالانکہ مینوں بزید کی بیعت کر چکے ہیں' اس کی اطاعت قبول کرلی ہے یہ من کر الل شام نے کہا کہ خدا کی قتم وہ لوگ جب تک ہمارے سامنے بزید کی بیعت نہیں کریگئے ہم اس بات کو نہیں مائیں گے اور اگر انھوں نے ہمارے سامنے ایبا نہیں کیا تو پھر ہم ان مینوں کے سر اڑا دیگئے! یہ من کر امیر معاویہ نے کہا کہ واہ واہ قرایش کی شان میں الی گتافانہ باتیں! آج کے بعد میں آئندہ تماری زبان سے الی باتیں نہ سنوں'۔ یہ کہ کر آپ منبر سے از آج کے بعد اوگوں میں یہ مشہور ہوگیا کہ ابن عمرافق انگاہ ہے' ابن ابو بملفت انگاہ ہے' اس اور ابن زبیر افتح انگاہ کے بعد امیر معاویہ افتح انگاہ یہ تیوں حضرات اس بات سے برابر انکار کرتے رہے۔ ج سے فراغت کے بعد امیر معاویہ افتح انگاہ کے شام والی چلے گئے۔ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئے و حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئے و حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئے ورنہ اس مصیبت ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئے ورنہ اس مصیبت ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئے و حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یہ شخص اگر اچھا ثابت ہوا تو ہم اسے سے موافقت کریں گے ورنہ اس مصیبت نے فرمایا کہ یہ شخص اگر اچھا ثابت ہوا تو ہم اسے سے موافقت کریں گے ورنہ اس مصیبت

#### اميرمعاويه كي والده كاعجيب وغريب واقعه:

اور با ہر صابر رہیں گے۔

خرائلی نے ہواتف میں حمید بن وہب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ فاکہ ابن مغیرہ قریش کے حبالہ نکاح میں ایک عورت ہند بنت عتبہ بن ربید حتی فاکہ نے اٹھے بیٹے کے لئے ایک نشست بنوا رکھی حتی اس نشت گاہ میں آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اتفاقا" ایک روز فاکہ اور اس کی بیوی ہند اس نشت گاہ میں بیٹے ہوئے تنے کی ضرورت سے کچھ دیر کے بعد فاکہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور ہند اکیلی رہ گئی اچانک اس وقت ایک فخص آیا اور بیٹےک میں داخل ہوا لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں خما ایک عورت میٹی ہے تو وہ فورا" بیٹ پڑا اس کے بیٹنے وقت فاکہ باہر سے واپس آگیا اور اس نے مرد کو باہر نگلے دیکھ لمیا چنانچہ فاکہ ہند کے باس آیا اور غصے سے اس کو ٹھوکریں مار کر پوچھا کہ تیرے باس یہ کون مرد چنانچہ فاکہ ہند کے باس آیا اور غصے سے اس کو ٹھوکریں مار کر پوچھا کہ تیرے باس یہ کون مرد ایک آیا تھا۔ ہند نے کہا کہ میں نے کس کو بھی نہیں دیکھا بال تمارے کئے سے شکھے یہ خیال ہو آ

طرف مطعون كرتے ہيں تو مجھے كي بات بتادے اگر تيرا خاوند سيا ہے تو ميں اس كو كسى فخص کے ذریعہ قتل کرادوں گا تاکہ لوگ اس طعنہ زنی سے باز آجائیں اور اگر وہ جھوٹا ہے تو چلو سے معالمہ یمن کے کی کائن کے پاس پیش کریں یہ سن کر ہندنے اپنی پاک وامنی پر اس طرح فتميل كهانا شروع كري جيساك عد جاليت مي وستور تماجب عتب (والد بند) كو يقين بوكيا کہ ہند بچ کمہ ربی ہے او اس نے فاکہ کو مجبور کیا کہ چونکہ تم نے میری بٹی پر زنا کی تھت لگائی ہے اس لئے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ساتھ لیکر یمن کے کسی کابن کے پاس چلو' چنانچہ فاکہ بنو مخروم کو اور عتب عبد مناف کو لیکر یمن کی جانب روانہ ہوئے ' ہند کے ساتھ اس کی گئی سیلیال بھی موجود تھیں۔ جب قافلہ یمن کے قریب پہنچا تو ہند کے چرے کا رنگ بدل گیا ہے حال دکھ کر اس کے باپ نے کما کہ تیرے اس تغیر رنگ سے صاف ظاہر ہے کہ تو گنگار ج- بند نے کما یہ بات نیں ج- بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک ایے مخص کے پاس لے جارہ ہیں جس کی بات مجھی صحیح ہوتی ہی اور مجھی غلط اگر اس نے بلاوجہ مجھے پر تهت لگا وی او پھر میں تمام عرب میں منہ و کھانے کے قابل نمیں رہوں گی۔ عتبہ نے کما کہ میں تیرا معالمہ کابن کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کا استحان لوں گا، چنانچہ کابن کی صداقت کا امتحان لینے کے لئے اس نے اپنے گھوڑے کے کان میں جانوروں کی وہ بولی بولی جس سے گھوڑا گرماگیا اس وقت عتبے نے اس کے ذکر کے سوراخ میں گیموں کا ایک وانہ رکھ كر اوپر چرك كى يى باندھ وى كھريہ قافلہ كائن كے پاس پنچا اس نے ان كو خوش آميد كما اور ان کی تواضع کے لئے اونٹ ذیج کیا۔ وسر خوان پر عتبہ نے اپنے میزیان کائن سے کما کہ ہم آپ کے پاس ایک کام سے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے بغرض امتحان ہم نے ایک کام کیا ہے وہ بتا دیجئے پھر اپنا کام آپ کو بتائیں گے ، نجوی نے کما "نرکل میں گیموں کا وانہ" عتب نے کما ك اس كى وضاحت يجيئ تب كابن نے كماكہ تم نے گھوڑے كے ذكر كے سواخ ميں گيموں كا وانہ رکھا ہے عتب نے کما کہ آپ نے بالکل ورست کما۔ اب اصل معالمہ ان عورتوں کا ب ك آپ اس معامل ميں غور كيجئ وہ ايك عورت كے پاس آيا اور اس كے شانے پر ہاتھ ركھ كر كما كمرى ہو جا پر اى طرح دوسرى اور تيرى عورت كے پاس آيا يمال تك كه بندكى یاری آئی۔ کائن نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کما تو پاک صاف ہے تو نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے اور تو ایک باوشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا ،یہ س کر ہند کے خاوند فاکہ نے ہند کا ہاتھ کی لیا گرہندنے اس کا ہاتھ جھنک ریا اور کما کہ مجھ سے دور ہو میں شم کھاکر کمتی

ہوں کہ کاہن کی بیہ بات اگر سے ہے کہ میری قسمت میں باوشاہ کی ماں بننا ہے تو وہ تیرے صلب عدم میں ہوگا۔ الحاصل (فاکہ کو چھوڑ کر) ہند نے ابوسفیان سے شادی کرلی اور ان سے امیر معاوید نفتی ادائی بیدا ہوئے۔

#### امير معاويد رضي اللهجيزيك كي وفات!:

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بماہ رجب ۱۴ھ میں وفات پائی۔ ومثق میں باب جابیہ اور باب صغیر کے درمیان آپ کو وفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ نفت المتفائی آپ سر سال کی عمر پائی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے موہائے تراشیدہ اور ناخن مبارک آپ کے پاس (بطور شمرک و یادگار) موجود شے آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری آ تکھول اور منھ پر رکھ دیتے جائیں اور پھر مجھے میرے اور میرے ارخم الرحمین کے درمیان چھوڑ دینا (دفن کر دینا) چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔

#### حواشي

ا۔ حضرت علامی سیوطی کے الفاظ سے بیں وکا ن احد الکتا ب الرسول الله معنوں علامی طور پر آپ کو کاتب وحی کما جاتا ہے علامہ امام سیوطی ؓ نے اس امرکی کوئی صراحت نہیں فرمائی ہے صرف "احد الکتاب" تحریر فرمایا ہے اس کا بین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں یا محردوں بین سے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط و فرامین کو تحریر کیا کرتے سے جو حسب ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم ارسال فرمایا کرتے سے جو حسب ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم ارسال فرمایا کرتے سے (سمن )

الم حفرت مصنف علامہ کے الفاظ یہ ہیں شفا نبی اخاف ان یسبقو نبی بنفسک الح اس جملہ ہے ایک مفہوم یہ بھی نکاتا ہے کہ جھے ڈر ہے کہ اہل شام تم پر سبقت نہ کر بیٹیس (تمارے ماتھ لڑنا شروع نہ کردیں)۔

#### حفرت امير معاويد نفي الله عنه كي يكه مزيد حالات

## حفرت امير معاوية نضي الله عنه خليفه نبيس بلكه باوشاه ته:

ابن ابی شبہ نے مصنف میں سعید بن جمان سے روایت کی ہے کہ میں نے سفینہ سے کمان کہ بنو امیہ کتے ہیں کے سفینہ سے کما کہ بنو امیہ کتے ہیں کہ خلافت جمارے خاندان میں ہے! تو سفینہ نے جواب ویا کہ بنو زرقا جھوٹ کہتے ہیں وہ خلیفہ نمیں بلکہ بادشاہ ہیں اور سب سے پہلے بادشاہ معاویہ نفی الملکا یہ ہوئے ہیں۔

بیمق و این عساکر نے ابراہیم بن سویدا ارمنی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے امام حنبل نفتی الدہ کا ہوئے ہوئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین' میں نے بوچھا اور امیر معاویہ اللہ تعالیٰ رضی عنہ آپ نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرت امیر معاویہ نفتی الدی تھا۔

سلفی طیوریات میں عبداللہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم امام احمہ بن حنبل سے امیر معاویہ نفتی اللہ عارت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریادت کیا تو فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 'کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی اور انھوں نے آپ میں عیوب تلاش کے اور جب کوئی عیب نظر نہیں آیا تو بھر وہ اس مخض کے مراحوں کے مرحوں کے زمرے میں داخل ہوگئے جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کی (یعنی حضرت امیر محدود اللہ وجہہ سے جنگ کی (یعنی حضرت امیر محدود بیار اور حیلہ کر بایا۔

ابن عساکر نے عبد الملک بن عمیر کی زبانی تحریر کیا ہے کہ جاریہ بن قدامہ سعدی امیر معاویہ کے پاس آیا اور امیر معاویہ نفتی الملک ہیں جاریہ کیا ہے کہ جاریہ بن قدامہ سعدی ہوں۔ اس پر امیر معاویہ نفتی الملک ہی خوایا تم اور کیا بنا کہ میں جاریہ بن قدامہ سعدی ہوں۔ اس پر امیر معاویہ نفتی الملک ہی خوایا تم اور کیا بنا چاہتے ہو تم تو شد کی محمی کی طرح ہو؟ جاریہ نے کما اب زیادہ نہ فرمائے آپ نے مجمع شد کی محمی بنا دیا جس کا ڈنگ برا زہریا ہو تا ہے لیکن اس کا تھوک بہت ہی میشا اور لذیذ ہو تا کی محمی بنا دیا جس کا ڈنگ برا زہریا ہو تا ہے لیکن اس کا تھوک بہت ہی میشا اور لذیذ ہو تا ہے اور امیہ تو

امتہ (کنیز) کی تفغیر ہے۔ (حضرت معاویہ نصف الکلایک نے برے محل اور صبر سے یہ بات س

فضل بن سوید کا بیان ہے کہ ایک دن جاربہ بن قدامہ سعدی سے امیر معاوید فعی الدیج، نے فرمایا کہ تم علی نفت الدیم بن ابی طالب کی طرفداری کرتے پھرتے ہو اور اس طرح آگ كے شعلے بھڑكا رہے ہو' ياد ركھو اس سے ايس آگ بھڑكے گى كہ عرب كے گاؤں جل جائيں گے اور ہر طرف خون کی ندیاں بھ جائیں گ۔ اس پر جاریے نے جواب ویا اے معاویہ نے ان سے محبت شروع کی ہے وہ ہم پر مجھی غصہ نہیں ہوئے اور جب سے وہ ہم کو نصیحت كرنے لگے بيں ہم نے ان كو وهوكا نهيں ديا ہے۔ امير معاويد نصف الملكم بھائے يہ س كر فرمايا اے جاربی! افسوس تو ایخ گھر والوں پر اتنا بھاری تھا کہ انھوں نے تیرا نام جاربیر (لونڈی) رکھا۔ بید س کر جاریہ نے کما کہ آپ بھی اپنے گھر والول پر استے بھاری تھے کہ انھوں نے تیرا نام معاویہ (بھونکنے والا) رکھا ہے ہیہ س کر امیر معاویہ نے فرمایا کیا تھجے تیری مال نے جنا ہے؟ جارب نے کما کہ انھوں نے مجھ جیسا بماور جری فرزند جنا ہے اور اس کا ثبوت سے کہ اب ے سلے ہم تم سے جل صفین میں شمشیر برال لئے ہوئے دورو ہو چکے ہیں۔ تم کو ماری المواركى بار بي ياد مول كى! امير معاويه نے كماكه جاريد كيا تم مم كو وصكارى مو؟ جاريد نے كما ك نه تم بم كو بزور شمشير جنگ مين زير كيا اور نه بم ير فتح پائي صرف يد كه معليده ك مطابق ملک تمارے سرو کر دیا گیا۔ اگر تم ان سے عمد کرو کے تو ہم بھی تمارے وفادار رہیں گے اور تم خلف وعدہ کو گے تو ہم بھی بدعمدی اور خلافت ورزی کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ست سے مدو گار جیں۔ ایے مدو گار جن کی زرمیں نمایت مضبوط اور جن کی باہیں اوے سے زیادہ سخت اور پائدار ہیں اگر تم نے بدعمدی سے ہماری طرف ہاتھ برحلیا تو پھر ہم بھی عذر کریں گے اور بغاوت کرکے تم کو مزا چکھا دیں گے' امیر معاویہ نے یہ س کر کہا کہ خدا تم جیوں کو غارت کرے۔

ابو طفیل عامر بن وا ثلہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امیر معاویہ کے پاس گیا تو انھوں نے بچھ سے کما کہ کیا تم بھی قاتلان عثان الفتح الدی ہیں شائل تھے میں نے کما نہیں لیکن میں ان کی شادت کے وقت موجود تھا گر میں نے ان کی مدد نہیں کی امیر معاویہ نے کما کہ تم کو ان کی مدد سے کس نے روک دیا تھا میں نے کما ان کی مدد مماجرین و

انسار میں سے کمی نے بھی نمیں کی۔ امیر معاویہ نے کما کہ ان لوگوں پر ان کی مدد کا حق واجب تھا اس پر میں نے کما کہ امیر المومنین آپ کو ان کی مدد سے کس نے روک دیا تھا۔ حالا نکہ آپ کے ساتھ تو تمام اہالیان شام بھی تھے؟ اس پر انھوں نے کما کہ میں نے ان کے خون کا مطالبہ کرکے ان کی مدد کی تو ہے! یہ سن کر میں ہنس پڑا اور میں نے کما کہ آپ کی اور حضرت عثمان الفظائے کہ کا تو ایس ہے جیسے شاعر کہتا ہے کہ

لا العینکبعدا لموت تندوینی وفی حیا تی ما زود تنی زا دا موت کی بعد تو مجھے النہ میں کہ تو میرانو درکے اور زندگی میں میرانو شدجو تھے پرواجب تھاوہ بھی تونے نہیں دیا

#### اوليات امير معاويد نضيًّا الله عنه -

جی کہتے ہیں کہ اول وہ محض جس نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ آپ ہی ہیں کیونکہ آپ

مت کیم سخیم ہوگئے ہیں سے (کھڑے ہوکر خطبہ پڑھنا وشوار تھا) اور آپ کا پیٹ بھی بہت بڑھ آیا تھا۔ زہری گھتے ہیں کہ امیر معاویہ ہی وہ پہلے محض ہیں جنھوں نے عید کی نماز میں نماز سے قبل خطبہ دیا۔ (عبد الرذاق نے اپنی تصنیف میں اس کو بیان کیا ہے)۔ سعید بن مسب کستے ہیں کہ عید میں اذان دینا بھی آپ ہی کی ایجاد ہے (ابن ابی شبہ) نیز کہتے ہیں کہ جس محض بی کہ عید میں ادان دینا بھی آپ ہی کی ایجاد ہے (ابن ابی شبہ) نیز کہتے ہیں کہ جس محض نے تجبیر کے الفاظ کم کئے وہ امیر معاویہ ہی ہیں۔ عکری اوائل میں کہتے ہیں کہ اسلام میں قاصد و پیامبر سب سے پہلے آپ ہی نے مقرر کئے اور اپنی خدمت کے لئے خواجہ مرار رکھنے والے سب سے اول آپ ہی ہیں۔ سب سے اول رعیت آپ ہی سے ناراض ہوئی۔ (اس سے قبل کمی خلیفہ سے رعیت ناخوش نہیں ہوئی)۔

ب ے پہلے آپ ہی کو اس طرح ہے ملام کیا گیا "السلام علیک یا امیر المومنین ورحمته الله و برکا تو الصلوة برحمک الله

وفتری کاموں کے لئے آپ نے ہی سب سے اول مرایجاو کی اور مربرداری کی خدمت پر عبد اللہ بن اوس غسانی کو مامور کیا' اس مرپر لکل عمل ثوا ب کندہ تھا (یعنی ہر کام کے لئے ثواب ہے) مرکا یہ طریقہ خلفائے بنی عباس میں بھی آخر تک رائج رہا۔ اس مرکے رائج كرنے كى وجہ يہ بيان كى جاتى ہے كہ حضرت امير معاويد افتحالي كئي ان كى مخص كو ايك لاكھ ورجم دينے كى وجہ يہ بيان كى جاتى ہے كہ حضرت امير معاويد كا مد كو راستہ ميں كھول كر ايك لاكھ كے بجائے دو لاكھ بنالئے۔ جب امير معاويد كے سامنے حساب كتاب پیش ہوا تو انھوں نے دو لاكھ ورجم تحرير كرنے اور اواكرنے كا حكم دينے سے انكار كيا اور پھر اى روز سے مر لگانے كا طريقة جارى كر ديا گيا۔

جامع مسجد میں اول آپ ہی نے مقصورہ (چھوٹا سا جمرہ) بنوایا اور آپ ہی نے اولا"
غلاف کعبہ اثار کر دو سرا چڑھانے کا تھم دیا ورنہ اس سے قبل ایک غلاف پر دو سرا غلاف (تمہ
بہ تمہ) چڑھا دیئے جاتے تھے۔ زبیر بن بکارنے المو نقیات میں زہری کے براور زادہ کی زبائی لکھا
ہے کہ میں نے چچا زہری سے دریافت کیا کہ بیعت لیتے وقت قتم لینے کا طریقہ سب سے پہلے
کس نے جاری کیا تو انھوں نے کہا امیر معاوید نفی الدیکا بی دہ پہلے فخص ہیں جنھوں نے
بیعت لیتے وقت قتم کا طریقہ جاری کیا اور عبد الملک بن مروان نے بیعت لیتے وقت بیوی پر
طلاق اور غلام آزاد ہو جانے پر بھی قتم لینا شروع کردی۔ (لیمنی آگر میں خلف بیعت کروں تو
میری بیوی پر طلاق ہے اور میرے غلام آزاد ہیں)۔

مستحق میں۔ این الویکر (رضی اللہ تعالیٰ میں سلیمان بن عبداللہ کی زبائی لکھا ہے کہ امیر معاویہ الفظائیۃ جب کمہ کی مجد میں آئے ( مدینہ کی مجد میں) تو وہاں ابن عمر- ابن عباس- اور عبد الرحمٰن ابن الویکر (رضی اللہ تعالیٰ عنهم) تشریف رکھتے تھے۔ حضرت معاوید نفظائیۃ ان لوگوں کے پاس آگر بیٹے تو حضرت ابن عباس نفظائیۃ نے ان کی طرف ہے منھ پھیر لیا یہ وکھی کر حضرت امیر معاویہ نے نفظائیۃ کہ اس منھ پھیرنے والے اور اس کے براور زاو سے زیادہ مستحق خلافت میں ہوں! یہ من کر حضرت عباس نفظائیۃ کہ نے کہا کہ وہ کیے؟ کیا نقدم اسلام کی وجہ سے یارمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دیے کی وجہ کیا نقدم اسلام کی وجہ سے یارمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دیے کی وجہ نوایا نہیں بلکہ اپنے براور عم زاو (حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مقول ہوئے کے سب فرایا نہیں بلکہ اپنے براور عم زاو (حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مقول ہوئے کے سبب سے حضرت ابن عباس نفظائیۃ کے فرایا کہ اس صورت میں تو ابن ابو بمراخت المناق کہا تھی کے مقول ہوئے کے سبب سے حضرت ابن عباس نفظائیۃ کے فرایا کہ اس صورت میں تو ابن ابو بمراخت المناق کہا تھیں ان کے والد محزم کو تو ایک کافر نے شہید کیا۔ اس پر حضرت ابن عباس نفظائیۃ کے فرایا کہ اس توجیہ سے تو تعماری ہی دلیل باطل ہوگئ اس بر حضرت ابن عباس نفظائیۃ کے فرایا کہ اس توجیہ سے تو تعماری ہی دلیل باطل ہوگئ وہ اس طرح کہ تعمارے براور عم فراد پر تو خود مسلمانوں نے پڑھائی کی اور ان کو خود مسلمانوں

نے شہد کیا۔

عبداللہ بن محمد بن محقیل کتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ شریف میں امیر معاویہ لفتی ارتفاظ کے باس گیا استے میں ابو قادہ انساری رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے تو امیر معاویہ لفتی النہ اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے تو امیر معاویہ لفتی النہ اس کی باس کوئی سواری نہیں گیان انسار میں سے کوئی نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ ہم انساریوں کے پاس کوئی سواری نہیں ہوئی معارت ابو قادہ ہے یہ سن کر امیر معاویہ لفتی المنہ بھی ان سے کہا کہ تمحاری اونٹیاں کیا ہوئی معنرت ابو قادہ لفتی المنہ بھی وہ تمام اونٹیاں کیا ہوئی معنرت ابو قادہ میں وہ تمام اونٹیاں کام آگئیں پھر انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد ہی تم دیکھو گے کہ لوگ غیر حق دار کو حقدار پر ترجیح دیں ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ لفتی المنہ بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس کے ۔ یہ سن کر امیر معاویہ لفتی المنہ بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں تم مبر کرنا۔ حضرت معاویہ لفتی المنہ کے کہا تو پھر صبر کرد۔ جب اس کہ اس صورت میں تم مبر کرنا۔ حضرت معاویہ لفتی المنہ کہ کہ اور عمل کہ اور عبر کرد۔ جب اس کو ہوئی تو انھوں نے یہ اشعار پڑھے۔

ا مير المومنين نبا كلا مى امير المومنين كاكلام جم تك پنچا الي يوم التغا بن والخصام وية بين قيامت اور انصاف كون تك كى

الا ابلغ معا ویه بن حرب یادر به معاوید بن حرب فا نا صا برون و منظر و کم بم مبرکرتے ہیں اور تم کو صلت

ابن ابی الدنیا اور ابن عساکرنے حبلہ بن تحیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں امیر معاویہ اختیا ہے گئے ابن ابو سفیان کے پاس گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ تخت خلافت پر مشمکن تھے میں نے دیکھا کہ ان کی گردن میں رسی پڑی ہے اور ایک بچہ اس کو تھینچ رہا ہے یہ دیکھ کرمیں نے کما کہ اے امیر المو منین یہ آپ کیا کررہے ہیں انھوں نے کما کہ اے مردک چپ! میں نے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ کی بچہ ہو یعنی جو صاحب اولاد ہو اس کو چاہئے کہ خود بھی (بچے کے ساتھ) بچہ بن جائے۔ (ابن عساکرنے اس کو غریب بتایا ہے)

ابن ابی شید مصنف میں شعبہ سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نضح اللہ کا گریش کا ایک نوجوان آیا اور ان کو مغلظات سانے لگا۔ امیر معاویہ نضح اللہ کا کہ اے بھینے! ان باتوں سے باز آجاؤ کہ بادشاہ کا غصہ بچوں کے غصہ کی طرح اور ان کی پکڑ شیر کی پکڑ ہے (جو پکڑ کر کھالیتا

-(4

شعبی کتے ہیں کہ جھ سے زیاد نے بیان کیا کہ میں نے ایک فخص کو خراج کی وصولی کے لئے مقرد کیا جب اس سے حساب لیا گیا تو اس کا غین فابت ہوا وہ میرے خوف سے امیر معاویہ نفتی انتخابہ کا کہ اس فخص کا فرار ہو جانا میرے لئے رسوائی کا موجب ہے اور اس فخص نے بھاگ کر جھ سے گتاخی کی ہے اس پر امیر معاویہ نفتی انتخابی کہ ہم ایک ہی شخص پر معاویہ نفتی انتخابی کہ ہم ایک ہی فخص پر معاویہ نفتی گئی ہے جواب میں لکھا کہ ہم دونوں کو یہ مناسب نمیں کہ ہم ایک ہی فخص پر سیامت کریں اور نہ یہ مناسب ہوگا کہ دونوں نرمی سے کام لیس کہ اس طرح اوگ نڈر اور بیباک ہو جائیں گے اور گزار ہو جائیں گے اور گزار ہو جائیں گے اور گزار ہو جائیں گے اور اگر بختی سے کام لیس کے تو لوگ مہلکات میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ اگر تم کمی کے ساتھ بختی اور درشتی سے پیش آؤ تو جھے جاہیے کہ میں اس کے ساتھ نرمی کا بر تاؤ کروں۔

شعبی کا بیان ہے کہ میں نے امیر معاویہ نفت المنکا ہوں سنا ہے کہ جس قوم میں جھوٹ اور تفرقہ پڑگیا وہاں باطل پرست' اہل حق پر غالب آگئے۔ گر ہماری ملت کا یہ حال نہیں ہے۔

#### امير معاويد نضي الله عَنه كى دادود بمش :-

بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم ارغير خيال وقال من فلم ارغير خيال وقال من من فلم ارغير خيال وقال من من فلم اور وشمى من في بعد ديگرے لوگوں سے ملاقات كى ہے ليكن ميں نے موائے مكار اور دشمنى كرنيوالے كے كى كو شيں ديكھا

امیر معاوید نفتی الله یک فرمایا کی ہے اب دو سرا شعر پڑھو' ابو صب نے پھر یہ شعر

ردها ا

ولم ارنی فی الخطوب اشد وقعا واصعب من معنا دات الرجال میں نے حوادث و صعوبات زمانہ میں لوگوں کی دشنی کے سوا اور پچھ نہیں دیکھا امیر معادیہ نفتی الکتابی کے کما پچ ہے اور تبیرا شعر پڑھنے کو کما۔ ابو صبیب نے یہ تبیرا

شعر يردها-

وذفت مرارۃ الاشیاء عطرا فما طعم امرمن السوال میں نے ہرچیزی تلخی کو چکھا ہے گر سوال کرنے کی تلخی سے زیادہ کی چیز میں تلخی نہیں ہے آپ نے فرمایا بالکل سے ہے ' پھر آپ نے حسب وعدہ تین لاکھ ورہم ابو حبیب کو مرحمت کر دئے۔

بخاری نسائی اور ابن الی حاتم نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں مروان امیر معاوید افتحالات کی طرف سے مینہ منورہ پر عاکم تھا تو اس نے ایک بار خطبہ میں کما کہ امیر المو منین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے میں بالکل حق پر ہیں کیونکہ سی حفرت ابوبكر صديق اور حفرت عمر رضى الله تعالى عنماكى سنت ب يدس كر حفرت عبد الرحمٰن بن ابو بملفت المنابية نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ سے ہر قل اور سمریٰ کی سنت ہے کیونکہ حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عمر فاروق رضى الله عنهائے خداكى فتم نه ايني اولاد ميں سے كى كو اپنا ولى عهد نامزد كيانه ايخ خاندان سے كى كو خليفه بنايا امير معاويد تو ايبا محض شفقت پدری کے باعث کر رہے ہیں سے من کر مروان نے کما کہ تو وہی فخص ہے جس کے لئے قرآن شريف ميں نازل ہوا ہے كہ " تم اپنے والدين كو اف تك نه كمو" كوتك تم بى نے اب والدين كا مقابله كيا تها جب بى يه حكم نازل موال يه س كر عبد الرحن بن ابوبكر لفت الله عليه وسلم في الله ابن لعين نبيل عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيرك باب پر لعنت کی ہے۔ جب سے روائداد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تک پیچی تو انھوں نے فرمایا مروان جھوٹا ہے' یہ آیت تم اپنے والدین کو اف تک نہ کمو۔" فلال مخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر ضرور لعنت بھیجی ہے اور مروان اس وقت صلب پدر میں تھا ہی مروان اس لعنت سے ضرور بسرہ یاب ہوا۔ ابن شبہ نے مصنف میں مروہ کی زبانی لکھا ہے کہ امیر معادید افتحالاتی اندی اللہ استجرب

#### کے بعد بی علم و بردباری پیدا ہوتی ہے'۔

#### عقلائے عرب:

## ارباب فضل و هنر:\_

قبیصہ بن جابر نفی اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا ہوں میں نے آپ سے زیادہ قرآن شریف اور فقہ کا عالم کمی دو مرے کو نہیں دیکھا اور حضرت طید نفی اللہ بیٹھا ہوں ان سے اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی اٹھا بیٹھا ہوں ان سے بڑھ کر بغیر سوال کے رہنے والا کمی کو نہیں پایا۔ اور حضرت عمر و بن العاص کی ہم نشینی کا لطف بھی اٹھایا ہے ' ان سے زیادہ مخلص دوست اور ہم حلبیس کمی کو نہیں پایا ' حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے ان کا حال یہ ہے کہ آگر کمی شہر کے مغیرہ بن شعبہ کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے ان کا حال یہ ہے کہ آگر کمی شہر کے آٹھ دروازے ہوں اور ہر دروازے سے بغیر کمرہ فریب کے نکلنا دشوار ہو تو یہ آٹھواں دروازوں سے بردی آسانی سے نکل سکتے ہیں۔

## بيت المال پر عدم اختيار اور اختيار كلي:-

ابن عساكر نے حميد بن بلال كے حوالہ سے لكما ہے كہ حضرت عقيل نفت الكا ابن ابن عالم من اللہ تعالى عند كے پاس ايك روز آئے اور كماكم آج كل ميں بت

نک وست ہوں مجھے کچھ ویجئے حضرت علی انتظامی کے فرمایا تھریے جب میں اور لوگوں کو دول گا تو آپ کو بھی دول گا خفرت عقیل افتحالی کے ست اصرار کیا تو آپ نے ایک مخض سے کما کہ ان کا ہاتھ کیڑ کر بازار میں لے جاؤ اور ان سے کمو کہ سے وو کانوں کے قفل توڑ کر ان میں سے مال نکال لیں اور جو کھے ضرورت ہو لے لیں سے من کر حضرت عقیل نے كماك آپ مجھے چورى ميں پكروانا چاہے جين آپ نے جواب ويا توكيا تم مجھے چور بنانا چاہے ہو کہ مطمانوں کے بیت المال سے مال نکال کر محمیں دے دول (اور ان سے اجازت نہ لول) یہ س کر حضرت عقیل نے کما تو پھر میں معاویہ کے پاس جاتا ہوں مضرت علی افتحالاتا ہا نے فرمایا کہ آپ کو افتیار ہے بس حفرت عقبل امیر معاوید افتحادید کے پاس آئے اور ان سے م کھ روبیے طلب کیا انھوں نے ان کو بیت المال سے ایک لاکھ ورجم ویدیئے اور ان سے کما کہ تم منبر ير يره كر اس بات كا اعلان كو كم على نفت المناب في تم كو كيا ديا اور ميس في كيا ديا؟ حفرت عقیل منبر پر تشریف لے گئے اور حمد نعت کے بعد لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے اوگو! میں مھیں ایک بات بتاتا ہوں سنو! میں نے اولا" حفرت علی نفت الدام سے ایک الی چیز طلب کی جو ان کے دین کو نقصان پنچانے والی تھی انھوں نے اینے دین کو عزیز رکھا اور (وہ چیز مجھے نمیں دی) پھر میں نے وی چیز امیر معاوید افتحالیکا ہے ماگی انھوں نے اپنے وین پر مجھے مقدم سمجھا اور وہ چیز مجھے عطا کر دی (لینی بیت المال سے روپیہ وے دیا جب کہ حضرت علی اضحیا الماع بھانے منع کر دیا)۔

حضرت عقیل نوستها میانی کنه اور امیر معاوید نوشتها مین نوک جھونک:

ابن عساکر نے جعفر بن محمد کے والد سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت عقیل الشخالی ایک روز حضرت عقیل الشخالی بھی اس معاویہ لفت النظامی بھی کر کہا کہ لوگو! یہ عقیل ہیں جن کے بچا ابو اب شخا! آپ نے یہ بن کر فرایا' جی ہاں! یہ امیر معاویہ ہیں جن کی چھو بھی ''محمالتہ الحطب'' تھیں لین ابو اس کی بیوی۔

ابن عساکر نے اوزائی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ تزیم نفتی النہ بن فائک حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے ان کی پنڈلیاں بہت خوبصورت تھیں انفاق سے اس وقت یہ پائیسچے

چڑھائے ہوئے بتھے حضرت معاویہ نے ان کو دیکھ کر کما کہ اے کاش یہ پنڈلیاں کسی عورت کی ہوتی، جزیم نے کما کہ یا امیر المومنین پھر تو وہ آپ کی بیوی ہوتی۔

# حضرت امیر معاویہ نضحی انتہا کی زمانے میں مندرجہ ذمل اصحاب فضل و کمال نے انتقال کیا

امیر معاوید نشخی الملکان کے زمانے میں مندرجہ ذیل مشاہیر واریاب فضل و کمال نے انقال کیا۔ صفوان بن امیہ ام المومنین حضرت حفد افتح الملکان اللہ معاویت صفیہ نفخی الملکان کا مشہور شاء لیورے عثان بن طلہ حجبہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهن عرب کا مشہور شاء لیبید۔ عثان بن طلہ حجبہ۔ حضرت عمو بن العاص۔ عبداللہ بن سلم الجبر۔ مجمد بن مسلمہ حضرت ابو موی اشعری۔ حضرت زید بن ثابت افتح الملکان الوبیہ انصاری رضی بن مسلمہ حضرت ابو موی اشعری۔ حضرت جریر الجبی افتح الملکان الملکان الملکان اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمران صفین افتح الملکان حضرت ابو الیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمران صفین افتح الملکان الملکان میں نید حضرت الملکان الملکا

ان حضرات کے علاوہ چند اور مشاہیر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں انقال کیا (رضی اللہ تعالی عنهم)-

#### ابو خالد يزيد ابن معاويد افتحالا عبا

#### يزيد كانب:

یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امید۔ یزید کی کنیت ابو خالد تھی۔ یزید ۲۵ ھ یا ۲۷ ھ میں پیدا ہوا۔ یہ اپنے باپ کی طرح بہت ہی کیم سخیم تھا۔ اور تمام جسم پر بال بکثرت تھ' یزید کی مال کا نام میسون بنت سجدل کلبی تھا۔

#### عبد الملك كي أيك وضاحت:

عبد الملک بن مروان نے خالد بن بزید اور بزید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ افتحالیٰ کا بنے بزید کو اپنی زندگی میں و لیعد مقرر کیا تھا اس وجہ سے لوگ ان سے ناخوش تھے ، حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو مخصیتوں نے مسلمانوں میں فساد کا بنی بویا ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہیں جضوں نے جگہ صفین میں امیر معاویہ کی جانب سے نیزوں پر قرآن شریف بلند کرائے ابن قرا کا بیان ہے کہ عمرو بن عاص ہی وہ فخص ہیں جضوں نے خوارج کو حکم (ثالث) مقرر کیا تھا۔ جس کا و بال قیامت تک ان کی گردن پر رہ گا۔ دوسری فخذ انگیز شخصیت مغیرہ بن شعبہ کی ہے جو امیر معاویہ نفتحالیٰ کی طرف سے کوفہ کے گورز تھے۔ ان کو امیر معاویہ نے ایک حکم بھیجا کہ جس وقت تم میرا کمتوب پردھو خود کو اس وقت معزول سمجھو مغیرہ نے اس حکم کو نہیں مانا اور چند روز کے بعد خود معاویہ نفتحالیٰ کہ بن اس ویہ حاضری کی وجہ دریافت کی تو مغیرہ بن شعبہ نے کما کہ میں اتن تاخیر ہوئی۔ امیر کے باس پنچے۔ معاویہ نے اس ویہ حاضری کی وجہ دریافت کی تو مغیرہ بن شعبہ نے کما کہ میں اتن تاخیر ہوئی۔ امیر معاویہ نے اس کو ایس کے باعث تعیل حکم میں اتن تاخیر ہوئی۔ امیر معاویہ نے وہ ایم کام کی شخیل میں مورف تھا جس کے باعث تعیل حکم میں اتن تاخیر ہوئی۔ امیر معاویہ نے اس کام کی شخیل کی وجہ دریافت کی بیعت لے رہا تھا یہ سن کر امیر معاویہ نے دریافت کی بیعت لے رہا تھا یہ سن کر امیر معاویہ نے دریافت کی بیعت لے رہا تھا یہ سن کر امیر معاویہ نے دریافت کیا تو پر تم نے اس کام کی شخیل کی دورافت کی بیعت لے رہا تھا یہ سن کر امیر معاویہ نے دریافت کیا تو پر تم نے اس کام کی شخیل کر دی۔ مغیرہ نے کما ہاں! میں اس کام کو پورا کر چکا حضرت کیا تو پر تم نے اس کام کی شخیل کر دی۔ مغیرہ نے کما ہاں! میں اس کام کو پورا کر چکا حضرت

معاویہ نے مغیرہ سے کہا تم جاؤ اور حسب سابق اپنے فرائض اوا کرتے رہو۔ جب مغیرہ ابن شعبہ امیر معاویہ کے پاس سے والس ہوئے تو ان کے ملنے والوں نے پوچھا "کیسی گزری" مغیرہ نے جواب دیا کہ میں معاویہ کو الی ولدل میں پھنا آیا ہوں کہ اب قیامت تک ان کا پاؤں اس سے نہیں نکل سکے گا۔

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ اس دن سے باپ کی زندگی ہیں بیٹا بطور و لیجد مقرر ہونے لگا ورنہ اگر ایبا نہ کیا ہوتا تو قیامت تک مسلمانوں ہیں انتخاب بذریعہ شوری ہوتا۔ ابن سیری کتے ہیں کہ عمرو بن حزم نے حضرت امیر معاویہ کو کملا بھیجا کہ ہیں آپ کو خوف اللی یاد ولاتا ہوں' غور کیجئے کہ آپ امت مجمیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کس مخص کو خلیفہ بنائے جاتے ہیں' امیر معاویہ نفت اللہ نے اس کے جواب میں کملا بھیجا کہ تم نے مجمعے نفیجت کی ہواتے ہیں' امیر معاویہ نفت کیا ہے' اس کا شکریہ چو تکہ اس وقت امت مجمد یہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے' اس کا شکریہ چو تکہ اس وقت امت مجمد یہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں لڑکے ہی لڑکے موجود ہیں (اور کوئی بزرگ نہیں ہے) اور سب لڑکوں میں میرا لڑکا سب میں برتے ہور خلافت کا زیادہ مستحق ہے لنذا ہیں اس کو اپنا و لیعمد بنا رہا ہوں۔

## یزید کی ولیعمدی کے سلسلہ میں امیر معاوید نضحی الملی کی دعا:۔

عطیہ بن قیس کے جیں کہ ایک روز خطبہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دعا ما بھی کہ اللی! میں اگر بزید کو اس کی لیافت اور ہوشمندی کے باعث و لیعمد بنا رہا ہوں اور وہ قریری اس کام میں مدو فرما اور میں محض شفقت پدری کے باعث اگر ایسا کر رہا ہوں اور وہ خلافت کے قابل نہیں ہے تو اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے اس کو موت دے دے ' امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انقال کے بعد (۱) اہل شام نے بزید سے بیعت کی یماں سے فارغ ہوکر اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لئے کملا بھیجا 'اہالیان مدینہ سے حضرت اس مدان میں اللہ عنہ اور حضرت ابن زبیرفتی المنگائی نے بزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس دوز رات کے وقت یہ دونوں حضرات مدینہ سے مکہ معظمہ چلے گئے۔ حضرت ابن زبیر اس نے نہ خود بزید کی بیعت کی اور نہ اپنی بیعت کے خواستگار ہوئے گر حضرت اہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ان سے جدا تھا۔ حضرت اہم حسین نوخی المنگائی کو اہالیان کوفہ حضرت امیر معاویہ نوخی المنگائی کی زمانے ہی سے بلا رہے شے اور ان سے بیعت کے لئے تیار شے لیکن معاویہ نوخی المنگائی کے زمانے ہی سے بلا رہے تھے اور ان سے بیعت کے لئے تیار شے لیکن معاویہ نوخی المنگائی کو اہالیان کوفہ حضرت اہم معاویہ نوخی المنگائی کی زمانے ہی سے بلا رہے تھے اور ان سے بیعت کے لئے تیار شے لیکن معاویہ نوخی المنگائی کے زمانے ہی سے بلا رہے تھے اور ان سے بیعت کے لئے تیار تھے لیکن معاویہ نوخیا المنگائی کے زمانے ہی سے بلا رہے تھے اور ان سے بیعت کے لئے تیار تھے لیکن

آپ بیشہ انکار فرما دیا کرتے سے مگر جب بزید کی بیعت ہونے گلی تو اول تو آپ نے اپنی موجودہ حالت پر رہنے کا اراوہ کیا (کوفہ والوں کے نقاضے کے پیش نظر پھر کوفہ (عراق) جانے کا اراوہ کرلیا۔'

## حضرت امام حسین کو اہل الرائے حضرات کے مشورے:۔

## 

جابر بن عبداللہ ابو سعید نظام کی اور ابو واقد کیٹی نے ای طرح امام حسین نظام کی کو نشیب و فراز سے آگاہ کیا لیکن آپ نے کسی کا مشورہ قبول نہیں کیا آخر کار جب آپ نے عراق جانے کا پختہ ارادہ کرلیا تو اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کما کہ بخدا میرا گمان ہے کہ آپ اپنی مستورات و بنات کے سامنے اس طرح شمید کر دیتے جائیں گے بحد امیرا گمان ہے کہ آپ اپنی مستورات و بنات کے سامنے اس طرح شمید کر دیتے جائیں گے جس طرح حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمید کئے گئے تھے لیکن ابن عباس نفت اللہ تعالیٰ عنہ شمید کئے گئے تھے لیکن ابن عباس نفت اللہ تعالیٰ عنہ شمید کے گئے تھے لیکن ابن عباس نفت ابن عباس اس نفیحت نے بھی آپ پر کھی اثر نہ کیا اور روائلی پر مصر رہے تو حضرت ابن عباس اس نفیحت نے بھی آپ پر کھی اثر نہ کیا اور روائلی پر مصر رہے تو حضرت ابن عباس

نفظ الملكة؟ في روتے ہوئے كما اب تو ابن زير افتحاليك؟ كى آكھوں ميں محمد كري و اس كے بعد جب حضرت ابن عباس افتحاليك؟ كى نظر حضرت عبداللہ ابن زير افتحاليك؟ پر بري تو ان ہے كما كہ جو تم چاہے تھے وہ پورا ہوگيا۔ لو اب حين افتحاليك؟ جارے بيں اور تحميل اور سر زين تجاز كو چھوڑے جاتے ہيں۔ پھر آپ نے يہ شعر پر حا۔
يا لك من قنبرہ بمعمر خلا لك البر فبيضى واصفرى يا لك من قنبرہ بمعمر خلا لك البر فبيضى واصفرى اب قبره! اب ميدان خالى ہے جس جگہ دل چاہ دانہ چگ اور جمال چاہے اندے دے اور چھا

(عبدالله ابن زبيرير طنز)

## امام حسین نضی النهائی کی عراق کو روانگی:۔

اہل عراق کے طلب و تقاضے اور کتوبات کے بموجب حضرت حمین نفتی الدی ہوئے اللہ عراق کے طلب و تقاضے اور کتوبات کے بموجب حضرت حمین نفتی الدی ہوگے ، آپ کی روائی کی خبر سن کر بیزید نے اپ والی عراق عبید اللہ بن ایاد کو لکھا کہ حمین نفتی الدی ہوگے ، آپ کی روائی کی خبر سن کر بیزید نے اپ والی عراق عبید اللہ بن ریاد کو لکھا کہ حمین نفتی الدی ہی سرکردگی میں آپ کی طرف روائہ کر دیا ، اہل کوفہ اپنی قدیم عادت کے مطابق آپ کو اس طرح جمیما کہ انصول حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنما کے ممائی آپ کو اس طرح جمیما کہ انصول حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنما کے ساتھ کیا تھا ، آپ کو بے یاروردگار چھوڑ کر چل دیئے۔ جب آپ پر ہر طرف سے لئکر مخالف ساتھ کیا تھا ، آپ کو بے ماروردگار چھوڑ کر چل دیئے۔ جب آپ پر ہر طرف سے لئکر مخالف کا وباؤ بردھا تو آپ نے عمر بن سعد کے سامنے غین باتیں چیش کیں ، اول صلح ، دوم واپی ، سوم کو وبائی ، سوم ایک اور ہمراہیوں سمیت ) شہید کر دیا اور آپ کا مر مبارک آیک طشت میں رکھ کر ابن ذیاد ( ایک عراق کی کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد ، برید اور امام حمین نفتی الدی کی طشت میں رکھ کر ابن ذیاد ( والی عراق ) کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد ، برید اور امام حمین نفتی الدی ہی قات ، ان تیوں پر اللہ عراق ) کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد ، برید اور امام حمین نفتی الدی ہی قات ، ان تیوں پر اللہ عراق ) کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد ، برید اور امام حمین نفتی الدی ہیں کیا قات ، ان تیوں پر اللہ عراق ) کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد ، برید اور امام حمین نفتی النتی اللہ کی لونت ،۔

شادت حسين لفي الله المات عدد-

المام حین نفت الملاکی کو کلفت اور شنے کی ول میں طاقت نہیں ہے۔ ان للہ وا نا البیہ طویل اور دلگداز ہے جس کو کلفت اور شنے کی ول میں طاقت نہیں ہے۔ ان للہ وا نا البیہ را جعون المام حین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف ۱۱ الل بیت (گر کے لوگ) شہید ہوئے 'آپ کی شمادت کے ہنگامہ کے بعد سات دن تک اندھرا رہا۔ دیواروں پر وهوپ کا رنگ ذرد پڑگیا تھا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے 'آپ کی شمادت ۱۰ محرم الا جمری کو واقع ہوئی۔ آپ کی شمادت کے دن سورج گہن میں آگیا تھا 'مسلسل چھ ماہ تک آسان کے کنارے سرخ رب بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی البتہ افق کی سرخی جس کو شفق کما جاتا ہے آج تک موجود ہیں تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے موجود ہیں تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے موجود ہیں تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شمادت حین نفت المقال ہو تک باس جس قدر بھی کہتے رکیاہ ذرو) موجود تھا وہ بین کہ شمادت حین نفت اللہ تھا۔ عراقی فوج کے باس جس قدر بھی کہتے رکیاہ ذرو) موجود تھا وہ بین مرخی بن گیا تھا۔ لگریوں نے جب اپ جس قدر بھی کہتے رکیاہ ذرو) موجود تھا وہ سب خاکسر بن گیا تھا۔ لگریوں نے جب اپ جس اپنے لئے اونٹ ذرج کیا تو اس کا گوشت آگ کی طرح سب خاکسر بن گیا تو در جب اس کو پکیا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک شخص نے حضرت حین طرح سب خاکس می گوشت وہ شنہ کیا تو بھی اللی آسان سے ستارے ٹوٹے اور وہ اندھا ہوگیا۔

#### قصرامارت كوفه:

ثعالبی عبد الملک بن عمیر اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے وارالامارت میں دیکھا کہ حضرت امام حسین لفتی الملک بن مہارک عبید اللہ بن زیادہ کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا تھا پھر اس قصر امارت میں کچھ دنوں کے بعد عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار ابن عبید کے سامنے رکھا ہوا دیکھا پھر کچھ عرصہ بعد مختار ابن عبید کا سر مصعب ابن زبیر کے سامنے اس خوا دیکھا اور کچھ عرصہ بعد مصعب ابن زبیر کا کٹا ہوا سر عبد الملک سامنے اس قصر میں رکھا ہوا دیکھا اور کچھ مرت کے بعد صعب ابن زبیر کا کٹا ہوا سر عبد الملک کے سامنے رکھا ہوا پایا جب میں نے یہ قصہ عبد الملک کو سایا تو انھوں نے اس دارالامارت کو مسمجھ کر چھوڑ دیا۔

الله تذی نے سلمی سے روایت کی ہے کہ میں حضرت ام سلمی کے پاس سمی تو میں نے اب کو روتا ہوا پایا میں نے اس رونے کا سبب وریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول

الله صلی الله علیه وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کاسر مبارک اور ریش مبارک غبار آلود تھی میں نے عرص کیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں به آپ کو کس حال میں دیکھ رہی موں کہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی حسین نفظ اللہ اللہ میں نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی حسین نفظ اللہ ابھی کو شہید ہوتے دیکھا ہے!

بہتی نے حضرت ابن عباس نفت الدّلائے؟ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے دوپر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا میں نے دیکھا کہ آپ غبار آلود تشریف لئے جارہے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ من اللہ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ من اللہ میں کہ میرے مال باپ آپ پر قربان یہ کیا ہے؟ آپ نے فرایا کہ حسین نفتی الدی ہی اور اس کے ہمراہیوں کا خون ہے جو آج میں دن بھر جمع کر آ رہا ہوں۔ اوگوں نے جب اس خواب کے دن کا حساب لگایا تو وہ امام حسین کی شمادت کا دن تھا۔

### حضرت حسين نضي النهائيك كي شهادت ير جنات بهي روئ :-

ابو تعیم نے ولائل میں حضرت ام سلمہ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے شاوت حیمین لفت المنظم کی زبانی لکھا ہے۔ تعلب نے الل میں ابی جناب کلبی لفت المنظم کے حوالہ سے لکھا ہے۔ تعلب نے المل میں ابی جناب کلبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے کریلا میں جاکر ایک معزز عرب سے وریافت کیا کہ کیا تم نے جنات کو گریہ وزاری کرتے سنا ہے اس نے کہا کہ تم جس سے چاہو بوچھ او اور ان کی گریہ وزاری ہر ایک نے سی ہے میں نے کہا جو کچھ تم نے سنا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ اس مختص نے جواب دیا کہ میں نے جنات کی زبانی یہ اشعار سے ہیں۔

مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود

جس کی پیٹانی پر رسول اللہ نے وست مبارک پھرا ہے ان کے رضاروں پر بہت چک تھی ا بوا ہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود

ان کے والدین قریش کے اعلی خاندان سے تھے اور ان کے جد تمام اجداد سے بمتر تھے

جب حضرت حین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو کچے تو ابن زیاد نے ان تمام شہدا کے سروں کو بزید کے پاس دارا السلطنت میں بھیج دیا۔ بزید پہلے تو ان سرمائے بریدہ کو دکھ کر بہت خوش ہوا گر جب عاملہ السلمین اس کے اس فعل پر اس سے ناراض ہوئے اور ملامت کی تو اس کو بھی افسوس ہوا اور اپنے فعل پر ندامت ہوگی۔ کچ تو یہ

ہے کہ عامتہ السلمین کا بزید کے اس فعل پر نارانسکی کا اظہار بالکل بجا تھا۔ ابو یعلمی نے اپنی مند میں (بسند ضعیف) ابو عبیدہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یماں تک کہ بنی امیہ میں بزید نامی آیک فحض ہوگا وہ اس عدل میں رخنہ اندازی کروے گا۔

الرویانی نے اپنی مند میں ابو الدروا کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا بنی امیہ کا ایک مخص بزید نای ہوگا۔

## یزید کو امیرالمومنین کہنے پر دروں کی سزا:۔

نوفل بن ابو الفرات كتے ہيں كہ ميں ايك روز حضرت عمر بن عبدالعزيز (اموى) كے پاس بيٹا ہوا تھا يزيد كا كہ ذكر آگيا ايك فخص نے يزيد كا امير المومنين يزيد بن معاويہ كمكر نام ليا۔ عمر بن عبد العزيز نے اس فخص سے كماكہ تو اسے امير المومنين كمتا ہے بھر آپ نے تعم ديا كہ يزيد كو امير المومنين كمنا ہے بھر آپ نے تعم ديا كہ يزيد كو امير المومنين كمنے والے اس فخص كو ٢٠ كوڑے لگائے جائيں۔

## مدينه پر حمله اور قتل و غارت:

سالا ھ میں بزیر کو خبر ملی کہ اہل مدینہ اس پر خروج کی تیاری کر رہے ہیں اور انھوں نے اس کی بیعت توڑ دی ہے بیہ س کر اس نے ایک بڑا بھاری لشکر اہل مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ (۲) اور مدینہ والوں سے اعلان جنگ کر دیا۔ یمال لوٹ مار کرنے کے بعد میں لشکر مکہ معظمہ حضرت ابن زبیرنضی الملائجة پر لشکر کشی کے لئے بھیجا گیا اور واقعہ حرہ باب طیبہ پر واقع ہوا۔ واقعہ حمہ جانے ہو کیا ہے اس کی کیفیت حسن مرہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ پر لشکر کشی ہوئی تو مدینہ کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس لشکر سے پناہ میں رہا ہو۔ جب مدینہ پر لشکر کشی ہوئی تو مدینہ کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس لشکر سے پناہ میں رہا ہو۔ بڑار ہا اسحابہ ان لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے مدینہ شریف کو خوب خوب لوٹا گیا ' ہزاروں باکہ لائی کی بکارت ذا کل کی گئی ( ان کے ساتھ مدینہ النبی میں زنا بالجبر کیا گیا) ان للّه وا نا البیہ را حجون!

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو فخص اہل مینہ کو ڈرائے گا الله تعالی اس کو ڈرائے گا اور اس فخص کے اوپر الله' اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی رسلم) اہل مینہ نے بزید سے خلے بیعت یوں کیا کہ بزید گناہوں اور فواحش میں بری طمرح پیش گیا تھا۔ واقدی عبدالله بن خنط الغیل سے روایت کرتے ہیں کہ والله بزید پر حملہ کی ہم نے اس وقت تیاری کی جب ہم کو یقین ہوگیا کہ اب ہم پر آسان سے پیچوں کی بارش ہوگی کے اس وقت تیاری کی جب ہم کو یقین ہوگیا کہ اب ہم پر آسان سے پیچوں کی بارش ہوگی کے ناز ترک کر دی تھے۔ شرابیں پی جارتی تھیں اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔

# مكه ير چرطائي اور كعبه الله كى بحرمتى !:-

زہی کتے ہیں کہ جب بزید نے اہل مینہ کے ساتھ سے معاملہ کیا رکہ ان کے گھر بار اور عزت و ناموس کو لوٹا) اور شراب و دیگر منکرات کا تو وہ پہلے ہی سے عادی تھا اس صورت حال ے مکہ کے تمام لوگ پر افروفتہ ہوگئے اور چاروں طرف سے اس کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں' اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ (مینہ طیبہ کی بے حرمتی اور بریادی ان سے برواشت نمیں ہوئی) اوھر اللہ تعالی نے اس کی عمر بھی تھوڑی رکھی تھی چنانچہ مینہ کی غارت كرى كے بعد اس نے اپنا الكر ابن زبيرے جنگ كرنے كے لئے كے بھيج ويا راست ميں (مين اور کمہ کے راستہ میں) لشکر کا سے سالار مرکیا بزید نے فورا" دوسرا سے سالار عمزد کر دیا۔ جب یہ اشکر بزیدی مکہ معظمہ میں وافل ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیرفت کا کا عاصرہ كرليا جال تك بن برا حفرت ابن زبيرافت المنابئة في بحي اس الشكر كا مقابله كيا چونكه آپ محصور تھ اس لئے آپ پر منجنیق سے پھر برسائے گئے ان پھروں کے شراروں سے کعب شريف كا يروه جل كيا كعبه كي چهت اور اس ونبه كاسينك جو فديد حفزت اساعيل عليه السلام میں جنت سے بھیجا گیا تھا اور وہ کعب کی چھت میں آویزاں تھا سب کچھ جل گیا۔(۳) (ای آتش زدگی کے باعث اس کو واقعہ حمد کہتے ہیں) واقعہ حمد صفر ١٢٧ هد میں پیش آیا اور ماہ راجع الاول سا و کی آخری تاریخوں میں ملک الموت نے برید کو آدبوجا اور دنیا اس کے وجود سے یاک ہوگئ۔ یمال مکد معظمہ میں بزیدی اشکر حضرت عبداللہ ابن زبیرافت المنات سے برسمریکار تھا کہ عین کارزار میں یہ خر حفرت ابن زبیرافت الملائے کو چنجی اس وقت حفرت عبداللہ ابن زبیر

نے پکار کر کما کہ اے شامیو! تمھارا گراہ کرنے والا مرگیا۔ یہ خبر جب شامی لشکر میں عام ہوئی تو تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے سخت ذلت اٹھائی لوگوں نے لشکر کا تعاقب کیا اور جو پچھ کر سکتے تتھ وہ کیا۔

# حفرت عبدالله ابن زبرنضي المنهاس بعت:

یزید کے مرنے اور افکر کے قرار ہو جانے کے بعد ابن ذہر دفت المحکاری کے اوگوں سے اپنی خلافت پر بیعت کی اور اسی دن سے خلیفہ کے نام سے موسوم ہوئے اوھر شامیوں نے معاویہ بن یزید بن معاویہ کا زمانہ خلافت بہت ہی مختصر ب معاویہ بن یزید بن معاویہ کا زمانہ خلافت بہت ہی مختصر ب جس کی تفصیل پر ہم آئدہ پیش کرینگئے۔ یزید شاعر بھی تھا اس کے چند اشعار بطور نمونہ پیش جس کی تفصیل پر ہم آئدہ فیش کرینگئے۔ یزید شاعر بھی تھا اس کے چند اشعار بطور نمونہ پیش جس کی مقا اس کے چند اشعار بطور نمونہ پیش جس کی مقا اس کے چند اشعار بطور نمونہ پیش میں مترجم بخوف طوالت صرف آیک شعر پیش کر رہا ہے)۔ یزید کہتا ہے۔

اب هذا السهم فاكتخا وامر النوم فامتنعا

ابن عساکر عبداللہ بن عمرے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے لوگوں سے کہا کہ تم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نای ٹھیک رکھا مضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہ کے سینگ کی طرح سخت سخے ان کا لقب (فاروق) بھی ٹھیک رکھا مضرت عثان نوشی اللہ کا بین عفان فوالنورین مظلوم شہید ہوئے اور بارگاہ ایزدی سے دوگنا حصہ رحمت پایا معلویہ اور ان کا بیٹا ارض مقدس کے بادشاہ ہوئے اور پھر سفاح سلام مضور 'جابر' مهدی' ایین' (امیر الغفب) کل کے کل کعب بن لوی کی اولاد سے ہوئے اور ان کی مثال نہیں طے این' (امیر الغفب) کل کے کل کعب بن لوی کی اولاد سے ہوئے اور ان کی مثال نہیں طے گی۔ ذہی کہتے ہیں کہ یہ روایت ابن عرفی نائی کئی طریقوں سے بیان کی گئی ہے' لیکن کی گئے۔ ذہی سے بیان نہیں کیا کہ میں نے خود ابن عمرفی اندہ کی ایک سے یہ واقعہ سا ہے۔ (بلکہ سب نے دوایت دوسرے سے کی ہے)

واقعی نے حضرت ابو جعفر ہاقر کی زبانی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے بزید بن معاویہ نے خانہ کعبہ پر رکیمی (دیباج) غلاف چڑھایا۔

یزید کے عمد میں رحلت کرنے والے مشاہیر بزید کے دور حکومت میں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء 'والل بیت (رضوان الله تعالی علمیم اجمعین) اور واقعہ حرہ میں شہید ہونے والے حضرات صحابہ (رضی اللہ تعالی عنم اجمعین) کے سوا ان حضرات نے رحلت فرمائی۔ ام الموسنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنما عضرت خالد بن عرفط جربد الاسلمی۔ جابر بن عتیک۔ بریدہ بن الحصیب مسلمہ بن مخلد علقمہ بن قلم قلم میں النعمی الفقیہ۔ مسروق بن مخرمہ نفر المنائی کے ( رضوان اللہ تعالی عنم اجمعین)۔ واقعہ حرہ (م) میں شمادت پانے والے قریشیوں اور انسار کی تعداد ۱۳۱۰ (تین سو ساٹھ) افراد ہے۔

#### معاویہ بن بزید

ابو عبرالرحن معاویہ بن بزید بن معاویہ ابن ابوسفیان جس کو بعض لوگ ابو بزید اور بعض ابو لیا بھی کہتے ہیں۔ معاویہ بن بزید رہیج الاول ۱۹۳ بجری ہیں اپنے باپ بزید کے مرنے پر تخت پر بیٹھا دیا گیا اور تخت پر بیٹھا دیا گیا اور تخت پر بیٹھا دیا گیا اور اسی بیاری ہیں معاویہ بن بزید کا انقال ہوگیا' اس نے کسی طرف فوج کشی کی اور شہ امور اسی بیاری ہیں معاویہ بن بزید کا انقال ہوگیا' اس نے کسی طرف فوج کشی کی اور شہ امور سلطنت میں کوئی اہم کارنامہ انجام دیا اور نہ اس نے کسی روز امامت کی فرائف انجام دیئے۔ اس کی مرت حکومت (ظافت) کل چالیس میں روز ہے۔ بعض مور خیبن کہتے ہیں کہ دو ماہ اور بھول بعض غین ماہ حکومت کی۔ انقال کے وقت اس کی عمر اکیس سال تھی بعض نے بیس سال بھی بعض نے بیس سال بھی بعض نے بیس سال بھی بعض نے بیس سال بی بتائی ہے۔

جب اس پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد کردیں۔ معاویہ نے جواب دیا کہ جب میں نے خلافت کا مزہ نہیں چکھا تو پھر میں اس کی تلخی کیوں چکھوں (لیمنی کسی کو نامزد کرنے کا وبال کیوں لوں۔)

#### حواشي

ا۔ ۱۰ جری۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ماہ رجب ۲۰ میں انتقال کیا۔ ۱۷۔ مدینہ منورہ کو لوٹنے والا سپہ سالار حصین بن نمیرہ تھا۔ مدینہ کو لوٹ کر اور ایک ایک گھر کی بے حرمتی کرنے کے بعد جب یہ مکہ کی جانب روانہ ہوا تو راستہ میں مرگیا۔ س- بنید کے ان ناپاک اعمال کے بعد بھی لوگ کتے ہیں کہ اس کی شان میں گتافی نہ کو یا للعجب (مترجم)

سے مصنف علامہ نے واقعہ حمد سے میند منورہ کی تاخت و تاراج اور کعبتہ اللہ پر فوج کثی دونوں واقعات مراد کئے ہیں۔

#### حفرت عبدالله بن زبيرنضي اللهجا

آپ کاسلسله نسب:

آپ کا نب نامہ اس طرح ہے عبداللہ ابن زبیرافتظ الملک بن عوام افتحال الملک خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی اسدی آپ کی کنیت ابو بکر و ابو خبیب ہے۔ آپ خود صحابی بن اور صحابی ذاوہ بین آپ کے والد ماجد ذبیرافتحالت الملک بن عوام عشرہ میشرہ میں سے بین آپ کی والدہ ماجدہ اسا بنت ابو بکر صدایت رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ آپ کی جدہ محترمہ حضرت مفید الفتحالی بنا سول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔

#### ولاوت:-

آپ ہجری نبوی کے ہیں ماہ بعد لینی دوسری ہجری میں پیدا ہوئے بعض کے نزدیک آپ کی ولادت ا ہجری میں ہوئی۔ ہجرت کے بعد آپ ہی پہلے نومولود ہیں' آپ کی پیدائش پر تمام مسلمانوں میں خوشی کی لر دوڑ گئی' کیونکہ بیودیوں نے یہ مضہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر ویا ہے اور اب مدینہ میں ان کے بیمال اولاد نمیں ہوگ' آپ کے پیدا ہونے کے بعد حضرت زبیرفضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی ہونے کے بعد حضرت زبیرفضی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجبور چبا کر آپ کو چائی (یہ کتنی عظیم معادت تھی جو آپ کے حصہ میں آئی) اور آپ کا نام عبداللہ رکھا اور آپ کے نام ابو بکر معادت تھی جو آپ کے خصہ میں آئی) اور آپ کا نام عبداللہ رکھا اور آپ کے نام ابو بکر صدیتی فضی مدین آئی کے نام پر آپ کی کئیت بھی حضور نے ابو بکر تجویز فرمائی۔

# حضرت عبداللہ کے فضائل:۔

آپ کشت سے روزے رکھتے تھے اور نمازوں میں قرات طویل کیا کرتے تھے۔ صلہ رحمی بت زیادہ کرتے تھے ' بت شجیع و دلاور تھے' آپ نے اپنی راتوں کو اس طرح تقیم کیا

تھا کہ ایک دن تمام رات مجمع تک نمازیں اوا فرماتے اور دو مرے دن تمام رات رکوع کی حالت میں رہے اور ایک پوری رات مجدے میں گزارتے۔ (راتوں کی یہ تقییم آپ کا معمول تھا۔ آپ سے تینتیں احادیث مروی ہیں۔ اور آپ سے ان احادیث کی روایت کرنے والے آپ کے بھائی عودہ' ابن الی ملیک' عباس بن سمیل' ثابت النبانی' عطا اور عبیدہ السلمانی (رضی اللہ تعالیٰ عندم) ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ بھی چند اور حضرات ہیں۔

#### آپ سے بعث کرنیوالے :۔

آپ ان لوگوں میں سے ہیں جھوں نے بزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ معظمہ چلے آئے تھے آپ نے نہ خود کی سے بیعت کی اور نہ دو سروں سے اپنی بیعت طلب کی بیعت سے انکار پر بزید بن معاویہ آپ سے سخت ناراض ہوگیا تھا۔ جب بزید کا انقال ہوگیا تو آپ نے لوگوں سے اپنے لئے بیعت لی۔ الل حجاز 'الل یمن 'الل عراق اور الل خراسان نے آپ سے بیعت کرلی (اہل شام نے نہیں کی)

#### توسيع حرم:-

آپ نے کعبہ شریف کی عمارت کی تجدید کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر
دو دروازے قائم کئے۔ اپنی محترمہ خالہ حضرت ام الموسنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما
کے فرمانے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ میں مزید چھ گز
زمین شامل کی جائے آپ نے حبہ شالی میں حرج اسود کے پاس سے عظیم کعبہ میں چھ گز اور
شامل کر دی۔ شامیوں اور مصربوں نے بزید کے مرنے کے بعد معاویہ ابن بزید کو اپنا خلیفہ تشکیم
کرلیا تھا لیکن معاویہ کے مرنے کے بعد انھوں نے بھی عبداللہ ابن زبیرفتی الملکی کی اطاعت
کرلیا تھا لیکن معاویہ کے مرنے کے بعد انھوں نے بھی عبداللہ ابن زبیرفتی الملکی کی خلافت پر ان شامیوں اور مصربوں نے بھی بیعت کرلی۔

مروان کی شرا نگیزی:۔

ای عرصہ میں مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصور شام پر اپنا اقتدار قائم کرلیا اور ۱۵ بجری میں اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جائشین و ولیعمد نامزد کرکے اس سال مرگیا۔ ذہبی کتے بیں کہ مروان کو خلیفہ کمنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ باغی تھا اور اس نے عبداللہ نفت الملک کو اپنا ولی ابن زبیرنفت الملک بخشہ پر خروج کیا تھا اور اس کی اس بخاوت ہی کے باعث اس کا کمی کو اپنا ولی عبد مقرر کرنا بھی درست نہیں (اس طرح عبد الملک کی ولیعمدی بھی باطل قرار باقی ہے)۔ ہاں عبداللہ بن زبیر کی شادت کے بعد عبد الملک کی ظافت یا حکومت درست ہو سکتی ہے۔

# عبدالله بن زبيرنضي الله عَنه كي شهادت!:-

عبداللہ ابن زبیر امیر الموسنین کی حیثیت سے کمہ معظمہ میں قیام پذیر شے کہ عبد الملک بن مروان نے تجاج ثقفی کو چالیس ہزار فوج دے کر تھم دیا کہ کمہ پر حملہ کیا جائے تجاج نے کمہ کا محاصرہ کرلیا۔ یہ محاصرہ متواتر ایک ماہ تک جاری رہا تجاج منجنیق کے ذریعہ کمہ پر سنگباری کرتا رہا۔ ابن زبیر کے معاونین اس طویل محاصرہ سے گھبرا گئے اور بہت پوشیدہ طریقے سنگباری کرتا رہا۔ ابن زبیر کے معاونین اس طویل محاصرہ سے گھبرا گئے اور بہت پوشیدہ طریقے سے تجاج سے مل گئے۔ کا جمادی الاول ۲۳ ھے بدوز شنبہ عبداللہ ابن زبیر نفت المنائجة کو گرفتار کرلیا گیا اور انھیں بھائی وے دی گئی بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شادت کے بعد شادت سے جری کے آخری ممینہ میں واقع ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شادت کے بعد عبدالملک نے کمہ پر بھی قبضہ کرلیا اور اپنی خلافت و حکومت کا اعلان کر دیا۔

ابن عساکر' بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمراضی الدین کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ مجاج نے منجیق کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ مجاج نے منجیق کے ذریعے جب عبدالله بن زبیر پر سنگباری شروع کی تو اس وقت میں کوہ ابوقیس پر تھا میں نے بہاڑ سے دیکھا کہ گدھے کے برابر ایک شعلہ چکر لگا تا ہوا ابن زبیراضی الدین بھا کے ساتھیوں پر آکر گرا جس سے تقریبا میں افراد جل کر خاکشر ہوگئے۔

حضرت عبدالله بن زبیرافت الملائم فاندان قرایش میں اعلی ورجہ کے شموار مشہور سے آپ کی شجاعت کے بہت سے واقعات عوام میں مشہور ہیں۔

رسول الله صَنْ الله صَنْ الله عَنْ الله الله صَنْ الله عَنْ الله ع

ابو یعلی اپنی مند میں ابن زیر نفتی الناہ کہ تو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھنے لگوائے۔ چھنوں سے نکلا ہوا خون جھے وے کر فرمایا کہ تم اس کو کسی الیی جگہ پھینک دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے چنانچہ میں وہ خون باہر لے گیا اور باہر جاکر وہ خون میں نے کسی چھپائے کے بجائے خود فی لیا اور پھر والیس آگیا۔ حضور نے دریافت فرمایا خون کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو الی جگہ چھپا دیا ہے جے کوئی نہیں دیکھ سکا، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے اس سے فی لیا۔ میں نے عرض کیا جی میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے اس سے فی لیا۔ میں نے عرض کیا جی بال ارشاد ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگ تمارا دیدبہ مائیں گے اور لوگوں پر تم کو غلیہ اور برتری عاصل رہے گی۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابن زیبر نفتی انتقابہ میں طاقت فلیہ اور قوت اس کی وجہ سے تھی۔

نوف البحالي کتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک میں صاف لکھا نظر آیا ہے کہ ابن زبیر فارس الحلفاء (خلفاء میں شموار) ہیں

# عبدالله نضي الله عبد ابن زبير نضي الله عبادت وشجاعت:

عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ابن زبیرے بہتر کمی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا' آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور منجنیق سے پھر آپ کے کپڑوں کے پاس آگر گرتے لیکن آپ اوھر متوجہ نہیں ہوتے اور برابر نماز میں مشغول رہتے۔

کابد کا بیان ہے کہ ابن زیر عبارت کا بہت شوق رکھتے تھے اگر آپ کے بجائے کوئی دو سرا شخص ہو آ تو ناگہانی حوادث سے عاجز آجا آ (لیکن آپ مطلق نہ گجرائے) ایک مرتبہ بیت اللہ میں بانی بھر گیا آپ کو چونکہ ارکان جج ادا کرنے تھے اللہ آپ نے چر کر طواف کعبہ کیا۔ عثان بن طور نفتی اللہ بھی بالی بی طور نفتی اللہ بھی ہو مثال تھے ، شجاعت ، عبارت اور فصاحت و بلاغت ، آپ استے بلند آواز تھے کہ جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آواز بھاڑوں سے کراتی تھی۔ ابن عساکر نے عودہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نفتی اللہ بھاڑی کی تعریف میں عرب کے مشہور شاعر فابغہ جعدی نے یہ اشعار کھے ہیں۔ ابن زبیر نفتی الملہ کی تعریف میں عرب کے مشہور شاعر فابغہ جعدی نے یہ اشعار کھے ہیں۔ حکیت لنا الصدیق لماولیت ناوعشمان الفاروق فار تاح معدم حکیت لنا الصدیق لماولیت ناوعشمان الفاروق فار تاح معدم

فاروق الضي المنات كالمال وانصاف كو

وسویت بین الناس فی الحق فستولی فعاد صباحالک اللون اسحم تمام لوگوں کو حق میں برابر کردیا اور حق روش ہوگیا بخت تیرگ کے بعد جو گیسوئے ساہ کی تیرگ کے مائند تھی

ہشام بن عروہ اور خبیب سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن زبیرضضالکہ بن پہلے ہیض ہیں جنموں نے ویباج کا غلاف کعبہ پر چھایا ورنہ اس سے قبل غلاف کعبہ پلاس اور چڑے کا چڑھایا جا آتھا۔
عمو بن قیس کتے ہیں کہ ابن زبیرضضالکہ کہ پاس سوغلام سے اور وہ ہر غلام سے اس کی (ماوری) زبان میں افتاد کیا کرتے سے (اتی زبانوں سے واقف سے) جب آپ کو کوئی ہخص وزباوی مطلات میں معموف وکیے لیتا تو وہ بھی سمجھتا کہ بید ہخص ذرا ویر کے لئے بھی وزبا سے الگ تھلگ شمیں ہوگا اور آگر کوئی آپ کو وی اسور میں منہک پاتا تو وہ یہ خیال کرتا کہ بید مخص بھی وزبا کی طرف متوجہ شمیں ہوتا ہوگا۔ ہشام اس عروہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بچپا (عبداللہ ابن زبیرضضالکہ بنای کہ بین میں ہر وقت سیف ہی زبان سے اوا کرتے رہنے تھے جب ان کے والد (حضرت زبیر) نے ان کا بیہ علیہ کلام ساتو اپنی قیافہ شای نبان سے فرمایا کہ تم کو مدتوں تک اس (تموار) سے سابقہ یڑے گا۔

ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ بن زبیر الاسدی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس
آئے اور کما کہ یا امیر الموسین میرے اور آپ کے درمیان قلال تعلق کی بنا پر رشتہ داری ہے، آپ نے فرمایا یہ درست ہے، لیکن اگر تم غور کرو تو تمام انسانون کے درمیان یہ رشتہ موجود ہے کہ وہ ایک بی مال باپ سے ہیں، یہ بن کر عبداللہ بن زبیر الاسدی نے کما کہ میرا خرچ ختم ہوگیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمارے نققہ کا ذمہ نہیں لیا ہے بس مناسب یمی ہے کہ تم اپنے اٹال و عیال میں واپس چلے مین نے تمارے نققہ کا ذمہ نہیں لیا ہے بس مناسب یمی ہے کہ تم اپنے اٹال و عیال میں واپس چلے جاؤ، انصوں نے کما کہ یا امیر المومنین میری او مٹنی بجوک سے اور مردی سے مرر رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی چاگاہ اور مرفزار میں چرنے کے لئے چھوڑ دو اور اس پر نمدہ ڈال دو (الکہ مردی سے محفوظ رہے) یہ بن کر انصوں نے کما کہ اے امیر المومنین میں تو آپ سے بچھ وجہ معاش حاصل کرنے کے لئے آیا تھا رائے اور علاج دریافت کرنے کیلئے نہیں آیا تھا۔ لعنت ہو اس او نٹی پر جس نے مجھے آپ تک پہنچایا ہے، آپ نے فرمایا اور اس کے سوار پر بھی لعنت ہو (بو سائل بن کر آیا ہے) یہ بن کر اس کی جاگا اور اس نے چند نامناسب اشعار آپ کی بابت کے۔

عبدالله بن زبیر کے دربار میں سمائے بریدہ پیش ہوئے:۔

عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں زہری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بھی کسی وحمٰن کا سرچین نہیں کیا گیا البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کے سامنے ایک فخص کا سرپریدہ چش کیا گیا تھا۔ لیکن آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، گر حضرت عبداللہ ابن زیرافت اللہ ایک کے کے۔

#### مدعی نبوت سے مقابلہ و مقاتلہ:

# حضرت عبداللہ ابن زبیر نضحی الملائظ کے عمد میں وفات پانے والے مشاہیر

آپ کے زمانہ خلافت میں اسید بن ظمیر عبداللہ بن عمرہ بن العاص نعمان بن بیر اللہ عبان بن بیر سلمان بن مام موہ حضرت ابن عباس سلمان بن صرد جابر بن سمرہ حضرت زید بن ارقم حضرت عدی بن حاتم حضرت ابن عباس منطق المناک نید بن خالد الجمنی اور ابو الاسود الدکلی (رضی اللہ تعالی عنم الجمعین) نے چند دو سرول لوگوں نے وفات پائی۔

# عبد الملك بن مروان

# عبدالملك كاسلسله نب:

# صحابه رسول الله من الله من المالية المالية برجرو تشدد -

۱۳ جری میں تجاج نے باشدگان مینہ پر بہت ہی جرو تشدد کیا۔ اور ان کو طرح طرح اللہ و رسوا کیا۔ حضرت الس نفت اللہ تفرت جابر بن عبداللہ حضرت سل بن ساعد ساعدی کے ہاتھ پاؤل بندھوا کر ان کو ذلیل و خوار کیا۔ (ان لله وا نا الیه را جعون) ۵٤ء میں عبدالملک نے لوگوں کے ساتھ فریضہ حج اوا کیا اور ای سال حجاج کو عراق کا گورنر مقرد کیا۔ 22 مد میں عبد الملک نے مملکت روما کا مشہور شہر ہر قلہ فتح کیا۔ ای سال عبد العزیز موان نے مصری جامع معجد کو مندم کرا کر اس کو چاروں طرف سے مزید کشادہ اور وسیع کیا۔

۸۴ ھ میں خان کا قلعہ جو حصید کے اطراف میں واقع تھا فتح کیا۔ اس سال مغرب میں آر مینیہ و صحاحه کی جنگ ہوئی۔

٨٣ ه مين حجاج نے شرواسط كى بنياد ركھي-

٨٢٠ ه مين حصيصة فتح ہوا اور مغرب كى واديان ملمانوں كے قضه مين آكئيں۔

٨٥ ه مين عبد العزيز ابن ابو حاتم نے شرار ديل اور بردعه بائے۔

۸۷ ھ میں قلعہ بولق اور قلعہ اخرم فتح ہوئے اور اس سال اخرم میں طاعون کھیلا جو طاعون فقے ہوئے اور اس سال اخرم میں طاعون کھیلا جو طاعون فتیات کے نام سے مشہور ہے اس لئے کہ اس کی ابتدا عورتوں سے ہوئی متھی۔ اور اس سال شوال کے میٹے میں عبد الملک بن مروان کا انقال ہوگیا' اس نے کا بیٹے چھوڑئے۔

#### سيرت عبد الملك:-

احمد بن عبدالله عجل كتے بيں كه عبدالملك كنده دبن تھا ( اس كے منہ سے بو آتى تھى) يہ مال كے بيت ميں صرف چھ ماہ رہا ( چھٹے مينے پيدا ہوگيا تھا) ابن سعد كا بيان ہے كه منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بہت عابد و زاہد تھا اور مدینہ منورہ كے عبادت گزار لوگوں ميں اس كا شمار ہو تا تھا سمى عنائى كا بيان ہے كہ عبد الملك اكثر و بيشتر حضرت ام درد اصحابيہ ميں اس كا شمار ہو تا تھا سمى عنائى كا بيان ہے كہ عبد الملك اكثر و بيشتر حضرت ام درد اصحابيہ كے پاس بيٹا اٹھا كر تا تھا۔ (٣) ايك دن ام دردا نے فرمايا كہ اے امير المسلمين ميں نے سا ہے

کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خوار بن گئے ہو' اس نے جواب دیا کہ شراب خوار ہونے کے ساتھ ساتھ خوانخوار بھی ہوگیا ہوں۔

حضرت نافع المنظم المنظ

# عبد الملک کے علم کے بارے میں ابن عمر کی رائے:۔

عبادہ بن نی کا بیان ہے کہ کمی فخص نے عبد اللہ ابن عمرے دریافت کیا کہ آپ قریش کے مشہور عالم ہیں لیکن آپ کے بعد ہم کس سے مسائل دریافت کریں تو ابن عمر الفظی المنظم کے مقابلہ میں کما کہ مروان کا بیٹا فقیہ ہے اس سے دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کے غلام محیم کا بیان ہے کہ عبدالملک اپنی جوائی کے زمانہ میں ایک دن حضرت ابو ہریرہ لفظی المنظم کے خلام محیم کا بیان ہے کہ عبدالملک اپنی جوائی کے زمانہ میں ایک دن حضرت ابو ہریرہ لفظی المنظم کے خلام محیم کا مالک ہوگا۔

# عبدالملك كافضل وكمال:

عبیدہ بن ریاح غسانی کا بیان ہے کہ ام درواء (صحابید نفت الملک نے عبد الملک سے کما کہ میں نے تو پہلی نظر میں یقین کرلیا تھا کہ تم بادشاہ بنو گے۔ عبدالملک نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیے لیقین ہوگیا تھا؟ ام درواء نے جواب دیا کہ تم سے بھتر بات کرنے والا اور بات کا نفنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ (اس سے مجھے یہ یقین ہوگیا تھا)۔

شعبی کتے ہیں کہ میں جس محض کا بھی ہم صبت رہا وہ میرے علم و فضل کا محرف ہوگیا لیکن عبد الملک کے علم و فضل کا خود مجھے اعتراف کرنا پڑا کیونکہ میں نے جب بھی اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی تو اس نے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافی کلمات کی طرف مجھے متوجہ کیا اور میں نے جب بھی کسی مضمون کا کوئی شعر اس کے سامنے پڑھا تو عبد الملک نے اس موضوع کے کئی کئی اشعار فورا" میرے سامنے پڑھ دیئے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ عبد الملک بن

مروان نے حضرت عثمان محضرت ابو ہریرہ معضرت ابو سعید محضرت ام سلمہ محضرت بریرہ و محضرت ابن عمر اور امیر معلوب رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین سے حدیث کی ساعت کی اور عبد الملک سے عروہ فالد بن معدان رجا بن حیوہ آن ہری بونس بن میسرہ و ربعیہ بن بزید اساعیل بن عبید اللہ جریرین عثمان (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) اور چند دو مرے حضرات نے روایت کی ہے۔

جربن مزنی کا بیان ہے کہ یوسف نای ایک یمودی مسلمان ہوگیا اور قرآن پاک کی الاوت کو اس کا بیر شوق پیدا ہوا ایک روز وہ مروان کے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا اس نے دہاں بلند آواز سے یہ کما کہ اس مکان کے مالک سے امت مجمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت زیادہ تکالف اٹھائے گی۔ اِس کی یہ بات من کر میں نے کما کہ کب تک ان کو یہ تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی اس نے جواب ویا جب تک خراساں سے کالے جھنڈے والے نہیں آئی اللها یا دوست تھا ایک روز اس نے عبد الملک کے شانے پر ہاتھ مار کر کما کہ اے عبد الملک کے شانے پر ہاتھ مار کر کما کہ اے عبد الملک باوشاہ بنے کے بعد امت مجمدی کے ساتھ خوف خدا سے کام کرنا۔ عبدالملک نے اس کے جواب میں کما کہ میں ایسے کام ہرگز نہیں کر سکتا جو شریعت کے ظاف ہوں۔ نے اس کے جواب میں کما کہ میں ایسے کام ہرگز نہیں کر سکتا جو شریعت کے ظاف ہوں۔ میں اللہ سے ڈر تا رہوں گا۔

# بزید کے فعل سے بیزاری:۔

کتے ہیں کہ جب بزید ابن معاویہ نے مکہ معظم کی او عبدالملک بن مروان نے کما کہ معظم کی او عبدالملک بن مروان نے کما کہ میں خدا سے پناہ مانگنا ہوں کہ یہ مخص حرم محرم پر الشکر کشی کر رہا ہے۔ عبدالملک کے دوست یوسف نے یہ بن کر کما کہ (بناہ بخدا کہنے میں) جلدی مت کو شمارا الشکر کعبہ یر چڑھائی کرنے میں اس سے بھی تیز ہوگا۔

یکی خسانی کہتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ مدینہ میں وافل ہوا تو میں مسجد نبوی میں جاکر عبد الملک کے برابر بیٹے گیا اس پر عبدالملک نے جھے سے وریافت کیا کہ کیا تم بھی اس لفکر میں شامل ہو' میں نے کما کہ بدبخت تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تو ایسے مختل کے مقابلے کے لئے آرہا ہے جو مدینہ میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فرزند ہے اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور ذات النظاقین کا فرزند ہے یہ وہ

فخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چبائی ہوئی تھجور چٹائی (کھلائی) ہے۔
اور جب بھی میں دن کے وقت ان کے پاس پہنچا تو ان کو روزہ دار پایا۔ اور جب رات کے
وقت ان کے پاس بھی گیا تو انھیں تھجد کی نماز میں مصروف پایا' یاد رکھو کہ جو فخص ان کے
قل کی کوششیں کرے گا اللہ تعالی اس کو جنم کی آگ میں ڈالے گا۔ (اگر روئے زمین کے
تمام باشندے مل کر انھیں قل کریگنے تو اللہ تعالی ان تمام کو دوزخ میں ڈال دے گا)۔

خود عبرالملک نے خلیفہ بننے کے بعد حجاج کو کمہ پر چڑھائی اور الشکر کھی کا حکم دیا۔ اور حجاج کے الشکر نے التی تعریف کی مخمی کا حکم دیا۔ اور حجاج کے الشکر نے عبداللہ ابن زبیرافقت المنتظامی کو (جن کی خود عبدالملک نے جب حکومت عبدالملک کو شہید کر دیا۔ حضرت عبد الرحمٰن الفتی المنتظامی کو عاصل ہوگئ تو قرآن شریف کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ "تیرا آخری زمانہ ہے" تیرا عمد ختم ہو چکا ہے۔

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یحیبی بن سعد سے سنا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان عبد الملک بن مروان اور دو اور نوجوان معجد میں نماذ پڑھا کرتے تھے۔ سعید بن میب سے کسی نے دریافت کیا کہ جس طرح یہ تینوں حضرات نماذ پڑھا کرتے ہیں اگر ہم بھی اس طرح نماذ پڑھیں تو کیا ہرج ہے! انھوں نے فرمایا کہ عبادت زیادہ نماذ پڑھنے اور اکثر روزہ رکھنے ہی کا نام نمیں۔ بلکہ عبادت نام ہے ذات اللی کے متعلق غود فکر کرنے اور گناہوں سے بچنے اور محفوظ رہنے کا۔

## عبرالملك كے اوليات:۔

مصعب بن عبراللہ کتے ہیں کہ پہلا وہ مخص جس کا نام اسعدی دور میں عبرالملک رکھا گیا وہ کی ابن مروان ہے۔ یحیی بن مجیر کتے ہیں کہ میں نے امام مالک ہے منا ہے کہ آپ فرمائے تتے سب سے پہلے عبرالملک ہی نے دینار پر آیات اللی نقش کرائیں۔ مصعب کتے ہیں کہ عبدالملک نے دیناروں پر ایک طرف قل ہو الله احد نقش کرایا۔ اس دینار کے بیں کہ عبدالملک نے دیناروں پر ایک طرف قل ہو الله احد نقش کرایا۔ اس دینار کے کنارے سنرے اور دائرے پر دارالفرب (عکمال) کا نام اور دائرے کے باہر محمد رسول الله ارسلہ الله بالمدی و دین الحق لکھا ہو تا تھا

عسرى اواكل مين لكھتے جي كه عبد الملك بن موان اپنے مراسلوں كى پيشائى پر "قل

ھو اللّه احد "اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ذكر اور تاريخ تحرى كوايا كرتا تھا۔ عبد الملك نے جو وينار اپني مملكت ميں رائج كر ركھے تھے وہ عيسائی سلطنت كے وينار تھے۔ ايك بار شاہ روم نے عبد الملك كو لكھا كہ سركاری خطوط كی بيشائی پر آپ اپنے نبی كا ذكر لكھتے ہيں۔ (آيات قرآنی مراد ہے) اس كو ترك كر و يجئے ورنہ ہم بھى ويناروں پر ايس چيزيں يكرائيں كے جس سے آپ كے ول كو تكليف پنچ گی۔ كيونكه آپ كے اس فعل سے ہماری ول آزاری ہوتی ہے۔ عبدالملک نے اس معالمے ميں خالد بن يزيد سے مشورہ كيا۔ خالد نے كما كه آپ عيسائی تكسال كے وينار اپني مملكت ميں آنا بند كر و يجئے۔ اور خود اپنے وينار وار الفرب ميں و طوائے "اور اس پر الله اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كا ذكر مسكوك كرائے "وہ آگر آپ كے خطوط كى بيثاني پر ذكر اللي كو ناگوار محسوس كرتے ہيں تو كرنے و يجئے آپ ان كى ناگوارى كا اثر قبول نہ سے اور اس كو بدستور باقی ركھئے۔ چنانچہ عبد الملک نے اس پر عمل كيا اور ۵۷ ھيں خود اپنے وينار و هلوائے۔

# عبدالملک کے زمانے میں کیا کھ ہوا:۔

عمری کتے ہیں کہ سب سے پہلا بخیل ظیفہ عبد الملک بن موان تھا۔ اس کے بخل کے باعث اس کو "رشح الحجار" (پھروں کا دینے والا) اور اس کی کنیت ابو الذبان مشہور ہوگئ تھی۔ عبدالملک ہی وہ پہلا فلیفہ ہے جس کے عمد ہیں عذر ہوالہ عبدالملک ہی نے اپنے سامنے عوام کا بولنا (کلام کرنا) ممنوع قرار دیا۔ اس کے ذمانے میں لوگوں کو امر بالمعروف سے روکا گیا۔ اس سلسلہ میں عسکری کلبی سے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن تھم نے عبدالملک کے بعد عمرو بن عمرو بن سعید بن عاص کو و لیعمد بنایا تھا گر عبدالملک نے تخت نشین ہونے کے بعد عمرو بن معید کو قتل کرا دیا (ناکہ اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو سکے) یہ قتل اسلام میں پہلی غداری محسوس کی جاتی ہے اس قتل کے سلسلہ میں ایک شاعر کہنا ہے۔

یا قوم لا تغلبو اعربہ ایکم فلقد جربتم الغدر من ابناء مروانا اے قوم کے لوگوا اپنی رائے پر مت چلو کیونکہ تم نے مروان کے بیٹوں کی غداری کا تجربہ کرا۔

يدعون غدرا بعهد الله كيسانا

ا مسوا وقد قتلو عمر وما رشدوا

کہ وہ عمرو کی طرف چلے اور اس کو قتل کر ڈالا اور اس طرح اللہ کے عمد سے غداری کی۔۔۔۔
ابن جریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ذہر رضح اللہ اللہ علیہ منورہ میں ایک تقریر کی جمدو صلوۃ کے بعد کما شہاوت کے بعد کما الگوا میں ایک تقریر کی جمدو صلوۃ کے بعد کما لوگوا میں ظیفہ صعوبہ الفتح الملک نے مدینہ ہوں اور نہ میں ظیفہ معاویہ الفتح الملک ہے کہ است ہوں۔ اچھی طرح من او میرے پیش رو ظیفہ اپنے اپنے اپنے اللہ علام مناز کے لیکن میرے پاس ان تمام بماریوں کا علاج یہ شمشیر براں ہے۔ تحمیں چاہیے کہ تم میری الداد کے لئے اپنے نیزے سدھے کر او مماجرین ہم کو اعمال صالح پر مجبور کرتے ہیں لیکن یہ خود ماضی کی طرح اعمال صالح پر عامل نہیں ہیں۔ تممیں معلوم ہونا پر مجبور کرتے ہیں لیکن یہ خود ماضی کی طرح اعمال صالح پر عامل نہیں ہیں۔ تممیں معلوم ہونا تمارے اور چاہیے کہ میں تم کو بر ترین عذاب دے کر ہلاک کردوں گا۔ یہاں تک کہ پھر اداری اور چیز ہوارے اور چیز ہواری ورمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اے عمرو بن سعد یاد رکھو قرابت اور رشتہ داری اور چیز ہواری اور گئی ہے اور حکومت اور عمدیداری دو سری چیز تم ذرا سر اٹھا کر میری تلوار دیکھو کہ یہ کیا صال کرتی ہونا برائے اور کومت اور عمدیداری دو سری چیز تم ذرا سر اٹھا کر میری تلوار و کھو کہ یہ کیا صال کرتا برداشت نہیں کر سکا۔ آگر اس وقت کوئی جمحے خوف خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں کرنا برداشت نہیں کر سکا۔ آگر اس وقت کوئی جمحے خوف خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں کرنا برداشت نہیں کر سکا۔ آگر اس وقت کوئی جمحے خوف خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں کرنا برداشت نہیں کر سکا۔ آگر اس وقت کوئی جمحے خوف خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں کرنا دارائے کا داوی

عسری کہتے ہیں کہ عبدالملک ہی وہ پہلا امیر ہی جس نے وفتری زبان قاری سے بدل کر عربی رائع کی اور وہی پہلا مخص ہے جس نے منبر پر بیٹھ کر (خطابت میں) ہاتھ اٹھائے میں کہتا ہوں کہ عبدالملک کی اولیات وس میں اور ان دس میں پانچ ندموم میں اور پانچ محمود و احسن ہوں کہ عبدالملک کی اولیات دس میں اور ان دس میں پانچ ندموم میں اور پانچ محمود و احسن ہیں۔

ابن ابی شید مصنف میں محد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امیر جس نے عید الفطر اور عید الفخیٰ کی نماز کے لئے ازان دلوائی مروان ہی کی اولاد میں سے ہے خواہ وہ عبدالملک ہو یا مروان کا کوئی اور بیٹا۔ عبدالرزاق بن جریح کہتے ہیں کہ جھے سے متعدد اشخاص نے یہ روایت کی ہے کہ اولا جس محض نے کعبہ شریف پر دیباج کا غلاف چڑھایا وہ عبدالملک ہے۔ فقما میں سے جس جس کو یہ خبر پنچی اس نے یمی کما کہ واقعی کعبتہ اللہ کے لئے یمی کیڑا موزوں اور مناب تھا۔

یوسف بن ما بشون کتے ہیں کہ عبدالملک جب اجرائے احکام کے لئے بیٹھٹا تو اس کے

مر پر تلواروں کا سامیہ کیا جاتا تھا۔ اسمعی کتے ہیں کہ عبدالملک سے کمی فخص نے وریافت کیا کہ اے امیر الموسنین آپ پر بوڑھلیا اس قدر جلد کیوں آگیا؟ عبدالملک نے جواب دیا کہ اس لئے قبل از وقت آگیا کہ میں ہر جعد کو اپنی تمام عقل لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں جمد بن حرب الزاری کا بیان ہے کہ عبد الملک سے کمی فخص نے وریافت کیا کہ آدمیوں میں سب سے بھڑ کونسا آدمی ہے؟۔ اس نے جواب دیا کہ جو بلند مرتبہ ہو کر قواضع اور انکسار افتیار کردے۔ اور بحالت قدرت (خرچ) زید کو اینائے اور بجالت قدرت (خرچ)

ابن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها (حضرت عبداللہ نفظ ابن نبیرنفظ المناہ ہو آپ کے بھانچ تھے) کہتے ہیں کہ عبداللک کے پاس جب کوئی فخص کمی شریا قریہ سے آیا تو وہ آنے والے سے کہتا کہ وکھو مجھے چار باتوں سے معاف رکھنا اور ان چار کے علاوہ جو کچھ کہتا ہو وہ کہنا اول یہ کہ جھوٹ نہ بولنا کہ میرے یہاں جھوٹے کی قدر نہیں ہے۔ دو سرے میں جو کچھ بوچھول محض اسی بات کا جواب دینا کیونکہ میری توجہ اسی طرف ہوگی تیسرے میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا کیونکہ اپنی حالت میں خود بھی خوب جانتا ہوں۔ چو تھے مجھے میری رعیت پر بسر انگیا خته نہ کرنا کیونکہ ان کو میرے عاب کے بجائے میری عنایات کی ضرورت زیادہ ہے

# وصایاتے وم بازیسیں:-

مرائن کتے ہیں کہ جب عبدالملک کو اپنے مرنے کا یقین ہوگیا تو اس نے کما کہ واللہ جب میں پیدا ہوا تھا اس روز سے میری خواہش تھی کہ میں مزدوریا حمال ہو تا اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو اور اختلاف سے بچو۔ اور کما کہ تم ام بریرہ بن جانا اور اوائی میں بھیشہ سرگری وکھانا اس موقع پر احرار بنجانا اور جب امرو بالمعروف کرو تو اسطرح کرنا کہ تم ضرب المثل بنجاؤ کیونکہ وقت سے پہلے لڑائی موت کو ضیں بلاتی (جنگ وعوت موت ضیں ہی اور امر بالمعروف بطور یادگار باتی رہ جاتا ہے اور اس کا اجر بھی " تلخی میں بیٹھے ہو جاؤ اور سختی میں نزم بنجاؤ اور ان اشعار کے مصداق بن جاؤ جو شاعر ابن عبدالاعلیٰ نے کے ہیں۔

بالكسرز و منق و بطش باليد تو خت گرفت والے اتھ سے بحی فالكسر والتوهين للمبتدد

ان القداح اذا اجتمعن فرامها بب بت سے تیراکھے کرلئے جائیں تو پھر عزت فلم تکسروان هی بلدت ان کا توڑنا ممکن نمیں ہے اور وہ جمر جائیں تو ان کے بتوڑنے میں کسی خاص زور کی ضرورت نمیر

اور اے ولید (ولیعد سلطنت) حکومت کے معاملات میں (امور خلافت میں) خدا ہے ڈر کر کام کرنا اور حجاج کا بہت خیال رکھنا اور اس کی بھیشہ توقیر و تعظیم کرنا کیونکہ اس نے تچھ کو خلافت تک پہنچایا ہے ' اے ولید حجاج تیرا بازو اور تیری تکوار ہے اس کے بارے میں کسی کی شکایت نہ سنا۔ یاد رکھ تچھ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کو تیری ضرورت بہت کم ہے۔ جب میں مرجاؤں تولوگوں سے اپنی بیعت لینا اگر کوئی تیری بیعت سے انکار کرے تو اس کی گردن اڈا دینا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وصیتیں کیس جب عبد الملک پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو ولید رونے لگا اور یہ شعر برطا۔

کم عائدہ رجلا و لیس یعودہ الا لیعلم هل یرا ہ یموت بت سے بار پری کرنے والے آتے ہیں لیکن مرتبوالے کو لوٹا نیں کتے آکہ معلوم ہو کہ مرکز کیا گزری

ولید کو رو تا دیکھ کر عبدالملک نے کما کہ لڑکیوں کی طرح رونے سے کیا حاصل! جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے بیروں کے بل کھڑے ہو جانا (اپنی طاقت اور قوت سے کام لینا) اور جرات سے کام لینا' جا شیر جیسا لباس پین اور اپنی تلوار کندھے پر رکھ لے جو شخص سرکثی کرے اس کا سر اڑا دے اور جو خاموشی اختیار کرے اس سے مت الجھ (اس کو چھوڑ دے) وہ اپنی بیاری سے خود مرجائے گا۔

میں (جلال الدین سیوطیؒ) کہنا ہوں کہ عبدالملک اور تجاج (ظلم و ستم میں) دونوں برابر بیں کیونکہ عبد الملک ہی نے تجاج جیسے ظالم کو مسلمانوں اور صحابہ کرام نفت الملک ہی نے تجاج جیسے ظالم کو مسلمانوں اور صحابہ کرام نفت الملک ہی کے تا کہ مسلمانوں اور صحابہ کرام نفت الملک ہیں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ و خوار کرنے 'گالیاں دینے اور قید میں ڈالنے کے سلسلہ میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اور بیشار صحابہ نفت الملک ہیں ڈالنے کے سلسلہ میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اور بیشار صحابہ نفت المار دیا۔ حضرت اور بیشار محابہ نفت الملک عنہ جیسے عظیم صحابی نفت الملک کی مشکمیں کموائیں اور ان کو بہت زیادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی نفتی الملک ہیں فرمائیں اور ان کو بہت زیادہ زلیل و رسوا کیا۔ یقینا " اللہ تعالی اس کو عذاب سے معاف نہیں فرمائے گا۔

عبدالملك كي شاعري:\_

عبدالملک کو بھی شعرو شاعری سے شوق تھا' اس کے چند اشعاریہ ہیں۔ ودانت فى الدنيا يوقع البواتر اور میری تمام عمر کازار میں گزری كلمحمضىفى المزمنات الغوابر زمانه سابق میں ایک لھے کے ماند گزرگی ولمالهفى لذات عيش لواضر كاش مين لذاتون مين اور عيش مين ندريتا من الدهر حتى زار ضينك المقابر میں قبروں کی تنگ آغوش میں زمانے کے ہاتھوں پہنچ جا آ۔

بعمرى لقدعمر تفى الدهربرهته این عمر کی قتم که میں ونیامیں بہت جی لیا ناصحنى لذى قدكان ممايسرنى بس جو پيز جي اچچي معلوم مو كي وه فياليتني لمامن في الملكساعته افسوس میں نے ایک گھری بھی فرو تی نمیں کی وكنت كذى طمرين عاش ببلغة كاشى بين درويش وفقيرى طرح زندگى بسركر تا

## عبدالملك كااستقلال اور حوصله!:

ابن عساكر ابني تاريخ ميں بحوالہ ابراجيم بن عدى تحرير كرتے ہيں كہ ميں نے عبدالملك بن مردان کو دیکھا ایک بار اس کو ایک رات میں چار مشکلیں پیش آئیں گروہ ذرا بھی نہ گھرایا اور اس کے چرہ پر شکن بھی نہیں بری وہ چار مشکلیں یہ تھیں۔ عبداللہ بن زیاد اور حجاز میں حبیش بن دلجہ کا قتل۔ بادشاہ روم سے کشیدگی اور ومشق کی جانب عمرو بن سعید کا خروج۔ اسمعی کا قول ہے کہ ان چار لوگوں نے نیک کاموں اور بیودہ باتوں میں بھی کو تاہی نمیں کی۔ وہ چار یہ بی شعبی۔ عبدالملک بن مروان۔ حجاج بن یوسف۔ اور ابن القرید۔

# شعبی کی خطابت و ذکاوت:

الله الى طيوريات ميں بيان كرتے ہيں كه ايك روز عبدالملك باہر لكا تو ايك عورت اس کو کھڑی ہوئی ملی اس نے عبدالملک کو دیکھ کر کما کہ اے امیرالمومنین عبدالملک نے کما کیا ہے؟ اس نے کما کہ میرے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے اور اس نے چھ سو ویتار ترکہ میں چھوڑے ہیں۔ میرے رشتہ دار اس کی میراث سے صرف ایک وینار دے رہے ہیں اور کتے ہیں کہ تیرا حق بس اع ہی بنا ہے۔ عبدالملک کی سمجھ میں سے معالمہ نمیں آیا۔ اس نے عورت کو شعبی کے پاس بھیج دیا۔ امام شعبی نے مسئلہ من کر کما کہ تجھے ٹھیک ہی دے رہے ہیں اس کئے متوفی نے پاس بھیج دیا۔ امام شعبی نے مسئلہ من کر کما کہ تجھے ٹھیک ہی دے رہے ہیں اس کئے متوفی نے اپنے ورثا میں دو بیٹیاں چھوڑی ہیں بس دو تمائی یعنی چار سو دینار تو ان کے ہوئے اور اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے اس کو سو دینار پنچ 'اور بیوی کو آٹھوال حصہ ملا یعنی پجھٹر (۵۵) دینار 'اور بارہ بھائی ہیں ان کو چو ہیں دینار یعنی فی کس ۲ دینار دیئے گئے اس طرح ۱۳۰۰ + ۱۳۰۰ ۵۹۹ میں آیا۔ اب ایک دینار بچا وہی تیرے حصے ہیں آیا۔

ابن انی شید مصنف میں خالد بن محمد قرفی سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالملک بن موان کا قول ہے کہ اگر کوئی مخص حظ نفسانی کے لئے باندی خریدے تو بریری باندی خریدے اور اگر اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے تو فاری کنیز اور اگر خدمت چاہتا ہے تو روی کنیز خریدے۔

# عبدالملك كابذل وانعام:

ابو عبیرہ کتے ہیں کہ جس وقت عبدالملک کے سامنے اخل شاعر نے یہ شعر پڑھا۔ شمس العداوة حتى یستفاد لهم واعظم الناس اخلاما "اذاقدروا ایک عداوت کا آقاب ہے حتی کہ اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور جب اس کو قدرت حاصل ہوگئی تو

سے زیادہ حلیم بن گیا۔

یہ شعر من کر عبدالملک نے اپنے غلام ہے کہا کہ اخل کا ہاتھ پکڑ کر اس کو فرائے میں لیجا اور جتنا مال اس سے اٹھ سکے اس کو دیدے' یہ حکم دے کر کہا کہ ہر قوم کا ایک شاعر ہو تا ہے اور بنی امیہ کا شاعر اخل ہے۔ اسمعی کی روایت ہے کہ ایک روز اخل عبدالملک کے پاس آیا۔ عبدالملک نے کہا کہ آج شراب کی کچھ تعریف بیان کرو۔ اخلل نے کہا کہ اس کی ابتداء (نشہ کی) لذت ہے اور انتنا درو اور خمار اور درمیائی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو میں بیان نمیں کر سکتا۔ عبدالملک نے کہا کہ آخر کچھ تو کھو' اخل نے جواب دیا کہ امیر المومنین اس وقت آپ کا تمام ملک میرے جوتے کے تلے ہے بھی زیادہ حقیرو ذلیل جھے معلوم ہو تا ہے' پھر اس نے دو اشعار پڑھے۔

اذاماندیمی علنی شمه علنی شاختی شاخت در جاجات ایهن هدیر جی در می از کور کی طرح تی می از کور کی طرح تی کار در جت اجر الذیل تبیها کاننی علی کامیر المومنین امیر کی می آپ می آپ می ایر المومنین پر امیر اول می کار کی می آپ می امیر المومنین پر امیر اول

خالبی کہتے ہیں کہ عبد الملک کما کرنا تھا کہ میں ماہ رمضان میں پیدا ہوا' رمضان ہی میں ماں کا دودھ چھوٹا۔ رمضان ہی میں میں نے قرآن ختم کیا۔ رمضان ہی میں بالغ ہوا۔ رمضان کے مینے ہی میں و لیعد سلطنت بنا اور رمضان ہی میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور اب ججھے خوف ہے کہ میں رمضان ہی میں وفات پاؤل گا۔ جب رمضان کا ممینہ ختم ہوگیا تو عبدالملک مطمئن ہوگیا گرچند دن بعد ہی ماہ شوال میں اس کا انتقال ہوگیا۔

## عبدالملك كے عهد ميں ان لوگوں كا انتقال ہوا:۔

عبدالملک بن مروان کے عبد سلطت میں ان مشاہیر کا انقال ہوا۔ حضرت ابو سعید بن اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت ابو سعید بن معلیٰ نفت اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت ابو سعید خدری نفت اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت ابو سعید خدری نفت اللہ اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت ابو سعید خدری نفت اللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ماریہ نفت اللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عبار بن عبداللہ نفت اللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عبار بن عبداللہ نفت اللہ ہے محضرت عبداللہ بن جعفر نفتی اللہ ہے ہیں ابی طالب ، سائب بن یزید ، اسلم غلام حضرت عمر نفتی اللہ ہے۔ ابو اور ایس خوالی ۔ قاضی شرک نفتی اللہ ہے۔ ابو اور ایس خوالی ۔ قاضی شرک نفتی اللہ ہے۔ ابو اور ایس خوالی ۔ قاضی شرک نفتی اللہ ہے۔ ابو اور ابوب بن قریہ (جو اپنی فصاحت میں ضرب المثل تھا)۔ خالد بن یزید بن معاویہ وزر ابن حبید بن عبداللہ بن عبداللہ بن شداد بن الهاد ۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن معاویہ حضرت محمد شخص اللہ بن عبداللہ بن شداد بن الهاد ۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن سلمہ عبداللہ بن سلمہ الحری اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ۔ مسعود نفتی اللہ ہی سلمہ الحری اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ۔

## حواشي

ا۔ خلافت سے مراد حکومت ہے' اس کی صراحت اس سے قبل ہو چکی ہے۔ ۲۔ علامہ سیوطیؓ نے یہ صراحت زمانہ کے لحاظ سے کی ہے۔ ۳۔ یہ تمام عالمانہ خوبیاں اس کے سے نوشی اور رندی سے پہلے کی ہیں (مترجم)

# وليدبن عبدالملك

وليد بن عبدالملك بن مروان كى كنيت ابو العباس تقى-

شعبی کتے ہیں کہ چونکہ ولید کو اس کے باپ عبدالملک نے برے نازو لغم سے پالا تھا
اس لئے وہ ان پڑھ رہ گیا۔ روح بن زنباغ کتے ہیں کہ میں ایک روز عبدالملک کے پاس گیا
میں نے اس کو عملین پایا تو میں نے کہا کہ آپ اس قدر عملین کیوں ہیں۔ عبدالمالک نے کہا
کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا و لیعد کس کو بناؤں میری سمجھ میں پچھ نہیں آتا میں نے کہا
کہ و لیعمد کو کیا ہوا؟ عبدالملک نے کہا کہ اس کو تو علم نحو بھی نہیں آتا۔ ہماری یہ گفتگو و لید
بھی من رہا تھا اس نے اس وقت علمائے نحو کو جمع کیا اور ان سے درس لینا شروع کر دیا۔ چھ ماہ
تک وہ درس لینا رہا گر اس پر بھی وہ جیسا جائل تھا ویسا ہی جائل رہا۔ اس وقت عبدالملک نے
کہا کہ یہ بیچارہ معزور ہے (یہ پڑھ ہی نہیں سکتا)۔

ابو الزناد كتے بيں كہ وليد كثرت ہے اعراب كى غلطياں كيا كرنا تھا۔ اس نے ايك مرتبہ مبحد نبوى ميں (بروقت خطاب) اس طرح كما اهل المدينة (لام نال مفتوح ہونا چاہيے تھا) ابو عكرمہ الضبيبى كتے بيں كہ ايك بار وليد نے برسرمنبر اس طرح خطاب كيا۔ يا ليتها كانت القاضيه (اس ميں اعراب كى بہت ى غلطياں بيں) حضرت عمر بن عبدالعزيز افتحاد تقييم تھى، چنانچہ عليمان بن عبدالعزيز افتحاد تقيم تھى، چنانچہ عليمان بن عبدالعلك سے نہ رہا گيا اور اس نے طنوا" با آواز بلند كما۔ ماشاء اللہ خوب تقرير كرتے بيں۔ ايك طرف تو اس كى جمال كا يہ عالم تھا اور دو سرى طرف يہ صورت تھى كہ وہ انتمائى ظالم حكمال تھا۔

## تعریف خود به زبان خود :-

ابن الى عاتم نے اپنی تفیر میں ابراہیم بن زرعہ سے روایت کی ہے کہ ولید نے مجھ (ابراہیم بن زرعہ) سے کما کہ تم مجھے کیا خیال کرتے ہو۔ میں نے جواب ویا کہ امیر الموسنین آپ ہی بتائے کہ آپ افضل ہیں یا واؤد علیہ السلام (اللہ کے نزدیک) ولید نے جواب ویا کہ اللہ تعالیٰ نے واؤد علیہ السلام کی ذات گرامی میں نبوت اور خلافت دونوں کو جمع کر دیا تھا بجران

کی بابت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا داؤد انا جعلنک خلیفۃ ۔
اور انھوں نے جماد بھی فرمایا تھا۔ میں نے اپنی ظافت کے دور میں بہت می فقوعات حاصل
کیں۔ اس کے علاوہ میں نے مینیم لڑکوں کے فقتے کرائے، ان کے لئے استادوں کا انظام کیا،
میں لپاہجوں اور معزوروں کے لئے خدمتگار فراہم کرتا ہوں، نابیناؤں کے لئے ان کی تمام
ضروریات کا بندوبست کرتا ہوں، مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے از سر نو تغیر کرایا اور
اس کو سعت دی۔ نقیموں۔ ضعفوں اور فقیروں کے روزینے مقرر کر دیئے اس طرح کہ اب
ان پر سوال کرنا جرام ہوگیا علاوہ ازیں تمام امور کے سر انجام دینے کے لئے قواعد و ضوابط مقرر
کر دیئے۔

ابن ابی علیہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی ولید پر اپنی رحمت نازل فرمائے ' آب ولید جیسے باوشاہ کماں پیدا ہوتے ہیں جس نے ہندوستان (صوبہ سندھ) فتح کیا اور اندلس کو ممالک محروسہ میں واغل کیا۔ مجد دمشق کی تعمیر کرائی اور بیت المقدس کی مجد کے فقراء کو ذر سمرخ (اشرفیاں) ویا کرتا تھا۔

## وليدكي وليعمدي اور كارناه:

عبدالملک بن مروان نے ولید کو اپنی زندگی میں شوال ۸۲ ھ میں اپنا و لیعمد نامزد کیا۔ ۸۷ ھ میں ولید نے دمشق کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور اسی سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع اور تعمیر کے احکام جاری گئے۔ اسی سال بیقند۔ بخارا' سردانیے' مطمورہ' تمیم' بحیرة القرسان فتح کئے۔ اسی سال عالم مدینہ (عمر بن عبدالعزیز نفت اللہ ایک بخیریت میر حجاج دو سرے ماجیوں کے ساتھ فریضہ حج اوا کیا اور چونکہ سموا "انھوں نے یوم نحر میں وقوف کیا جس کا تمام عمر ان کو افسوس رہا۔

٨٨ ه ميں وليد نے جرثومہ اور طوانہ فتح كيا-

۸۹ ھ میں جزیرہ منورقہ(۱) اور میورقہ فتح کئے علاوہ ازیں طوانہ بھی ای سال فتح ہوا۔ ۹۱ ھ میں نسف، کش 'شومان ' مدائن ' اور آڈرہائیجان کے بعض ساحلی قلعے فتح کئے۔ ۹۲ ھ میں ملک اسپین (اندلس) '(۲) باسرہ ' شہرار مائیل (شہرارویل) ' قتریون قبضے میں ٩٣ ه من شر ديبل وغيره كيرخ برهم و باجه بيضاء خوارزم سر قند اور مغد فخ

2-9

۹۴ ھ میں کابل' نرعانہ شیوش (سوس) اور سندون وغیرہ فخ ہوئے۔ ۹۵ ھ میں شہر موقان اور مدینہ الباب ممالک شخروسہ میں داخل ہوئے۔ ۹۶ ھ میں لوس وغیرہ فتح ہوئے اور اسی سال نصف جمادی الا آخر میں اکیاون سال کی عمر میں ولید نے انقال کیا۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ولید کے دور میں فقوعات کا سلسلہ (سلسلہ جماد) برابر جاری رہا اور اس کے زمانے میں ولی ہی عظیم فقوعات ہو کی جیسی حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمد میں ہوئی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ولید کو قبر میں آثارا تو وہ اپنے کفن کے اندر زمین پر بار بار پاؤل مار رہا تھا۔

ولید کے قولوں میں سے ایک مشہور قول سے بھی ہے کہ اگر اللہ تعالی آل لوط کا ذکر قرآن پاک میں نہ فرقانا تو مجھے سے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص لواطت جیسے فعل کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔

## ولید کے دور میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

ولید کے دور سلطنت میں انقال فرمانے والے مشاہیر میں یہ لوگ ہیں۔ عتبہ میں عبد السلمی، مقدام بن معدی کرب۔ عبد بن بشر المازیؒ۔ عبداللہ بن ابی اوفی۔ ابو العالیہ۔ جابر بن زیر صفحت المنتائی المنتائی

حواشي

ا- جزیرہ منورقد اور میورقد لکا دیپ و مالدیپ سے مراد ہے۔

#### سليمان بن عبدالملك

ابو ابوب سلمان بن عبدالملك، بني اميه كے بهترين بادشابوں ميں سے تھا۔ اس كے باپ عبدالملك نے بعد جمادي عبدالملك نے بعد جمادي آلاخر ٩٦ ه ميں تخت سلطنت ير بيشا۔

سلیمان نے اپ والد عبد الملک اور عبد الرحلٰ بن ببیرہ سے حدیث روایت کی اور سلیمان کے فرزند عبدالواحد اور الزہری نے اس سے روایت کی ہے۔

#### سلیمان کے اوصاف:۔

سلیمان نمایت فضح البیان تھا۔ اس نے عدل کو ہر طرف بھیلایا اس کو جہاد کا بہت خوق تھا۔ اس کی ولادت ۱۴ھ میں ہوئی تھی۔ اس کے اوصاف فضا کل میں صرف میں ایک بات کافی ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نصحیالدی کی جیسے باکمال محیض کو اپنا وزیر نامزد کیا جو بھیہ اس کو خمر کی طرف رغبت ولاتے اور نیکی کی طرف ماکل کرتے تھے۔ سلیمان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تجاج جیسے شقی اور ظالم کے تمام عالموں کو یک تلم برطرف کر دیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تجاج جیسے شقی اور ظالم کے تمام عالموں کو یک تلم برطرف کر دیا۔ سلطین بنو اممیہ تاخیر سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اول وقت میں نماز پڑھنے پر ماکل کیا۔ ابن سیرین کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلیمان پر رحم فرمائے کہ اس نے میں نماز دول وقت میں نماز کی اوائیگی سے کیا اور انجام بھی مبارک ہوا)۔ اپنی خلافت کا آغاز اول وقت میں نماز کی اوائیگی سے کیا اور انجام بھی مبارک ہوا)۔ سلیمان بن عبدالملک نغمہ و سرود سے نفرت کرتا تھا۔ بہت بڑا پیٹو (بہت زیادہ کھانے مورک نمیں ہا ایک بار ایک مجل میں ستر انار ایک بھنا ہوا برغالہ کچھ مرغ اور شخم کا ایک مکو کہ کھاگیا (جو سمی طرح بھی ایک محض کی خوارک نہیں ہے)۔

یکی غسانی کتے ہیں کہ ایک روز سلیمان بن عبدالملک نے آئینہ میں اپنی صورت ویکھی تو رعنائی اور خوردئی پر متحیر ہوا اور کہنے نگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور

حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه صديق شخ اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه فاروق شخص حضرت عثان رضى الله تعالى عنه بإحياشخ اور حضرت معاويه تضخياً المنظمة برست حليم و بردبار شخف معزت معاويه تضخياً المنظمة برست حليم و بردبار شخف بريد مبر كرف والا اور عبد الملك أيك سياس بصيرت ركف والا شخ وليد برا جابر شما ليكن مين أيك نوجوان رعنا باوشاه بهول بس بات كو أيك ممينه بهى نهيس گزرا تماكه سليمان كا انتقال بهو كياله سليمان في انتقال بهو كياله سليمان في انتقال بو كياله سليمان في انتقال بو كياله سليمان في بروز جمعه ١٠ صفر ٩٩ هه مين وفات بائي-

## سليمان بن عبدالملك كي فتوحات!:\_

سلیمان کے زمانے میں جرجان۔ قلعہ حدید۔ سروا۔ شفا۔ طبرستان اور شہر سفالیہ فتح موج اور مندرجہ ذیل مشاہیر کا اس کے زمانہ میں انتقال ہوا قیس بن ابی حازم۔ محمود بن ولید۔ حسن بن حسین نفت الدیم بن علی نفت الدیم بن ابی طالب کریب مولا۔ حضرت ابن عباس نفت الدیم بن الاسود عباب نعی علیہ الرحمتہ۔ اور بعض دیگر حضرات۔ عباس نفت الدیم بن الاسود عباب نعی علیہ الرحمتہ۔ اور بعض دیگر حضرات۔

#### سلیمان کی وفات،۔

عبدالرحن بن حمان کنانی فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک میدان جنگ ہیں وابق کے مقام پر فوت ہوا اس پر جب مرض الموت کا غلبہ ہوا تو اس نے رجاء بن حیوۃ ت دریافت کیا کہ میرے بعد تخت پر کس کو بیٹھنا چاہے۔ کیا ہیں اپنے بیٹے کو تامزد کردوں رجاء نے کما کہ آپ کا بیٹا تو یمال موجود نہیں جس کی بیعت لی جاسکے 'سلیمان نے کما تو پھر دو مرے بیٹے کو و لیعد مقرر کردوں رجاء نے کما کہ وہ بہت کم سن ہا! سلیمان نے کما کہ پھر تمحارے بردیک کون مناسب اور بہتر ہے؟ رجاء نے کما کہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اور کوئی شخص اس کے لئے مناسب اور موزوں نہیں ہے۔ آپ انھیں ظیفہ نامزد کردیں' یہ سن کر سلیمان نے کما کہ جمحے خوف ہے کہ میرے بھائی ان کی ظافت پر راضی نہیں ہوں گے۔ رجاء نے کما اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبدالملک کو و لیعد نامزد کردیں' آپ یہ وصیت نامہ لکھ کر اس پر مہر کر دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک اس وصیت و لیعد ہوگا۔ پھر آپ لوگوں کو بلاکر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و اس و صیت و لیعد ہوگا۔ پھر آپ لوگوں کو بلاکر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و دیعت کرو جس کا نام اس وصیت و لیعد ہوگا۔ پھر آپ لوگوں کو بلاکر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و لیعد میں کا نام اس وصیت کرو جس کا نام اس وصیت

نامہ میں موجود ہے۔ سلیمان نے رجاء کی اس رائے کو پیند کیا اور قلم دوات منگا کر وصیت نامہ لکھ کر رجاء کے حوالہ کر ویا اور کما کہ باہر جاکر فورا" لوگوں سے بیعت لے لو۔ رجاء نے باہر جاكر لوگوں كو جمع كيا اور كما لوگو! جس مخض كا نام اس ميں درج ہے ميں امير المومنين كے تھم ے اس مخص کی بیعت تم سے لیتا ہوں لوگوں نے کما کد اس مخص کا نام کیا ہے رجاء نے کما کہ وصیت نامہ پر مبر لگی ہوئی ہے اس مخض کا نام خلیفہ کے انقال کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کما کہ پھر او جم بیت نہیں کرتے ، رجاء نے سلیمان سے جاکر صورت حال بیان کی۔ سلیمان نے رجاء سے کما کہ تم کوتوال اور ساجوں کو ساتھ کیجاؤ اور زبروسی ان سے بعت لو اگر کوئی انکار کرے تو اس کی گرون اڑاوو چنانچہ سے ترکیب کارگر ہوئی اور اس طرح بیت لی مئی۔ رجاء کتے ہیں کہ میں جس وقت بعث لیکر واپس آرہا تھا تو راستہ میں مجھے ہشام بن عبدالملك مل كيا اور كن لك رجاء امير المومنين نے ميرے لئے كھ كما ب يا نہيں ' مجھے ور ہے کہ کمیں مجھے محروم نہ کر دیا ہو! مجھے بتا دو اگر واقعی میں محروم کر دیا گیا ہوں تو پھر میں اپنا كچھ انتظام كروں- عين نے كما مجھے كيا معلوم! جو مين تھيں كچھ بتلاؤل امير المومنين نے تو اس كام كو بت اى يوشيده ركها ب- ، چررات مين حفرت عمر بن عبدالعزيز ال كے اور انھول نے جھے کا رجاء مجھے ملیمان سے اندیشہ ہے اور میں اس بات سے ڈر تا ہوں کہ کسیں اس نے مجھے خلیفہ نامزو نہ کر دیا ہو کیونکہ مجھ میں اس کام کی الجیت اور صلاحیت نہیں ہے المذا اس سلسلہ میں اگر تم کو کچھ معلوم ہو تو مجھے بتلا دو کہ میں کچھ تدبیر کروں اور کی نہ کی طرح اس بلاکو سرے ٹال دوں میں نے ان کو بھی کی جواب دیا کہ مجھے اس سلسلہ میں کچھ نسیں معلوم اور اس طرح میں نے ان کو بھی ٹال دیا۔

سلیمان کے انتقال کے بعد حسب وصیت عمر بن عبد العزیز کا خلیفہ ہونا:۔

جب سلیمان کا انتقال ہوگیا اور وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عام بطور ولی عمد سلطنت (خلافت) ورج تھا' یہ و کمچہ کر عبدالملک کے دوسرے بیٹوں کو سخت قلق ہوا اور ان کے منھ اتر گئے لیکن جب آگے برید بن عبدالملک کی و لیعد کے بارے میں لکھا ہوا پایا تو قدرے اطمینان ہوا اور پھر سب نے بالاتفاق خلافت ان کے سپرد کردی۔ لیکن عمر

بن عبدالعزيز جران و ششدرره ره كئ بيشے موئے تھ اٹھنے كى سكت بھى باقى نہيں ربى ـ يال تک کہ لوگوں نے ان کے بازہ پکڑ کر ان کو منبر پر چڑھایا عمر بن عبدالعزیز دیر تک منبر پر خاموش بیٹے رہے وجاء نے لوگوں کو مخاطب کرے کماکہ تم لوگ کھڑے کس لئے ہو آگے برہ کر بیت کول نمیں کتے یہ س کر لوگ آگے برھے اور رجاء نے آپ کو باتھ پکڑ کر آگے کر دیا بعت کے بعد آپ کوٹے ہوئے اور حمد شاکے بعد فرمایا لوگوں میں اس امر کو شروع كرنيوالا نهيس مول بلكه ختم كرنے والا مول ميں كسى چيز كا ايجاد كرنے والا نهيں مول بلكه این پیشہ ور حضرات کی پیروی اور اقتدار کرنے والا ہوں۔ اگر ووسرے شر اور ممالک کے اوگ میری بیعت تمحاری طرح کرلیں تو میں تمحارا خلیفہ ہوں اور اگر انھوں نے انکار کر دیا تو پھر میں خلیفہ نہیں ہوں۔ صرف اس قدر تقریر کرکے آپ نیچ از آئے اتی ویر میں واروغہ اصطبل گھوڑا لیکر آیا' آپ نے اس سے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کما یہ خاص خلیفہ کی سواری کا گھوڑا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے میرا ہی گھوڑا لایا جائے چنائجہ آپ کا گھوڑا الیا گیا اور اس پر آپ سوار ہوئے اور اپنے مکان تشریف لے گئے وہاں پہنے کر آپ نے قلم اور دوات طلب کیا اور این ہاتھ ے اطراف و جوانب کے عالمین (گورزول) کے نام فرمان لکھے رجاء کتے ہیں کہ جب آپ فرامن لکھ رہے تھے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کمیں ان میں اپنی کمزوری کا اظهار نہ کردیں لیکن جب میں نے ان فرامین کو دیکھا تو ان سے قوت اور مطوت كا اظهار موتا تقا۔

کما جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن عبدالملک اور سلیمان بن عبدالملک کے مابین خلافت کے معالمہ میں کچھ تلخی ہوگئی اور بات بڑھ گئی۔ سلیمان نے مروان کو گالی دے وی (ابن الخناء) کمدیا۔ مروان نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیٹا چاہا اور اس نے پچھ کھنے کے لئے منھ کھولا ہی تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کے منھ پر ہاتھ رکھدیا اور کما خبردار وہ تحمارا بڑا بھائی ہے دو سرے وہ خلیفہ وقت ہے اور عمر میں تم سے بڑا ہے۔ کوئی بات زبان سے نہ نکالنا۔ مروان خاموش ہوگیا گر عبدالعزیز سے کما کہ واللہ اس سے بھتر تھا کہ تم ججھے قبل کر دیتے۔ مروان خاموش ہوگیا گر عبدالعزیز سے کما کہ واللہ اس سے بھتر تھا کہ تم ججھے قبل کر دیتے۔ آتش غضب سے میرے تن بدن میں آگ گی ہے اور لمحہ بہ لمحہ زیادہ ہوتی جارہی ہے ( اور تش خصب سے میرے تن بدن میں آگ گی ہے اور لمحہ بہ لمحہ زیادہ ہوتی جارہی ہو ( اور انتیال ہوگیا۔

علامہ ابن ابی الدنیا زیاد بن عثان کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ معجب سلیمان کا بیٹا ابوب

مرگیا تو میں سلیمان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے عبدالرحمٰن ابن ابو بمرافق المنتخبہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ جو مخص سے چاہتا ہے کہ میرا نام قیامت تک باتی رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مصائب پر صبر کرئے۔

#### حواشي

ا۔ محد بن قاسم " فاتح سندھ و قتیبه بن مسلم بابلی فاتح مشرق (چین و ترکستان) اور موی بن نصیر فاتح اندلس سلیمان کے عمد بی میں معزول اور قتل کئے میں

# حضرت عمربن عبدالعزيز رحمته الله تعالى عليه

حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مردان(۱)۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ خلیفہ صالح گزرے ہیں 'آپ کا شار خلفائے راشدین میں پانچویں خلیفہ کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ اس الملہ میں حضرت شفیان اور کُن اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین پانچ ہیں لیعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عثمان ذوالنورین 'حضرت علی مرتضای اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین (ابو داؤو نے اس قول کو بیان کیا ہے)۔

# آب كامولدو تاريخ ولادت:

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت الله علیه حلوان کے مقام پر جو مصر کے مضافات میں ہے الا ھ یا ۱۲ ھ میں پیدا ہوئے اس زمانے میں آپ کے والد عبد العزیز (بن مروان) مصر کے حاکم سے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر ضحی الملائے؟ بن خطاب تھیں لینی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی پوتی۔ بحبین میں آپ کے منھ پر گھوڑے نے لات ماروی تھی جس سے چرے پر چوٹ کا نشان پڑ گیا تھا۔ چوٹ گئے پر آپ کے والد آپ کے چرے سے خون صاف چرے بر چوٹ کا نشان پڑ گیا تھا۔ چوٹ گئے پر آپ کے والد آپ کے چرے سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کھتے جاتے تھے کہ تم بنو امیہ کے شجاع ترین فرد ہو اور یقینا "خوش کوسیب اور سعاوت مند ہو۔ (ابن عساکر)

# حضرت عمر بن عبد العزيز كے سلسله ميں بيشكوئيان:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں ایک فخص ایبا پیدا ہوگا جس کے چرے پر واغ ہوگا وہ تمام روئے زمین کو عدل سے بھر دیگا (ترفدی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے)۔ اور آپ کا یہ فرمانا بالکل صبح ہوا۔ (حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام روئے زمین کو عدل سے معمور کر دیا) نیز آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے داغدار بیٹے کا ذمانہ پاتا۔ جو ونیا کو عدل سے معمور کروے گا جس طرح آپ ونیا ظلم سے بھری پڑی ہے۔ زمانہ پاتا۔ جو ونیا کو عدل سے معمور کروے گا جس طرح آپ ونیا ظلم سے بھری پڑی ہے۔

حضرت ابن عمرافق الملكة فراتے ہیں كہ ہم لوگ آپس میں یہ تفتلو كیا كرتے ہے كہ قیامت اس وقت تك قائم نہیں ہوگی جب تك كہ بابا جان كی اولاد سے آپ ہی كی مانند ایک فلیفہ پدا نہ ہو جائے۔ بال بن عبراللہ بن عمرافق الملكة كے چرے پر بھی ایک واغ تھا لوگ ان كو دكھ كر یہ خیال كرتے ہے كہ شايد يمی حضرت عمرافق الملكة بنا كے ارشاد كا مصداق ہوں يمال تك كہ اللہ تعالی نے حضرت عمر بن عبد العزیز كو دنیا میں بھیج دیا (اور وہ بیشكوئی پوری ہوگئی)۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جن حضرات سے احادیث کی روایت کی:۔

جمع قرآن کے وقت آپ کا بحین تھا' آپ کے والد عبدالعزیز نے آپ کو مخصیل علم کے لئے مدینہ منورہ میں عبیداللہ بن عبداللہ کے پاس بھیج دیا اور ایک عرصہ تک آپ ان سے استفادہ کرتے رہے۔ جب آپ کے والد کا انقال ہوگیا تو عبدالملک نے آپ کو اپنے پاس ومشق بالیا اور اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ ظلافت پر مشمکن ہونے سے پہلے ہی نمایت صالح سے گر نازو تعم سے زیادہ لگاؤ تھا چنانچہ آپ پر عیب جوئی کرنے والے بھیشہ سے نمایت مغرورانہ ہے اور اس سے تمبر شکیتا عیب لگایا کرتے سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی چال نمایت مغرورانہ ہے اور اس سے تمبر شکیتا

حضرت عمر بن عبد العزيز كاوالي مدينه مقرر مونا:-

عبدالملک کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے جضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کر دیا اور آپ نے یہ خدمت ۸۹ ھ سے ۹۳ ھ تک انجام وی پھر آپ کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ بعد معزول آپ پھر شام واپس تشریف لے گئے۔

جب ولید نے یہ چاہا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولیعدی سے معزول کرکے اپنے بیٹے کو ولیعد مقرر کر دے تو اس کے اس فیصلہ سے بہت سے امرا اور عمادین نے طوعا" و کہا" (ولید کے خوف سے) قبول کرلیا گر عمر بن عبدالعزیز نے انکار کر دیا اور کما کہ میں اس کی بیعت سے خلع ضیں کر سکتا کہ ایک وفعہ میں بیعت کر چکا ہوں اولیہ تمارے بیٹے کے لئے بیعت ضیں کروں گا) اس پر ولید نے ناراض ہوکر آپ کو قید میں ڈال دیا جمال آپ عمن سال تک رہے۔ تین سال کے بعد کی کی سفارش پر آپ کو قید سے رہا کر دیا گیا لیکن آپ پھر بھی اپ اس دونا پر قائم رہے۔ چنانچہ سلیمان نے آپ کی اس دفا پرسی اور آپ کے اس احسان کو یاد رکھا اور ( اس کا بدلہ اس طرح چکایا) کہ لینے بعد اس نے آپ ہی کو اپنا ولیعمد احسان کو یاد رکھا اور ( اس کا بدلہ اس طرح چکایا) کہ لینے بعد اس نے آپ ہی کو اپنا ولیعمد نامزد فرمایا۔

# حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکارم اور بزرگیال:۔

زید بن اسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کسی ایسے فخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہمہ نماز پڑھاتا ہو (حضرت عمر بن عبدالعزیز مثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز اوا فرماتے تھے)۔ آپ جب مدینہ کے عبدالعزیز مثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز اوا فرماتے تھے)۔ آپ جب مدینہ عبد حاکم تھے تو آپ ہی وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ زید بن اسلم کھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رکوع اور جود میں توقف کرتے تھے لیکن قیام اور قیود میں ویر نمیں لگاتے تھے (بہتھی)

میں بن علی بن حین نفخ الدی ہے کی مخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بنو امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت میں وہ امت واحدہ کی طرح اٹھیں گے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ بہت سے علائے کرام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اس طرح رہا کرتے تھے جیسے شاگرہ ہوں۔ ابو تھیم نے ریاح بن عبیدہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز کے لئے مکان سے باہر تشریف لئے جارے تھے

اور ایک بوڑھا فخص آپ کے ہاتھ کا سمارا لئے ہوئے آپ کے ساتھ چل رہا تھا ہو کھے کر آپ نے اپنے دل میں کما۔ کہ یہ فخص امیر پر ظلم کر رہا ہے۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ کون فخص تھا جو آپ کے ہاتھ پر سمارا دے کر چل رہا تھا ہے من کر آپ نے فرمایا کہ اے ریاح! کیا تم نے ان کو دیکھا تھا میں نے کہا جی ہاں میں نے ان کو دیکھا تھا میں نے کہا جی ہاں میں نے ان کو دیکھا تھا اس نے کہا جی میں اللہ علیہ وسلم کی امت کے طالت وریافت کرنے اور جمجے عدل و السلام سے جو جمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طالت وریافت کرنے اور جمجے عدل و انساف پر گامزن ہونے کی تلقین کرنے تشریف فرما ہوئے تھے۔

ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ایک مخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آپ سے اس نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں آپ کی وائمیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور یائیں طرف حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنما بیٹے ہیں اور آپ (یعنی عمر بن عبدالعزیز) حضور صلی اللہ علی وسلم کے سامنے بیٹے ہیں اسے میں دو مخض جھڑتے ہوئے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ جس وقت تم خلیفہ بنو تو تم ان دو مخصول (حضرت صدیق و فاروق اعظم) کے نقش قدم پر چانہ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتم کھاکر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایہ بی عمل کرتے ہیں 'جب رادی نے اپنے اس خطاب پر قتم کھائی (اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یقین ہوگیا کہ جو کھ کھا گیا ہے کذب یا تملق پر مبنی نمیں ہے) تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یقین ہوگیا کہ جو کھ کھا گیا ہے کذب یا تملق پر مبنی نمیں ہے) تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ذارو قطار روئے گئے۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كے دور خلافت :-

جیرا کہ اس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے کہ سلیمان نے آپ کی خلافت کی بیعت اپنی زندگی ہی میں ماہ صفر ۹۹ میں لے لی تھی (جس کی تفصیل گزر چکی ہے) آپ کی مرت خلافت بھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرح کل دو سال پانچ ماہ ہے۔ اس قلیل مدت میں آپ نے ذمین کو عدل و انصاف سے معمور کردیا جس قدر خلام مناصب پر فائز تھے ان کو یک قلم برطرف کر دیا' صرف میں نہیں بلکہ بہت سی اصلاحات کیں اور احکام حنہ جاری کئے۔ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ بیعت خلافت کے جب سلیمان کا سربمہر وصیت نامہ کھولا گیا اور

اس میں آپ کا نام بطور ولیعمد فلافت نکلا تو آپ جیران و خشدررہ گئے اور آپ نے قربایا کہ واللہ میں آپ کا نام بطور ولیعمد فلافت نکلا تو آپ جیران و خشدررہ گئے اور آپ نے قربایا کہ واللہ میں نے اس امر کے لئے اللہ تعالی سے مجھی خواستگاری نمیں کی تھی۔ جب واروف سے اصطبل شاہی سواری کا گھوڑا آپ کے لئے لیکر حاضر ہوا تو آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لئے وہی کافی انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لئے وہی میرا فچر (میرا بعله) لے آؤ۔ میرے لئے وہی کافی

علم بن عمرے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اصطبل کے گراں آئے اور ان سے شاہی اصطبل کے گھوڑوں کے دانے گھاس کا خرچ طلب کیا تو آپ کے فرایا کہ ان گھوڑوں کو شام کے مختلف شہوں میں بھیج وو ماکہ وہاں سے فروخت کر دیے جائیں اور ان کی فروخت کی رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے میرے لئے سے شمبا فچر ہی کافی ہے۔

## منصب خلافت پر تاسف:-

عربن ذر کتے ہیں کہ جب عربن عبدالعزیز سلیمان کو ، فن کرکے واپس ہوئے تو آپ کے اس کے غلام نے آپ سے کہا کہ آپ آج اس قدر رنجیدہ اور عملین کیوں ہیں' آپ نے اس سے فہایا کہ آج اس دنیا میں کوئی رنجیدہ اور قکر مند ہو سکتا ہے تو دہ میں ہوں' میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ کوئی حقدار مجھ سے اپنا حق طلب کرے میں اس کا حق اس کو پہنچا دوں۔
عبدالعزیز لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمدہ شافت پر فائز ہونے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمدہ شاف اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اللہ کی کتاب اور حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نمی نمیں آئے گا! تمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں لوگوں پر احکام فرض کرنے والا نہیں ہوں بلکہ ان کا فقع ہوں (پروی کرنے والا ہوں)۔ نہ میں تم میں سے کمی سے بہتر اور افضل ہوں' بال میرا کو تھے ہوں (پروی کرنے والا ہوں)۔ نہ میں تم میں سے کمی سے بہتر اور افضل ہوں' بال میرا بوجہ تم سے زیادہ ہے' اگر کوئی شخص امام ظالم سے فرار اختیار کرے تو وہ شخص ظالم نہیں ہو جہ تم سے نیادہ ہے' اگر کوئی شخص امام ظالم سے فرار اختیار کرے تو وہ شخص ظالم نہیں ہو اس لئے کہ خالق کی طاعت میں عبد العربیٰ کے مالم بنیں ہے۔
اس لئے کہ خالق کی طاعت میں عبد العزیز نے سالم بن عبداللہ کے نام آیک مکتوب ارسال کیا اس کے کہ خالق کی طاعت میں عبدالعزیز نے سالم بن عبداللہ کے نام آیک مکتوب ارسال کیا

جس میں ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے طریقہ صدقات کے بارے میں وریافت کیا تھا۔ انھوں نے سوال کے مطابق جواب ارسال کر دیا اور اس میں یہ بھی تحزیر کیا کہ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ وہی عمل اور برآؤ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے سے تو آپ اللہ تعالی کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے۔

حضرت حماد الضخاط المنظمة بيان كرتے ہيں كه جب عمر بن عبد العزيز خليفه مقرر ہوئے تو وه روئ روئ و ده روئ روئ و ده روئ روئ و ده روئ روئ و ده اور المنظمة مقرر ہوئے ہيں كہ اس منصب خلافت سے برا خوف معلوم ہوتا ہے ك ويد ہيں نے آپ سے كما كه آپ كے دل ميں روپے پينے كى كتنى محبت ہے؟ آپ نے جواب دیا بالكل شيں تو ميں نے كما كه پھر ورنے كى كيا وجہ ہے اللہ تعالى آپ كى استعانت فرمائے گا۔

مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ جب ظیفہ ہوئے تو آپ نے تمام بی مروان کو جع کیا اور کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (باغ) فدک تھا اور آپ اس کی آمدنی سے بی باشم کے کمس بچوں کی پرورش فرمایا کرتے تھے اور بی باشم کی بیو، وں کے نکاہ ٹانی میں اس آمدنی کو خرچ فرمایا کرتے اور جب حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے وہ باغ (فدک) آپ سے مانگا تو آپ نے دینے سے انکار فرما دیا ۔ آپ کے بعد حضرت البوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے عمد خلافت میں بھی یمی طریقہ جاری رہا لیکن مروان نے اپنی ملکیت میں لے لیا۔ اور اب وہ مجھے ترکہ میں ملا ہے۔ اب میں سوچنا ہوں کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دینے سے انکار کر دیا اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کا حق مجھے کس طرح پہنچ سکتا ہے اس لئے میں تم کو اس بات پر آواہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بالکل اس حالت میں (غیر مورثی) چھوڑتا ہوں جس طرح رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ (یہ مال مشروکہ قابل وراثت نہیں ہوگا)۔

# اعزا اور اہل بیت کے مال کی ضبطی:۔

لیث کا بیان ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اول آپ نے اپنے رشتہ واروں اور گھر کے لوگوں کے مال کی جانچ پڑتال کی اور ان کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا ان

ے لے لیا اور اس کو مال ظلم قرار دیا۔ اساء بن عبید روایت کرتے ہیں کہ عتبہ بن سعید ابن العاص عرف الحق المومنین عبد العاص عرف العرب بن عبد العزیز کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین آپ سے پہلے جو خلفائے نبی امیہ گزرے ہیں وہ ہم کو مال و متاع سے نواز کرتے ہے۔ (عطیات مرحمت فرماتے ہے)۔ اور آپ نے ان کا سلسلہ بند کردیا۔ ہم بھی صاحب عیال ہیں میرے پاس زمینیں ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہیں اس کی آمدنی سے اتنا لے لیا کروں جو میرے اہل وعیال کے افراجات کو کائی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ اپنی محنت و مشقت میرے اہل وعیال کے افراجات کو کائی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ اپنی محنت و مشقت سے پیدا کرو وہ تمارا ہے ، پھر آپ نے فرمایا کہ اے عتبہ! تم موت کو زیادہ یاد کیا کرو تاکہ اگر میرے تو تم کو شکی حسن ہو تو اس میں وسعت پیدا ہو اور اگر تم کو وسعت اور فراخی میسرے تو تم کو شکی محسن ہو ،

## بیوی کا تمام زبور بیت المال میں داخل کر دیا:۔

فرات بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک کے بیاں ایک بیش بما اور بے مثل گوہر تھا جو ان کو ان کے والد عبدالملک نے دیا تھا ایک روز عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنا تمام زیور (مع اس گوہر کے) یا تو بیت المال میں دیدو یا مجھے ناپند کرو ناکہ میں تممیں خود سے جدا کردوں (طلاق دیدوں) کیونکہ مجھ سے یہ نمیں دیکھا جاتا کہ میں اور تم اور تمارا زیور ایک گھر میں (ایک جگہ پر) ہوں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ میارا تمام زیور سے بیت المال میں واضل کر دیجئ میں زیور کے مقابل میں تاہل میں واضل کر دیجئ میں ذیور کے مقابل میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کا تمام زیور لے کر بیت المال میں وظل کر دیا۔ جب آپ کا انقال ہوگیا اور (حسب وصیت) بزید بن عبدالملک تخت پر بیٹھا تو اس نے کہ دیا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ (اپنی بمن فاطمہ) سے کہا کہ آگر تم چاہو تو میں تمحارا تمام زیور بیت المال سے واپس لیکر تم کو دیدوں گر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو چیز میں اپنی مرضی سے اپنی شوہر کی زندگی میں دے چی ہوں تو اب ان کے انقال کے بعد واپس نمیں لوں گی۔

شرول کی تعمیرو-

کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بعض گور نرول نے لکھا کہ ہمارے کچھ شمر ویران اور خراب ہوگئے ہیں ' عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اگر آپ اجازت ویں تو ہم مالیانہ سے کچھ لے لیں اور ان کی تغیر کراویں۔ آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ جب تم میرا یہ خط پڑھو ای وقت سے ان خشہ اور خراب شہوں کے قلعہ عدل سے تغیر کردو اور ان کے رائے ظلم سے پاک و صاف کردو میں ان کی عرمت ہے۔ واسلام۔'

## حضرت عمر بن عبد العزيز كاكردار:

ابراہیم سکونی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کے مجھے جس دن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مجھوٹ یولنا ایک عیب ہے اس دن کے بعد سے میں نے مجھوٹ نمیں بولا۔

قیس بن جبیر کتے ہیں کہ بی امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ایل ہے جیسے خاندان فرعون میں ایک مرد مومن کی۔ میمون بن مران کتے ہیں کہ جس طرح خداوند تعالی نے ایک نبی کے لئے دو مرے نبی سے عمد لیا۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز کے لئے خداوند تعالی نے لوگوں سے عمد لیا ہے۔ وجب بن منبہ کتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی ممدی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔

محد بن فضالہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جزیرے میں کمی راہب کے پاس سے گزرے تو راہب نے آپ کی طرف دیکھا اور وہ آپ کے پاس طالانکہ وہ راہب کی کے پاس نہیں آتا تھا۔ اس نے کما آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ خبر نہیں اس نے کما کہ میں صرف اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے والد کا یہ حق مجھے ادا کرنا تھا۔ آپ ایک امام عاول کے فردند ہیں اور جم نے ان کو ائمہ عدل میں اس طرح چاہا ہے جس طرح ماہائے جرام میں رجب کے مینے کا مقام ہے۔ ابن بن موید نے اس قول کی تغیر اس طرح کی ہے کہ تین ماہ متواتر شرحرام کے معرف ابن بن موید نے اس قول کی تغیر اس طرح کی ہے کہ تین ماہ متواتر شرحرام کے معرف ابر الحرام میں اکیلا ہے وہ عمر معرف ابو بکرو عمرہ عثمان (رضی اللہ تعالی عنمی) ہیں اور رجب جو اشر الحرام میں اکیلا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ (تین متواتر شرحرام زیقعدہ وی الحجہ اور محرم ہیں)۔

حن قصاب كت بيل كه ميل في حضرت عمر بن عبد العزيز كے دور خلافت ميل جميزيول

کو بحربوں کے ساتھ چرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے کما سجان اللہ کہ بھیڑیا بحربوں میں اور پھر بحرال نقصان سے محفوظ رہیں۔ یہ سن کر گلہ بان نے کما کہ جب سراصلاح پر ہوتا ہے تو پھر تمام جم صحح رہتا ہے بدن کو پچھ نقصان نہیں پہنچتا۔

ای قبیل کی ایک روایت مالک بن دینار سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیف مقرر ہوا فلیف مقرر ہوا فلیف مقرر ہوا کے کہ لوگوں پر کون مخص فلیف مقرر ہوا کہ بھیڑئے ماری بکریوں سے تعارض نہیں کرتے۔

مویٰ بن اعین کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانہ میں کرمان میں بکریاں چرایا کرتا تھا' سب بکریاں اور بھیڑے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بھیڑیا بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اچانک ایک روز ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے کما کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ مرد صالح دنیا سے رخصت ہوگیا۔ چنانچہ جب میں نے شخفیق کی تو واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ای روز انقال ہوا تھا۔

ولید بن مسلم کتے ہیں کہ بھے تک یہ روایت پینی ہے کہ خراسان میں ایک محف نے خواب میں دیکھا کہ کوئی فخص اس سے کہ رہا ہے کہ جب بنو امیہ میں نشان والا (داغدار) فلیفہ ہو تو تم فورا " وہاں جاکر اس کی بیعت کرلینا اس لئے کہ دہ ایک امام عادل ہوگا۔ چنانچہ دہ بنو امیہ کے ہر فلیفہ کا طیمہ دریافت کرتا رہا آخر جب عمر بن عبدالعزیز تخت فلافت پر رونق افروز ہوئے تو اس نے بیعت کے لئے افروز ہوئے تو اس سے بیعت کے لئے کہ رہا ہو گیا اور اس نے وہشق میں آگر آپ کہ رہا ہوگیا اور اس نے ومشق میں آگر آپ سے بیعت کے لئے سے بیعت کرلے۔

حبیب بن ہند الاسلمی کا بیان ہے کہ جھے سے سعید بن مسیب نے ایک، ون کما کہ ظفاء
تین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی
عنم۔ یہ سن کر میں نے کما کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو تو ہم جانے
ہیں مگر عمر بن عبدالعزیز سے واقف نہیں یہ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ اگر تم ان کی
فلانت تک زندہ رہے تو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کون ہیں اور اگر تم مرگئے تو وہ بعد میں
ہوں گے (علامہ سیوطیؒ اس قول پر اعتراض فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قول سعید بن
میب کا نہیں ہو سکتا۔ کہ ان کا انقال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے قبل ہی ہوچکا

ابن عوف كمتے ہيں كہ جب لوگوں نے ابن سيرين سے طلا (ايك قتم كى شراب) كے بارے ميں دريافت كيا تو انھوں نے فرمايا كہ امام ممدى لعنى عمر بن عبدالعزيز اس كے استعال سے منع فرمايا كرتے تھے (اس لئے اس كا پينا درست نہيں ہے)۔

حسن کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہدی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزر نہیں ورنہ سوائے عیسیٰ ابن مریم (علیما السلام) کے کوئی مہدی نہیں ہے۔ مالک وبن دینار کا ارشاد ہے کہ اب کوئی ڈاہد نہیں ہے' ذاہد تو عمر بن عبد العزیز سے کہ ان کے پاس دنیا آئی اور انھوں نے اس کو تزک کردیا۔ یونس بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو ان کے خلیفہ ہونے سے پہلے دیکھا تو ان کے موثابے کی وجہ سے ان کا نیفہ ان کے پیٹ کی شکن میں گھا ہوا تھا (وہ کافی موٹے سے) لیکن جب خلافت کے بعد دیکھا تو ان کی بیہ حالت تھی کہ ہر پہلی اور ان کی ہر ہڑی بغیرہاتھ لگائے ہی گئی جاسمتی تھی۔ (کافی دیلے ہوگئے سے)۔

عمر بن عبدالعزیز کے صاجزادے عبدالعزیز کا بیان ہے کہ مجھ سے ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ تمھارے والد کی آمنی کتنی تھی تو میں نے جواب دیا کہ خلافت سے پہلے ان کی آمنی چالیس ہزار دینار تھی۔ منصور نے بھر پوچھا کہ انقال کے وقت کیا آمنی تھی؟ تو میں نے کما کہ صرف چار سو دینار اور اگر آپ کچھ دن اور زندہ رہتے تو اس سے بھی کم آمنی رہ جاتی۔

مسلمہ بن عبدالملک کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی علالت کے زمانے میں بہب میں ان کی عیادت کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو ان کے جہم پرایک بہت ہی میلا کر آ تھا یہ حالت دیکھ کر میں نے ان کی بیوی ہے کہا کہ آپ یہ کرآ وھو کیوں نہیں دیتیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس صرف میں ایک کرآ ہے (اگر میں اس کو دھووں تو پھر یہ پہنیں کے جواب دیا کہ ان کے پاس صرف میں ایک کرآ ہے (اگر میں اس کو دھووں تو پھر یہ پہنیں کرا ہے۔

خواجہ مرا ابوامیہ حضرت عمر بن عبداالعزیز کے غلام کا بیان ہے کہ مجھے ایک روز اپنے آقا کی حرم محترم نے مسور کی وال کھانے کو دی تو میں نے شکایت کی کہ مجھے ہے روزیہ مسور کی وال کھانے کو دی تو میں نے شکایت کی کہ مجھے ہے روزیہ مسور کی وال نہیں کھائی جاتی تو انھوں نے جواب ویا کہ بیٹے تمھارے آقا امیر المومنین کی خوارک بس میں مسور کی وال ہے۔ ابو امیہ ہی سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز حمام میں تشریف لے گئے تو وہاں سے اس طرح باہر آئے کہ بیٹ کے نچلے جھے کو دونوں ہاتھوں سے چھپائے تھے (اتنے کپڑے موجود نہیں تھے کہ نم کپڑے اتار کر خشک کپڑے

پن لیتے)۔ ابو امیہ کا بیان ہے کہ امیر الموضین نے انقال سے کچھ پہلے مجھے ایک ویتار ویا اور کما اس کو لیجاؤ اور گاؤں کے لوگوں سے میری قبر کی زمین اس دینار سے خرید لو اور اگر انکار کریں تو والیس آجانا چنانچہ میں لوگوں کے پاس گیا اور زمین خریدنا چاہی تو لوگوں نے کما کہ واللہ اگر ہم کو تممارے لوٹ جانے کا اندیشہ نمیں ہو تا تو ہم یہ دینار قبول نمیں کرتے۔ (مجبورا مہم یہ دینار قبول نمیں کرتے۔ (مجبورا مہم یہ دینار قبول کرتے ہیں کہ ورنہ تمام زمین تو امیر المومنین ہی کی ہے)۔

عون بن معمر کا بیان ہے کہ ایک روز آپ اپنی پیوی سے فرمانے گے کہ فاطمہ! اگر تممارے پاس ایک ورہم ہو تو تو دے دو آج اگور کھانے کو جی چاہتا ہے انھوں نے کما میرے پاس درہم کمال ہے؟ کیا امیر الموضین ہوکر ایک ورہم کی حیثیت بھی نمیں رکھتے کہ اس سے انگور خرید لیس محضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ انگور نہ کھانا اس سے کمیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی ذنجیریں پہنول!

## حضرت عمر بن عبد العزيز كا تقوى! :-

آپ کی زوجہ محرمہ فاطمہ کہتی ہیں کہ جس روز سے آپ ظافت پر فائز ہوئے اور جب تک آپ نے انتقال فرمایا آپ کسی روز جبنی نہیں ہوئے (آپ نے مباشرت نہیں کی) اور نہ آپ کو احتلام کی وجہ سے نماتے دیکھا۔ سمل بن صدقہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی باندیوں کو اختیار دے دیا ہے اور ان سے کہدیا ہے کہ میرے اوپر ظافت کا بوجھ آپڑا ہے جس کی وجہ سے میں تم سے بے پروا ہوگیا ہوں للذا تم میں سے جو آزاو ہونا چاہے وہ آزاد ہونا سے اور جو یمال رہنا چاہے۔ وہ رہے لیکن اس شرط سے رہے کہ ججھے اس سے اب سروکار نہ ہوگا آپ کا یہ فرمان من کر تما باندیاں اور کنزیں رونے لگیں۔

آپ کی حرم محترم فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو تجدے میں سر کو رکھ دیتے اور برابر روتے رہتے اور جب نیند کا غلبہ ہو آ تو جا نماز ہی پر سو جاتے پھر جب آنکھ کھلتی تو پھر اس طرح سجدہ ریزی اور گریہ وزاری کرتے یماں تک کہ صبح ہو جاتی۔

ولید بن ابی سائب کا بیان ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا پایا۔ سعید بن سوید کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزبز

امیرالمومنین نماز جعد پڑھانے آتے اس حال میں کہ آپ کی قیص میں آگے پیچھے پوند گے ہوت تھے آپ کی بید الله تعالیٰ نے ہوت تھے آپ کی بید حالت و کم کر ایک شخص نے کما اے امیر المومنین! الله تعالیٰ نے آپ کو حب کچھ عطا فرایا ہے آپ نیا لباس بنوا لیجئے ' بیہ سن کر آپ کھے ویر تک سر جھکائے رہے بھر سر اٹھا کر ارشاد کیا کہ تو گری اور مانداری کے وقت میانہ روی اور قوت و قدرت کے وقت معاف کر وینا اس سے کمیں زیادہ بھر و افضل ہے۔

میمون بن مران کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ فرماتے خود سا ہے کہ اگر میں بچاس سال تک بھی تمحارا خلیفہ رہوں تب بھی میں انصاف کے جملہ مراتب ہم کو منیں سکھا سکتا اور میں تمحارے دل سے دنیا دی لالج اور حرص کو تکال دیتا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ طبع کے ساتھ تمحارے دل بھی سینے سے نکل پڑیں گے۔ میری آرزو ہے کہ تم برائیوں کو سیح دل سے برا سمجھو تاکہ عدل و انصاف سے دلوں کو تسکین حاصل ہو۔

ابراہیم بن میسرہ کتے ہیں کہ میں نے خادی سے کما کہ عمر بن عبدالعزیز تو مہدی ہیں انھوں نے جواب دیا کہ فقط مہدی ہی نہیں بلکہ عادل کائل بھی ہیں۔ عمر بن اسد کتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس بہت سا مال لے کر آتے لیکن آپ دائیں فرما دیے آپ عام لوگوں سے بیاز تھے۔ جو بریہ کا قول ہے کہ ایک روز میں فاظمہ نفت اندہ بہت علی نفت اندہ بی بن ابی طالب کے پاس گئی تو انھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہت تعریف کی اور جھ سے کما کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو پھر ہمیں کی شخص کی احتیاج نہ ہوتی (ہماری تمام ضروریات ان سے بوری ہوتیں)۔

عطا ابن ابی ریاح فرماتے ہیں کہ آپ کی جرم محرّم فاطمہ بنت عبدالملک نے بچھ سے فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ظافت تفویض کی گئی تو آپ گھر میں آئے اور صلے پر بیٹے کر گریہ وزاری کرنے گئے اور اتنا روئے کہ آپ کی واڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے فاطمہ! میری گردن میں مسلمانوں کی عکمداشت اور ان کی فلاح و بہود کا کل بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میں بھوکے 'نگے ' فقیروں ' مریضوں ' مظلوم قیدیوں ' مسافروں ضعفوں ' بچوں اور عیالداروں غرض دنیا کے تمام مصبت زدوں۔ کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچنا ہوں کہ کمیں ان میں سے مصبت زدوں۔ کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچنا ہوں کہ کمیں ان میں سے ہوگا میں اس کی طری سے دواب نہ بن پڑے نو پھر کیا ہوں گئی میں اس کی طری سے دواب نہ بن پڑے نو پھر کیا ہوگا میں اس فکر میں رو رہا ہوں۔

اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایک روز اعیان و معززین بنو المیہ عمر بن عبدالعورد کے پاس ان کے گھر ہیں بیٹے سے آپ نے ان سے فرایا کہ کیا تم یہ پند کرتے ہو کہ میں تم میں سے ہر ایک کو ایک ایک فوج کا مردار مقرر کردوں ان میں سے ایک فوض نے یہ سن کر کما کہ آپ ہم سے وہ بات کمہ رہے ہیں جو آپ کر نہیں سے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے اس فرش کو جس پر بیٹے ہو نہیں دیکھتے لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ فرش ضرور خراب ہوگا (ایک دن برباد ہو جائے گا) لیکن اس کی ناپائیداری اور بے ثباتی کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ تم اس کو اپنے بیروں سے (روند کر) خراب کو پھر میں یہ کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم کو اپنے دین اور مسلمانوں کے معاملت اور مفاوات کا مالک بناووں۔ میں تھیں بتاتا ہوں کہ تمماری حالت بہت ہی ابترے 'تم پر افسوس ہے افسوس! یہ سن کر انھوں نے کما کہ کیا جمیں آپ کا قرابت دار ہوئے کے باعث حق نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں اس معالمہ میں تم قرابت دار ہوئے کہ بیت ہی شاق اور ایک اورا کہ میری نظر میں اس معالمہ میں تم اور ایک اور آپ ہو۔ یاد رکھو مجھ پر یہ بات بہت ہی شاق اور ایک اور آپ اور کھو جھ پر یہ بات بہت ہی شاق اور ایک اور کے میں مسلمان کو مجھ سے ایداد نہ طے ' (میری ایداد سے کوئی مسلمان محروم رہے۔)

حمید کہتے ہیں کہ حس نے ایک بار میری معرفت عمر بن عبدالعزیز کو ایک خط بھیجا جس میں اپنی اور اپنے اہل و عمال کی بہت سی ضروریات لکھی تھیں۔ میں نے وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے عطا اور بخشش کا حکم جاری فرما دیا (حکم جاری فرمایا کہ حسن کو ان کی ضروریات یورا کرنے کے لئے بہت کچھ دیا جائے)۔

ازرائ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا معمول تھا کہ جب کمی شخص کو سزا دیتے تو تین دن تک اس کو قید میں (نظر بند) رکھتے محض اس اندیشہ سے کہ اس کی سزا کا حکم کہیں بحالت غیظ و غضب تو نہیں دیا ہے۔ (یہ آپ کو پند نہیں تھا کہ غصہ میں کمی کو سزا کا حکم حکم دے دیا جائے) جو بریہ بن اساء نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں نے جب ایک خواہش کو پورا کیا تو اس سے بڑھ کر دو سری خواہش پیدا ہوگئی اور جب اس کی بھی جمیل کر دی تو اس سے بھی بلند تر ایک اور خواہش پیدا ہوگئی بعنی جنت کی خواہش۔

حضرت عمر بن عبد العزيز كے اخراجات و اثاثة:

عمرو بن مهاجر کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یومیہ خرچ دو درہم تھا۔ یوسف بن یعقوب کابلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات میں ایک ٹوپا (فردہ) پہنتے تھے اور آپ کے گھر میں ایک تپائی پر مٹی کا ایک دیا بنا ہوا تھا اسی سے ردشنی ہوتی تھی۔ عطا الخراسانی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کے عشل کے لئے پائی گرم کر لائے۔ غلام شاہی باورچی خانہ کے چولھے سے پائی گرم کر لایا' جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس ہوا رکہ پائی بیت المال کی کٹریوں سے گرم ہوا ہے) تو آپ نے غلام کو ایک درہم دیا کہ اس کی کٹری لاکر شاہی باورچی خانے میں ڈال دے (آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ذاتی کام میں بیت المال سے کوئی چیز خرچ کی جائے)۔

عرو بن مهاجر کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تک مسلمانوں کے کاموں (امور فلافت) میں مشغول ہوتے تھے اس وقت تک سرکاری شمع روش رہتی تھی جب امور المسلمین سے فارغ ہو جاتے تھے او اس کو بجھا دیتے اور گھر کا چراغ روشن کر دیا جاتا تھا۔ حکم کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے سابق فلفاء کے پاس تین سو دربان اور تین سو سابی ذاتی حفاظت کے لئے رہتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ ہوئے او آپ نے دربانوں سے اور کئے رہتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ ہوئے او آپ نے دربانوں سے اور سابیوں سے کما کہ جمعے تماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس قضا و قدر کے باہبوں سے کما کہ جمعے تماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس رہنا چاہے تو دربان اور نگر ہمان موجود ہیں اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی میرے پاس رہنا چاہے تو اس کو دس دینار شخواہ ملے گی اور اگر کوئی نہ رہنا چاہے یا یہ شخواہ منظور نہ ہو تو وہ اپنے گھر چلا جائے۔

عمود مهاجر کہتے ہیں کہ ایک بار سیب کھانے کو آپ کا دل چاہا' آپ کے رشہ داردں میں سے ایک فخص نے ہدید کے طور پر آپ کو سیب بھیج دیا' آپ نے اس سیب کی بت تعریف کی کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے اور رنگ بھی خوب ہے پھر آپ نے غلام سے کما کہ جس فخص نے جھے سیب بھیجا ہے اس سے میرا شکریہ اور سلام کمنا اور کمنا کہ آپ کا ہدیہ بہت اچھا ہے اور سیب والیس کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ ہدیہ بھیج والا تو آپ کا براور عم زاد ہے اور وہ آپ کے اہل بیت سے ہے نیزیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے یہ بن کر آپ نے فرمایا تم پر حیف ہے! ہدیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدیہ تھا۔ یہ تو ہمارے لئے رشوت ہے۔

ابراہیم بن میسرہ کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں ایک

شخص کے سواجس نے حضرت امیر معاویہ نصفی الدیمائی کی شان میں گستاخانہ کلمات کے تھے 'کی کے درے نہیں لگوائے۔ امام اوزائی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اہل و عیال کے خرچ میں کی کی تو انھوں نے آپ سے تنگی کی شکایت کی' آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس قدر مال نہیں ہے کہ میں تم کو اس سے زیادہ وے سکوں' اب رہا بیت المال نو اس پر تمحارا اتنا ہی حق ہے جسے دو سمرے مسلمانوں کا (بیت المال سے اس رقم کے علاوہ تم کو کچھ نہیں وے سکتا)۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عالمین رکورزوں) کو جو فرمان کھے وہ تجاج کے فرامین کے بالکل برعکس تھے۔

#### حواشي

ا۔ آپ عبد الملک بن مروان کے براور زادہ اور داماد تھے۔ عبدالملک کی بیٹی فاطمہ آپ کی زوجہ تھیں اور ولید اور سلیمان کی بہنوئی تھے

#### رعیت کے اصلاح حال کی تدابیر:۔

یجی غمانی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے موصل (شام کا شر) کا حاکم مقرر فرمایا تو میں نے دہاں جاکر دیکھا کہ دہاں چوری اور نقب دنی کی واوائیں بکفرت ہوتی ہیں میں نے اس کی روئیداو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھ کر روانہ گی اور آپ سے دریافت کیا کہ میں ان چوریوں کے مقدمات میں لوگوں کی شمت پر انحمار کرکے اور اپنے خیال کے مطابق مزا دول یا شاوت کے حصول کے بعد فیصلہ کروں' اس قتم کے مقدمات اس سے پہلے کے خلفاء کے دور میں مفقود تھے۔ آپ نے جوابا" تحریر فرمایا کہ شماوت پر فیصلے کرو اگر حق و عدل نے ان کی اصلاح نہ کی تو خداوند تعالی بھی ان کی اصلاح نہ کی قر خداوند تعالی بھی ان کی اصلاح نہیں فرمائے گا۔ یجی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے تھم کے بوجب شاوتوں پر مقدمات کے فیصلے کئے تو جب موصل سے میرا تبادلہ ہوا اس وقت شمر موصل بوجب شاوتوں کے مقاملے میں زیادہ اصلاح پذیر ہوگیا۔ اور چوری کی ایسی واردائیں بہت ہی شاؤ

رجاء بن حيوة كتے بيں كہ ميں حضرت عمر بن عبدالعزيز كے پاس ايك رات رك كيا۔ رات ميں چراغ بجھ كيا' آپ كے ايك طرف آپ كا خدمتگار سو رہا تھا ميں نے كما كہ اس كو اٹھا ديجے آپ نے فرمايا نہيں' ميں نے كما اگر آپ اے نہيں اٹھاتے تو جھے اجازت ديجے كہ ميں اٹھ كر راس كو دوبارہ) جلا دول۔ آپ نے فرمايا كہ بيہ مروت سے بعيد ہے كہ اپنے مهمان سے خدمت لى جائے' يہ كمكر حضرت عمر خود اٹھے' تيل كی بوش اٹھائی اور چراغ ميں تيل ڈال كر اس كو دوبارہ جلايا جائے' يہ كمكر حضرت عمر خود اٹھے' تيل كی بوش اٹھائی اور چراغ ميں اٹھا جب بھی عمر بن عبدالعزيز تھا اور اب جب لوٹ كر آئے اور جھے سے فرمايا كہ جب ميں اٹھا جب بھی عمر بن عبدالعزيز تھا اور اب جب لوٹ كر آيا ہوں جب بھی عمر بن عبدالعزيز ہوں (چراغ جلانے سے ميرے نام اور ميرى ذات ميں كوئی بشہ نہيں لگ كيا)۔

آپ کے منٹی نعیم کا بیان ہے کہ ادکام و فرامین کے جاری کرتے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیر مجھے بیشہ منع فرمایا کرتے تھے کہ میں ان فرامین و ادکام میں ان کی شان و شوکت اور عظمت کا اظہار بالکل نہ کروں۔

مکول کا بیان ہے کہ اگر میں اس بات پر قتم کھاؤں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نمایت زاہد ، پاکباز اور اللہ تعالی سے بہت زیادہ ڈرنے والے شے تو میری سے قتم بالکل کی ہوگی۔ سعید بن ابی عوب کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز موت کا ذکر کرتے تو لرزہ براندام ہو جاتے تھے۔

# پر ہیز گاری ور خوف اللی کی تلقین:۔

عطا کتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا معمول اور دستور تھا کہ تمام رات فقما کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ موت اور قیامت کا ذکر ہو آ۔ ان باتوں پر آپ اس قدر روتے کہ بیہ معلوم ہو آکہ گویا آپ کے سامنے جنازہ رکھا ہے۔

عبید الله بن الغیرار سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک بار شام میں مٹی کے منبر پر چڑھ کر خطبہ میں فرمایا "اے لوگو! اپنے باطن کی اصلاح کو ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جائے گئ آخرت کے لئے کماو۔ ونیا خود کمالو گے۔ یاد رکھو حضرت آدم سے لیکر تممارے مال باپ تک سب کے سب نذر اجل ہو چکے ہیں الله تعالی ہم کو صلاحیت اور سلامتی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام"۔

وہیب بن الورد کتے ہیں کہ ایک روز بی مروان آپ کے دروازے پر جمع ہوئے اور انھول نے آپ کے فرزند عبدالملک سے کما کہ ہماری جانب سے اپ والد ماجد سے کمو کہ بی امیہ کے جانب فافاء گزرے ہیں سب کے سب ہم کو کچھ نہ کچھ (گزر بسرکے لئے) دیا کرتے ہے لیکن آپ نے وہ سلسلہ بالکل بند کر دیا ہے۔ عبدالملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک بیے بیغام پنچایا آپ نے فرایا کہ ان سے کمدد میرا بیہ جواب ہے کہ جمجے خوف ہے کہ اگر میں احکام اللی کے فلاف کموں گا تو حشر میں جمع پر سخت اور درد ناک عذاب ہوگا (یعنی میں احکام اللی کے فلاف تمارے ساتھ کچھ نئیں کر سکتا)۔

اوزائی کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اپنے اسلاف کے سچے لوگوں کی پیروی کرد اور ان کے فلاف عمل نہ کرد کیونکہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے اور تم سے بمتر تھے۔ جریر (شاعر) ایک ون بہت ویر تک حضرت عمر کی خدمت میں رہے لیکن وہ ان کی طرف منتقت نہ ہوئے تو جریر ایک پرچہ پر یہ چند اشعار لکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دوست عوان بن عبدالله کو دیکر واپس چلے آئے۔ بن عبدالله کو دیکر واپس چلے آئے۔

ھذا زمانک انی قد مضی زمنی یہ آپ کا زانہ ہے میرا زانہ تو <sup>خت</sup>م ہو چکا ہے انی لدی الباب کا لمصفود فی قر یا ایها القاری المرخی عمام ا اے نیچ عمامہ لاکانے والے قاری ابلغ خلیفتنا ان کنت لا قیہ اگر مارے فلیفہ سے ملنا ہو تو یہ پیام پنچا دینا کہ میں تممارے دروازہ پر ایبا ہوں جسے قیدی جو رہیں بن اساء کہتی ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز فلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے پاس جلال ابن ابی بردہ آئے اور آپ کو فلیفہ ہوئے پر مبارکباد پیش کی اور کما کہ خلافت کو شرافت کی ضرورت تھی آپ نے اس کو شرافت مخشدی اور اس کو زینت درکار تھی وہ زینت آپ نے اس کو عطاکر دی' آپ مالک بن اساکے ان اشعار کے مصداق ہیں۔

ان تمسیه این مثلک اینا؟ کوئکه تھ جیما کوئی دو سرا کمال ہے؟ کان للدر حسن وجهک زینا لیکن تو نے خود گوہر کو زینت بخثی ہے اپنے حن و تزیدین اطیب طیبا " تونے تو خوشبوکی خوشبوکو بھی برها دیا ہے واذ الدر زان حسن وجوہ اگر چہ حن کی زینت گوہرے ہوتی ہے

# قابل تعریف بیٹا بھی ولیعمد ہونے کے لائق نہ تھا:۔

جعونہ کتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کے صاجزادے عبد الملک کا انقال ہوگیا تو آپ ان کی تعریف فرمانے گئے (کہ وہ اییا تھا اور اییا تھا) مسلمہ نے کہا کہ اے امیر الموسنین اگر عبدالملک زندہ ہوتے تو کیا ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیتے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں! مسلمہ نے کہا کہ اس کی وجہ جب کہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اصل میں دیکھنا ہے کہ وہ مرحوم میری ہی نظروں میں قابل تعریف تھا یا دو سرے لوگ بھی اس کو قابل تعریف ہوتا ہی ہوتا ہی ہے اس کو قابل تعریف ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی اس کو قابل تعریف کر رہا ہوں)۔

ابو عمر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس حفرت اسامہ بن زید کی صاحبزادی تشریف لائیں تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کی بہت عزت و تکریم کی اپنی مند پر ان کو بٹھا کر خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ جس ضرورت سے تشریف لائی

تھیں ان کی اس ضرورت کو پورا کیا۔ تجاج بن عنبہ کا بیان ہے کہ مروان کے خاندان کے چند افراد کیجا ہوکر کہنے گئے کہ اگر ہم کو عمر بن عبدالعزیز تک باریابی کا موقع الجائے تو ہم ان کو مزاح کے ذریعہ اپنی جانب ماکل کریگئے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کوئی مزاحیہ جملہ کما حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ است میں ایک دو سرے شخص نے ایک پر غداق بات کمدی دونوں کی باتیں سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ یمال مزاح کی خاطر آئے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ یمال مزاح کی خاطر آئے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ بناق کی بدولت آپس میں کینہ اور فساد پیدا ہو تا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ جھے سے بن قرآن و حدیث کی باتیں کریں اور اس کے مطالب پر غور کریں۔ اور پھر اس سے پورا پورا فرائدہ اٹھائیں۔

ایاس بن معاویہ بن قرۃ کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی مثال ایک بہت ہو شیار دستکار کی ہے جس کے پاس آلات نہ ہوں اور وہ بغیر اوزارہی کے نمایت عمدہ کام کرے اور اپنی کاریگری دکھائے۔ عمر و بن حفص کھتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جھے سے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان سے کوئی بات سنو تو جب تک اس میں خیر کا ایک شمہ بھی موجود ہو تم اس بات کو شریر محمول نہ کرنا۔

# حفرت عمر بن عبد العزيز كالتحل اور نيك مشوره:-

کی غلق کے قل سے روکا اور یہ مشورہ دیا کہ جب تک یہ فخص اپنے افعال شنیعہ سے توبہ الیک خاری کے قل سے روکا اور یہ مشورہ دیا کہ جب تک یہ فخص اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہ کرلے اور اس کو قید میں رکھو' سلیمان نے خارجی سے کما کہو اب کیا کہتے ہو اس نے جواب میں کما کہ اے فائق ابن فائق کیا پوچھتا ہے بو بھی! سلیمان نے حضرت عمر کی طرف دکھ کر کما کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں' اب تو آپ نے اس کی گفتگو من لی (کہ یہ گالیاں دے رہا ہے) خارجی نے پھر کی کما کہ اے فائق ابن فائق کیا پوچھتا ہے؟ یہ من کر گلیاں دے رہا ہے) خارجی نے کما کہ اس کا فیصلہ میں نے آپ ہی کی رائے پر مخصر و آپ خاموش ہوگے! سلیمان نے کما کہ اس کا فیصلہ میں نے آپ ہی کی رائے پر مخصر و موتوف رکھا ہے فرمائے اس کے ساتھ کیا سلوک کروں' تب عمر بن عبدالعزیز نے کما کہ جس موتوف رکھا ہے قربان عبدالعزیز نے کما کہ جس مرتوف رکھا ہے قربان نے گلیا دی ہے آپ بھی اس طرح اس کو گالی دے لیجے' سلیمان نے کما کہ

میں یہ تنلیم نمیں کرتا اور اس کے قتل کا علم دیدیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وہال سے فکلے تو رات میں آپ کو خالد شحنہ مل گیا اس نے آپ سے کماکہ جب آپ نے خلیفہ کو یہ رائے دی کہ آپ بھی اس کی گالی کے بدلہ اس کو گالی دے کر لیجئے تو مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہوگیا تھا ك كسي ظيف سلمان آپ كے قل كا مجھ حكم نه وے بيٹے حضرت عمر بن عبد العزيز نے فرمايا اگر ظیفہ تم کو میرے قل کا علم وے دینا تو کیا تم مجھے قل کر دیے' اس نے کما واللہ میں آپ کو فورا" قُل کر ڈالٹا جب سلیمان بن عبرالملک کے بعد آپ ظیفہ ہوئے تو حب معمول خالد کو توال بھی اپنی جگہ پر آکر دربار میں کھڑا ہوا' آپ نے فرمایا اے خالد اپنی تلوار يمال ركھ دو' اس سے تلوار ليكر آپ نے اس كو معزول كر ديا اور پر بارگاہ اللي ميں اس طرح عرض کی کہ اللی خالد کو میں نے محض تیری خوشنودی کے لئے معزول کیا ہے ( اس کے ہاتھ ے میں نے کوار رکھوادی ہے) اب تو بھی بھی اس کے ہاتھ میں کوار نہ دیا۔ اس کے بعد اصحاب شرطہ (بولیس) یر نظر والی اور عمرو بن مهاجر انصاری کو بلا کر ان سے کما کہ اے عمرو خداکی فتم تم جانتے ہو کہ میرے اور تمارے درمیان سوائے اسلام کے اور کوئی قرابت نہیں ہے چونکہ میں نے سنا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہو اور میں نے بچشم خوو تم کو ایس جگہ نماز راحتے دیکھا ہے جمال کسی کے نماز راحنے کا گمان بھی نمیں ہو سکتا اور یہ بھی ویکھا ہے کہ تم نماز خضوع و خشوع کے ساتھ بڑھتے ہو نیزتم انصاری ہو لندا یہ تلوار اٹھاؤ میں آج ہے تم کو کوتوال شرمقرر کرتا ہوں۔

شعیب کا بیان ہے کہ عبدالملک بن عبدالعزیز (آپ کے صافیزادے) آپ کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ اے امیرالموشین آپ ایخ رب کے مانے والے ہیں اگر کل قیامت میں اس نے آپ ہے سوال کیا کہ تم نے لوگوں کو بدعوں میں جٹلا پایا لیکن اس کے منانے اور احیائے سنت کی کوشش کیوں نہیں کی تو ابا جان اس کا کیا جواب دیں گے۔ آپ ایخ فرزند کے اس سوال ہے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر اپنی رحمیں نازل فرمائے اور جزائے فیر دے 'بیٹا! اصل بات یہ ہے کہ قوم کے رگ دیے میں بدعت سراعت کر گئی ہے ' اور لوگ خلاف سنت عمل کرنے پر شلے ہوئے ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر میں ان سے بدعات ترک کرانے پر مکابرہ کرلوں تو بردی خونریزی کا اندیشہ ہے اور خدا کی شم میں ایک چلو خون اپنے لئے بمانے پر تیار نہیں ہوں (کہ میری وجہ سے خونریزی ہو) اور نہ خدا ایک چلو خون اپنے لئے بمانے پر تیار نہیں ہوں (کہ میری وجہ سے خونریزی ہو) اور نہ خدا کرے کہ تمحارے باپ پر کوئی ایبا ون زندگی میں آئے کہ اس کی خواہش بدعات کی نظم کن

اور احیاء سنت نہ ہو (میری تو یہ بوری خواہش ہے لیکن خونریزی سے ڈر ما ہوں)۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كے اقوال:-

معم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرایا کہ جو فض لڑائی جھڑے ، طمع اور غصہ ہے الگ رہا اس کو فلاح حاصل ہوگئی۔ ارطاۃ بن منذر کہتے ہیں کہ کی فخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کما کہ اے امیر المومنین آپ اپنی تفاظت کے لئے کوئی محافظ رکھ لیں اور اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتیں تو مناسب ہوگا۔ آپ نے یہ من کر کما کہ اگر میں سوائے قیامت کے کمی اور چیز سے ڈرتا تو اللہ تعالی مجھے اس طرح امن و لمان سے نہ رکھتا عدی بن فضل سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطبہ میں یہ ارشاد فرماتے ساکہ اگر کمی اے اگر کمی اے اگر کمی اور قبینا ٹی چوٹی پر رکھا ہے یا ذمین کی تہہ میں موجود ہے وہ اس کو یقینا " ملے گا! انہر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے ازہر فرماتے ہیں کہ میں بوند گئے ہے۔

عبداللہ بن العلاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ آپ جعد کے خطبہ اولی میں ان سات جملوں کی تکرار فرمایا کرتے تھے۔

الحمد لله نحمد ه ونستعینه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا وسیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا ها دی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده روسولله من یطع الله ورسوله فقد رشد و من بعص الله وسوله فقد غوی ثمه یوصی بتقوی الله ٥

ترجمہ:۔ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد ملکتے ہیں اور اس سے مدد ملکتے ہیں اور اس سے مغفرت کے طالب ہیں اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں اور اپنی بداعالیوں سے جس کو اللہ ہدایت یاب فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر

سکتا اور جس کو وہ گراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا۔ میں اس بات کی گواتی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی میں اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے اور میں اس بات کی گواتی دیتا ہوں کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہوا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہوا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گراہ (بے راہ) ہوگیا۔ میں پھر تم کو تھے تر آ ہوں کہ لوگو! اللہ سے ڈرو!!

اور حمد ٹانیہ کے آخری جملے یہ ہوتے تھے:

یا عبا دی الذین اسر فوا علی نفسهم لا تقنطو من رحمته الله ما حاجب بن ظیفه برجی سے مروی ہے کہ ایک بار میں آپ کے خطبہ میں شریک ہوا جب کہ آپ منصب خلافت پر فائز تھے' آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ ''جو طریقہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نفت اللہ تابی اللہ تعالی علیم اجمعین) نے جاری فرمایا وہ عین دین ہے۔ ہم کو اسی طریقہ پر چانا چاہئے اور جو طریقہ اس کے خلاف ہو اس کو شرک کر دینا چاہئے۔ (حلیہ میں ابو قیم سے ذکور ہے)۔

ابن عسائر نے ابراہیم بن ملیتہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ عید کے روز لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور سلام کرتے (عید کے مبار کباد اس طرح پیش کرتے) اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے (روزوں اور قربانی کو) قبول فرمائے آپ بڑاب میں انہی الفاظ کو وہرا دیا کرتے اور کچھ نہ فرمائے۔ میں کتا ہوں کہ عید سال نو اور ماہ نو کے لئے اس سے بمتر تمنیت یا مبار کباد نہیں ہو عتی۔ جعونہ کتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عموہ بن قیس سکونی کو صائفہ کا عاکم مقرر فرمایا تو بوقت روائی ان سے بطور نصیحت فرمایا کہ عموا وہاں کے لوگوں کی بات سننا' بدمعاشوں سے پرہیز کرنا۔ اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا ایسا نہ ہو کہ تم جاتے ہی ان کا قتل شروع کردو اور پھر آخر میں ان سے ڈرنے لگو' بلکہ تم پہلے ہی دن سے میانہ روی کو اختیار کرنا ناکہ وہ تمحارے مرتبہ سے آگاہ ہوں اور تمحاری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا ناکہ وہ تمحارے مرتبہ سے آگاہ ہوں اور تمحاری بات غور سے سین

عدل و انصاف کے ذریعہ اصلاح کی ہرایت:۔

سائب بن مجر کہتے ہیں کہ جراح بن عبداللہ نے آپ کو اہل خراسان کی صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بہت بڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح تلوار اور دروں کے بغیر نہیں ہو گئی۔ امیر الموسنین مجھے اپنے خیال سے آگاہ فرہائیں (کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کوں) آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ تم نے یہ غلط لکھا کہ اہل خراسان تلوار کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔ عدل اور حق یہ چزیں الی ہیں کہ ان کی بدولت وہ خود بخود درست ہو جائیں گے لنذا تم ان میں حق و انصاف عام کرد اور حق رسانی کی اشاعت کرد۔ والسلام!

امیہ بن زیر قرقی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب کوئی قربان یا مراسلہ مجھ کے کھوائتے تھے تو پہلے آپ یہ دعا قرباتے تھے اللی! میں اپنی ذبان کے شرسے پناہ مانگنا ہوں اسلح بن جبیب کہتے ہیں کہ اکثر ایبا ہو تا کہ کسی بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز مجھ پر ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے ایک دن میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ نوجوان باوشاہ کے غصہ سے ڈرنا چاہیے اور جب ان کا غصہ فرو ہو جائے تو ان کے پاس آکر نرمی سے معافی مانگنا چاہے آپ نے فرمایا اے صالح میں تم کو اجازت ویتا ہوں کہ تم اس مقولہ کی پابندی نہ کرنا اور اس پر عامل نہ ہونا۔

عبد الحكيم بن محمد مخزوى كيتے ہيں كہ ايك دن جرير بن خطفى حضرت عمر بن عبد العزيز كياس آيا اور اس نے آپ سے كچھ بات كرنا جانى ليكن آپ نے منع فرما ديا۔ اس نے كما كہ بيں آپ سے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كا كچھ ذكر كرنا جاہتا تھا۔ آپ نے فرمايا كہ بيات ب توكمو! اس نے كما۔

جعل الخلافة بالا مير العادل فرايا اس نے اب فلافت ايك امير عادل كے باتھ ميں ان الذي انبعث النبي محمدا وہ ذات جم نے محمد المسلم کو دنیا میں معوث

رد المظالم حقها يبقينها بمن جور ها واقام ميل المائل برد المظالم كورد كرديا اور لوگوں ميں حق و انساف كو پحيلايا ان لا رجونيك خيرا عا جلا والنفس مغرمة بحب العاجل بيك يجھے آپ سے جلد خير كى اميد ہے۔

آپ نے یہ اشعار س کر اس سے فرمایا کہ قرآن مجید میں تمحارا حق ندکور نہیں ہے (پھر جھے سے کس حق کے طالب ہو) جو میں بیت المال سے تم کو وہ حق دول' اس نے عرض

کیا کہ نہیں امیر المومنین میراحق قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں مسافر ہوں اور مسافر کا حق اس میں موجود ہے ، بیاس کر آپ نے اس کو جیب خاص سے پچاس دینار عطا کر دیئے۔

طیوریات میں واقعہ ندکور ہے کہ جریرین عثان الرحی اپنے باپ کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے "آپ نے ان سے ان کے فرزند کی تعلیم و تربیت کے بارے میں دریافت فرمایا اور پھر خود ہی فرمایا کہ تم اس کو فقہ اکبر کی تعلیم دو انھوں نے دریافت کیا کہ فقہ اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قناعت اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانا فقہ اکبر ہے '

ابن ابی حاتم ابی تفیر میں محد بن کعب القرضی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے بلا کر فرمایا کہ عدل کی تعریف کرو' میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ' سجان اللہ آپ نے بہت بڑی اور عظیم چیز کی تعریف وریافت کی ہے' بہر حال' عدل یہ ہے کہ چھوٹوں سے باپ کی طرح' بروں سے بیٹے کی طرح اور برابر والوں سے بھائی کی طرح سلوک کیا جائے نیز یہ کہ عورتوں سے حسن سلوک روار رکھا جائے۔ لوگوں سے جرائم پر ان کو صحت اور جسانی طاقت کے مطابق مزا دی جائے اور اپنے غصہ کی وجہ سے کسی کو نہ ستایا جائے' ان امور سے شجاوز کرنا ظلم ہے۔

## آپ کی دعا کا اثر:۔

امام زہبی کتے ہیں کہ آپ کے زمانہ خلافت میں غیلان نامی شخص نے قدر کی عقیدہ سے انکار کیا یعنی کما کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے آپ نے اس کو توبہ کی تاکید فرمائی اس نے کما کہ اگر میں گراہ ہو تا تو آپ کی یہ ہدایت مناسب تھی۔ اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللی اگر غیلان سچا ہے تو خر ورنہ اس کو غیب سے یہ سزا دیجئے کہ اس کے ہاتھ پیر کڑا کر اس کو سولی پر لڑکایا جائے۔' آپ نے یہ دعا کرکے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے آزاد ہوکر اپنے ان عقائد باطلہ کی خوب اشاعت کی گر جس وقت ہشام بن عبدالملک تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے غیلان کو گرفآر کرالیا اور (اس کی عقائد باطلہ کی سزا میں) اس کے چاروں ہاتھ پیر کڑا کر سولی پر چڑھا دیا۔

حفرت على نفت الله عنه پرسب و نشته موقوف:-

خلفائے بنو امیہ کا وستور تھا کہ وہ اپنے خطبول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شم کرتے تھے آپ نے خلافت پر مشمکن ہوتے ہی سختی سے اس کی ممانعت کردی اور اپنی عمال کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں کمیں بھی ایبا نہ ہونے پائے اور جو خلاف شان الفاظ کے جائے یہ الفاظ پرھے جائمیں۔

ان الله يا مر بالعلل والا حسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى و يعظكم لعلكم تتقون O

چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک خطبات کے آخر میں کی کلمات پڑھے جاتے

-Ut

تال کا بیان ہے کہ بروایت چندان تک یہ مینی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز شعر بھی کما کرتے تھے۔ سمس بریلوی صرف دو شعر مع ترجمہ نقل کرتا ہے۔

وعن انقیاد للهوی فس کی اتباع اور پروی سے شیب المغارق و الجلا فیرسائے میں بھی تیرے سریر خیر خواہ موجود ہے

ان الغواد عن الصبا بیک اپ ول کو باز رکھ کچن سے فلعمر ربک ان فی رب العالمین کی فتم آگر تو نصحت قبول کرے

#### ایک وضاحت:۔

ثعالبی اطائف میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب مضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنما و حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنما و حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ موان بن الحکم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مرول پر بال نہ تنے اس کا سبب یہ تھا کہ یہ سب حضرات خود کثرت سے پہنا کرتے تنے بعد کے خلفاء امر المسلمین چونکہ مر پر خود نمیں رکھتے تنے اس لئے ان کے بال نمیں گرے خود لگانے کے باعث مرکے بال اڑ جاتے تنے۔

زبر بن بکار کتے بیں کہ ایک شاعر نے فاطمہ بن عبدالملک بن مروان زوجہ عمر بن عبدالملک بن مروان زوجہ عمر بن عبدالعزیز کی تعریف میں یہ شعر کما تھا۔ بنت الخليفه والخليفه جدها اخت الخلائف و خليفه زوجها

لینی فاطمہ! خلیفہ کی بیٹی' خلیفہ کی پوتی' چند خلفا کی بہن اور خلیفہ کی بیوی تھی۔ زبیر کہتے ہیں کہ اس نے بالکل کچ کما کہ آج تک فاطمہ بنت عبدالملک کے سواکوئی عورت سوائے آپ کی بیوی کے الیمی نہیں گزری جس پر بیہ شعر صادق آتا ہو کہ فاطمہ عبدالملک کی بیٹی' خلیفہ مروان کی بچتی' سلیمان' ولید' بزید اور بشام کی بہن اور خلیفہ عمر بن عبدالزیز کی بیوی تھیں۔

## حضرت عمر بن عبد العزيزكي بياري اور وفات!:\_

کتے ہیں کہ کمی فخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے عرض کیا کہ اگر آپ میند طیبہ میں تشریف فرما ہوتے تنے (دارالخلافہ وہاں ہوتا) اور آپ کا وہاں انقال ہوتا تو آپ کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو چوتھی جگہ خال ہے وہاں دفن کیا جاتا کہ نے فرمایا کہ خدا کی فتم اگر سوائے عذاب دوزخ کے خدادند عالم تمام عذاب دے دیتا تو جھے منظور تھا بشرطیکہ جناب باری تعالی مجھے یہ بتا دیتا کہ تو اس جگہ دفن ہونے کا اہل دیتا کہ تو اس جگہ دفن ہونے کا اہل ہے یا نہیں!

ولید بن ہشام کا بیان ہے کہ آپ سے کمی فخص نے مرض کی حالت میں عرض کیا کہ آپ علاج کیوں نہیں کرتے تو آپ نے جواب دیا کہ جس وقت مجھے زہر دیا گیا تھا اور اس وقت مجھے نہر دیا گیا تھا اور اس وقت مجھے سے کماجاتا کہ تم اپنے کائی لو چھو لو یا فلال خوشبو سو تھے لو تو تم شفایاب ہو جاؤ گئو (یہ سب سے آسان علاج ہو سکتے تھے) تب بھی میں ایسا نہیں کرتا (کیونکہ اگر میں مرگیا تو زہر خورانی کی وجہ سے شمادت کا درجہ حاصل کروں گا)۔

عبید بن حمان کتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اکیلا چھوڈ دو اور سب یمال سے چلے جاؤ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے صرف مسلمہ اور فاطمہ دروازہ پر بیٹے گئیں۔ انمول نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ مرحبا! ان چروں سے آپ نہ انسان ہیں نہ جنات' پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تلک الدار الا خیرة النے اس کے بعد آواز آنا بند ہوگئ۔ چنانچہ یہ دونوں خواتین اندر گئیں تو دیکھا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے'

ان لله وانا اليه را جعون-

# حضرت حسن بصري كاليك ابهم ارشاد:

ہشام کا بیان ہے کہ جب آپ کے انقال کی خبر حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کو کپنچی تو آپ نے فرمایا دنیا کا سب سے بمترین آدمی رخصت ہوگیا" خالد ربعی کہتے ہیں کہ مجھے تو اس رات یوں معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر زمین و آسان چالیس دن تک روئیں گے (آپ کا غم کریں گے)۔

یوسف بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے تو فضا ہے ایک کاغذ آگر گرا جس میں سے تحریر تھا۔

> بسم الله الرحمان الرحيم () امان من الله لعمر بن عبدالعزيز من النار! (الله كي طرف سے عربن عبدالعزيز كو آتش جنم سے المان م)

حضرت قمادہ الفت المثلاث ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے ولی عمد (بزید بن عبد الملک) کو ایک خط اس مضمون کا لکھا:۔

بسم الله الرحمن الرحيم

عبداللہ عمر کی جانب سے بزید بن عبدالملک کے نام! اسلام علیم میں اس خداوند قدوس کی تعریف کرتا ہوں کہ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں ہے، میں تم کو یہ خط اپنے کرب و اضطراب کے عالم میں لکھ رہا ہوں ( مجھ پر نزع کا عالم طاری ہے) میں جانتا ہوں کہ مجھ سے دنیا اور آخرت کا مالک خلافت کے بارے میں سوال کریگا اور ناممکن ہے کہ میرا کوئی کام اس سے بوشیدہ رہا ہو، پس اگر وہ مجھ سے راضی ہوگیا تو میں نے فلاح حاصل کرلیا اور ذات و رسوائی سے نئے گیا اور اگر مجھ پر اس کا عمل ہوا تو پھر میں کمیں کا بھی نہیں رہا اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔' میں خداوند تبارک و تعالی سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے رحمت کالملہ کے برباد ہو جاؤں گا۔' میں خداوند تبارک و تعالی سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے رحمت کالملہ کے باعث عذاب دوزخ سے بچا لے اور مجھ سے خوش ہوکر اور مجھ پر احسان عظیم فرماکر مجھے جنت عذاب دوزخ سے بچا لے اور مجھ سے خوش ہوکر اور مجھ پر احسان عظیم فرماکر مجھے جنت

اے بزید! تم خدا سے ڈرنا اپ اوپر مقدم کرلو اور رعیت کی پروا کرو۔ تم اچھی طرح جان لو کہ میرے بعد تم بہت کم روز دنیا میں رہو گ۔ والسلام (ابو تعیم نے اس کو طلبہ میں بیان کیا ہے)

# حضرت عمر نضي المناع عبد العزيز كامقام وفات و سال وفات:-

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ۲۰ یا ۲۵ رجب المرجب ۱۰۱ ہجری میں بمقام دیر سمعان مضافات محمق میں انتقال فرمایا انتقال کے وقت آپ کی عمر ترانوے ۱۰۳ سال چھ ماہ تھی آپ کو بنو امیہ نے اس وجہ سے زہر دلوادیا تھا کہ آپ نے ان سے وہ تمام مال چھین لیا تھا جو انصوں نے غصب کیا تھا بختی کے ساتھ یہ تمام کیکر ضبط کرلیا تھا۔ چو تکہ دو سرے خلفاء بنو امیہ کی طرح آپ اپنی حفاظت میں کرتے تھے۔ اس لئے بنو امیہ کو زہر خورانی میں آسانی ہوگئی تھی ،

# قاتل کے ساتھ آپ کاسلوک:۔

مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علالت کے زمانے ہیں مجھے بلا کر دریافت
کیا کہ میری علالت کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے۔ میں نے کما کہ عوام میں یہ مشہور
ہے کہ آپ پر سحر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خیال غلط ہے ' مجھے ذہر دیا گیا ہے اور جس
وقت دیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے اس غلام کو بلایا جس
نے آپ کو زہر دیا تھا اور اس سے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے تجھے کس نے اس امر پر آمادہ کیا
کہ مجھے زہر پلا دیا۔ اس نے کما کہ اس کام کے عوض مجھے ہزار دینار دیئے گئے ہیں۔ اور مجھ
سے یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے ' آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ دینار لاؤ۔ چنانچہ
وہ جاکر دینار لے آیا۔ آپ نے وہ تمام دینار اس سے لیکر بیت المال میں واضل کر دیئے اور
اس سے فرمایا کہ تو یمال سے فورا" اس طرح بھاگ جاکہ کوئی پھر تجھے یمال نہ دیکھے (پھریمال

آپ کے عمد خلافت میں ان مشاہر کا انقال ہوا'

حضرت ابوالمامه بن سل عارجه بن زيد بن المبت الفتحة الملكة بن الى جعد المربن معيد الوعثان نهدى ابو الفعلى وغير بم رحمته الله عليم-

### يزيد بن عبدالملك بن موان

#### سلسله نسب:

ابو خالد بزید بن عبدالملک بن مروان بن جگم اموی ومشقی اے حد میں پیدا ہوا اور اپنے بھائی سلیمان بن عبدالملک کی وصیت کے بو جب (جو تحریر میں آگئی تھی) حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد تخت پر بیٹھا۔

عبدالرحمٰن بن زیر بن اسم فرماتے ہیں کہ جب بزیر بن عبدالملک تخت پر بیٹا تو اس نے کما کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے طور طریقے پر عمل کروں گا اور ان کی سیرت کی پیروی کروں گا' کچھ عرصہ تک وہ اس پر کار بند رہا لیکن جب چالیس شیوخ (معمر لوگ) اس کے پاس ایک وفد کی صورت میں آئے اور اس کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ ظفاء حساب و عذاب سے مشتیٰ ہیں وہ جو چاہیں کریں۔(۱)

ابن ما بشون کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نفت کا اللہ بن عبد العزیز کا انقال ہوگیا تو برید بن عبد الملک نے کہا کہ خدا کی قتم حضرت عمر بن عبد العزیز خداوند تعالیٰ کے جتنے محاج تھے ان سے زیادہ میں محاج ہوں۔ اور وہ ان کے نقش قدم پر چالیس روز تک تو چاتا رہا گر اس راہ راست سے روگردال ہوگیا۔

علیم بشیر کا بیان ہے کہ بزیر بن عبدالملک کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ وصیت نامہ کھا تھا۔

اسلام عليكم!

جیسا میں ہوں خود ہی جانتا ہوں! تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا' اے برید تو دنیا ایسے مخص کے واسطے چھوڑنے والا ہے جو تری تعریف نہیں کریگا اور ایسے مخص کے سرد کرنے والا ہے جو تیرا کوئی عزر نہیں سے گا۔

والسلام

#### يزيد بن مهلب كا خروج:

۱۰۲ ھ میں بزید بن مہلب نے بزید بن عبدالملک پر فوج کشی کی مسلمہ بن عبدالملک بن مروان کو اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا گیا اور بزید بن مہلب کو مسلمہ بن عبدالملک نے شکست دیدی اور کربلا کے قریب مقام عقیر پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ کلبی کہتے ہیں کہ عوام میں زبان زو تھا کہ بنو امیہ نے کربلا میں دین کو اور عقیر میں کرم و بخشش کو ذریح کر ڈالا۔

شعبان ۱۰۵ ه میں زیر بن عبدالملک کا انقال ہو گیا۔

اس کے زمانے میں ان علماء و فضلائے انتقال کیا۔

ضحاک بن مزاحم- عدی بن ارطاة- ابوالمتوکل ناجی- عطاء بن بیار مجابد- یجی بن و ثاب مقری- خالد بن معدان- شعبی عالم عراق- عبدالرحل بن حسان نفتی ارتفایی ثابت- ابو قلابه الجری- ابو برده بن ابوموی اشعری وغیر جم (رحمهم الله تعالی علیهم الجمعین)

#### حواشي

ا۔ خداوند تعالی ان ابن الوقت ہستیوں کے حساب و کتاب میں نرمی نہ فرمائے کہ ان کے ہاتھوں ملت اسلامیہ پر بردی تاہی آئی

# مشام بن عبدالملك

ابو الوليد ہشام بن عبدالملك مى ھ كے كھ بعد پيدا ہوا (لينى يہ يزيد سے چھوٹا تھا) اليخ بھائى يزيد بن عبدالملك كے وليعدكى حيثيت سے ١٠٥ ھ من تخت خلافت ير متمكن ہوا۔

# ایک عجیب و غریب خوب اور اس کی تعبیرا:۔

مععب زبیری کا بیان ہے کہ عبدالملک بن موان نے خواب میں دیکھا کہ ایک محراب میں اس نے چار بار پیشاب کیا' سعد بن مسیب سے اس عجیب و غریب خواب کو بیان کا۔ اور تعبیر دریافت کی انھوں نے کما کہ آپ کے چار بیٹے بادشاہ ہوں گے (چنانچہ کی ہوا کہ ولید' سلیمان' بزید اور بشام کے بعد دیگرے بادشاہ ہوئے) اس سلسلہ میں بشام آخری بادشاہ ہے۔

# ہشام کی سیرت:۔

ہشام بت ہی عقلند اور ذی شعور خلیفہ تھا جب تک چالیس افراو اس امری شادت نمیں دیدیے تھے کہ مال حق سے لیا گیا ہے اور اس مال سے تمام مستحقین کے حقوق اوا کر دیئے گئے ہیں تب تک وہ اس مال کو سرکاری خزائے ہیں (جس کو اس وقت تک بیت المال ہی کما جاتا تھا) واخل نمیں کرتا تھا۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک فخص سے ہشام کو یہ کہتے ماکہ اس بات میں کیا حرج ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی بات من لو۔ اسی طرح ایک بار ایک فخص پر خصہ ہوا تو اس سے کما کہ میرا ول چاہتا ہے کہ میں (تیری اس حرکت پر) تیرے کوڑے ماروں (مگر خوف اللی سے مجبور ہوں)۔

عبل بن محمد کا بیان ہے کہ میں نے خلفائے بنو امیہ میں ہشام سے زیادہ کمی اور کو ظلم و خونریزی سے کراہت کرنے والا نہیں پایا' ہشام کا قول ہے کہ دنیاوی خواہشات میں سے کوئی ایسی خواہش نہیں جو مجھے میسر نہیں لیکن ایک ایسا بھائی مجھے نہیں ال سکا کہ میرے اور اس کے درمیان تحفظ کا پردہ (جو حاکل ہوتا ہے) حاکل نہ ہوتا' (بابین خود غرضی نہ ہوتی)۔ اماشافعیؓ کہتے ہیں کہ جب موضع رصافہ (مضافات تضرین) میں ہشام نے ایوان شاہی اماشافعیؓ کہتے ہیں کہ جب موضع رصافہ (مضافات تضرین) میں ہشام نے ایوان شاہی

تعمیر کرایا تو اس نے چاہا کہ وہاں آیک دن کم از کم اس طرح بسر کرے جس میں کسی طرح کا غم اس کے پاس نہ ہو (فکر سے آزادرہ کر آیک دن بسر کرے) چنانچہ جب وہ قیام کے لئے وہاں پنچا تو ابھی دوپسر بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ سرحدوں سے آیک تشویشتاک خبر پہنچ گئی۔(۱) بس اس نے کما کہ افسوس آیک دن بھی فکرو تشویش سے خالی نہیں۔

مور فین کا خیال ہے کہ یہ شعر ہشام کا ہے اس کے علاوہ اس کا کلام محفوظ نہیں رہا۔

اذا انت لم تعص الهوى قادك الهوى الى بعض ما فيه عليك المقال بب كدنة افي خوامش الهوى المقال ببعض ما فيه عليك المقال ببب كدنة افي خوامش الفيان كى خلاف ند كريكا اور خوامش كا مطيع موكا تو وه خوامش تهم كولوگول كے طمن كا نشاند ضرور بنائيگ-

## ہشام کی وفات اور اس کی فتوحات!:۔

ہشام بن عبدالملک ماہ رہنے الا آخر ۱۲۵ ھ میں وفات پاگیا۔ اس کی حکومت کے ساتویں سال (2 جلوس) قیصصر بتہ الروم جنگ و جدال سے فتح ہوا اور آٹھویں سال حنجرہ مشہور شجاع اور بمادر بطال کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ حکومت کے ہارھویں سال خرشنہ پر قبضہ ہوا۔ خرشنہ ملید کے قریب ایک شرتھا۔

بشام کے عدد میں ان مشاہیر علماء فضلا کا انقال ہوا:۔

 علاوہ اور بت سے مشاہیر و علماء رحم الله تعالی علیهم الجمعین-

### عمد ہشام کے اہم واقعات:۔

ابن عساکر ابن ابی غیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ بشام بن عبدالملک نے یہ اراوہ کیا کہ مجھے (ابن ابی غیلہ) مصرکے مالیانہ کی وصولی پر مقرر کرے گریس نے انکار کردیا۔ میرے انکار پر بشام اس قدر غصہ ہوا کہ اس کا چرہ تمتمانے لگا اور چونکہ وہ ڈھیرا (احول) تھا مجھے اپنی ڈھیری آنکھوں سے گھورنے لگا۔ اور مجھ سے یہ کما کہ تجھے یہ عمدہ طوعا" و کرہا" قبول ہی کرنا پڑے گا' اس کا غصہ اور ضد دکھ کر میں فاموش ہوگیا۔ لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو بیس نے عرض کیا کہ اے امیر الموصین اگر اجازت ہو تو پچھ عرض کروں' بشام نے کما کمو کیا ہیں ہوئے ہو' تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ' نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ (۲) "ہم نے آسان' زمین اور بیاڑوں کو اپنی امات سونینا چاہی گر انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر ویا۔" جب ان کے انکار پر اللہ تعالی نے اظمار ناراضگی نمیں فرمایا تو پھر میرے انکار پر اللہ تعالی نے اظمار ناراضگی نمیں فرمایا تو پھر میرے انکار پر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں یہ سن کر وہ ہنس دیا اور مجھے معافی دے دی گئی۔

خالد بن صفوان کتے ہیں کہ ایک دن میں بشام بن عبدالملک کے یمال مہمان ہوا اباؤں بالوں میں بشام نے مجھے سے کما کہ کوئی قصہ خاؤ۔ میں نے کما ''ایک باوشاہ ابوان خورنق بالوں میں بشام نے مجھے سے کما کہ کوئی قصہ خاؤ۔ میں نے کما ''ایک باوشاہ ابوان خورنق بر بخی طرف سر کے لئے نکل گیا ' یہ باوشاہ عظیم شان و شوکت کا مالک تھا جب اس کی نظر قصر خورنق پر بڑی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ ' لوگوں نے کما کہ ایک باوشاہ کی پھر کھنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس قدر مال و متاع میرے پاس ہے کسی اور باوشاہ کے پاس ہوا ہے ایک تجربہ کار گرم و مرد زمانہ دیکھے ہوئے پیر مرد بھی ان ندیموں میں موجود تھا اس نے کما کہ آگر اجازت ہو تو میں اس حوال کا جواب دوں۔ باوشاہ نے کما تم ہی بتاؤ! اس پیر مرد نے کما کہ بتائے کہ آپ کے پاس اس حوال کا جواب دوں۔ باوشاہ نے کما تم ہی بتاؤ! اس پیر مرد نے کما کہ بتائے کہ آپ کے پاس بور میراث یہ بنچ کا یا نمیں اور آپ کے جانشین کو بطور میراث یہ بنچ گا یا نمیں۔ باوشاہ نے کما کہ بتیوں باقی درست ہیں ' مال میں کی ہوگ۔ مجھے بطور میراث یہ بنچ گا یا نمیں۔ باوشاہ نے کما یہ بتیوں باقیں درست ہیں' مال میں کی ہوگ۔ مجھے بطور میراث یہ بنچ گا یا نمیں۔ باوشاہ نے میراث میرے میراث یہ بنچ گا۔ یہ من کر بیر مرد نے کما کہ تنجب کی بات ہے کہ ایک ایکی چیز میراث میرے میراث کو بنچ گا۔ یہ من کر بیر مرد نے کما کہ تنجب کی بات ہے کہ ایک ایکی چیز

پر غرور کر رہے ہو جو کم ہونیوالی ہے' اس کا زیادہ حصہ آپ کے پاس ہے اور دو سرے کو منتقل ہونے والا ہے علاوہ ازیں جو کچھ آپ نے خرچ کر دیا ہے اس کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ بادشاہ یہ چیرت انگیز جواب سن کر لرزہ براندام ہوگیا اور کھنے لگا کہ بیں کمال جاؤل اور مجھے اپنا مقصود کمال سے حاصل ہوگا۔ پیر مرد نے کما کہ اگر آپ بادشاتی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فاہر و باطن کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرواری سے آراستہ کریں اور اگر یہ نہ ہوسکے تو تاج و تی تخت کو چھوڑ کر ولتی بوش ہو جائیں' بادشاہ نے کما کہ اور شبح کو جو پچھ رائے ہوگی وہ ہتاؤل گا نے کما کہ اور شبح کو جو پچھ رائے ہوگی وہ ہتاؤل گا نے کما کہ اور شبح کو جو پچھ رائے ہوگی وہ ہتاؤل گا چنانچہ دو سرے روز شبح ہوئی تو اس نے کما کہ بیں تخت و تاج چھوڑ کر صحرا انور دی اور بیابال گردی کو اختیار کرتا ہوں۔ خلعت سلطانی کے بچلئے گڈری پیننا قبول کرتا ہوں' ہاں اگر تم شیرے ساتھ رہو تو اچھا ہے' چنانچہ یہ دونوں جنگل کی طرف نکل گئے اور بیاڑ کو انھوں نے اپنا میں میں بنایا اور پھر تادم واپنیں وہیں رہے' عدی بن ذید نے اس مضمون کو ان اشعار (۳) میں مائن بنالیا اور پھر تادم واپنیں وہیں رہے' عدی بن ذید نے اس مضمون کو ان اشعار (۳) میں اواکہا ہے۔

انت البراء الموفور؟ بل انت جاهل المغرور ا سما الشامت المعير بالدهر ام لديك العمد الوثيق من الايام

خالد بن صفوان کی زبانی یہ قصہ س کر ہشام رویا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤل سے تر ہوگئی اور امور سلطنت اور سلطنت کا تمام سازو سلمان اپنے دونوں بھائیوں کے سپرو کرکے خود گوشہ نشین ہوگیا اور مدتوں محل سے برآمہ نمیں ہوا۔ یہ دیکھ کر خدم وحثم نے خالد بن صفوان سے کما آپ نے امیر المومنین کو یہ کیا کر دیا کہ انھوں نے اپنے اوپر راحت و آرام کو حرام کرلیا ہے۔ خالد بن صفوان نے جواب دیا کہ میں اس سلسلہ میں معذور ہوں۔ میں نے اللہ تعالی سے ایک عمد کر رکھا ہے کہ جب میں کمی باوشاہ کے پاس بیٹھوں گا تو اس کو خدا سے ضرور ڈراؤل گا۔ چنانچہ میں نے اپنا یہ عمد پورا کیا ہے۔

حواثي

۲۔ انا عرضنا الا مانته النح کی طرف اثارہ ہے۔ ۳۔ اگر لفظی ترجمہ کیا جاتا تو اس طرح ہوتا کہ پرندے کے خوں آلود پر اس کے پاس پنچ۔ انسی وریش بدم میں نے بامحادہ زبان کے لحاظ سے "تثویشناک خبر" ترجمہ کیا ہے۔ سو۔ تاریخ الحلفاء میں بید کل تیرہ اشعار ہیں جن میں دنیا کی بے ثباتی کا نقسہ تھینچا گیا ہے۔ میں نے بطور نمونہ دو اشعار پیش کر دیتے ہیں۔ (مترجم)

#### وليد بن يزيد بن عبدالملك

ابو العباس ولید بن بزید بن عبدالملک (فائق و فاجر) ۹۰ ه ه می پیدا ہوا۔ جب اس کے باپ بزید کا انقال ہوا تو وہ اس کو ولی عبد نامزد نہیں کر سکا کیونکہ یہ بہت ہی کسن تھا (بزید بن عبدالملک کا انقال ۱۰۵ ه میں ہوا اس اعتبار ہے اس وقت ولید بن بزید کی عمر صرف پندرہ سال تھی) لنذا اس نے اپنے بھائی ہشام کو و لیعید نامزد کر دیا اور ہشام کے بعد اس کو ولی عبد مقرر کیا لنذا حب وصیت ہشام کے انقال پر ماہ ربیع آلافر ۱۲۵ ه میں تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔(۱) یہ بہت ہی بدکار شرابی اور حد سے زیادہ ممنوعات شرعیہ میں جتلا رہتا تھا۔ اس نے جج کا ارادہ محض اس لئے کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹے کر شراب پئے اراد الحج بیشرب فوق ظهر الکعبه) چونکہ لوگ اس کے فتق و فجور سے نگ آگئے تھے اس پر بشروج کرکے جمادی آلافر ۱۲۷ ه میں قتل کر ڈالا۔

جس وقت اس کا محاصرہ کیا گیا تو اس نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ ''لوگو! کیا ہیں نے تمحارے عطیات ہیں اضافے نہیں گئے' اور کیا ان مختوں کو ختم نہیں کیا جن ہیں تم گرفتار تھے' ہیں غریبوں کی خبر گیری نہیں گی؟ پھر آخر ہیہ ظلم و ستم جھ پر کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب ہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو نے یہ سب کچھ کیا' ہم اپنے ذاتی مقصد کے لئے قتل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تجھے اس لئے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ تو بادہ نوش ہے۔ تو نے ان چیزوں کو حلال کر لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں' تو نے محرمات سے نکاح کرائے اور خداوند تعالیٰ کے احکام کی تو بین کی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر بربید تعالیٰ کے احکام کی تو بین کی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر بربید ناقص کے سامنے پیش کیا اس نے اس سر کو ایک نیزے پر بلند کرایا۔ اس وقت اس کے بھائی علیمان بن بربید نے سر کو دکھ کر کہا کہ ہیں گوائی دیتا ہوں' یہ مخص اول درجہ کا شرائی' سخت علیمان بن بربید نے سر کو دکھ کر کہا کہ ہی گوائی دیتا ہوں' یہ مخص اول درجہ کا شرائی' سخت نے دلید بن بربید کے طالت اور اس کا کچھ کلام جمع کیا تھا دہ تمام کا تمام فسق و فجور اور کھرو نے دلید بن بربید کے طالت اور اس کا کچھ کلام جمع کیا تھا دہ تمام کا تمام فسق و فجور اور کھرو اور کھرو کا ہے دلید بن بربید کے طالت اور اس کا کچھ کلام جمع کیا تھا دہ تمام کا تمام فسق و فجور اور کھرو کے دلید بن بربید کے طالت اور اس کا کچھ کلام جمع کیا تھا دہ تمام کا تمام فسق و فجور اور کھرو

ذہبی فرماتے ہیں کہ ولید کا بھر اور زندقہ تو سمجے ثابت نہیں ہو تا (سمان اللہ کیا فیصلہ ع) البتہ وہ مے نوشی اور اوندے بازی (اواطت) میں مشہور تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس بر خروج کرکے اس کو قتل کر دیا۔ زہبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممدی عبای کے سامنے کسی بر خروج کرکے اس کو قتل کر دیا۔ زہبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممدی عبای کے سامنے کسی

نے اٹنائے گفتگو میں ولید بن برید کو زندایق کمہ دیا تو مہدی بگڑ گیا۔ اور کما کہ چپ رہ سید نہیں ہو سکتا کہ خداوند تعالی خلافت مقدسہ کو کسی زندایق کے سرد کردے۔(۲)

موان بن ابو حف کا بیان ہے کہ ولید نمایت حین اور بہت اچھا شاعر تھا۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ زہری ہیشہ ہشام کے روبرو ولید کی عیب جوئی اور اس پر کلتہ چینی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ولید کو ولیعمد نامزد نہ کیجئے بلکہ اس کا خلع بیعت کر دینا چاہیے گر ہشام اس کا خلع نہ کر سکا۔ اچھا ہوا کہ زہری کا انقال ولیعمد کی تخت نشینی سے پہلے ہی ہوگیا ورنہ اپنے ایسے وشمن کے ساتھ خدا جانے ولید کیسے کیسے ظلم کرتا۔

ضحاک بن عثان کہتے ہیں کہ جب بشام نے ولید کے ظع کرنے (ولیعمد) کے منصب سے معزول کرنے) اور اپنے بیٹے کو ولیعمد بنانے کا ارادہ کیا تو ولید نے یہ اشعار لکھ کر بشام کے پاس بھیجے دیئے۔

کفرت یدا من منعهم لو شکرتها جزاک الرحمن با الفضل والمن تو فرت یدا من منعهم لو شکرتها جزاک الرحمن با الفضل والمن تو فران کیا ہے آگر تو ان کا شکر کرتا تو اللہ اپنے فضل سے تھے اس کی جزا دیتا

را ئیتک تبنی جا هدا نی قطیعتی ولو کنت ذا خرم لهد مت ما تبنی میں دکھ رہا ہوں کہ تو میری بنائی چز میں دکھ رہا ہوں کہ تو میری بنائی چز کو خراب نہ کرنا چاہتا ہے اگر تو صاحب خرم ہو آ تو میری بنائی چز کو خراب نہ کرنا چاہتا

اراک علی الباقین تجنی ضغین قیا و یحم ان مت من شرما تجنی

میں دکھ رہا ہوں کہ تو کینہ اور بغض کے باعث ایسا کر رہا ہے پس افسوس ہے ان لوگون پر جو اس شرکے باعث مرجائیں گے۔

حماد ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز ولید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو مجم آئے اور انھوں نے آگر کما کہ ہم نے آپ کا زائچہ تیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ آپ صرف سات سال اور زندہ رہیں گے یہ بن کر میں نے اپنے ول میں کما کہ اگر ولیعمد وھوکے میں رہے تو زیادہ اچھا ہے میں نے کما کہ یہ دونوں نجوی غلط کہتے ہیں میں جو ان سے زیادہ علم نجوم جانتا ہوں میں نے بھی آپ کا زائچہ ویکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ ابھی چالیس سال اور زندہ رہیں گے یہ س کر ولید نے کما کہ نہ مجھے ان نجومیوں کی خبرے کچھ رہے ہوا اور نہ تمحارے کہنے پر کچھ خوشی ہوئی۔ واللہ میں اس محض کی طرح مال جمع کرنا نہیں چاہتا ہو ہیں اس مال کو چاہتا ہو ہیں اس مال کو اس کی طرح خرج کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی طرح خرج کرنا چاہتا ہوں۔

مند الم احمد فضی المنظم میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ اس امت میں ولید نامی ایک فضل ہوگا جو اس امت میں ولید نامی ایک فضل الله فضل ہوگا جو اس امت پر فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کتاب مسالک میں ابن فضل الله کتے ہیں ولید بن بزید۔ جبار۔ حاسد بے راہ رو۔ کاذب ۔ جموٹے وعدے کرنے والا۔ اپنے زمانہ کا فرعون۔ وزیا بحر کا عیب وار۔ قیامت میں اپنی قوم (متبعین) کے ساتھ جنم میں جانے والا۔ قرآن شریف کو نیزے سے چھیدنے والا۔ فائل و فاجر تھا۔

علوی کے بیں کہ ابن میادہ نے ولید بن بزیر کے سامنے جب اپنا یہ شعر پڑھا۔ فضلتم قریشا غیرال محمد من المراب وغیر بنی مروان ا هل الفضائل ' ترجمہ :۔ تم نے فضیلت دی قریش کو علاوہ آل محمد من المراب اور بی مروان کے الل فضائل کے۔

ولید اس شعر کو من کر بولا تم نے آل محد مشاری کی جم پر مقدم کر دیا (پہلے ان کا ذکر کیا پھر ہمارا) تو ابن میادہ نے کما کہ میں ای کو جائز سجمتنا ہوں (آل محمد مشاری کی جائز سجمتنا ہوں (آل محمد مشاری کی مقدم ہیں۔

#### حواشي

ا۔ سلاطین بنو امیہ اور بنی عباس کو میں نے اسی وجہ سے ظیفہ تحریر نہیں کیا ہے کہ بیہ خود اس لفظ کو توہیں ہے۔ اب آپ ذرا ولید بی کی شان ملاحظہ فرمائیں کیا میں اس کو خلیفہ کلستا۔ بال اکثر ارباب فکرو قلم با انہم ان سلاطین کو خلیفہ بی کہتے ہیں۔

۳- افروس کیا خلافت مقدمہ ای کو کتے ہیں پھر ملوکیت کس چیز کا نام ہے۔ اس خلافت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کما گیا کچھ او آپ پڑھ بچے ' خصوصا" واقعہ حمد اور مدینہ منورہ کا آخت و آراج ہوتا' پھر ولید کے نلپاک اعمال۔ شاید اس وقت اس کو ذہبی اور ممدی زندلین کتے ہیں جب وہ کعبہ کی چھت پر بیٹے کر شراب پی لیتا۔ خود ممدی عبای کی حکومت کو خلافت کمنا بالکل بیجا اور آریخ خلافت پر ایک ظلم ہے' ناظرین وقار کین اسلاف پرسی سے ہٹ کر ان

اوراق کا مطالعہ فرمائیں تو ہم کس منہ سے ان جابر بادشاہ ہوں کی حکومت کو پاکیزہ اور مقدس لفظ خلافت کے ساتھ بیان کریں۔ بنو امیہ کی داستان ملو کیت تو قریب ختم ہے اب زرا دور عباسہ اور ان کی ملوکیت کے کارنامے ملاحظہ فرمائے گا۔ (مٹس)

#### يزيد ناقص ابو خالدين وليد

يزيد ناقص ابو خالد بن وليد بن عبدالملك

#### ابو خالد يزيد كالقب:

ابو خالد بزید کو بزید ناقص اس وجہ سے کتے تھے کہ اس نے الکربوں کی تنخواہ میں کی کر وی تھی اس لئے اس کا لقب ناقص (گھٹانے) پڑ گیا۔ یہ اپنے چچا (بزید بن عبدالملک) کے بیٹے واید کو قتل کرکے خود تخت خلافت پر بیٹا۔ ابو خالد بزید کی ماں کا نام شاہفرند بنت فیروز ابن بند جرد تھا (بزدجرد کی بوتی ہوئی)۔ فیروز کی ماں شرویہ ابن کسریٰ کی بیٹی تھی 'شیرویہ کی ماں بادشاہ ترکستان (خاقان ترکستان) کی بیٹی تھی۔ اور فیروز کی نانی قیصر روم کی بیٹی تھی چنانچہ ماں بادشاہ ترکستان (خاقان ترکستان) کی بیٹی تھی۔ اور فیروز کی نانی قیصر روم کی بیٹی تھی چنانچہ اپ اس طرح فخرکر تا ہے۔

انا ابن کسری وابی مروان و قیصر جدی و جدی خاقان مرکی کا نواسہ اور موان کا بیا ہوں میرا نانا قیمر روم اور خاقان ترکتان ہے۔

# بعت سے پہلے خطبہ اور تخت نشینی:۔

اس نسبت سے معالی کتے ہیں کہ بزیر ناقص واو حیال اور نانیال وونوں طرف سے شاہراوہ تھا۔

ولید کے قل کے بعد برید نے یہ خطبہ پڑھا (اپنی حکومت اور باوشاہت کا اعلان کیا) "
جمد و شاء صلوۃ کے بعد لوگو! میں مغرور اور مبنکر ہوکر نہیں آیا ہوں' نہ ججھے دنیا کی حرص اور ملک کی رغبت ہے' اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں سخت گنگار اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں گا' میں نے خلافت کا قصد اور ارادہ خداوند تعالی اور اس کے دین سے ڈر کر کیا ہے۔ لوگو! میں تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دکھے کر بلاتا ہوں کہ ہدایت کے نشان پرانے پڑ گئے اور اہل تقویٰ کی روشنیاں بچھ گئیں' جب حرام کو طال کرتیوالے اور بدعت کی حمایت کرنے والے دنیا میں پیدا ہوگئے تو پھر مجھے جب حرام کو طال کرتیوالے اور بدعت کی حمایت کرنے والے دنیا میں پیدا ہوگئے تو پھر مجھے

تمارے حال پر رحم آیا کہ میں تم کو دل کے فساد اور نفس کے اندھروں سے نکالوں! میں چاہتا ہوں کہ تم کو صراط متنقیم کی طرف لاؤں۔ میں نے اس امر میں خداوند تعالی سے استخارہ کیا ہے اور اللہ تعالی سے دعاکی کہ جو لوگ میری آواز پر لبیک کمیں ان کو اور ان کے شہروں کو فتنہ فساد اور بلاؤں سے محفوظ رکھ چنائچہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول فرمالی اور جھے اس حکومت (خلافت) سے سر بلند فرمایا۔ لوگو! یاد رکھو کہ اللہ تعالی کے سواکسی دو سرے میں کسی طرح کی قوت اور غلبہ نہیں ہے"

لوگو! میں تممارا ظیفہ اس لئے مقرر کیا گیا ہوں کہ میں تمماری اینوں اور پقروں کو بریادوبیکار ہونے سے بچاؤں ( تممارے شہول کو بریاد اور ویران نہ ہونے دول) پی جب تک میں سرحدیں درست نہ کرلوں گا اور رخنہ اندازیوں کو ختم نہ کردوں گا اس وقت تک شر سے مالیانہ کی رقم وصول نہیں کروں گا۔ تممارے شہر کی درستی اور آیادانی کے بعد جو رقم بچ گی وہ تممارے برابر کے شہر کی آبادانی اور خوشحالی پر صرف کی جائے گی تاکہ تم سب عمرانی لحاظ سے برابر ہو جاؤ اور کمی کو کس پر اس اعتبار سے برتری اور فضیلت جنانے کا موقع نہ رہے۔ ساتھ بی ساتھ اس طرح تمماری معاشی حالت بھی بلند ہو جائی گی اور تم سب برابر کے شہری کملائے ماسکو گے،

اگر تم نے میری بیعت کرلی تو میں اپنے ندکورہ منصوبوں ' آرزدوکل اور ارمانوں کی شکیل کے لئے تمحارا ہوں اور اگر تم میرے ان منصوبوں پر خوش نمیں ہو تو میں زبردسی تم سے بیعت نمیں لینا چاہتا۔ اس صورت میں تم کو اگر مجھ سے کوئی بمتر اور افضل شخص ملے جس سے تم بیعت کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی بتاؤ ناکہ میں تم سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلوں اور اس کا فرمال یزیر بن جاؤں۔

اب آثر میں تممارے اور اینے لئے میں بارگاہ رب العزت میں مغفرت کی دعا کرتا

بنو اميہ سے خطاب:۔

عثان ابن ابی العاتکہ کتے ہیں کہ بنید ناقص وہ پہلا حکرال (خلیفہ) ہے جو عیدین میں بتھیار لگا کر نکلا' عید الفطر اور عید الاضخ کے دن قلعہ کے دروازے سے عید گاہ تک راستہ کے

دونوں طرف ہتھیار بند سوار کھڑے ہوتے تھے۔ ابن عثمان کیٹی سے مروی ہے کہ بزید ناقص نے بنو امیہ سے اس طرح خطاب فرمایا:۔

"لوگوا تم غناء سے پر بیز کرد کیونکہ غنالین گانا بجانا دیا کو کم کر دیتا ہے اور نفسانی خواہشات میں بیجان پیدا ہوتا ہے اور بیہ مروت کو زائل کرتا ہے " سے نوشی کی طرف راغب کرتا ہے " بدمستوں اور نشہ بازوں کے کام کراتا ہے۔ اگر تم گائے بجانے میں مصوف رہو گے تو زنا کے ضرور مرتکب ہوگے کیونکہ غنازنا کا پیش خیمہ ہے۔ "

## عقیده قدربیه کی عام وعوت:

ابن عبد الحكم كتے بين كه ميں نے حضرت الم شافعى رحمت الله عليه سے سنا ہے كه جب بزيد ناقص تخت نشين ہوا تو اس نے لوگوں كو عقيدہ قدريد كى طرف وعوت وى اور لوگوں كو اس عقيدے پر دائخ و معظم كر ديا۔ بزيد ناقص زيادہ عرصہ حكومت نہيں كرنے پايا۔ بلكه بها سال حكومت نہيں كرنے پايا۔ بلكه بها سال حكومت (خلافت) ہى ميں ك ذى الحجہ كو اس كا انقال ہوگيا۔(١) اس كى كل مدت خلافت تقريبا مي هو ماہ ہے۔ انقال كے وقت اس كى عمر پنيتيس سال اور بقول بعض چھياليس سال تقی۔(٢) كتے بيں كہ اس كى موت مرض طاعون ميں ہوئى۔

ابراميم بن وليد بن عبد الملك!

ابراہیم کی نامزدگی پر اختلاف رائے

ابو اسحاق ابراہیم بن ولید بن عبدالملک اپنے بھائی بزید ناقص کے مرنے کے بعد تخت خلافت پر مشمکن ہوا' اس کے ولیعمد مقرر ہونے پر اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ اس کو ولیعمد نامزو کیا گیا تھا اور بعض کتے ہیں نامزد نہیں کیا گیا۔

بردبن سنان کہتے ہیں کہ میں اس صالت میں برید ناقص کے پاس پہنچا کہ اس پر نزع کا عالم طاری تھا میں پہنچا ہی تھا کہ تطعن بھی آگئے اور برید ناقص سے کما کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے

اپ بھائی ابراہیم کو و لیعمد کیوں مقرد کر دیا؟ یہ س کر بزید ناقص کو غصہ آگیا اور کما کہ اب تو میں ابراہیم کو و لیعمد بنا چکا ہوں ' پھر کما کہ اے ابو العلماء آپ بی بتائمیں کہ میں کے ولیعمد کروں۔ قطعن نے کما کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر آپ اس امر میں کسی وو سرے مخص سے مشورہ نہ فرہائمیں۔ قطعن اتنا بی کہنے پائے تھے کہ بزید ناقص انقال ہوگیا۔ بے ہوش ہوگیا اس وقت میں یہ سمجھا کہ خلیفہ کا قطعن بھی وہیں بیٹھ گئے اور انھوں نے بزید کی طرف سے ایک زبائی حوالہ پر مبنی تحریر ولیعمد کے متعلق لکھ لی اور پھی لوگوں کو بلا کر اس پر شماد تیں بھی لے لیں گر واللہ اصل حقیقت اس کے خلاف ہے لیمی ظیفہ بزید نے کسی کو ولیعمد نامزد نہیں کیا۔

#### ابراہیم کا انجام:۔

ابراہیم صرف دو ماہ دس دن (ستر دن) تخت سلطنت پر متمکن رہا کہ اس پر مروان بن محمد خروج کر دیا اور لوگوں سے اپنی بیعت لے لی ابراہیم پریشان حال ہوکر دہاں سے بھاگ گیا پھر کچھ دن کے بعد آگر خلع بیعت کرلیا اور سلطنت کے تمام کاردبار اور معاملات مروان بن محمد کے سرد کر دیتے اور بطیب خاطر خود بھی مروان سے بیعت کرلی۔

ابراہیم اس قضیہ کے بعد ۱۳۲۲ھ تک زندہ رہا اور سفاح عبای کی وعوت سلطنت میں بنو امیہ کا ساتھ دیا اور ای سلسلہ میں قتل کر دیا گیا۔

ابن عسائر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے امام ذہری سے حدیث شریف کی ساعت کی اور اپنے پچا ہشام سے حدیث کی روایت کی اور خود ابراہیم سے اس کے بیٹے بیقوب نے حدیث کی روایت کی۔ ابراہیم کی مال ام ولد تھی اور وہ مال کی نسبت سے مروان الحمار کا بھائی تھا۔ اس نے خلع بیعت وو شنبہ ۱۳ صفر ۱۳۷ ھے کو کیا تھا

مدائن کتے ہیں کہ ابراہیم کا قضیہ بھی ایک عجیب قضیہ ہے بعض اس کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں اور بعض تسلیم نہیں کرتے کونکہ وہ و لیعمد نامزد نہیں کیا گیا تھا ای لئے بعض اس کو جائے خلیفہ کے باوشاہ تسلیم کرتے ہیں اور بنہ باوشاہ ایک شاعر نے اس شعر میں کچھ ای شم کا اشارہ کیا ہے۔
باوشاہ ایک شاعر نے اس شعر میں کچھ ای شم کا اشارہ کیا ہے۔
تبا یع ا برا بہیم فی کل جمعۃ الا ان ا مرا انت والیه ضائع

ہم ہر جعد میں ابراہیم سے بیت کرتے ہیں گرجس کو تم امیر بتا رہے وہ ضائع ہونیوالا ہے۔ ابراہیم کی مر (الگوشی) پر کندہ تھا۔ یشق با للّه!

#### حواشي

ا۔ جمادی الاخر ۱۲۹ ھ میں ولید بن بزید بن عبدالملک کو قتل کر دیا گیا اور ای ماہ میں بزید ناقص تخت پر بیٹھا اور تخت نشینی کے پانچ ماہ کچھ ون بعد اس کا انقال ہوگیا۔
۲۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں "وکا ن عمرہ خمسا و ثلثین و قیل سنا وار بعین سنتھا

# مروان الحمار (بني اميه كا آخرى باذشاه)

# نسب نامه اور عرف کی وجه:

مروان بن محمد بن مروان بن الحکم- ابو الملک کنیت المعروف به جعدی جعدی عرف کی وجه یه تهی که وه جعد بن درېم کا شاگرد تها - اس کو حمار بهی کهتے ہیں اس کی دو وجه ہیں ایک یه که خارجیوں کے مقابله میں اس کے گهوڑے کا نمده (زین) کبھی خشک نہیں ہوا (ہمیشه ان سے برسرپیکار رہا) جنگ کی صعوبات کو ہنسی خوشی برداشت کرتا رہا چونکه عربی میں یه مثل مشہور ہے "فلاں برداشت کرتا رہا چونکه عربی میں یه مثل مشہور ہے جمی نیادہ صابر اصبر من حمارفی الحروب" کہ فلال فض جگوں میں گدھ ہے بمی نیادہ صابر ہوئے والے باد شاہ کو جمار کتے تے اور چونکہ موان پر بنو امیہ کی سلطنت کو سو مال کے قریب ہوگئے تھے اور چونکہ موان پر بنو امیہ کی سلطنت کو سو مال کے قریب ہوگئے تھے اس کے عرب نے اس کا عرب نے اس کا عرف تمار رکھا۔

مروان بن محمد جزیرہ میں ۱۷ھ میں پیدا ہوا۔ اس کا باب جزیرہ کا والی یا امیر تھا۔ مروان الحمار کی مال ام ولد تھی۔ خلافت پر متمکن ہوئے سے پہلے یہ والی کے عمدول پر فائزرہ چکا تھا۔ ۵۰ ھیں اس نے قونیہ فتح کیا۔ مروان الحمار شہواری میں بری ممارت رکھتا تھا۔ اس طرح مروانگی مصائب اور شدائد برداشت کرنے اور قم و ذکا میں مشہور تھا۔

جب ولید قتل ہوا تو نیہ آرمینیہ میں تھا اس کو آرمینیہ بی میں ولید کے قتل کی خبر ملی چنانچہ مسلمانوں کا جو طبقہ اس سے راضی تھا ان سے اس نے اپنی بیعت لے لی۔ پھر پھے عرصہ بعد بزید ناقص کی موت کی اطلاع پنچی تو اس نے مسلمانوں کو اپنانے کے لئے بے در لیغ روپیہ خرج کر ڈالا اور ابراہیم پر لشکر کشی کرکے اس کو ہزیمت دی اور اپنی بیعت پر اس کو مجبور کر دیا چنانچہ وسط صفر ۱۳۷ ھیں تخت نشین ہوا اور فورا " اپنے لئے حکومت و خلافت کو مشحکم بنالیا

#### (الدكوئي دومرا دعويدار پيدانه مو)-

# یزید ناقص کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشا:۔

حومت ملتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بنید ناقص کی قبر کو کھدوا کر اس کی لغش نکلوالی اور اس جرم میں کہ اس نے ولید کو قبل کرایا تھا اس کی لغش ہی کو سولی پر چاھا کر (آتش انقام بجائی) بدلہ لیا لیکن اس واقعہ کے بعد سے اس کو تخت حکومت پر آیک کنظ کے لئے چین و آرام میسر نہیں آیا۔ اس پر چاروں طرف سے وشمنوں نے بلغار کر وی تھی۔ ۱۳۲۲ھ تک بید اس طرح جنگوں میں الجھا رہا۔ ابھی ان وشمنوں سے غبا ہی تھا کہ بنو عباس نے خروج کر دیا اور سفاح (پہلا عبای باوشاہ) کے بچا عبداللہ بن علی نے اس پر چڑھائی کر دی موسل کے قریب مروان اور سفاح کے لئکر میں مقابلہ ہوا۔ آخر عبداللہ کو فکست اشمانا پڑی۔ اس فتح کے بعد مروان شام کی طرف واپس ہوا تو عبداللہ نے اس کا پھر تعاقب شروع کر دیا مروان اب مقابلہ نہ کر سکا اور مصر کیطرف بھاگا لیکن وہاں عبداللہ کے بھائی صالح سے قصبہ مروان اب مقابلہ نہ کر سکا اور مصر کیطرف بھاگا لیکن وہاں عبداللہ کے بھائی صالح سے قصبہ ہو صیر کے قریب مقابلہ ہوا اور آخر کار ذی الحبہ ۱۳۲۲ھ میں مروان کو اس جنگ میں قبل کر دیا گیا۔

#### مروان الحمار کے عمد میں ان مشاہیر علماء نے انقال کیا۔

سدى الكبير- مالك بن وينار الزابد- عاصم بن النجور المقرى- يزيد بن الى حبيب- شمعيه بن نصاح المقرى- يزيد بن الي حبيب شمعيه بن نصاح المقرى- محمد بن كندر- ابو جعفر بن يزيد بن القعقاع المقرى المدين- ابو ابوب شختياني ابو الزناد- حمام ابن منبه- واصل بن عطا المعترى- وغير بم

## عبرت ناك انجام:

صولی محمد ابن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ جب مروان الحمار قل ہوا تو اس کا مرکاف کر عبداللہ بن علی کے سامنے پیش کیا گیا، عبداللہ نے تھم دیا کہ اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ چنامچہ اس کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، کچھ دیر کے بعد ایک بلی آئی اور اس نے اس کی زبان نکال کر کھالی۔ عبداللہ بن علی نے یہ و کھ کر کما کہ یہ زمانہ کے بصار اور عائب واقعات میں سب سے زیاوہ عبرتاک واقعہ ہے (کہ اس طرح بلی نے زبان ٹکالی اور چبا کر کھا گئی) اور ہمارے لئے تو میں ایک عبرت ناک واقعہ کافی ہے۔ تعد ہوم

امراء المسلمين

المعروف

بہ خلفائے بی عباس

سفاح سے لیکر ۔۔۔۔۔۔المستعم باللہ تک

# سفاح بنی عباس کا پہلا امیریا خلیفہ

#### نسب و ولادت ـ

عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس الضخالات عبدالمطلب بن باشم ابو العباس کنیت سی سفاح بن عباس کا سب سے پہلا حکرال تھا یہ ۱۰۸ھ میں اور بقول بعض ۱۰۸ھ میں محمد کے مقام پر جو بلقاء کا مضافاتی مقام ہے پیدا ہوا اور اس سے کوفہ میں بیعت کی گئی اس کی مال کا نام رائطته الحارفیہ تھا۔ سفاح نے اپنے بھائی ابراہیم بن محمد سے حدیث کی ساعت کی اور اس سے حدیث کی روایت کرنے والے صرف (اس کے چیا) عینی بن علی سی ساعت کی اور اس کے چیا) عینی بن علی بیں ملی بیں۔ اس کا دوسرا بھائی مصور تھا جو عمر میں اس سے بوا تھا۔

حفرت الم احمد نے اپنی مند میں حضرت الم ابو سعید خدری سے روایت کی ہے ان
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم قال یخرج رجل من اهل بیتی عند
انقطاع من الزمان - ظهور من الفتن یقال له سفاح فیکون اعطاه
المال حیثناه ( جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کچھ وقت گزر جائے
کے بعد جب فتوں کا زمانہ ہوگا تو میرے ائل بیت میں ایک مخص سفاح نامی پیدا ہوگا جو
مضیاں بھر بھر کر لوگوں کو مال عطا کرے گا۔ عبید الله عیثی کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد کما
کرتے ہے کہ جب خلافت بنی عباس نفت المنتائين میں پنجی تو اس زمانے کے بزرگ اور مشائح کما
کرتے ہے کہ والله آل عباس سے بردھ کر دوئے ذھن پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان
سے زیادہ اور افضل کوئی عابد و زاہد ہے۔

بی عباس کی حکومت کی پیش گوئی:۔

ابن جریر طبری کتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عم محرّم محرّم عرب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرایا تھا کہ "فلافت آپ کی اولاد میں نتقل ہوگی جب ہی سے حضرت عباس نفتی الملکھ ہوگئے کی اولاد فلافت کی امیدوار چلی آری تھی رشید بن کریب سے مروی ہے کہ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حفیہ نے جب شام پر لشکر کشی کی تو محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نفتی الملکھ ہوگئے سے ملاقات ہوئی تو انتائے گفتگو میں فرمایا کہ اسے براور عم ذاد مجھے ایک خاص بات معلوم ہے اور وہ میں تمھیں بتلانا چاہتا ہوں تم کسی پر اسے ظاہر نہ کرنا۔ وہ بات بیہ ہوگ کہ فلافت آخر آپ لوگوں میں منقل ہوگی۔ یہ من کر محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے کما کہ یہ بات آپ نے مجھ سے تو کہہ دی لیکن میرے سوا بن علی بن عبداللہ بن عباس نے کما کہ یہ بات آپ نے مجھ سے تو کہہ دی لیکن میرے سوا کسی اور پر ظاہر نہ کریں۔

مرائن کتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سا ہے کہ امام محمد بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس نفت الملکا بن نے تین مواقع پر بیہ بات ہم سے کئی کہ "ہم کو امید ہے کہ لوگ ہمیں بلانے آئیں گے اور اس طرح کہ ان کے بلانے آئیں گے اور اس طرح کہ ان کے گوڑے مغرب تک ہماری مدو کو پنچیں گے۔" یہ بات پہلی بار تو بزید بن معاویہ نفت الملکا ہو کہ موت کے وقت وسری مرتبہ اس صدی کے آغاز میں اور تیسری بار افریقہ میں انتشار اور بر نظمی پیدا ہونے کے وقت کی۔

#### وعوت عباسيه كا آغاز:-

جب افریقہ میں بزید بن ابو مسلم کو شہید کر دیا گیا اور بربوں کو بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو امام محمد (بن علی بن عبداللہ) نے ایک فخص کو خراسان کی طرف روانہ کیا اور اس کو مامور کیا کہ وہ آل محمد کی بیعت کی طرف لوگوں کو رجوع کرے اور انھوں نے خلافت کے لئے کسی مخص کا نام خاص طور پر نہیں لیا۔ اس کے بعد اس مقصد کے لئے ابو مسلم خراسانی کو روانہ کیا اور ان کو ایک خط بھی اسی سلسلہ میں دیا۔ لوگ بھی بیعت کے لئے تیار ہو چلے شے کہ اچانک امام محمد کا انقال ہوگیا۔ لوگ تو بیعت کے لئے تیار ہو بی چکے شے للذا انھوں نے امام محمد کا انقال ہوگیا۔ لوگ تو بیعت کرلی۔ جب یہ خبر مروان کو پہنچی تو اس نے ابراہیم کو قتل امام محمد کے فرزند ابراہیم کے بیعت کرلی۔ جب یہ خبر مروان کو پہنچی تو اس نے ابراہیم کو قتل

کرا ریا' ابراہیم کے قتل کے بعد لوگوں نے ان کے بھائی سفاح سے رجوع کیا اور لوگ بیعت کے لئے جوق درجوق سفاح کے پاس پہنچنے لگے اور آخرکار ۳ ربیج الاول ۱۳۲ھ کو کوفہ میں ان سے عام بیعت کی گئی۔

مفاح كايملا خطبه:

سفاح نے جعد کے دن امامت کی اور این خطب میں کما:۔

"" تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لئے ہیں جس نے اسلام کو دنیا میں منتخب فرمایا اور اس کو کرامت 'شرافت اور بزرگ بخشی اور ہم کو اس دین (کی خدمت) کے لئے منتخب فرمایا۔ اس کی تائید ہمارے شامل حال ہے ' اس نے اس کام کا ہمیں اہل بنایا ہے اور قلعہ قرار دیا ہے اور استحام عطا فرما کر مکروبات کو باہر نکال بھینئنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔"

پھر قرآن پاک کی بعض آیات علاوت کرکے اپنی رشتہ داریوں اور قرابتوں کا اس طرح تذکرہ کیا۔

"رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد الله تعالیٰ نے امور اسلام کا اجراء صحابہ کرام نفتی الله تعالیٰ اور اس کے رسول کے صحابہ کرام نفتی الله تعالیٰ اور اس کے رسول کے ادکام کے بمو جب اسلای امور کو انجام دیتے رہے ' یہاں تک کہ وہ زمانہ آگیا کہ بنو حرب اور مروان پیدا ہوئے اور مظالم ڈھانے پر کر بستہ مروان پیدا ہوئے اور مظالم ڈھانے پر کر بستہ ہوگئے تو اس وقت الله تعالیٰ نے ہمارے ڈربعہ ان ظالموں سے انتقام لیا اور ہمارا حق ان سے ہم کو ولایا تاکہ ہم ان ستم رسیدہ لوگوں کی مدد کریں جو ظلم کے باعث تدھال ہوگئے تھے۔ الله تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے خاندان کے ساتھ شروع کیا تھا وہ ہم کو دوبارہ عطا فرما دی۔ اور اس کو ہمارے خاندان کے ساتھ ہی ختم کر ویا۔ ہم کو اور ہمارے الل خاندان کو کسی طرح کی توفیق نہیں مگر وہی کچھ توفیق ہے جو الله تعالیٰ عطا فرما دے۔

اے کوفہ والو! تم ہماری محبت کے الوان اور ہماری محبت کی منزل پر ہو' اب اس سے نہ پھر جانا اور ظالموں سے بدلہ لیتے وقت ہم سے علیحدہ نہ رہنا کیونکہ ہمارے ساتھیوں میں تم سب سے زیادہ سعید اور ہم پر سب سے زیادہ کرم والے ہو میں نے تمحارے عطیات میں سو فیصد کا اضافہ کر دیا ہے اب تم بالکل مستعد ہو جاؤ میں سفاح ہوں جو تمحارے لئے نیکیوں کا

مباح کرنے والا ہے

جب عینی بن علی نے ممیمہ سے نکل کر کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ چودہ بہت بی ولیر اور باہمت افراد تھے جو ان کے صامیوں کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوگئے۔ جب سفاح سے بیعت ہونے کی خبر مروان کو بہنچی تو وہ بھی مقابلہ کے لئے ٹکلا اور جیسا کہ اس سے قبل ندکور ہو چکا ہے اس کو شکست ہوئی اور آخر کار قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ بی بنو امید کے بیشار لوگ اور لا تعداد فرجی مارے گے۔ مروان کی اس فکست کے بعد سفاح اقصائے مغرب تک بوری طرح قابض ہوگیا۔

# سفاح کے عہد میں کئی ملک قبضے سے نکل گئے:۔

ذہبی کتے ہیں کہ سفاح کے دور میں چونکہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ گیا تھا اور ہر طرف شورو شریرپا ہوگیا تھا اس لئے سفاح کے قبضے سے طاہرہ و منبہ سے لیکر سوڈان اور اندلس کے تمام علاقے نکل گئے ان عظیم علاقوں کے علاوہ اور بہت سے شربھی سفاح ہاتھ سے کھو بیٹھا۔

#### سفاح كا انتقال:

ماہ ذی الحجہ ۱۳۷۱ ھ میں چیک میں مبتلا ہوکر سفاح کا انتقال ہوگیا ' سفاح نے اپنے بھائی ابو جعفر (منصور) کو اپنا و لیعمد نامزد کیا تھا۔ سفاح نے ۱۳۳ ھیں اپنا دارا الخلاف کوف سے انبار منتقل کر دیا تھا۔

#### سفاح کے اقوال:۔

سفاح کا قول ہے کہ جب قوت بڑھ جاتی ہے تو حرص گھٹ جاتی ہے 'کوئی نیکی الیی نیس جو ضائع ہو جائے۔ دنیا میں کینے لوگ وہ ہیں جو بخل کو احتیاط اور تخل کو ذلت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر علم و بردباری مفدہ اور ذلت ہیں تو پھر عفود درگزر گویا عاجزی ہے مبر بہت اچھی چیز ہے لیکن اسی وقت تک جب تک کہ امن میں خلل واقع نہ ہو اور بادشاہ کو ست نہ

کردے۔ سخاوت اور بخشش اتن ہی پندیدہ ہے ، جتنی گنجائش اور وسعت ہو۔

#### سفاح كاكردار:

صولی کا بیان ہے کہ سفاح لوگوں میں نمایت ہی سخت تھا لیکن وعدہ کا ایبا دھنی تھا کہ جب وہ کمی سے وعدہ کر لیتا تھا تو جب تک اس کو پورا نہ کر لیتا اپنی جگہ سے نمیں ہا تھا۔ چنانچہ ایک بار عبداللہ بن حسن نفتی النگاؤیکہ نے کما کہ میں نے ایک لاکھ ورہم کا صرف نام ہی سا ہے آ تھوں سے مجھی نمیں دیکھے' سفاح نے ای وقت ایک لاکھ ورہم منگوا کر ان کے سامنے رکھے اور پھر تھم دیا کہ یہ ان کے گھر پہنچا دیئے جائیں۔ سفاح کی انگو تھی پر یہ نقش تھا۔ اللہ ثق عبدا للہ و به یومن سفاح کے اشعار نظر سے نمیں گزرے۔

سعید بن مسلم بابلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسن افتحالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسن افتحالی کہتے ہوں اس معاور تھے اور اس معان کو آئے اس وقت سفاح کی مجلس میں بی ہاتم اور دو برے معززین موجود تھے اور اس وقت سفاح کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا۔ عبداللہ بن حسن نے کما کہ اے امیر الموسنین خداوند تعالی نے قرآن پاک میں ہمارا جو حق مقرر کیا ہے وہ ہم کو عطا کر ویجئے۔ سفاح نے جواب ویا کہ آپ کے جدامجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں جھ سے لاکھ درجہ بہتر و برتر تھے اور ان جیسا عادل خلیفہ بھی کم گزرا ہے انھوں نے آپ کے دادا حسن و حیین رضی اللہ تعالی عنما کو جو آپ سے ہزار درجہ بہتر و برتر تھے بہت ہی قلیل رقم گزارے کے لئے دی تھی اس لئے مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں بھی آپ کو اثنا ہی دوں جتنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاجزادوں کو عنایت فرمایا تھا۔ پس اگر میں اثنا ہی دوں تو انصاف ہے اور زیادہ کے آپ مستحق نہیں! عبداللہ بن حسن نہ اللہ تعالی کا یہ فوری جواب من کر خاموش ہوگئے اور حاضرین مجلس سفاح کی اس حاضر جوابی پر جیران رہ گئے۔

## سفاح کے دور میں ترکوں کا اقترار:۔

مور خین کتے ہیں عمد دولت عبای میں اسلام میں افتراق پیدا ہوگیا۔ دفتر سے عربوں کے نام رفتہ رفتہ کٹ گئے اور ان کی جگه ترکوں نے لے لی اور پھر انھوں نے یہ عروج عاصل

کیا کہ دطیم پر ترکوں کا قبضہ ہوگیا اور پھر ان کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوگئ۔ ممالک محروسہ بہت سے حصوں میں بٹ گئے اور ہر جگہ کا ان میں سے حاکم مقرر ہوگیا لوگوں میں بے راہ روی پیدا ہوگئی۔ ہر طرف فتنہ و فساد پھیل گیا۔ مور خین کہتے ہیں کہ سفاح بہت جلد خونریزی پر آمادہ ہو جاتا تھا اس کے عاملوں نے بھی مشرق و مغرب میں اس کی اتباع میں کی حالت کر رکھی تھی جدھر دیجھو قتل و غارت کا باذار گرم تھا گر اس کے بادجود سخاوت میں بہت آگے تھا (بہت زیادہ سخی تھا)۔

## سفاح کے عمد میں وفات پانیوالے مشاہیر -

اس کے دور سلطنت میں ان علماء و مشاہیر نے انتقال کیا۔

زید بن اسلم- عبدالله ابن الی بکرین حزم- ربیدن المالک فقیه مدینه عبدالملک بن عمیر- یجی ابن الی اسحاق الحفری- عبدالحمید کاتب جس کے بارے میں مشہور ہے که وہ بو صیر میں مروان کے ساتھ قل کر دیا گیا۔ منصور بن المعتمر اور ہام بن منبه و غیر ہم-

## المنور ابو جعفر عبرالله

السياد

المنسور ابو جعفر عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس نفت الدی است منسور کی والده کا نام سلامته تھا یہ بربری ام ولد تھی (یعنی آزاد کردہ کنیز) منسور ۹۵ ہے میں پیدا ہوا۔ اس وقت اس کے واوا یعنی علی بن محمد بقید حیات تھے کی منسور نے ان سے کوئی روایت بیان نہیں کی ہے بلکہ اپنے والد محمد بن علی اور عطا بن سیار سے اکثر روایتیں بیان کی ہیں اور منسور سے اس کے فرزند مهدی نے روایت کی ہے۔

لطور وليعمد نامزد موناف

منصور کے بھائی سفاح نے زندگی میں ہی اس کو و لیعمد نامزد کر دیا تھا اور لوگول نے اس پر بیعت بھی کرلی تھی۔ منصور بنو عباس کا بطل عظیم تھا۔ بیئت شجاعت ' جزم و رائے ' سطوت و جبرو ت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ دولت جمع کرنے کا حریص ' لهو و لعب سے تنفر - نہایت عقلند علم و ادب اور فقہ پر کائل عبور رکھتا تھا۔ اس نے لاکھوں بند گان خدا کو قتل کرکے اپنی حکومت مضبوط و منتحکم کی تھی۔ حضرت اہام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کے ظلم و ستم سے نجات نہیں ملی اور اس نے ان کو منصب قضاء قبول نہ کرنے پر درے لگائے اور قید کر دیا۔ جہاں کچھ مدت بعد حضرت امام اعظم کا انقال ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ چو تک حضرت امام اعظم کا انقال ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ چو تک حضرت امام اعظم کا حفاف اس پر خروج کا فتوئی دیا تھا اس کے اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا تھا۔

## منصور کی سیرت:۔

منصور بہت ہی فصیح و بلیغ اور تیز زبان (شعلہ بیان) مقرر تھا ایہا معلوم ہوتا تھا گویا وہ المارت و حکومت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خرچ کے معالمہ میں بہت ہی مختاط تھا۔ اس قدر کہ اس کو بخیل سمجما جاتا تھا اور اس باعث اس کا لقب ابوالدوائیق (دمڑیول کا بہب) پڑ گیا تھا کیونکہ یہ اپنے عالموں سے ایک ایک چیدام اور دمڑی دمڑی کا حماب لیتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے دمڑی کی قیت کا ایک سکہ رائی کیا تھا اس کے باعث اس کو ابوالدوائیق کہنے گئے۔

خطیب(۱) بغدادی نے ضحاک سے بحوالہ ابن عباس نفت الدلائی دوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "ہم میں سفاح ہوگا' ہم میں مضور اور مہدی ہوگا۔ " زہبی کتے ہیں کہ یہ حدیث مکرو منقطع ہے! خطیب اور ابن عساکر نے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا ہم میں سفاح' منصور اور مہدی ہوگا (زہبی کتے ہیں کہ اس کے رواۃ صالح ہیں)۔

ابن عسار نے بروایت متعلہ ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ جاری امت میں قائم 'منصور' سفاح اور

مهدی پیدا ہوں گے القائم کے بعد حکومت میں ذرا سا بھی خون نہیں بھے گا۔ المنصور کی رائے کھی تبدیل نہیں ہوگی (رائے کا پختہ ہوگا) سفاح خون بمائے گا اور دولت لٹائے گا۔ (خوب خرج کریگا)۔ لیکن المهدی اپنے دور خلافت میں ملک کو عدل و انصاف ہے(۱) اس طرح بھر دے گا جس طرح اس کے عمد حکومت سے پہلے پورا ملک ظلم و جفاکاری سے مملو اور معمور تقا۔

امير المسلمين مضور كا بيان ہے كہ ميں نے خواب ميں ديكھا كہ ميں حرم شريف ميں موجود ہوں۔ رسول اكرم صلى اللہ عليه وسلم كعبہ شريف ميں تشريف فرماہيں كعبہ شريف كا وروازہ كھلا ہے ايك منادى نے ندادى كہ عبداللہ كماں ہے ، يہ ندا عكر ميرا بھائى ابو العباس سفاح كوا بوا اور آگے بردھا يمال تك كہ ايك ورجہ طے كركے اندر پننيا تھوڑى دير بعد واپس آيا تو اس كے ہاتھ ميں ايك نيزہ تھا جس پر ايك سياہ پر جم بندھا تھا اس پر جم كا طول بقدر چار كرر ہوگا اس نے بعد بھر آواز آئى كہ عبداللہ كمال ہے۔ ميں اوپر كيا وہاں حضرت رسالت كرر ہوگا اس نے بعد بھر آواز آئى كہ عبداللہ كمال ہے۔ ميں اوپر كيا وہاں حضرت رسالت ماب صلى اللہ عليه وسلم۔ حضرت ابوبكر صديق مصرت عمر فاروق اور حضرت بلال رضى اللہ نعلى عنم الجمعين تشريف فرما تھا۔ حضور صلى اللہ عليه وسلم نے جھ سے وعدہ ليا اور امت كے واسطے وصيت فرمائى اور ميرے سر پر ايك سام چ كا عمامہ باندھا اور پھر فرمايا اے ابو الحلفاء اس كو قيامت تك كے لئے ليجا۔ (۱۳) (ابو الحلفاء سے اشارہ اس طرف سے كہ تيرى اولا ميں بت خلفا ليمن ملوک ہوں گے)۔

## منصور کی تخت نشینی:

مضور کااھ کے شروع میں تخت سلطنت پر مشمکن ہوا اس نے اقدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے بانی سلطنت و مملکت اور حامی و بانی ریاست عبایہ ابو مسلم خراسانی کو جس نے دعوت عبایہ میں بین سعی کی تھی قتل کرا دیا۔ ۱۳۸۸ھ میں عبدالر تمان بن معاویہ بن بشام بن عبدالملک بن مروان اموی اندلس پر قابض ہوگیا اور وہاں اموری سلطنت قائم کر دی جو اس کی نسل میں چار سو برس شک جاری و ساری رہی۔ عبدالر حمٰن اموی زبردست صاحب علم اور عدل بور بادشاہ تھا اس کی ماں ایک بربری خاتون (ام ولد) تھی اسی نسبت سے لوگ بقول ابو المنطفر ابیوردی کما کرتے تھے کہ دنیائے اسلام بربری بیوں میں تقسیم ہوگئی ایک منصور اور

ووسرا عبدالرحمن بن معاويه!

۱۳۰۵ ہے ہیں منصور نے شر بغداد کی بنیاد والی۔ ۱۳۱۱ھ میں دیو ندیہ نای فرقہ پیدا ہوا وہ نتاخ کا قائل تھا منصور نے بہت جلد اس کا قلع تع کر دیا' ای سال منصور نے طبرستان فخ کیا۔ زبی کتے ہیں کہ ۱۳۶۰ ھ میں علائے عصر نے تدوین حدیث و تقییر اور فقہ کی طرف خصوصی توجہ فرائی چنانچہ حضرت ابن جریح نے کمہ معظمہ میں اصادیث کی بعض کاہیں مرتب کیس۔ مدینہ طلیب میں حضرت ابن ابی عوبدلفتھ المنظم کے اپنی موطا ترتیب دی حضرت امام اوزائی لفتھ المنظم کے اپنی موطا ترتیب دی حضرت امام اوزائی لفتھ المنظم کے بھرو سے معرف کا اس میں حضرت ابن ابی عوبدلفتھ المنظم کے اور حماد بن مسلمہ لفتھ المنظم کے بھرو میں اور حضرت سفیان ٹوری نے کوفہ میں ان موضوعات پر مصابق نے مغازی پر سب سے پہلی تصنیف سخور کا ہیں اس کے بعد مختلف فرمائیں' علامہ ابن اسحاق نے مغازی پر سب سے پہلی تصنیف تیار کیس اس کے بعد مختلف موضوعات پر تصانیف و تایف کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مختلف تیار کیس اس کے بعد مختلف موضوعات پر تصانیف و تایف کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مختلف موضوعات شائل اور غیر مرتب سنے بعض کا اور سیر پر بھی متعدد کتائیں کامبی گئی۔ اس سے قبل علائے کرام محض اپنی یادواشت اور حافظ کی مدو سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے علائے کرام محض اپنی یادواشت اور حافظ کی مدو سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے بیک سائی پیدا ہوگئی۔

باس مختلف ناکھ کی اور اس نے بعض کتابوں کے عقم اس کی مدد سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے نیکن اب آسانی پیدا ہوگئی۔

مصاده میں محمد اور ابراہیم فرزندان عبراللہ بن حسن ابن علی ابن ابی طالب نے منصور پر خروج کیا۔ منصور نے دونوں بھائیوں کو شکست دی اور قتل کرا دیا۔ اور ان کے ساتھ ہی بہت سے اہل بیت (ساوات) شہید کر دیتے گئے۔ ان لللّه وان الیه را جعون سے پہلا عظیم تازیہ تھا جو عباسیوں اور علویوں کے مامین ہوا۔ اس معرکہ سے قبل ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔

منصور نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان علاء کو بھی سخت اذیتیں پہنچائیں جنھوں نے محمد اور ابراہیم کی دعوت (خردج) میں کمی طرح سے بھی تعاون کیا تھا یا ان کے ساتھ خروج کیا تھا یا ان کے خروج پر جواز کا فتوئی دیا تھا چنانچہ ان میں سے بعض کو قتل کر دیا اور کسی کے درے مارے گئے انہی علائے کرام میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور امام عبدالحمید بن جعفر اور ابن عجلان جمی تھے 'ان حضرات نے منصور پر خروج کو جائز قرار دیا تھا اور جواز کے فتوے دی تھے 'ان حضرات نے منصور پر خروج کو جائز قرار دیا تھا اور جواز کے فتوے دیے تھے 'ان حضرات میں امام مالک بن انس نفتی الدی تھی تھے آگر چہ

انہوں نے بعد میں کما کہ ہماری گردنوں میں منور کی بعیت کا حلقہ پڑا ہوا ہے لیکن منصور نے اس جواب کو کافی نمیں سمجھا اور ان حضرات سے کما کہ تم نے بطیب خاطر بیعت نمیں کی ہے بلکہ تم نے اس سلسلہ میں مکرد فریب سے کام لیا ہے اور دباؤ سے بیعت کی ہے اس لئے تم کو بھی امان نمیں مل سکتی۔

#### مفصور کی فتوحات:۔

۱۳۹ ھ میں منصور نے قبرص پر حملہ کیا۔ ۱۳۷ ھ میں اس نے اپنے چھا عینی بن موی کو و لیعدی سے معزول کرکے اپنے بیٹے ممدی کو و لیعد نامزد کیا حالانکہ عینی بن موی کو خود سفاح نے منصور کے بعد و لیعد مقرر کیا تھا۔ یہ وہی عینی بن موی ہیں جنھوں نے منصور کی جانب سے محمد اور ابراہیم کا مقابلہ کرکے ان کو زیر کیا تھا اور اب اس پیچارے کو اس کا یہ صلہ دیا گیا۔

۱۳۸ ھ میں تمام ممالک پر منصور کا قبضہ اور اس کا اقدار متحکم ہو گیا اور اس کی ہیب تمام لوگوں میں بیٹھ گئ اور اب کوئی ملک سوائے اندلس کے ایبا نہیں تھا جو منصور کے قبضہ میں نہ ہو اور اندلس بھی یوں قبضہ میں نہ آسکا کہ وہاں عبدالرحمٰن بن معاویہ اموی مروانی نے سلطنت قائم کرلی تھی اور اس نے اپنے لئے امیر المومنین کا لقب افتیار نہیں کیا بلکہ خود کو صرف امیر کملوایا اور اس طرح اس کے بیٹوں نے خود کو مجھی امیر المومنین نہیں کملوایا۔

۱۳۹ ھیں منصور نے بغداد کی تغیر سے فراغت پائی۔ ۱۵۰ھ میں فراسانی فوج نے بغادت کر دی اس بغادت کا سرگردہ امیر استاد سیس تھا اور اس فوج نے اس کی قیادت میں فراسان کے اکثر حصوں پر قبضہ کیا اور منصور کے لئے ایک عظیم خطرہ پیدا ہوگیا اور منصور کو زبردست دھچکا لگا۔ منصور اس بغادت سے بہت پریشان تھا۔ چنانچہ اس بغاوت کو فرد کرنے اور استاد سیس کی سرکوبی کے لئے تین ہزار کا لشکر روانہ کیا دونوں لشکروں کا مقابلہ فارس اور راجل کے مابیں ہوا۔ منصور کی فوج کا سیہ سالار اجشم مروزی بڑی بمادری سے لڑا لیکن مارا گیا۔ اس کے مابیں ہوا۔ منصور کی فوج کا سیہ سالار اجشم مروزی بڑی بمادری سے لڑا لیکن مارا گیا۔ اس کے مارے جانے سے تمام لشکر بدحواس ہوگیا اور بھاگ بڑا جب اس شکست کی خبر منصور کو کپنجی تو اس نے ایک زبردست لشکر کثیر التعداد سیابیوں پر مشمل حازم بن حزیمہ کی سرکردگی سی مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سیابیوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سیابیوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سیابیوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سیابیوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سیابیوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں دونوں لشکروں میں مقابلہ

شروع ہوا اور دونوں طرف سے فتح کی جان تور کر کوش کی گئی' اس جنگ میں ایبا زبردست رن پڑا کہ ستر ہزار سپاہی طرفین سے کام آئے لیکن آخر کار استاد سیس کو شکست ہوئی اور اس نے بھاگ کر ایک بہاڑ پر پناہ لی۔

# چوده بزار سابی قتل کر دیئے:۔

طاذم نے اس کے لشکر کا تعاقب کیا اور چودہ بزار سپاہیوں کو گرفتار کرایا اور سب کو متا تنج کر ڈالا۔ استاد سیس ایک عرصہ تک بہاڑ پر محصور رہا آخر کار محاصرہ سے ننگ آگر تنمیں ہزار کے اشکر کے ساتھ خود کو منصور کے حوالے کر دیا(۳) (اور اس تنمیں ہزار کا جو انجام ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے کہ سب متہ ننج کر دیئے گئے ہوں گے۔)

الا ر میں شر رصافہ (بغداد کے قریب) بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا۔

۱۵۳ ھ میں منصور نے اپنی رعیت کے لئے یہ احکام جاری کئے کہ وہ بانس اور ریثوں سے بنی ہوئی کمبی کمبی ٹوپیاں (قلانس اللوال) جو حبثی اوڑھتے تھے اوڑھیں۔ ابو ولالہ شاعر نے طزیہ اشعار کے۔(م)

۱۵۸ ہیں منصور کا ایک اور کارنامہ ظہور میں آیا کہ اس نے والی مدینہ کو تھم دیا کہ حضرت سفیان توری نفتی التقائی اور عباد بن کیر کو قید میں ڈال دو اس نے تھم کی تعمیل کی (اور ان بزرگان امت کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا)۔ لوگوں کو قکر وامن گیر ہوئی کہ وہ کمیں ان دونوں کو قتل نہ کردے 'ای اثنا میں جج کا زمانہ آگیا اور بھم ایزدی منصور مکہ معظمہ میں بحالت صحت و تندر سی نہ پہنچ سکا بلکہ مریض ہوکر پہنچا اور وہیں مرگیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شرصے ان دونوں بزرگوں اور دو سرے ہزاروں افراد کو بچالیا۔

## منصور کی وفات:۔

منصور نے ماہ ذی الحجہ ۱۵۸ ہ میں مقام بطن میں انقال کیا اور اس کو نہر میمون اور کوہ مجون کے درمیان وفن کر دیا گیا۔ سم الخاسر نے اس کی موت پر یہ شعر کھے۔ (۵) ابن عساکر کہتے کہ جب امیر ابو جعفر منصور حکومت سے پہلے طلب علم میں اکثر سفر کی حالت میں رہتا تھا' ایسے ہی ایک سفر میں یہ ایک منزل پر پہنچا' وہاں کے چوکیدار نے کما کہ جب بک تم دو درہم اوا نہیں کرو گے یہاں نہیں شر کتے۔ منصور نے کما کہ ججے معاف کرو میں بنی ہاشم ہوں' اس نے کما دو درہم کی اوائیگی پہلے کرو پھر ٹھرو۔ منصور نے کما کہ ججے سے نہ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا حضرت عباس نفت الملائی کی اولاد ہوں گر چوکیدار نہ مانا۔ منصور نے کما کہ اچھا قرآن کا قاری ہی سمجھ کر چھوڑے دے چوکیدار پھر بھی نہ مانا اور دو درہم کے لئے اصرار کیا۔ منصور نے کما کہ میں فقیہ اور عالم ہوں گر چوکیدار اپنے مطالبہ سے باز نہ آیا آخر کار منصور عاجز آگیا اور اس نے دو درہم نکال کر حوالے کر دیے۔ مطالبہ سے باز نہ آیا آخر کار منصور عاجز آگیا اور اس نے دو درہم نکال کر حوالے کر دیے۔ بب یہ وہاں سے واپس ہوا تو اس نے مال جمع کرنے کی دل میں ٹھان کی اور اس میں اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کا لقب ابو الدوائیق(۲) پڑ گیا۔

ریج بن یونس کتے ہیں کہ منصور کا قول ہے ' ظفاء بس چار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق۔
حضرت عمر فاروق ' حضرت عثان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ عنهم اور بادشاہ بھی چار
ہیں معاوید نفتی انتخابی ہے۔ عبد الملک ہشام اور میں (منصور) حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ
ایک روز مجھ سے منصور نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے
افصل کون شخص ہے؟ میں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی
اللہ تعالیٰ عنما' منصور نے کہا تم سے کتے ہو میری بھی یمی رائے ہے کہ میمی افضل ترین ہیں۔
اللہ تعالیٰ عنما' منصور نے کہا تم سے کتے ہو میری بھی یمی رائے ہے کہ میمی افضل ترین ہیں۔
اساعیل خیری کتے ہیں کہ عرفہ کے روز منصور نے منبر پر چڑھ کر یہ خطبہ دیا۔

اے لوگو! گو میں اللہ کی طرف سے روئے زمین کا بادشاہ ہوں' ناکہ میں اس کی تعریف اور اس کی ہدایت سے رعیت پروری کروں' اس نے مجھے اپنے خزائے کا امانت دار اور محافظ اس لئے بنایا ہے کہ میں اس کے مال کو خداوند تعالیٰ کے اراوے اور اس کے حکم کے مطابق تقسیم کروں' مجھے خداوند تعالیٰ نے اس خزائے کا تقل بنایا ہے' جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا تقسیم کروں' مجھے خداوند تعالیٰ نے اس خزائے کا تقل بنایا ہے' جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا وجب مشیت اللی ہوگی تم کو عطیات دیتے جائیں گے) اور جب تک وہ بند رکھنا چاہے گا وہ تقل بند رہے گا۔

لوگو محمیں چاہے کہ تم اللہ تعالی کی طرف جمک جاؤ اور آج کے اس مبارک اور شریف دن میں میں میارک دن شریف دن تم اس خداوند بزرگ و برتر سے جس نے اپ فضل و کرم سے اس مبارک دن میں اپنی کتاب میں الیوم اکملت لکم دینکم و ا تممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا ○ فرمایا۔ دعا کو کہ وہ مجھے راہ صواب دکھائے اور نیک راہ

چلنے کے لئے میری بیت پنائی فرمائے عمر پر احمان و نری کرنے کی توفیق دے اور تم پر عطا و بخشش کے لئے میری بیت پنائی فرمائے تم پر احمان و مناف کے ساتھ بخشش کے لئے میرے ول کے وروازے و افرما دے ماکھ میں عدل و افساف کے ساتھ تممارے وظائف و مناصب اور تنخواہیں تم کو تقسیم کر سکول کیونکہ وہ شنے والا اور (دعاؤل کا) قبول کرنے والا ہے۔

صولی کہتے ہیں کہ اس خطبہ کا محرک بیہ امر ہوا تھا کہ لوگ اس کو بخیل کہتے تھے چنانچہ اس نے اس خطبہ کے آخر میں بیہ بھی کما تھا کہ «لوگ کہتے ہیں کہ امیر الموشین مال خرچ نہ کرنے کی وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ خدا کا حکم نہیں ہے"

اصمعی کا قول ہے کہ منصور ایک روز خطبہ کے لئے مبر پر آیا اور اس نے اس طرح خطبہ شروع کیا الحمد لله احمدہ وا ستعینہ وا و من به ا و تو کل و علیه وا شهد ان لا اله الا الله وحدہ لا شریک له ۞ ابھی وہ بیس تک کہنے پایا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر کما یا امیر الموسنین ذرا یہ بھی ذکر کر دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ منصور نے خطبہ کا سلسلہ وہیں ختم کر دیا اور اس شخص ہے کہا کہ مرحبا شابش تو نے بہت برا ذکر چیئے دیا اور ایک برا خوف یاد دلایا! ہیں اللہ سے پاہ مائکا ہوں اس بات کے کئے ہے کہ ان سے کہا دیا اور ایک برا خوف یاد دلایا! ہیں اللہ سے پاہ مائکا ہوں اس بات کے کئے ہے کہ ان سے کہا دوعظ و تھیجت تمارے ہی گھر سے شروع ہوئی ہے اور ہم ہی سے نگل ہے 'اے معرض! تیرا یہ سوال تیری ظومی نیت پر بنی شمیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم شختیاں برداشت سوال تیری ظومی نیت پر بنی شمیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم شختیاں برداشت سوال تیری ظومی نیت پر بنی شمیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم شختیاں برداشت سوال تیری ظومی نیت پر بنی آب پہلے اس سے اور اس جیسے شریر لوگوں سے الگ رہو۔' یہ کہ کرنے کے قابل بنو پھر اعتراض کرد یا جمال چھوڑا تھا اور کما وا شہد ا ن محمد ا عبدہ اس نے خطبہ پھر دہیں سے شروع کر دیا جمال چھوڑا تھا اور کما وا شہد ا ن محمد ا عبدہ ورسولہ یہ معلوم ہوا کہ اس کی تقریر ایک کاغذ پر کسی ہوئی ہے اور درمیان میں ایک جملہ مرضہ آگیا تھا اور بیں!

# منصور کی اینے بیٹے مهدی کو نصائح:۔

منصور نے اپنے بیٹے مہدی سے کما کہ اے ابو عبداللہ (مہدی کی کنیت) کوئی خلیفہ بغیر تقوی کے امور خلافت انجام دینے کی سے صلاحیت نہیں رکھتا اور کوئی بادشاہ رعیت کی

فرانبرداری کے بغیر بادشاہت قائم نہیں رکھ سکتا اور کوئی رعایا عدل کے بغیر اطاعت نہیں کر علی معانی کر دے اور سب سے زیادہ علی سب سے نیادہ بیو توف وہ ہے جو ظلم کرے اے بیٹے! کسی امر میں غود فکر کے بغیر پکا ادادہ نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ غور و فکر انسان کے لئے بہنزلہ آئینہ کے ہے جس میں ابنا حسن و فہم معلوم ہو تا ہے 'بھیٹہ نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا اور قدرت کے وقت معاف کر دینا۔ یاد رکھو آلیف قلب ہی اطات پر مائل کرتی ہے 'فتیابی کے بعد بھیٹہ تواضع اور رحمیل اختیار کرنا۔

#### عفو درگزر:-

مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز منصور کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ اس نے ایک بچرم کو قتل کرنے کا تھم ریا اس موقع پر میں نے کہا یا امیر الموشین میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن فداوند تعالی کی طرف سے ایک مناوی نداویگا کہ فداوند تعالی کے ذمہ جن لوگوں کا اجر ہو وہ کھڑے ہو جائیں' اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس مخض کے جس نے کی کو معاف کیا ہوا یہ س کر منصور نے کہا اس مخض کو چھوڑ دو'

اسمعی کتے ہیں کہ مصور نے ایک مجرم کو سزا کا تھم سانے کے لئے طلب کیا وہ محض حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا! اے امیر الموسنین! انقام عدل ہے اور معانی فضل ہے' ہم خداوند تعالی سے امیر الموسنین کیلئے وعا کرتے ہیں کہ مجیب الدعوات امیر الموسنین کو کسی اوئی سے اوئی مصیبت میں بھی گرفتار نہ کرے امیر الموسنین کو دن دونی اور رات چوگئی ترقی حاصل ہو' یہ سن کر منصور نے اس محف کو بھی معاف کر دیا۔ اسمعی سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام میں منصور نے ایک بروی سے کہا کہ مقام شکر ہے خداوند تعالی نے تم پر سے طاعون محض اس لئے دور کر دیا کہ تم ہمارے ذیر حکومت ہو (ہماری برکت سے طاعون کی وہا تم سے دور ہوگئ) بروی نے فورا" جواب دیا کہ طاعون اور تمحاری حکومت ہو (ہماری برکت سے طاعون کی وہا تم سے دور ہوگئ) بروی نے فورا" جواب دیا کہ طاعون اور تمحاری حکومت دونوں کی وہا تم پر مسلط نمیں دونوں ہی برابر ہیں۔ واقعی خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے دونوں کو اکٹھا ہم پر مسلط نمیں

محمد بن منصور بغدادی کتے ہیں کہ ایک دن منصور کے پاس عابدوں کا ایک گروہ آیا اور

منصور کو نصیحت کی کہ خداوند تعالی نے تم کو دنیا کی تمام تعتیں عطاکی ہیں تو پچھ اپنی آسائش کے لئے زمین کا ایک علوا بھی خرید لو' اور اس رات کو بھی یاد کرلیا کرد کہ جس رات کو پہلی یار قبر میں سود کے اور اس دن کو بھی یاد کرلو جس کے بعد تشمارے لئے پھر رات نہیں آئے گار قبر میں سود کے اور اس دن کو بھی یاد کرلو جس کے بعد تشمارے لئے پھر رات نہیں آئے گی۔ یہ نصارتم من کر منصور نے کہا کہ ان لوگوں کو پچھ مال دے دیا جائے اور پھر خاموش ہو گیا ان ذاہدوں میں سے آیک نے کہا کہ منصور اگر ہم کو خواہش ہو تی تو ہم تم کو نصیحت کی جرات نہیں کرتے'

عبدالسلام بن حرب کے جیں کہ ایک روز منصور نے عمر و بن عبید کو بلایا جب وہ آئے و منصور نے ان کو کچھ روپیہ وینا چاہا لیکن انھوں نے اس کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ منصور نے کما کہ واللہ سے مال تو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ عمر و بن عبید نے جواب دیا کہ خدا کی منصور نے کما کہ واللہ سے مال تو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ عمر و بن عبید نے ہما کہ امیر المومنین کما امیر المومنین نے قتم کھائی ہے آپ مال قبول کرلیجے، عمر و بن عبید نے کما کہ امیر المومنین کے لئے قتم کا کفارہ میری بہ نبت اوا کرنا زیادہ آسان ہے۔ منصور نے کما کہ اچھا پھر آپ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ انھوں نے فربایا کہ میری سے خواہش ہے کہ جب تک میں خود کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ انھوں نے فربایا کہ میری سے خواہش ہے کہ جب تک میں خود کہ کھی گھ گھ کے باس نہ آوُں مجھے نہ بلوایا جائے اور جب تک میں خود کچھ طلب نہ کروں مجھے کچھ لینے پر مجبور نہ کیا جائے! منصور نے کما کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ممدی کو و لیعد کر دیا ہے آپ نے جواب دیا کہ منصور جب تکھیں موت آئے گی تو ان باتوں کے سوچنے کا موقع نہیں طے گا بلکہ تم دو مری باتوں میں مشخول ہوگے۔

# منصور کی عدل دوستی:۔

عبداللہ بن صالح کتے ہیں کہ منصور نے موار ابن عبداللہ قاضی بھرہ کو لکھا کہ اس زمین کے قضیہ پر غور کیا جائے جو فلال داروغہ اصطبل(۸) اور تاجر کے مابین باعث نزاع بنا ہوا ہے ' تم کو چاہیے کہ تم اس مقدمہ کا فیصلہ داروغہ اصطبل کے حق میں کرو۔ موار بن عبداللہ نے جواب میں لکھا کہ میرے سامنے جو گواہ گزرے ہیں ان کی گواہی بجو جب تاجر کا حق ثابت ہو تا ہے اور میں اس شادت کے خلاف فیصلہ کس طرح دے سکتا ہوں اس پر منصور نے لکھ کر جمیجا کہ داللہ تم کو داروغہ اصطبل کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا اس کے جواب میں

قاضی سوار نے لکھ بھیجا کہ واللہ میں سوداگر کے حق میں فیصلہ کروں گا۔ جب سے آخری جواب منصور کے پاس پنچا تو منصور نے کما "خداکی قتم میں نے تمام زمین کو عدل سے معمور کر دیا کہ میرا قاضی مجھ سے عدل و انصاف میں مخالفت کرتا ہے۔

روایت ہے کی مخص نے منصور سے قاضی سوار کی شکایت کی منصور نے انحیں طلب
کیا یہ دونوں بیٹے ہوئے تنے کہ منصور کو چھنک آئی 'قاضی سوار نے چھنک کے جواب میں
ر تمک اللہ (شمیتہ) نہیں کما اس پر منصور نے قاضی سوار سے کما کہ آپ نے میری چھنک کے جواب میں
کے جواب میں ر تمک اللہ کیوں نہیں کما 'اس پر قاضی سوار نے کما کہ آپ نے چھنک کے
بعد الحمد للہ کیوں نہیں کما منصور نے کما میں نے اپنے دل میں الحمد للہ کمہ لیا تھا اس پر قاضی
سوار نے کما کہ میں نے بھی تشمیت دل میں کمہ لی تھی (ر تمک اللہ و لمیں کمہ لیا تھا) یہ
من کر منصور نے کما کہ آپ اپنی خدمت پر واپس چلے جائیں جب آپ نے میرے ساتھ
رعایت نہیں برتی تو پھر آپ اور کمی کے ساتھ کیا رعایت کریں گے۔

#### انصاف بیندی کا ایک اور واقعه:

مخیر مدنی کہتے ہیں کہ مضور جب مینہ طبیبہ میں عاضر ہوا تو اس وقت وہاں کے قاضی عمر بن عمران علی تھے میں قاضی صاحب کا کاتب تھا۔ چند شتر بانوں نے کمی معالمہ میں مضور پر نالش کر دی تھی۔ قاضی صاحب نے مجھے طلب کیا اور فرایا کہ مضور کے نام طلبی کا فربان کھتے جاری کردو ناکہ ان کی موجودگی میں انصاف کیا جائے' میں مضور کے نام طلبی کا فربان کھتے ہوئے جمجےکا تو قاضی صاحب نے ناکیدا "کملہ آخر کار میں نے ضابط کے مطابق وہ فربان جائی کر دیا اور اس پر قاضی صاحب کی مرب گا دی' قاضی محمد بن عمران آنے جمحے نے فربایا کہ طلبی کا کر دیا اور اس پر قاضی صاحب کی مرب گا دی' قاضی محمد بن عمران آنے بھے سے فربایا کہ طلبی کا ربیع نے منصور کے پاس جاؤ میں تھم نامہ لیکر ربیج (عاجب منصور) کے پاس گیا۔ ربیع نے منصور کے پاس جائر اس واقعہ اور قضیہ کی اطلاع دی جب ربیع غلیفہ کے پاس سے والیس آیا تو اس نے عاضرین کو خطاب کرکے کما کہ امیر المومنین قرباتے ہیں کہ میں قاضی کی عدالت میں طلب کیا گیا ہوں میرے ساتھ وہاں کوئی فخص نہ جائے چنانچہ قاضی صاحب کی طلبی پر منصور اور ربیع عاجب وونوں عدالت میں عاضر ہوئے اور خلیفہ کی تعظیم کے لئے ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا' یہاں تک ہوا کہ منصور کی چاور ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے کوئی بھی نہیں اٹھا' یہاں تک ہوا کہ منصور کی چاور ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے کوئی بھی نہیں اٹھا' یہاں تک ہوا کہ منصور کی چاور ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے کوئی بھی نہیں اٹھا' یہاں تک ہوا کہ منصور کی چاور ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے

اٹھائی۔ آخر کار مقدمہ کی ساعت ہوئی اور قاضی صاحب نے منصور کے خلاف مقدمہ کا فیصلہ کیا۔ جب مقدمہ سے کہا کہ خداوند تعالیٰ کیا۔ جب مقدمہ سے کہا کہ خداوند تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے میں تمحاری اس انصاف پندی اور عدل دوستی سے خوش ہو کر تم کو دس جزار دینار بطور عطیہ دیتا ہوں۔

## شاعر كا انعام:

محمد بن حفق العجلى كتے ہيں كه ابو ولامه شاعر كے يمال لؤكا پيدا ہوا تو اس نے منصور كو يہ خبر پننچائى اور اس نے منصور كى مدح ميں يہ اشعار پڑھ:۔ لوكان يبقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعد وا يام ال عباس

اگر كوئى هخص اپنى بزرگى كے باعث آفاب پر بينے سكتا ہے تو اے آل عباس وہ قوم تم ہى ہو!
ثم ارتقوا فى شعاع الشمس كلكم الى السماء فا نتم اكرم الناس
يد اشعار پڑھ كر ابودلامہ نے ايك تھيلى نكال كر منعور كے سامنے پيش كردى منعور
نے كماكہ يد كيا ہے ابو ولامہ نے كماكہ جو كچھ انعام آپ جھے دينا چاہتے ہيں جھے اس ميں
ديد بيجے منعور نے تكم دياكہ اس تھيلى كو درہمول سے بھر ديا جائے ، چنانچہ اس ميں دو ہزار
درہم آئے۔

## منصور کاعلم دینی سے شغف:

محمد بن سلام بھی کہتے ہیں کہ کمی شخص نے منصور سے دریافت کیا کہ آپ کی کوئی
آرزو باقی رہ گئی ہے؟ منصور نے کہا کہ صرف یہ آرزو باقی ہے کہ میں ایک چبوترے پر بیشا
ہول اور میرے چارول طرف اصحاب حدیث بیٹے ہوں (جن سے احادیث نبوی عشر الکیائی اللہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ دو سرے روز جب وزرا' مملکت اور اراکین سلون اس کے چاروں طرف کاغذات (سرکاری) لیکر مع قلم دوات حاضر ہوئے تو اس شخص سلطنت اس کے چاروں طرف کاغذات (سرکاری) لیکر مع قلم دوات حاضر ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ لیجئے آپ کی وہ تمنا بھی پوری ہوگئی۔ منصور نے جواب دیا کہ یہ اصحاب حدیث

نہیں ہیں' ان لوگوں کے کپڑے تو پرائے مچھے ہوں گے۔ وہ ننگے پاؤں اور ان کے سرکے بال برھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ مسافروں جیسی حالت میں رہتے ہیں اور ان کا کام صرف احادیث کا نقل کرنا ہوتا ہے۔

عبدالصمد بن علی سے روایت ہے کہ میں نے منصور سے کما کہ آپ نے سزا دینے پر الی کر باندھی رکھی ہے گویا معانی کا نام بی آپ نے نہیں سا بیہ من کر منصور نے جواب ویا کہ کہ آل مروان کا خون اب تک نہیں سوکھا ہے اور آل ابی طالب کی تلواریں ابھی تک میان میں نہیں گئی ہیں (مراونیوں اور علویوں نے ول سے اطاعت قبول نہیں کی ہے) ہم ابھی میان میں جن کے دلوں میں خلفاء کی ہیب ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے اس لئے لفظ عفو کا بھول جانا اور عقوبت کا استعال کرنا ضروری ہے۔

یونس بن حبیب کتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ حارثی نے منصور کو ایک کتوب ککھا اور اس میں عطیات اور وظائف میں اضافہ کی استدعا کی۔ انھوں نے یہ درخواست بہت فصیح و بلیغ طرز میں تحریر کی تھی، منصور نے ان کی درخواست کے جواب میں لکھا کہ جب کی مخص میں تو گری اور بلاغت دونوں چزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور امیر الموسنین کو تمھاری طرف سے بھی اندیشہ ہے (کہ تم فصیح و بلیغ ہو اگر تمھارے وظائف میں الموسنین کو تمھاری طرف سے بھی اندیشہ ہے (کہ تم فصیح و بلیغ ہو اگر تمھارے وظائف میں اضافہ کر دیا گیا تو تم میں غرور و تکبر ہو جائے گا) پس تم اس بلاغت پر ہی اکتفا کرو۔

محد بن سلام کہتے ہیں کہ ایک دن منصور کو پیوند دار کرتا پنے دیکھا تو لونڈی نے طنزا" کما کہ یہ خلیفہ ہیں جن کا کرتا بھی بے پیوند نہیں! منصور نے کما کہ تجھ پر افسوس کیا تو نے ابن ہرمہ کا یہ شعر نہیں سائٹ

قد يدريك الشرف الفتى ور داؤه خلق و حبيب قميصه مرقوع ويى جوان شرف بزرگى كو پنچ كتا ، بس كى چادر پيلى بوئى به اور جس كى قيص كے جيب ميں پيوند لگا ہو۔

## منصور کے بخل کی مثال:۔

عسکری اوائل میں تحریر کرتے ہیں کہ مضور بی عباس میں ایا ہی بخیل اور لئم تھا جیسے عبدالملک بی امید میں! کسی شخص نے مضور کی قیص کو جب پوند لگا ہوا دیکھا تو اس نے کہا

کہ خداکی قدرت ہے کہ اس نے منصور کو باوجود باوشاہت و سلطنت کے فقر میں جٹلا کر دیا ہے مسلم الحاوی نے اس مضمون کو آیک گانے میں اداکیا' یہ گانا منصور نے بھی من لیا اور اس پر اتنا مسرور ہواکہ قریب تھاکہ وہ اپنی سواری کے گھوڑے سے گر پڑے اور اس گوئے کو نصف ورہم انعام میں دیا۔ اس انعام کو وکھے کر مغنی مسلم الحاوی نے کما کہ میں نے آیک بار ہشام کے سامنے گانا گایا تھا تو انصوں نے خوش ہوکر مجھے وس ہزار ورہم انعام میں دیئے تھے۔ منصور نے کما کہ ہشام نے وہ رقم تم کو بیت المال سے نہیں دی ہوگی بلکہ جیب خاص سے دی ہوگئ' اگر تجھے اے حریص! اب بھی اسے بی انعام کی ضرورت ہے تو کمی مخص کو مقرر کر ہوگئ ' اگر تجھے اے حریص! اب بھی اسے بی انعام کی ضرورت ہے تو کمی مخص کو مقرر کر دے وہ مشام سے اب بھی وصول کرلیگا۔(۹) گران مغنیوں نے آتے جاتے اس کا اتنا بیچیا لیا کہ انعام لے کر ہی ٹلے۔

عشری نے اواکل میں کھا ہے کہ جرمہ بہت ہی بڑا شرابی تھا ایک بار وہ مصور کے پاس آیا اور اس نے یہ اشعار پڑھے :۔ ترجمہ :۔ آپ جس شخص کو امان دیتے ہیں اس کی ماں بہت ہی زیادہ مصون و مامون ہو جاتی ہے اور جس شخص کو ہلاک کرتے ہیں اس کی ماں عمر

بھر روتی چھرتی ہے۔

یہ اشعار من کر منصور بہت زیادہ مخطوظ ہوا اور کما کہ اے ابن ہرمہ کیا مطلب ہے؟

اس نے کما کہ آپ عال مدینہ کو لکھ دیجئے کہ جب وہ جھے نشہ کی حالت میں دیکھے تو مجھ پر حد
عاری نہ کرے! منصور نے کما کہ میں حدود اللی میں کس طرح مداخلت کر سکتا ہوں' ابن ہرمہ
عاری نہ کرے! منصور نے کما کہ میں حدود اللی میں کس طرح مداخلت کر سکتا ہوں' ابن ہرمہ
نے کما کہ جب کوئی شخص ابن ہرمہ کو حالت سکر میں پکڑ کر لائے تو اس لائے والے کے سو
درے اور ابن ہرمہ کے اسی درے لگائے جائیں۔ اس محم کے بعد صورت یہ ہوئی کہ اگر
عامل مدینہ خود بھی ابن ہرمہ کو نشہ کی حالت میں دیکھتا تو یہ کتا ہوا اس کے پاس سے گزر جاتا
کہ کون اسی درے لگوانے کے لئے سو درے کھائے۔ (اس طرح ابن ہرمہ سزا سے نے گیا)
کہتے ہیں کہ منصور نے نہ کورہ اشعار من کر ابن ہرمہ کو ہزار درہم بھی انعام میں دیئے تھے اور
کما تھا کہ اے ابن ہرمہ اس رقم کو احتیاط سے خرچ کرنا میرے پاس شمیں دیئے کے لئے اور
رقم نہیں ہے۔ ہرمہ نے کما کہ جب یہ رقم ختم ہو جائے گی تو میں کوئی اور ترکیب نکاوں گا۔

منصور کی شاعری:۔

منصور ابو جعفر عبداللہ نے بہت کم اشعار کے بیں یمال ہم اس کے صرف دو شعر نقل کرتے ہیں:۔

ا فا كنت فا راى فكن فا عزيمة فا ن فسا د الراى ان يترد دا اگر تو صاحب رائ م كن مونا علمي كه بيتك تردد رائ كافراد (كردرى) م-

ولا تمهل الاعداء يوما بقدرة و با درهم ان يملكو مثلها غدا جب تحمد كو وشنول بر قدرت عاصل موالة كروهم من وك ايانه موكد وه تحمد بركل قابو بالسرا

#### منصور کے سامنے اظہار حقیقت:

عبدالرحمٰن بن زیاد بن الغم افریق کتے ہیں کہ میں اور مضور ظافت سے پہلے ایک ہی جگہ تخصیل علم کرتے تھے' ایک روز منصور مجھے اپنی قیام گاہ میں لے گیا مجھے کھانا کھلایا لیکن کھانے میں گوشت موجود نہیں تھا' خادمہ سے منصور نے پوچھا کچھ میٹھا بھی ہے اس نے کہا نہیں' منصور نے کہا کچھ کھجوریں ہول تو وہی لے آ' خادمہ نے اس سے بھی انکار کیا یہ من کر منصور لیٹ گیا اور یہ آیت پڑھی عسمی ربکم ان پھلک عدوکم النے

#### (بہت ممکن ہے کہ تمحارا رب تمحارے وسٹن کو ہلا کروے)

جب منصور تخت نشین ہوا تو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے جھے سے وریافت کیا کہ بنو امیہ کے مقابلہ میں ہماری بادشاہت اور حکومت کیبی ہے؟ میں نے کما کہ جتنا ظلم اب ہو رہا ہے اتنا ظلم ان کے زمانے میں نہیں ہوا۔ منصور نے سے س کر کما کہ مجھے اچھے اعوان و انصار نہیں طے۔ میں نے کما کہ حضرت عمراضی المنتی کی عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بادشاہ تو بازار کی طرح ہے جس جنس کی نکامی زیادہ ہوتی ہے وہ چیز بازار میں زیادہ آئی ہے اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اسے ہی لوشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ طفے جیں اور اگر فائق و فاجر ہے تو ایسے ہی مختص بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ طفے جیں اور اگر فائق و فاجر ہے تو ایسے ہی مختص

ملیں گے۔

اقوال منصورة

منصور کا قول ہے کہ باوشان ان تین باتوں کے علاوہ اور تمام باتیں برواشت کرلیتا ہے

(۱) افشائے راز (۲) حرم میں وست اندازی (۳) ملک میں بعاوت پھیلانا۔ صولی منصور کا قول بیان کرتے ہیں کہ جب وسمن تیری طرف ہاتھ برحائے تو اگر تھے میں طاقت ہے تو اس كا باتھ كك وال اور اگر يه طاقت نسيس تو چرچوم ك! (قوت سے زير كرلينا ورن اطاعت کرنا ہی بھتر ہے)۔ صولی نے لیقوب بن جعفر سے منصور کی ذکاوت و وانشمندی کے بارے میں یہ روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ منصور مدینہ منورہ میں آیا تو ربع سے کما کہ مجھے ایک ایا مخص فراہم کر دے جو مجھے تمام مشہور مقالت کی سرکرائے چنانچہ ایک ایا مخص پیش كر ديا گيا۔ اس نے منصور كو تمام مشهور مقامات كے بارے ميں بتلايا اور سيركرائے ليكن جب تک منصور نہیں پوچھتا تھا وہ خور نہیں بتایا تھا جب وہ منصور کو سیر کراکے رخصت ہونے لگا تو منصور نے ایک ہزار درہم دیئے جانے کا حکم دیا اس فخص نے ربیع سے اس رقم کا چلتے وقت مطابہ کیا، ربیع نے کما کہ امیر المومنین نے تو ایبا کوئی تھم نہیں دیا ہے تم دوبارہ جاکر اس انعای رقم کے سلسہ میں ان کو یاد ولا دو۔ ماکہ امیر الممومنین جھ کو تھم دیدیں اور میں وہ رقم تم کو دیدوں یہ مخص رہے کے پاس سے لیٹ کر منصور کے پاس کیا تو گفتگو کا موقع نہیں طا جب منصور رخصت ہونے لگا تو اس فخص نے از خود کما یا امیر الموسنین بید مکان عاتک کا ہے جس کے بارے میں احوص شاعرنے کما ہے:۔

ترجمت میں وشنوں کے خوف سے تھے سے زیروسی جدا ہو رہا ہوں۔ میرا دل تیرے الت رے گا اگر چہ میرا جم تھ سے جدا رہا ہے۔ یہ شعر من کر منصور کے ذہن میں فورا" بورا قصیرہ آگیا جس میں سے شعر بھی ہے کہ:-

ترجمند میں مختے ریکما ہوں کہ جو تو کہا ہے وہی کرنا ہے لیکن کچھ لوگ ایے ہیں جو كت بين وه كرت نيس"! يه عكر منصور بنس ويا اور كماكه رئيع! تيرا ناس جائ اس كو بزار

ور ایم دیدے۔

صولی اسحاق موصلی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ منصور اپنے ندیموں کے ساتھ پینے پلانے اور گانے بجانے میں نہیں بیٹھتا تھا بلکہ نہ میں ایک پردہ حاکل ہو آ تھا' منصور اور ندیموں کے درمیان تقریبا میں گڑ کا فاصلہ ہو آ تھا کتے ہیں ندیموں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا اور دوری کو ختم کرنے والے پہلا امیر مہدی عباسی ہے۔

صول نے یعقوب بن جعفر سے روایت کی ہے کہ ممامہ کے ماکم تھ بن عباس سے عبداللہ بن عباس حاکم ، کرین کی موجودگی میں ایک روز منصور نے دریافت کیا کہ تمحیں اپنے نام کے معنی بھی معلوم ہیں اور معنی کے ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ اس کا مافذ کیا ہے؟ اس نے کما مجھے نہیں معلوم! منصور نے کما کہ نام تو تمحارا ہا شمیوں جیسا ہے اور معلوم تم کو خاک نہیں 'خدا کی فتم تم نرے جائل ہو۔ تمثم نے کما کہ امیر المومنین آپ بی فرما دیجئے۔ منصور نے کما کہ امیر المومنین آپ بی فرما دیجئے۔ منصور نے کما کہ تثم اس شخص کو کتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد پچھ سخاوت کرے اور خود بخود طلب کے لوگوں کو عطیات دے۔

کتے ہیں کہ ایک بار کھیوں نے منصور کو بہت پریثان کیا پریثان ہوکر منصور نے مقاتل بن سلیمان کو بلا کر دریافت کیا کہ خداوند تعالی نے کھیوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مقاتل نے جواب دیا کہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ظالموں کو ذلیل کریں۔

#### اوليات منصور:

محد بن علی خراسانی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے نجومیوں کو مضور ہی نے اپنا مقرب بنایا اور نجوم کے احکام پر عمل کیا سب سے پہلے سریانی اور عجمی (فاری) زبان سے عربی زبان مضور ہی کے حکم سے کتابیں ترجمہ کی گئیں جیسے کلیلہ ومنہ(۱۰) اور اقلیدی۔ سب سے پہلے منصور ہی نے غیر عرب کو اہل عرب پر حاکم مقرر کیا اور ایک برت بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ عرب نژاد امیروں کا تقرر ہی ختم ہوگیا لیمن ان کی امارت اور قیادت ختم ہوگئ منصور ہی پہلا مخص ہے جس کے زمانہ میں عباسیوں اور علویوں میں اختلافات رونما ہوئے ورنہ اس سے قبل وہ ایک جان اور دو قالب شے (باہم شیر و شکر شے)۔

منصور کی علمی فضیلت اور منصور سے مروی احادیث:۔

صولی کتے ہیں کہ مضور لوگوں میں سب سے زیادہ علم حدیث کا جانے والا تھا ای طرح وہ علم الانساب میں بھی ممارت کاللہ رکھتا تھا اور ان دونوں علوم کی طلب میں اس کی کوششیں مشہور تھیں۔ ابن عساکر تاریخ و دمشق میں لکھتے ہیں کہ مضور بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے دست مبارک میں اگوشی پہنا کرتے تھے۔ اس طرح صولی کا بیان ہے کہ مضور بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے الل بیت کی مثال کشتی راوی ہیں کہ دولوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے الل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو کوئی اس میں سوا ہوا اس نے شجات پائی اور جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہوا۔ صولی ہی کی یہ روایت ہے کہ اس حدیث کے روایوں میں سے ایک راوی منصور بھی ہیں ہوا۔ صولی ہی کی یہ روایت ہے کہ اس حدیث کے روایوں میں سے ایک راوی منصور بھی ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کسی کو امیر بناکر اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تو اگر اس نے اپنے وظیفہ (یعنی شخواہ) سے زیادہ لیا تو اس نے خیات کی۔

یکی ابن حمزہ حصری کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ جب مجھ کو ممدی ابن منصور نے قضا کا عمدہ سپرد کیا تو مجھ سے کما کہ تم احکام (کے نفاذ) میں تشدد نہ کرنا کہ میں نے اپنے والد منصور سے یہ صدیث سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ "مجھے اپنے عزت و جلال کی قتم میں ظالم سے دنیا اور آخرت دونوں میں انتقام اول گا اور اس سے بھی انتقام اول گا جس نے مظلوم کو دیکھا اور استطاعت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کی (صولی)۔

صولی نے محمد بن عباس بن فرت کے واسطے سے یہ حدیث بھی بیان کی ہے جس کے راویوں میں ایک راوی منصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "

کہ قیامت کے دن تمام سبب اور نسب میرے سبب اور نسب کے علاوہ منقطع ہو جائیں گے "
صولی ابن اسحاق کے واسطے سے منصور سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ مینے کے محاق (لیمنی ۱۵ ۲۲ کا تاریخ اور ۲۸۴٬۲۸۲ ۲۹ تاریخ) میں سفر نمیں کرنا چاہیے ای طرح جب ماہ برج عقرب میں ہو جب بھی سفر نمیں کرنا چاہیے۔(۱۱)

منصور کے عمد میں ان مشاہیرنے انتقال کیا:۔

(عبدالله ابن مقنع سيل ابن ابي صالح علاء بن عبدالرطن خالد ابن يزيد المصرى الفقيد واؤد بن ابي بند ابو حاذم سلم بن وينار الاعرج عطا بن ابي مسلم الخراساني بونس بن عبيد سليمان الاحول موى بن عقبه صاحب الغفارى عمرو بن عبيد المعترى يجي بن سعيد الانصارى الكلبي ابن اسحق جعفر بن محمد الصادق المحش شبل بن عباده مقرئ مكد محمد الانصارى الكلبي ابن المحق محمد بن عبدالرحن ابن ابي ليل ابن جريح حضرت المام ابو حفيد بن عبدالرحن ابن ابي ليل ابن جريح حضرت المام ابو حفيد الفقي المحق المام الوحفيد المحق المنتج على الدول بن جراح على المام المول المن شرمت الصبى مقاتل بن حبال مقاتل بن عبدال عمره بن علاء المن شرمت الطاع عمره ابن حبيب الزيات المام اوزائ المعلن المنتج المام عمره ابن عبد الطاع عمره ابن حبيب الزيات المام اوزائ المنتج الطاع عمره ابن حبيب الريات المام اوزائ المنتج الطاع عمره ابن حبيب الريات المام اوزائ المنتج الطاع عمره ابن حبيب المنتج الطاع عمره ابن حبيب المنتج المنا عمره ابن حبيب المناب المنتج المناب المنتج الطاع عمره ابن حبيب المناب المنتج الطاع عمره ابن حبيب المناب المنتج المنتج الطاع عمره ابن حبيب المناب المنتج الطاع عمره المنتج المنتج

ان حضرات کے علاوہ اور ووسرے لوگ (رضی الله تعالی عشم و رحم الله تعالی علیم)

#### حواشي

ا۔ غریب مترجم بڑا مجبور اور بے بس ہے کہ ایک طرف علامہ سیوطی احادیث ضبط تحریر میں لاتے چلے جارہے۔ ہیں اور ان ظالموں ' سفاکوں' عدل دشمنوں' شراب خواروں' عیش و نشاط کے متوالوں اور سلطنت المیہ کو طوکیت سے بدلنے والوں کے عمد کو عمد خلافت کتے ہیں پھر ان کے سیاہ کارنامے گنواتے ہیں۔ ول گوارا نمیں کرتا اور قلم تحریر کرنے سے رکتا ہے کہ ان سلاطین اور طوک کو خلیفہ جیمے پاکیزہ اور مقدس لفظ سے ذکر کیا جائے' میرے قار کمین خواہ کچھ ہی کمیں میں تو ان کو خلیفہ کمہ کر اس مقدس لفظ کی توہین نمیں کروں گا۔ آپ یقین کراکر خود ہماری زبان سے خلفائے راشدین کے حضور میں بے اوابی کرائی ہے نعوذ با لله من شرور ا نفسنا د سیا ت ا عما لنا۔

۳ - اریخ بدو کین حدیث طاحظہ فرمائیں محض ان سلاطین کو خوش کرنے کے لئے واضعین حدیث نے وضع حدیث کے کارخانے کھول رکھے تھے!

سو۔ قارین کرام! خدارا غور فرمائے کہ اس خواب کے بعد اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و صیت پر سفاح اور منصور نے کیا کیا الکھوں مسلمانوں کا خون بمایا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قید میں ڈال دیا اور اسی پر بس نہ کی بلکہ آپ کو زہر

ولوا دیا جس سے آپ جال بحق ہو گئے' تاریخ الحلفاء میں تو ان کے طلات بہت ہی اختصار سے الله علی خیب آبادی' تاریخ الله گلھے گئے ہیں دو سری تاریخیں شلاس تاریخ اسلام از شرہ معین الدین تاریخ الامت از اسلم جراج بوری اسلام رکیس احمد جعفری' تاریخ السلام از شاہ معین الدین تاریخ الامت از اسلم جراج بوری ملافظہ سیجئے اور ان کے سیاہ کارنامے پڑھئے۔ یہ محمل استحکام سلطنت کے لئے روباہ بازیاں تھیں اور بس'

سا۔ علامہ سیوطی نے ان مظالم کی تفصیل نہیں بنائی صرف اشارۃ اٹنا ہی کما ہے۔ دوسری تاریخوں میں ان مظالم کی تفصیل موجود ہے۔ تاریخ الحلفاء میں اس تفصیل کی مخبائش نہیں تھی (مترجم)

٣- اشعار كا ترجمه به بهم تو امير سے ترقی كی اميد رکھتے تھے سو امام نے ٹوپيوں كو ترقی دی ہد۔ دی بيہ ٹوپياں سروں پر اليی معلوم ہوتی ہيں گويا يهوديوں كی كمروں كو جھول پہنا دی گئی ہو۔ ٥- اشعار كا ترجمه بحاج واليس آگئے اور ابن مجمد كو قبر ميں چھوڑ آئے گويا اس كو كمه ميں رہن ركھ ديا۔ لوگ آئے منامك حج اوا كئے اور ان كا امام پھر كی سلوں كے بنچ حالت احرام ميں دبا يردا ہے '

٢- روايت قابل قبول نهيں ہے۔

2- آج میں نے تمحارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تم میں اپنی نعمت تمام کر دی اور تمارے لئے اسلام کو دین بیند فرمایا۔

۸۔ القائد معنی گھوڑوں کو پھرانے والا تھہانی کرنیوالا۔ "واروغہ اصطبل" اس کے لئے زیادہ مناسب ہے چنانچہ ہیں میں نے واروغہ اصطبل ہی ترجمہ کیا ہے۔

9۔ اس میں طنز پہنال ہے کہ جا اور ہشام کی قبر سے وصول کرلے! یا کمی شخص کو اس وصولیابی کے لئے مقرر کر دے۔

ا۔ کلیہ ومنہ سنسکرت زبان کی مشہور کتاب تھی اور رائے وانہ الشلیم کے عمد میں لکھی گئی۔ سنسکرت سے اس کا ترجمہ منصور کے میر گئی۔ سنسکرت سے اس کا ترجمہ منصور کے میر منشی عبداللہ ابن مقنع المشہور بہ ابن مقنع نے سب سے پہلے عربی زبان میں کیا۔

اا۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد اور مقولہ ہے جس کو علامہ نے ان احادیث میں شامل کر دیا ہے جو منصور تک متعدد واسطوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پینجی ہیں۔

#### المهدى ابو عبدالله محدين منصور

مدی ابو عبراللہ محد بن مصور ۱۳۱ھ میں ایدج(۱) کے مقام پر پیدا ہوا بعض مور نین اسے نے اس کا سال پیدائش ۱۳۱ ھ بھی بتایا ہے۔ مہدی ام مویٰ بنت مصور الحمیر یہ کے بطن سے پیدا ہو۔ مہدی بہت ہی تنی اور رعایا کا محبوب بلوشاہ تھا۔ مہدی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاکیزہ صبح الاعتقاد مسلمان تھا۔ مہدی نے زندیقیوں کی اس طرح بخ کی کی کہ صفحہ ہتی سے نابود کر دیا اور ای طرح طحمدی کو طیامیٹ کر دیا۔ مہدی ہی پہلا محض ہے جس نے زندیقوں اور طحدوں کے رد میں کتابیں تھنیف کرائیں۔

مهدی نے حدیث کی ساعت اپنے والد (منصور) اور حضرت مبارک بن فضالہ ہے کی اور اس سے کی بن حمزہ ' جعفر بن علیمان الفہجی ' محمد بن عبداللہ الر قاشی۔ ابو سفیان سعید بن کی المحمدی نے حدیث کی روایت کی ہے ' ذہبی کہتے ہیں کہ مهدی کی روایت میں کی شخص نے جرح و تعدیل نہیں کی روایت کو تشکیم کیا ہے)۔

ابن عدى نے عثان سے مرفوعا" بيان كيا ہے كہ بن عباس ميں مدى وہ تنا شخص ہے جو فاندان بنى ہاشم كے غلام محمد بن وليد سے روايت كرتاہے جو واضعان حديث ميں سے تھا؟
ابو داؤد اور ترفرى كے حوالہ سے امام ذہبى نے لكھا ہے كہ ممدى نے ابن معود كے حوالے سے يہ حديث بيان كى ہے كہ امام ممدى كا نام ميرے نام پر اور ان كے باپ كا نام ميرے پدر بزرگوار كے نام پر موگا (يہ حديث مرفوع ہے اور اس كے تمام راويوں كے نام بھى معلوم نہ ہوسكے۔)

## مهدی کا تقرر اور بهلا خطبه

مدی جب جوان ہوا تو منصور نے اس کو طبرستان کا تھم مقرر کر دیا۔ جمال اس نے متعدد علوم حاصل کئے اور ادب پر عبور حاصل کیا اور علماء کی محبت سے بھرپور استفادہ کیا اس ذانہ میں منصور نے اس کو و لیعمد حکومت نامزد کر دیا۔ اور منصور کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ منصور کے انتقال کی خبر اس کو بغداد میں ملی تھی چنانچہ یہ خبر نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ منصور کے انتقال کی خبر اس کو بغداد میں ملی تھی چنانچہ یہ خبر بینچنے کے بعد اس نے لوگوں سے خطاب کیا اور کھا۔

"اے لوگو! امیر الموسین بھی خدا کا ایک بندہ ہوتا ہے۔ جب تم اس کو پکارتے ہو وہ جواب وہا ہے اور جب اس کو کوئی تھم ویا جاتا ہے تو وہ اس کو بجا لاتا ہے"!

ابھی مدی اتنا ہی کینے پالے تھا کہ اس کی آواز بھرا گئی۔ اور آ تھموں میں آنو آگئے اس نے اس طرح ڈیڈیائی ہوئی آواز میں کاند۔

"حضور صلی الله علیه وسلم مجی دوستوں کے فراق(۲) میں روئے تھے اور مجھ پر دوہرا بوجھ پڑا ہے" ایک باپ کا صدمہ کیر خلافت کا بوجھ! اس خلافت کے بارے میں الله تعالی مجھ سے اضاب فرمائے گا۔ میں اس سے اس خلافت کے معاملات میں مدد کا طالب ہوں۔

لوگو! ظاہر و باطن میں کیسال تم امیر کی اطاعت کرنا' ہم تممارے ساتھ بھلائی کرینگئے' تممارا بھی یہ فراینہ ہے کہ اپنے اچھے انجام کو پیش نظر رکھو اور انساف کرانے کے لئے اطاعت و فرمانبرداری سے کام لو۔ لیعنی جو مخف تممارے اندر دولت اور انساف کو پھیلانا چاہے اس کی محافظت کرد اور جو تم پر مختی اور گرانی لائے تم اس کے دفع کرنے میں کوشش کرد میں بھشہ تم پر سلامتی کو نافذ کرتا رہونگا اور جس قدر مجھ میں طاقت ہے حتی المقدور میں اپنی عمر کا حصہ تم کو عقوبت سے بچانے اور تم پر احسان کرنے میں صرف کروں گا"

#### حصول خلافت کے بعد:۔

نعطویہ کا بیان ہے کہ ۱۵۸ ھ میں جب مهدی فرانوں کا مالک بن گیا (اقتدار حاصل ہونے کے بعد) تو اس نے مظالم کو دور کرنے اور ان کی روک تھام میں ان کو خرج کیا۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں پر ان کو بیدرلیخ صرف کیا۔

سب سے پہلے بزرگوں میں مهدی کی تخت نشینی کی مبارکباد اور اس کے باپ کی وفات پر تعزیت کرنیوالا ابو دلامہ شاعر تھا (جس نے ایک ہی نظم میں تیریک و تنیت اور تعزیت دونوں کا حق اوا کیا)۔(۳)

ولی عهد کی نامزدگ:-

۱۵۹ ھ میں مدی نے مویٰ ہادی کو اپنا نائب نامزد کیا اور ہارون الرشید کو اس کا و لیعمد نامزد کیا اور اس پر لوگوں سے بیعت لی۔

۱۹۰ ہے میں مهدی نے ہندوستان کے مشہور شمر باربد(۳) پر بزور شمشیر قبضہ کیا۔ اس سال مهدی نے جج بیت اللہ اوا کیا۔ مهدی نے خانہ کعبہ پر مزید غلاف ڈالنے کی ممانعت کر دی کیونکہ بوجھ بہت زیادہ ہوگیا تھا اور ڈر تھا کہ کعبہ کی عمارت مندم نہ ہو جائے بس ان پردول کو باتی رکھنے کی اجازت دی جو مهدی نے مقرر کئے تھے۔ مهدی کے لئے اس سال مکہ میں برف منگائی گئی۔ ذہبی کہ مهدی کے علاوہ اس سے قبل کمی اور خلیفہ کے لئے برف میا نہیں کی گئی۔

۱۹۱ ھ میں مهدی نے کم دیا کہ مکہ معظمہ کی سڑک سرائے اور حوض بنائے جائیں۔ اور جامع مجدول میں مقصورے تقمیر کرنے کی ممانعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں منبر جیسے بلند و عریض ہوتے تھے استے ہی بنوانے کا حکم دیا۔ (بوے منبرک و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبرک مطابق چھوٹا کروا دیا۔

14 ھ میں اور اس کے بعد کے سالوں میں روم کے آکٹر علاقے فتح ہوگئے۔

## واك كانتظام:

الا ہمیں مدی اپ بنوائے ہوئے شرعیماباد میں منتقل ہوگیا اور اس کو اپنا دارا الطنت مقرر کیا اور مدی کے عظم ہے ای سال ہ دارالسلطنت سے مدینہ منورہ کمہ معظمہ اور مین کو اونٹول اور فچرول کے ذریعے ڈاک لانے لیجائے کا انتظام قائم کیا۔ علامہ ذہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ممدی ہی نے عراق سے حجاز تک ڈاک کا سلمہ قائم کیا۔ ای سال سے مدی نے ذریعے قبع شروع کیا' جس کو جمال پایا قتل کر دیا۔

الا ہے میں مجد حرام کی توسیع کا حکم دیا اور اس میں مزید رقبہ شامل کر دیا۔
۱۹۵ ہے میں مهدی کا انقال ہوگیا (موت کے اسباب مختلف بتائے جاتے ہیں) بعض کہتے
ہیں کہ ایک شکار کے چیچے گھوڑا ڈال دیا تھا' شکار ایک مکان میں گھس گیا گھوڑا بھی تعاقب کرتا
ہوا اس میں جاگسا اور مهدی کی پیٹے اس گھر کے دروازہ سے زخمی ہوگئی اور ای وقت اس کے

صدمہ سے مرگیا۔ اس روز محرم کی ۲۲ تاریخ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا تھا۔ سلم الخاسر نے اس کی موت پر ایک عظیم مرفیہ لکھا۔

وباكية على المهدى عبرى كان بها و ما جنت جنونا

صولی کہتے ہیں کہ جب مهدی نے اپنے فرزند موی کو و لیعمد نامزد کیا تو مروان بن حفصہ نے تنبیت پیش کیں۔ نے تنبیت پیش کی بعض دو مرے شعرانے بھی مبارک بادیں پیش کیں۔

صولی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت مهدی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میری حاجت روا سیجئے یہ س کر مهدی نے کہا کہ میں نے آج تک (یہ حوالہ) کمی کی ذبان سے نہیں سنا۔ بس اس کی حاجت پوری کر دو' اور اس کو مزید دس ہزار درہم عطا فرمائے۔'

### مهدی کی انصاف بیندی:

قریش الختلی کتے ہیں کہ صالح بن عبدالقدوس البصری زندقہ کے الزام میں گرفتار ہوکر مہدی کے سامنے لایا گیا' مہدی نے چاہا کہ اس کو قتل کر دے صالح نے کما کہ میں اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں' اور یہ اشعار پڑھے۔

بوڑھا اپی عادتوں کو ترک نمیں کر سکتا جب تک کہ اس کو قبر میں نہ چھپا دیا جائے

اس کی توبہ اور یہ اشعار س کر ممدی نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے صالح بن عبدالقدوس سے کما کہ تو نے ابھی یہ مصرعہ پڑھا ہے۔والشیخ لا یترک احلاقه (برسائے میں کوئی شخص اپنی عادتوں کو ترک نمیں کر سکتا) اس نے کما لا یترک احلاقه (برسائے میں کوئی شخص اپنی عادتوں کو ترک نمیں کر سکتا) اس نے کما کہ پھر تو اس سے کس طرح متثنیٰ ہو سکتا ہے 'یہ کمکر اس کے قتل کا تھم دے دیا۔

زہیر کتے ہیں کہ مہدی کے پاس دس محدثین پر مشمل ایک جماعت آئی ان میں خرج بن فضالہ اور غیاث بن ابراہیم بھی تھے۔ مهدی کو کبوتر بازی کا بہت شوق تھا' مهدی کے سامنے جب غیاف بن ابراہیم آئے تو مہدی نے ان سے کما کہ کوئی حدیث سائے انھوں نے کما کہ فلال فخص نے حضرت ابر ہریرہ سے مرفوعا سواری کے سے کہ جر اندازی اور گھوڑ سواری کے علاوہ اور کمی چیز میں مسابقت جائز نہیں ہے! غیاف نے مہدی کے کوئر بازی کے شوق کو محوظ رکھتے ہوئے اس میں یہ اور اصافہ کر دیا "پرندوں میں بھی مسابقت جائز ہے" مہدی نے یہ س کر دس بڑار ورہم ان کو عطیہ دیا۔ جب غیاف بن ابراہیم واپس جائے گئے تو (یکایک مهدی کو خیال آیا کہ حدیث میں پرندوں کی مسابقت نہیں ہے غیاف نے محض میری خوشنودی کے لئے حدیث میں یہ ندوں کی مسابقت نہیں ہے غیاف نے محض میری خوشنودی کے لئے حدیث میں یہ من گھڑت کی ہے) اس نے غیاف سے کما کہ میں شماوت دیتا ہوں کہ تم بہت مدیث میں یہ واور تم نے یہ عطیہ جھوٹ بول کر حاصل کیا ہے" اس کے بعد مهدی نے تعلم دیا کہ تم کوئر ذریح کر دیتے جائیں (جن کے باعث یہ جھوٹی حدیث گھڑی گئی)۔

ایک روایت ہے کہ ایک وفعہ حضرت شریک مهدی کے پاس آئے مهدی نے ان سے کہا کہ ان تین باتوں میں سے ایک بات تم کو ضررر قبول کرتا ہوگی عمدہ قضا قبول کیجئے میرے لاکوں کی اتالیق قبول کیجئے میرے ماتھ کھانا کھائے۔ شریک نے پچھ دیر غور کرنے کے بعد کہ کھانا کھانا سب سے زیادہ آسان ہے مہدی کے ماتھ کھانا قبول کرلیا۔ مهدی نے دمتر خوان پر انواع و اقسام کے کھانے اور بھنی چزیں چنوائیں جب دونوں کھانا کھا چکے تو شاہی باورچی نے کہا کہ اب آپ کے لئے غیر نہیں (آپ مهدی کے پھندے میں پھنس گئے) چنانچہ ایا ہی ہوا کہا کہ اب آپ کے لئے غیر نہیں (آپ مهدی کے پھندے میں پھنس گئے) چنانچہ ایا ہی ہوا کہا کہ انھوں نے فرزنداں مهدی کو تعلیم بھی دی اور منصب قضا بھی قبول کرلیا۔

امام بغوی نے جعدیات میں حمران الاصغمانی سے روابیت بیان کی ہے کہ ایک روز میں قاضی شریک ؓ کے پاس بیٹا ہوا تھا استے میں شاہزادہ آیا اور تکیہ لگا کر بیٹے گیا اس نے شریک ؓ سے ایک حدیث وریافت کی لیکن شریک نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس نے ووہارہ وریافت کیا شریک بھر بھی متوجہ نہیں ہوئے شاہزادہ نے ناگواری کے ساتھ کما کہ آپ امیر المومنین کی اولاد کے ساتھ مقارت سے بیش آتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ شریک ؓ نے جواب ویا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اہل علم کی نظر میں شاہزادوں کی بہ نبست علم کی قدر زیادہ ہے۔ یہ س کر شاہزادہ ووزانو ہوکر بیٹھ گیا اور پھر حدیث وریافت کی شریک ؓ نے کما کہ بال طلب علم کا یمی صحیح طریقہ ہے!

صول نے مدی کے یہ اشعار تحریر کے میں (یوں مدی نے بت سے اشعار کے میں! ما یکف الناس عنا وما یمل الناس منا یہ لوگ ہم سے باز نمیں رہے اور نہ ہم سے طول خاطر ہوتے ہیں انما هممتهم ان بنبشوا ما قد ذفنا

وہ تو اس بات کا بھی ارادہ مکت میں کہ ہمارے اسلاف کو قبروں سے نکال اس

لوسكنا باطن الارض فلكا نواحيث كنا

اگر ہم زیر زشن بھی سکوت افتیار کرلیں تو جس طرح سے ہم ہیں

وهم ان كاشفونا في الهوى يوما محبا

تو یہ ازروئے محبت و شفقت زیر زمین ہی جارے رفیق بنجائیں گے

صولی محمد بن حمارہ سے روایت کرتے ہیں کہ مہدی آپی ایک کنیز سے بہت تعلق خاطر رکھتا تھا لیکن مہدی کی اس محبت و چاہت کے بادجود وہ کنیز مهدی سے بچی بچی بہتی تھی اور مہدی کو اس نے خود پر قابو نہیں پانے دیا۔ مهدی نے ایک مخص سے کما کہ تو اپنے طور پر معلوم کر کہ اس کا دل کس پر ماکل ہے (جو وہ میری طرف النقات نہیں کرتی) کنیز سے جب اس محفوم کر کہ اس کا دل کس پر ماکل ہے (جو وہ میری طرف النقات نہیں کرتی) کنیز سے جب اس مخص نے حقیقت حال دریافت کی تو کنیز نے کما کہ اظہار حقیقت اگر کروں گی تو مهدی سے بچھے نقصان پنچ گا (ججھے قبل کر دے گا یا قید میں ڈال دیگا) اس کنیز کی محبت میں مهدی نے بہت ہی موثر اور ول گراز اشعار کے ہیں۔

# مهدى كاكردار اور عيش يبندى:-

مهدی نے اپنے ایک مقرب خاص عمر بن برایع کے لئے ان جذبات کا اظہار کیا ہے۔
رب تمم لی نعیمی
بالی حض ندیمی
الی میری تعتول کو پورا فرا دے میرے ندیم ابو حفی کے طفیل میں
انما لذت عیشی فی غنا و گرمیم
میرے عیش ولذت کا اظہار غنا اور کرم پر مخصر ہے۔
وجوا ر عطرات وسماع و نعیم
اور عطر میں کی ہوئی کیزوں میں نغمات اور لذائذ ونیا میں

مدى كى شاعرى پر علامه سيوطي كا تبصره:

میری نظر میں مہدی نے اپنے باپ منصور اور اپنے دونوں بھائیوں سے بہتر شعر کے بیں اس کے شعر میں اطافت بہت زیادہ ہے خصوصا اس نے چھوٹی بحوں میں اشعار کے بیں جو عربی شاعری میں ایک اعلی درجہ کی صنعت ہے۔ چنانچہ صولی ابو کریمہ سے (مہدی کی بد مهدی اپنی کنیز کے کمرہ میں اچانک چلا گیا کنیز اتفاق سے گوئی کا یہ واقعہ) نقل کرتے ہیں کہ مهدی اپنی کنیز کے کمرہ میں اچانک چلا گیا کنیز اتفاق سے اس وقت اپنے معمولی لباس کو اتار کر دو سرے (درباری) کپڑے بین رہی تھی اچانک مهدی کو آتی دیکھی کر اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا سر چھپانا چاہا نازک ہاتھ سے بورا سر نہ چھپ سکا مہدی نے بنس کر فی البد یمہ یہ شعر کہا۔

البصرت عینی لحینی منظرا " یجلب شینی میری " کھول نے اپنی ہلاکت کو دکھ لیا لین ایما منظر دکھ لیا کہ

یماں سے بلیف کر مهدی باہر آیا تو بشار شاعرے لم بھیٹر ہوگئ اس کو یہ واقعہ سایا اور کما کہ اس شعر پر کچھ اور شعر کمو (ناکہ قصہ کھمل ہو جائے) چنانچہ بشار نے یہ مصرے اس پر لگائے:۔

سترته اذا رائتنی تحت طی العکنین اس نے جب مجھے ویکھا تو اپنے سرکو پیٹ کی سلوٹوں میں چھپالیا فبد الی منه فضل لم یسع فی الراجتین مخصے اس منظرے وہ خوشی ہوئی جو دونوں ہاتھوں میں نمیں ساسکتی

اسحاق موصلی کتے ہیں کہ مہدی اپنے باپ منصور کی طرح اپنے ابتدائی دور حکومت میں اپنے ندیموں سے دور کرے ان کے پاس بیٹنے اپنے ندیموں سے دور کرکے ان کے پاس بیٹنے لگا، کسی شخص نے کما کہ آپ کے لئے تو (ندیموں سے) پردہ ہی بہتر ہے اس پر ممدی نے جواب دیا کہ جو لطف مشاہدہ میں ہے دہ فیبت میں نہیں ہے۔

### مدى كاحسن اخلاق:-

مدی بن سابق کتے ہیں کہ ایک بار مدی کا کو کبہ شاہی جارہا تھا کہ ایک مخص نے باآواز بلند یہ اشعار پڑھے (جن کا مطلب یہ ہے):۔

" خلیفہ کو آگاہ کردو کہ آپ کا حاتم خائن ہے اللہ کا خوف کیجئے اور ہم کو حاتم سے بچلیے ' وہ پاک وامن جو کسی خائن کی مدد کرنا ہے تو ایسا پاک وامن بھی اس خائن کے گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے "

یہ من کر مہدی نے عکم دیا کہ ہماری قلمو میں جو مخص بھی عاتم کے نام سے کی مصب پر مامور ہے اس کو معزول کر دیا جائے۔ ابی عبیدہ سے روایت ہے کہ مہدی جب بھرہ میں ہوتا تو پانچوں وقت کی نماز جامع مجد میں اوا کرتا کیا کہ دن جب نماز کھڑی ہونے کو بھی تو ایک اعرابی نے آگر مہدی سے کما کہ مجھے آب کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے ظہر کی نماذ پڑھنا چاہی تھی لیکن میں شامل نہ ہو سکا (نماز ہو چکی تھی) یہ من کر مہدی نے کما کہ اس فض کا انتظار کرلیا کرو۔ دو سرے وقت مہدی کچھ در کے لئے اس کے انتظار میں محراب میں کھڑا رہا اور جب تک وہ محض نہیں آگیا اس وقت تک مہدی نے تحبیر نہیں کہنے دی۔ لوگ مہدی کے اس حسن اخلاق پر بہت متجب ہوئے۔

# مهدى اور احكام رسول الله صَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ كَيْنَ اللهِ كَلَيْنَ اللهِ كَلَيْنَ اللهِ كَاللهِ اللهِ اللهُ

ابرائیم نافع سے روایت ہے کہ اہالیان بھرہ کے دو گروہوں میں ایک نہر کے سلسلہ میں نازعہ ہوگیا' ایک فرین کا دعویٰ تھا کہ نہر کی ذشن پر خداوند تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو قبضہ عنایت فرایا ہے کیونکہ یہ زمین جس میں سرجاری ہے تمام مسلمانوں کی ہے کسی فرد واحد کی نمیں ہنچتا اور نہ کوئی فخص اس کو فروخت نمیں ہنچتا اور نہ کوئی فخص اس کو فروخت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فروخت کر بھی ڈالے تو اس کی قبت تمام مسلمانوں پر تقسیم ہونا چاہیے۔ یا وہ رقم عامتہ المسلمین کی بھلائی میں خرچ ہونا چاہیے۔ اور دو سرے فریق کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نہر ہماری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نہر مردہ زمین یہ تھا کہ یہ نہر ہماری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نہر مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اس زمین والے کا حق ہے' چونکہ ہماری زمین مردہ ہے (ناقائل کاشت) اس کے یہ محمد ہماری دیشن سے لگ جائے اور کما کہ جو حدیث تخلیما" اس قدر جھا کہ اس کا منہ قریب تھا کہ زمین سے لگ جائے اور کما کہ جو حدیث شریف تم نے بیان کی وہ بیشک ہمارے لئے قابل انباع ہے اب صرف ویکھنا یہ ہے کہ تمماری شریف تم نے بیان کی وہ بیشک ہمارے لئے قابل انباع ہے اب صرف ویکھنا یہ ہے کہ تمماری شریف تم نے بیان کی وہ بیشک ہمارے لئے قابل انباع ہے اب صرف ویکھنا یہ ہم کہ تماری

زمین واقعی مردہ تھی یا نہیں میں تمارے اس دعویٰ کو تنلیم نہیں کرنا کیونکہ اس زمین کے گرد قدرتی طور پر پانی موجود ہے پھر وہ کس طرح مردہ ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر تم اس پر گواہی پیش کرو تو میں تنلیم کرلوں گا۔

اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے ہمرہ میں خود ساکہ مہدی نے منبر پر خطبہ میں کما کہ اے ملمانوں! خداوند برزگ و برتر نے تم کو ایسے کام کے لئے تھم فربایا ہے جو خود اس نے اپنی زات جمل و علا اور ملائکہ کے لئے پند فربایا ہے ہینی قرآن کریم میں ارشاد فربایا ہے ان اللّه و ملا نکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین ا منو صلو علیه وسلموا تسلیما نکم سے یہ بات بھی مشبط ہوتی ہے کہ جس طرح خداوند تعالی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سرے تمام رسواوں پر شرف بخشا ہے ای طرح تم کو بھی تمام امتوں میں افضل بنایا ہے۔

میری شخفین سے کہ سب سے اول مہدی ہی نے اس آیت کو خطبہ میں بیان کیا تھا اور اس کے تمام خطیوں نے اس نص النی کو خطبہ کا جزو ضروری قرار دے لیا اور آج تک الیا ہی ہے۔ مہدی کی وفات پر مشہور شاعر عرب ابو العمامید نے ایک پر شکوہ مرفیہ اس کے حرم کے قبول پر لکایا جس کا مضمون سے تھا۔

### حواثي

ا۔ ایدج شر ہواز کا ایک قصبہ تھا۔ اس زمانہ میں ابواز توالع سر قد میں شامل تھا۔ مترجم)

ا علام سيوطي ك الفاظ يه ين- قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراق الحبا اى كامين فرجم كيا -

اس مبار کباد اور تعزیت کے اشعار اور ان کے مطالب غیر ضروری سمجھ کریمال نہیں کھے جاتے ہیں۔ کھے جاتے ہیں۔

سم۔ تاریخ اسلام میں معین الدین ندوی اس کو بھار ہوٹ لکھتے ہیں میرے خیال میں مستحدرای کی گری ہوئی شکل ہے اس لئے بھاربوث کو ساحلی شربتایا گیا ہے کہ وہاں کشتیال لنگر انداز ہوئی تھیں۔

۵۔ آگے دیکھیں (دواشی)

### مدی سے مروی احادیث

صولی نے احمد بن محمد اور انھوں نے عبدالرطن بن مسلم مدائن سے روایت کی ہے کہ مدی نے نظیہ میں اس خطبہ کا ذکر کیا جو حضرت ابو سعید خدری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سے مغرب کے وقت تک جو ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جو اکثر لوگوں کو یاد ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان الدنیا حلوة خضرة (الحدیث)

صولی نے اسخق بن ابراہیم فراز کے ذرایعہ بردایت ابن حفق خطابی لکھا ہے کہ میں نے
اپ والد سے سا ہے کہ ممدی نے حضرت عباس سے مردی بیہ صدیث بیان کی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عجمی و فد آیا جو ایسے لوگوں پر مشمل تھا جن کی واڑھیاں کی
ہوئی اور مونچیس بردھی ہوئی تھیں۔ ان کو دکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
کو علم دیا کہ تم ان لوگوں کے برعکس واڑھیاں بردھاؤ اور مونچیس اتنی کڑاؤ کہ لبوں سے نیچی
نہ رہیں اور یہ بیان کرتے وقت اپنا ہاتھ (نشاندہی کے لئے) اینے لبوں پر رکھا۔

یکیٰ بن حمزہ کتے ہیں کہ مہدی نے ہم کو نماز پڑھائی اور ہم اللہ الرخن الرحیم جر سے پڑھی' نماز کے بعد میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا' مہدی نے جواب ویا کہ جھے تک میرے پردادا کے والد سے یہ حدیث پنجی ہے کہ حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا تھا کہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اللہ جر سے پڑھی تھی اس پر میں نے کہا تو پھر میں آپ کے ان اساد کی بنیاد پر اس حدیث کی دوایت کول' مہدی نے کہا ہاں ضرور! اس حدیث کے سلمہ میں علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اساد تو منصل ہیں لیکن میں یہ نہیں کہ سکتا کہ کسی نے مہدی اور اس کے باپ منصور سے احکام میں دلیل اور ججت تسلیم کی ہو' کہ سکتا کہ کسی نے مہدی اور اس کے باپ منصور سے احکام میں دلیل اور ججت تسلیم کی ہو' اس دوایت میں سعد این ولید مولی بن ہاشم منفرہ ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ مجمد ابن ولید منفرد نہیں اس دوایت میں سعد ابن ولید مولی بن ہاشم منفرہ ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ مجمد ابن ولید منفرد نہیں ہاشم کا آذاد کر دہ غلام و اضعین حدیث میں سے تھا۔ میں کتا ہوں کہ مجمد ابن ولید منفرد نہیں ہاشم کا آذاد کر دہ غلام و اضعین حدیث میں سے تھا۔ میں کتا ہوں کہ مجمد ابن ولید منفرد نہیں ہاشم کا آذاد کر دہ غلام و اضعین حدیث میں سے تھا۔ میں کتا ہوں کہ مجمد ابن ولید منفرد نہیں ہے۔ بلکہ اور لوگوں نے بھی اس کی متابعت کی ہے۔

مهدی کے زمانے میں وفات پانیوالے مشاہیر:۔

مدی کے دور مین ان علمائے کرام اور بردگوں نے انقال فرمایا شعبہ ' ابن ذبی ذب ' حضرت سفیان توری ' حضرت ابراہیم بن اوہم (ذاہد) حضرت داؤد طائی (ذاہد)۔ حضرت بشار بن برد محدثین میں پہلے شاعر ' حماد بن سلمہ ' ابراہیم بن طمان ' خلیل ابن احمد علم عروض کے موجد (رحمتہ اللہ تعالیٰ علیم اجمعین)۔

#### . بقیہ۔ حواشی

۵۔ کچھ لوگوں نے شام کی اس حال میں کہ وہ منقش اور زریں لباس پہنے تھے اور انھوں نے صبح کی اس حال میں کہ ان کا لباس بوسیدہ اور دریدہ اور غیر منقش تھا۔ اے مخاطب دنیا میں کچھے بقا نہیں ہے۔ اگر تجھے عمر نوح بھی عطا کر دی جائے اگر تو گریہ وزاری کرنا چاہتا ہے تو ایٹ نفس کی حالت پر گریہ وزاری کر۔

# ابو محد موسیٰ بن المهدى المقلب به بادى

### نام و سال ولاوت:

ابو محمد موی المعروف بہ هادی بن المهدی بن المنصور رہے میں ہے ۱۳ هیں پیدا ہوا ہادی کی ماں کا نام خیزرال تھا جو ایک بربری ام ولد تھی۔ ہادی اپنے باپ کے بعد تخت خلافت پر بیٹا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ جس عمر میں ہادی تخت پر بیٹھا اس عمر میں اور کوئی اس سے بیٹا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ جس عمر میں ہادی تخت نشین رہا لینی صرف ایک سال اور چنر پہلے تخت نشین نہیں ہوا۔(۱) ہادی بہت کم مدت تخت نشین رہا لینی صرف ایک سال اور چنر ماہ۔

مهدی نے ہادی کو وصیت کی متھی کہ زندیقوں کا قلع قمع کر رینا اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس امر میں بہت کوشش کی اور بے شار زندیقوں کو موت کے گھاٹ اٹار دیا۔ ہادی کو موٹ اطبق بھی کہتے ہیں اس کا سب سے تھا کہ سے ہروقت اوپر کے ہوٹ کو اٹھائے رکھتا تھا جس کے باعث اس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ کم سنی میں مہدی نے اس کی سے عادت چھڑانے کے لئے ایک خادم مقرر کر دیا تھا کہ وہ جب ہادی کا منھ کھلا دیکھتا فورا" ٹوکٹا اور کہتا موٹ اطبق (موٹ منھ بند کر)۔ ہادی سے سن کر فورا" منہ بند کر لیتا تھا۔ نتیجہ سے ہوا کہ اس کا نام ہی موٹ اطبق پڑ گیا۔

# ہادی کی مے نوشی اور عیش کوشی:۔

ذہبی کہتے ہیں کہ ہادی ہے نوش اور امو واحب کا دلدادہ تھا۔ عمرہ گھوڑے کی سواری کا بہت شائق تھا۔ امور خلافت ہے اس کو دلچپی نہیں تھی اس لئے ان میں اس ہے بھول چوک ہوتی تھی، لیکن ان خامیوں کے باوجود وہ بہت ہی قصیح، قادر الکلام اور اعلیٰ درجہ کا ادیب تھا۔ رعب و داب، سطوت و دبد اور شجاعت و شامت اس میں بہت زیادہ تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت ظالم تھا۔ ہادی ہی وہ پہلا امیر المسلمین ہے جس کے جلو میں جلودار برہند کواریں، نیزے اور کمانوں کے چلوں میں تیر چڑھائے چلتے تھی نتیجتہ اس کے عمال بھی کہواریں، نیزے اور کمانوں کے چلوں میں تیر چڑھائے چلتے تھی نتیجتہ اس کے عمال بھی

ای ثان و شوکت سے نکلتے تھے چانچہ اس کے عمد میں اسلحہ کی بہت بہتات ہوگئی تھی۔

### ہادی کی وفات:۔

ہادی کا انقال رئیج الافر محاص میں ہوا۔(٣) اس کی موت کے اسباب مختلف بیان کئے كئے ہيں۔ بعض كتے ہيں كہ بادى نے اپنے ايك نديم كو بانى (بائس كے جنگل) ميں وهكا دے دیا۔ اس نے گرتے ہوئے ہادی کا سارا لیا جس کے متیجہ میں سے بھی یانی میں گر گیا اور ندیم کے بیٹ میں اور س کی ناک میں نوکیلا بانس مھس گیا جس کے باعث دونوں ای وقت مرکئے۔ بعض کتے ہیں کہ ہادی کے بیٹ میں زخم ہوگیا تھا جس سے وہ جانبرنہ ہو سکا بعض کہتے ہیں ك جب اس نے مدى كى وصيت كے برخلاف بارون الرشيد كو قتل كركے اور اپنے بينے جعفر کو و لیعمد بنانا جایا تو ہاوی کی مال نے اس کو زہر دے دیا ؛ کچھ مور خین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی ماں خیزرال امور سلطنت میں مداخلت کیا کرتی تھی اور اس کے وروازے پر سوارول کا وستہ بطور پرہ وار معین رہتا تھا۔ یہ حالت و مکھ کر ہادی نے اپنی مال کے ساتھ تلخ اور ناشائت گفتگو کی اور کماکہ آج کے بعد اگر میں نے کسی امیر کو آپ کے دروازے پر دیکھا تو میں اس امير كو قتل كر دول گا۔ آپ كا كام قرآن شريف كى خلات البيج و مطلے سے شغل ركھنا اور چرخد کاتنا ہے نہ کہ امور سلطنت میں وخل وینا۔ خیرزاں کو بیٹے کے الفاظ نمایت شاق گزرے كتے ہيں كہ اى روز بادى نے ائى مال كے ياس زمر آلود كھانا بھيجا خيررال نے وہ كھانا بغرض امتحان کتے کے سامنے ڈال دیا اور وہ مرگیا نیرزال نے بھی ہادی کے قل کا دربردہ ارادہ کرلیا ایک روز ہادی کو سخت بخار ہوا۔ بخار کی شدت میں وہ منہ ڈھانے لیٹا ہوا تھا کہ چند لوگوں نے خررال کے اشارے پر اس کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔

ہادی نے اپنی نیں ماندگان میں سات بیٹے چھوڑے تھے۔ ہادی اچھا شاعر تھا اس نے اپنے بھائی ہاروں نے نام خلافت سے انکار کر بھائی ہاروں نے نام خلافت سے انکار کر ویا تھا۔

ہادی کی سیرت اور اس کا کردار:۔

خطیب کتے ہیں کہ میں نے فضل سے سا ہے کہ ایک مخص پر ہادی بہت زیادہ غصہ ہوا لیکن ایک ندیم کی سفارش پر اس سے خوش ہوگیا۔ معتوب مخص ہادی سے معذرت کرنے لگا تو ہادی نے کہا کہ اب معذرت کی کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ معذرت کرتا ہے میری خوشنودی اب تمھارے لئے کافی ہے۔

عبداللہ بن مسعب کتے ہیں کہ مروان ابن الی حضہ ہادی کے پاس آیا اور اس کے مرح میں ایک قصیدہ راصنے لگا اور جب اس نے یہ شعر رابھا۔

تشابه یوما باسه و نواله فما احدیدری لایهما الفضل اس کی سیاست اور مخاوت الی مثلبه میں که ایک دن میں نے جب تثبیه دی تو کوئی نه که سکا که ان میں افضل کون ہے۔

یہ س کر ہادی نے کہا کہ تم ابھی تمیں ہزار درہم لینا پند کرتے ہو یا ایک لاکھ درہم کا طحمت میں ہزار دو ہم کا حکمت اس میں سے کس بات کو ترجیح دیتے ہو! ابن ابی حفسہ شاعر نے کہا کہ تمیں ہزار تو ابھی اور ایک لاکھ بعد میں! ہادی نے کہا کہ اچھا تم سب ابھی لینا چاہتے ہو للذا اس کو ایک لاکھ تمیں ہزار درہم ای وقت عطا کر دیئے۔

صولی کہتے ہیں کہ ان تین عورتوں کے علاوہ جھے کوئی اور عورت الی نہیں معلوم جس کے بطن سے دو دو سلاطین (خلیفہ) یا امراء المسلمین پیدا ہوئے ہوں۔ ایک تو خیزرال جس کے بطن سے ہادی اور الرشید (ہارون) پیدا ہوئے اور دو سری دلادۃ بنت العباس ندوجہ عبدالملک بن مروان جس کے بطن سے ولید اور سلمان پیدا ہوئے، تیمری شاہین بنت فیروزین برد جرو بن کسریٰ ذوجہ ولید جس کے بطن سے بربیہ ناقص اور ابراہیم پیدا ہوئے اور تخت سلطنت پر بیٹھ، کسریٰ ذوجہ ولید جس کے بطن سے بربیہ ناقص اور ابراہیم پیدا ہوئے اور تخت سلطنت پر بیٹھ، میں کہتا ہوں کہ ان عورتوں میں بیا نام اضافہ کرلینا چاہیے بینی بائی خاتون المتوکل اخیر کی کنیز جو عباس اور حمزہ کی مال تھی اور بید دونوں بھی امراء المسلمین سے علاوہ ازیں کربل یا کیزل ای متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان بیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر

ای سلسلہ میں صولی کتے ہیں کہ سوائے ہادی کے کمی امیر المسلمین نے جرجان سے بغداد تک ڈاک چوکی نہیں بڑھائی۔ (ڈاک لانے اور لیجانے کا سلسلہ قائم نہیں کیا)۔ ہادی کی مربر یہ نقش کندہ تھا ''ا للّه ثقه موسلی به یومن صولی کتے ہیں کہ مسلم الخاسر نے ہادی کی مرح میں ایک قصیدہ لکھا اس قصیدے کے اشعار بحر بزج (مستفعلن شعر میں الله تقدیدہ لکھا اس قصیدے کے اشعار بحر بزج (مستفعلن شعر میں

چار بار) میں ہیں اس بحر کا موجد مسلم الخاسر ہے۔ اس سے قبل کمی نے اس بحر میں اشعار نہیں کے۔ صولی نے بروایت سعید بن مسلم بیان کیا ہے کہ مجھے خداوند ارحم الراحمین سے امید ہے کہ وہ ہاوی کے تمام گناہ اس ایک نیکی کے عوض بخشرے گا اور وہ یہ ہے کہ ایک روز ابو الحظاب سعدی اپنا مربحہ قصیدہ اس کے حضور میں پڑھا رہا تھا جب اس نے یہ شعر پڑھا یا خیر من عقدت کفا رہ حجزته و خیر من قلدته ا مرها مضر الے دنیا کے بمترین شخص اور ان لوگوں میں سب سے بمتر جضوں نے دنیا پر حکومت کی ہے

تو ہادی نے اس سے کما کہ خاموش ہو جا! تو نے کیا کہ یا' اس نے فورا "کما کہ امیر الموضین میری مراد اس وقت (موجودہ دنیا کے لوگوں سے ہے آپ دو سرا شعر تو سنے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا چنانچہ اس نے یہ دود سرا شعر پر سا۔

الا النبی رسول الله ان له فضلا و انت بذاک الفضل تفتحز ' گررسول الله متن الله ان کیا که بنا پر ب

یہ سن کر مہدی نے کما کہ تو نے اب ٹھیک کما اور خوب کما۔ پھر اس کو پچاس ہزار ورہم دینے کا حکم دیا۔ (یہ ایس نیکی اور ایس عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی کے تمام گناہ معاف فرما دے گا)۔

مرائن کہتے ہیں کہ ہادی نے ایک محض کے بیٹے کی بابت نصیحت کی کہ تماری شادی و مسرت تمارے کئے فتنہ و مصیبت ہے۔ اور تمارا رنج و غم حقیقت میں تماے لئے ثواب و رحمت کا سبب ہے۔

صولی کا بیان ہے کہ سلم الخاس نے ہادی کے لئے آیک قصیدہ لکھا جس میں تمنیت اور تعزیت دونوں شامل تھیں (تہنیت و تعریک برتخت نشینی اور تعزیت برمگ پرر) جس طرح مروان ابن حفصے نے تمنیت و تعزیت پر مشمثل قصیدہ ممدی کے حضور میں پیش کیا تھا (جس کا ذکر جم کر چکے ہیں)۔

ہادی سے احادیث کی روایت:۔

بادی نے اکثر احادیث بھی روایت کی میں وایت احادیث کے سلمد میں ایک واقعہ یہ

ہے جس کو صولی نے لکھا ہے کہ جھے ہے تھ بن ذکریا نے چند واسطوں سے ابن عکاشہ مری کی زبانی بیان کیا ہے کہ میں (ابن عکاشہ مری) ایک مقدمہ میں بطور گواہ ہادی کے روبرہ چش ہوا۔
مقدمہ یہ تھا کہ ایک فخص نے قرایش کو گالیاں دی تھیں اور وہ بدبخت اس سلسلہ میں اتنا حد "
ہردہ گیا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گتائی کی ، ہادی نے اس مقدمہ کی ساعت کے لئے فقہا زمانہ کو طلب کیا اور اس بدبخت فخص کو بھی عاضر کیا گیا ہم نے اس کے خلاف گوائی دی ، ہماری شاوت کے بعد ہادی کے چرے کا رنگ بدل گیا اور پھھ در سر جھکائے بیشا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کما کہ میں نے اپنے والد مہدی اور انھوں نے در سر جھکائے بیشا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کما کہ میں نے اپنے والد مہدی اور انھوں نے اپنے آباد و اجداد کے توسط سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیہ قول سا ہے کہ جس فخص نے قرایش کی توہین کی اس نے ضدا کی توہین کی پھر مدی علیہ سے مخاطب ہوکر کما کہ اے دشمن شریش کی توہین کی اس نے ضدا کی توہین کی پھر مدی علیہ سے مخاطب ہوکر کما کہ اے دشمن شریش کیا تھی و سلم کی شردن مار دینے کا محم دے دیا۔
خطیب نے اس کو صول کی روایت سے بیان کی گردن مار دینے کا محم دے دیا۔
خطیب نے اس کو صول کی روایت سے بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث اس طرح اس روایت ہی بیان کی گئی ہے۔
خلیب نے اور دو سرے طرق سے مرفرع بھی بیان کی گئی ہے۔

بر موقوف ہے اور دو سرے طرق سے مرفرع بھی بیان کی گئی ہے۔

ہادی کے عمد میں مشاہیر میں سے صرف نافع قاری الل مدینہ کا انقال ہوا۔

### حواشي

ا۔ ہادی کی پیدائش ۱۳۷ ھے ہاور اس کی تخت نشینی ۳۴ محرم ۱۹۹ھ میں بعد وفات ممدی عمل میں آئی اس طرح تخت نشینی کے وقت اس کی عمر ۴۴ سال کچھ ماہ تھی، بعض مورخین ممدی کی وفات ۱۴ محرم ۱۹۹ھ تحریر کرتے ہیں اس طرح ہادی ۱۴ کو تخت نشیں ہوا ۔ ہادی ۱۴۳ ھے کو تخت نشیں ہوا اور رہیج الا آخر ۱۷ ھیں اس کا انتقال ہوا۔ اس طرح ایک سال تین ماہ چند روز اس کا دور حکرانی رہا۔

# الرشيد بارون ابو جعفر

سلله نب:

الرشيد بارون ابو جعفر بن مهدى محد بن منصور عبدالله بن محد بن على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن

رشید کو صدی نے ہادی کے بعد و لیعمد نامزو کیا تھا چانچہ یہ اپنے (حقیق) بھائی ہادی کے انتقال کے بعد شب یکشنبہ ۱۱ روج الاول ۱۷۰ ھ کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ صولی کا بیان ہے کہ ای شب میں ہارون الرشید کے اس کا بیٹا عبداللہ مامون پیدا ہوا' اس انقاق کے موا دنیا میں بھی ایبا نہیں ہوا کہ ایک رات میں ایک خلیفہ نے انتقال کیا۔ دو سرا تخت پر بیٹھا اور تیمرا پیدا ہوا۔ رشید پیدا ہوا۔ رشید کی کنیت اولا " ابو موی تھی گر بعد میں ابو جعفر کنیت سے مشہور ہوا۔ رشید نے اپنے والد اور اپنے دادا نیز مبارک بن فضالہ سے حدیث ساعت کی اور رشید سے اس کے بیٹے مامون نے روایت کی۔

# رشید کی سیرت اور کردار:

رشد نمایت ہی اولو العزم خلیفہ اور دنیا کے بادشاہوں میں جلیل القدر بادشاہ تھا(ا) اس نے بہت سے غزوات کئے اور متعدد حجوں کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ ابو العلاء کلابی نے اس کی شان میں کما ہے۔

فمن يطلب لقائك او يروه فبالحرمين او اقصى الثغور جو شخص تجھ سے ملاقات كرنا چاہ وه تجھ حين يا سرحد وشمن پر تلاش كرے! ففى ارض العدو على طمر فضى ارض البرى، فوق كور تو وشنوں كے ملك ميں گھوڑے كى زين پر ماتا ہے يا ارض مقدس ميں اونٹ كے كوہان پر لمے

ولارت و مولور:

ہارون الرشید اپنی والد کے عمد حکومت میں بمقام رے ۱۳۸ مد میں ملکہ خیزران کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہاوی بھی خیزران کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ مروان ابن ابی حف نے اس شعر میں اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

### بارون الرشيد كاسرايا اور كردار:

ہارون الرشید خوبصورت رنگ (سرخ و سفید) دراز قد المیح و حسین شخص تھا فصاحت و بلاغت میں ماہر اور علم و اوب پر بورا بورا عبور رکھا تھا۔ اپنی حکومت کے زمانے میں جب تک زندہ رہا سوائے باری کے روزانہ سو رکعت نماز اوا کرنا تھا اور بھیشہ اپنے مال سے روزانہ ایک ہزار درہم خیرات کرنا تھا۔ علم کا قدر دان اور الل علم کا دوست تھا حمات اسلام کا احترام کرنا اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والوں کا دشمن تھا۔ اسی طرح اگر کوئی نص اللی سے معارضہ کرنا تو اس کا سخت دشمن ہو جانا۔ جب اس نے بیہ سنا کہ بشر المرلی کہنا ہے کہ قرآن کلوق ہو جانا۔ جب اس نے بیہ سنا کہ بشر المرلی کہنا ہے کہ قرآن کلوق ہو تا ہون کہ اگر میں نے اس پر غلبہ پالیا تو اس کو قتل کرا دوں گا۔ ہارون اپنے تشام کا تخلوں پر بے حد رویا کرنا تھا خصوصا "جب وہ وغظ کتا (خطبہ دیتا) تو اپنے گناہوں کو یاد کرکے اس قدر رونا کہ اس کی بری حالت ہو جاتی تھی جو لوگ اس کی مرح کرتے ان کو تو بھر و شار انعام سے نوازا کرنا وہ خود بھی ایک بلند پایہ شاعر جو لوگ اس کی مرح کرتے ان کو تو بھر و شار انعام سے نوازا کرنا وہ خود بھی ایک بلند پایہ شاعر

مشہور زمانہ واعظ موہ بن سماک ایک روز ہارون کے پاس آئے ہارون نے ان کی بہت تعظیم و سمریم کی حد سے زیادہ احرام دکھ کر موہ بن سماک نے کہا کہ اے امیر الموسنین باوجود اس بادشاہت کے آپ کی یہ تواضع آپ کے شرف (شاہی) سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ابن سماک نے وعظ کما اور اس نے وعظ سے ہارون کو خوب رلایا۔ مشہور بزرگ حضرت فضیل بن عیاض کے مکان پر ہارون خود جایا کرتا تھا عبدالرزاق کھتے ہیں کہ میں ایک روز مکہ معظمہ میں حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں حاضر تھا اسی وقت آپ کے مکان کے سامنے سے حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں حاضر تھا اسی وقت آپ کے مکان کے سامنے سے

ہارون الرشید کا گزر ہوا۔ ہارون کو دیکھ کر حضرت نفیل ؓ نے فرمایا کہ لوگ ہارون سے آکراہ کرتے ہیں (اس کو اچھا نمیں سجھتے) طلائکہ جھے اس وقت روئے زین پر اس سے زیادہ کوئی عزیز نمیں ہے۔ جب یہ مخص وفات پائے گا تو لوگوں پر مصبتیں نازل ہوں گی۔

# خشيت اللي اور محبت رسول الله مستفي ملا الله

ابو معاویہ ضرر کہتے ہیں کہ جب ہارون الرشید کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو ہارون کتا صلی الله علی سیدی میں نے جب اس کے سامنے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى به حديث شريف بيان كى كه "مي چاہتا ہوں كه الله ك رائے میں قبل ہو جاؤں پھر زندہ ہوؤں اور پھر قبل ہو جاؤں۔" یہ س کر ہارون اس قدر رویا کہ شدت گریز سے اس کی چیخ فکل گئ- ایک دن میں نے بارون کے ساننے یہ حدیث بیان کی کہ ایک بار حضرت آدم و حضرت موی علیما السلام کے درمیان بحث ہوئی۔ اس وقت بارون کے پاس ایک قریش مروار بھی جیشا تھا' اس نے کما کہ سے ملاقات کماں ہوئی تھی؟ ہے س كر بارون رشيد بهت بى غضيناك موا اور كهاكه چرك كا فرش (نطع) اور تكوار لاؤ (اس كو قتل كردول) كم بخت زنديق! رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث ير طعن و نكته چيني كر ربا - ابو معاویہ کتے ہیں کہ میں نے یہ کم کر ہارون کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ اے امیر الموشین اس فخص كے منه سے يه بات بے قصد و ارادہ فكل كئ! (اس نے تعريضا" يا اعتقادا" يه بات نميں كى)- يى ابو معاويد كتے ميں كه ايك روز ميں بارون كے ساتھ كھانے ميں شريك ہوا ايك مخص نے میرے ہاتھ وھلائے اور میں اس کو نہیں پہچان سکا۔ مجھ سے ہارون نے کما کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے وطلائے ہیں میں نے کما نہیں جھے نہیں معلوم تب ہارون نے کما کہ آپ کے ہاتھ علم کے اکرام او تعظیم کے باعث میں نے خود وھلائے ہیں! (ابو معاویہ نامینا تھے اس لئے ان کو معلوم نمیں ہوا کہ ہاتھ کس نے وحلائے ہیں)۔

منصور بن عمار کتے ہیں کہ میں نے ان تین مخصوں کو مجلس وعظ میں سب سے زیادہ روئے والا پایا (۱) حضرت فنیل بن عیاض (۲) ہارون رشید اور ایک اور مخص کے عبید اللہ الغواریری کہتے ہیں کہ جب ہارون الرشید نے فنیل بن عیاض سے ملاقات کی تو انھوں نے فرمایا کہ اے خورو نوجوان تجھ سے اس امت کے سلسلہ میں قیامت کے دن موال کیا جائے

گا۔ لیٹ نے مجاہدے روایت کی ہے کہ اس گفتگو کے بعد ہارون نے آپ سے تقطعت بھم الا سبا ب کی تشریح جابی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے ون وہ تمام اسباب و وسائل جو دنیا میں تھے وہ منقطع ہو جائیں گے نیہ س کر ہارون وھاڑیں مار کر رونے لگا۔

ہارون کے اوساف اور کمالات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہارون کو ابن مبارک ؓ کے انقال کی خبر پنجی تو وہ سوگوار بن کر بیٹھ گیا اور تمام امراء و اعیان سلطنت کو تحکم دیا کہ وہ بھی ابن مبارک کا سوگ منائیں لفظویہ کہتے ہیں کہ ہارون اپنے واوا کے نقش قدم پر چاتا تھا گر فرق صرف یہ تھا کہ ھارون اس کی طرح بخیل و حریص نمیں تھا۔ بلکہ اس سے زیادہ تی اور جواو کوئی اور بنو عباس میں اس کا ہمسر نمیں گزرا۔ ایک مرتبہ اس نے سفیان بن عینہ کو ایک لاکھ روپ عطا کیا تھا۔ اسحاق موصلی کو دو لاکھ روپ وینے کا تھم ویا تھا۔ مروان بن حف کو ایک تھیدہ کے عوض پانچ ہزار دینار انعام میں دیتے تھے۔

اسمعی کتے ہیں کہ بچھ سے آیک مرتبہ ہارون الرشید نے کما کہ تم ہم سے اس طرح کیوں کھینچے کھینچے رہتے ہو اور اتنی جفا ہم پر کیوں کرتے ہو میں نے جواب میں کما کہ خدا کی فتم اے امیر المومنین میں نے آپ کی حضوری کی عجلت میں کسی شہر میں بھی قیام نہیں کیا (سیدھا آپ کی خدمت میں چلا آرہا ہوں) ہارون میرا جواب من کر خاموش ہوگیا۔ جب لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو اس وقت میں نے یہ شعر رہ ھا۔

کفاک کف ما تلیق در هما جودا" وا خرنی تعطی بالسیف الدماء آپ کی بختیل ایک طرف اس میں آپ کی بختیل ایک طرف اس میں تلوار اور خون بھرا رہتا ہے ۔ تلوار اور خون بھرا رہتا ہے

ہارون نے یہ شعر من کر مجھے واو دی اور کما کہ ہاں ایسا ہی ہے لیکن جلوت میں میری توقیر کرو اور خلوت میں مجھے تصیحت کیا کرو پھر مجھے ۵ ہزار درہم بطور عطیہ دینے کا حکم دیا۔

مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے ارادہ کیا کہ گر روم اور کر اور کیا کہ گر روم اور کر قلزم کو (نہر کے ذرایعہ) مقام فرما پر طا دیا جائے لیکن کچی بر کمی نے اس کی مخالفت کی اور کما کہ اگر آپ نے ایما کیا تو روی مسلمانوں کو مکہ (مجد الحرام) سے اغوا کرلیا کریں گے یعنی رومیوں کے لئے مکہ معظمہ پنچنا آسان ہو جائے گا اور ان کے گھوڑے سر زمین حجاز میں داخل ہو جائمیں گے! اس نے اس مشورہ کو قبول کرتے ہوئے ارادہ ترک کر دیا

# بارون اور مشاهيرعالم:-

جا خط کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے وربار میں جیسے لوگ جمع ہوئے ایسے مشاہیر اور کسی کو بی عباس میں میسر نہیں آسکے 'برا کمہ (آل برکمہ) اس کے وزیر سے امام ابو لوسف آس کے قاضی تھی ' مروان ابن ابی حفصہ اس کا شاعر دربار تھا۔ عباس بن محمہ ( اس کے داوا کا بھائی) اس کا ناصح ' فضل بن رہج جیسا عظیم اور نامور فخص اس کا عاجب (وزیر وربار)۔ ابراہیم موصلی جیسا (مشہور عالم) اس کے دربار کا مغنی اور زبیرہ اس کی بیوی تھی ( ان میں سے ہر ایک فرد بے تظیرو بے عدیل تھا) اس طرح ہارون الرشید کا دور ایک قابل رشک دور تھا۔ اگر اس کے دور کو عوس حیینہ سے تثبیہ دی جائے تو بجا ہے۔ زبی کہ ہارون الرشید کا دار اس کی فوبیال بھی بیشار میں کہ ان کی تفصیل بہت طویل ہوگ۔ اس کی فوبیال بھی بیشار ہیں اور اس کے لہو و لعب ' سرودو غنا اور ممنوعہ لذات سے مخطوط ہونے کے واقعات بھی بیشار ہیں ' اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔

# ہارون الرشید کے عمد میں جن مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

بارون الرشید کے عمد میں وفات پانیوالے مشاہیر اسلام سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک۔

ایث بن سعد۔ قاضی ابو بوسف جو امام ابو حنیفہ رختہ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ قاسم بن معن ۔ مسلم بن ظار الزگی۔ نوح الجامع حافظ ابوعوانہ الیکری۔ ابراہیم بن سعد زہری۔ ابو اسحاق فزاری۔ ابراہیم بن ابی کی (امام شافعی کے استاد) اسد الکوفی (امام ابو حنیفہ کے عظیم شاگرد) اساعیل بن عیاش۔ بشر بن مفضل۔ جربری بن عبدالحمید ویاد البحائی۔ سعید مقری شاگرد حزہ سیوب امام العربیہ ضغیم الزاہد۔ عبداللہ عمری زاہدی۔ عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن ابی حافم و الدرودوری۔ کسائی (قاربول اور نحوبول کے امام) محمد بن ادریس کوفی عبدالعزیز بن ابی حافم و الدرودوری۔ کسائی (قاربول اور نحوبول کے امام) محمد بن خنجار۔ عیبی بن بونس۔ فضل بن حفرات نے ایک ہی دن انقال کیا)۔ علی بن مسر۔ غنجار۔ عیبی بن بونس۔ فضل بن حضال بن حافل بن اضالہ قاضی مصر حضرت امام موی شاعر۔ معانی بن عبدالسلام الا مبدائی۔ بیشم۔ کاظم۔ موی ربید۔ حضرت ابو الحکم مصری (ایک ولی) نعمان بن عبدالسلام الا مبدائی۔ بیشم۔

یکی بن ابی ذاہدہ بزید بن ذریع بونس بن صبیب النوی یوقوب بن عبدالر حل مدینہ منورہ کے قاری و صفحتہ ابن سلام اندلس کے مشہور عالم اور امام مالک کے شاگرد عبد الرحمٰن بن القاسم اکبر (شاگرد امام مالک ) عباس ابن اصف مشہور شاعر ابو بکر بن عیاش المقری وسف بن الما مبشول (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) ان اصحاب کے علادہ کچھ اور مشاہیر بھی اس کے عمد میں فوت ہوئے۔

#### واقعه مبابله :-

# عهد ہارون کی فتوحات:۔

۱۷۱ ہ میں امیر عبدالرحمٰن بن عبدالملک ابن صالح عباس نے شر دیستہ فتح کیا ۱۹۹ ہ میں ہارون الرشید نے رمضان کے مینے میں عمرہ کیا اور اس احرام میں رہتے ہوئے جج اوا کیا (عمرہ و جج دونوں اوا کئے یعنی حج قران) اور مکہ سے عرفات تک پیدل سفر کیا۔ ۱۸۰ ہ میں ایک سخت اور ہولناک زلزلہ آیا جس کے اثر سے اسکندریہ کے مناروں کا بلائی حصہ گر رہا۔

۱۸۱ ھ صفصاف کا قلعہ جنگ کے بعد خود ہارون الرشید کے ہاتھ سے نتج ہوا۔ (ہارون اس جنگ میں موجود تھا)

الما ہ میں آرمینیہ میں بغاوت ہوگئی اور وہاں کی قوم خرز (خرزج) نے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا اور اس ہنگامہ میں بہت سے مسلمان شہید ہوگئے اور ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کو دشنوں نے قید کرلیا اس وقت مسلمانوں پر الیمی مصیبت نازل ہوئی جو اس سے قبل کبھی سننے میں بھی نہیں آئی تھی۔

الم الله مين قيصر روم نے ہارون الرشيد كو ايك خط بھيجا جس ميں اس نے اس عبد و بيان كو توڑ ديا تھا جو مسلمانوں اور ملكه زني كے ورميان اس سے قبل توثيق پا چكا تھا۔ اس نامه ميں قيصر نے لكھا تھا:۔

قیصر روم معفور کی طرف سے باوشاہ عرب ہارون کے نام

"واضح ہوکہ مجھ سے پہلے جو ملکہ روم پر قابض تھی' اس کے زمانہ میں تمحاری حالت بساط
سیاست پر وہی تھی جو شطرنج میں رخ کی ہوتی ہے اور ملکہ زینی اپنی حماقت اور ضعف رائے
کے باعث پیدل کی حیثیت رکھتی تھی' اس واسطے ملکہ زینی نے بہت سامال بطور خراج تم کو دیا
اور تم سے صلح کرلی! اب جب میرا یہ نامہ تمحارے پاس پہنچ تو تم وہ مال فورا" واپس کر دینا جو
تم نے ملکہ زین سے حاصل کیا ہے ورنہ ہمارے اور تمحارے درمیان فیصلہ تموارے ہوگا۔

یہ مراسلہ پڑھ کر ہارون الرشید اس قدر غضبناک ہوا کہ کوئی فخص اس کی طرف دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ بات کرنا تو درکنار' تمام اعیان سلطنت اور ندیم خوف و دہشت سے منتشر ہوگئے' وزیر دربار کے لئے یہ مشکل ہوگیا کہ وہ ہارون کا عندیہ معلوم کر سکے۔ ہارون الرشید نے جواب تحریر کرنے کے لئے تلم دوات طلب کیا اور اس مراسلہ کی پشت پر یہ جواب تحریر کردیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم! امير الموسين بارون كى طرف ے روى كے تقفور كى نام!

"اے کافر بچا میں نے تیرا خط پڑھا اور اس خط کا جواب بجائے سننے کے تو اعظموں سے دیکھ لے گا"۔

یہ جواب لکھ کر ای روز خود بہ نفس نفیس لشکر لے کر روانہ ہوگیا اور شر ہر قلہ جا

پنچا' یہ جنگ بہت مضہور ہے اور ہارون الرشید نے اس جنگ میں فتح حاصل کی۔ فکست خوردہ عفور کو وب کر صلح کرنا پڑی۔ اور اس نے ہر سال خراج دینا منظور کرلیا۔ ہارون الرشید نے یہ صلح تشلیم کرلی اور افکر کو واپسی کا تھم وے دیا لیکن ابھی ہارون اور اس کا افکر مقام رقہ تک ہی واپس پنچا تھا کہ اس نلپاک کتے نے عمدو پیان توڑ ڈالا اور یہ خیال کیا کہ سخت سروی کے باعث اب ہارون الرشید تملہ نہیں کر سکے گا۔ اس نقض عمد کی خبرہارون الرشید تک پنچنانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ مجبورا "عبداللہ بن یوسف تیمی نے ان اشعار کے ذریعہ ہارون تک یہ خبرہاؤی۔

ابشر امير المومنين فانه غنم اتاك به الاله كبير

میں امیر المومنین کو خوشخری پہنچایا ہوں کہ اللہ عزوجل نے آپ کو اور غنائم عطا کے ہیں

ابو عناہیہ نے بھی اس قتم کے اشعار پڑھے ، جیسے ہی ہارون الرشید کو اس کی غدری کی اطلاع ملی وہ فورا " ہی وہاں سے ملٹ پڑا اور نہایت مشکلات طے کرنے کے بعد (موسم کی خرابی کے باعث) پھر وہاں جا پہنچا اور جنگ شروع کر دی جنگ کا یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہا جب تک اس کو شکست نہیں دیدی اور تقفور کو بڑاہ کرکے چھوڑا اور بے شار مال غنیمت ہاتھ جب تک اس کو شکست نہیں دیدی اور تقفور کو بڑاہ کرکے چھوڑا اور بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ابو العناہیہ نے اس فتح کی خوشنجری مین چند بلند پایہ اشعار کے تھے۔

۱۸۹ ھ میں (رومیوں نے اپنی تباہی کا یہ انقام لیا کہ) اپنی سرزمین سے تمام مسلمانوں کو اللہ دیا۔ ایک مسلمان کو بھی وہاں نہ رہنے ویا (چنانچہ اس کے تدراک کے لئے) ۱۹۰ ھ میں ہارون نے ہر قلہ فتح کرلیا اور رومیوں پر بردی ذہردست بلعار کی اور اپنی فوجوں کو ہر جگہ پھیلا ویا۔ چنانچہ شراحیل بن معن بن زائدہ نے صفالیہ کے تمام قلع فتح کرلئے دو سری طرف بردید بن مخلد نے ملقونیہ پر قبضہ کرلیا۔ حمید بن معیوف کے قدم قبرص (قبرس) تک جاپنچے انھوں نے الل قبرس کو فلکست دیکر شہر میں آگ لگا دی اور قبری (قبرس) فوج کے سول جزار آدی گا دی اور قبری (قبرسی) فوج کے سول جزار آدی گرفتار کر لئے۔

۱۹۴ ھ میں ہارون نے خراسان کی طرف توجہ کی محمد بن الصباح طبری کہتے ہیں کہ نہر وان کے مقام تک میرے والد بھی ہارون الرشید کے ساتھ ساتھ گئے۔ میرے والد کہتے ہیں کہ

ولیعمد مقرر ہونے پر برے برے شاندار قصیدے لکھے بتھے۔(۲) ہارون نے ولیعمد کے ان تقررناموں یا وستاویزات کو حسب معمول کھتبہ اللہ میں آویزاں کرا ویا تھا۔

بعض کتے ہیں کہ ہارون نے اپنے فرزند معظم کو اس لئے و لیعندی سے محروم رکھا کہ وہ بالکل ان پڑھ تھا گر تھم اللی کچھ اور تھا لینی اللہ تعالی نے آئندہ ملوکیت کو اس کی اولاد میں منتقل کر دیا اور پھر تمام سلاطین (خلفاء) اس کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ اور ہارون الرشید کی کمی اور اولاد سے کوئی باوشاہ (خلیفہ) نہیں ہوا۔

امین الرشید کی مرح میں مسلم الخاسر نے ایک بہت ہی شاندار قصیدہ کما تھا جس کے صلہ میں زبیدہ خاتون نے خوش ہوکر اس کامنھ موتوں سے بھر دیا تھا جس کی قیت ۲۰ ہزار دینار تھی۔

### ہارون الرشید کے بعض

#### حالات و واقعات!

الرشید تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس کا ول مهدی کی ایک کنیز پر آگیا۔ (۳) بارون نے جب ارون الرشید تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس کا ول مهدی کی ایک کنیز پر آگیا۔ (۳) بارون نے جب اس کو طلب کیا تو اس نے سے کما کہ میں تمحارے والد کے ساتھ ظوت کر چکی ہوں (انحول نے بچھ سے مباشرت کی ہے) اس نے انکار کر دیا۔ بارون الرشید نے اس سلسلہ میں قاضی ابد یوسف نے بوسف سے دریافت کیا رکد اس سے قریت کی کیا صورت ہو عتی ہے) تو قاضی ابو یوسف نے کما کہ امیر الموشین اگر کنیز کوئی بلت کہتی ہو تو کیا ضروری ہے کہ وہ چ ہی بولتی ہو کیونکہ کنیز الی پارسا تو ہوتی نہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے 'ابن مبارک اتنا بیان کرکے کتے ہیں کہ میں اور مان کن باتوں پر تعجب اور افسوس کول آیا اس باوشاہ یا خلیفہ پر کہ جس کے ہاتھوں میں روما المسلمین وا حوالہم) مسلمانوں کا خون (جانیں) اور ان کے احوال ہیں اور کمنیز پر جس نے اپنے باپ کی حرمت کا بحی خیال نمیں کیا۔ یتحرج من حرمته ابیه) یا اس کنیز پر جس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کی قربت سے محفوظ رکھا (او من ہا الا مته کئیز پر جس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کی قربت سے محفوظ رکھا (او من ہا الا مته اللہ مته الیت بی عربی قاضی پر رقال السمند کے جرمته ابیک واقض شھو تک وصیرہ الیت بیت بنفسہا عن المید المحد کے مته ابیک واقض شھو تک وصیرہ الیت بیت بنفسہا عن المدک حرمته ابیک واقض شھو تک وصیرہ فی رقبتی جس نے خلیفہ کو اس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کے باپ کی توجین اور باپ کی تو بیت کی توجین اور باپ کی توجین کی

### ایک اور عجیب مشوره:

عبداللہ ابن یوسف کتے ہیں کہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ قاضی یوسف سے کما کہ میں نے ایک باندی خریدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ (اس کو آزاد کرنے) استبراء سے قبل ہی اس نے ایک باندی خریدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ (اس کو آزاد کرنے) استبراء سے آئی ابو اس سے صحبت کرلوں آپ کوئی حیلہ شرعی بتائے۔ (فہل عندک حیلتہ؟) قاضی ابو یوسف نے فرمایا کہ ہاں! آپ اپنے میٹوں میں سے کی کے نام اس کو بہہ کر دیجے اور پھر اس

کو زوجیت میں لے لیچ (اس سے مباثرت کر لیچ)۔ اسخق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ رشید نے ایک رات ابو یوسف کو اپنے پاس بلوایا اور ایک امر میں ان سے فتویٰ لیا جب انہوں نے فتویٰ دے دیا تو ہارون نے ان کو بطور عطیہ ایک لاکھ درہم دینے کا محم دیا قاصی ابو یوسف نے کما کہ اگر امیر المومنین مجھے یہ رقم رات ہی میں عنایت فرماویں تو بہت اچھا ہو۔ ہارون نے محم دیا کہ یہ رقم صبح ہونے سے پہلے ہی قاضی صاحب کو دیدی جائے 'یہ س کر ایک ندیم نے کما کہ اس وقت تو خازن اپنے گر جاچکا اور فزانہ بند ہے (اس لئے رقم صبح ہی کو دی جائے گر ہارون نے محم بلیا گیا تھا فزانہ کا وروازہ جب بھی بند تھا۔ یہ س کر ہارون نے محم دیا کہ جب مجھے بلیا گیا تھا فزانہ کا وروازہ جب بھی بند تھا۔ یہ س

صولی نے بیقوب بن جعفر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جس سال ہارون الرشید تخت
سلطنت پر متمکن ہوا ابی سال اس نے مملکت روم پر چڑھائی کر وی اور وہاں سے شعبان کے
مینے میں واپس ہوا اور پھر سال کے ختم پر (ذی الحجہ میں) فریفہ اوا کیا، حرمین شریفین میں پہنچ
کر بیچہ و شار مال خرچ کیا۔ ای زمانہ (جج) سے قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار
سے ایک شب میں مشرف ہوا، آمخضرت نے ہارون سے فرمایا کہ ای مینے میں حکومت تجھے
مل جائے گی، تجھے چاہیے کہ حکومت ملتے ہی غروات میں مصوف ہونا، جماد کرنا، فر فر فر نے سرور
اوا کرنا، اور اہل حرمین پر بہت سا مال خرچ کرنا، چنانچہ حکومت ملنے پر ہارون الرشید نے سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرایک حکم کی تعمیل کی۔

معاویہ بن صالح اپنے والد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے جے کے زمانہ میں جو سب سے پہلا شعر کما تھا اس کی تحریک اس طرح ہوئی کہ وہ ایک مکان کے قریب سے گزرا ہارون نے اس کی دیوار پر یہ شعر لکھا دیکھا۔

الا یا امیر المومنین اما تری فدینک هجران الحبیب کبیرا اے امیر المومنین کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے آپ کے ہجر کو فدیہ بنایا ہے ہارون نے فورا" قلم دوات منگا کرفی البدیمہ اس شعر کے نیچے یہ شعر لکھ دیا۔

بلی والهدا یا المشعرات وما منی بمکة مرفوع الاظل حسیرا بال وه بدایا (قربانیان) جو حمین وزئے کے لئے تیار کی جائیں وہ کمہ میں ووڑنے سے عاجز

-01

معید بن مسلم کتے ہیں کہ بارون الرشید عالموں جیسا فنم رکھتا تھا' اکثر شعراء کے کلام

ایک دن انتائے سفر میں مجھ سے کہا کہ اے صباح شاید تم آئدہ مجھے نہ دیکھ سکو! میں نے کہا کہا یہ اللہ منین انشاء اللہ آئندہ ضرور طاقات ہوگی اللہ تعالی آپ کو صبح و سلامت واپس کریگا۔ یہ من کر وہ مجھے راستہ سے ایک طرف لے گئے جہاں خواص میں سے بھی کوئی موجود نمیں تھا۔ پھر مجھ سے کہا کہ اے صباح! یہ راز کی بات ہے کسی سے ذکر نہ کرنا ہے کہ کہ بادون نے مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا ان کے بیٹ پر ریشی پی لپٹی ہوئی تھی۔ جھے دکھا کہ کہا کہ یہ میرا مرض! جس سے میں نے لوگوں سے چھپایا ہے اس کے باوجود میرے میٹوں کا کہا کہ یہ جس ایک ایک آیک تگہان میرے ساتھ لگا دکھا ہے چتانچہ مرور مامون کا بیشوع الین کا تگہان میرے ساتھ لگا رکھا ہے چتانچہ مرور مامون کا بیششوع الین کا تگہان میرے ساتھ لگا رکھا ہے چتانچہ مرور مامون کا بیششوع الین کا تگہان میرے ساتھ لگا ہے۔ صباح کتے ہیں کہ ایک نام اور ایا تھا جو میں بیخ میران گیا۔ میرے ان بیٹوں میں سے ہر ایک میری سائیس شار کر رہا ہے۔ لین میری عمر برحق بی جوال گیا۔ میرے ان بیٹوں میں سے ہر ایک میری سائیس شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر برحق وقت بردون نسل کا گھوڑا جو بہت ہی خیف و لاغر تھا طلب کیا اور اس پر سوار ہوگر تھے وقت بردون نسل کا گھوڑا جو بہت ہی خیف و لاغر تھا طلب کیا اور اس پر سوار ہوگر تھے ور اس میں طوس پہنچ کر انقال کیا۔

### ہارون الرشید کی ولیعمدی:-

۵کاھ میں ہارون الرشید نے اپنی بیوی زبیدہ کی خواہش کے مطابق اپنے بیٹے محمد المقلب بہ امین کو اپنا و لیعد نامزد کیا تھا اور اس کے و لیعد ہونے پر بیعت کی تھی طلائکہ اس وقت اس کی عمر صرف پانچ سال تھی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا بوداپن ہے جو اسلامی حکومت میں امامت کے معالمہ میں رونما ہوا۔ محمد امین کی بیعت لینے کے بعد ہارون نے اپنے بیٹے عبداللہ مامون الرشید کے لئے ۱۸۲ ھ میں بیعت کی اور مامون الرشید کو تمام مملکت خراسان کی حکومت دیدی۔ پھر مامون کے بعد اپنے سب سے خورد سال بیٹے قاسم کو مو تمن کا خطاب کی حکومت دیدی۔ پھر مامون کے بعد اپنے سب سے خورد سال بیٹے قاسم کو مو تمن کا خطاب دیکر ۱۸۲ ھ میں اپنا و لیعد مقرر کر دیا اور اس کو جزیرہ اور شخور کی حکومت دے دی اور اس طرح اپنے ممالک محروسہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس موقع پر بعض دانشوروں نے کما طرح اپنے ممالک محروسہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس موقع پر بعض دانشوروں نے کما تھا کہ ہارون نے اپنے بیٹوں کے درمیان ایک عظیم جنگ کی بنیاد ڈال دی ہے اور رعیت کو ایک اہتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان شیوں کے ایک اہتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان شیوں کے ایک ان تیوں کے ایک اہتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان شیوں کے ایک اہتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان شیوں کے

میں بہت اچھی اصلاح دے دیتا تھا' چنانچہ ایک مرتبہ نعمانی شاعرنے (اس کے) گھوڑے کی تعریف میں یہ شعر کہا۔

كان اذنيه اذا تشوفا قادمته اوقلما محرما

وہ گھوڑا جب سمی چیز کو دیکھنے کو گردن اٹھا یا ہے تو اس کے کان ترجھے قط لگے قلم کی طرح ہو حاتے ہیں۔

تو ہارون نے کما کہ مصرعہ اول سے لفظ "کان" نکال کر اس کی جگه ""تحال" کمو چنانچہ اس اصلاح سے شعر بہت بلند ہوگیا۔

عبداللہ ابن عباس بن فنیل بن رہیج سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہارون نے قتم کھائی کہ وہ فلا کنیز کے پاس (جو اس کو بہت مجبوب تھی) اتنے دنوں تک نمیں جائے گا۔ اس قتم کے دن گزر گئے اور وہ کنیز پھر بھی رام نہ ہوئی تو ہارون نے بیہ اشعار کے

ترجمہ اشعار ہے۔ جب اس نے مجھے خود پر فریفتہ پایا تو اس نے مجھے سے اغماض برتا جب ہوش آیا تو صبر کا زمانہ دراز ہوگیا۔ ہر چند کہ وہ میری ملوکہ تھی گر وہ میری مالکہ بن گئے۔ یہ بات عجائبات زمانہ میں سے ہے"

ای وقت ابو العقابیہ شاعر بھی آگیا' ہارون نے اس سے کما کہ تم ان اشعار پر کچھ اضافہ کرو (چند اشعار ای زمین میں کمو) ابو العمابیہ نے فی البدیمہ یہ چند اشعار مزید کھے۔

ترجمہ اشعار:۔ محبت کی فرونی نے مجھے اس کی نظروں سے گرا ریا' مجھے اس کی اس قدر محبت کیوں نہ ہو کہ وہ حسین ہی ایس ہے' اس کے حسن ہی نے مجھے مالک سے مملوک بنا ریا ہے اور اسی باعث لوگوں پر میرا راز فاش ہوگیا۔"

ابن عساکر ابن علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہارون الرشید کے سامنے ایک زندایق گرفار کرکے لایا گیا ہارون نے اس کے قتل کا حکم وے دیا اس پر اس زندیق نے کہا آپ مجھے کس گناہ میں قتل کرا رہے ہیں' ہارون نے کہا آ کہ خلق خدا تیرے فتنے سے محفوظ رہے' اس نے کہا کہ آپ مجھے نو قتل کرا دینگنے لیکن آپ ان ایک ہزار احادیث کا کیا کریں گے جن کو میں نے ہر طرف پھیلا دیا ہے اور وہ میری وضع کردہ ہیں اور ان مین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ اے دشمن خدا تو کس خیال میں ہے ابو اسحاق فزاری اور عبداللہ بن مبارک اصول حدیث پر ان احادیث کو کس کر ایک لفظ نکال باہر کریں گے۔ (وہ اصول حدیث سے اس کا موضوع ہونا ثابت کریں گے)

صولی اسحاق ہائی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک روز ہارون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کما کہ عوام میری نبیت یہ خیال کرتے ہیں کہ ججے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے حجب نہیں ہے (بغض ہے) لیکن خدا کی قتم میں ان سے زیادہ کی اور کو مجبت نہیں رکھتا' اس افواہ کی اصل یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں اور ہم پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ہماری سلطنت میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ ایس بے پرکی اڑاتے ہیں اور اماری سلطنت میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ ایس بے پرکی اڑاتے ہیں اور ان کا اس سے مقصد یہ ہے کہ میں ان کو سرائیں دول' یہ وہی لوگ ہیں جو اب تک بنو امیہ کے طرفدار ہیں' اب رہے ساوات یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلبی والد تو ہیں۔ جیسا کہ میرے والد محترم مہدی نے اپنے آپ اور جد کے حوالہ سے ابن عباس سے مروی یہ حدیث بیان کی تھی کہ انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا کہ جس نے حدیث بیان کی تھی کہ انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا کہ جس نے جس نے ان سے عداوت رکھی۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت والم بین تام عورتوں کی سردار ہیں۔ (پھر میں کس طرح ان کی محبت میں کی کر سکتا ہوں یا ان سے فاظمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا' حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم (دوجہ فرعون) کے سوا وین کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ (پھر میں کس طرح ان کی محبت میں کی کر سکتا ہوں یا ان سے بخض و عداوت کا دل میں خیال لاسکتا ہوں)۔

# ابن ساک کی ہارون کو نصیحت:۔

ایک بار ابن ساک ہارون الرشد کے پاس موجود سے 'ہارون کو پیاس گی' انھوں نے پائی طلب کیا کسی خاوم نے پائی لاکر چش کیا تو ابن ساک نے کما کہ ذرا ٹھر جائے ' جھے یہ بتائے کہ اگر آپ کو شدت کی پیاس ہو اور پائی کسیں دستیان نہو تو آپ (تشکی دور کرنے کے لئے) پائی کا ایک پیالہ کتنے میں خرید لیس گے 'ہارون نے کما کہ نصف سلطنت کے عوض! ابن ساک نے کما کہ اچھا اب آپ پائی پی چکا تو ابن ساک نے نوچھا کہ اگر اب آپ پائی پی چکا تو ابن ساک نے نوچھا کہ اگر یہ پائی آپ کیا تو ابن ساک نے نوچھا کہ اگر یہ پائی آپ کے پیٹ بی میں رہ جائے (خارج نہ ہو سکے) تو اس کے خارج کرانے میں آپ کیا خرج کر سکتے ہیں۔ ہارون نے جواب دیا کہ نصف سلطنت لینی باقی تمام بادشاہت اس کے عوض خرج کر سکتے ہیں۔ ہارون نے جواب دیا کہ نس فی سلطنت لینی باقی تمام بادشاہت اس کے عوض دے دول گا۔ اس وقت ابن ساک نے کما کہ بس یاد رکھئے کہ آپ کی تمام سلطنت کی قیت صرف آیک پیالہ پائی اور پیٹاب ہے۔ پس آیک ذی فہم اور ہوشمند محض آگر ایس کم مایہ چیز کی طرف رغبت کرے تو وہ محض حماقت ہے ' یہ من کر ھارون بہت رویا۔

# شيبان كي نصيحت: \_

ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک روز ہارون الرشید نے شیبان سے کما کہ مجھے کچھ تھیجت کیجئے '
انھوں نے کما کہ تمحارا وہ مصاحب جو تم کو خوف خدا دلاتا رہے اور اس خوف کا انجام امن و لمان ہو تو وہ اس مصاحب سے کمیں بمتر ہے جو تم کو خوف سے برگانہ بنا دے۔ اور اس برگائی کا انجام برا ہو ، ہو ، ہارون نے کما کہ اس کو کچھ تفصیل سے بیان کیجئے۔ ناکہ میں سمجھ لوں کہ آپ کا کیا مطلب ہے! شیبان نے کما کہ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص تم سے ہے کہ کل قیامت میں تم سے رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے 'تم خدا سے ڈرتے رہو وہ اس شخص سے کمیں بمتر ہے جو تم سے بے جو تم سے بے کہ تو شخص سے کمیں بمتر ہے جو تم سے یہ کہ تم اہل بیت ہو تمحارے گناہ معاف ہیں کیونکہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہو۔ یہ تھیجت من کر ہارون اس قدر رویا کہ اس کے پاس علیہ وسلم کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہو۔ یہ تھیجت من کر ہارون اس قدر رویا کہ اس کے پاس علیہ والوں کو اس کے حال پر ترس آگیا۔

صولی نے کتاب الاوراق میں لکھا ہے کہ جب ہارون الرشید تخت سلطنت پر محمکن ہوا اور اس نے یجی بن خالد بر کمی کو اپنا وزیر بنایا تو ابراہیم موصلی نے (جو دربار کا مغنی تھا) یہ اشعار گائے:۔

ترجمہ اشعار ہے کیا تم نمیں ویکھتے کہ آفاب مریض تھا (بے نور ہوگیا تھا) جب حکومت (خلافت) ہارون کو پینی تو اس کا نور بردھنے لگا۔ '

دنیا اس کے جمال سے آراستہ ہوگئی کیونکہ ہارون اب بادشاہ ہے اور یجیٰ اس کا وزیر ہے"۔ ان اشعار کی نغمہ سرائی پر ہارون نے اس کو ایک لاکھ درہم انعام میں دیئے ' اس طرح کے چند اشعار مشہور شاعر داؤد بن زریں واسطی نے بھی کے تھے۔

قاضی فاضل نے اپنے بعض رسالوں میں کھا ہے کہ میرے خیال میں طلب علم کے لئے صرف دو بادشاہوں نے سفر کیا ہے ایک تو ہارون الرشید نے ' وہ اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کو لئے کر موطا امام مالک کی ساعت کے لئے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچا (جس نسخہ موطا کی تینوں نے ساعت کی تھی وہ شاہان مصر کے کتب خانے کے مخطوطات میں موجود ہے) اور دو مرے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوئی کہ وہ بھی اسی موطا امام مالک کی ساعت کی غرض سے اسکندریہ گئے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوئی کہ وہ بھی اسی موطا کی ساعت کی تھی۔ منصور عومی نے اپنے اور وہاں انصوں نے علی بن طاہر بن عون سے موطا کی ساعت کی تھی۔ منصور عومی نے اپنے شعر میں اسی طرح اشارہ کیا ہے۔

احاق موصلی کتے ہیں کہ میں نے ایک بار ہارون الرشید کی خدمت میں اپنا بیہ قصیدہ پیش

۔ اشعار کا ترجمہ۔۔ ''جو عور تیں بخل کرتی تھیں میں نے ان سے کما کہ بخل کی عادت ترک کر ووست نہیں اور بخیل کا تو دنیا میں کوئی دوست نہیں دو' مال تو آنی جانی چیز ہے۔ لوگ تو سخی کو پند کرتے ہیں اور بخیل کا تو دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے بخل بخیل کو عیب سے متصف کر دیتا ہے لیکن میرا نفس اس سے بری ہے کہ ججھے کوئی بخیل کے۔۔

میرے نوجوان ممدوح کی حالت سے ہے کہ جب اس کے پاس کھے ہو تا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں اموال کثیرہ رکھنے والوں کے مرتبہ کو پہنچ گیا پھر مجھے قلیل عطیہ کا شکوہ کیوں ہو۔

میں فقر سے خوف کیوں کھاؤں اور تو نگری کی حرمت کیوں بیان کروں جب کہ امیر الموسنین میری طرف سے اچھا خیال رکھتے ہیں لیعنی مجھ پر عنایت فرماتے ہیں"

یماں تک من کر ہارون نے کہا کہ ہاں خوف مت کرا آے فضل اس کو ایک لاکھ درہم دیدو' خداکی فتم کیا عمدہ اشعار کے ہیں' اس کے اصول و فصول سب کے سب بہت خوب ہیں' یہ من کر میں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کا بیہ فرمان تو میرے اشعار سے بھی زیادہ بلند پایہ ہے یہ من کر ہارون نے کہا کہ اے فضل اس کو ایک لاکھ درہم اور دے دو۔

### اوليات بارون:-

محمد بن علی خراسانی کہتے ہیں کہ ہارون ہی سب سے پہلا چوگان (بولو) کھیلنے والا بخص ہے اس نے نشانہ باذی کا کھیل شروع کیا۔ وہ خلفائے بی عباس میں پہلا مخص ہے جس نے شطرنج کھیلی۔ صولی کہتے ہیں کہ ہارون ہی پہلا مخص ہے جس نے گوبوں کے مراتب مقرر کئے اور ان کو طبقات میں تقسیم کیا۔ ہارون کی شاعری میں اس کا وہ مرہیہ بردا زور دار ہے جو اس نے اپنی لونڈی صیلانہ کے انتقال پر لکھا۔ مرہیہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

ترجمہ اشعار فی جب صلانہ کو موت آئی تو جھے سخت تکلیف ہوئی اور میں بہت ورد مند ہوا۔ جب صلانہ نے انقال کیا اور جب وہ مجھ سے جدا ہوگئ تو میراعیش ختم ہوگیا اور میں جیسا تھا ویسا نہ رہا میرے لئے تو وہ ایک ونیا تھی جب وہ قبر میں پہنچ گئی تو پھروہ ونیا بھی باقی نہ رہی بلکہ جدا ہوگئی۔ دنیا میں بت سے انسان ہیں لیکن تیرے مرنے کے بعد پھر میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا (تیری موت انسانیت کی موت تھی)۔ جب تک دنیا ہیں ہوا سے شنیاں ہتی دہیں گی خداکی قتم ہیلانہ میں تم کو فراموش نہیں کر مکتا۔(م)

### بارون الرشيد كي وفات:-

ہارون الرشید نے ملک خراسان کے شہر طوس میں جمال وہ غزوہ کے ارادہ سے پہنچا تھا ۱۹۳ ھ میں انتقال کیا اور طوس ہی میں اس کو ۳ جمادی آلاخر کو وفن کر دیا گیا۔ انتقال کے وقت ہارون الرشید کی عمر ۳۵ سال تھی(۵) ہارون کے جنازے کی نماز اس کے فرزند صالح نے پڑھائی۔ صولی کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے وس کروڑ زر نفتر اور ایک لاکھ بچاس ہزار کی مالیت کے زرو جواہر اور چاندی اور گھوڑے مرتے وقت چھوڑے! ہارون الرشید کی موت کا سبب درباری طبیب جبریل اور چاندی اور گھوڑے می غلاج میں غلطی بتائی جاتی ہے لیجن اس نے ہارون کا ایک عصو کا شیخ کا ارادہ کیا پھراس نے کما کہ کل تک انظار کیا جائے امید ہے کہ صبح کو تندرست اٹھیں گے لیکن وہ اسی روز مرگیا۔

کتے ہیں کہ انقال سے پہلے ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں طوس کا عاکم مقرر ہوگیا ہوں صبح اٹھ کروہ بہت رویا اور کما کہ میری قبر تیار کرہ جب قبر تیار ہوگی تو اونٹ پر سوار ہوگر قبر دیکھنے گیا، قبر کی طرف دیکھ کر کما کہ اے ابن آدم اب اس کو اختیار کر پھر چند لوگ اس کے حکم سے قبر میں اترے اور اندر بیٹھ کر ختم قرآن کیا گیا اور وہ اتنی دیر تک خود قبر کے کنارے بیٹھا رہا۔

جس وقت اس کا انقال ہوگیا تو طوس میں مقیم لشکر کے اندر اس وقت امین الرشید سے عائبانہ بیعت کرلی گئی امین اس وقت بغداد میں تھا' جب بغداد میں بیہ خبر پہنی تو امین الرشید نے جمعہ کے روز خطبہ پڑھا اور لوگوں کو ہارون کے انقال کی خبر سائی اور لوگوں نے اس ون امین سے عام بیعت کی۔ اوھر طوس سے ہارون کا غلام رجا ہارون ٹی چادر' عصا اور مہر لیکر روانہ ہوا اور ۱۲ دن میں طوس سے بغداد پہنچ گیا۔ رجا نصف جمادی الا تر کو بغداد میں پہنچا اور بیہ تمام چیزیں (جو حکومت کی علامت سمجھی جاتی ہیں) امین کے سپرو کر دیں۔ ابو اشیص نے ہارون کی وفات پر جو مرضیہ لکھا وہ تمام مرشوں میں اعلیٰ اور بلند پایہ ہے۔ مضہور شاعر ابو نواس نے ایک ہی تھم میں مرضیہ اور

تبریک تخت نشینی پیش کی۔ اس نظم کا آخری شعربہ ہے۔

بد ران بدر اضحی ببغدا د فی الخلدو بد ربطوس فی الرمس دو چاندوں میں سے ایک بغداد میں طلوع ہوا اور دو سرا سر زمین طوس میں غروب ہوگیا

صولی کہتے ہیں کہ ہارون الرشید سے بید دو حدیثیں مروی ہیں کہلی حدیث بحوالہ حضرت انس بیان کی گئی ہے جو بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آتش دوزخ سے بچو خواہ وہ مجبور کی مشلی کے برابر ہی کیول نہ ہو۔ دو سری حدیث بحوالہ ابن عباس حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے منص کو پاک و صاف کرو۔ کیونکہ قرآن پاک کا راستہ ہے (قرآن ای سے پڑھا جاتا ہے۔)

(افسوس که ہارون الرشید کے عمد کا ناقابل فراموش واقعہ علامہ سیوطی ؓ نے ذکر شیں فرمایا۔ یعنی عواج و زوال برامکہ!)

### حواشي

ا- علامہ سیوطیؓ کے الفاظ یہ ہیں- وگان من امیر الخلفاء و اجل ملوک الدنیا علامہ بھی ان کو "ملکوک الدنیا" ہی کہتے ہیں-

۲- علامہ سیوطی نے اس سلسلہ میں ایک شعر ابراہیم موصلی اور عبدالملک بن صالح شاعر کے چند اشعار تاریخ الحلفاء میں پیش کئے ہیں۔

۳- چونکہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بجیب و غریب واقعہ ہے اس لئے میں صرف ترجمہ پر اکتفا نہیں کرتا پلکہ علامہ سیوطی کے اصل الفاظ تحریر کر رہا ہوں ناکہ مترجم تحمت ہے محفوظ رہے علامہ سیوطی گئے ہیں۔ لما اقفستا اخلاف الی الرشید وقعت فی نفسه جاری من جوار المهدی فرا و دھا علی نفسها مقالت لا اصلح لک ان اباک قد اطاف بی فشغف بھا فارسل الی ابی یوسف فساله اعندک فی هذا شی النج۔ (تاریخ الخلفا ' ص ۲۲۲ طبع کراچی)

س۔ ایک لونڈی کی موت پر ظیفتہ السلمین کے جذبات آپ نے طاحظہ فرمائے (مترجم) ۵۔ بارون کی پیدائش ۱۳۸ ھیں ہوئی اور وفات ۱۹۳ ھیں اس حماب سے عمر ۳۵ سال ہوئی۔

### الامين محمد ابو عبدالله

محمد ابو عبدالله بن رشید معروف به الاین (امین الرشید)- بیه این بارون کی زندگی میں و لیعمد مقرر ہوا تھا۔ اس نامزدگی کے مطابق ہارون الرشید کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر میٹھا۔

# امین کا سرایا اور کردار:

امین بہت ہی خوبصورت طویل قامت انہایت دور آور اور شجاع تھا اس کی دور آوری اور شجاع تھا اس کی دور آوری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اس نے صرف ہاتھ سے شیر کو مار دیا تھا۔ نمایت نصیح و بلغ اور برے فضل و کمال کا مخص تھا لیکن اوصاف کے ساتھ ہی ساتھ تدبر سے خالی تھا۔ ضعیف الرائے تھا اور بہت ہی فضول خرچ اور سلطنت کی ابن میں لیافت اور صلاحیت نمیں تھی جس روز تخت سلطنت پر محمکن ہوا اس کے اسکلے دن ہی قصر منصور کے پاس ایک ہموار میدان تیار کرنے کا تھم دیا تاکہ چوگان کھیل سکے!

حکومت کے دو سرے سال ہی ۱۹۵۷ ہے ہیں اپنے بھائی قاسم کو جے ہارون نے اہین کے بعد ولی عمد بنایا تھا اور جو مامون کے لقب سے مقتب تھا ولیعد سے معزول کر دیا! اور اس وقت سے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف اور دشنی کی بنا پڑگئی کتے ہیں کہ اس کا باعث یہ ہوا کہ فضل بن رئیج نے خیال کیا کہ اگر مامون تخت سلطنت پر مشمکن ہو جائے گا تو پھروہ اس عمدہ (وزیر وربار) پر مامور نہیں رہے گا چنانچہ اس نے اہین کو مامون کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور امین سے مامون کی بیعت کا خلع کرا دیا۔ یعنی و بیعد سے معزول کر دیا اور موی ابن امین کو اس کی جگہ و بیعد مقرر کر دیا۔ جب خلع بیعت کی بیہ خبر مامون کو پینچی تو اس نے امین سے علیحدگی افقیار کرلی اور مملکت کے جن حصوں پر اس کا اقدار تھا ان میں چلنے والے امین سے علیحدگی افقیار کرلی اور مملکت کے جن حصوں پر اس کا اقدار تھا ان میں چلنے والے باس قاصد بھیجا اور کملوا دیا کہ میں نے تممارے بجائے اپنے فرزند کو و بیعد نامزد کر دیا ہے تم اس کو تشکیم کرلو البت موئی کے بعد تم و بیعد ہو۔ میں نے موئی کا لقب ناطق بالجق رکھ دیا ہوں کے مامون کے بعد تم و بیعد ہو۔ میں نے موئی کا لقب ناطق بالجق رکھ دیا ہیں کے قاصد کو اپنے ساتھ طالیا اس نے بیش میں خاصد واپس جاگر دیاں کے حالات سے بوشدہ طریقہ سے مامون کی بیعت کرلی اور طے پایا کہ قاصد واپس جاگر دہاں کے حالات سے بوشدہ طریقہ سے مامون کی بیعت کرلی اور طے پایا کہ قاصد واپس جاگر دہاں کے حالات سے بوشدہ طریقہ سے مامون کی بیعت کرلی اور طے پایا کہ قاصد واپس جاگر دہاں کے حالات سے بوشدہ طریقہ سے مامون کی بیعت کرلی اور طے پایا کہ قاصد واپس جاگر دہاں کے حالات سے بوشدہ طریقہ سے مامون کی بیعت کرلی اور طے پایا کہ قاصد واپس جاگر دہاں کے حالات سے مامون کی بیعت کرلی اور طے پایا کہ قاصد واپس جاگر دہاں کے حالات سے دور میں جاگر دیا۔

(خفیہ طور پر آگاہ کرتا رہے اور عراق کے بارے میں تدابیر بتاتا رہے۔ جب قاصد امین کے پاس لوٹ کر آیا اور مامون کے انکار سے اس کو آگاہ کیا تو اس نے وہ وصیت نامہ جو کعبہ میں ہارون نے آویزال کرایا تھا منگا لیا اور اس کو پرزے پرزے کر دیا اس سے دونوں کے درمیان اختلافات اور بردھ گئے۔
اختلافات اور بردھ گئے۔
اصحاب الرائے کا مشورہ ۔۔

اصحاب رائے اور دانشوروں نے این کو بہت کچھ سمجھایا (کہ وہ اس ارادے سے باز رہے) حازم بن خریمہ نے کہا کہ اے امیر المومنین جو آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں وہ نصحت کرنے سے کتراتے ہیں اور جو کچ بولتے ہیں وہ آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہے، آپ مامون کا ظع بیعت نہ تیجئے کہیں ایبا نہ ہو کہ لوگ آپ کی بیعت فنچ کر دیں! آپ لوگوں کو نقض عمد کر بیٹیس لیکن کو نقض عمد کر بیٹیس لیکن ایس نقض عمد کر بیٹیس لیکن ایس نقض عمد کر بیٹیس لیکن ایس نے یہ تسخیر قبول نہ کیس (ان نصیحوں پر کان نہ وهرے) اور امراء و اعیان سلطنت کو ایس نے یہ شخیر قبول نہ کیس (ان نصیحوں پر کان نہ وهرے) اور امراء و اعیان سلطنت کو انعام و اکرام سے پر چانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوگیا آخر کار اپنے بیٹے موی کی بیعت کرالی اور اس کا لقب ''ناطق بالحق'' رکھ دیا حالانکہ ابھی موی شیر خوار بچہ تھا۔ بعض شعرانے امین کے اس فعل کا مزاق بھی اڑایا ہے اور تنقیر بھی کی ہے' (مترجم یہاں ایک بعض شعرانے امین کے دو اشعار مع ترجمہ پیش کر رہا ہے)۔

وا عجب من ذا و ذا اننا نبایع للطفل فینا الصغیر اور اس سے زیادہ تعجب کی بات تو ہے کہ ہم ایے بیخ سے بیعت کریں۔
ومن لیس یحسن عسل استه ولم یخل من بوله حجر ظیر جو ابھی اپنا آب وست بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا اور اس کی دایے اس کے پیٹاب سے فراغت نہیں یاتی

جب مامون کو اپنے خلع بیعت کا یقین ہوگیا تو اس نے امام الموسنین کا لقب اختیار کرلیا اور فرامین وغیرہ میں بھی لکھوانا شروع کر دیا۔ ادھر امین نے علی بن عیسیٰ ابن ہامان کو بلاد جبل ، ہمدان 'نماوند' قم اور اصفمان ' پر جو مامون کی جاگیر میں تھے حاکم مقرر کر دیا۔ اور ۱۹۵ ھ میں اس کو ان جاگیروں پر بھیج دیا۔ علی بن عیسیٰ جمادی آلاخر ۱۹۵ ھ میں چالیس ہزار فوج لیکر نمایت شان و شوکت اور طنطنہ کے ساتھ اس طرف روانہ ہوا اور چاندی کی بیڑی مامون کے پیروں میں ڈالے گا) مامون کے پیروں میں ڈالے گا) مامون میں ڈالے گا) مامون

کو جب علی بن عیسیٰ کی روائلی کی خبر ملی تو اس نے مقابلہ کے لئے طاہر بن الحسین کو صرف چار ہزار کے لئے کر کے ساتھ روانہ کیا۔ وونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور فوجوں کی کمی کے باوجود طاہر کو کامیابی حاصل ہوئی اور علی بن عیسیٰی میدان جنگ میں مارا گیا' اس کے قتل ہوتے ہی سارا لشکر منتشر ہوگیا۔ طاہر نے علی بن عیسیٰی کا سرکاٹ کر مامون کے پاس بھیج ویا۔ مامون نے محم دیا کہ تمام فراسان میں اس کا سر پھرایا جائے۔

### امین کی سل انگاری:

علی بن عینی کی شکست کی خبر جب امین کو پہنچی تو اس وقت وہ مچھلی کے شکار میں مصرروف تھا' امین نے خبر لانے والے سے کہا کہ کم بخت وفعان ہو جا مجھے اتنی تو مہلت وی ہوتی کہ میں اس بالاب سے دو مجھلیاں شکار کرلیتا' ادھر تو یہ صورت حال تھی ادھر مامون نے تخت سلطنت پر قبضہ کرلیا۔

عبداللہ بن صالح جری کہتے ہیں کہ جب علی بن عینی میدان جنگ میں مارا گیا تو بغداد میں بھی انتشار اور بدامنی بھیل گئ اس وقت امین مامون کی خلع بیعت پر شرمندہ ہوا اور بجھتایا۔ امرا کی طماعی اسپر کھل گئ ادھر امین کی فوج نے (جن کو کئ ماہ سے تخواہ نہیں ملی بھی تخواہ کا مطالبہ کیا۔ امین اور مامون میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور وہ طول پکڑتی جارہی بھی اس کے ساتھ امین کے لہو و لعب اور اس کی نادانی نے تنزل کا رخ اختیار کرلیا اور مامون کو روز بروز تقویت پہنچی چلی گئ یعنی حرمین شریفین اور عراق کے اکثر لوگوں نے مامون سے بعت کرلی امین کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ لشکر میں ابتری بھیل گئ خزانہ خالی ہوگیا۔ رعایا بیعت کرلی امین کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ لشکر میں ابتری بھیل گئ خزانہ خالی ہوگیا۔ رعایا بوگئان حال ہوگئ شرو فساوحد سے بردھ گیا۔ جنگ و جدال سے شہر کے شہر ویران و برباد ہوگئے۔ نفط کی بانڈیوں اور منجنیقوں سے شہر کھنڈر بن گئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ محاکدین سے بغداد خالی ہونے لگا۔ بغداد کالی ہونے لگا۔ بغداد کالی ہونے لگا۔ بغداد کالی ہونے لگا۔ بغداد کالی ہونے لگا۔ بغداد خالی ہونے لگا۔ بغداد کالی ہونے لگا۔ بغداد کی باہی پر شعرانے مراشنے لکھنا شروع کر دیتے۔

### امین کا بغداد سے منصورہ جانا:۔

بغداد کا محاصرہ پندرہ مینے تک جاری رہا (محاصرہ کی سختوں سے تنگ آگر) اکثر بنو عباس اور امین کے امراء و اعیان سلطنت مامون کے لشکر سے آملے اور امین کے ساتھ لڑنے والے

شہر کے اوباشوں کے سوا اور کوئی نہیں رہا۔ بینچہ سے لکلا کہ ۱۹۸ ھے کے اوائل میں طاہر بن الحسین تلوار کے زور سے (فتح و کامرانی کے ساتھ) بغداد میں واخل ہوگیا بغداد کے ایک حصہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد امین کو اپنی والدہ (زبیدہ خاتون) اور اہل خاندان کے ساتھ شاہی محل سے نکل کر منصورہ جانا پڑا لیکن وہاں اس کے باقی ماندہ لشکر نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ ویا اور ایک ایک کرکے اس کے تمام خوبصورت غلام امرد بھی اس سے الگ ہوگئے اور طرفہ سے کہ بانی اور خوراک کی سخت قلت ہوگئی۔

# اس تباہی میں بھی امین کی شراب اور گانا نہیں چھوٹا:۔

محد بن راشد کہتے ہیں کہ جھ سے ابراہیم ابن مہدی نے بیان کیا تھا کہ اس ابتلا میں وہ الین کے ساتھ شہر منصورہ میں مقیم تھا' ایک رات جھے امین نے بلایا جب میں اس کے پاس پنچا تو اس نے جھ سے کہا کہ اس رات کو دیکھو کیسی حسین رات ہے' چاند اپنی پوری بمار پہ ہے اور اس کی چاندی پانی میں کیسی جوت پیدا کر رہی ہے ایسے میں تو شراب کا دور چلنا چاہیے میں نے کہا جیسی آپ کی مرضی! چنانچہ ہم نے خوب (دل بھر کر) پی اس کے بعد اس نے اپنی میں کئیز ضعف نامی کو طلب کیا لیکن اس کے نام سے اس کو بدشگونی کا خیال پیدا ہوا بسر حال امین نے اس کو بدشگونی کا خیال پیدا ہوا بسر حال امین نے اسے گانے کا تھم ویا' اس نے ذابعہ الجوری کا یہ شعر پڑھا۔

کلیب بعمری کان اکثر نا صرا وایسر ذنبا منک ضرب بالدم جمع اپنی جان کی قتم کلیب فتح مند تھا اور اس کے گناہ بھی تیری بد نبت کم تھ پر بھی قتل کر دیا گیا

امین نے یہ شعر سن کر اور بھی بدشگون لیا اور اس نے کماکہ (ان اشعار کو چھوڑو) کچھ اور گاؤ! ضعف نے یہ اشعار گانا شروع کئے۔

ا بکی فراقهم عینی فارقها ان التفرق للا حباب بکاء ان کے فراق نے مجھے راایا اور مجھے بے خواب کر دیا کیونکہ احباب کے فراق میں رونا ہی آیا

ما زال یعد و علیهم ریب دهرهم حتی تفانو اور یب الدهر عداء ان پر زمانے کے حوادث بے شار آئے بلکہ ان کو فنا کرکے بھی وہ حوادث ویے ہی وشمن ہیں فالیوم ا بکیهم جهدی واندبهم حتی اؤ وب وما فی مقلتی ماء آج میں نے کوشش کرکے خوب ہی رالیا یمال تک کہ میں خود بھی اتنا رویا کہ میرے آنسو خشک ہو گئے

امین نے یہ اشعار س کر ضعف سے کہا کہ خدا تجھے غارت کرے کیا حزنیہ اشعار کے سوا تجھے کچھ اور یاد نہیں اس نے کہا کہ میں تو سمجھی تھی کہ آپ ان کو پند کریں گے ' اس نے پھر گانا شروع کیا اور یہ اشعار گائے:۔

ترجمہ اشعاری۔ اس خداکی قتم جس کے قضہ میں حرکت اور سکون ہے ، ہماری بہت ی راتوں اور دنوں میں کچھ فرق نمیں ہوا اور ستارے آسان پر اسی طرح گردش کر رہے ہیں۔ لیکن سلطان کو ایک ملک سے دو سرے ملک کی جانب خفل کرنے کے لئے (یہ گردش

میں ہیں) اور صاحب عرش بادشاہ بیشہ رہے گا اوراس کے لئے نہ فنا ہے اور نہ تغیر ہے۔

یہ اشعار من کر امین نے کہا تیرا ناس جائے یہاں سے وقع ہو جا! لونڈی گھرا کر اٹھ کر
چلی تو ایک قیمی بلوریں گلاس سے اس کی ٹھوکر گلی اور وہ ٹوٹ گیا امین نے مجھ سے کہا کہ
ابراہیم دکھے رہے ہو کیا ہو رہا ہے ' واللہ مجھے معلوم ہو تا ہے کہ میرا وقت اب قریب آگیا ہے۔
میں نے کہا کہ خداوند تعالی آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کا ملک باقی رکھے۔ (آپ بد فالی
میں نے کہا کہ خداوند تعالی آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کا ملک باقی رکھے۔ (آپ بد فالی
کیوں لے رہے ہیں) میں ابھی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ دریائے وجلہ کی طرف سے آواز آئی کہ
جس امر کو تم دریافت کیا کرتے تھے وہ پورا ہوگیا۔ امین یہ آواز س کر حد درجہ عمکین ہوا۔

#### امين كاانجام:

ایک دو دن کے بعد اس کا خاتمہ ہوگیا کینی اس کو ایک مقام پر گرفنار کر لیا گیا اور ایک جگہ قید کر دیا گیا کھے بچھ بچمی لوگ اس کے مجس میں تھس آئے اور اس کے تلوار کا آیک ہاتھ مارا اس ضرب سے امین گر بڑا اور اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے سر کو وہ بچمی طاہر کے پاس کے گئے۔ طاہر نے وہ سر بریدہ آیک باغ کی دیوار پر لئکا دیا اور منادی کرائی کہ یہ معزول سلطان مجمد اللمین کا سر ہے اور اس کی بے سر لاش کو آیک بہاڑ پر پھٹکوا دیا۔ پھر طاہر نے وہ سر۔ چوادر۔ عصا۔ اور معلی (نشانات افتدار) مامون کے پاس بجبوادیے۔ مامون کو بھائی کے قتل کا بہت صدمہ جوا کیونکہ اس کا منشائیہ تھا کہ وہ خود امین کے لئے جو سزا مناسب سمجھے گا تجوین کرے گا رامین کا قبل اس کا منشائیہ تھا کہ وہ خود امین کے لئے جو سزا مناسب سمجھے گا تجوین کرے گا رامین کا قبل اس کا منشائیہ تھا کہ وہ خود امین کے لئے جو سزا مناسب سمجھے گا تجوین کرے گا رامین کا قبل اس کا منشائیہ تھا کہ وہ خود امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کرایا۔ اور وہ گمنامی میں چند دن گزار کر کہیں مرگیا اور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے امین نے دائین کا قبل اس کا منشائی میں چند دن گزار کر کہیں مرگیا اور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کہ وہ میں دور وہ گمنامی میں چند دن گزار کر کہیں مرگیا اور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کے امین کے دور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کورن کے دور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کہ دور کی بادائی میں دی دور کیا ہور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کورن کی دور کی ایک کی دور کیا ہور دور کی کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی دور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور ک

مخط خاص لکھ کر طاہر کو بھیجی تھی کہ ''اے طاہرا جو کوئی ہمارے باہمی نزاع میں کسی ایک پر ظلم کرے گا اس کی سزا تلوار ہے للذا تم بھی اس کے منتظر رہو (چنانچہ ایسا ہی ہوا) امین کے دو سرے امرا ابو مسلم وغیر ہم جو امین کو اچھی رائے نہیں دیتے تھے (جنھوں نے اس کو مامون کے خلاف بھڑکایا تھا) ان کا انجام بھی قتل ہی ہوا۔ امین کی موت پر بہت سے شعرا جیسے ابراہیم بن مهدی وغیرہ نے مرشے لکھے۔ زبیدہ کی زبان سے خزیمہ بن الحن نے بھی ایک مرشیہ کما تھا۔

#### امين كى بد كرداريان:

ابن جریر (طبری) کہتے ہیں کہ جب امین تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس نے ذنخول کو بری بری بری رقمیں اوا کرکے خریدا پھر ان سے خلوتیں کیں اور ان پر متصرف ہوا۔ (ان سے اغلام کیا) اپنی یویوں اور لونڈیوں سے النفات چھوڑ دیا صرف ان خواجہ سراؤں ہی سے ملتفت رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اطراف ملک سے بازی گروں کو بلایا اور ان کی تنخواہیں مقرر کیں۔ انواع و اقسام کے درندے پرندے اور جانور پال رکھے تھے۔ طرفہ تربہ کہ اپنے اہل ہیت اور امراء سے پردہ کرتا تھا اور بھیشہ ان کو سبک سر کما کرتا تھا۔ بیت المال کو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا۔ متمام جواہر و نفائس اور نوادر فضول خرچیوں میں ضائع کر دیئے تھے کھیل کود کے لیے مختلف مکانات اور مقامات تیار کرائے تھے۔

ایک بار ایک گویئے کو گانا پند آجانے پر ایک زورق (چھوٹی کشتی) سونے سے بھر کر انعام میں دیدی تھی۔ پانچ کشتیاں کھیل کی ان پانچ جانوروں کی شکل کی بنوائی تھیں (۱) شیر (۲) ہاتھی (۳) عقاب (۴) سانپ اور پانچویں گھوڑے کی شکل کی تھی۔ ان کی تیاری پر بھاری رقم خرچ کی تھی۔

#### امین کی امردیرسی:-

صولی کہتے ہیں کہ لڑائی کے زمانے میں ایک دن امین کا خاص خادم کو ر جنگ دیکھنے کے لئے باہر نکلا تو اس کے منھ پر ایک پھر آکر لگا (اور خون بننے لگا)۔ جب یہ امین کے پاس آیا تو امین نے اس کے چرے سے خون صاف کیا اور یہ اشعار فی

ضربوا قرة العيني ومن اجل ضربوه میرے قرة العین کو میری وجہ سے انھول نے مارا

ا خذ الله لقلبي من انا س ا حرقوه

الله تعالی ان سے میرا بدلہ لے جھول نے اس کا منھ تھلس دیا ہے

ات میں عبداللہ تیمی شاعر آگیا' این نے اس سے کما کہ ان اشعار پر مزید کچھ تم بھی

کہو' چنانچہ اس نے یہ چند اشعار کے:۔

اس ير تمام دنيا جران ہے لين اس كا بجربت بى تلغ ب اس ير لوگول نے حد كيا!

میرے محبوب کا کوئی ہم شبیبہ نمیں ہے اس کا وصل برا خوشگوار (شیرین) ہے جس کو لوگ سب سے افضل خیال کرتے تھے

جسے ایک بادشاہ نے اس کے بھائی سے کیا

اوراس حد کی مثال تو ایس ہے

بالملكاخوه

لين مثل ما قد حسد القائم

یں اس کو تین فچر کے گون بھر کر درہم عطا امن نے اس مدے گوئی کے

کتے ہیں کہ جب امین قتل کر دیا گیا تو تیمی شاعر نے مامون کے دربار میں رسائی کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکا آخر کار فضل بن سل نے اس کی سفارش کی اور اس کو مامون کے حضور میں باریاب کرایا۔ جب تیمی باریاب ہوا تو مامون نے اسے دیکھتے ہی کما کہ تیمی وہ شعریاد ہے۔

مثل ما قد حسد القائم بالملك اخوه

اس وقت سیمی نے فی البدیم چند اشعار مامون الرشید کی مدح میں (ای زمین میں کے) وہ اشعار سن کر مامون نے اس کی خطا معاف فرما دی اور وس بزار درہم انعام میں دیئے۔

روایت ہے کہ علیمان بن منصور نے امین کو لکھا کہ (مشہور شاعر) ابو نواس نے آپ كى جو كليى ہے۔ امين نے اس كے جواب ميں لكھاك محرم چا اس كو قتل كر ويجے ابو نواس کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے امین کی مدح میں پھر چند اشعار کھے۔

المام احمد بن طبل (رضى الله تعالى عنه) فرمائے ہيں كه مجھے خداوند تعالى كے اطف و كرم ے اميد ہے كه وہ اين كو كفن اس دين حمايت كے تقدق ميں مخشدے گاكہ جب اساعیل بن علیہ (معترلی) اس کے وربار میں آیا تو اس نے بہت ہی سخت الفاظ میں اس سے اس طرح خطاب کیا کہ "اے حرام زا دے تو ہی وہ فخص ہے کہ ونیابھر میں کہنا پھر تا ہے کہ کلام اللہ "مخلوق" ہے"

### امين نجيب الطرفين تفاد

مسعودی کہتے ہیں کہ جمارے زمانے تک کوئی ہاشمیہ خاتون کے بطن سے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے تخت خلافت پر اور کوئی بادشاہ تخت سلطنت پر سوائے امین کے نہیں بیٹھا (قال المسعودی ما ولی الخلاف، النی وقتنا هنا ها شمی ابن ها شمیه سوی علی بن ابی طالب و ابنه الحسن و الامین)() امین نجیب الطرفین تھا۔ اس کی مال زبیدہ خاتون باشمیہ خاتون تھی یعنی زبیدہ بنت جعفر بن ابی جعفر المنصور! زبیدہ کا نام امتہ العزیز تھا نبیدہ اس کا لقب تھا۔

#### امین کے اوصاف:۔

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ امین میں بہت سے ایسے فضائل موجود تھے جو اس کے سوا کسی میں نہ تھے لینی امین بہت ہی مخی نجیب الطرفین۔ قابل اور بہترین ادیب تھا۔ لیکن افسوس کہ وہ لہو ولعب میں گرفتار ہوگیا تھا۔ اگر چہ وہ مال کے خرچ کرنے میں سخاوت میں جواب نہیں رکھتا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی کو کھانا کھلانے میں برا ہی بخیل تھا۔

ابو الحن احمر (اس كى اوب دانى اور اس پر عبور كا اس طرح ذكر كرتے ہيں) كہتے ہيں كہ اگر ميں سند پيش كرتے وقت نحو ميں كبھى شعر بھول جاتا تھا تو امين مجھے فورا" اس سند ميں شعر سنا ديتا تھا۔ ميں نے سلاطين كى اولاد ميں امين و مامون سے زيادہ ذكى اور فتيم كمى كو نہيں ليا۔

امین کو محرم ۱۹۸ ھ میں قبل کر دیا گیا، قبل کے وقت اس کی عمر ۱۷ سال متھی۔ امین کے دور میں ان مشاہیر علم و ادب کا انقال ہوا۔ کے دور میں ان مشاہیر علم و ادب کا انقال ہوا۔ اساعیل بن علیہ (متعزلی)۔ غندر۔ حضرت شفیق ملخی رحمتہ اللہ علیہ۔ ابو معاویہ العزرز۔ مشہور مورخ سدوی۔ عبداللہ بن کیر المقریؓ۔ ابو نواس شاعر۔ حضرت عبداللہ بن وہبؓ شاگرو امام مالکؓ۔ ورش المقری۔ وقیع اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے امین کے دور حکومت میں وفات پائی۔

علی بن مجمہ نوفل کتے ہیں کہ سفاح۔ منصور۔ مهدی۔ ہادی اور ہارون الرشید ہیں سے کسی ایک کو بھی منبر پر اس کے اوصاف کے ساتھ نہیں پکارا گیا الین پہلا بادشاہ ہے جس کو القاب و اوصاف کے ساتھ یاد کیا گیا اور خط و کتابت میں س کانام اس طرح لکھا جاتا تھا۔ " منجانب عبداللہ محمہ الامین امیر المومنین" عسکری نے بھی اس قول کی تصدیق کی ہے۔

#### امین کی شاعری:۔

امین کے اشعار بہت ہی بلند پایا ہوتے تھے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ خلع بیعت کے سلسلہ میں مامون نے اس کے حکم کی تقبیل نہیں کی ہے تو اس نے ایک نظم کسی جس میں اینے نجیب الطرفین ہونے پر اظہار گخر کیا تھا اور مامون کے ام ولد ہونے پر طعن و تعریض کی تھی اس گخریہ نظم کے چند اشعاریہ ہیں۔

لا تفخرن عليك بعد بقيه والفخرو يكمل للفنى المتكا مل توايخ الرفن علي المتكا مل توايخ الرفن علي المرفين جوان كے لئے م

وا ذا تطا ولت الرجال بفضلها فاربع فا نک لست با المنطا ول جب لوگ نب پر فخر کرنے لگیں تو الگ ہٹ جا آہت ہے! کہ فخر جب لوگ نب پر فخر کرنے لگیں تو الگ ہٹ جا آہت ہے! کہ خود اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے

ا بحطاک ربک ما هویت وانما تلقی خلاف هواک عند مراجل تجھے تیرے رب نے وہ دیا جو اس کی مرضی تھی لیکن تجھے مراجل سے تیری خواہش کے خلاف یہ شرف ملا

میرا خیال ہے کہ امین کی یہ نظم اپنی بلند پائیگی میں اس کے بھائی اور باپ کے اشعار کے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صولی کہتے ہیں کہ بچھ لوگ کہتے ہیں کہ امین کا غلام خاص کو ثر اس کا ساقی تھا اور جب چاندنی چئی ہوتی اور شطرنج کی بساط بچھی ہوتی تو ا موقع پر کو ثر ضرور موجود ہوتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مصاحب خاص تھا اور اس کو وہ کسی وقت بھی اپنے ہوتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مصاحب خاص تھا اور اس کو وہ کسی وقت بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کو ثر کی تعریف میں بھی شعر کے ہیں۔' (یہ شعر میرے

قار كين بھي ملاحظه قرماتيس)-

ما يرد الناس من صب بهن هوى كثيب اوك عاشق ع توقع نيس كرت كه وه محبت من اندوه كيس موكا

کوثر دینی و دنیا ئی و سقمی وطبیبی

کوٹر میرا دین ہے اور وہ میری دنیا ہے وہ میرا دکھ ورد ہے اور وہی میرا طبیب ہے

اعجزا الناس الذي يلخي محبا في حبيبي

ملامت كرنے والے لوگ عابر آگئ اس مجت سے بو مجھے اپنے محبوب سے ب

جب امین حکومت اور اقتدار سے نا امید ہوگیا اور طاہر نے اس پر فتح حاصل کرلی تو اس موقع پر بھی اس نے چند درد انگیز اشعار کے شے۔(۲)

صولی کتے ہیں کہ امین نے طاہر کے نام اپنے کاتب سے ایک خط کھوایا جس کا مضمون اس نے خود یہ تحریر کرایا تھا!

عبدالله محمد الامين امير المومنين كي طرف سے بنام طاہر بن حين!

السلام علیم! الا بعد 'جو کچھ میرے اور میرے بھائی کے مابین ہو رہا ہے وہ لوگوں سے
پوشیدہ نہیں۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوکر رہے گا گر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پروائی دیدو
کہ میں اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں اگر انھوں نے میری آؤ بھٹت کی تو یہ ان کی شرافت
نفس ہوگی اور اگر وہ مجھے قتل کر دیں تو یہ بھشہ سے ہوتا آیا ہے۔ مروت کو مروت قطع کرتی
ہور تلوار کو تلوار کائتی ہے۔ اگر مجھے کوئی درندہ پھاڑ کھائے تو اس سے بہتر ہے کہ جھ پر
کوئی کتا بھونکتا رہے۔

مرطاہرنے امین کو مامون کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی۔

اساعیل بن الی محمد بزیری کہتے ہیں کہ میرے والد کو بار با امین اور مامون سے گفتگو کا موقع ملا ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے ان دونوں کو نمایت قصیح و بلیغ پایا حالائکہ بنو امیہ کے شاہزادے زبان اور فصاہت کے حصول کے لئے بدویوں کے پاس جایا کرتے تھے (بنو عباس کو یہ موقع نہیں ملا) اس کے بادجود بنو عباس بنو امیہ سے زیادہ قصیح البیان تھے۔

امین کی اوب وانی کا اعتراف:

صولی کہتے ہیں کہ امین سے ایک حدیث کے سواکسی دو سری حدیث کا روایت ہونا

مارے علم میں نہیں ہے " مغیرہ بن عجمد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حیین بن ضحاک کے پاس بن ہاشم کے کچھ لوگ بیٹھے تھے "ان لوگوں میں متوکل کی اولاد بھی شامل تھی۔ ان میں سے کسی نے حیین بن ضحاک ہے وریافت کیا کہ اوب میں امین کا کیا مقام تھا انھوں نے جواب دیا کہ امین بہت عظیم تھا ' پوچھا گیا کہ فقد میں اس کا کیا مرتبہ تھا حیین نے کہا کہ فقد پر مامون اس سے زیادہ عبور رکھنا تھا۔ پھر پوچھا کہ علم حدیث پر اس کی وسترس کیسی تھی انھوں نے کہا کہ میں نے اس کی زبان سے صرف ایک بی حدیث سی ہے وہ اس طرح کہ اس کا ایک غلام جج میں نے اس کی زبان سے صرف ایک بی حدیث سی ہے وہ اس طرح کہ اس کا ایک غلام جج کرنے گیا تھا جب اس کے انقال کی خبر آئی تو امین نے کہا کہ۔ "حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ جو مخص حالت احرام میں مرگیا تو وہ قیامت کے دن تکبیر کہتا ہوا اٹھایا جائے گا

خالبی اطاف المعارف میں تحریر کرتے ہیں کہ ابو العیناء کما کرتے ہے کہ زبیدہ خاتون اپنی زلف کے بال کھولے تو اس کی ہر لئ سے ایک نہ ایک بادشاہ یا ولیعمد نکل آئے گا کہ منصور اس کا دادا تھا' سفاح اس کے دادا کا بھائی' ممدی اس کا چچا' ہارون الرشید اس کا شوہر' امین اس کا بیٹا' مامون اور معقم دونوں اس کے سوتیلے بیٹے' واثق اور متوکل سوتیلے بیٹول کے بیٹے سے اور ولیعمد تو بہت سے ہیں۔ زبیدہ خاتون کے اس شرف کی نظیر آگر دنیا میں ہو عمق ہے تو بنو امیہ کی عاتمکہ خاتون بنت بزید بن معادیہ ہی ہو عمق ہے کہ بزید اس کا باپ' حضرت معادیہ ابن ابی سفیان اس کے دادا۔ معادیہ بن بزید اس کا بھائی۔ مروان بن الحکم اس کا سرے عبدالملک اس کا شوہر۔ بزید ابن عبدالملک اس کا شوہر۔ بزید و ابراہیم اس کے سوتیلے بوتے تھے۔

#### حواشي

ا۔ قارئین کرام قوسین میں دی ہوئی عبارت کا میں نے یہ ترجمہ قصدا" کیا ہے کہ میرا قلم امین جیسے بدکار کو خلیفہ لکھتے ہوئے لرز آ ہے۔ اس لئے میں اس کو بادشاہ تو لکھ سکتا ہوں خلیفہ نہیں لکھ سکتا۔ (شمس)

اللہ نبوف طوالت ان اشعار کو میں پیش نہیں کر رہا ہوں (شمس)

#### المامون عبدالله ابو العباس

#### ولارت

مامون عبراللہ ابو عباس ابن ہارون الرشید وسط ربیع الاول ۱۵۰ ھ میں بروز جعد اس رات میں پیدا ہوا جس رات ہادی کا انتقال ہوا۔ مامون کو اس کے باپ ہارون نے امین کے بعد و یعمد مقرر کیا تھا۔ مامون کی مال کا نام مراجل تھا جو ام ولد تھی' مامون کی ولادت کے بعد چلہ پورا نہیں ہوا تھا کہ مراجل کا انتقال ہوگیا۔

#### مامون كى طالب علمى:-

مامون نے بچین ہی سے مخصیل علم کی طرف توجہ کی تھی' اپنے باب ہارون اور ہیشم عباد بن عوام' یوسف بن علیہ' ابو معاذیہ الضریر۔ اساعیل بن علیہ (معتزلی) اور حجاج اعور سے صدیث شریف کی ساعت کی۔ ادبیات میں بزید کا شاگرد تھا۔ فقما کو دور دراز مقامات سے اس کے لئے بلایا گیا اور ان سے استفادہ کرکے علم فقہ' ادب العرب اور ایام الناس (تاریخ تمان) میں کمال حاصل کیا جب جوان ہوا تو فلفہ اور علوم الاوائل سے اس کو اسقدر شغف پیدا ہوا کہ ترخ کار خلق قرآن کا قائل ہوگیا۔

مامون سے اس کے فرزند فضل کینی بن اکتم ، جعفر ابن ابی عثان الفیالی ، امیر عبدالله بن طاہر ، احمد بن حارث الشیعی ، و عبل الخراعی اور بہت سے لوگ نے حدیث کی روایت کی

-6

#### مامون کے اوصاف:۔

خاندان بنی عباس میں مامون سب سے زیادہ صاحب حزم و عزم 'علم و حلم اور صاحب الرائے تھا۔ ذکاوت ' ہیت ' شجاعت ' سروری ' اور سرداری اور جوانمردی میں بھی سب سے بوها ہوا تھا غرض کہ بہت می خویوں۔ کمالات اور فضائل کا مالک تھا اگر سے امیر خلق قرآن کا قائل نہ ہو تا اور لوگوں میں (بجبر) اس کی اشاعت نہ کرتا تو سے آپ اپنا جواب ہو تا ' اس میں کوئی

المجل نہیں کہ خاندان بنو عباس میں مامون الرشید سب سے زیادہ عالم تھا اور نہایت ہی فضیح و بلیغ اور قادر الکلام شخص تھا۔ اس کا قول تھا کہ معاویۃ کو عمرو بن العاص کی اور عبرالملک کو استحام سلطنت کے لئے) تجاج بن یوسف کی ضرورت تھی لیکن مجھے کسی کی ضرورت نہیں! کہتے ہیں کہ بن عباس کی ملک حکمرانی میں سفاح اولین۔ مامون متوسط اور معتضد آخری گوہر تھا۔

مامون الرشید کے بارے میں مشہور ہے کہ بعض رمضان مامون کے ایسے گزرے جس میں اس نے شینتیں ۳۳ مرتبہ قرآن شریف کا ختم کیا۔ اس کے متعلق لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ شیعہ ہے کہ والے یہ ولیل لاتے تھے کہ اس نے اپنے بھائی موتمن کو معزول کرکے اپنا و لیعمد علی رضا کو بنایا تھا (اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں بیان کی جائے گی۔

ابوا لمعشر (منجم) کتے ہیں کہ مامون بہت زیادہ عادل اور دو سرے حاکموں کو عدل کی تاکید کرنے والا تھا۔ ایبا زبردست فقیہ کہ اس کا شار اعاظم علماء میں ہوتا تھا۔

رشید ے مروی ہے کہ عبداللہ مامون میں منصور کا عزم بالجزم۔ مهدی جیسا زبد اور بادی جیسی عزت نفس موجود تھی۔ چو تھی چیز یعنی نسب تو اس سلسلہ میں میں امین کو ترجیح دول گا اس لئے کہ وہ ایک ہاشی خاتون کا فرزند تھا ہر چند کہ وہ خواہشات کا بندہ فضول خرج کنیزوں اور بیگات کی رائے پر کار بند ہونیوالا تھا (لیکن تھا نجیب الفرفین) مامون اگر ام جعفر کا فرزند نہ ہوتا (جو ام ولد تھی) بلکہ کی ہاشی خاتون کے بطن سے ہوتا تو میں لازما مامون ہی کو تمام شرفوں میں مقدم رکھتا۔

#### سلطنت (۱):-

مامون اپنے بھائی امین کے قبل کے بعد ۱۹۸ ھ میں بمقام خراسان تخت نشین ہوا اور اس نے ابو جعفر کنیت افتیار کی صولی کہتے ہیں کہ مامون کو یہ کنیت (ابو جعفر) بہت پند تھی کیونکہ یکی کنیت منصور کی تھی۔ بڑا صاحب جلال تھا' نیز مامون کا یہ خیال تھا کہ ابو جعفر جس بادشاہ کی بھی کنیت رہی ہے اس نے طویل عمر پائی ہے جیسے منصور اور ہارون الرشید۔

وليعهدي پر امام على رضابن مويٰ كا تقرر!:\_

٢٠١ ه ميں مامون نے اپن بھائي موتمن كو وليعدى سے معزول كركے جناب على رضا بن موی الکاظم بن جعفر صادق کو اپنا و لیعمد مقرر کیا الوگوں نے اس کے اس فعل کو اس کے شیعہ ہونے پر محمول کیا بلکہ لوگوں نے تو یمال تک کما کہ مامون خود حکومت سے وستبردار ہوکر امور سلطنت علی رضا کو تفویض کرنے کا ارادہ رکھتا ہے چنانچہ اس نے ان کو رضی کا خطاب بھی وے دیا تھا' ان کے نام سے سکہ بھی سکوک کرائے تھے اور اپنی لڑی (ام حبیب) سے ان کی شادی کر دی تھی۔ اور تمام ممالک محروب میں اس کی مناوی کرادی تھی۔ مامون نے سیاہ كررے بيننے كى ممانعت كر دى تھى (جو عباسيوں كا شعار تھا) اور اس كے عوض سبز كررے بيننے کا تھم دیا تھا۔ یہ تمام باتیں اعیان بن عباس کو نہایت ہی ناگوار گزریں چنانچہ انھوں نے ابراہیم بن مدی سے بعث کرکے مامون پر خروج کر دیا۔ (ابراہیم بن ممدی کو افھوں نے مبارک کا خطاب بھی دے دیا تھا' مامون نے ان وشنوں کا مقابلہ کیا۔ جھڑ پیں جاری تھیں کہ اس اثناء میں مامون کو عراق کی طرف جانا پڑا (اور یہاں معالمہ یو تنی رہا) کہ ۲۰۱۳ ھ میں علی رضا کا انتقال ہوگیا' ان کے انقال پر مامون نے اہل بغداد کو لکھا کہ اب تو علی رضاً کا انقال ہوگیا۔ اب شرو فساد کیوں ہے لیکن ان معترض لوگوں نے مامون کو اس کا سخت جواب لکھ کر جمیجا' ان کا سے جواب مامون کو بہت شاق گزرا۔ ادھر بغداد کے لوگوں میں بھی ابراہیم کی حمایت کا وہ پہلا سا جوش و خروش شیں رہا جس کے باعث ابراہیم بن مهدی دو سال سے کھ کم مت تک مامون سے نبرد آزمائی کرنے کے بعد کمیں چھپ گیا۔ اس کی روبوشی کا یہ سلملہ آٹھ سال تک جاری

### مامون کی عراق سے واپسی:۔

ماہ صفر ۱۹۰۳ ہ میں مامون عراق (کے بعض صوبوں کی مہم) سے واپس آیا تو بغداد والوں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ سبز الباس چھوڑ کر پھر عباسیون کا قدیم سیاہ لباس ذیب تن کرے مامون نے اس معالمہ پر غور کیا اور پھر اس نے منطور کرلیا کہ وہ آئندہ سیاہ لباس ہی پہنے گا۔ صولی کتے ہیں کہ مامون کے طانوادے کے پچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ سلطنت کے امور علویوں اور سادات کے سپرد مت کرو کمیں ایبا نہ ہو کہ سادات میں جو لوگ نیک نفس اموں مواج کی مامون نے جواب دیا کہ میں یہ سب پچھ اس لئے کر رہا ہوں ہیں وہ بھی قابو سے باہر ہو جائیں مامون نے جواب دیا کہ میں یہ سب پچھ اس لئے کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طیفہ ہوئے تو انصوں نے کمی ہاشی کو و لیعمد نہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طیفہ ہوئے تو انصوں نے کمی ہاشی کو و لیعمد نہیں

کیا کی عمل حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنما کا رہا(۲) صرف حضرت علی جب ظیفہ ہوئے تو انھوں نے ضرور ہاشمیوں کو مناصب ویتے چنانج عبدالله بن عباس کو بھرہ کا اور جشم کو بحرین کا حاکم مقرر کیا تھا بلکہ کسی بھی ہاشمی کو بغیر متصب کے نمیں چھوڑا۔ ان کا بیہ احسان عظیم ہماری گردنوں پر اب تک چلا آرہا ہے النذا میں نے اس کا بدلہ ان کی اولاد کو دیا (کہ علی رضا کو و لیعمد بنا دیا تھا)۔

#### بوران بنت حسين ابن سهل سے مامون كاعقد:-

۱۱۰ ھ میں مامون نے صبیعہ حین بن سل سے نکاح کرلیا اور اس شادی میں بے انتہا دولت صرف کی بوران کے والد نے بھی زبردست فیاضی کا اس موقع پر مظاہرہ کیا تمام لوگوں کو خلعتیں عطا کیں 'سترہ دن تک بارات کو ٹھرایا۔ بہت سے رفتے لکھ کر لشکریوں اور بی عباس میں تقیم کرائے ' ہر رفتہ میں کسی نہ کسی جاگیر کا نام تھا جسکو رفتہ ملیا اور جو جاگیر اس رفتہ میں کسی ہوتی وہ اس کی ملکیت قرار پاتی ' بیشار طباق ذرو جواہر کے لوگوں کے سامنے لٹا دیتے۔

االا رہ میں مامون نے تھم دیا کہ تمام قلمود میں مناوی کر دی جائے کہ جو شخص (امیر) معاویہ کا ذکر عزت و تحریم کے ساتھ کرے گا میں اس کی حفاظت سے بری ہوں۔(۳) (اس کو سزا لے گی)۔

(ا مرالما مون بان ينا دى بريت الذمة ممن ذكر معاويه بخير و ان افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن ابى طالب صفه ٢٣٦)

الا الله على مامون نے مسله خلق القرآن كا اعلان كيا (ليني قرآن مخلوق ہے۔ نعوذ بالله) اور اس كے ساتھ ساتھ سے اعلان بھى جر طرف كرايا كه حضرت على كرم الله وجه، حضرت ابو بكر صديق وضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنها ہے افضل ہيں (اظهر المها مون القول بخلق القر آن مضا فا " المي تفضيل على على على ابوبكر وعمر") ان عقائد كى اشاعت ہے لوگوں ميں مامون ہے نفرت كى لهر دوڑ گئى بلكه يمال تك جواكه بعض شهرول ميں مامون كے خلاف بغاوت كى آگ بحرك الشي اور ان عقائد ميں كى نے اس كا ساتھ نہيں ديا۔ بالا آخر ٢١٨ ہے ميں نا چار مامون كو اپنے ان عقائد كى عدم قبوليت پر صبر كرنا برا۔ (٣)

۲۱۵ ہیں مامون سر زشن روم کی طرف جنگ کے اراوے سے بردھا اور روی سلطنت کے قلعہ جات قرہ عنوہ اور قلعہ ماجد فتح کرلئے۔ پھر وہاں سے دمشق کی طرف پلٹا وہاں ایک سال تک رہا اور ۲۱۱ھ میں پھر روم پر حملہ آور ہوا۔ اور اس مرتبہ روم کے بہت سے شر فتح کرلئے ان فتوحات سے فارغ ہوکر پھر دمشق واپس آگیا وہاں سے مصر کو روانہ ہوا' مامون عبائی حکرانوں میں پہلا حکران ہے جو مصر میں واضل ہوا۔ مصر سے ۲۱۷ ھ میں پھر دمشق آیا اور وہاں سے پھر روم کی طرف روانہ ہوا۔

۲۱۸ ہیں اس نے اپنے عقیدے خلق القرآن کے سلسلہ میں لوگوں کی آزمائش کی اور اندازہ کرنا چاہا کہ اس کا یہ عقیدہ کمال تک لوگوں نے قبول کرلیا ہے) چنانچہ اس نے اپنے انب السلطنت (بغداد) اسحاق بن ابراہیم (برادر عم زاد طاہر بن حسین) کی معرفت علائے بغداد کو لکھا کہ :۔

وقد عرف امير المومنين ان الجمهور الااعظم وسوا دالاكبر من حشوة الرعيته سفلة العامه ممن لا نظر له ولا روءة ولا استضاءة بنو رالعلم و برهانه اهل جهالة بالله وعمى عنه وضلا لة عن حقيقة 'دينه و قصور ان يقدر الله حق قدره يعرفوه كته معرفته و يفر قوابينه و بين خلقه و ذلك انهم سا و وابين الله و بين خلقه و بين ما انزل من القرآن فاطبقو اعلى انه قديم لم يخلقه الله ولم يختر عه وقد قال تعالى ان جعلناه قرانا عربياه فكما اجعله الله فقد خلقه كما قال الله تعالى و جعل الظلمات والنوره وقال نقص عليك من انباء ما قد سبق ٥ فاخبرنه قصص الامور احد ثه بعد ها وقال لحكمت ايا ته ثمه فصيلت والله محكم كتابه و مقصله فهوخالقه و مبدعه ثمه انتسبوالي السنته وانهم اهل الحق والجاعة وان من سواهم اهل الباطل و الكفر فاستطالو بذالك و غروابه الجهال حتى مال قوم من اهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله الي موافقتهم فنز عوا الحق الي باطلهم واتخذ وادون الله وليجة الى ضلا لهم الى ان قال فراى امير المومنين الى ان قال ا بليس الناطق في اوليا ئه والهائل على اعدائه (من اهل دين الله) واحق ان تيهم في صلقه و تطرح شها دته و لا يوثق به ٢٥ من عمي عن رشده و حظه من الایمان بالتوحید و کان عما سوی ذالک اعمی واضل سبیلا ولعمر امیر المومنین ان کنب الناس من کتاب علی الله و دحیه و تخرص الباطل و لم یعرف الله حق معرف (آرخ الحلام سم ۱۳۷۷ طبح کراچ)

ترجمت امير المومنين كو المجي طرح معلوم ب كه جمهورا اعظم اور سوا داكبر ليني رعيت ك عوام الناس جو بالكل بيكار اور بحرتى كے لوگ بين اور اوئى الناس بين نہ جن كى نظر ب اور نہ رویت (بھیرت) ہے نہ ان کے ولول میں علم کی روشن ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ بربان معرفت خداوندی میں وہ بالکل اندھے ہیں اور گراہ ہیں اور جو دین کی حقیقت سے نابلد ہیں اور خداوند جل و علا کو اس کی قدر کے مطابق نہیں پچائے نہ ان کو اس کی کنہ ذات کی معرفت ہے اور نہ جن کو اللہ کی ذات اور اس کی مخلوق کے فرق کی شاخت 'ان (جاہوں نے) لوگوں نے مساوی سمجھ رکھا ہے اللہ اور اس کی مخلوق کو اور جو کچھ قرآن شریف میں نازل ہوا سب کو کیسال سمجما ہے اس وجہ سے ان لوگول کا خیال ہے کہ قران شریف قدیم ہے اور اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ اس کا اخراع کروہ ہے۔ طالاتکہ اللہ تعالی ارشاد قرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی بنایا۔ پس جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ مخلوق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اندھرے اور نور کو بنایا ایک جگہ فرمایا کہ "ہم ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں حال بیان کرتے ہیں" اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی امور محدثات کو بیان فرما تا ہے اور فرمایا ك اس كى آيتي محكم موسي اور اس كى تفصيل كلى بيان كى اس سے واضح ب ك الله تعالى انی کتاب کا محکم مفصل ہے اور جو محکم و مفصل ہوگا وہ خالق اور مبدع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنا نام الل حق و الل جماعت رکھا ہے اور جو لوگ ان ك عقيدے كے برظاف بي ان كو بي الل باطل اور الل كفر كتے بي اور اى ير انھوں نے غلو کیا ہے اور جاہلوں کو وهوکے میں ڈال رکھا ہے یمال تک کہ بیہ نضنع خود کو اہل خیر کھنے والے لوگ ان کی پیروی کی وجہ سے غیر اللہ سے ڈرنے گے اور ان کی موافقت کی وجہ سے حق سے ہٹ کر باطل کی طرف چلے گئے ہیں انھوں نے اللہ کے سوا اپنی ضلالت کے باعث اینے من مانے خدا کو پکڑ رکھا ہے ایے لوگ امیر المومنین کی نظر میں امت کے بد ترین لوگ ہیں اور توحید اللی میں نقص پیدا کرتے ہیں اور یہ جمالت کی بوٹ ہیں' بولتے ہوئے شیطان کی زبان ہیں اور اپنے گروہ میں اور یہ ڈرانے والے میں اپنے دشمنوں کو جو اللہ کے دین کے مجع ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں جن کا صدق مشکوک ہے اور جن کی شمارت مردود ہے اور وہ اللہ پر

واوق نمیں رکھے کی ایسے لوگ ہیں جن کو ہدایت سے کوئی حصد نمیں ملے گا اور جو اس کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

امیر المومنین کی جان کی قتم سب سے جھوٹا آدمی وہ ہے جو اللہ اور اس کی وحی پر جھوٹ کا نام رکھے اور باطل کا ساتھ وے ایبا مخص خداوند تعالیٰ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکا۔

اے اسحاق! للذائم قاضوں کو جمع کرکے ان کے سامنے ہمارا یہ مکتوب پڑھو اور جو کھے وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اس کا استحان لیا جائے اور ان سے وریافت کیا جائے کہ خلق و حدوث قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے' ان سے کہ دیا جائے کہ جو شخص اپنے دین پر قائم نہیں رہے گا ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ غرض کہ تم ہر ایک سے گواہوں کی موجودگی میں سوالات کرو اگر وہ راہ راست پر ہوں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ ان سے قرآن کے قدیم ہونے کے بارے میں شوت طلب کرو۔

اس خط کی نقول مامون نے محمد بن سعد (کاتب واقدی) کیلی بن معین۔ ابو خشید۔ ابو مسلم (کاتب بزید بن بارون) اساعیل بن واؤد اساعیل ابن ابی مسعود اور احمد بن ابراہیم وروقی کو روانہ کیں ' پھر ان لوگوں کو اپنے حضور میں طلب کیا اور ہر ایک کا امتحان لیا۔ انھوں نے (قرآن کے مخلوق ہونے کا) اقرار کرلیا۔ مامون نے ان لوگوں کو رقہ سے بغداد واپس کر دیا (جب ان کو طلب کیا گیا تھا تو انھوں نے اس عقیدہ کے قبول کرنے میں توقف کیا تھا پھر بعد کو تقید کرے قبول کرنے میں توقف کیا تھا پھر بعد کو تقید کرے قبول کرلیا۔

دوبارہ مامون نے بھر اسحاق بن ابراہیم کو لکھا کہ تم اپنے پاس فقہا مشاکخ حدیث (محدثین) ان سب کو بلا کر یہ بٹاؤ کہ ان فضلاء اور مشاکخ غطام نے (جن کی تعداد سات ہے) قرآن کا مخلوق ہونا تشلیم کرلیا ہے۔ چنانچہ اسحاق بن ابراہیم نے اس تھم پر عمل کیا اور مشاکخ حدیث اور فضلاء کو بلایا (اور جن سات علماء نے اس عقیدے کو قبول کرلیا تھا ان کو بھی طلب کیا) اس وقت کی بن معین وغیرہ نے کما کہ ہم نے تلوار کے خوف سے (مامون کے سامنے) اس کا اقرار کرلیا تھا۔ اسحق نے اس صورت حال سے مامون کو آگاہ کیا۔ مامون نے جواب بیں بلاؤ۔ چنانچہ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں ان کو اپنے پاس بلاؤ۔ چنانچہ اس بلاؤ۔ چنانچہ

اسطق نے علاء اور مشائخ حدیث کی ایک جماعت کو طلب کیا اس گروہ میں (حضرت امام) احمد بن صبل ، بشر بن ابو وليد ابو حسان الزايادي على بن ابي مقاتل ، فضل بن عانم ، عبيدالله بن عمر القواريي على بن الجعد- سجاده ويال بن المشم " نتيه بن سعد المعديد الواسلي السحاق بن الي اسرائيل " ابن الراس " ابن عليت الاكبر " محد بن نوح عجل يجي بن عبدالرحن العرى ابو نفرالتمار " ابومعمر القطیعی اور محمد بن حاتم بن میمون وغیره اعاظم فضلا و فقها شامل تھے۔ اسطح نے ان کے سامنے مامون کا خط مردها ان لوگوں نے جوابات دیئے لیکن ان جوابات سے نہ ان کے اقرار کا اظهار ہو آ تھا نہ انکار کا! یہ رنگ د کھ کر اسحاق نے بشیر بن ولید سے دریافت کیا کہ آپ کیا کتے ہیں (آپ کی کیا رائے ہے) انھوں نے جواب ریا کہ مجھے تو مدتوں سے امیر المومنین کے اس عقیدے كا پية ہے۔ اسحاق نے كماكہ اب جب كه امير الموضين نے اس بارے ميں دريافت كيا ہے تو اب تم كيا كتے ہو' انھوں نے جواب دياكہ قرآن اللہ كاكلام ب اسحاق نے كماكہ ميں سے دريافت سیں کر رہا ہوں' تم یہ بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے یا سیں' انھوں نے کما کہ تم سے جو کچھ کمہ چکا اس کے سواجیں کچھ نہیں کتا اور میں تو امیر المومنین سے خود یہ عمد کرچکا ہوں کہ میں اس مسلم ير آئده الفتكونين كول كالداب الحاق في على بن الى مقاتل سے بوچها كم آپ كيا كتے بين؟ انھوں نے کماکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اگر امیر المومنین ہم کو (اس سلسلہ میں) کچھ تھم دیں تو ہم اس حکم کو سننے اور مانے کو تیار ہیں۔ ابو حسان الزیادی نے بھی کچھ اس تشم کا رگول مول) جواب دیا' اس کے بعد اسحاق نے (حضرت امام) احمد بن جنبل عص دریافت کیا کہ آپ کی كيارائے ہے؟ انھوں نے فرمايا قران الله كاكلام ہے اسحاق نے كماكه سے بتائے كه وہ مخلوق بيا نمیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے زیادہ کھے نمیں فرمایا۔ اس کے بعد اسحاق نے دو سرے لوگوں سے اس فتم کا سوال کیا اور ان سب کے جوابات قلمبند کرلئے۔ حاضرین میں ے ابن البكاالاكبر نے جواب وياكہ قرآن بنايا گيا ہے ( مجعول) ہے اور محدث ہے جو كھ میں نے کہا ہے اس پر نص وارد ہے اسحاق نے سے سن کر کہا کہ جو مجعول ہے وہ مخلوق ہے! ابن البكاء نے كما بال! احاق نے كما تو بحر قرآن محلوق ہے؟ ابن البكاء نے كماكم نميں (اسحاق نے مقدمہ یوں ترتیب دیا کہ تم کتے ہو کہ قرآن مجعول ہے اور مجعول جو ہے وہ مخلوق ہے ہیں قران مخلوق ہے ابن البکاء نے متیجہ سے انکار کیا۔ طالانکہ صغریٰ و کبریٰ سے متیجہ میں بنتا ہے ا مترجم عين اس كو مخلوق نهيس كهتا!

اسحاق نے بیہ تمام جوابات مامون الرشید کے پاس بھیج دیے ' مامون نے اسحاق کو پھر لکھا کہ تمارے ارسال کردہ جوابات ہماری نظرے گزرے اور ہم کو معلوم ہوا کہ جو لوگ خود کو اہل

قبلہ (مسلمان) ظاہر کرتے ہیں اور شرف و مروری کے طالب ہیں وہ نہ دراصل اہل قبلہ ہیں اور نہ اہل ریاست ہیں ' ہیں تم کو تھم دیتا ہوں کہ جو ہخص بھی قرآن کے مخلوق ہونے اوا کا کہ ہو اس کو فتویٰ دینے روایت حدیث اور درس قرآن سے روک دیا جائے۔ بشر نے تم سے جو کچھ کہا ہو فتویٰ دینے روایت حدیث اور درس قرآن سے راک دیا جائے۔ بشر نے تم سے ہوا ہے۔ امیر المومنین اور ان کے مابین کسی شم کا معاہرہ نہیں ہوا ہے۔ امیر المومنین کا اعتقاد ' اظام اور یہ عقیدہ کہ قرآن مخلوق ہے سب کو معلوم ہے لنذا تم ان کو پھر بلاؤ اگر وہ اپنے عقیدے سے قوبہ کریں تو اس کا اعلان کریں اور اگر وہ اپنے شرک ہی پر مصر رہیں اور اگر وہ اپنے عقیدے کے قوبہ کریں تو اس کا اعلان کریں اور اگر وہ اپنے شرک ہی پر مصر رہیں (وا ن ا صر علی شرک ہی اور اپنے کفرو الهاد کی وجہ سے قرآن شریف کو قدیم ہی بتلائیں (وا ن ا صر علی شرک ہی اور اپنے کفرو الهاد کی وحف ان یکون المقر آن مخلوقا " بکفرو الحاد کہ اور اگر وہ اپنے کا مر میرے پاس بھیج دو ' باعث قرآن کو مخلوق شلیم نہ کریں تو ان کی گردن اٹرادو اور ان کا سر میرے پاس بھیج دو ' با براہیم بن المہدی کا معالمہ! تو پہلے ان کا امتحان لو اگر وہ قبول کرلیں تو خیر ورنہ ان کی گردن اڑا دو۔

## علماء و فضلا کے کرداریر تعریض!:-

علی بن ابی مقاتل سے کہو کہ تم وہی تو ہو جھوں نے امیر المومنین سے کما تھا کہ آپ ہی حلال کرتے ہیں اور آپ ہی حرام! (۵) کرے الذیال تو ان سے کہو کہ تم نے شر انبار میں غلہ چرایا تھا یاد ہے! تمحارے اس شغل کا کیا ہوا؟ احد ابن بزید نے جو یہ کما کہ مسئلہ خلق قرآن پر وہ اس سے اچھا جواب نہیں دے سکتے! ان سے یہ کمنا کہ وہ یا رکھیں کہ وہ عمر میں اگر چہ بوڑھے ہیں لیکن اپنی عقل کے لحاظ سے وہ بچے اور جاتل ہیں۔ انسان اگر بڑھ لکھ لے اگر چہ بوڑھے ہیں لیکن اپنی عقل کے لحاظ سے وہ بچے اور جاتل ہیں۔ انسان اگر بڑھ لکھ لے تو پھر اس کو جواب بھی مناب دینا چاہیے آگر اب بھی وہ اپنے جواب پر اڑے رہیں تو پھر ان کا علاج بھی تموار سے ہونا چاہیے۔

(امام) احمد بن ضبل ہے کہو کہ امیر المومنین تمحارے جواب ہے آگاہ ہوئے اور اس کو تمحاری جمالت اور آفت پر محمول کیا (وا ستدل علی جہلہ وا فته)۔ () الفضل بن عائم ہے کہو کہ انھوں نے مقریس جو کچھ حرکتیں کی ہیں ان پر نہیں شرائے ہید وہ زمانہ تھا جب کہ وہ مقرکے قاضی تھے تو انھوں نے بہت ہی قلیل مدت میں مال کیر جمع کرلیا تھا (میں جاتا ہوں کہ وہ مال انھوں نے کس طرح جمع کیا تھا) زیادی ہے کہو کہ تم زے جاتل ہو ایک چیز کا دعویٰ کرکے بھر اس سے انکار کر رہے ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمحاری عقل کی

بی اور خامت کا امیر المومنین کو پہلے ہی ہے خیال تھا (تم سبک عقل ہو) ابن نوح اور ابن حاتم ہے کہو کہ سود کا بال کھاتے کھاتے تم میں وقوف و آگی کا جو مادہ تھا وہ ختم ہوگیا آگر تمہاری اس سود خوری کے عوض امیر المومنین تم سے قبال کریں تو کیا جائز نہ ہوگا جب کہ قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے! کہ سود خور تو مشرک ہوتا ہے اور عیسائیوں سے مشابہ ہے۔ ابن شجاع ہے کہو کہ امیر المومنین کے اس مال میں سے جو علی بن ہشام پر حلال تھا تم چوری کر چکے ہو (تم مال میں خیات کر چکے ہو۔) سعدویہ الواسطی سے کہو کہ خدا تم کو غارت کرے کہ تم حدیثیں گڑھے ہو اور ریاست کے خواہاں ہو اس وقت موقع ہے کہ تم اپنی قالیت کا اظہار کرو' رضل قرآن کے عقیدے کو تشلیم کرلو) ناکہ تم کو شہرت دوام حاصل ہو خائے۔

جودہ ہے کہ کہ تم کی بن علی کی امانتیں ہمضم کر چکے ہو باوجود کید تم علماء کی صحبت میں رہتے ہو لیکن اس کے باوجود قرآن کے مخلوق ہونے کے قول ہے پھر گئے ہو، قواریری کو ہاؤ کہ ہم پر اس کے حالات منکشف ہوئے اور ہم کو پتہ چلا ہے کہ تم رشوت لیتے بھی ہو اور رہے کو پتہ بھل ہو، اس کے حالات منکشف ہوئے اور ہم کو پتہ چلا ہے کہ تم رشوت لیتے بھی ہو اور رہے کی عقل کا پتہ چلتا ہے۔ رہے کی عمری تو اگر چہ وہ اولاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں گر ان کا جواب بھی معروف ہو رہی جانا ہوا)۔ محمد بن حس بن علی بن عاصم کا معالمہ ہے ہے کہ آگر وہ سلف صالحین کا بیرو ہے تو وہ پرانی (قدیم) روایتوں ہے سر مو بھی تجاوز نہیں کرے گا اس صورت میں اس کی حشیت ایک بچے ہے بڑھ کر نہ ہوگی (جو اپنے مال باپ کا مقلد ہو تا ہے جو ویکھتا ہے وہی کرتا ہم اس کی حشیت ایک بچے ہے بڑھ کر نہ ہوگی (جو اپنے مال باپ کا مقلد ہو تا ہے جو ویکھتا ہے وہی کرتا بھر اس کی بھرپور توجہ و کھے کہ اوجود (مسکلہ خلق ہم اس کے باوجود (مسکلہ خلق بھر ایسا ہوا کہ اس نے امیر المومنین کی تکوار ہے ڈر کر اقرار کرلیا تھا اب معلوم ہوا ہے کہ اس نے جھوٹا اقرار کیا تھا، اب تم اس سے وریافت کرو آگر وہ اپنے اقرار پر قائم ہے تو اس کا اعلان کر دے۔

قُلْ عام كا حكم:-

اے اسحاق جن لوگوں کا نام ہم نے تحریر کیا ہے اگر وہ اپنے شرک سے باز نہ آگیں تو سوائے بشر بن ولید اور ابن ممدی کے سب کو تلوار کے گھاٹ اثار دو۔ کما جاتا ہے کہ مامون کا

یہ تعلم من کر (حضرت امام) احمد بن ضبل ' سجادہ ' محمد بن نوح ' اور قواریری (رحمتہ اللہ تعالی علیم اجمعین) کے علاوہ تمام علاء اور مشائخ الدیث نے قرآن پاک کو مخلوق ہونے کا اقرار کرلیا اعتمیدہ خلق قرآن کو تشلیم کرلیا) اسحاق نے ان چاروں حضرات کو قید کر دیا ' بحر دو سرے دن اس نے قید خانے میں جاکر ان کا اس بارے میں عقیدہ وریافت کیا ' سجادہ نے اس وقت اقرار کرلیا' اسخق کے زیادہ اصرار کرنے پر قواریری بھی خلق قرآن کے قائل ہوگے اور اس کا اظرار کر دیا۔ صرف لام احمد بن ضبل اور محمد بن نوح اپنے فیصلہ پر قائم رہے چانچہ اسحاق نے ان دونوں حضرات کو روم کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر مامون کو بیہ خبر پنچی کہ گروہ فہ کور میں سے دونوں حضرات کو روم کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر مامون کو بیہ خبر پنچی کہ گروہ فہ کور میں سے جن لوگوں نے بیہ عقیدہ قبول کیا ہے وہ تلوار کے ڈر سے کیا ہے اور جبرہ تشدہ کے باعث اقرار کرایا ہے' مامون کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسحاق کو لکھا (لام) احمد بن ضبل دی تھے کہ مامون کے بیس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس کھی میرے باس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی بیہ لوگ مامون کے باس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی بیہ لوگ مامون کے باس بھیجا جائے۔ ساتھ کر دیا گر ابھی بیہ لوگ مامون کے باس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی بیہ لوگ مامون کے باس بھیجا جائے۔ ساتھ کر دیا گر ابھی بیہ لوگ مامون کے باس بھیجا جائے۔ ساتھ کر دیا گر ابھی بیہ لوگ مامون کے باس بھیجا جائے تھے کہ مامون کا اخترار کو اس کی مصیبت سے محفوظ رکھا۔

#### مامون کی علالت:۔

مامون بلاد روم میں تھا کہ بیار پڑ گیا ،جس وقت مرض میں شدت ہوئی تو اپنے بیٹے عباس کو بلایا ( اس کو ڈر تھا کہ عباس کے پہنچنے سے قبل ہی میں مرحاؤں گا) لیکن عباس اس وقت اس کی بلیس پر پہنچ گیا جب کہ وہ عالم نزع میں تھا ، لیکن عباس کے پہنچنے سے پہلے ہی اطراف و جوانب میں یہ خطوط شاہی روانہ ہو چکے تھے ، ان محقوبات کی پیشانی پر یہ تحریر تھا۔ "بیہ خط امیر المومنین مامون اور اس کے بھائی ابو اسحاق کی طرف سے ہے جو مامون کے بعد اس عظم اللی کے مطابق امیر المومنین کے منصب پر فائز ہونے والا ہے۔"

میں کہ یہ محقوبات امیر المسلمین مامون کے عظم سے ہی لکھے گئے تھے اور بعض کا کہتے ہیں کہ یہ مکتوبات امیر المسلمین مامون کے عظم سے ہی لکھے گئے تھے اور بعض کا خیال ہے کہ مامون پر جب عثی کی کیفیت طاری تھی اس وقت لکھے گئے تھے۔ ہمر نوع مامون

ن ١٨ رجب ٢١٨ ه مين ارض روم مين جمقام بذ ندون انقال كيا اور طرطوس مين اس كو وفن

مرض موت کی تفصیل:۔

معودی این تاریخ میں لکھے ہیں کہ بذندون کے چشمہ پر مامون نے خیمہ شاہی نصب كرايا تها وبال كي طراوت شاوالي اور صفائي اس كو بهت بيند الى تهي الفاقا" اس چشمه مين اس کو ایک مچھلی جاندی کی طرح چیکیلی نظر آئی، مامون اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور عظم دیا کہ یہ مچھلی کپڑی جائے لیکن پانی اس قدر سرد تھا کہ سمی مخص کو اس میں پیرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ مامون نے اس کے پکرنے والے کو ایک تلوار انعام میں دینے کا اعلان کیا آخر كار فراش ناى ايك فخص اس چشم مين اتر كيا اور است پكر كر باجر لايا ابھى وہ كنارے ہى ر تھا کہ مچھلی نے جست ماری اور اس کے ہاتھ سے تکل کر پھریانی میں گر گئی اس کے بلندی ے پانی میں پھڑکتے ہوئے کرنے سے پانی کی مجھیٹیں اثریں جس سے مامون کے سینے کا حصہ لباس بھیگ گیا واش دوبار چشمہ میں اڑا اور مچھلی پھر پکرلایا۔ مامون نے اس کے کباب بنانے كا تحكم ديا ابھى كباب تيار بھى نميں ہوئے تھے كه مامون كو جاڑا چڑھ كيا۔ اس پر لحاف ڈالے کئے لیکن کرزہ میں کی نمیں ہوئی۔ مامون پر برابر کیکی چڑھ رہی آخر کار اس کے چاروں طرف آگ جلائی گئی۔ اتنی ور میں مچھلی کے کباب بن کر آگئے مگر مامون نے وہ کباب نہیں کھائے (ارزہ کی وجہ سے کباب نمیں کھائے)۔ کچھ ویر گزرنے پر کچھ افاقہ ہوا تو مامون نے بذندون كے معنى دريافت كئے كى نے كماكہ اس كے معنى پير كھيلانے كے بيں امون نے اس معنى ے بری فال لی۔ پھر اس نے نواحی بستی کا نام وریافت کیا لوگوں نے کما کہ اس کو رقد کھتے ہیں' مامون کی پیدائش کے وقت اس کا جواز کچہ بنایا گیا تھا اس میں تحریر تھا کہ مامون کا انقال رقد میں ہوگا ای وجہ سے وہ بیشہ رقد جانے سے بچتا تھا۔ اب جو اس کو معلوم ہوا کہ ارض روم کا یہ مقام رقہ ہے تب تو وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہوگیا۔ اور اس نے بارگاہ اللی میں وعاكى اے وہ ذات جس كے ملك كو مجھى زوال شيس اپنے اس بندے ير رحم فرما جس كا ملك اور حکومت زوال پذیر ہے چنانچہ مامون کا ای جگہ انقال ہوگیا۔ جب اس کے انقال کی خبر بغداد کینی تو ابو سعید مخروی نے یہ اشعار کھے:۔

ھل رایت النجوم اغنت عن الما مون اوعن ملکہ الما سوس
کیا تو نے دیکھاکہ نجوم نے مامون کو اس کے بنیاد ڈالے ہوئے ملک سے دور رکھا
خلفوہ بعرصتی طرسوس مثل ما خلفوا اباہ طوس
اس کو خلیفہ بنایا گیا ارض طرسوس میں جس طرح اس کے باپ کو طوس میں خلیفہ بنایا گیا تھا
خالی کہتے جیں کہ جتنا بعد ان باپ بیٹول (یعنی ہارون اور مامون) کی قبرول کے درمیان

ہے دو سرے خلفاء میں کسی باپ اور بیٹے کی قبروں کے در میان نہیں ہے۔ اس طرح بنی عباس کے پانچ افراد ایسے ہیں جن کی قبروں کے در میان بعد المشرقین ہے 'ایسا بعد جو شائد ہی اور قبروں کے در میان بو۔ عبداللہ کی قبر طائف میں ہے۔ عبید اللہ مدینہ طیبہ میں دفن ہیں 'فضل شام میں۔ محتم سمر قند میں اور معید افریقہ میں مدفون ہیں۔

#### حواشي

ا۔ علامہ سیوطیؓ نے یمال خلافت کا لفظ استعال نہیں کیا ہے بلکہ اس طرح کما ہے: استقل الما مون بالا امر بعد قتل اخیه ای امرکو میں نے کومت سے تعبیر کیا ہے نہ کہ خلافت سے۔

۳۔ مامون الرشید کے شیعہ ہونے پر کی دلیل کافی ہے کہ اس نے حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنهم کے ایک ورست اور مناسب فعل پر تعریض اور نکتہ صدر کے درور میں

چینی کی (مترجم)۔

٣- گویا اس عمل جواب تھا کہ امیر معاویہ لفت الدی کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر علی الاعلان سب و شم کیا جاتا تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعایٰ نے بوقت مصالحت معامدہ میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ میرے والد پر سب وشم نہ کیا جائے اور امیر معاویہ لفت اللہ اللہ اس کو تعلیم کرلیا تھا۔ (مترجم)

سم۔ یہ چو تکہ ایک اہم مسلد تھا۔ آج بھی مامون کے مداحوں کی تعداد کم نہیں ان کی تسکین کے لئے میں نے اصل عبارت اور اس کے بعد ترجمہ دیا ہے ماکہ مامون کے اعتقادات

کل کر سامنے آجائیں۔ (مترجم)

۵۔ مرعاب ہے کہ تم میرے بارے میں بیہ تو کمہ کتے ہو کہ آپ کو طال و حرام پر اختیار ہے جس کا کمنا کسی طرح جائز نہیں کہ بیہ امر منجملہ خصوصیات نبوت ہے۔ ۲۔ تاریخ الحلفاء صفہ ۲۳۸۔

#### مامون کے مزید حالات

#### مامون كا انكسار اور تواضع: \_

نعطوب كتے بيں كد مجھے حالد بن عباس بن وزير نے بيد واقعد بتايا كد بي ايك روز مامون كي پاس بينها ہوا تھا كہ اتفاقا" مامون كو چھينك آگئ ميں نے الحمد لللہ كہنے پر جواب نہيں ويا مامون نے مجھ سے پوچھا كہ ميں نے الحمد لللہ كا جواب نہيں ويا ميں نے كما كہ امير المومنين كا رعب سلطاني مانع آگيا۔ مامون نے كما كہ ميں ان باوشاہوں ميں سے نہيں ہوں جو دعا سے بناز ہوں۔

# علم كاشوق اور استاد كا احترام:

ابن عسائر ابو محمد دیزیدی کے حوالہ ہے بیان کرتے ہیں کہ میں مامون کو اس کے بحیین میں اعظیم دیا کرتا تھا ایک ون میں حسب معمول جب پرحائے پہنچا تو مامون جرم سرا میں تھا میں نے خادم کے ذریعہ اس کو بلوایا لیکن وہ نہیں آیا 'کچھ دیر کے بعد میں نے دو سرے خادم کو بھیجا وہ پھر بھی نہیں آیا جب میں نے کما کہ مامون پڑھنے کے بجائے معلوم ہو آ ہے کہ اپنا دفت یو نمی برباد کرتا رہتا ہے۔ خادموں نے کما کہ جب آپ یمال سے چلے جاتے ہیں تو شاہزادہ خادموں کے ساتھ بحلی کرتا ہے اور ان کو مارتا پیٹنا ہے آج آپ ذرا اس کو سرا دیں۔ پچھ دیر کے بعد مامون جرم سرا سے باہر آیا تو میں نے اس کے سات کو ڑے مارے' وہ دیں۔ پچھ دیر کے بعد مامون حرم سرا سے باہر آیا تو میں نے اس کے سات کو ڑے مارے' وہ اس نے خزارے کو اس کے بات کو رہا آئیا اور وہا کہ مامون میری شاہزادے کے آنسو رومال سے صاف کے اس کے کپڑوں کو ٹھیک کیا اور چار ذائو ہوکر میں خزش پر بیٹھ گیا پھر شنزادے کو بھی اپنے پاس فرش پر بیٹھ گیا پھر شنزادے کو بھی اپنے پاس فرش پر بیٹھ گیا پھر شنزادے کو بھی اپنے پاس فرش پر بیٹھ گیا پھر شنزادے کو بھی اپنے پاس فرش پر بیٹھ گیا پھر شنزادے کو بھی اپنے پاس فرش پر بیٹھ کی اور بھر دیا ہے اٹھ کر چلا آیا۔ کر چلا آیا اور بھر دیر کے بعد میں پھر اس کے پاس پیٹھا اور میں نے کما کہ شنزادے! جمھے تو ڈر تھا کہ تم شری شکایت جعفر ہے کید میں پھر اس کے پاس پیٹھا اور میں نے کما کہ شنزادے! جمھے تو ڈر تھا کہ تم میری شکایت جعفر ہے کہ دیر کے بعد میں پھر اس کے پاس پیٹھا اور میں نے کما کہ شنزادے! جمھے تو ڈر تھا کہ تم میں بیتو ابا جان سے کونہ کہتا اس لئے کہ بیتو اور بی ضرورت ہے۔

V = 1

عبداللہ بن مجد التبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے سفر کا قصد کیا اور لشکر کو کھم دیا کہ ایک ہفتہ کے بعد کوچ کیا جائے گا۔ النذا تمام لشکر تیار رہے ' ایک ہفتہ کے بعد ہارون نے نہ چلے کا حکم دیا نہ چھلے حکم کو منسوخ کیا لوگ (افسران لشکر) مامون کے پاس آئے اور کما کہ آپ دریافت کیجئے کہ سفر کب شروع ہوگا۔ ہارون کو اب تک یہ نمیں معلوم تھا کہ مامون شعر بھی کہتا ہے۔ چنانچہ مامون نے یہ اشعار لکھ کر ہارون الرشید کے پاس پنچا دیتے۔ برجمہ اشعاری۔ اے ان تمام چلے والوں میں جن کے ساتھ لوگ چلے ہیں' سب سے بمتر شخص ' اور جس کے گھوڑے پر ہر وقت ذین کسار رہتا ہے ' کاش ہم اس سفر کی غرض و غایت سے آگاہ ہوتے ورنہ ہم کو حکم دے دیا جاتا کہ ہم سفر پر روانہ ہو جائیں۔ اور بادشاہ کے سوا مقصد سفرے کوئی آگاہ نمیں ہے ' وہ بادشاہ جس کے نور سے تاریکیاں نور حاصل کرتی ہیں۔ مقصد سفر کریں گے تو نیک بختی اور اقبال بھی اس سفر میں ساتھ ہوگا۔ ورنہ جمال آپ ہول گریں گے وہاں وہ بھی موجود رہے گا

ہارون الرشید اشعار کو بڑھ کر بہت خوش ہوا اور مامون سے کما کہ بیٹا تم اور شاعری! بیٹے' شاعری ادنیٰ لوگوں کو آسان پر چڑھا دیتی ہے۔ اور بلند مرتبہ لوگوں کو زمین پر گرا دیتی ہے' اسمعیٰ کہتے ہیں کہ مامون کی مهر پر بیہ نقش کندہ تھا' عبداللہ ابن عبداللہ!

محمد بن عباد کہتے ہیں کہ خلفائے کرام میں حضرت عثان کے سوا کوئی اور حافظ نہ تھا اور امراالمسلمین میں مامون کے سوا کوئی دو سرا حافظ نہیں گزرا۔ لیکن اس قول کی تردید میں پہلے ہی کر چکا ہوں'

#### مامون کی ذکاوت اور معاملہ فنمی:۔

ابن عینیہ کتے ہیں کہ ایک روز مامون علاء کے ساتھ وربار عام میں رونق افروز تھا،
اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرے بھائی کا انتقال
ہوگیا ہے اور اس نے نو سو دینار ترکہ میں چھوڑے ہیں اور لوگ بجھے ایک دینار دے رہ
ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے حصہ میں کی آتا ہے مامون نے پچھ دیر غور کیا اور اس کے بعد کما
کہ ہاں لوگ ٹھیک کہتے ہیں تیرے حصہ میں کی ایک دینار آتا ہے، علائے دربار نے کما کہ
اے امیر المومنین یہ کس طرح؟ مامون نے کما کہ اے خاتون کیا متوفی نے دو لڑکیاں چھوری
ہیں؟ اس عورت نے کما بی ہاں، مامون نے کما بس چار سو دینار تو ان لڑکیوں کے لے (۳/۳)

ایک والدہ چھوڑی ہوگی چھٹا حصہ (۱/۱) سو رینار اس کے ہوئے ایک بیوی تھی آٹھوال حصہ اس کو ملا لیعنی پچھٹر دینار اس کو ملے اب باتی رہے چھیس دینار اور اے خاتون تجھے خداکی تشم (کج بنا) کیا اس نے بارہ بھائی چھوڑے ہیں۔ عورت نے کما کہ آپ نے چے کما پس مامون نے کما کہ آپ نے بھائی کے دو دو دینار ہوئے (کل ۲۲) اب صرف ایک دینار باتی رہا وہ تیرا حصہ کے۔

## مامون كاعلوم و فنون ير تبحرف

محمہ بن محض (الاغاطی) بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن ہم نے مامون کے ساتھ کھانا کھایا جب دستر خوان بچھایا گیا تو دستر خوان پر تین قسم کے کھانے چنے گئے مامون ہر کھانے پر نظر ڈال جاتا اور کہتا جاتا کہ یہ کھانا فلال مختص کے لئے نافع ہے اور فلال مزاج والے کے لئے معز ہے پس تم لوگوں ہیں ہے جو کوئی بلغی مزاج کا ہے وہ اس کو نہ کھائے اور جو تم ہیں ہے مفراوی مزاج رکھتا ہے وہ فلال کھانے ہے احراز نہ کرے اور جس پر سوداویت غالب ہے وہ یہ نہ کھائے اور جو مختص کم کھانے کا اراوہ رکھتا ہو وہ یہ کھانا کھائے۔ یحی بن اکسم نے یہ باتیں معلوم من کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو طب میں بھی ایبا وخل ہے کہ آپ جالینوس معلوم من کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو طب میں بھی ایبا وخل ہے کہ آپ جالینوس معلوم میں اگر غور کریں تو آپ کی معلومات ہو مس (یونانی) جیسی ہیں۔ اگر فقہ کو دیکھا جائے تو اس میں آپ علی نفتی ادفی ایک کہ اند ہیں اگر حوالہ کے ماند ہیں اگر سخاوت کا ذکر کیا جائے تو آپ لو حاتم کی ماند ہیں اگر کرم میں دیکھا جائے تو آپ کعب بن ممامون ہے طرح جیلے اور اور کئے لگا انسان کو جو کچھ شرف اور فضیات حاصل ہے وہ اس کے میں کر بہت خوش ہوا اور کئے لگا انسان کو جو کچھ شرف اور فضیات حاصل ہے وہ اس کے علی میں ہوت ہوں ہوتا ہوں۔

### مامون كاكمال ذكاوت:

يجيٰ بن اكتم كت بي كد ميں نے مامون سے زيادہ باكمال فخص دو سرا نہيں ديكھا ايك

روزیں اس کے پاس کمرے میں سو رہا تھا۔ ایکایک اس نے جگایا اور کما یکی ویکھنا میرے پیروں کے پاس کیا چیز ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا گر مامون کو اس پر اطمینان نہیں ہوا اس نے فراشوں کو ایکارا فراش شمع لیکر طاخر ہوئے ان سے مامون نے کما کہ دیکھو کیا چیز ہے؟ انھوں نے جب تلاش کیا تو بچھونے کے نیچ ایک مانپ بیٹھا ہوا تھا، فراشوں نے اس چیز ہوا تھا، فراشوں نے اس محل کو مار ڈالا، میں نے کما کہ امیر المومنین کے اس کمال کے ساتھ (قدا تضا ف ابی کہما ل امیر المومنین علم الغیب) یہ بھی اضافہ کر دیا جائے کہ ان کو غیب ابی کما ل امیر المومنین علم الغیب) یہ بھی اضافہ کر دیا جائے کہ ان کو غیب کا علم ہے تو بیجانہ ہوگا۔ یہ س کر مامون نے کما معاذ اللہ معاذ اللہ! ہوا یہ کہ میں سو رہا تھا سوتے میں ہائف غیبی نے یہ اشعار شائے۔

یا را قد اللیل انتبه ان الخطوب لها سری اے رات کے سونے والے جاگ جا خطرات تیرے بہت ہی قریب ہیں

ثقة الفتى بزما نه ثقه محلله العرى

خواب میں بیہ اشعار من کر میں جاگ گیا اور میں نے غور کیا کہ میرے قریب کوئی الیمی چیز ہے جس سے حادثہ رونما ہونے والا ہے' اور پچھونے سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں تھی آخر کار اسی کے پنچے یہ سانپ مل گیا۔

### مامون کی شعر فنمی:-

عمارہ بن عقبل کا بیان ہے کہ مجھ سے ابن حفد شاعر نے کما کہ میرا یہ خیال تھا۔ کہ مامون کو فن شاعری میں بصیرت حاصل نہیں ہے اس نے کما کہ اس سے زیادہ اور کون مخف سخن فنم ہو سکتا ہے واللہ میں نے اس کو بہت سے اشعار سائے ہیں اور بھی تو ایبا ہوا ہے کہ وہ پہلا شعر ہی بن کر انچیل پڑا ہے اور اس نے ان تمام اشعار کو سمجھ لیا جو میرے سانے سے قبل اس نے بھی نہیں سے تھے۔ ابو حفصہ نے کما میں نے اس کو ایک بہت ہی عمدہ شعر سالا لیکن اسے من کر مامون میں جنبش بھی پیدا نہیں ہوئی ورا تم سنو وہ شعر بے تھا۔ السحی ا ما م الهدی الما مون مشتغلا بالدین والنا س فی الدنیا مشاغیل

امام الهدى مامون تو دين كے كامول ميں مشغول ہے اور لوگ دنيا كے وصدول ميں تھنے جيل ميں نے ابن حفصہ سے كما كم اثر كيا خاك ہو تا تم نے اس كو برهيا پہلے ہى بناديا جو محراب میں مصلے پر بیٹی شیخ کے وانے پھیر رہی ہے 'اگر وہ دین کے کاموں میں اس طرح مشغول ہو جاتے تو ونیا کے امور کی انجام وہی کون کرے جن کے لئے وہ مامور ہے کاش تم نے ویہا ہی شعر پڑھا ہو تا جیہا کہ تمارے چھانے ولید کی شان میں کما تھا! فلا ھوفی الدنیا یضیع نصیبه ولا عرض الدنیا عن الدین مشاغله وہ اپنا دینوی حصہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور نہ دینوی اشغال اس کو اشغال دین سے یاز رکھتے ہیں

#### مامون كاادب ير عبورد

هنر بن شمیل کہتے ہیں کہ مرد میں ایک دن میں مامون کے پاس گیا اس دفت میں ایک مجیٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھا مجھے اس میں دیکھ کر مامون نے کہا نفر! کیا امیر المومنین سے ایے کیڑوں میں ملتا مناسب ہے؟ میں نے کما کہ امیر الموسین گری کا یمی علاج ہے ، مامون نے كماك يه بات سيل معلوم موتى ، شايد تم اب غريب موسكة مو ، أو حديث شريف ير كه غورو خوض اور مباحثہ کریں۔ سنوا سے حدیث جھ سے میشم بن بشیر نے بچوالہ چند حفرت ابن عباس لصحیات الم اللہ علیہ و کے ارشاد فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کمی عورت سے اس کے حسن و جمال اور دینداری کے باعث نکاح کرے تو گویا اس نے فقیری اور درویش کا دروازہ بند کر دیا میں نے سے صدیث من کر کما کہ بیشم کی روایت کے اعتبار ے تو امیر الموسنین کا قول صحیح ثابت ہوگیا لیکن جھے سے عوف الاعرابی نے بحوالہ حسن الصحی اللہ اللہ اللہ علیہ وایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی محض کسی عورت سے اس کی دینداری کے بغیر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرے تو گویا اس نے میش کا وروازہ بند کر دیا۔ مامون چونکہ تکیہ سے لگا بیٹھا تھا نفر کی زبان سے بیاس کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کینے نگا کہ کیا حدیث اول میں (جو میں نے سائی) لفظ سداد غلط ہے۔ میں نے کیا جی بال بیشم نے غلطی کی ہے ، وہ اچھی طرح سمجھ نمیں سکا لفظ سداد کے سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی ہے امون نے کما کہ وونوں میں فرق کیا ہے میں نے کما کہ المداد قصد فی سبیل کے معنی ہیں اور ایک سداد کے معنی ہیں بند کر دینے کے اور یمال یمی آخری معنی مطلوب ہیں۔ مامون نے کما کہ شعر عربی سے سند پیش کرو میں نے عربی ابن عثمان ابن عفان کا ایک شعران قول کی سند میں پیش کیا۔ شعر کو سن کر مامون کبیدہ خاطر ہوا اور کہنے

لگا کہ ایسے شاعر جو اوب سے بے بسرہ ہول خدا ان کا ناس کرے سنو اے نفر میں تم کو سند میں شعر ساتا ہوں۔ پھر اپنی تائید میں مجھے ایک شعر سایا جو الکم بن مروان کی تعریف میں ابن بین نے کے تھے۔ اس کے جواب میں میں نے ابی عروبہ المدی کے اشعار پیش کئے آفر کار گفتگو شعرائے عرب کے بارے میں ہونے لگی اور میں نے بہت سے اشعار مامون کو سائے میری سند شعری پیش کرنے پر مامون نے کما کہ نفر تم ٹھیک کہتے ہو (حدیث کے وہی معنی ہیں جو تم نے بیان کئے) یہ کد کر وہ ایک کاغذ پر کھے لکنے لگا اور جھے اس تحریر کا علم نہیں ہوا انتائے تحریر میں علم و ادب کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی رہی(ا) اور میں اس کے موالات کے جواب دیتا رہا۔ پھر میرے لئے پچائ بڑار درہم بطور عطیہ کھ کر خادم سے کماکہ ان کو (بینی مجھے) فضل بن سہیل کے پاس پہنچا دو' میں فضل کے پاس پہنچا تو فضل نے رقعہ پڑھ کر جھ ے کما کہ آج تو تم نے امیر الموسین کی خوب غلطیاں پکڑیں میں نے کما معاذ الله میں یہ کیے کمد سکتا ہوں البت بیشم غلطی پر تھے اور انہی کا اتباع امیر المومنین کر رہے تھے (میں نے اس کی اصلاح کر دی) پھر فضل نے وہ رقم دی جو امیر الموسنین نے عطاکی تھی اور انی طرف ے بھی مجھے تمیں ہزار ورہم عطا کئے اور میں ای ہزار ورہم لے کر گھر والی ہوا۔ خطیب (بغدادی) نے محمد بن زیاد اعرابی سے روایت کی ہے کہ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مامون کے پاس گیا اس وقت مامون کیلی بن احتم کے ساتھ باغ میں مثل رہا تھا۔ چو نکہ ان دونوں کی بشت میری طرف تھی اس لئے میں بیٹھ گیا جب وہ بلٹ کر سامنے آئے تو

میں ایک مرتبہ مامون کے پاس گیا اس وقت مامون کی بن اکتم کے ساتھ باغ میں مثل رہا تھا۔

چونکہ ان دونوں کی بہت میری طرف تھی اس لئے میں بیٹھ گیا جب وہ پلٹ کر سامنے آئے تو
میں نے مامون کو حسب قاعدہ اٹھ کر ادب سے سلام کیا' اس وقت مامون کی ہے کہ رہا تھا
کہ اے ابو محمد اس کا ادب کتنا بلند پایہ ہے! یہ کہ کر وہ پھر پلٹ پرے جب ان کی پیٹے میری
طرف ہوگئ تو میں پھر بیٹھ گیا' جب میں نے ان کو پھر اپنے سامنے دیکھا تو میں پھر اٹھ کھڑا ہوا
اور میں نے پھر سلام کیا' سلام کے جواب کے بعد مامون نے جھے سے کما اے محمد بن زیاد ہمتد
بنت عتبہ کے اس شعر (مثلث) میں۔

نمشي على نما رق

نحن بنات طارق

مشى قطا المهارق

یہ طارق کون ہے (طارق سے کون مراد ہے)۔ میں نے ہند بنت عتبہ کے نب میں بنت عتبہ کے نب میں بنت غرب کے نب میں بنت غور کیا لیکن اس میں کوئی طارق نامی نمیں گزرا ہے بس میں نے کما کہ اے امیر المومنین اس کے نب میں تو میں کسی ایسے فخص کو نمیں جانتا جس کا نام طارق ہو 'مامون نے یہ سن کر کما کہ ہندگی اس سے مراد ستارے ہیں اور اپنے حسن کی طرف استعارہ کیا ہے۔ جیسا کہ

قرآن شریف میں آیا ہے والسماء و الطارق (آسان اور ستارے کی قتم) میں نے کما کہ امیر المومنین واقعی یمی بات ہے۔ مامون نے کما کہ اگر تم تائید کرتے ہو تو انعام کے مستحق ہو یہ کہ کر مامون نے عبر کا وہ گولا جو اس کے ہاتھ میں تھا میری طرف اچھال ویا۔ میں نے اس گولے کو پانچ بڑار درہم میں فروخت کیا۔

### ایک خارجی کو لاجواب کر دیا:۔

عبادہ کتے ہیں کہ روئے زمین پر مامون سلاطین میں آپ اپی نظر تھا اور وہ اسم باسی تھا۔ ابو داؤد کتے ہیں کہ ایک بار مامون کے پاس ایک خارجی آیا' مامون نے اس سے سوال کیا کہ تم کس وجہ سے ہمارے خلاف ہو اور تعمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اس نے کما قرآن شریف کی ایک آیت ہے' مامون نے کما کوئی آیت' خارجی نے کما یہ آیت ومن لم یحکم بما انزل اللّه فا ولیئک ہم الکا فرون () مامون نے کما کہ تم کو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ یہ آیت قرآن کی ہے' خارجی نے کما کہ اجماع امت سے 'مامون نے کما کہ جب تم شزیل آیت میں اجماع امت پر شغیق ہو تو تاویل میں بھی ان کے موافق ہونا چاہیے۔ (اجماع امت پر تاویل میں بھی ان کے موافق ہونا چاہیے۔ (اجماع امت پر تاویل میں بھی انقاق کرو)۔ خارجی نے یہ س کر کما آپ نے پچ فریا الله علیک یا امیر الموشین شامیم کرایا)۔

#### اقوال مامون:

ابن عساكر نے محمر بن مصور كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ مامون كا قول ہے كہ شريف كى علامت يہ ہے كہ وہ اپنے سے برتر لوگوں كے ظلم تو برداشت كرے ليكن اپنے سے كمتر لوگوں پر ظلم نہ كرے سعيد بن مسلم كہتے ہيں كہ مامون كا قول تھا كہ ميں عفو درگزر كو اتنا مجبوب ركھتا ہوں كہ اگر مجرموں كو اس كا پنة چل جائے تو ان كے دلوں سے خوف جاتا رہے اور بجائے خوف كے ان كے دل خوش سے بھر جائيں۔

ابراہیم بن سعید الجویری کا بیان ہے کہ ایک مجرم مامون کے سامنے حاضر تھا مامون نے اس سے کما کہ واللہ میں مجھے قتل کر دول گا' اس نے کما کہ امیر الموسنین قدرے توقف فرائیں اور محمل سے کام لیں اس لئے کہ نری کرنا بھی نصف عنو ہے' مامون نے کما کہ اب تو

میں تیرے قل پر قسم کھا چکا ہوں ' مجرم نے کہا آپ کا خداوند تعالی کے حضور میں سوگند شکن ہوکر پیش ہونا اس سے کمیں بہتر ہے کہ آپ قاتل کی حیثیت سے پیش ہوں! یہ سن کر مامون نے اس کو معاف کر دیا۔ (چھوڑ دیا) خطیب بغدادی ' ابو الصلت عبدالسلام ابن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات مامون کے کمرے میں شب باش ہوا۔ مشعلی بھی سوگیا۔ اتفاق سے چراغ گل ہوگیا۔ مامون خود اٹھا اور چراغ درست کر دیا (دوبارہ ردشن کر دیا) اس اثنا میں میری آگھ بھی کھل گئی میں نے سنا کہ مامون کہ رہا تھا کہ اکثر ایبا ہوتا ہے کہ میں غسل نے میں ہوتا ہوں اور یہ خدمت گار مجھ پر بہتان لگاتے ہیں۔ میں ان کی افترا پردازی کو سنتا ہوں اور ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ میں سن رہا ہوں اور میں بھیشہ ان کو معاف کر دیتا

## مامون كاحلم و تواضع:-

صولی عبداللہ بن البواب سے روایت کرتے ہیں کہ مامون بہت ہی حلیم الطبع فخص تھا اکثر وہ البی باتوں کو بھی برواشت کرلیتا تھا جن کو س کر ہم کو غصہ آجا تا تھا چنانچہ ایک روز ہم کشتی ہیں سوار وجلہ کی سیر کر رہے تھے 'کشتی کے وسط میں پردہ پڑا تھا۔ پردے کے ایک طرف ہم لوگ بیٹھے تھے ' ملاحوں میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں ہم لوگ بیٹھے تھے اور دو سری طرف ملاح بیٹھے تھے ' ملاحوں میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم یہ سیجھتے ہو کہ میرے ول میں مامون کی قدرو منزلت ہے ' ایسا نہیں ہے سے محفی تو میری آئکھوں میں عشل خار کھلکتا ہے کیونکہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ خدا کی شم ماموں ملاح کی بات س کر بنس پڑا اور ہم سے مخاطب ہوکر کہا کہ تم ہی ججھے کوئی ترکیب بتاؤ کہ جس سے میں اس عظیم شخص کی نظروں میں قابل قدر بن جاؤں۔

## ماملون كالطف و كرم:

خطیب یجیٰ ابن اکتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مامون سے زیادہ کریم کی شخص کو نہیں ویکھا۔ ایکی میں مخص کو نہیں ویکھا۔ ایک رات میں بھی اس کمرے میں سوگیا جمال مامون سورہا تھا۔ ایکی میں احجی طرح نہ سویا تھا کہ انقاق سے مامون کو کھانی اٹھی اس نے اس خیال سے کہ اس کے کھانے سے کی آنکھ نہ کھل جائے اپنی آسٹین اپنے منھ میں ٹھونس کی پھر کھنے لگا کہ عدل کھانے سے کہی کی آنکھ نہ کھل جائے اپنی آسٹین اپنے منھ میں ٹھونس کی پھر کھنے لگا کہ عدل

004

کی ابتدا کی ہے کہ پہلے اپ ول دوست سے عدل کیا جائے پھر ان سے کم ورجہ والول سے بیاں تک کہ اوٹی شخص سے بھی عدل سے پیش آئے'

ابن عساكر كرنے يحيٰ بن خالد بن كى كابية قول نقل كيا ہے كہ مجھ سے ايك بار مامون في كيا ہے كہ مجھ سے ايك بار مامون في كما كہ يجيٰ لوگوں كى ضروريات اور ان كى مقصد برآرى كو بھى فنيمت سمجھ كيونكہ گروش فلكى اور زمانہ كى مخص كو بميشہ اس كى حالت پر باقی نہيں ركھتا اور نہ كمى كى نعميں بميشہ باقی رہتی ہیں۔ (اور مامون كى بير بيشگوئى بورى ہوئى۔ مترجم)

عبدالله بن محمد الزہری کہتے ہیں کہ مامون کا قول ہے کہ مجھے غلبہ محبت (راحت و کرم) غلبہ قدرت سے زیادہ پند ہے کیونکہ غلبہ قدرت او قدرت و قوت کے زوال کے ساتھ ساتھ خود ہی زائل ہو جائے گا۔ لیکن غلبہ محبت ہیشہ باقی رہے گا۔ یجی کہتے ہیں کہ مامون کا قول ہے کہ جو تمحارے حن عمل کا بھی شکر گزار نہیں وہ تمحارے حن عمل کا بھی شکر گزار نہیں وہ تمحارے حن عمل کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔

ابو العاليہ كتے ہيں كہ باوشاہ كى خوشام بندى بہت برى چيز ہے اور اس سے زيادہ برى چيز معاملہ كى تفسيم سے پہلے قاضيوں كى تنگ دلى ہے اور اس سے زيادہ فتيح تقيموں كى كم عقلى اور سب سے زيادہ فتيح توانگروں كا نبل ونديوں سے مزاق كرنا بوانى ميں كابلى اور سستى كا اظمار كرنا اور جنگ ميں بردلى وكھانا ہے

علی بن عبدالرحمٰن المروزی کا بیان ہے کہ مامون کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شخص اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے جو ایسے شخص کی قربت کا خواستگار ہو جو اس سے دوری کا خواہشمند ہے اور وہ ایسے شخص کا اکرام کرے جو اس کا اکرام نمیں کرتا اور ایسے شخص کی تعریف پر خوش ہو جو اس کو جانتا بھی نہ ہو'

محازق کہتے ہیں کہ میں نے مامون کے سامنے ابی العالمید کا یہ شعر پڑھا۔ وا نبی لمحتا ج البی ظل صاحب یروق و یصغون کدرت علیه اور میں ایسے دوست کا مختاج ہوں کہ جب مجھے اس سے کدورت ہو تو وہ مجھے پر اور زیادہ مہران ہو جائے

مامون نے کما کہ اس کو پھر پڑھو میں نے اس شعر کو سات بار پڑھا' مامون مجھ سے کہنے لگا کہ مخارق! مجھ سے بیہ تمام سلطنت لے لو اور اس کے عوض مجھے ایبا دوست فراہم کردو۔ بہت بن خالد کہتے ہیں کہ ایک بار میں مامون کے پاس گیا اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا جب کھانے کے بعد وستر خوان اٹھالیا گیا تو میں ان ریزوں کو جو کھانے کے وقت گر

رے سے اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ یہ و کھے کر مامون نے کما کہ اے جربہ! کیا ابھی تمحارا پیٹ نہیں بحرا۔ میں نے کما کہ پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن مجھ سے حماد بن سلمہ نے بروایت ثابت البنائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سے حدیث بیان کی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر ارشاد سا ہے کہ "جو شخص وسر خوان سے گرے ہوئے ریزے اٹھا کر کھائے گا وہ مفلسی سے مامون و محفوظ رہے گا۔ یہ س کر مامون نے مجھے ایک بزار درہم عنایت فرمائے۔ حسن ابن عبدوس الصفار بیان کرتے ہیں کہ جب مامون نے بوران بنت الحن سے شادی کی او لوگوں نے (حب مرتبت) حن کو بہت سے تحالف پیش کے ایک غریب نے بھی اس کو توشہ وان بھیجہ ایک میں نمک تھا دوسرے میں اشنان گھاں تھی، اس مخص نے اس کو ایک رقعہ میں لکھا کہ میں ایک بہت ہی حقیر مربیہ جیسا کہ میں خود ہوں آپ کی خدمت میں جھیج رہا ہوں۔ میں نے یہ بات مناسب نہیں سمجی کے تخفے بھیجے والے جلیل القدر لوگوں کی فہرت میں میرا نام شامل نہ ہو اس لئے میں نے ایک توشہ وان میں تمک برکت سے لئے اور ووسرے میں اشنان خوشبو اور صفائی کے لئے آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہول' حس نے یہ دونول توشہ وان مامون کے سامنے پیش کر دیے مامون نے اس تحفے کو بہت بیند کیا اور ان کو خال کراکر دیناروں سے بھروا کر اس ناوار شخص کے پاس بھیج ویتے صولی محمد بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مامون کو یہ کتے سا ہے کہ خدا کی قتم مجھے عفود ورگزر میں اس قدر مزہ ماتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے تو وہ جرم كرك (جرم بن كر) ميرے پاس آيا كريں خطيب منصور بركى سے روايت كرتے ہيں كم بارون رشید کی ایک کنیز تھی جس پر مامون کا دل بھی آیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ ہاروں رشید کو وضو کرا رہی تھی اور مامون اس کے پیچیے کھڑا تھا اس نے کنیز کو اشارہ کیا کہ وہ اس کو بوسہ دیدے ' كنير نے أنكھ كے اشارے سے منع كيا اس منع كرنے ميں أيك بل كے لئے پانى والنے ميں توقف ہو گیا۔ ہارون نے کنیز کی طرف و کھے کر کما کیا ہے؟ کنیز کچھ جواب نہ دے سکی! ہارون کو اس یر غصہ آیا اور اس نے کنیزے کما کہ اگر تو نے مجھے نمیں بتلایا تو میں مجھے قتل کردوں گا مجبورا" اس نے کہا شنرادہ عبداللہ (مامون) نے مجھ سے بوسہ مانگا تھا اور میں نے اشارے سے ان کو منع کیا تھا' مامون حیا اور رعب شای سے زمین میں گڑ گیا مارون نے مامون سے کما کہ کیا واقعی تم اس سے محبت کرتے ہو' مامون نے اقرار کرلیا' مارون نے کما کما اچھاتم اس کنیز کے ساتھ اس خیمہ میں چلے جاؤ اور وہ خود جمال تھا وہال کھڑا رہا! جب مامون خیمہ سے باہر آیا تو

بارون نے اس سے کماکہ اب تم اس واقعہ کو نظم کرکے ساؤ! مامون نے فی البديمه يه اشعار

مارون کو سائے

ترجمہ اشعار :۔ میں نے ول کے اشارے سے اس کو اپنی طرف بلایا۔ میں نے دور سے بوسہ مانگا۔ لیکن اس نے اپنے لیول سے بمانہ کرکے ٹال دیا۔

اس كايد ثالنا بھى خوب تھاكد اس نے اپنے حاجيوں (آئكھوں) سے اشارہ كر ديا۔ يس اپنى جگد سے بلا بھى نہ تھاكہ مجھے اس پر قابو مل كيا۔

ابن عساکر' ابو خلیفہ الفضل بن حباب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے غلاموں اور کنیروں کی تجارت کرنے والے ایک تاجر سے یہ واقعہ سنا ہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک نیروں کی تجارت کرنے والے ایک تاجر سے یہ واقعہ سنا ہے کہ اس نے مامون کے پاس لے ایکبار میں ایک فصیحہ' شاعرہ' اوریہ' ماہر شطرنج کنیز کو فروخت کرنے کے لئے مامون کے پاس لے گیا میں نے مامون سے اس کی دو ہزار دینار قبت مائی مامون نے کہا کہ اگر یہ کنیز میرے اس مشعر پر جواب میں پڑھوں گا دو مرا شعر تضمین کر دے تو میں تم کو اس سے بھی زیادہ اس کی قبت دوں گا۔ پھر مامون نے یہ شعر پڑھا۔

ما ذا تقولین فیمن شفہ ارق من جھد حبک حتی صارحیوا نا تو اس مخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جو تیری محبت میں اس قدر متعزق ہے کہ لاغرو جیواب اور جران ہوکر رہ گیا ہے

كنيرنے في البديمه اس ير دوسرا شعر تضمين كيا (جويه ب):

ا ذا وجد نا محبا قد اضر به داء الصبابة اولينا احسانا ہم نے ایک ایے دوست کو پایا جے درد عشق سے صدمہ پنچا تھا گرہم نے اس کو دوست بناکر اصان کیا

یہ روایت صوولی حسین الحلیم کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کما ایک بار مامون مجھ پر بہت غصہ ہوا۔ اور میرا وظیفہ بند کر دنیا۔ میں نے ایک شخص کی معرفت اس کے پاس ایک قصیدہ لکھ کر بھیجا جس میں مامون کی تعریف اور اپنی شکدی کا احوال بیان کیا تھا۔ مامون نے کما قصیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے یمال اس مخض کے لئے پچھ نہیں ہے یہ سن کر حاجب نے کما! امیر المومنین آج آپ کی عادت عنو کمال گئی؟ یہ سنتے ہی مامون نے میرا وظیفہ اسی وقت بحال کر دیا! حماد بن احماق کہتے ہیں کہ جب مامون بغداد میں آ تا تو روزانہ وہ ظہر کے وقت تک لوگوں کے مقدمات فیصل کرنے کے لئے بیٹھتا تھا۔

علیہ بن حماد بن اسحاق کا بیان ہے کہ مامون شطرنج کا بردا شائق تھا اور کما کرنا تھا کہ شطرنج کا کھیل ذہر یہ بہت تیز کرنا ہے چنانچہ اس نے اس کھیل میں بہت می باتیں بھی ایجاد

کی تھیں۔ وہ کما کرنا تھا کہ جو شخص مجھ سے شطر نج کھیلنے کو کہتا ہے وہ ایک نیک کام کو کہتا ہے لیکن باوجود اس ذوق و شوق کے وہ خود اچھا نہیں کھیل سکنا تھا چنانچہ وہ کما کرنا تھا کہ میں باط دنیا کا انتظام تو کر سکتا ہوں مگر اس دوباشت کی بساط پر میں بہت زچ ہوتا ہوں۔

# بجوير بھی تخل:۔

ابی سعید کہتے ہیں کہ مشہور شاعر و عبل نے مامون کی بچو میں یہ اشعار کے! ترجمہ اشعار:۔ میں اس قوم سے ہوں جن کی تکواروں نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا اور تجھے تخت پر بٹھا دیا تجھے طویل گمنامی سے نکال کر تیم امرتبہ بردھا دیا اور انتمائی پستی سے نکال کر بلندی پر تجھ کو پہنچ دیا۔"

جب مامون نے اپنی ہجو کے یہ اشعار سے تو کہا کہ دعبل بردا ہی بے حیا ہے وہ اتنا بھی نہیں سجھتا کہ جو شخص بادشاہ کی گود میں بلا ہو وہ گمنام بھی نہیں ہو سکتا! اس ہجو پر اس کو کوئی سزا نہیں دی۔

#### مامون نبيز خوار تها:

متعدد اقوال سے بیہ ثابت ہے کہ مامون نبیز پتیا تھا۔ حافظ کتے ہیں کہ مامون کے مصاحب اس کے رنگ کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس کے چرے اور تمام جم کا رنگ کیساں تھا البتہ اس کی بنڈلیون کا رنگ اس قدر زرد تھا کہ ان کو زعفران سے رنگ دیا گیا ہے۔

#### موسیقی کے بارے میں مامون کا خیال:۔

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ گانے کے سلسلے میں مامون کا مقولہ سے کہ گانا وہی بمتر ہے جس سے فن موسیقی سے واقف اور ناواقف دونوں لطف اٹھائیں۔

علی بن حسین کہتے ہیں کہ محمد بن حامد مامون کے پیچھے کھڑے تھے اس وقت وہ پانی پی رہا تھا کہ ای وقت ایک کنیز نے جس کا نام غریب تھا نابقہ الجوری کے اشعار گانا شروع کر دے' مامون نے کنیز سے کما کہ اگر تو نے مجھے بچ بچ نہ بتلایا کہ اس گانے کا محرک کون تھا تو میں تجھ کو اتنی سزا دوں گا کہ تو اقرار کرلیگی اس کے بعد پھر اور سزا دوں گا۔ اور اگر تو نے پچ بناایا دیا تو پھر جو پچھ وہ محرک چاہے گا وہ دے دوں گا اور سزا نہیں دوں گا۔ یہ س کر محمہ بن حامد نے کما حضور والدا یہ قصور مجھ سے سرزد ہوا ہے میں نے اس سے اشارے کنایہ میں بوسہ مانگا تھا' مامون نے ٹھیک اب پچ بات معلوم ہوگئ' اے محمہ بن حامد! کیا تم اس سے نکاح کے خواستگار ہو۔ انھوں نے کما جی ہاں' مامون نے نورا "خطبہ نکاح پڑھا اور بعوض چار سو درہم میر خواستگار ہو۔ انھوں نے کما جی ہاں' مامون نے نورا "خطبہ نکاح پڑھا اور بعوض چار سو درہم میر کے اس کنیز کا ان سے نکاح کر دیا اور کما کہ لو ہاتھ پھڑو اور اس کو گھر لیجاؤ جب وہ کنیز کو گھر لیجائے دو دروازہ پر شنراوہ معتصم مل گئے انھوں نے کما ابن حامد میرا حصہ کمال ہے' ابن حامد نے کما کہ نہیں میرا حصہ یہ نمیں ہے بلکہ یہ ہے حامد نے کما کہ نمیں میرا حصہ یہ نمیں ہے بلکہ یہ ہے حامد نے کما کہ نمیں میرا حصہ یہ نمیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس نے رات بھر گایا اور پھر صبح کو اس نے رات بھر گایا اور پھر صبح کو ابن حامد اس کنیز کو اینے گھرلے آئے۔

## شاہ روم کے ہدید کے جواب میں تحاکف:۔

ابن ابی داؤد کا بیان ہے کہ شاہ روم نے مامون کے پاس ہدید میں وو سو رطل مشک اور دو سوسمور بھیج ' مامون نے حکم دیا کہ جمارے یمال سے اس سے دوگنا اس کے پاس بھیجا جائے ۔ اگر اسلام کا وقاد بحال رہے۔

ابراہیم بن الحسین سے روایت ہے کہ مدائنی نے مامون سے کما کہ امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قول ہے کہ بن ہاشم سردار قوم اور تیز قیم لوگ ہیں اور ہم تمام کے تمام سردار ہیں 'یہ سن کر مامون نے کما کہ انھوں نے ایک بات کا اقرار کیا ہے اور ایک کا وعویٰ وہ این دعویٰ میں مدعی ہیں اور اقرار میں مخصوص (معاعلیہ) ہیں۔

### مامون کی بزلہ سنجی:۔

اسامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض احباب نے بیان کیا کہ احمد بن ابی خالد نے ایک روز مامون کے سامنے کسی سائل کی درخواست سنائی اور اس میں تحریر کردہ لفظ بزیدی کو ثریدی کمہ دیا مامون بیہ من کرہنس پڑا اور اپنے غلام سے کما کہ کھانا لاؤ یہ صبح سے بھوکے ہیں بیہ من کر احمد بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو بھوکا نہیں ہوں البت محرر قصہ (سائل)

احمق ہے کہ اس نے بزیدی کے بجائے ٹریدی لکھ ویا۔یا کو ٹاسے بدل ویا۔ نامون نے کما کہ نمیں تم کھانا ضرور کھالو' جب احمد کھانا کھا چکا تو وہ سرا رقد پڑھنا شروع کیا۔ اور اس میں لفظ شمعی کو خبیشی پڑھا' مامون بچر بنس پڑا اور غلام سے کما کہ ان کے لئے خبیص (ایک قتم کا طوا) لاؤ' مامون نے کما کہ نمیں تم خبیص بھی ضرور کھاؤ احمد نے کما کہ جب کاتب قصہ (محرد ورخواست) ہی احمق ہے تو میں کیا کدول کہ اس بار اس نے میم کے بجائے ب لکھ دی اور ح پر نقط لگا دیا۔ میری کوئی غلطی نمیں مامون نے کما ک اگر محرد احمق نہ ہوتا تو آج

ابو عباد کہتے ہیں کہ میں نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے مامون سے زیادہ کمی محض کو کریم النفس اور تخی پیدا کیا ہو' احمد بن خالد بہت ہی حریص اور طامع تھا اور نیندا تو اول درجہ کا تھا۔ جب کوئی ضرورت پیش آتی فورا " آموجود ہو تا۔ چنانچہ ایک دن مامون کے دستر خوان پر موجود تھا اور اسی موقع پر اس نے کہ دیا کہ امیر السلمین کو علم ہی ہے کہ میرے یمال مہمان بخرت آتے ہیں ۔ اور مجبورا " ان کو کھانا پلانا پڑتا ہے' یہ سنتے ہی مامون نے تھم دیا کہ ایک ہزار درہم دے دیئے جائیں' اس پر بھی ابو خالد کی یہ حالت تھی کہ امراء کے دستر خوان پر موجود رہتا تھا چنانچہ و عبل شاعر نے اس کی ہجو کھی ہے۔

### مامون كالطف وكرم:-

ابو داؤد کتے ہیں کہ میں نے مامون کو ایک شخص سے کتے سنا کہ خواہ غداری ہو یا دوئ (انصاف ہو یا نا انصافی) جاؤ میں نے تم کو معاف کیا' تم برائیاں کئے جاؤ میں تمحارے ساتھ بھلائیاں کروں گا۔ تم جرائم کرو میں عفود درگزر کروں گا یماں تک کہ تم معافیاں طلب کرتے کرتے شرمسار ہو جاؤ اور پھر خود ہی اپنی اصلاح کرلو'

ثمامہ بن اشرس کہتے ہیں کہ میں نے کمی شخص کو جعفر بن کی پی برکمی اور مامون سے زیادہ بلند پایہ فصح و بلیغ (متکلم) نہیں پایا۔ سلفی نے طیوریات میں حفص بدائن سے روایت کی ہے کہ ایک حبثی شخص نے مامون کے سامنے آگر نبوت کا دعویٰ کیا اور کما کہ میں مویٰ بن عمران ہوں' مامون نے کما کہ مویٰ علیہ السلام نے توید بینا کا مجزہ دکھایا تھا تو بھی یہ مججزہ دکھا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں' اس حبثی نے کما کہ معجزہ تو مویٰ علیہ السلام نے اس وقت دکھایا تھا جب کہ فرعون نے اس وقت دکھایا تھا جب کہ فرعون نے ان سے کما تھا ''ا نا ربکم الا علی'' پس آپ بھی فرعون دکھایا تھا جب کہ فرعون نے ان سے کما تھا ''ا نا ربکم الا علی'' پس آپ بھی فرعون

کی طرح یہ کمیں تو میں بھی معجزہ وکھاؤں (٣) ورنہ کیا ضرورت ہے ' ملمی نے مامون کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ صرف حکام کے جو روستم کے باعث لوگوں بیں نفاق اور زمانہ میں یہ اختلاف اور جنگ و جدل کا ظہور ہو رہا ہے (ورنہ نہ ہوتا)۔

#### ایک درولیش کا مامون سے عجیب سوال!:

ابن عساكر نے يحلى بن اكتم كى زبانى لكھا ہے كہ مامون كا معمول تھا كہ سہ شنبہ كه روز مساكل فقہ پر ردو قدح كے لئے مجلس فقها منعقد كيا كرنا تھا۔ چنانچہ ايك روز اى قتم كى مجلس گرم تھى كہ ايك مخص نے جو ايك كپڑا اوڑھے ہاتھوں ميں، جونياں لئے ہوئے تھا مجلس كے ايك گوشے ميں كوئے ہوكر السلام عليكم كما اور پھر دريافت كيا كہ بيہ اجتماع امت كے لئے كيا گيا ہے يا اپنے ترفع اور اظمار حطوت كے لئے مامون نے وعليكم و السلام كمكر كما اس اجتماع اس كيا ياكہ بيہ اجتماع امن اجتماع ہوں عمرى غرض نہ بيہ بيا اپنے ترفع اور اظمار حطوت كے لئے مامون نے وعليكم و السلام كمكر كما اس اجتماع اولا امر (حكومت) ميرے بھائى كے ميرہ ہوا۔ پھر ميرے اور ميرے ، بھائى كے درميان نزاع ہوا اور بير امر سلطنت اس كا بعث به كر ميرے پاس آگيا۔ ميں نے غود كيا كہ ميں كلمت السلمين كي اجتماع كا زيادہ مختاج ہوں۔ كاكہ مشرق ہے مغرب تك كے تمام مسلمان مجھ ہے راضى ہو جائيں علاوہ ازيں بيہ خيال بھى وا منگير ہے كہ ميرے بعد اسلام كا بيہ شيرازہ منتشر نہ ہو جائے ' عام علاوہ ازيں بيہ خيال بھى وا منگير ہے كہ ميرے بعد اسلام كا بيہ شيرازہ منتشر نہ ہو جائے ' كا خيال اور اس كے لئے آمد و رفت كے راہے كيں بند نہ ہو جائيں ' پس ميں مسلمانوں كى خيال اور اس كے لئے آمد و رفت كے راہے كيں بند نہ ہو جائيں ' پس ميں مسلمانوں كى حفاظت كے لئے اس غرض ہے اٹھ بيٹھ ہول كہ وہ سب كے سب جس كو وہ پند كرتے ہوں مشق ہو جائيں اور اس عليم ورحت اللہ و بركاتہ ' ہي كمر چلا گيا۔ '

#### مامون كا حافظ:-

محد بن المنذر الكندى بيان كرتے ہيں كه ہارون الرشيد ج سے ، فراغت كے بعد كوفه آيا يمال آكر اس نے تمام محدثين كو اپنے حضور ميں طلب كيا عبدالله بن اورلين اور عيلى بن يونس كے علاوہ تمام محدثين اس كے دربار ميں چنچ اردل نے اپنے بيوں امين و مامون كو ان کے پاس بھیجا (کہ ان کے جانے سے وہ آجائیں گے) عبداللہ ابن اور لیں نے ان شاہزادول کے مائے ہوں میں بھیجا (کہ ان کے جانے سے وہ آجائیں گے) عبداللہ ابن اور لیں کہ اے عم محترم! اگر اجازت ہو تو میں ابھی جس قدر حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں آپ کو سنا دول' انھوں نے کہا ساؤ۔ مامون نے کہا حافظ دیکھ کر جبراللہ ابن اور لیں مامون کا ایسا عافظ دیکھ کر جبران رہ گئے۔

#### يوناني فلسفه كامطالعه:

بعض علماء کہتے ہیں کہ مامون کو جزیرہ قبرس سے بونانی فلفہ کی بہت ی کتابیں ہاتھ لگ گئی تھیں (دہی ؒ نے بھی مخفرا ؒ اس کو بیان کیا ہے)۔ فاکمی کہتے ہیں کہ سب سے اول سفید ریشم کا غلاف (لباس) یا سفید ریشم کے پردے خانہ کعبہ پر مامون ہی نے ڈلوائے اور یہ سلسلہ سلطان ناصر کے وقت تک جاری رہا۔ سلطان محمود بن سکتگین نے دوران عمد میں البتہ ذرد ریشم کے پردے چڑھائے تھے۔

#### مامون کے اقوال:۔

مامون کا مقولہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے جانچنے اور پر کھنے سے زیادہ کی اور سرے میری طبیعت کو فرحت حاصل نہیں ہوتی اس کا بیہ بھی مقولہ ہے کہ جب کوئی مشکل آپڑتی ہے تو اس کا ٹالنا اور اسے دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو پھر اس کا دوبارہ حاصل ہونا دشوار ہو جاتا ہے!

مامون کتا ہے کہ سب ہے بہتر مجلس ہیہ ہے کہ انسان لوگوں کی حالت کا جائزہ لے۔
لوگ تین قتم کے ہوتے ہیں ان میں ہے بعض غذا کی طرح ہیں کہ ہر حالت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض دوا کے مانند ہیں کہ مرض کی حالت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض بیاری کی مانند ہیں کہ ہر حال میں نامر غوب اور ناپندیدہ ہے مامون کا کمنا ہے کہ میں اس طرح بھی لاجواب نمیں ہوا جس طرح ایک کوفی شخص کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا ہوا یوں کہ وہ کوفی اپن آیا اور عامل کوفہ کی اس نے شکایت کی سے میں کے ماتھ میرے پاس آیا اور عامل کوفہ کی اس نے شکایت کی۔ میں نے اس سے کما کہ تم جھوٹ بول رہے ہو عامل کوفہ تو بہت عادل شخص ہے اس

نے جواب دیا کہ ''امیر المومنین'' سی فرماتے ہیں میں جھوٹا ہوں لیکن آپ نے اس عادل مخص کو کوفہ کے لئے ہی کیوں منیں کیا جاتا کو کوفہ کے لئے ہی کیوں منیں کیا جاتا گاکہ وہ اپنے عدل و انصاف سے دو سرے شہول کو بھی معمور کر دے میں نے لاجواب ہوکر کہا اچھا بھائی جاؤ ہم نے اس کو معزول کر دیا۔

### مامون کی شاعری:۔

مامون کا فراق شاعری بهت اچھا تھا' یہ اشعار اس کے ہیں۔
لسا نی کتوم الا سرا رکم ودمعی نموم نسری مدیع '
میری زبان میں تمارے راز پوشیدہ ہیں۔ اور میرے آنبوؤں نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے
فلا دموعی کتمت الهوی ولولا الهوی لم یکن لی دموع
اگر یہ آنبو نہ ہوتے تو میں اپنی خواہش کو چھپا لیتا اور اگر یہ خواہش اور عشق نہ ہوتا تو آنبو
کمال ہوتے۔

شطرنج کی تعریف میں مامون کے سے اشعار قابل واد ہیں:۔

ترجمہ " "سرخ چڑے کی ایک مربع زمیں ہے جو ان دوستوں کے درمیان ہے جو کرم میں مشہور ہیں دونوں میں جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور خیلے سوچ رہے ہیں بغیر اس کے کہ اس لڑائی میں خون کا قطرہ بھی ہے۔

ایک' اپنے دو سرے ساتھی پر ٹوٹ پڑتا ہے دو سرا اپنے پہلے ساتھی پر گرتا ہے اور ہوشیار شخص کی آنکھ بھی نہیں سوتی۔

تم اس فطانت و رنائی کو تو دیکھو کہ وو کشکروں میں جنگ ہو رہی ہے لیکن بغیر طبل و

صولی نے محر بن عمرہ کے حوالے سے مامون کے اور اشعار بھی لکھے ہیں۔ ہم یمال بے ضرورت سمجھ کر ان کو پیش نہیں کر رہے ہیں (مترجم)

حواشي

ا۔ مامون نے بطور امتحان نفر سے وریافت کیا کہ اگر کسی چیز کو مٹی لگا دی جائے تو تم کیا

کو گے میں نے کما ''ارّب'' اس نے کما کہ اگر کچوڑ لگا دی جائے تو کیا کو گے میں نے کما ''
ملی'' اس نے کما کہ اگر مکتوب کے ساتھ ایبا کیا جائے تو کیا کمو گے میں نے کما کہ میں اس کو
مترب و مظمین کموں گا۔
۲۔ ہم طارق کی بیٹیاں ہیں اور ہم گر بلوں پر چلتی ہیں۔

س۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تازل فرمایا اس کے خلاف تھم دینے والا کافروں میں سے ہے۔ سے تعجب ہے کہ اس مدعی نبوت کو مامون نے زندہ چھوڑ دیا اور قتل نہیں کرایا۔

#### وہ احادیث جو مامون نے روایت کی ہیں

بیعتی نے ابو احمد کی روایت سے لکھا ہے کہ ابو عثان طیالی نے رضافہ کی جامع میں عرف کے دن مامون کے بیچیے نماز بردھی علام پھیرنے کے بعد لوگوں نے تکبیر بردھنا شروع کر دی تو مامون نے مقصورہ کے جنگ کے پیھیے جاکر زور سے کما یہ کیا شور ہو رہا ہے۔ کل تجمیر كهنا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم كى سنت ب (آج تو عرفه كا دن ب) دوسرت روز مامون نے نماز عیر کے بعد منبریر پہنچ کر تجبیرات کمیں اور حمد ثاکے بعد کما

الله اكبر كبيرا والحمد للله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

"ہم سے میشم بن بشرنے بروایت ابن شیرمہ عن الشعبی عن براء ابن عاذب علی عن الى برده بن دينار روايت كى ب كد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ب كه جس فض نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس نے اپنے استعال کے لئے گوشت حاصل کرلیا اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی وہ سنت کے طریقے پر پہنچ گیا ( اس نے سنت بوری کردی) الله اكبر كبيرا والحمد الله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

النی مجھے با صلاحیت فرماکہ اصلاح طلب کروں اور میرے ہاتھ سے صلاح پہنچا عاكم (صاحب متدرك) كت بي كه بم في اس مديث كو ابو احد كے مواكى اور سے خدکور نسیس بایا اور ابو احمد ہمارے نزدیک تقد ہے! میرے (علامہ سیوطی) ول میں بھی اس حدیث کی طرف سے شبہ تھا ازالہ شبہ کے لئے میں نے ابو الحن دار تطنی سے دریافت کیا تو انھوں نے کما کہ یہ حدیث جو جعفر کے طریق سے بیان کی گئی ہے وہ بھی درست اور سیح

میں نے ابو الحن دار تطنی ہے کہا کہ شیخ ابو احمد کی اس روایت میں ہمارے سیمین میں ے بھی کسی نے اتباع کیا ہے انھوں نے کہا ہاں! جھ سے وزیر ابو الفضل جعفر بن فرات نے اور ان سے ابو الحسین محد بن عبد الرحمٰن رود باری نے اور ان سے عبد الملک الفاریخی نے روایت کی ہے اور یہ تمام روای ثقہ میں پھر کما کہ جم سے جعفر طیالی نے اور ان سے مین بن معین نے بیان کیا کہ مامون نے اس خطبہ اور اس حدیث کو بر ها ہے۔ صولی کا بیان ہے کہ ہم سے جعفر طیالی نے بحوالہ کینی بن معین بیان کیا ہے کہ بغداد

میں جعد کو جو عرف کا دن تھا مامون نے خطبہ پڑھا' سلام (ختم نماز) کے بعد لوگوں نے تحبیر کمنا شروع کی مامون نے انکار کیا اور منبر سے تیزی سے انز کر مقصورہ کے جنگے کی کئری پکڑ کر کما کہ کیوں شور کرتے ہو! غیروقت تکبیر کیوں کمہ رہے ہو'کہ:

مجھ سے بیشم نے مجاہد کی روایت سے ابن عباس کے واسطے سے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمتہ العقبہ(۱) پر کنگریاں مارئے تک تلبیہ(۲) فرمایا کرتے تھے اور دوسری روز تلبیہ کے بعد ظرکے وقت سے تکبیر کما کرتے تھے۔

صولی کہتے ہیں کہ ہم ہے ابو القاسم بغوی نے بروایت احمد بن ابراہیم موصلی بیان کیا کہ میں (احمد بن ابراہیم) مامون کے پاس آیک روز موجود تھا کہ آیک مخض آیا اور کما کہ اے امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ مخلوق خدا کی عمال ہے خداوند تعالیٰ کے زدیک وہ مخض محبوب ہے جو اس کے عمال کو بہت نفع پنچائے! مامون نے زور سے ڈیٹ کر کما کہ جیپ رہ! میں تجھ سے زیادہ عالم بالحدیث ہوں

" وہجھ سے بوسف بن عطیہ صفار نے بروایت ثابت از حضرت انس الفت الدی اللہ وایت کی سے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کی عمال ہے ایس خدا کے نزدیک وہ مخص محبوب ترین بندگان خدا میں سے ہے جو اس کی عمال (خلقت) کو سب نزدیک وہ فض محبوب ترین بندگان خدا میں سے ہے جو اس کی عمال (خلقت) کو سب نزادہ نفع پہنچائے۔

ابن عساکر نے بھی اس حدیث کو ای طریق سے بیان کیا ہے۔ ابویعلی موصلی نے بھی اپنی سند میں یوسف بن عظیم ہی کے طریق سے اس کو بیان کیا ہے۔ صولی کہتے ہیں کہ ہم سے مسیح بن حاتم العکلی نے بیان کیا کہ انھوں نے عبدالجبار بن عبداللہ سے روایت کی کہ میں نے جا کا ذکر کیا اور اس کی بہت کچھ تعریف و توصیف بیان کی تھی اور پھر کہا تھا کہ:۔

شیم نے بروایت منصور دو محرر راویاں بروایت عمران بن حصین بیان کیا کہ رسول اللہ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حیا ایمان سے اور ایمان (کا مقام) جنت میں ہے اور بیودہ گوئی (یا وہ گوئی) جفاسے ہے اور جفا (کا مقام جنم میں ہے۔

ابن عسائر نے بھی اس حدیث کو بچیٰ بن اکتم اور انھوں نے مامون کے طریق سے
بیان کیا ہے ، حاکم کہتے ہیں کہ محمد ابن احمد نے بیخیٰ بن اکتم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مجھ
سے ایک ون مامون نے کما کہ اے بیجیٰ میں چاہتا ہوں کہ حدیث بیان کروں ، میں نے جواب
میں کما کہ امیر الموسنین سے زیادہ اور کون اس کے لئے موزوں ہو سکتا ہے ، مامون نے کما اچھا

منبر رکھواؤ' چانچہ منبر رکھوایا گیا اور مامون نے برسرمنبر آکر سب سے اول یہ حدیث بیان کی

مجھ سے بیشم نے بحوالہ الی الجمم بروایت الی جریر وفق الدیات بیان کیا کہ رسول خدا صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه امراء القيس جنم مين شعراء(س) كا علمبردار موكا-

اس صدیث کے بعد تمیں احادیث اور سائمی اور پھر منبرے از کر مجھ سے مخاطب ہوكر كماكہ اے يكيٰ ہمارى يد مجلس كيسى ربى ميں نے كما اے امير المومنين بت بى عظيم مجلس تھی' اس سے ہر خاص و عام نے استفادہ کیا اور آپ نے خوب سمجمایا۔ مامون نے جواب دیا اے کیل تماری جان کی قتم میں نے تم لوگوں میں طاوت نہیں ویکھی (احادیث نبوی س كر جو كيفيت حاضرين كى مونا عليه تقى وه كيفيت پدا نسين مولى) يه مجلس تو تھ يرانے كيڑے پيننے والوں ہى كے ساتھ مخصوص ہے جو دوائيں كئے بيٹے ہوتے ہيں (اور احادیث كو

الريخ واتے بي)-

خطیب (بغدادی) کتے ہیں کہ جھ سے ابو الحن علی بن قاسم نے ابراہیم سعید الجومری كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ جب مامون نے مصرفح كيا او ايك مخص نے (مباركباد دية ہوئے) کما اے امیر المومنین اس خدا کا شکر ہے جس نے آپ کے وشمنوں کو شکست سے مكنار كيا- عراقين مملكت شام اور الل مصر كو آپ كا مطيع بنايا- آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ابن عم میں (حضرت ابن عباس لفت الملكة كى اولاد میں) مامون نے كما كه خدا مجھے سمجھے ابھی تو ایک آرزو باقی ہے اور وہ سے کہ میں ایک مجلس میں بیٹا ہوں اور کیجیٰ کو (احادیث) كا الماكراتا جاؤل اور وہ كے كه (رضى الله عنك (الله آپ سے راضى ہو) آپ نے كياكما اس کے جواب میں میں کہوں کہ مجھ سے حماد بن سلمدن اللائے اور حماد بن زید نے بروایت ثابت البنافي بحواله انس تضعيف المنظمة بن مالك ووايت كى ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا کہ جس شخص نے وہ بیٹیوں یا وہ بہنوں یا تین (یتیم) افراد کی پرورش کی اور وہ دونوں یا وہ تنوں بجے (سیٹے یا بس) یا ان میں سے کوئی ایک اس کے (یرورش کنندہ) کے سامنے مرکبا م لی (یرورش کنندہ) ان کے سامنے مرگیا تو وہ فخص جنت مین میرے ساتھ اس طرح ہوگا (حضور نے اپنی انگشت شادت اور انگشت وسطی وکھا کر بتایا لینی مجھ سے بالکل قریب ہوں گے جس طرح انگشت شماوت اور انگشت وسطنی ایک وسرے سے قریب ہیں)۔

خطیب بغدادی کتے ہیں کہ اس روایت میں ایک فاش غلطی ہے، غلطی کا اشتباہ اس سے ہوتا ہے کہ اس صدیث میں مامون نے راویوں میں حماد بن سلمہ اور حماد بن زید کے نام لئے ہیں اور سے دونوں افراد لینی حماد بن سلمہ ۱۸۷ ھ میں اور حماد بن زید ۱۷۹ ھ میں فوت موئے اور مامون کی پیدائش ۱۷۰ ھ ہے اس کئے حماد بن سلمہ نئے روایت کے کیا معنی (حماد بن زید سے بھی روایت ناممکن ہے کہ ان کی وفات کے وقت مامون کی عمرہ سال تھی)۔

حاکم کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن یعقوب بن اسلیل الحافظ نے بروایت سمل بن عمر بیان کیا کہ ایک روز مامون اذان دینے کے لئے گھڑا ہوا تھا اور ہم بھی اس کے پاس ہی کھڑے سے اسنے میں ایک مسافر ہخص آیا اس کے ہاتھ میں دوات تھی اس نے مامون سے کما کہ اے امیر المومنین! میں وہ ہوں کہ جس سے حدیث منقطع ہوگئ (زاد راہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساتھیوں سے مجھڑ گیا جو تدوین حدیث کے لئے نگلے تھے) یہ سن کر مامون نے اس سے کما کہ سم کو فلال باب کی کچھ احادیث یاد ہیں وہ مسافر کچھ نہ بنا سکا تو مامون نے کما کہ «مجھ سے ہیشم نے بروایت تجاج اور ان سے بحوالہ فلال یہ حدیث بیان کی"۔

ای طرح اس باب کی تمام احادیث سنا دیں کھر مامون نے اس سے دو سرے باب کے بارے میں سوال کیا اس بارے میں بھی وہ کچھ بیان نہ کر سکا مامون نے اس باب کی احادیث بھی سنا دیں اس کے بعد حاضرین کی طرف توجہ کی۔ پھر کما کہ میں اصحاب حدیث میں سے بول۔ اس کے بعد اس مسافر کو تین درہم(م) دیدیئے۔

ابن عساكر كتے بيں كہ مجھ بن ابراہيم غازى نے بروايت كي بن اكتم بيان كيا ہے كہ ميں ايك بار رات كو مامون كے پاس مقيم رہا "وهى رات كو ميرى آنكھ كھل كئى مجھے اس وقت بياس كلى مقى ميں كو ميں بدلنے لگا۔ مامون نے مجھ سے كما كہ تممارى كيا طالت ہے ميں بان ليكر نے كما مجھے بياس كلى ہے بيہ من كر مامون اپنے بستر سے اٹھا اور ميرے لئے بيالہ ميں پانى ليكر آيا بيہ وكھ كر ميں نے كما كہ امير المومنين آپ نے نہ كى خادم كو بلايا نہ كى غلام كو طلب فرمايا (ميرے لئے بانى لائے كے آپ كى خادم كو بلا ليتے) بيہ من كر مامون نے كما كہ مجھ فرمايا (ميرے لئے بانى لائے كے آپ كى خادم كو بلا ليتے) بيہ من كر مامون نے كما كہ مجھ كر ميں والد نے اور انھوں نے اپنے اجداد سے بحوالہ عقبہ بن نافع بيہ حديث بيان كى ہے كہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا ہے كہ "سيد القوم خا دمھم" قوم كا مردار ان كا خادم ہو تا ہے (اس حدیث شريف کے مطابق ميں بيہ خدمت بجا لايا)۔

خطیب (بغدادی) کہتے ہیں کہ مجھ سے حسن بن عثان الواعظ نے بروایت کی بن اکتم بیان کیا ہے کہ مجھ سے مامون نے ای حدیث کو اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے ممدی نے اور ان سے مضور نے بروایت جریر بن عبداللہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قوم کا مردار کا خادم ہوتا ہے۔(۵) ابن عساکر بروایت ابو حذیفہ نفتی اللہ کہ اس کہ میں نے مامون سے سناکہ جھ سے میرے والدین نے اور ان سے میرے والدین نے اور ان سے میرے وادا نے بروایت ابن عباس نفتی اللہ کا سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا غلام بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے۔(۱)

محر بن قدامہ کتے ہیں کہ جب مامون کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو حذیفہ نفت اسلام کی اس حدیث کو اسکی روایت (بروایت مامون) کے ساتھ بیان کرتے ہیں (جیسا کہ اوپر کی حدیث کے راویوں سے ظاہر ہے) تو اس نے ان کو وس ہزار درہم عطا فرمائے۔

مامون الرشيد كے زمانے ميں بني عباس كا جب شار كيا كيا تو ان كى تعداد مرد و عورت كل تيتس سوس بزار نفوس تھى۔ مامون كے زمانے ميں ان علماء نے انتقال كيا:۔

#### حواشي

ا۔ حمرة العقب مناسک حج میں سے ہے شیطان کے کنگریاں مارنے کا مقام۔
۲۔ تلیمہ کبیک اللهم لبیک لک لبیک کہنا۔
سو۔ شعراء سعد معلقہ میں سب سے نامور شاعر کہا ۔
سم۔ وہ شخص خود کو اصحاب صدیث سے ظاہر کرکے کچھ رقم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مامون نے موقع پر اس کا امتحان لے کر اس کو زچ کر دیا۔ اور مامون نے ایک معمولی مسافر کی طرح

اس کو تین در ام دے دیے۔

۵۔ دونوں اُحادیث کیساں ہیں صرف طرق کا فرق ہے جو اصل کتاب کے مطالعہ سے واضح ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو تاریخ الحلفاء صفہ ۲۵۳ طبع کراچی ملاحظہ کریں۔ (مترجم) ۲- یہ تمام احادیث اسی واقعہ کے تحت ہیں کہ مامون نے بچیٰ بن احتم کو پانی پلایا۔

## ابواسخق محمربن الرشيد المعتصم بالله

#### ولادت اورنسي:

المعتم ابو اسحاق محمد بن ہارون الرشید ۱۸۰ ھ میں پیدا ہوا ذہبی اس تاریخ ولادت سے اتفاق کرتے ہیں لیکن صولی کا بیان ہے کہ وہ ام ولد کے بطن سے شعبان ۱۸۸ ھ میں پیدا ہوا' معتمم کی ماں کا نام مار دہ تھا جو کوفہ میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ہارون الرشید کی نظر میں بہت ہی نا محبوب تھی۔

## معتصم کی سیرت اور کردار!:

متعصم نے اپ والد ہارون اور اپ بھائی مامون سے احادیث روایت کی ہیں۔ اور اس سے اسحاق موسلی' جمد دن بن اسمعیل نیز کچھ دو سرے لوگوں نے روایت کی ہے۔ معصم بہت بجیع' طاقتور اور باہمت شخص تھا' ساتھ ہی بالکل ان پڑھ تھا۔ صولی بروایت محمد بن سعید سے بحوالہ ابراہیم بن ہاشی بیان کرتے ہیں کہ (عمد طفلی ہیں) معتصم کے ساتھ ایک فلام بھیشہ کتاب لئے رہتا تھا جو اس کو پڑھتا رہتا تھا' بچھ عرصہ بعد اس غلام کا انتقال ہوگیا۔ ہارون رشید نے معصم سے بطور افسوس کما کہ معتصم تمحارا غلام مرگیا۔ معتصم نے کما جی ہاں ابا جان وہ مرگیا اور کتاب سے بچھے افسوس کما کہ معتصم تمحارا غلام مرگیا۔ معتصم نے کما جی ہاں ابا جان وہ مرگیا اور کتاب سے بچھے اس کو پڑھان اس کی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے! یہ رنگ و کھ کر ہارون نے اپ امراء سے کما کہ اب اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے (کیونکہ پڑھنے کی طرف اس کا رتجان نہیں ہے)۔ بی بھاکہ وہ بس معمولی طور پر کچھ لکھ پڑھ لیتا تھا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ اگر معظم خلق قرآن کے مسلہ میں علماء کو ابتلا اور آزمائش میں نہ ڈالٹا تو وہ بی عباس کے تمام سلاطین میں سب سے عظیم الشان اور باو قار سلطان ہو با۔ تفظویہ اور صولی کہتے ہیں کہ معظم کی بہت می باتیں قابل تعریف ہیں۔ چو نکہ اس کی زندگی میں ۸ کے عد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی اس کی مناسب سے اس کو مثمن کہتے تھے۔ مثلا وہ بی عباس میں اشھوال امیر تھا۔ حضرت عباس کی آٹھویں پشت میں تھا۔ ہارون الرشید کا آٹھوال بیٹا تھا۔ ۲۱۹ ء میں تخت نشین ہوا۔ ۸ سال ۸ ماہ ۸ دن کی حکومت ۸ کاھ میں پیدا ہوا اور ۴۸ سال عمر پائی۔ با میں تخت نشین ہوا۔ ۸ سال ۸ ماہ ۸ دن کی حکومت ۸ کاھ میں پیدا ہوا اور ۴۸ سال عمر پائی۔ با عتبار نجوم وزائچہ اس کا طالع عقرب تھا جو آٹھوال برج ہے' اس نے آٹھ فتوحات حاصل کیں۔

اہنے آٹھ دشنوں کو قتل کیا۔ آٹھ اولاد ذکور یادگار چھوڑیں۔ ای طرح آٹھ بیٹیاں۔ اور انقال بھی اس تاریخ کو ہوا جب کہ ربیع الاول کے مینے میں آٹھ دن باقی تھے لینی صفر کی ۴۲ تاریخ کو معظم میں بہت می خوبیاں بھی موجود جیس اور اس کے فضیح اقوال بھی (یادگار) موجود جیس شاعر بھی تھا لیکن (سب سے برا عیب بیہ تھا) جب غصہ آجاتا تو پھر قتل کرنے میں در لیخ نہیں کرتا تھا۔ ابو داؤد کتے ہیں کہ (معظم میں اس قدر طاقت اور قوت تھی کہ) وہ اپنا بازو میری طرف

بڑھا دیتا اور مجھ سے کہتا اے ابو عبد اللہ ذرا میرے بازو میں خوب زور سے کاٹو میں خوب زور سے کاٹو میں خوب زور سے کاٹا تو وہ کہتا کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوا اور زور سے کاٹو میں پھر کاٹا۔ بات بیہ تھی کہ اس پر نیزے کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا کاٹنے کا کیا اثر ہو تا۔ نفطویہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی طاقت ور تھا اس کی گرفت اتنی سخت ہوتی تھی کہ وہ آدمی کی بڑی اپنی وو انگلیوں میں دباکر تو ڑ دیتا تھا۔

وہ پہلا عبای خلفہ ہے جس نے ترکوں کو حکومت کے دفتروں میں ملازم رکھا اور اس طرح بخمی بادشاہوں کی تقلید کی)۔ معقصم کے ترک بخمی بادشاہوں کی تقلید کی)۔ معقصم کے ترک خلاموں کی تعداد دس بڑار کے قریب بھی۔ ابن یونس کہتے ہیں کہ دعبل شاعر نے اس کی بجو کمی بھی اور معقصم کے دوف سے بھاگا بھاگا بھرتا تھا آخر کار مصر پہنچا گئی اور معقصم کے دوف سے بھاگا بھاگا بھرتا تھا آخر کار مصر پہنچا گئین یماں بھی زیادہ عرصہ نہیں ٹھر سکا۔ اور دیار مغرب میں نکل گیا۔ دعبل کے بجویہ اشعار یہ

یں ترجمہ اشعاریہ کتب تاریخی میں بنو عباس میں تو سات بادشاہ ہی ذکور ہیں' یہ آٹھواں بادشاہ ہمارے پاس کمال سے آگیا؟۔۔۔۔ اسی طرح اصحاب کہف بھی سات ہیں البتہ آٹھوال ان کا کتا ہے اور میں اس کتے کو بہت پیار کرتا ہوں'

میں اس کتے کو تختیے سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ (باتی شعار بھی اس فتم کے لعن و طعن سے بھرپور ہیں۔

معقم کے مظام۔

مامون الرشید کے مرنے پر ماہ رجب ۲۱۸ ھ میں اس کی امارت کی بیعت لی گئی (اور تخت نشین ہوگیا) معتصم نے مامون کی پوری پوری تقلید کی اور اپنی ساری عمر مسئلہ خلق قرآن کے سلسلہ میں لوگوں کی آزمائش اور امتحان میں صرف کر دی۔ اس نے تمام ممالک مقبوضہ و محروسہ میں قرآن کے مخلوق ہونے کے سلسلہ میں احکام بھجوا دیئے اور معلموں کو تحکم دیا کہ بچوں کو

سکھائیں اور پڑھائیں کہ قرآن گلوق ہے۔ لوگوں نے (علاء و فضلاء) معقم کے ہاتھوں اس معالمہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اور بہت ہے علاء اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ۱۲۴ ھیں اس مسئلہ کے سلمہ میں (حضرت الم احمد حقبل کے انکار پر ان کو) پڑایا۔ اس سال معقم بغداو سے نئے دار الخلافہ ''مرمن رائے'' میں منعقل ہوگیا جس کی وجہ سے ہوئی کہ اس نے سمرقنہ' فرغانہ اور دوسرے شہوں سے حیون و جمیل غلاموں کو فریدا ان پر بہت روپیہ فرچہ کیا' ہرایک کو رہشی کو فرب سجایا کو رہشی کہڑے پہنائے اور سونے کے گلوبند (طوق) ان کی گردنوں میں ڈالے اس طرح ان کو فوب سجایا ہیں سے غلام معقم کے منظور نظر سے چانچہ یہ بغداو میں اپنے گلورڈوں پر سوار اوھر سے اوھر زنائے بھرتے پھرتے سے بغداد کے لوگ ان غلاموں کے ہاتھوں سے بہت اذبیتی اٹھائے سے چنانچہ تمام اہالیان بغداد تک اور انھوں نے معقم سے کہا کہ آپ اپ ان غلاموں کی فوت کو روک لیجے تمام اہالیان بغداد تک آئے اور انھوں نے معقم سے کہا کہ آپ اپ ان غلاموں کی فوت کے کہا کہ تم لوگ کس چیز سے لاو گر کہم ہتھیار تو شاہی فوج کے پاس ہیں)۔ اہالیان بغداد نے کہا کہ تم لوگ کس چیز سے لاو گر و مداوند تعالی کے حضور میں آپ کے ظلم کی فریاد کیا کہائے کہا کہا تہ سے کہا کہ ان تیروں سے مقالم کرنے کی بھھ میں طاقت نہیں ہے' اس احتجاج پر اس نے معقم نے کہا کہ ان تیروں سے مقالمہ کرنے کی بھھ میں طاقت نہیں ہو' اس احتجاج پر اس نے معتم کے کہا کہائی اور بعد تغیر اس نئے وارالکومت میں شعق ہوگیا۔

## معقم کی جنگیں:۔

المجالات میں معصم نے روم پر الفکر کشی کی اور ان کو الیا عاجز کیا کہ بادشاہان سلف میں اس کی مثال نہیں ملتی' رومیوں کے لفکر کو شریتر کر دیا' ان کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی' چنانچہ عموریہ کو اس طرح فتح کیا کہ شمیں ہزار سیابیوں کو نہ شخ کر ڈالا اور استے ہی سیابیوں کو قیدی بنالیا کہتے ہیں کہ جس وقت معصم نے اس جنگ کی تیاری شروع کی تھی تو نجومیوں نے تھم لگایا تھا کہ اس وقت طالع نحس ہے اور خانہ تکسیر میں ہے اس لئے اس وقت اگر جنگ کی گئی تو شکست ہوگی لیکن اس کے بر خلاف فتح حاصل ہوئی (اس لئے کہ معصم کو نصرت یا شکست ارادے سے باز نہیں رکھ سکتے تھے) اس فتح و نصرت کے موقع پر مشہور شاعرا ابو تمام نے ایک نور دار قصیدہ بھی کہا تھا (ہم نے اس قصیدے کے ترجمہ کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا ہے قار کین اس سے پچھ بھی مخطوظ نہ ہوتے)

## معتصم کی وفات:۔

معتصم نے بروز پنجشنبہ ۱۹ رئیج الاول ۲۲۷ ہیں انتقال کیا جب کہ وہ اپنی قریبی مملکتوں کے تاخت و تاراج میں مصوف تھا کتے ہیں کہ مرض موت میں یہ آیت وہ تلاوت کر رہا تھا۔ حتی افا فرحوا بما اوتوا اخذ نا هم بغته " (جب وہ اللہ تعالی کے احسانات پر صرور ہوئے تو ہم نے ان کو اچانک موت کے ذریعہ پکڑلیا) حالت نزع میں کہتا تھا کہ "تمام حیلے ختم ہوگئے اب کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوگا"۔ حالت نزع میں یہ کلمات بھی اس کی زبان سے جاری تھے:۔

"ان موجودہ لوگوں سے مجھے کمیں دور لے چلو۔" بعض کتے ہیں کہ نزع کے وقت اس کی زبان سے بیا کہ نزع کے وقت اس کی زبان سے بیا کلمہ اوا ہوا۔" اللہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں بجائے تیرے خوف سے ڈر آتھا لیکن امید تھے سے رکھتا تھا اپنے نفس اور اپنی ذات سے امیدوار نہ تھا۔"

(معظم کو موت نے مہلت نہیں دی ورنہ) وہ اقصائے مغرب تک فتوحات کے لئے جانے کا قصد رکھتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ جو ممالک بنوامیہ کے اقترار اوڑ غلبہ کے باعث بنو عباس کے قبضے میں نہیں آئے تھے ان کو اپنے ممالک محروسہ میں شامل کرے۔

ابن خطیب نے صولی سے کہا کہ ایک روز مجھ سے معظم نے کہا کہ جب بنو امیہ تخت

عکومت پر مشکن سے تو ہم (بی عباس میں) سے کوئی بھی باوشاہ نہ تھا اور جس وقت ہم باوشاہ

(۱) ہوئے تو بن امیہ کی حکومت اندلس میں موجود ہے (بس میں ان کی اس برتری کو ختم کرنا
چاہتا ہوں چنانچہ) اس نے اندلس پر لشکر کشی کے لئے سامان جگ فراہم کیا ہی تھا کہ پیام

مرگ آپنچا (اور یہ حسرت اس کے ول ہی میں رہی)۔ صولی کتے ہیں کہ مجھ سے مغیرہ بن محمد

نے کہا کہ معظم کے وروازے پر جس قدر سلاطین زمانہ سرنگوں ہوئے استے کی اور باوشاہ کے وروازے پر جس قدر سلاطین زمانہ سرنگوں ہوئے استے کی اور باوشاہ کے ممالک وروازے پر حاضر نہیں ہوئے۔ اور نہ اتنی شاندار فوجات کسی اور باوشاہ کو میسر آئمیں معظم نے آذر باتیجان طبر سیان سیتان اشیا صح فرغانہ طبحار ستان صفہ اور کابل کے ممالک معظم کے زیر اقدار شے اور ان کے امیر اور باوشاہ سب کے سب معظم کے ماتحت شھے۔

معتصم کی انگشتری کا نقش:۔

صولی کتے ہیں کہ معظم کی انگشری پر "الحمد للله الذی لیس کمثله شی

" كنده تھا احمد اليزيدي كے حوالہ سے صولى نے بيان كيا ہے كہ جب معظم ميدان ميں اپنا محل تعمير كراچكا تو وہاں اس نے دربار كيا لوگ سلام كو حاضر ہوئے اس وقت اسحاق موصلى نے ايك تصيده پيش كيا (اسحاق موصلى نے بير قصيده اشخ شاندار طريقے سے گليا كہ اثنا حسين گانا اب تك كمي نے نہيں سنا تھا) اس نے جب بير شعر پراھا۔

یا دار غیرک البلاء و محاک یالیت شعری ما الذی ابلاک اے گر تجھے بلائی برل ڈالیں گ کاش تو پرانا ہی ہو جاتا کہ محفوظ رہتا

معتصم اور لوگوں نے اس شعر کو فال بر سمجھا اور ان لوگوں نے اس بات پر بڑی جرت کا اظہار کیا کہ اسحاق موصلی جیسا ذی فئم اور صاحب علم جس کو مدتوں تک سلاطین عباسیہ کی خدمت میں رہنے کا موقع مل چکا ہے وہ الی بات کے چنانچہ معتصم نے محض اس بد فالی کی بنا پر اس محل کو مندم کرادیا۔ ابراہیم بن اسحاق کتے ہیں کہ معتصم جبد کسی مخص سے کلام کرتا اور وہ کلام میں بلاغت سے کام لینا چاہتا تو کلام کی بلاغت حد کمال کو پننچا دیتا تھا۔

معتصم بنو عباس میں پہلا امیر ہے جو بہت ہی خوش خوراک تھا اور اس کے باور چی خانے کے خرچ میں روز بروز اضافہ ہو تا چلا گیا یمال تک کہ خرچ ایک ہزار دینار ہومیہ پر پہنچ گیا تھا! ابو العینا کہتے ہیں کہ میں نے معتصم کا یہ قول سنا ہے کہ جب خواہش اور طمع پر انسان کو فنج حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی عقل باطل ہو جاتی ہے 'اسحاق کہتے ہیں کہ متعصم کما کرتا تھا کہ جو فخص این علم اور مال کے ساتھ حق کو طلب کرے گا وہ اس کو پالے گا۔

محر بن عمرو الرومی کہتے ہیں کہ معظم کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام عجیب تھا لوگوں نے اس جیسا انسان کم دیکھا ہوگا معظم اس کو بہت چاہتا تھا اور واقعی بیہ غلام اسم با معی تھا۔ معظم نے اس کی تعریف ہیں چند اشعار کے 'ایک ون مجھے بلاکر کما کہ تم کو معلوم ہے کہ ہیں اپنے دو سرے بھائیوں کی بہ نبیت کم پڑھا لکھا ہوں چو نکہ مجھے سے بارون الرشید کو بہت زیادہ محبت تھی اور مجھے کھیل کود کا بہت شوق تھا حالا نکہ مجھے لوگوں نے علم حاصل کرنے کی بہت کچھے ترغیب دی لیکن ہیں نے کہی کی بات نہیں مانی (اس لئے میں کم علم رہ گیا) میں نے بید چند اشعار عجیب کی شان میں کے بیں تم انھیں من کر سے بتاؤ کہ بید اشعار کیے ہیں اگر ایجھے بول تو میں دو سروں کو بھی ساؤل ورنہ ان کو چھپاؤل (کمی کو بھی نہ ساؤل) ہیں اس نے بید اشعار پڑھے (یہ تمام اشعار اس کے محبوب غلام کی تعریف میں ہیں میں بطور نمونہ صرف ایک شعر مع ترجمہ پیش کئے دیتا ہوں۔

ليحكى الغزال الربليت

لقد رابت عجيبا

میں نے عجیب (غلام) کو دیکھا ، وہ ایک آرات پیرات ہرن ہے (۲)

میں نے یہ اشعار من کر کہا کہ تخت خلافت کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ یہ اشعار ان ملاطین عبایہ کے اشعار سے کہیں زیادہ اچھے ہیں جو شعراء کی صف میں شار نہیں کئے جاتے۔ میرا یہ تبھرہ من کر معتصم بہت خوش ہوا اور تحکم دیا کہ ججھے ۵۰ ہزار درہم بطور انعام دیئے جائیں۔ صولی کتے ہیں کہ جھے سے عبد الواحد بن العباس الرباشی نے بیان کیا کہ بادشاہ روم نے معتصم نے وہ خط پڑھا تو فورا "کاتب سے کہا کہ یہ جواب کھو۔۔

بم الله الرحل الرحيم!

البعد میں نے تیرا خط پڑھا اور تیرا خطاب سنا اس کا جواب وہ ہے جو تو خود اپنی آئھوں سے دیکھ لیگا سے گا نہیں! اور کافروں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے" صولی کہتے ہیں کہ الفضل بزیدی کا بیان ہے کہ ایک ون معقصم نے اپنے شعرائے دربار سے کہا کہ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو ان اشعار سے بہتر اشعار کہدے جے منصور النمری نے میرے والد رشید کی شان میں کے ہیں اس پر دربار کے شاعر ابو وہب نے کہا کہ میں ان سے بہتر اشعار پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے فی البدیمہ دو شعر معقصم کی تعریف میں کے۔ معقصم کی وفات پر اس کے وزیر محمد بن عبدالملک نے اس کا درد انگیز مرفیہ لکھا۔ جس میں سلطان نو کی تخت نشینی کی مبار کباد بھی شامل تھی۔

## وہ احادیث جو معتصم سے مروی ہیں:-

صولی کتے ہیں کہ مجھ سے علائی اور ان سے عبدالملک بن ضحاک نے اور ان سے بشام بن محمد اور ان سے مشخص نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے اپنے اجداد کے حوالہ سے بید حدیث حضرت ابن عباس سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے پچھ لوگوں کو شمکنت اور غرور کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرائی جس میں شحرۃ الملعونتۃ "آیا ہے' لوگوں نے عرض کیا کہ حضور! وہ کونیا درخت ہے (جس کو شجرہ الملعونتۃ کما گیا ہے) ہم کو بتا دیجئ ناکہ ہم اس سے احراز کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ وہ از قتم نبات نہیں ہے بلکہ اس سے احراز کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ وہ از قتم نبات نہیں ہے بلکہ اس سے احراز کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ وہ از قتم نبات نہیں ہے بلکہ اس سے

مراد میں بنو امیہ ہیں جب یہ بادشاہ ہوں گے تو ظلم کرینگنے جب ان کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کریں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے عم محترم حضرت عباس کی پیٹے پر مار کر کما کہ اے چچا اللہ تعالی آپ کی پشت سے آیک ایسا آدی پیدا فرمائے گا جس کے ہاتھ سے بنو امیہ ہلاک ہوں گے میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور علائی کی اخر پردازی ہے۔ (۳)

ابن عسار کہتے ہیں کہ ابو القاسم علی بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ایک روز اسحاق بن کیکی بن معاذ سخصم کے پاس اس کی بیار پری کے لئے گئے اور مزاج پری کے بعد کما کہ انشاء اللہ آپ کو صحت ہوگی۔ سعظیم نے کما کہ مجھے صحت کیو کمر ہو سکتی ہے۔ میں نے اپ والد ہارون الرشید سے سنا ہے کہ انھوں نے اپ ولد مهدی سے بحوالہ منصور اور ان کے اجداد سے بروایت حضرت ابن عباس بیان کیا کہ جس شخص نے جمرات کے روز خونی سینگی (پچھنا) لگوائی وہ بیار ہو جائے گا تو اس بیاری میں اس کا انقال ہوگا۔ ابن عساکر کتے ہیں کہ اس طریق میں ابن الفین بی اور اسحاق کے درمیان کے دو راوی ساقط ہیں پس انھوں نے اس حدیث کو دو سرے طریق سے بیان کیا ہے۔

معتصم کے زمانے میں ان مشاہیر نے وفات پائی۔

الحميدي (امام بخاري كے استاد) - ابو تغيم الفضل بن وكين - ابو غسان النمدي قالون المقري - خلاد مقري آدم بن الي اياس عفان - القعبني عبدان المروزي عبدالله بن صالح كاتب الليث ابراہيم بن المهدي - عليمان بن حرب على بن مجمد المدائيني - ابو عبيد القاسم ابن علام - قره بن حبيب عارم - مجمد بن عبيلي الطباع الحافظ - اصبغ بن الفرج تقيمه - سعدوي الواسطي - ابو عمر الجري النوي - مجمد بن سلام البيكندي - سعيد بن كثر بن عفير اور يجي بن الواسطي وغير بم رسم الله تعالى -

#### حواشي

ا۔ حیرت کا مقام ہے کہ بنی عباس خود کو بادشاہ بی کتے تھے جیسا کہ معقم نے کما ان بنی ا میہ ملکوا وما لا احد منا ملک و ملکنا نحن لھم بالا ندلس" نکین ہارے مورخین اس کے باوجود ان کو ظیفہ کتے اور لکھتے رہے اس طرح لفظ ظیفہ کی توہین ہوتی رہی ' (مترجم) ۲- یہ کل چھ اشعار ہیں تاریخ الحلفاء صفہ ۲۵۸ ۲- عبد عباسہ میں ہزاروں حدیثیں گڑھ لی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعہ سے تقرب سلطانی عاصل کی جائے اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مامون سے ایک شخص نے کہا تھا کہ تم ان عدد شوں کا کیا کرو گے جو میں نے گڑھ کر عوام میں ہزاروں کی تعداد میں پھیلا دی ہیں (مترجم)

### الواثق بالله هارون

#### واثق بالله كانسب:

واثق باللہ ہارون ابو جعفر۔(۱) بعض نے اس کو ابو القاسم کی رکنیت سے یاد کیا ہے یعنی
ابو القاسم بن معظم بن رشید' واثق بھی (اپنے باپ کی طرح) ایک ام ولد رومتہ کے بطن سے
پیرا ہوا تھا جو قراطیس کملاتی تھی۔ اس کی ولادت ۲ شعبان ۱۹۱ ھ کو ہوئی اور یہ اپنے باپ کی
زندگی ہی میں ولیعمد نامزد ہوگیا تھا۔ چنانچہ معظم کے انقال کے بعد (اسی دن) ۱۹ رہے الاول
۲۲۷ ھ کو تخت سلطنت پر متمکن ہوا اس نے ۲۲۸ ھ میں ایک ترکی نسل کے امیر اشناس نائی
کو نائب السلطنت مقرر کیا اور اس کو جواہر سے مرصع ایک تاج پہنایا' جس میں جواہرات کے
دو طرے لگے تھے۔ یہ خاندان عبایہ کا پہلا حکمران ہے جس نے ایک ترک کو نائب السلطنت مقرر کیا۔ ورنہ ترکوں کا عمل وخل تو اس کے باپ کے زمانے ہی میں بہت کچھ ہو چکا تھا اور
بہت کشر تعداد میں امراء موجود تھے۔

اس نے عامل بھرہ کو ایک عمامہ ارسال کیا کہ وہ الامون اور موذوں کو طلق قرآن کے مسلہ میں اسے باپ کی لوری لوری بیروی کی لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے اس مسلہ میں اسے باپ کی لوری لوری بیروی کی لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے اس مسلہ سے رجوع کرلیا تھا۔ ای سال (۱۳۳۱ ہے) احمد بن خرای کو قتل کر دیا مشہور اہل حدیث تھے اور امر بالمعروف اور ننی عن المکئر پر عمل بیرا تھے۔ ان کے قتل کا قصہ اس طرح ہے کہ ای مسلہ طلق قرآن کے سلسہ میں ان کو بغداو سے بلاکر سرمن رائے میں قید کر دیا اور قید ہی کی حالت میں ایک روز بلاکر پیم طلق قرآن کے بارے میں ان سے پوچھا انھوں نے جواب دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، پیم وراثق نے قیامت میں رویت ہوگی۔ پیم انھوں نے جواب دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، پیم وراثق نے کہا کہ روایت کیا انھوں نے کہا کہ روایت کیا انھوں نے کہا کہ روایت محمول ہے کہا کہ قرائی واثق نے کہا کہ تھوا میں مقید سمجھتے ہو اور ایک معمول ہی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو اور ایک معمول ہی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو اور ایک معمول ہی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو اور ایک معمول ہی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو اور ایک معمول ہی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو اور ایک معمول ہی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو اور ایک معمول ہی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو اور ایک معمول ہی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو اور ایک کی گڑا کا کفرے دیا واثق نے گوار طلب کی اور ان سے کہا کہ جب میں تعمارے قتل کے گڑا کا فوری دیا واثق نے گوار طلب کی اور ان سے کہا کہ جب میں تعمارے قتل کے گڑا

ہوں تو تم ہرگز قدم نہ برھانا کیونکہ میں ایسے صفات سے متصف خدا کے بوجنے والے کے قل میں جو قدم بھی برھاؤں گا اس کا مجھے اجر طے گا۔ احمد بن خرکو چھڑے کے ایک فرش پر بھا ریا گیا' ان کے بیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ واٹق خود چل کر وہاں تک پہنچا جہاں یہ بیٹے ہوئے تھے اور ان کا سر قلم کر دیا اس کے بعد حکم دیا کہ ان کا سر بغداد بھیج دیا جائے اور وہاں (عبرت کے لئے) لئکا دیا جائے اور ان کا جم کو بیس (سامرہ) سرمن رائے میں وار پر چڑھا دیا جائے چنانچہ ان کا سر اور جم مدتوں تک بونمی بغداد اور سامرہ میں آویزال رہے جب متوکل بادشاہ ہوا تو اس نے سر اور جم دونوں کو دفن کرا دیا۔ جس وقت ان کے سرکو بغداد میں آویزال کیا گیا تو ان کے کان سے ایک پرچہ باندھ کرلئکا دیا گیا تھا جس پر تحریر تھا کہ بیہ سر میں آویزال کیا گیا تو ان کے کان سے ایک پرچہ باندھ کرلئکا دیا گیا تھا جس پر تحریر تھا کہ بیہ سر تعالیٰ کی طرف بایا تھا گر اس نے محض ہٹ دھری سے انکار کر دیا اور ضداوند تعالیٰ نے اس کو وقبلہ کی دوزخ کی جانب بالایا۔ واٹق نے ان کے سر پر ایک تکمبان مقرر کر دیا تھا جو سرکو قبلہ کی دوزخ کی جانب بالایا۔ واٹق نے ان کے سر پر ایک تکمبان مقرر کر دیا تھا جو سرکو قبلہ کی دوزخ کی جانب بالایا۔ واٹق نے ان کے سر پر ایک تکمبان مقرر کر دیا تھا جو سرکو قبلہ کی محرف سے نے اس سرکو قبلہ کی جوئے سے دوک دیتا تھا۔ ای تکمبان کا بیان ہے ایک رات میں نے اس سرکو قبلہ دو سرکہ سے دیل دورہ یکین پڑھے ہوئے دیکھا ہے دکایت دو سرے طریقوں سے بھی بیان کی گئی ہے۔

## روم سے مسلمان قید بول کی واپسی:-

ای سال روم سے آیک ہزار چھ سو قیدی (زر آوان) وے کر چھڑ وائے 'ابن واؤد نے کہا کہ ان قیدیوں میں جو شخص عقیدہ خلق قران کا قائل ہو اس کو دو وینار دے کر گھر جانے کی اجزت دیدی جائے اور جو منکر ہو اس کو قید میں رکھا جائے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں احمد بن واؤد بری طرح واثق پر چھایا ہوا تھا (یہ بڑا زبردست معزبی تھا) یمی ہمیشہ واثق کو تشدد پر چرستا رہتا تھا۔ یمی لوگوں کو خلق قرآن کی دعوت دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ واثق کی طرح اس نے بھی اپنی موت سے پہلے خلق قرآن کے عقیدے سے رجوع کرلیا تھا۔

### ایک قیدی کا زبردست استدلال:-

کتے ہیں کہ ایک مخص آئن ذنجروں میں جکڑا ہوا گرفتار کرکے واثق کے سامنے لایا گیا۔(۲) جب وہ واثق کے سامنے آیا تو اس وقت ابن واؤد بھی موجود تھا' قیدی نے ابن واؤد ے پوچھا کہ جس مسئلہ کی طرف تم بلا رہے ہو اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا بنیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا تو حضور نے لوگوں کو اس طرف کیوں نہیں بلایا ابن ابی واؤد نے کہا کہ حضور کو اس کا علم ضرور تھا، قیدی نے کہا کہ اچھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا تم اس کو کیوں کرتے ہو اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجائز رکھا تم اس کو جائز کر رہے ہو، قیدی کی یہ دلیل سکر تمام درباری حیران رہ گئے واثق کو بنہی آئی (ابن واؤد کے لاجواب ہونے پر) اور اس نے اپنا ہاتھ بنہی روکنے کے لئے اپنے مخھ پر رکھ لیا اور حرم سرا میں چلا گیا اور جاکر لیٹ گیا۔ واثق کے باجائز قرار منہ سے بار بار میں بات گئے وائق کے باجائز قرار منہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا اس کو ہم جائز کر رہے ہیں؟ اور جس امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اور عام وہائی ہم اس میں تشدد کر رہے ہیں۔ واثق نے قیدی کو تین سو وینار بطور انعام غطا فرمائے اور ان کو ان کے شر مجموا دیا اور آئندہ بھر کی کا علق قرآن کے سلسلہ میں استحان خیار خشن کیا۔ اس دی واثق این اور دی اور آئندہ بھر کی کا علق قرآن کے سلسلہ میں استحان خیار خشن کیا۔ اس وینار بلو وائد اور دیا ہو کہ استاد شے۔ خیلی کیا۔ سے وی حضرت ابو عبدالرحمٰن عبداللہ بن محمد اددی ابو واؤد ور نسائی کے استاد شے۔

#### واثق كاحليه:

ابن الى الدنيا كہتے ہيں واثق ايك خوبرو فخص تھا اس كا رنگ سفيد تھا ليكن اس ميں زردى كى جھلك تھى اس كى داڑھى بہت خوبصورت تھى اس كى آئھ ميں ايك نقط (سفيد) بھى تھا بجى بن استم كہتے ہيں كہ واثق سے زيادہ آل علی کے ساتھ كى اور عباى بادشاہ نے سلوك نہيں كيا واثق كے انقال كے وقت علويوں ميں كوئى فخص نادار اور مفلس نہيں تھا (واثق نے سب كومالا مال كر ديا تھا)۔

### واثن کی اوبی حشیت:۔

واثن ایک بہت بوا ادیب او نغز گو شاعر تھا۔ مصرے بطور تحفہ ایک غلام اس کے پاس آیا تھا' واثن اس کو بہت چاہتا تھا ایک روز واثن کو اس پر غصہ آگیا۔ کچھ دیر کے بعد واثن کے خام سے کہ رہا تھا کہ سلطان کل ہی مجھ سے بات کرنا چاہ

گا گریں اس سے بات نہیں کروں گا۔ واثق نے اس واردات کو اپنے اشعار میں نظم کر ڈالا صولی کہتے ہیں کہ واثق مامون کو علم و اوب اور فضل و کمال میں اپنے سے کم درجہ سجھتا تھا۔ مامون بھی علم و اوب میں مقام بلند کے باعث اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کو اپنے بیٹے پر ترجیح دیتا تھا۔ واقعی واثق اپنے عمد کا بہت برا عالم تھا نمایت ہی بلند بایہ شاعر تھا موسیقی میں اس کی ممارت اور کمال کی بیہ حالت تھی کہ سلاطین بنی عباس میں اس کا ہمسر کوئی نہیں تھا اس کے ممارت اور کمال کی بیہ حالت تھی کہ سلاطین بنی عباس میں اس کو کمال حاصل تھا اثار میں بھی اس کو کمال حاصل تھا اثار و اخبار میں بھی اس کو زبردست ملکہ حاصل تھا۔

### واثق اور مامون كا مرتبه علمي:-

الفضل بزیدی کہتے ہیں کہ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ روایت شعر میں سلاطین بنو عباس میں واثق کا جواب نہیں تھا' اس کو سب سے زیادہ اشعار یاد تھے' کسی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مامون سے بھی زیادہ انھوں نے جواب دیا ہاں لیکن اس کی دجہ یہ تھی کہ مامون علم و ادب کے ساتھ ساتھ علم اوائل' علم نجوم' علم طب اور منطق کا بھی زبردست عالم تھا اور واثق کو محض عربی ادب پر عبور تھا (اس لئے واثق پر مامون کو ترجیح حاصل تھی)۔

### واثق کی پرخوری:۔

یزید مسلمی کہتے ہیں کہ واثق بہت پیٹو تھا۔ اس کی خوراک بہت زیادہ تھی' ابن فہم کہتے ہیں کہ واثق کا رستر خوان جاندی کا بنا ہوا تھا اس کے چار کھڑے تھے۔ اس کا ہر ایک کھڑا ہیں آدمی اٹھایا کرتے تھے' اس دستر خوان کے تمام پیالے' گلاس' آنجورے جاندی ہی کے تھے۔ ابن داؤد نے اس سے کہا کہ چاندی کے برشوں میں کھانا منع ہے اس نے فورا" تھم دیا کہ دستر خوان اور اس کے تمام ظروف توڑ کر ان کی چاندی خزانے (بیت المال) میں داخل کر دستر خوان اور اس کے تمام ظروف توڑ کر ان کی چاندی خزانے (بیت المال) میں داخل کر دی جائے۔

واثق كاعجيب وغريب خواب :-

واثق باللہ نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ وہ خداوند تعالیٰ سے جنت کی درخواست کر رہا ہے اس کے جواب میں ایک کھنے والا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فخص کے سواجس کا ول مرت (بیابان) جیسا ہوگا کسی کو بھی ہلاک نہیں فرمائے گا۔ صبح کو واثق نے اپنے ندیموں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ دے سکا۔ آخر کار واثق باللہ نے ابو محلم کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر دریافت کی انھوں نے کہا کہ مرت اس بیابان کو کہتے ہیں ابو محلم کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر دریافت کی انھوں نے کہا کہ مرت اس بیابان کو کہتے ہیں کہ جس میں گھاس بھی نہ اگ سے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ صرف اس کو ہلاک فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس کا دل ایمان سے اس طرح خالی ہوگا جس کے دل میں گھاس کا سکہ بھی نہیں ہوتا۔

واثق نے کما کہ مرت کے ثبوت میں شعرائے عرب کے کلام سے سند پیش کی جائے (تب اس معنی پر یقین ہوگا) چنانچہ (انعام و اکرام کی خاطر) جلد بازوں نے فورا" بنی اسد کا ایک ایبا شعر پیش کیا جس میں لفظ مرت استعال ہوا تھا۔ اس پر ابو محلم کو ہنسی آگئی اور انھوں نے طنزا" کما واہ واہ!! اس کے بعد انھوں نے تقریبا" ایک سو ایسے اشعار سند میں پیش کئے جن میں لفظ مرت انہی معنوں میں استعال ہوا تھا۔ واثق نے خوش ہوکر ان کو ایک لاکھ دینار انعام میں عطا کئے۔

حمدون بن اساعیل کتے ہیں کہ ظفائے بنو عباس میں واثق سے زیادہ کوئی اور امیر حلیم الطبع نہیں تھا وہ مصیبتوں پر مبرکر آ البتہ بھی بھار ان صفات کے بالکل برعکس بھی ہو جا آ تھا یعنی نمایت غضبناک اور شدت کرنیوالا بن جا آ تھا۔ احمد بن حمدون کتے ہیں کہ ایک دن اس کے پاس اس کے استاد ہارون زیادہ تشریف لائے اس نے ان کی بہت زیادہ تشریم و تعظیم کی محف نے کہا کہ امیر المومنین یہ کون محف ہیں جن کی آپ نے اس قدر تعظیم و توقیر فرائی۔ واثق نے کہا کہ امیر المومنین یہ کون محف ہیں جن کی آپ نے اس قدر تعظیم و توقیر فرائی۔ واثق نے کہا یہ وہ جس ہے جس نے سب سے پہلے میری زبان اللہ کے ذکر میں کھولی اور مجھے رحمت خداوندی سے قریب کردیا (پھر میں کیوں نہ ان کی عزت و تحریم کروں)۔

## واثق بالله کی وفات:۔

۲۳ ذی الحجه ۲۳۲ ه چمار شنبہ کے دن سامرہ (سرمن رائے) میں واثق باللہ نے انقال کیا دم والسیس مید دہ بار بار پڑھ رہا تھا۔

الموت فيه جميع الخلق مشترك لا سوقه منهم يبقے ولا ملك

موت میں تمام خلقت مشترک ہے نہ اس سے بازاری لوگ بچیں گے اور نہ سلاطیں ما ضر اھل قلیل فی تفا رقعم ولیس یغنی عن الا ما لک ما ملک نہ افلاس نقیروں کو دنیا چھوڑنے میں مانع ہوتا ہے اور نہ بادشاہوں کو ان کا ملک کوئی فائدہ پنچتا ہے۔

کتے ہیں کہ جس وقت واثق کا انقال ہوا تو اس وقت لوگ متوکل سے بیعت کرنے میں مشغول ہوگئے اور واثق کی تعش کے پاس کوئی بھی موجود نہیں رہا۔ انتے میں ایک سوسار آیا اور اس کی ایک آکھ نکال کر کھا گیا۔ واثق باللہ کے زمانے میں ان علماء نے انقال کیا۔

مسدد- خلف بن بشام- بزار مقری- اساعیل بن سعید الشالخی (طبرستانی) محمد بن سعد (کاتب واقدی) ابو تمام طائی شاعر مشهور- محمد بن زیاده بن الاعرابی- اللغوی بو سطی (شاگرد حضرت المام شافعی) قید خانه میں انتقال فرمایا اور علی بن مغیره الاثرم اللغوی نیز دیگر حضرات (رحمهم الله تعالی)-

#### واثق کے مختر حالات:۔

صولی نے جعفر بن علی بن الرشید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ہم ایک روز واثق کے پاس بیٹھے تھے اور صبح کی شراب بی جاری تھی' اس کے خاوم مج نے اس کو ایک صبوحی پیش کی اور گلاب اور نرگس کے پھول پیش کئے اس کیفیت و حالت پر واثق نے ایک نظم کمہ ذالی۔

جس کا پہلا شعریہ تھا۔

حیاک با لنر جس والورد معتدل القامته والقد() تیری حیا زمس اور گلاب کی طرح ہے اور تو قامت اور قد دونوں میں معتدل ہے۔

اس پر اکثر لوگ متفق ہیں کہ الی بلند پایہ نظم سلاطین بنو عباس میں کوئی اور نہیں کہہ سکا ہے صولی کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن المعتز نے بیان کیا کہ واثق کے بارے میں جمیں کسی نے بتایا کہ اس کے دو غلام تھے جن کو وہ بہت چاہتا تھا اس نے دستور العل یہ بنایا تھا کہ ایک دن ایک سے اور دو سرے دن دو سرے سے خدمت لیتا تھا۔ اس نے اپنے چند اشعار میں موضوع پیش کیا ہے۔ (م)

حزبیل کہتے ہیں کہ ایکروز واثق کی مجلس میں مشہور شاعر اخل کا یہ شعر پڑھا گیا۔

وشا دن مربح بالكاس نا دمنى لا بالحصور ولا فى ها بسوار الك آبو بره مجھے شراب بلاتا ہے۔ جس ميں نہ وہ بخل كرتا ہے اور نہ جمونا چموڑتا ہے۔ واثق نے ابن الاعرابی سے موار كے معنی وریافت كئے تو ابن الاعرابی نے جواب ميں كما سوار كے معنی ليك كر لينے والا اور سوار كے معنی جمونا چموڑنے والا اور سار كے معنی گلاس ميں مزيد شراب والئے والے كے ہیں۔ واثق نے اپن نديموں كی طرف ديكھا ليكن ان ميں سے كوئی بھی نہ بتا سكا چنانچہ واثق نے ابن عرابی كو ہیں ہزار درہم انعام ميں ديئے۔

میمون بن ابراہیم نے ابن ہشام کی زبان لکھا ہے کہ ایک دن حمین بن ضحاک اور خارق میں بلند مرتبہ شاعروں پر بحث چھڑ گئی ان میں سے ایک ابو نواس کو ترجیح دیتا تھا اور ایک دو سرا ابو العقابیہ کو بلند پایہ کہتا تھا واثق نے کہا کہ کچھ شرط آپس میں لگاؤ، چنانچہ دو سو دینار کی شرط گئی۔ واثق نے کہا کہ اس وقت کوئی ماہر علم و ادب موجود ہے؟ کہا گیا کہ بال ابو محلم موجود ہیں چنانچہ ان کو بلا کر دریافت کیا گیا کہ ابو نواس اور ابو العمابیہ میں کون برا شاعر ہے؟ ابو نواس اور ابو العمابیہ میں کون برا شاعر ہے؟ ابو محلم نے کہا کہ ابو نواس بہت برا شاعر ہے اور وہ تمام اصناف سخن پر قدرت رکھتا ہے، سب نے بالا نفاق یہ فیصلہ تشلیم کرالیا اور شرط کے بمو جب حمیدن بن ضحاک کو دوس سو دینار ادا کئے۔

### حواشي

ا۔ اس عصر کے مشہور مورخ شاہ معین الدین احمد ندوی نے بھی اس کو ابو جعفر ہارون ہی کی کنیت سے یاد کیا ہے (مترجم)

۲۔ اس شخص کو بھی مسئلہ خلق قرآن کے سلسلہ بی میں گرفتار کرکے لایا گیا تھا۔
 ۳۰۔ صاحب تاریخ الحلفائے نے اس نظم کے اشعار درج کئے ہیں' دیکھئے تاریخ الحلفاء صفحہ
 ۲۹۳ طبع کراچی۔

سم۔ میں نے ان اشعار اور ان کے ترجے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھئے تاریخ الحلفاء ص ۲۹۳ کہ اس سے قارئین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ (مترجم)

#### المتوكل على الله جعفر

### نسب اور بيدائش:

المتوكل على الله جعفر ابو الفضل بن معتصم بن مارون الرشيد شجاع نامى ام ولد كے بطن عدم من مارون الرشيد شجاع نامى ام ولد كے بطن عدم ٢٠٥٥ ه يا ٢٠٠٥ ه يس بيدا بوا۔ ماہ ذى الحجد ٢٣٢ ه يس واثق بالله كى وفات كے بعد تخت ملطنت پر متمكن بوا۔

## متوكل على الله كاعظيم كام:-

متوکل علی اللہ نے تخت ملطنت پر میٹھتے ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احیا کی طرف اوجد کی اور علمائے حدیث (محدثین کرام) کی نصرت اور حمایت کی جانب متوجہ ہوا ان کو جو معاشی مشکلات ور پیش تھیں ان سے ان کو نجات بخش احیاء سنت کے احکام تمام تلمرو میں جاری کر دیے معم میں ادیاء سنت کے علمہ میں ملک کے تمام محدثین کو مامرہ (سرمن رائے) میں جمع کیا۔ ان محدثین کا اس نے بہت اعزاز و اکرام کیا اور ان کو گرانقذر عطیات ے نوازا 'ان محدثین حضرات سے کما کہ آپ لوگ مدیث شریف کے ورس و تدریس میں مشغول ہو جائیں۔(ا) چنانچہ متوکل کی فرمائش کے مطابق ابو بکر بن ابی شیبہ نے رصافہ کی جامع مجد میں درس صدیث شروع کیا۔ آپ کے درس حدیث اور وعظ میں تقریبا" تمیں بزار نفوس موجود ہوتے تھے۔ ابو بکر کے بھائی عثان ابن الی شیبہ نے جامع منصور میں درس حدیث شروع كيا۔ يمال بھى ان كے ورس وعظ ميں اجتماع عظيم ہوتا تھا۔ لگ بھگ تميں بزار افراو شريك ہوتے تھے متوکل کے اس حیا سنت سے لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی حد سے زیادہ تعریف و تعظیم کرنے گلے یمال تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہنے سے بھی دریغ نہیں کیا کہ ظفاء تین ہی گزرے ہیں' حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنھوں نے مرتدین کا قلع قع کیا عضرت عمر بن عبدالعزیز جنهول نے ونیا کو مظالم سے محفوظ کیا ۔ المتوکل علی اللہ جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا ۔ (سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کیا)۔ فرقہ جمیہ کو نیت و نابود کیا ۲۰ و چنانچ ابو بکر بن الخاره نے اپنے اشعار میں اس کی ان خوبیوں کا اظهار کیا ے - ان اشعار میں سے ایک شعریہ ہے۔

وبعد فان السنا ليوم اصحت معزر بند حتى كان لم تذلل ،

### آفات ارضی و ساوی-

ای سال ابن واؤد اس طرح فالج میں جبتلا ہوا کہ اس کا جم پھر کا ہوگیا (فالج کے اثر سے بالکل ہے حس و حرکت ہوگیا) خداوندعالم نے اس کو اس کے افعال بد کا بدلہ دنیا ہی میں وے دیا ۱۳۳۲ ہے کا بجائب واقعات میں سے بیہ ہم حراق میں اتنی شدید باو سموم چلی کہ اس کی وجہ سے کوفہ ' بھرہ ' اور بغداو کے تمام کھیت جل کر فاکستر ہو گئے ۔ بہت سے مسافر ہلاک ہو گئے ۔ بہ کیفیت بچا س روز تک جاری رہی ۔ رفتہ رفتہ یہ آگ ہمدان میں بھی پہنچ گئی اور ہمدان کے بھی تمام کھیت جل گئے صدم مویثی ہلاک ہو گئے ۔ شابرار میں بھی بی عالت ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ سے گھول سے نگانا بند کر دیا ۔ سٹرکول اور شاہراہوں پر قالت ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ سے گھول سے نگانا بند کر دیا ۔ سٹرکول اور شاہراہوں پر بادسوم سے نجات ہی ملی تھیں کہ ومشق میں زبردست زلزلہ آیا ۔ ہزاروں مکانات مہندم ہو گئے جن کے بیات میں منوکل نے تکم دیا کہ اس خوفاک زلزلہ میں وہاں بچا س ہزار آدمی ہلاک ہوگئے ۔ ۱۳۳۹ھ میں متوکل نے تکم دیا کہ اس کی قلمو میں رہنے والے تمام عیسائی (شناخت کے لئے ) اپنے گلو میں گلو بند باندھیں ۔۔۳

#### متو کل کی شفاوت۔

۱۳۹۱ میں متوکل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک اور ان مقابر کو جواس کے ابد گرد واقع تھیں مندم کرا دیا 'تمام قبریں کھدوا دیں اور تھم دیا کہ زمین ہموار کر کے یمال کاشتکاری کی جائے 'لوگوں کو بختی کے ساتھ ان قبور کی زیارت سے روک دیا گیا چنانچہ قبور کے انہدام کے بعد یہ تمام علاقہ بدتوں تک ایک خرابہ (کھنڈر) اور جنگل بنا رہا متوکل کی ان حرکات سے لوگوں کو سخت صدمہ پہنچا لوگ اس سے نفرت کرنے گئے اور اس کو ناصبی لیمنی خارجی کہنے گئے ۔ بغداد والوں نے اس کی اس حرکت پر دیواروں اور مسجدوں پر کالیاں اور برے کلمات لکھے ۔ شعراء نے اس کی جویں لکھیں انمی جودل میں سے ایک جو

ك يك اشعارية إلى -

باللله ان كانت اميه تمه اتت قتل ابن بنت بنيلها مظلوما "
فداكى هم بنواميه في پيدا ہوكر في صلى الله عليه وسلم كے نواہے كو مظلوم قل كر ديا
فلقد اتا ه بنو ابيه بمثله هذا لعمرى قبره مهد وما
اب ان كے مثل ايك بنواميه ميں ہے آيا ہے اور اس نے حيين كى قبر اكروا چينكى ہے
اسفو على ان لا يكونو اشاركوا فى قتله فتتبعوه رميما "
اسفى على ان لا يكونو اشاركوا فى قتله فتتبعوه رميما "
اس كى وجہ يہ تھى كه اس كو اس بات كا رنج اور افروس تھاكہ وہ قل حيين ميں شريك نه ہوكا \_ چناني اسكى تلافى كے اس بڑياں اكھار چينكى ہيں

## بدويانت قاضي كاانجام:

۱۳۳۷ھ میں متوکل نے نائب مصر کو فرمان شاہی ارسال کیا کہ مصر کے قاضی القہاۃ ابو بکر مجمد ابن ابو اللیث کی دائری منڈوا کر اس کو ماریں اور گدھے پر بٹھا کر اس کو تمام شہر میں پھرائیں ' چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جو کچھ کیا گیا وہ درست تھا کہ یہ جمیہ فرقہ کا سب سے محظیم داعی اور بوا ہی فالم تھا ' اس کے عوض قاضی القضاۃ کے منصب پر حارث بن مسکین کو مقرر کیا گیا یہ امام مالک کے شاگرو تھے معزول قاضی کی روزانہ تشمیر ہوتی تھی اور ہر روز ۲۰ کو ٹے اس کے لگائے جاتے تھے ناکہ مظلوموں کا ول شھنڈا ہو

#### زبروست آگ۔

ای سال عقلان میں اتنی زبردست آگ گلی کہ ہزاروں گھر جل گئے اور غلہ کے دخرے دخرے جل کر راکھ ہو گئے - تین شانہ روز تک عقلان میں یہ آگ بحر کتی رہی اس کے بعد کسی بجھی - ای سال اس نے اپنے دربار میں امام احمد بن صنبل کو طلب کیا ' آپ سامرہ تشریف تو لے گئے ہم لیکن دونوں میں طاقات نہ ہو سکی' اس کے جانشین المعتز سے ملاقات ہوئی یعنی معتز عمد حکومت میں آپ سمرمن رائے یعنی سامرہ پہنچے تھے

ومياطير روميول كاحمله

معدم میں رومیوں نے مکبارگی دمیاط پر حملہ کر دیا 'شہر کو لوٹا ' اے آگ لگائی اور چھ سو عورتوں کو بر غمال بنا کر بحری رائے ہے والیں ہوگئے ۱۳۳۰ھ میں حلاط کے رہنے والوں نے آسان سے ایک چیخ سنی اس کی جیب ناک آواز سے ہزاروں افراد مرگئے ' اس سال عراق میں ژالہ باری ہوئی ' ایک ایک اولا مرغی کے انڈے کے برابر تھا ' مغربی شروں کے تیرہ گاؤں زمین میں و صس گے (ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے)۔

ا ۱۳۲ھ میں آسان سے تارہے ٹوٹ کر گرے ' ان شہابوں سے آسانی فضاء میں رات بھر سے معلوم ہو تا تھا کہ ٹریاں اڑتی پھرتی ہیں ۔ شہابوں کا اس طرح ٹوٹنا اپنی نوعیت کا مجیب واقعہ تھا جو اس طرح بھی رونما نہیں ہوا۔

المجاہ میں تیونس اور اس کے توابع 'رے ' خراسان ' نیساپور' طرستان ' اصبان میں زبروست زلزلہ آیا ' زلزلہ کے صدمہ سے بہاڑ گلڑے کلڑے ہو گئے ' جگہ جگہ سے زمین شق ہوگئی (اس طرح کہ اس میں آدی آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔) مصر کے اطراف میں سویدانای بستی پر دس دس رطل وزنی پھر آسان سے برسے ۔ یمن میں بہاڑ نے اس طرح حرکت کی کہ لوگوں کے کھیت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے ۔ شہر حلب میں رمضان کے مسینے میں ایک سفید پرندہ فضا میں اڑتا ہوا دیکھا گیا لوگوں نے سنا وہ کہتا تھا ' لوگو! اللہ سے ڈور! چپایس مرتبہ اس نے آواز لگائی اور پھر اڑ کر کہیں چلا گیا ' پھر دوسرے روز نمودار ہوا اور اس طرح آواز لگائی ۔ لوگوں نے اس عجیب و غریب بات کو سامرہ لکھ کر بھیجا ' اس تحریر پر باتی طرح آواز لگائی ۔ لوگوں نے اس عجیب و غریب بات کو سامرہ لکھ کر بھیجا ' اس تحریر پر بایا جائے ۔ اس سال ابراہیم بن الطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا۔ لیا جائے ۔ اس سال ابراہیم بن الطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا۔ لیا جائے ۔ اس انوکھی گاڑی دیکھ کر دنگ رہ گئے ۔

معدد میں متوکل ومثق آیا ' یہ شراس کو بہت پند آیا اور اس نے محکم دیا کہ اس کے لیے بیاں شاہی محل بنوایا اور مستقلا میاں رہنے کا ارادہ کیا ' بزید بن ممہلبی نے چند اشعار اس کے حضور میں پیش کئے۔

ا ظن الشام تشمت بالعراق اذا عزم الامام على انطلاق - مجمع خيال سع كم شام عراق بنيس ربيًا- مجمع خيال سع كم شام عراق بنيس ربيًا- فان تدع العراق وساكنيه فقد تبلى المليحة بالطلاق - الربي في المليحة بالطلاق - الربي في الربي الربي في الربي الربي في الربي في الربي في الربي في الربي في الربي في الربي الربي الربي في الربي في الربي الربي

ان اشعار کو سن کر وہ لوگوں کے مرعا کو پہنچ گیا اور اس نے مستقل قیام کا ارادہ فسنح کر دیا اور دو تین مینے قیام کر کے لوٹ آیا۔

#### وروناك سزا\_

معلم على متوكل نے بعقوب بن الكيت امام ادب العربيد كو جو اس كے بچوں كے معلم عنظم اللہ اللہ اللہ على اللہ على معتم الوں معتم الوں معتم الوں معتم الوں معتم الوں معتم الوں معتم اللہ تعالى عنما) ۔

اللہ تعالى عنما) ۔

ابن سکیت نے جواب دیا کہ معتز اور موکد سے بدرجہ ہابرتر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام قبر تھا حضرت حسن و حسین (رضی اللہ تعالی عنما) سے ان کا کیا مقابلہ کیا جائے ! سے سنتے ہی اس نے اپنے ترک غلاموں کو حکم دیا کہ ابن السکیت کو چیت لٹا کر ان کے بیٹ پر اس وقت تک کودتے رہو جب تک دم نہ نکل جائے ' بعض کہتے ہیں کہ اس نے ابن السکیت کی زبان کھنچوالی بھی 10/۔ اس طرح انہوں نے وم توڑ دیا اور ان کی تعش ان کے بیٹے کے پاس مدینہ (منورہ) بجوادی - حقیقت سے کہ متوکل اب ناصبی (خارجی) ہو گیا تھا۔ ۵

مالاہ میں پھر زبردست زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ عالمگیرتھا جس کی وجہ سے بہت سے شر تباہ ہو گئے قلعے اور پل مسار ہو گئے۔ انطاکیہ میں بہاڑ کا بہاڑ سمندر میں جاگرا جس سے ایک ہولناک آواز بیدا ہوئی۔ مصری بھی سخت زلزلہ آیا اور اہل بلبیسس نے مصرکے اطراف سے آنیوالی ایک ایک ایس محارث نی جس سے لوگوں کے ول ٹھٹ گئے اور بلبیسس کے بہت سے رہنے والے بلاک ہو گئے۔ مکہ معظمہ کے چشے سوکھ گئے چنانچہ متوکل نے ایک لاکھ دینار اس غرض سے بلاک ہو گئے۔ مکہ معظمہ کے چشے سوکھ گئے چنانچہ متوکل نے ایک لاکھ دینار اس غرض سے بھیج کہ عرفات کے مقام سے مکہ میں پانی لایا جائے (نمرکے ذرایعہ)۔

#### شعرا پر جو دو سخا:۔

متوکل بہت زیادہ تخی تھا 'کتے ہیں کہ جتنا انعام و اکرام اس نے شعرا پر کیا اس کی مثال بنی عباس کے مثال بن عباس کے سلاطین میں نہیں ملتی ' اس کی تعریف میں مروان بن ابی جنوب نے اس کے جودو کرم کی تعریف میں بہت بلند پایہ اشعار کے ہیں۔ اس قصیدے کا ایک شعر ہے۔

فا مسک یدی کفیک عنی والا تزد فقد خفت ان اطغی وانتجرا "-اے فیاض اب مجھ سے اپنا (مخی) ہاتھ روک لے اور نیادہ نہ دے مجھے ڈر ہے کہ میں کثیر مال یا کر ہلاک نہ ہو جاؤں-

یہ شعر عکر متوکل نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں روکوں گا جب
تک میرا جو دو کرم تجھے غرق نہ کر دے ۔ متوکل نے ایک موقع پر اس کو ایک تصیدے کے
صلے میں ایک لاکھ دس بزار درہم اور پچاس ملبوس بھی عطا کئے تھے ۔ اتفاقا" ایک روز متوکل
دو چابک ہاتھ میں لئے ہوئے تھا علی بن جم اوہر آلکلا 'اس نے اپنا ایک قصیدہ متوکل کو سایا
متوکل نے اپنا ایک درہ اس کی طرف اچھال دیا ۔ علی بن جم اس کو الٹ بلٹ کر دیکھتے لگا۔
متوکل نے کہا کہ اے علی کیا تم اس انعام کو کم جھتے ہو 'خدا کی ضم یہ تو ایک لاکھ درہم
متوکل نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں پچھ اور اشعار کی فکر کر رہا
ہوں تاکہ اس کے صلہ میں دو سرا درہ بھی عاصل کر لیا۔

اکثر مورضین کتے ہیں کہ جب متوکل تخت نشین ہوا تو اس وقت آٹھ ایسے افراد بقید حیات سے جن کے باپ امیر المسلمین رہ چکے سے ۔ وہ لوگ یہ ہیں ۔ منصور بن مهدی اعباس بن مهدی ۔۔ ۲ ابو احمد بن رشید۔ عباس بن مهدی ۔۔ ۲ ابو احمد بن رشید۔ ۳ عبداللہ ابن المین ۔ ۲ ۔ موی بن ۵ مامون الرشید احمد بن ملا ۔ ۲ معتصم ۔ محمد بن ے واثق باللہ اور متصر ۔ ۸ بن متوکل۔

مسعودی کا بیان ہے کہ جو کوئی شخص بھی متوکل کے پاس پہنچ گیا خواہوہ غریب ہو یا امیر متوکل نے اس کو اپنے جو دو سخا سے مالا مال کر دیا ۔

## متوكل بهت عيش پيند تھا:۔

کتے ہیں کہ متوکل عیش و طرب اور شراب نوشی میں بہت متعفق رہتا تھا اس کے چار ہزار باندیاں تھیں اور یہ ہر آیک ہے مباشرت کر چکا تھا۔ علی بن جم کا بیان ہے کہ اس کو اپنی اس باندی ہے جو معتز کی مال تھی ' بہت محبت تھی اس کے بغیراس کو وم بھر کو چین نہیں آیا تھا۔ اس نے چرے پر غالیہ (پوڈر) لگایا جعفر نے اس کو و یکھکر پچھ دیر آئل کیا اور پھریہ شعر فی البدیمہ کہ (ترجمہ)

حفرت ذوالنون مصرى سے محاسبہ

سلمی اپی کتاب المحن میں رقط از بین کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے احوال معرفت اور مقامات تصوف کو ظاہر کیا تو عبداللہ بن عبدالحکم نے (شاگرد حضرت امام مالک ) جو مصر کے رئیس تھے ان کے اقوال قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے ایک ایسا نیا علم مصر کے رئیس تھے ان کے اقوال قبول کرنے سے اور نہ مروج رہا ہے اس نے حضرت ذوالنون ایجاد کیا ہے جو سلف الصالحین سے نہ منقول ہے اور نہ مروج رہا ہے اس نے حضرت ذوالنون مصری کو زندیق کمنا شروع کر دیا' رفتہ رفتہ یہ خبر عاکم مصر کو پنچی اس نے ان کو طلب کیا اور کی سوالات کئے اور ان کے معقدات معلوم کئے انہوں نے جواب باصواب دیا جس سے امیر مصر کو اطمینان ہو گیا ۔ لیکن اس نے یہ تمام عالات متوکل کو لکھ بھیج ' متوکل نے جب ان کی باتیں سنیں تو بہت خوش ہوا اور ان کی بہت کچھ تعظیم و تحریم کی اور وہ آپ کا اس قدر کی باتیں سنیں تو بہت خوش ہوا اور ان کی بہت کچھ تعظیم و تحریم کی اور وہ آپ کا اس قدر مصری کو بھی شامل کرو۔

## وليعهد كي نامزدگي اور متوكل كاقتل:-

متوکل نے اپنے فرزند منتصر کو ویسید نامزد کیا اور منتصر کے بعد معتنر کو مقرر کیا لیکن چونکہ معتزی والدہ ہے اس کو بہت محبت تھی اس لئے اس نے اپنے ارادے کو بدانا چاہا اور اس نے منتصر کو اس بات پر راضی کرنا چاہا لیکن منتصر نے تبدیلی کو قبول نہیں کیا چنانچہ متوکل نے منتصر کی مرضی کے بغیر ہی برسر مجلس منتصر کے بجائے معتز کو پہلا ویعد نامزد کر دیا اس سے منتصر کی بہت ذات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ محد شکتی بھی ۔ اوھر دربار کے ترک امیر بعض امور کے باعث متوکل سے منحرف ہو گئے اور منتصر نے منتصر سے بل گئے اور اس کے قتل کی اس سازش میں شریک ہو گئے جو منتصر نے منتصر سے تیار کی تھی ۔ ایک روز موقع پاکر آدھی رات کو جب کہ متوکل محفل نائے و نوش میں بیٹا تیار کی تھی ۔ ایک روز موقع پاکر آدھی رات کو جب کہ متوکل محفل نائے و نوش میں بیٹا ہوا تھا سازشیوں سے پانچ افراد اندر گئیس آئے اور متوکل کو مع اس کے وزیر نتج بن خاقان کے قتل کر دیا ۔ یہ قتل کہ شوال کے 100 میں واقع ہوا۔

احیاء سنت کا انعام اخروی:-

کسی مخص نے متوکل کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے تعمارے ساتھ کیا معالمہ کیا متوکل نے کہا کہ میں نے پہلے دن احیاء سنت نبوی کے لئے جو کوشش کی بھی اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے جھے بختھا۔ متوکل کے قتل پر بہت سے شعراء نے مرشے کھے۔ متوکل سے لوگ اس طرح بہرہ مند اور فیصیاب ہوئے تنے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے تنے ۔ چنانچہ متوکل کی ایک کنیز محبوبہ نامی تھی متوکل نے اس کو بہت نوازا تھا۔ متوکل کے بعد سے بفا کمیر کی ملکیت میں چلی گئی 'محبوبہ شاعرہ بھی تھی اور ادیبہ بھی ! اور عود بجانے میں تو ماہر تھی اس کے تمام راگ راگینوں پر قادر تھی۔ ایک دن بفا کمیر نے اس کو اپنا ہم مجلس بنانے کے لئے محفل میں طلب کیا وہ آکر بیٹے گئی لیکن بہت شامہ دیا تھی۔ اس کو اپنا ہم مجلس بنانے کے لئے محفل میں طلب کیا وہ آکر بیٹے گئی لیکن بہت شامہ دیا تھی۔ بنانہ کر دیا 'بفا کمیر شامہ دیا تھی۔ بنانہ کر دیا 'بفا کمیر نے اس کو قتم دی اور تھم دیا اور تھم دیا کہ عود بجائے۔ اور عود اس کی گود میں ڈال دیا مجورا" اس نے بید اشعار جو فی البد یمہ کے شے گائے۔

مطلب!

اب كوئى ' عيش مجھے لطف نہيں دے سكا كيونك جعفر موجود نہيں ہے ۔ وہ بادشاہ بس كا ابھى تازہ ہى تازہ خون بما ہے ' اور مجھ خاك آلود كو اس كے عشق ميں جنون ہوگيا ہے ' سوائے محبوبہ كے اس غم ميں تم اور كى كو موت كا خريدار نہيں پاؤ گے۔

بفا كبير (تركى امير) بحلا اس كانے كى كسفرح آب لا سكتا تھا ' كنيز پر بہت خضبناك ہوا اور اس كو تمام عمر كے لئے قيد ميں ڈلوا ويا اور اس نے ذندگى كے تمام دن اى قيد خانے ميں پورے كئے ۔ عجيب تر بات بيہ كہ ايك دن متوكل نے بخترى شاعر سے كما تھا كہ ميں فنج بن خاقان سے بہت محبت كرتا ہوں اسكے بغير ميں صبر نہيں كر سكتا اگر وہ نہيں ہو گا تو ميرا عيش تلخ ہو جائے گا ' تم اس مضمون كو نظم كر دو چنانچہ بخترى نے اس موضوع پر چند شعر كے تھے چنانچہ قدرت خداوندى سے ايہا ہى ہوا۔ دونوں بيك وقت قتل كر ديئے گئے۔

### متوکل کے بعض حالات و واقعات :۔

ابن عساكر كابيان ہے كہ متوكل نے خواب ميں ديكھا تھا كہ ايك شكر پارہ اس پر آسان سے گرا جس پر "جعفر المتوكل على الله لكھا ہا ہے ' جب اس كى تخت نشينى پر بيعت ہو چكى تو خود اس نے اپنے خواص سے اپنے سلطانی خطاب كے بارے ميں دريافت كيا كہ كيا ہونا

چاہئے کچھ لوگوں نے کما کہ المنتصر لقب رکھا جائے ' متوکل نے احمہ بن ابی داود سے
اس سلسلہ میں استفار کیا کہ میرے خواب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس نے اس
لقب سے موافقت کا اظہار کیا اور دو سرے لوگوں نے بھی متوکل کے لقب کو پند کیا۔ چنانچہ
سرکاری کاغذات میں بھی خطاب ورج ہونے لگا۔ (اور تاریخ میں بھی ای نام سے مشہور ہوا)'
ہشام بن عیار بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے متوکل کی زبان سے ساکہ کاش میں محمد بن
اوریس (شافعی) کے زمانے میں پیدا ہوتا ان کو دیکھتا اور ان سے علم حاصل کرتا ۔ کیونکہ میں
نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ویکھا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں!
لدگا ہی سی اور ایس اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ویکھا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں!

لوگو! محر بن اورلی "المطلبی رحت حق سے اپنے پیچیے علم چھوڑ گیا ہے۔ اس کی پیروی کو تاکہ ہوایت پاؤ۔

یے بیان کر کے متوکل نے کہا کہ اللہ تعالی مجمہ ادرایس پر اپنی رحمت واسعہ و کالمہ نازل فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کے ندہب کی حفاظت آسان فرما وے اور ہمیں ان سے نفع اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے میرا خیال ہے کہ متوکل کے اس قول سے یہ متیجہ اخذ ہوتا ہے کہ متوکل شافعی ندہب رکھتا تھا اور اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلاطین بنی عباس میں متوکل پہلا مخص تھا جس نے شافعی ندھب اختیار کیا تھا۔

# احد بن معدل کی حق گوئی :-

احمد بن علی بھری گئے ہیں کہ ایک مرتبہ متوکل نے علاء کو جمع کیا اور جب سب علا مجلس میں آگے تو خود حرم سے نکل آیا۔ احمد بن معدل کے سوا تمام علاء اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔ متوکل نے یہ وکھ کر عبیداللہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے ہماری بیعت نہیں کی ہے؟ (جو ہماری تعظیم کے لئے نہیں اٹھے ) انہوں نے (احمد بن معدل کو عماب سلطانی سے بچانے کے لئے ) جواب دیا کہ اے امیر الموسنین بعیت تو انھوں نے ضرور کی ہے لیکن ان کی بینائی میں کچھ خلل ہے 'یہ من کر احمد بن معدل" نے کہا کہ میری بینائی بالکل ٹھیک ہے میں اٹھی طرح دیکتا ہوں گر اے امیر الموسنین میں تم کو عذاب سے بچانا جاہتا ہوں کیونکہ نبی میں اٹھی طرح دیکتا ہوں گر اے امیر الموسنین میں تم کو عذاب سے بچانا جاہتا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ!

جو شخص لوگوں سے سے امید رکھے کہ وہ اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں تو وہ مخص اینا ٹھکاند جہنم میں بنائے ۔' یہ من کر متوکل خود ان کے پاس آگر بیٹھ گیا۔ یزید مہلبی کتے ہیں کہ ایک بار جھ سے متوکل نے کما کہ اے مہلبی فلفائے مابقین (ہمارے املاف) رعایا پر محض اس لئے تفدد کرتے تھے کہ عوام و خواص پر ان کا رعب قائم رہے میں اس کے بر مکس ان کے ماتھ رافت و خدہ بیشانی سے پیش آتا ہوں تا کہ وہ مجھے خوش دل سے قبول کریں اور میری اطاعت کریں۔ عبدالاعلی بن حماد الترمسی کتے ہیں کہ میں آیک روز متوکل کی خدمت میں بار یاب ہوا۔ مجھے دیکھ کر متوکل نے کما ارے المویحیہی چونکہ تم تین دن سے غیر عاضر ہو اس لئے ہم نے جو چیز تمحارے لئے رکھی تھی وہ ہم نے ایک دو سرے فخص کو رتم سے مایوس ہو کری دیدی ہو سے کہ اس لئے ہم نے جو چیز تمحارے لئے رکھی تھی وہ ہم نے ایک دو سرے فخص کو رتم سے مایوس ہو کری دیدی ہو سے کہ جو کری دیدی ہو سے کہ اس مضمون پر دو شعر کے ہیں متوکل نے کما ساؤ۔ فرمائے ان احسانات و کرم پر میں نے اس مضمون پر دو شعر کے ہیں متوکل نے کما ساؤ۔ موکل نے میرے دونوں اشعار س کر حکم دیا کہ جھے ایک ہزار دینار دیۓ جائیں۔

جعفر بن عبدالواحد ہاشی کہتے ہیں کہ میں متوکل کے پاس ان دنوں میں گیا جب کہ متوکل کی والدہ کا انتقال ہو چکاتھا ' مجھے د یکھر متوکل نے کہا کہ اے جعفرا اکثر الیا ہو تا ہے کہ میں ایک شعر موزوں کر لیتا ہوں لیکن پھر دو سرا شعر ای مضمون کے متعلق نہیں کہا جاتا ۔ میں ایک شعر موزوں کر لیتا ہوں لیکن پھر دو سرا شعر اسی مضمون کے متعلق نہیں کہا جاتا ۔ سنو میں نے یہ شعر کہا ہے

تذكرت لما فوق الدهربينا فعزيت نفسى بالبنى محمد صلى الله

یہ شعرین کر حاضرین مجلس سے کی نے دوسرا شعراس طرح کمہ دیا!

وقلت لها ان المنايا سبلنا فمن لم يمت في يوم مات في غد

فتح بن خاقان کا کمنا ہے کہ ایک دن میں متوکل کے پاس گیا۔ میں نے اس کو بہت سرنگوں اور متفکر پایا میں نے کما کہ اے امیر الموسنین فکر کی کیا بات ہے! اللہ تعالی نے آج روئے زمین پر آپ جیسا عیش و آرام کمی دو سرے کو نہیں دیا (آپ سے زیادہ آرام میں کوئی نہیں ہے) یہ من کر متوکل نے کما کہ اے فتح! جھے سے بھی زیادہ آرام میں وہ مخص ہے جو ایک وسیع مکان اور ایک نیک و صالحہ یوی کا شوہر ہے اور اس کے ساتھ ہی تمام اسبب معیشت اس کو میسر ہوں ایسے شخص کو کمی کی کیا مجال کہ کوئی آواز بھی دے سکے ایسا شخص معیشت اس کو میسر ہوں ایسے شخص کو زلیل سمجھ سکتے ہیں۔

متوکل کی کنیز کی بدیمہ گوئی :۔

ابوالعینا کہتے ہیں کہ ایک فخص نے متوکل کے پاس ایک کنیز فضل نامی ہدیتہ "بھیجی چونکہ وہ شاعرہ بھی جہ اس نے چونکہ وہ شاعرہ بھی ہے اس نے فورا" جواب دیا کہ میرے بیچنے والے اور خریدنے والے کا ایبا ہی خیال ہے ۔ متوکل نے کہا کہ اچھا کچھ اشعار ساؤ اس نے چند اشعار پڑھے (جن میں متوکل کے لئے درازی عمر کی دعا کی گئی تھی ۔

علی بن جم کہتے ہیں کہ متوکل کی خدمت میں کمی فخض نے ایک کنیز مجوبہ نامی ہدیہ میں جیجی تھیں۔ اس کینز نے طائف میں پرورش پائی تھی ۔ اور وہیں علم و اوب حاصل کیا تھا طبعی مناسبت کے باعث شعر بھی کہتی تھی اس کے ان اوصاف کے باعث متوکل اس سے بھا طبعی مناسبت کرنا تھا 'انفاقا" کی بات پر متوکل اس سے رنجیدہ ہو گیا اور حرم مراکی تمام خواتین کو تھم دے دیا کہ "مجوبہ" سے کوئی کلام نہ کرے 'ایک روز میں متوکل کے پاس گیا تو اس نے بھی سے کہتی تھی ہو ہے کہ کہ میرے اوراس کے درمیان صلح ہو گئی ہے میں نے کہا کہ میں نے آج محبوبہ کو خواب میں ویکھا ہوا ۔ متوکل نے کہا کہ چلو ذرا اس کے کرے میں چنچ تو وہ عود پر ہو شعار گاری تھی۔ ۔

ا دور فی القصر لا اری احدا اشکوالیه ولا یکلمنی میں سارے کل میں پھرتی ہوں گر کمی کو نہیں دیکھتی کہ میں اپنی شکایت اس سے بیان کروں اور نہ مجھ سے کوئی کلام کرتا ہے۔

حتی کا نی اتیت معصیته لیست لها تو بته تخلصنی
گویا میں نے کوئی ایبا قصور کیا ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہو علی کہ وہاں وصل ہو جائے۔
فهل شفیع لنا الی ملک قدر زارنی فی الکری وصا لحنی
کیا کوئی ایبا ہے جو باوشاہ سے میری سفارش کرے کیونکہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ
میری اسکی صلح ہو گئی ہے

حتی ا دا ما الصباح لاح لنا عاد الی هجزته فصما ر منتی کوئی صبح ایس نمیں ہوتی کہ بیٹھے کوئی مخض اس کے ہجر میں قتل کر دے یہ اشعار من کر متوکل نے اس کو آداز دی وہ باہر نکل آئی اور متوکل کے قدموں پر

گر بڑی اور کیا اے امیر المومنین رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے لور آپ کے مابین

صلح ہو گئی ہے ' آپ نے بھے سے صلح کر لی ' متوکل نے کما خدا کی قتم میں نے بھی یمی خواب رات دیکھا تھا۔ پھر متوکل نے اس کو اس کی مزلت و قربت پر بحال کر دیا۔ جب متوکل قبل کر دیا گیا تو وہ اکبریمی اشعار پڑھا کرتی تھی (چنانچہ آپ بھا کبیر کے واقعہ میں اس کی وفا شعاری کی داستان پڑھ چکے ہیں)۔ نجری نے خلق قرآن کے سلسلہ میں قید سے رہائی پاکر متوکل کی تعریف میں اور ابن داؤد کی ہجو میں اچھے شعر کے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے نیند شیں آ رہی تھی کچھ دیر کے لئے جب نیند آئی تو تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص مجھے آسمان کی طرف اٹھائے لئے جا رہا ہے اور کوئی ہے کہ رہا ہے ایک بادشاہ ایک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں ہے بادشاہ ایک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں ہے بادشاہ ایک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں ہے

ملک یقا در لی ملیک عا دل منفضل فی العفولیس بجائر ' مجدم بغداد میں سرمن رائے (سامرہ) ہے یہ خبر پنجی کہ رات میں متوکل کو قتل کر دیا گیا۔ عمرو بن شیبان کتے ہیں کہ جس رات متوکل کا قتل ہوا ای رات کو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص یہ اشعار بڑھ رہا ہے!

اے وہ مخص جس کی آنکھیں جم میں سوتی ہیں اے عمرو بن شیبان اپنے آنسو بہاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ چند غنڈول نے ہاشمی باوشاہ اور فتح بن خاقان کے ساتھ کیا کیا وہ دونوں اللہ سے اس ظم کی فریاد کر رہے ہیں اہل فلک کے سامنے ان قاتلوں کا بھی برا انجام مو گا

بری بات سے بری بات ہی کی توقع کرنا چاہنے ان کو بھی اس مصیبت سے وو چار ہونا ہو گا نمبر پر روؤ اور اپنے خلیفہ کا مرفیہ کہو کہ اس پر جن وانس دونوں آہ و بکا کر رہے ہیں دو صینے کے بعد میں نے متوکل کو پھر خواب میں دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ خداوند تعالی نے آپ کے ساتھ کیا برناؤ کیا۔ متوکل نے جواب دیا کہ مجھے احیا سنت کی نیکی کے صلہ میں بخشریا گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالی کا آپ کے قاتلوں کے ساتھ کیا معالمہ ہوگا' متوکل نے کما کہ میں یماں اپنے بیٹے مجمد کا انتظار کر رہا ہوں وہ آجائے گا تو پھر اس کے ظلم کی فریاد خداوند تعالی سے کروں گا۔

## متوکل سے مردی احادیث

خطیب کتے ہیں کہ ابوالحن اھوازی نے اور ان سے بروایت شجاع الاحربیان کیا گیا کہ متوکل نے بروایت اب وجدیہ بیان کیا کہ جربر بن عبداللہ نے کما ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ سجس نے وفق اور نری کو ترک کر دیا اس پر بھلائی حرام ہوگئ ۔ (طبرائی نے جربر بن عبداللہ یکی حدیث دو سرے طربق سے بیان کیا ہے) ابن عساکر کتے ہیں کہ ہم سے احمد بن مقاتل الوی نے متعدد راویوں کے طربق سے علی بن جم نے یہ بیان کیا کہ ہم متوکل کے پاس بیٹے تھے 'انٹائے گفتگو میں سجمال 'زیر بحث آگیا' متوکل نے کما کہ اجھے بال بھی جمال میں واغل ہیں 'اس کے بعد اس نے کما کہ بھے سے معظم اور معظم 'مامون سے بروایت رشید ' مدی اور ممدی نے اپ اجداد سے بحوالہ ابن عباس کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا گوش مبارک کے شیخے ایک بالوں والا مہ تفا دیکھنے میں ایسا معلوم ہو تا تھا کہ ایک موتی جڑا ہوا ہو ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گندی تھا اور قد مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمطلب کی بناگوش کے نیچے مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمطلب کی بناگوش کے نیچے مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمطلب کی بناگوش کے نیچے مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمطلب کی بناگوش کے نیچے مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمطلب کی بناگوش کے نیچے مہ تھا اور ہاشم کے کان کی

ای سلسلہ میں متوکل نے ہم ہے کہا کہ اس طرح کا بالوں والا سے معقم کے بھی تھا اور ماموں ۔ الرشید مہدی ۔ منصور اور منصور کے باپ عجم اور ان کے باپ علی اور ان کے والد عبداللہ ابن عباس میں سے ہر ایک کے ای مقام پر مد تھا۔۔ میں جلال الدین سیلوطی کہتا ہوں اکہ سے حدیث تین جبوں سے مسلسل ہے ایک تو کان کی لو کے پنچ مد کا بیان دو سرے آباؤ اجداد کا تسلسل ، اور اب وجد کے ساتھ ظفاء کا تسلسل ۔ اس کی اسادیں ات ظفائے بی عباس مسلسل کا سادیں ات ظفائے بی عباس مسلسل

متوکل کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا

ابو ثور" حضرت المام احمد بن جنبل" - ابراجيم بن المنذر الخراعي" - اسحاق ابن راجوب - المحق النديم - روح المقرى - زببربن حرب محنون - سليمان الثاذكوفي - ابو مسعود عسكرى - ابو جعفر النفيلي - ابو بكر بن ابي شيه " اور ان كي بهائي - ديك الجن شاعر حضرت عبدالملك بن حبيب الما المنفيلي - ابو بكر بن يحيى الغول شاكرو المام شافعي" عبيدالله بن عمرو القواريري" على بن المديني - الما كيه " عبدالله بن عمرو القواريري" على بن المديني - محد بن عبدالله بن تمير - يحيى بن يحيى - يوسف الازرق المقرى

- بشر بن وليد الكندى الماكلى - ابن الى واؤد مغزلى ( الله تعالى اس كة كو ابنى رحت سے محروم ركے) - ابو بكر المندلى العلاف (رئيس المقزله اور گرابول كا سرغنه) جعفر بن حرب ( يه مشاہير مقزله بين سے تھا) - ابن كلاب المتكلم - قاضى يجى بن المتم - حارث المحاسبي - حرمله شاگرد اما شافعي أ - ابن كبت (شهيد) احمد بن مين محضرت دوالنون المعرى (مشهور صوفى ) - ابو تراب النخشى - ابو عمر الدورى المقرى دعبل شاعر - ابو عثان المازنى امام نحو اور دو سرك خشابير (رقمم الله تعالى)

## حواثثي

ا۔ صفات اللی ورویت اللی پر مشمل احادیث کا درس ویں (بحدثوابا ہادیث الصفات والمروی ق) ۲۔ فرقہ جمنمیہ جم بن صفوان سے منسوب ہے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کر تا تھا اور اس نے ہی اس عقیدے کو اسلام میں چھیلایا۔

۳۔ تاکہ انہیں دور سے ہی بیچان لیا جائے کہ نصاری ہیں ای ذات کا بدلہ نصاری نے یوں لیا کہ انہوں نے ہمارے گلول میں ٹائی اور بو بندھوادی اور ہم فخریہ باندھتے ہیں۔

سم۔ حضرت امام احمد جنبل فورا " ہی تشریف نمیں لے گئے اور اس وقت متوکل کا انتقال ہوچکا تھا لیکن آپ نمیں مل تھا لیڈا المستنصر سے ملاقات ہوئی۔ متوکل نے آپ کو تلاش کرایا تھا لیکن آپ نمیں مل لیکھے تھے۔

٥- كراچى كے مطبوعہ نخہ ميں الفاظ يہ ہيں۔ "وكان المتوكل رافضى " كين صحح يہ - " وكان المتوكل رافضى " كين صحح يہ - " وكان المتوكل ناصبى " - أكر وہ رافضى ہو تا تو جواب پر انہيں انعام سے نواز تا۔ (مترجم)

۱- اشعار کا ترجمہ ند وہ ذات جس کو زمانے نے ہم سے جدا کر دیا۔ میں نے اس کی یاد کی اس وقت گویا میں نے اس کی یاد کی اس وقت گویا میں نے اپنے ہی نفس کی تعزیت کی رسول اللہ (مَتَوَا اللهُ اللهُ عَنْ مِنْ فَيْ مِنْ نَا كُمَا كُمُ مُوت ہمارا راستہ ہے جو آج نہیں مرے گاوہ كل ضرور مرے گا۔

2- یہ نشانیاں بہ سلسلہ توارث منتقل ہوتی رہتی ہیں ایسی خصوصیات جو غیر اکتبابی ہیں ہم عمل توارث کے ذریعہ اپنے باب داوا اور دو سری پشتوں سے ورث میں پاتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھیے میری کتاب "نفسیات کے ذاویے"۔ (مترجم)

# محمر ابو جعفر المتنصر بالله!

#### نسب اور ولادت

المتصر باللہ مجمد ابو جعفر ' بعض نے اس کو ابو عبداللہ بن المتوکل بن المعتم الرشید کہا ہے (بعنی کنیت میں اختلاف ' ہے) یہ بھی ایک روی کینز کے بطن سے پیدا ہوا جس کا نام جشیہ تھا۔ المتمر کا رنگ ملیح تھا ' بری بری آ تکھیں او نجی ناک اور میانہ قد تھا لیکن بھاری تن و تو ش کا تھا ' توند نکلی ہوی ' برے رعب و داب کا مالک ' نمایت عاقل و فہیم ' نیکیوں کی طرف راغب اور ظلم سے نفور تھا۔ بہت تخی تھا۔ علویوں کا تو خاص طور سے محن تھا۔ متوکل کے زمانے میں علویوں کے نفور تھا ۔ بہت تخی تھا۔ علویوں کا تو خاص طور سے محن تھا۔ متوکل کے زمانے میں علویوں پر جو بیبت اور خوف طاری ہو گیا تھا اس کو اپنے لطف و مدار اسے زائل کر دیا ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت (جس کی بندش تھی ) کی اجازت دے دی ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو باغ فدک عطیہ میں دیدیا۔

### ولیعمدی سے بھائیوں کی مغرولی

متمر اپنی باپ کو قتل کرا دینے کے بعد ماہ شوال ۱۳۵۷ھ میں تخت سلطنت پر بیٹا اس نے تخت پر بیٹا اس نے تخت پر بیٹے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی بھائیوں بینی معتز اور مو کد کو و لیعدی سے معزول کر ویا حالانکہ متوکل نے ان کو و لیعمد نامزد کیا تھا۔ رعیت میں عدل و انصاف کو عام کیا جس کے باعث اس کی بیب کے باوجود لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے 'المتسر حلیم الطبع اور کریم النفس بھی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ عفو کی لذت مزا ویے کی لذت سے زیادہ شریں ہے اور صاحب قدرت کے لئے انتقام لینا ایک شرمناک فعل ہے۔

## تركول كازوال

متصر جب تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلے ترکوں سے اس کی نظریں پھر گئیں وہ برملا ان کو گالیاں دیا کر یا تھا اور خلیفہ متوکل کے قتل کا الزام ان ہی کے سر دھریا تھا چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے ان کو بری بری سزائیں بھی دیں 'ترکوں پر اس قدر شدت کی گئی کہ وہ اس سے عاجز آگئے چونکہ بید بیستاک اور شجاع ہونے کے باوجود اعلی درجہ کا عقلند بھی تھا اس بنا پر (ترک تھلم کھلا اسکے ساتھ غداری نہیں کر سکتے تھے) ترکوں نے نمایت ہی خفیہ طریقہ سے المتصر کے ذاتی طبیب این طبغور غداری نہیں کر سکتے تھے) ترکوں نے نمایت ہی خفیہ طریقہ سے المتصر کے ذاتی طبیب این طبغور

کے پاس تمیں ہزار دینار بطور رشوت پنچا دیے ٹاکہ کمی طرح وہ المتسر کا خاتمہ کر دے اس نے بیاری کی حالت میں ایک زہر آلود نشرے اس کی فصد کھول دی جس کے باعث متسر کا انتقال ہو گیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طبیب زہر لیے نشتر کو صاف کرنا بھول گیا ہے طبیب خود بھی بیار تھا اس نے اپنے غلام کے ہاتھوں اپنی نصد بھی اسی زہر میلے نشتر سے کھلوائی اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اس کو آیک امرود میں زہر دیا گیا ہا۔ متسمر نے امرود کھایا اور مرگیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اس کو آیک امرود میں زہر دیا گیا ہا۔ متسمر نے امرود کھایا اور مرگیا۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ مرض خناق (خوانیق) میں اس کا انتقال ہوا۔

وم نزع كاحال

کتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان سے سے کلمات اوا ہوئے 'اے ماور محرّم! میرے ہاتھوں سے ونیا بھی گئی اور دین بھی گیا ' میں اپنے باپ کی موت کا سبب بنا (اور میں محرّم! بیں اپنے باپ کی موت کا سبب بنا (اور میں نے اپنی آخرت تباہ کر لی) اور اب میں بھی چلنے میں جلدی کر رہا ہوں ۔ چنانچہ متعر ۵ رہے آلا خر ۲۳۸ھ میں چھ ماہ سے بھی کم تخت سلطنت پر متمکن رہ کر انقال کر گیا ' انقال کے وقت اس کی عمر صرف چھییں (۲۲)سال تھی۔

حواشى

ا- قیل بل مسم فی کمثر ام ص ۲۲۲ کمثری معنی امرود

## موت کی پیشگوئی

کتے ہیں کہ ایک دن کھیل کے لئے بیٹھا (شطرنج یا چو سرکا کھیل ہو گا) اس نے اپنے باپ
کے خزانے سے ایک بساط (فرش) نکلوا کر مجلس میں بچھوائی اس فرش کے وسط میں ایک دائرہ تھا
اس دائرے میں ایک سوار کی تصویر بنی تھی اور اس کے سرپر تاج رکھا ہوا تھا اور اس دائرے کے
حاشیوں پر کچھ فاری اشعار کھے تھے ' اس نے ایک فاری دال کو ای وقت اپنے حضور میں طلب
کیا اور اس سے ان اشعار کا مطلب وریافت کیا فاری دال ان اشعار کو پڑ حکر جز بر ہوا اور منھ
سے بچھ نہ بولا منتصر نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا کہ کیا لکھا ہے اس نے کہا کہ بے معنی
سے اشعار ہیں لیکن منتصر نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا کہ کیا لکھا ہے اس نے کہا کہ بے معنی
سے اشعار ہیں لیکن منتصر نے اصرار کیا تو اس کہا کہ ان اشعار کا مطلب سے ہے۔

سیں شرویہ ابن کسری بن ہر مز ہوں میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اس کے قتل کے بعد مجھے چھ میننے سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا۔'

یہ من کر منتصر کا منھ اڑگیا اس نے ای وقت تھم دیا کہ اس بساط کو جلا دیا جائے حالا تکہ اس پر زریفت کا کام تھا (منسوجا " بالذہب) یعنی اس کی بنائی سونے کے تاروں کی تھی۔

غالبی نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ منتصر کے تخت نظین ہونے سے سلاطین مابعد سیج النسب ہو گئے کیونکہ خود متفری پانچویں پشت تک (اس کے آباؤ اجداد میں) یہ سلسلہ باپ سے بیٹے میں نتقل ہو تا رہا (ورنہ یہ ہو تا تھا کہ ایک فرد تخت پر بیٹھا اس نے اپنا ول عمد اول بیٹے کو بنایا جب بھائی تخت پر بیٹھا تو براورزاوے کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو کر دیا) ای طرح اس کے بھائی معتز اور مو کد بھی خالصا محمرال گزرے ہیں۔ میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں کہ معتصم باللہ بھی ایسا ہی محمرال گزرا ہے جس کو تا تاریوں نے شہید کیا تھا اس کے آباؤ اجداد آٹھ پشتوں سے حکمرال شے۔

خالی کہتے ہیں کہ بوے تعجب کی بات ہے کہ خاندان کسری میں جو خالص باوشاہ گزرا ہے یعنی شیرویہ وہ بھی اپنے باپ کا قاتل تھا اور منتصر بھی جو خالص حکرال تھا وہ بھی اپنے باپ کا قاتل تھا اور وونوں کو اپنے اپنے باپ کو قتل کرنے کے بعد چھ ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نمیں ہوئی۔'

المستعين بالله ابوالعباس

#### نسب اور ولادت

المستعین باللہ ابو العباس احمد بن المعتمم بن الرشید! بیہ متوکل کا بھائی تھا۔ اس کی ولادت ملاق میں بوئی ' یہ بھی مخارق نامی کینز کے بطن سے پیدا ہوا۔ مخارق مقلیہ کی رہنے والی تھیں۔ مستعین کا رنگ گورا ملاحث لئے ہوئے تھا لیکن چرے پر چیک کے نشانات تھے اور تو تلا تھا۔

# مستعين كي تخت نشيني

جب متنصر کا انقال ہوا تو (ترک) اراکین سلطنت نے مشورہ کیا کہ متوکل کی اولاد ے کی کو تخت سلطنت پر بھایا جائے ' کچھ اراکین کی رائے تھی کہ احمد بن معظم کو متخب کیا جائے کہ وہ ہمارے ولی نعمت ما کا بیٹا ہے (احمد بن المعتصم ولد استاذنا) چنانچہ اسی رائے پر اتفاق ہوا اور اس کو ۲۸ سال کی عمر میں تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ ۱اور یہ ۲۵اھ تک حکمرانی کرتا رہا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے دو ترکی سرواروں وصیف اور بغا کو قتل کرایا (ان کا سلطنت کے ساہ و سفید میں بوا وخل تھا )اور ان ترک سرداروں کو بھی سلطنت کے عمدوں سے ہٹا دیا جو متو کل کے قتل کی سازش میں شریک تھے ' ان چند واقعات سے ترک سردار اس سے ناراض ہو گئے ' متعین ان کے خوف سے بغداد چھوڑ کر سامرہ چلا گیا۔ ترک سرداروں نے اپنی بے باکی اور گتافی پر معذرت جای اور اس کے پاس قاصد بھیج اور درخواست کی کہ سامرہ سے پھر بغداد والیس علا آئے لیکن مسعین نے وہاں سے والیس آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ان ترک سرداروں نے مثورہ کیا کہ اپ مشعین کو قید کرلینا جائے چنانچہ انھوں نے معتز باللہ سے بعیت كر لى اور متعين سے خلع بعيت كرليا - معتز نے بعت كمل ہو جانے كے بعد فورا" ايك عظيم لنكر كے ساتھ متعين پر حمله كر ديا (اور اہل بغداد كو متعين كے قتل پر خوب خوب چڑھلا) آخر کار دونوں میں جنگ ہوئی اور یہ جنگ کئی ماہ تک جاری رہی ۔ بہت سے لوگ طرفین سے اس جنگ میں کام آئے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخر کار مشعین کے مخالفین شک آ گئے اور انھون نے اس امری کوشش کی کہ مستعین خلع بیت پر آمادہ ہو جائے توباہم صلح ہو جائے گی۔ آخر کار متعین کی طرف سے قاضی اماعیل نے ظع کے سلسلہ میں بت سے سخت اور کڑی شرفیں لگائیں اور اس سلخامہ کے بموجب ۲۵۲ میں باقاعدہ طور پر حکومت سے وستبردار ہو گیا۔ تمام قاضیوں نے اس خلع نامہ پر اپنی صری لگا دیں ۔ وستبر دار ہو کر مستعین واسط کی طرف چلا گیا - یماں ایک امیرنے اس کو اپنی حراست میں لے لیا اور 9 مینے تک اپنی تگرانی میں رکھا۔ پھر امیر نے صدر حکومت لینی سامرہ کی طرف اس کو روانہ کر دیا ۔ معتنز باللہ نے احمہ بن طولون کو جو

مامرہ میں حکومت کا نمائندہ تھا لکھا کہ تم مستعین کو ٹھکانے لگا دو لیکن احمد بن طولوں نے بنو عباس کے ایک فرد کو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ (واللہ میں خلیفہ کی اولاد کو قتل نہیں کرول گا) احمد بن طولون سے مایوس ہوکر معتز مستعین کو سعید حاحب کے قتل کر ڈالے ' چنانچہ حاحب نے اس کو ۳ شو۲۵۲ھ کو قتل کر دیا، قتل کے وقت اس کی عمر صرف اکتیس (۳۱) مال تھی

مستعین کی سیرت و اولیات ، مستعین برا نیک 'عالم - فاضل 'ادیب 'اور فصاحت و بالاغت میں بالمال محض تھا مستعین کی اولیات میں سے بیہ ہم کہ اس نے عبا کی تین بالشت چوڑی آستین وضع کی - ٹوپیوں کی لمبائی کم کر دی ' پہلے لمبی ٹوپیاں پنی جاتی تھیں۔ المستعین کے دور میں مندرجہ ذیل مشاہیر کا انقال ہوا۔ 'عبد بن حمید - ابوطا مربن سرح - الحارث بن مکین - ابری مقری - ابو الحاتم، بحستانی اور الجا فوائے۔

## حواشي

### المتعر بالله محمه-

#### ولادت اور نس

ال معتز بالله محد بن المتوكل بن المعتمم بن الرشيدكي ولادت ٢٣٣ه مين بوئى يه قبيحه ناى كنيز كي بطن سے پيدا بوا تھا۔ زير كتے بيں كه اس كا نام ابوعبدالله بن متوكل بن معتمم بن بارون رشيد تھا۔ مستعين كے وستبروار بو جائے كے بعد لوگوں نے اس سے ٢٥١ه ميں بعيت كى اس وقت اس كى عمر ١٩ مال بو چكى تھى (بيبويں مال ميں تھا) معتز سے قبل اتنى كم عمرى ميں بى عباس سے اور كوئى جخص تخت نشين نہيں ہوا۔

معز نمایت خوبصورت جوان تھا علی بن حرب جو معزکے حدیث شریف میں استاد تھے 'کتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ حسین اور کوئی امیر نہیں دیکھا۔ معتز باللہ پہلا سلطان ہے جس نے کس کے اس سے زیادہ کا زیور پہنایا ورنہ اس سے پہلے کے سلاطین گھوڑوں کو چاندی کا زیور پہنایا کرتے تھے۔

# معتز کے عمد کے اہم واقعات۔

حس سال معتز تحت حکومت پر بیٹا ای سال اثناس نے انقال کیا 'اثناس واثق کے عمد سے نائب السلطنت تھا 'اس نے ترکے بیں بچاس بڑار دینار چھوڑے ' معتز نے یہ تمام رقم بچق حکومت ضبط کرلی اور اس کے بجائے علی بن محمد بن عبداللہ بن طاهر کو نائب السلطنت بنایا اور نیابت کا خلعت اس کو مرحمت کیا ۔ ایک تلوار کے بجائے دو تلواریں باندھیں لیکن سے زیادہ عرصہ تک نائب السلطنت کے عمدے پر فائز نہیں رہا ۔ ' معتز نے اس کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی ابو احمد کونائب السلطنت کا منصب عطاکیا ' اس کے سرپر سونے کا تاج رکھا اور دو جوابر سے آراستہ طرے لگوائے ۔ دو تلواریں باندھیں ' کچھ مت بعد اس کو بھی معزول کر دیا اور واسط بھیج دیا ۔ اب یہ منصب بعنا شرابی کو سونیا اور اس کو بھی تاج شابانہ پہنایا ۔ ایک سال دیا اور واسط بھیج دیا ۔ اب یہ منصب بعنا شرابی کو سونیا اور اس کو بھی تاج شابانہ پہنایا ۔ ایک سال گزرا تھا کہ بعنا شرابی نے معتز کے خلاف بعناوت کر دی ۔ گر اس کو قبل کر دیا گیا اور امرائے لگر نے اس کا سرمعتز کی خدمت میں پیش کر دیا ۔

ای سال ماہ رجب میں معتز نے اپنے بھائی مو کد کو و لیعدی سے معزول کر دیا 'اس کے کوڑے لگوائے اور اس کو قید کر دیا جمال وہ کچھ دن بعد مرکیا۔ اس کی موت سے معتز گھرا کیا کہ کسیں مو کد کے قتل کا الزام اس پر عائد نہ ہو چنانچہ اس نے بہت سے قاضوں کو جمع کر کے ان کے سامنے موئد کے سلطے میں بہت می شہادتیں میش کیس اور معاملہ محند ارد گیا۔

## حکومت پر ترکوں کااثر۔

معتر بالله ترک سرداروں سے بہت ڈریا تھا 'ایک بار ترک سرداروں نے جمع ہو کر معتز سے کماکہ ہمیں کچھ عنایت کیجئے ماکہ اس کے عوض صالح بن وصیف کو قتل کر ڈالیں معتز بالله صالح بن وصيف سے بهت وريا تھا چونكه اس وقت فزانه بالكل خالى تھا اس لئے اس نے اپنی مال سے کچھ دولت طلب کی گر اس نے انکار کر دیا مجبورا" اس نے ترکول کو مال دیے ے معزوری ظاہر کی اس پر وہ بگڑ گئے اور فورا" معتز کو تخت سے انارنے کی فکر کرنے لگے ، ان ترکول نے اپنے اس ارادے میں صالح بن وصیف اور محد ابن بغا شرانی کو شریک کر لیا یہ لوگ سلح ہو کر دارالخلافہ میں تھی آئے۔ معتز حرم سرامیں تھا۔ ان ترکوں نے معتز کو باہر طلب کیا لیکن معتز نے کملا بھیجا کہ میں علیل ہوں اور میں نے دوانی ہے کمزور ہوں اس لئے باہر نمیں آسکتا۔ انہوں نے حرم سرامیں کمسکر معتز پر حملہ کر دیا۔ اور اس کی ٹانگ پکڑ کر تھیتے ہوئے جرم سرا سے دربار میں لائے اور خوب زود کوب کیا اور پھر دھوپ میں کھڑا کر دیا چو تک سخت گرمی تھی اس گرمی میں طمانچوں اور گھونسوں سے دھوپ میں بھی مارا اور اس کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ تخت سے دستبروار ہو جائے۔ کچھ لوگ قاضی بن الی الشوارب کو بلا لائے اور ان کی موجودگی میں خلے کرایا اور پھر بغداد سے دار الخلافہ سامرہ لے گئے ۔ یمال سامرہ میں محمد بن واثق موجود تھا ' يمال اس كو معتز عى نے پہلے بھيجا تھا ' يمال پہنچ كر معتز نے حكومت اس کے سرو کر دی اور خود دستبردار ہو گیا اور اس سے بعیت کرل۔ تخت سے دستبردار ہوئے ابھی پانچ روز ہی گزرے تھے 'کہ لوگ اس کو عنسل کرانے کے لئے جمام میں لے گئے۔ عنسل کرنے كے بعد اس كو سخت پاس كلى ليكن كى نے بينے كے لئے پانى نميں ويا جب وہ حمام سے باہر آيا تو اس کو برف کا پانی پینے کے لئے دیدیا جے پیتے ہی معتز فورا" مرگیا " پہلا سلطان ہے جس کی موت تشتی کے باعث ہوئی۔ مرگ معتز کا واقعہ ۸ شعبان ۲۵۵ھ میں پیش آیا۔ قبیحہ نے بیٹے کی جان لے لی۔

معتز کی موت نے اس کی مال قبیحہ کو بدحواس کرویا وہ ترکوں کے ڈر سے چھپ گئی پھر رمضان شریف میں صالح بن وصیف کو بہت سا مال دیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ قبیحہ نے صالح بن وصیف کو تین لاکھ وینار نفتر اور زمرو کی ایک چائے دائی جس میں بیش قیت زمرد جڑے ہوئے تھے اور ایک دو سری چائے وائی جس میں بوے بوے موتی اور یا قوت جڑے تھے۔ پیش کیں ان دونوں چائے دانیوں کی قیمت کا تخمینہ دو حرار دینار کے قریب تھا۔ جب ابن وصیف کو اتنا مال قبیحہ نے دیش کیا تو اس نے کما کہ اس کم بخت عورت نے اپنا بیٹا بچاس بڑار دینار بچاکر قبل کرا دیا حالانکہ اس کے پاس اس قدر مال موجود تھا۔ ابن وصیف نے یہ مال لیکر اس کی جان خشدی اور اس کو مکہ مکرمہ بھیج دیا جو معتد کی حکومت تک وہیں مقیم ربی 'معتد نے تخت نشین ہو کر اس کو پھر سامرہ بلالیا۔ یمال ۱۳۱۲ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔

معتز کے زمانے میں ان مشاہیر کا انقال ہوا۔

حضرت سری سقطی " - ہارون سعید الاعلی - حضرت داری " صاحب مند - عتی صاحب مساكل العبتيد (ذہب ما كليد كى مشند كتاب) اور دوسرے لوگ رحم الله تعالى-

## المهتدي بالله -

نسب اور ولادت -

متدى بالله (ظیفه الصالح) محمد ابو الحق بن واثق بالله بن معظم بن بارون الرشید ام ولد ورده کے بطن سے ۱۹سام میں اپنے واوا معظم بالله کے زمانه حکومت میں پیدا ہوا۔ بعض نے اس کا نام ابو عبدالله واثق بن معظم بالله بتایا ہے۔

تخت نشنی ـ

۲۹ رجب الرجب ۲۵ میں تخت سلطنت پر بیٹھا اس سے سب سے اول بعیت کرنے والا معتز تھا۔ جو ای کے حق میں تخت سطنت پر بیٹھا اس سے سب سے اول بعیت کرنے والا معتز تھا۔ جو ای کے حق میں تخت سے دستبردار ہوا تھا' صورت حال یوں ہوئی تھی کہ معتز اسکے سامنے بیٹھ گیا تھا پھر ترک سردار قاضی کو لے آئے اور گواہ پیش کر دیئے' انہوں نے قاضی کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ معتز کومت سے عاجز ہے اور قاضی کے دریافت کرنے پر معتز اس بات کا اقرار کرلیا ممندی نے اس کا بجز شکر اپنا ہاتھ بعیت کے لئے بردھایا اور معتز نے سب سے اول اس سے بعیت کی جس کے بعد ممتدی صدر مجلس میں آگر بیٹھ گیا۔

مهندی کا سرایا اور کردار-

متدی گندی رنگ کا تھا ' وبلا پتلا اور خورو تھا بہت ہی عابد و زاہد اور احکام النی کے اجراء

میں بہت سخت تھا 'ان اوصاف کے ساتھ ساتھ بلا کا ذی فهم تھا۔ اسی طرح بہت شجاع تھا لیکن اس کو معتبو مدد گار میسرنبہ آسکے۔

مهتدي كازبد

خطیب بغدادی کتے ہیں کہ متدی باللہ تخت سلطنت پر ممکن سے اپنے قتل سک بمیشہ صائم (روزہ دار) رہا۔ ہاشم بن قاسم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رمضان شریف کے مینے میں مہتدی کے پاس بیٹھا تھا میں نے جب رخصت چای تو متدی نے کما کچھ در اور بیٹھو میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہی روزہ انظار کیا۔ انظار کے بعد اس نے ہم کو نماز پڑھائی پھر کھانا طلب کیا۔ بید کی ایک والیا میں کھانا آیا جس میں چند روٹیاں تھیں اور دو سرے بر تنول میں " سرکه " زینون اور تمک رکھا تھا۔ متدی نے بھے سے بھی شریک طعام ہونے کے لئے کما میں کھانے میں شریک ہوگیا اور ول میں بیہ خیال كياكہ اور كھانا أيا ہو گا۔ متدى نے ميرى طرف ديكھ كركماكہ كياتم روزے سے نہيں تھے۔ میں نے کما کہ میرا روزہ تھا۔ اس پر متدی نے کما تو کیا کل رکھنے کا خیال نہیں ہے ' میں نے کما کہ کیوں نہیں یہ تو رمضان شریف کا ممینہ ہے ضرور رکھوں گا۔ اس پر متدی نے کما تو پھر اچھی طرح کھانا کھاؤ اور یہ خیال نہ کرو کہ کھانا اور آئے گا۔ مارے یمال اس کے سوا کھھ اور کھانا نہیں ہے 'میں نے بیر س کر بہت تعجب کیا اور کہا کہ امیر الموسنین! خداوند تعالی نے آپ کو تمام نعتیں عطاکر رکھی ہیں ' یہ کیا ہے؟ کما کہ تم یہ او ٹھیک کتے ہو گرمیں نے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزيز" كے حالات ير جب غوركيا تو ميں نے انسين كم كھانے اور ونيا سے رغبت نہ ركھنے والا يلا - (لعني وه بهت كم كھاتے تھے اور ہر وقت عبادت ميں مصروف رہتے تھے) پھر ميں نے اپنے خاندان پر نظردوڑائی تو مجھے کوئی بھی ان جیسا نظرنہ آیا تو مجھے سخت غیرت آئی گئی کہ ہم لوگ بنی ہا شم کملائیں اور بی امیہ جیسے بھی نہ ہوں اس لئے میں نے یہ روش افتیار کرلی ہے جس کا تم مشابد بكر رب ہو - ( چاہتا ہول كه بنو ہاشم ميں بھى ايك عمر بن عبدالعزيز بيدا ہو-

جعفر عبدالواحد کہتے ہیں کہ متدی اور میری کمی معالمہ میں گفتگو ہوئی جب بحث زیادہ برخی تو میں نے کہا کہ امام احمد بن حبل بھی بی فرماتے تھے اور اس مسئلہ میں وہ اپنے آباؤ اجداو کے خلاف عمل کرتے تھے یہ من کر متدی نے کہا کہ اللہ خلفائے سابقہ اس کو تعلیم نہیں کرتے تھے یہ من کر متدی نے کہا کہ اللہ تعالی احمد بن حنبل پر ابنی رحمت نازل فرمائے واللہ اگر میرے لئے یہ جائز ہو آ کہ میں اپنے بات اللہ سے قطع تعلق کر لول تو میں اس پر ضرور عمل کرتا پھر مجھ سے کہا کہ اے جعفر! تم بھشہ حق بات ہی مجھ سے کیا کرد کہ جو محف مجھ سے حق بات کہتا ہے وہ میری نظروں میں بہت قابل قدر بات ہی مجھ سے کیا کرد کہ جو محف مجھ سے حق بات کہتا ہے وہ میری نظروں میں بہت قابل قدر

= 1 97

نفویہ کتے ہیں کہ مجھ سے بعض ہاشموں نے بیان کیا کہ ہم نے متدی باللہ کے پاس ایک جامہ دانی دیکھی تھی جس میں ایک کرنہ صوف کا ایک چادر اور دو ایک کپڑے رہے تھے 'متدی رات کے وقت انہی کپڑوں کو بہن کر نماز پڑھا کر تا تھا۔

متدی نے تمام لوگوں کو لہو ولعب سے روک ریا تھا 'گانا بجانا حرام قرار وے دیا تھا اور عالموں کو سخت تاکید بھی کہ رعیت پر ظلم نہ کریں ' دیوان کے معاملات میں مهتدی بہت سخت تھا خود وہاں اجلاس کیا کرتا تھا۔ محرروں اور محاسبوں کو اپنے سامنے بٹھا تا تھا اور روزان سے حساب کتاب لیتا تھا۔ دو شنبہ اور سبختنبہ کو تعطیل کرتا تھا۔ (نافرہان) رؤساکی ایک جماعت کے برسر عام درے لگوائے تھے اور جعفر بن محود کو بغداد بھیج دیا تھا لیکن جب اس کو خبر ملی کہ وہ رافضی ہے تو اس سے بھی سخت نفرت کرنے لگا۔

## مهتدی کے دور کی شورشیں۔

موی بن بنا 'رے ہے ایک فوج لیکر سرمن رائے میں صالح بن وصیف کے قل کے پنیا ناکہ معتر کے فون کا بدلہ لے اور اس کی ماں قبیحہ کے جو اموال ضبط کر لئے ہیں ان کو واگذاشت کرائے ۔ جب عوام الناس کو موی بن بنا کے خروج کا علم ہوا تو لوگوں نے ابن وصیف پر یہ آوازہ کساکہ "اے فرعون تیرے لئے موی بن بنا نے سرمن رائے پنی کر مہندی ہے بار یابی چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا ۔ مہندی اس وقت وارالعدل میں ببیٹنا ہوا تھا موی بنا نے اس پر کیارگی تملہ کر دیا اور اس کی فوج نے مہندی کو پکڑ کر ایک لاخر گدھے پر سوار کر کے وار ناجود روانہ کر دیا ۔ قصر شاہی کو لوٹ لیا ۔ مهندی نے موی ابن بغا ہے کہا کہ اے موی الله تغالی کا فوف کر تیری نیت کیا ہے؟ موی نے کما ضدا کی قسم میری ثبت بخیر ہے 'آپ ہم ے عمد تغالی کا فوف کر تیری نیت کیا ہے؟ موی نے کما ضدا کی قسم میری ثبت بخیر ہے' آپ ہم ے عمد کے اپنی ناکہ اس کو کیفر کردار تک پنچایا جائے ۔ مراحل کیس روبو ش ہو گیا اور دور پروہ مہندی نے اپنے تمام لشکر کے ساتھ مہندی ہے تجدید بعیت کر لی ۔ پھر موی نے صالح بن وصیف کو طلب کیا ناکہ اس کو کیفر کردار تک پنچایا جائے ۔ مراحل کسیں روبو ش ہو گیا اور در پروہ مہندی کے صلح کی کوششیں شروع کر دیں ۔ اس صورت میں لوگوں کو یہ کنے کا موقع مل گیا کہ مہندی کو معلوم ہے کہ صالح کماں ہے یہ بات یماں تک بوھی کہ عوام مہندی ہو نے ۔ اور اس سلسلہ میں آپس میں مشورے ہونے گئے ۔ یہ رنگ دیکھ کر مہندی کمرے تلوار مول ن یہ خواموں کے سامنے پنچا اور کہنے لگا!

" بجھے تحارے منصوبہ کا علم ہو گیا ہے 'تم مجھے متعین اور معتن نہ سجھنا (کہ آسانی ے دونوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا) فداکی قتم میں اس وقت غفیناک ہو کر نکلا ہوں اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر وصیتیں بھی کر آیا ہوں ۔ یہ میری تلوار دیکھ رہے ہو جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک تم کو نہ تیخ کرتا رہوں گا۔ آخر تقوی 'حیا اور دین بھی تو کوئی چیز ہے ۔ خلفاء کے ساتھ دشتی اور خداوند تعالی کے فلاف 'جرات کیوں کر رہے ہو ۔ یقین کرو جھے صالح کا کوئی علم نہیں کہ وہ کمال رویوش ہے "۔

اس تقریرے لوگ مطنمن ہو کر واپس چلے گئے اور ان کے شکوک ختم ہو گئے۔ موی بن بنانے منادی کرا دی کہ جو کوئی شخص صالح کو حاضر کرے گا اس کو دس بزار دینار انعام میں دیے جائمیں کے لیکن سخت تلاش اور جدو جمد کے باوجود اس کا کمیں پند نہیں چلا 'الفاقا" موسم گرما میں کھے سابی تمازت آفاب کے بیخے کے لئے ایک مکان میں جبکا دروازہ کھلا ہوا تھا چلے گئے دیکھا تو صالح سو رہا ہے۔ ساہوں نے اس کو فورا" پھان لیا۔ اس وقت صالح بالکل تنا تھا ساہوں نے فورا" موی کو خروی اس نے کچھ فوجی بھیج کر اس کو قتل کرا دیا۔ اور اس کا سر کۋا کر سارے شر میں اس کی تشیر کرائی ۔ متدی کو صالح کے قتل سے بہت رنج ہوالیکن اپنی آرزودگی کسی پر ظاہر نیں ہونے دی اور جب کچھ مرت بعد موی سردار باکیال کے ساتھ قریب سن کی طرف امیر ماور کی تلاش میں روانہ ہوا تو متدی نے امیر باکیال کو لکھا کہ موی کو قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ترکوں کے سروار مفلے کو بھی قتل کر دیا جائے 'اگر قتل کرنا ممکن نہ ہو تو دونوں کو قید کر لیا جائے ' باکیال نے متدی کا یہ خط موی کے سامنے رکھ دیا موی اپنے قتل کا حکم نامہ دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گیا اور مہتدی کے قتل کا ارادہ کرکے ای مقام سے پلٹ پڑا' اور مهتدی پر اپنے الشكر كے ساتھ ٹوٹ برا۔ موى بن بغاكى ترك افواج كامقابله مهتدى كى طرف سے اہل مغرب ' الل فرغانہ اور اسوسنیہ کی افواج نے کیا اور متدی کی فوجوں نے ایک دن میں چار ہزار ترکول کو قتل کر ڈالا لیکن لڑائی طول کھینچتی چلی گئی اور اس کا متیجہ یہ نکلا کہ متدی کے لشکرنے شکست اشائی متن ی کو گرفتار کرلیا گیا اور اس کو عجیب طرح سے مارا گیا لینی اس کے خصیر دیا کر مار

متدی کی ہلاکت کا واقعہ رجب المرجب ۲۵۱ھ میں پیش آیا ہا۔ متدی تخت سلطنت پر اا ماہ پندرہ دن تک متمکن رہا۔ ان دنوں جب ترک فوجیس متدی سے نبرد آزما تھیں تو عوام نے بہت سے رفعے اور پرنے لکھ کر مجدوں میں ڈال دیتے تھے جن پر تحریر تھا کہ "اے مسلمانو! اپنے عادل اور عمبر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کی فتح و نصرت کی دعا کرد (اللہ اس کو دشمن پر فتح عطا

فرمائے)۔

## المعتدعلي الله

#### ولادت اور نسب

المعتد على الله ابو العباس (بقول بعض ابو جعفر) احمد بن متوكل بن معتصم بن رشيد (بارون الرشيد) ايك روى ام ولد فتيان كے بطن سے ٢٢٩ھ ميں پيدا ہوا۔

جب مہتدی باللہ کا قبل ہوا تو معتد جو سق کی جیل میں قید تھا۔ مہتدی کے قبل کے بعد اوگوں نے اس کو جیل خانے سے نکال لیا اور اس کے ہاتھ پر بعیت کرلی 'اس نے اپنے بھائی موفق باللہ کو ممالک شرقیہ کا عائل مقرر کر دیا اور اپنے جیئے جعفر کو اپنا و لیعبد نامزد کر کے ممالک عربیہ اور مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ معتد نے اس کو مفوض باللہ کا لقب عطاکیا۔ ان امور سے فارغ ہو کر معتد خود لهو ولعب میں منهک ہو گیا۔ رعیت کے امور سے بالکل غافل ہو گیا یہ رنگ دیکھ کر لوگ اس سے بدخن ہو گئے اور اس کے بھائی موفق کی جانب ان کا رتجان بڑھ گیا۔ (رعیت موفق کو بیند کرنے لگی)۔

## حبشیوں کی بلغار

معتد کے عدد سلطنت میں زگیوں نے بھرہ اور اس کے نواجی علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی اور قرب و جوار کے تمام شرول کو جاہ و برباد کر کے ان میں آگ لگا دی ہر طرف قل و غارت کر کے جاتی مچا دی 'کئی بار جشیوں اور معتد کے اشکروں میں مقابلہ ہوا ۔ اکثر لشکر کی قیادت اس کے بھائی موفق نے کی اور داو شجاعت دی 'کچھ دنوں بعد ہی عراق میں آیک وہا بھیل گئی جس کی جاہ کاریاں جشیوں کی جنگ سے کچھ کم نہیں تھیں۔ بے شار مخلوق اس وہا میں کام آئی اس کے بعد روم کے نشیبی اضلاع میں خوب زلزلے آئے اور بہت سے لوگ ان زلزلوں میں جان گنوا شیخے اوھر تو وہال جان جاہ کا ریاں تھیں اور ادھر زنگیوں سے جنگ جاری تھی ۔ اس جنگ جان گئوں سے جنگ جاری تھی ۔ اس جنگ کی اس جنگ طول کھینچا آٹر کار اس سال زنگیوں کا مرداد (بیہ سالار) بہود نامی (الله تعالی کی لعنت اس پر ہو) اس جنگ میں مارا گیا ۔ اصل میں یہ نبوت کا بدی تھا ہے کہا کر تا تھا کہ میں عالم الغیب ہوں ۔ صولی گئے ہیں کہ آئی لاکھ بچاس ہزار مسلمان اس کے ہاتھ سے مارے گئے ۔ اس خیس عالم الغیب ہوں ۔ صولی گئے ہیں کہ آئی لاکھ بچاس ہزار مسلمان اس کے ہاتھ سے مارے گئے ۔ اس خیس عالم الغیب ہوں ۔ صولی گئے ہیں کہ آئی لاکھ بچاس ہزار مسلمان اس کے ہاتھ سے مارے گئے ۔ اس خیس عالم الغیب ہوں ۔ صولی آئی دن میں تمیں ہزار مسلمانوں کو قتل کیا تھا ۔ یہ اپنے متبر پر کھڑے ہو کر

برطا حضرت عنمان 'حضرت معاویہ حضرت الحد و حضرت زبیر رضی الله تعالی عنهم اور حضرت عائشہ رضی الله تعنما کو سب و شم کرتا تھا 'علوی خواتین کو دو دو تین تین درہم میں نیلام کر کے ان کی ابات کرتا تھا 'ایک ایک زنگی کے پاس دس دس علوی عورتیں بطور کینزوں کے تھیں چنانچہ جس وقت یہ مرد وو قتل ہوا اس کا سمر نیزے پر چڑھا کر بغداد میں تشمیر کرائی گئی 'اس کے قتل سے لوگوں میں خوشی کی المر دور گئی ' بری خوشیاں منائی گئیں ۔ شہر میں محرابیں بنائی گئیں وہ موفق کو دعائیں دیتے تھے 'شعراء نے موفق کی تعریف میں قصیدے کے 'لوگ جماں جمال سے گرفتار ہو کر آئے تھے ان کو ان کے وطنوں میں لوٹا دیا گیا ۔ جیسے واسط ' رام ہر مزوغیرہ ان شروں کے قیدیوں کی کثرت تھی۔

عظيم قحط سالي

مهر ایک بوری گیروں کی قیت ۱۵۰ ویا ایک بوری گیروں کی قیت ۱۵۰ ویا ہوا ایک بوری گیروں کی قیت ۱۵۰ وینار تک پہنچ گئی 'ای سال رومیوں نے شر لولو پر قبضہ کر لیا۔

۱۳۱۱ میں معتمد نے اپنے فرزند جعفر مفوض الی اللہ کو و لیعبد اول مقرر کر دیا اور اس کو شام 'جزیرہ اور آرمینیہ کا حاکم مقرر کر دیا اور اپنے بھائی موفق باللہ (طلبہ) کو و لیعبد دوم بناکر ممالک عرب ' بغداد ' تجاز ' بیمن ' فارس ' اسبان (اصفهان) ' رے ' خراسان ' طبرستان ' بجستان اور سندھ کا حاکم مقرر کر دیا ۔ (یہ تمام ممالک ممالک شرقیہ کملاتے تھے ) اس کے ساتھ ہی اس کو دو پرچم ایک سفید اور ایک سیاہ عنایت کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ مفوض الی اللہ جعفر کی عدم موجودگی میں موفق باللہ کی رائے پر عملدر آمد کیا جائے بھریہ فرمان قاضی القضاۃ ابن جعفر کی عدم موجودگی میں موفق باللہ کی رائے پر عملدر آمد کیا جائے بھریہ فرمان قاضی القضاۃ ابن اللہ شوارب کی تقدیق و شمادت کے بعد در کعبہ پر آویزال کر دیا۔

۱۳۲۹ میں رومی فوجوں نے ویار بکر پر قبضہ کر لیا اور اہل جزیرہ اور اہل موصل نے خوف سے ان شروں کو خالی کر ویا ۔ اس سال اعراب (بدوؤں) نے خانہ کعبہ کے (فیمتی زریں) پردوں کو لوٹ لیا۔

171ھ میں احمد بن عبداللہ الحجابی۔(۲) خراسان 'کرمان اور بحسان پر قابض ہو گیا اور اس کے بعد عراق پر قبضہ کرنے کی فکر کرنے لگا۔ اس نے سکول پر ایک جانب اپنا نام اور ووسری طرف معتد کا نام مسکوک کرایا لیکن اس کے غلام نے اس کو ای سال کے آخر میں ٹھکانے لگا دیا۔۔۔ اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس کے عظیم شرسے بچالیا۔

موفق بالله ١٢٦٣ من چونک معتدر خروج كيا تفاس لئے معتد كا دل اس كى طرف سے

صاف نه تفا اور ہر لحطہ و ہر لمحہ یہ بر گمانی بوھتی ہی چلی گئی اور نوبت یہاں تک پینچی کہ ۲۹۹ھ میں معتد نے نائب السلطنت مصر احد ابن طولون سے دربردہ کچھ مراسلت کی اور دونول اس امربر منفق ہو گئے جس کے متیجہ میں ابن طولون لشکر عظیم لیکر ومشق کی طرف روانہ ہوا اور ادھرے معتمد بھی بغیر کسی برے ارادے کے دمشق چنچنے کے لئے روانہ ہو گیا جب ابن طولون اور معتمد کے لشکروں کی روائلی کی خبر موفق کو ملی تو اس نے اپنے ایک خاص امیر اسحاق بن کنداج کو لکھا کہ تم كى تركيب سے معتمد كو سامرہ واپس كر دو اور ابن طولون سے نہ ملنے دو " يہ حكم نامه ملتے ہى اسحاق بن كنداج نصيبين سے معتد كى طرف چل يوا اور موصل و حديثه كے ورميان ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اسحاق نے ناصحانہ انداز میں کما کہ اے امیر المومنین آپ نے ایسے وقت میں اپنے مشقر اور دارالخلافہ کو چھوڑ دیا ہے جب کہ آپ کا بھائی (موفق) آپ کا دسمن ہو رھا ہے اگر آپ کے دشمن کو اس کی خبر ہو گئی تو یقینا" وہ آپ کے موروثی ملک پر قابض ہو جائے گا اور پھر آپ سے اس کا پھھ تدارک نہیں ہو سکے گا۔ اوھر اسحاق بن کنداج نے اپنے پھھ آدی وریردہ اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کیلئے مقرر کر دیے ' اوھر معتد سے کملا بھیجا کہ آپ کا یمال قیام کرنا مناسب نہیں ہے آپ فورا" دارالحکومت کو بلٹ جائیں ۔ معتد نے پام یا کر اسحاق ے کماکہ تم اس بات پر حلف اٹھاؤ کہ نہ جھ پر مخق کرو گے اور نہ مجھے موفق کے حوالے کرو گے - ابن كنداج نے علف اٹھالياكہ ميرے ہاتھ سے آپ كو ايزا نسيں پنچ كى چنانچہ طف اٹھواكر معتمد سامرہ کی جانب ملی بڑا اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق بن کنداج بھی۔

## اسحاق بن کنداج کی غداری۔

معمد سامرہ کی جانب جا رہا تھا کہ رائے میں صاعد بن مخلد ہے (۲) سے ملاقات ہوئی 'اسحاق بن کنداج نے معتد کو اس کے سپرہ کر دیا اور خود اس معالمہ سے الگ ہو گیا۔ صاعد بن مخلد نے معتد کو دارالحکومت جانے سے روک دیا اور احمد بن خبیب کے گھر میں اس کو اثار دیا اور پانچ سو سوار معتد کی گرانی پر مقرر کر دیئے تاکہ وہ یمال سے دارالحکومت (سامرہ) نہ نکل جائے جب یہ خبر موفق کو پنچی کہ اسحاق بن کنداج نے عظیم الثان کام کیا ہے تو اسحاق کو خلعت اور جاگیر عطا فرائی اور اس کو ذوا لمتدین اور صاعد کو ذوالوذار تین کے خطابات سے نوازا۔ صاعد برابر معتد کے ساتھ ساتھ رہا اور معتد بالکل اس کے قبنہ میں تھا اور معتد کے پاس کوئی افتیار و اقدار نہیں تھا۔ معتد نے اپی اس بی بی پر چند شعر بھی کے تھے (جس میں اپنی جبوری کا اظہار بڑے درد انگیز طریقے پر کیا ہے )۔ یہ پہلا عبای سلطان ہے جو اس طرح مجور و مقمور ہوا اور اس کی اس طرح محبور و مقمور ہوا اور اس کی اس طرح

#### مرانی کی گئی ۔(۲)۔

## ابن طولون اور معتمد کی حمایت

یماں سے معتد کو واسط کی طرف لے جایا گیا جب کہ ان تمام حالات کا علم ابن طولون کو ہوا تو اس نے تمام قاضیوں اور اعمیان سلطنت کو جمع کیا اور ان سے کما کہ موفق نے چونکہ امیر المومین (معتد) کو قید کر رکھا ہے انذا اب موفق کو ویعدی سے معزول کروینا چاہے ، چنانچہ تمام عاضرین نے موفق کی معزولی کا فتوی دیریا سوائے قاضی بکار بن قتیبہ کے 'ان کی دلیل میہ تھی کہ تم نے اول میرے سامنے معتبد کا فرمان و لیعدی برما ہے جس کے ذریعہ سے موفق و لیعمد بنا ہے اب اس کی معزول کے لئے بھی ضروری ہے کہ معتمد ہی کی جانب سے معزول کا بھی فرمان جاری ہو۔ جب تک معتد کی طرف سے معزول کا فرمان تم پیش نہیں کرو گے میں موفق کی خلع کا فتوی سیں وے سکتا۔ اس کے جواب میں ابن طولون نے کماکہ معتد اس وقت موفق کی قید میں ہے الی صورت میں وہ اس کے خلاف کس ارح حکم دے سکتا ہے۔ قاضی بکار نے کما کہ پھر میں بھی الی صورت میں کوئی تھم نمیں وے سکتا 'این طواون نے بگڑ کر کماکہ چو تکہ تم وینا میں ایک بے مثال قاضی کی حیثیت سے مشہور ہو گئے ہو اس لئے تمهارے اندر غرور پیرا ہو گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ برحایے نے تماری عقل مار دی ہے ۔ اور تم سما گئے ہو 'اس کے بعد ابن طولون نے قاضی بکار کو گرفتار کر لیا اور مجس میں ڈال دیا 'اور اب تک جو کچھ عطیات ان کو دیئے گئے تنے ب ضبط کر لئے سے عطیات تقریبا" وس ہزار دینار مالیت کے تھے ' اوھر قاضی بکار بھی ان عطیات کو کام میں نمیں لائے تھے ان پر اپنی مہیں لگا کر رکھ چھوڑا تھا۔ ان کے واپس لینے میں ابن طولون کو کچھ زحمت نہ اٹھانی بڑی ۔ موفق کو جب قاضی بکار کے ساتھ اس برناؤ اور اپنے خلاف اس کی سازشوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے زیر افتدار ممالک میں تھم دے دیا کہ ابن طولون ر بر سر منبر لعنت بھیجی جائے۔

## معتمد کی سامرہ میں واپسی

معتمد سامرہ والی آگیا اور بغداد پہنچ گیا 'محد بن طاہر اس وقت ایک لشکر کے قائد کی حیثیت ہے اس کے ساتھ تھا اس وقت ایسا معلوم ہو تا تھا کہ معتمد بالکل آزاد ہے۔ اس سال ابن طولون کا انتقال ہو گیا اور موفق نے اس کی جگہ اپنے فرزند ابو العباس کو حاکم مصر مقرد کر دیا اور اس کو ایک لشکر جرار کے ساتھ وہاں بھیج دیا۔ یہاں خمادویہ ابن احمد بن طولون اپنے باپ کا

منصب اور جاگیریں سنھال چکا تھا ' بھیجہ یہ ہوا کہ ابو العباس ابن موفق اور خمارویہ کے مابین ایک زبردست جنگ چھڑ گئ ' ایس زبردست لڑائی ہوئی کہ زمین خون سے رنگین ہو گئ ۔ آخر کار مصربوں کو فتح ہوئی اور ابو العباس کو فتکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا۔

### بغداد میں سلاب کی تباہ کاریاں

اسی سال نسر عیسی شبق (نسر دجلہ) کا بند ٹوٹ گیا اور بغداد کی بہتی کرخ میں پانی بھر گیا جس کی وجہ سے ساتھ ہزار مکانات مہندم ہو گئے ۔ اس سال طرطوس پر رومیوں نے حملہ کر دیا گر کامیابی مسلمانوں کو ہوئی اور بیشار مال خنمیت ہاتھ آیا یہ فتح معتمد و موفق کے عمد کی بیمثال فتح سمجی جاتی ہے ۔ اس سال عبداللہ بن عبید نے مهدویت کا دعوی کیا! (عبید خلفائے مصر بنی عبید اور یمن کے رافتیوں کا مورث اعلی ہے ) اپنے عقیدے کی اشاعت و تبلغ کرتا رہا ۔ ۲۷۸ھ میں اس نے جمع کیا قبیلہ کنانہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کی افترا قبول کرلی اور یہ لوگ اس کے ساتھ معر علی اور قبیلہ بھی اس کا بیرو ہو گیا اور اس کے ساتھ دیار مغرب تک وہ لوگ آگے اس طرح اس سال سے مهدی کو ترقی ہونا شروع ہوئی۔

#### ا ٢١ه كے عجيب واقعات

صولی کتے هیں کہ اے اھ میں ہارون بن ابراہیم الهاشمی نے بغداد میں اتنا اثر پیدا کر لیا کہ اپنے نام کا سکمہ مسکوک کرنے کا حکم دیا اور چند دنوں تک بیہ سکد چلنا بھی رہا گربعد میں موقوف ہو گیا۔ مدعم میں دریائے نیل کا پانی اتنا سوکھ گیا کہ کمیں تری کا نام نشان بھی ہاتی نہیں رہا جس کی وجہ سے زبردست قمط پڑگیا۔

ای سال موفق باللہ کا انقال ہو گیا ۔ جس سے معتد کو آرام اور چین کا سائس لینا نصیب ہوا۔

#### قرامط كاظهور

ای سال فرقد قرامد کوفہ میں ظاہر ہوا۔ ۲ یہ طحدوں کی ایک جماعت ہے (یہ فرقہ باطنیہ کی ایک شاخ ہے) ان بر بختوں نے عسل جنابت کو غیر ضروری ٹھرایا۔ شراب کو جائز قرار دیا۔ اور اپنی ازانوں میں ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ ان محمد بن الحنفی، رسول الله (معاذ الله ان بربختوں نے ہر سال میں صرف دو دن کے روزے فرض قرار دیے بعنی یوم النیر وزاور یوم بربختوں نے ہر سال میں صرف دو دن کے روزے فرض قرار دیے بعنی یوم النیر وزاور یوم

مرجان کے روزے ' بیت المقدس کو حرم قرار دے کر اس کا تج کیا اور اس کو اپنا قبلہ بنایا ۔' فرائض اسلامیہ میں بہت کچھ کم و بیش کیا ۔ اور اپنی ان خرافات کوعالم و جاتل سب کے سامنے پیش کیا ان عقائد سے انکار کرنے والوں کو سخت تکالیف پہنچائیں۔

## حكومت كأمزيد انحطاط

9 کاھ میں معملہ کی حکومت کو مزید ضعف اس وجہ سے پہنچا کہ ابوالعباس بن موفق کو موفق کی فوج نے اس کا جانشین مقرر کر دیا اور موفق اور معملہ کی تمام فوج پر اس کا اثر و اقتدار قائم تھا جب معملہ نے یہ ویکھا کہ فوج نے ابو العباس کو و لیعمد بنا دیا ہے تو معملہ نے بھی ایک مجلن عام منعقد کی اور اس مجلس میں اپنے بیٹے (جعفر مفوض الی اللہ) کی و لیعمدی سے معزول کر کے ابوالعباس ۔ (معتفد باللہ بن موفق) کو خود ہی و لیعمد نامزد کر دیا ۔ لوگوں سے اس کی و لیعمد نامزد کر دیا ۔ لوگوں سے اس کی و لیعمد کی بر بعیت کی اور معتفد لقب تجویز کیا۔

## فلفه اور مناظروں کی کتابوں پر پابندی

اسی سال معتقد نے احکام جاری کے کہ آئندہ سے کوئی بخوی یا داستان گورا ستوں اور سٹرکوں پر شیس بیٹھے گا۔ کتب فروشوں سے حلف اٹھوایا کہ وہ قلفہ یا مناظرے کی کتب فروخت شیس کریں گے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی معتمد کا اچانک شب دو شبنہ ۱۲رجب المرجب ۱۲۵ھ انتقال ہو گیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو زہر دے دیا گیا ' بعض کتے ہیں رات میں اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ معتمد نے ۱۲۳ سال حکومت کی۔ چو نکہ اس کے عمد میں ہر معالمہ پر موفق چھایا رہا اور معتمد اس سامنے بے بس ہی رہا اس لئے اس کی زندگی کچھ تلخ ہی گزری راس کو حکومت اور حکرانی کا پورا پورا مزا نہیں ملا) معتمد کے زمانے میں حسب زمل علماء فضلا اور مشاہیر نے انتقال کیا۔

حضرت المام بخارى رحمته الله عليه "حضرت المام مسلم" حضرت ابوداؤر حضرت ترفدى " - حضرت ابن ماجه " - (رحمم الله تعالى عليهم) - ربيع الخيرى " - ربيع المرادى - مزنى " - يونس بن عبدالاعلى - زبيرين بكار - ابو الفصل الرياشي محمد بن يحيى ذيلى - حجاج بن شاعر العجلى الحافظ - قاضى القضاة ابن الى شوارب " - السوى المقرى - عمر بن شيه ابو ذرعة الرازى - محد بن عبدالله الحكم - قاضى بكار" داؤد النظاهرى - ابن دارة - مقى بن مخلد - ابن تحتيه اور ابو حاتم الرازى وغير بهم -

عبداللہ المعتز نے معتد کی تعریف میں کچھ اشعار کے تھے جن میں سوائے مبالغہ کے اور کچھ نہیں ہے (مترجم نے ای لئے ان اشعار کو نظر انداز کر دیا ہے) صولی کتے ہیں کہ ایک کاتب معتد کا صرف اس کام کے لئے مخصوص تھا جو اس کے اشعار سونے کے پانی سے لکھا کرتا تھا۔ ابو سعید بن سعید نیشا بوری نے بھی معتد کا مرفیہ لکھا تھا۔

## حواشي

ا۔ یہ جنگ ۲۵۳ھ سے شروع ہوئی تھی۔

۲۔ یہ نجستان کا باشندہ تھا اور یہ طاہر کے متوسلین میں سے تھا ' خراسان کی حکومت حاصل کرکے اپنا اقتدار بوھایا اور آخر کار عباسیوں کے ملک بھی چھین لئے۔ لیکن اس نے صفاریوں کا اقتدار ختم کر دیا۔

٣۔ يه موفق باللہ كا كاتب تھا۔

اسمد اسحاق بن كنداج معتمد كے ساتھ آنے والے لفكر كے سرواروں كو پہلے ہى گرفتار كر القال

۵۔ علامہ سیوطی نے یہ نہیں فرمایا کہ انقال کمال ہوا۔ حالاتکہ معمد کے حالات میں یہ اہم شخصیت ہے موفق نے مصرمیں وفات پائی ۲۷س سے ۲۷س کے واقعات بہت اہم ہیں۔
۲۔ یمال بھی داعی کا نام نہیں کھا گیا۔ کوفہ میں ظہور کرنے والے فرقہ قرامد کا پہلا داعی خدان قرمط تھا کوفہ کے مقام نہرین میں ظاہر ہوا (مش)

### المعتضد بالله احمد

#### نسب ولادت

المعتضد بالله احمد ابو العباس ابن وليعهد موفق بالله طلحه بن متوكل بن معظم بن بارون الرشيد المعتضد ذيقعده ٢٣٢ ه مين پيدا موا "صولي كت بين كه بيد ماه رؤج الول ١٢٣٣ ه مين ام ولد صواب ناى كم بطن سے پيدا موا۔ بعض اس كى مال كا نام حرز بتاتے بين اور بعض نے ضرار بتايا ہے۔

یہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ معتضد کے چچا معتمد نے اس کو اپنی زندگی میں ولیعہد نامزو کر دیا تھا اور اس پر بعیت لے کی تھی۔ معتضد اپنے چچا متعمد کے مرنے کے بعد رجب ۷۵۱ھ میں تخت نشیں ہوا اور لوگوں نے اس سے بعیت کی۔

### معتضد کی سیرت و صورت

خاندان بنی عباس میں معتفد بہت خوبصورت برا جوانمرد ' رعب و داب والا ' صاحب جروت ' دی فہم ' مدہر اور سخت گیر سلطان گزرا ہے ' اس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ تنا شیر پر حملہ کر دیا تھا۔ جب اس کو کسی پر غصہ آ جاتا تھا تو پھر معانب نہیں کرتا تھا ' اکثر مجرموں کو زندہ زمین میں گڑوا دیتا تھا۔ معتفد عظیم سیاست دان تھا۔

عبداللہ بن جمرون کہتے ہیں کہ ایک بار معتقد شکار کو گیا ہیں بھی اس کے ساتھ تھا،
جب ہم گاروں کی پالیز کے پاس سے گزرے تو رکھوالے نے فریادیوں کے طور پر آواذ دی ۔
معتقد رک گیا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے اس نے کما کہ آپ کے تین غلام
میری پالیز میں آئے اور اس کا ناس لگا دیا ۔ معتقد نے ان غلاموں کو طلب کر لیا ۔ اگلے روز
اس کھیت کے کنارے ان تینوں غلاموں کی الشیں لگی ہوئی تھیں ہا۔ ایک عرصہ کے بعد
معتقد نے بھ سے کما کہ تم مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ لوگ بچھ سے پوری طرح خوش کیوں نہیں
ہیں ۔ میں نے کما کہ تم معتقد نے کما کہ خدا کی قتم میں کمی کی جان بلاوجہ نہیں لیتا ۔ (جس
کرا دیتے ہیں)۔ یہ شکر معتقد نے کما کہ خدا کی قتم میں کمی کی جان بلاوجہ نہیں لیتا ۔ (جس
روز سے میں تخت نشین ہوا ہوں آج تک میں نے بلا سبب کمی کا خون نہیں بمایا ہے ) اس
روز سے میں تخت نشین ہوا ہوں آج تک میں نے بلا سبب کمی کا خون نہیں بمایا ہے ) اس

نہیں بہایا گیا) معتفد نے کہا کہ وہ مجھے الحاد کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا ان تین غلاموں کو کیوں قبل کرا دیا جو ایک پالیز میں گھس گئے تھے۔ معتفد نے کہا کہ کہ خدا کی فتم میں نے ان کو قبل نہیں کریا بلکہ میں نے تین ڈاکوؤں کو قبل کرایا تھا وہ تیوں چور بھی تھے اور قاتل بھی ' ان کا قبل تحقیقات کے بعد کرایا گیا ہے۔

## معتضد زانی یا لوطی نهیس تھا

قاضی استعمل کہتے ہیں کہ ایک روز ہیں معتقد کے پاس گیا" اس وقت اس کے پیچے چند نمایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑے تھے ہیں نے ان کی طرف وکھ کر خاموثی اختیار کرلی ۔ جب ہیں چلنے لگا تو معتقد نے جھے سے کہا ' قاضی استعمل! برگمانی نہ کرنا واللہ آج تک میں نے جرام پر اپنا انداز نمیں کھولا ایک موقع پر ہیں معتقد کے پاس گیا تو معتقد نے جھے ایک کتاب دی اس کتاب میں کسی شخص نے علماء کی لفزشوں کو جمع کیا تھا ۔ کہ کس طرح حلال کو جرام اور جرام کو حلال کیا گیا تھا ۔ کہ کس طرح حلال کو معتقد نے کہا کہ اس کا مولف زندیت ہے ۔ معتقد نے کہا کہ ذندیت ہے ' جس معتقد نے کہا کہ ذندیت ہے ' جس نے کہا کہ کاذب نمیں بلکہ ذندیت ہے ' جس نے خراب کو مباح نمیں بلکہ ذندیت ہے ' جس نے خراب کو مباح کہا گیا اس نے متع کو مباح نمیں کہا اور جس نے متع کو مباح سمجھا کیا اس نے ختا کو مباح نمیں سے جس سے لفزش نہ ہوئی ہو اور نے غتا کو مباح نمیں سے جس سے لفزش نہ ہوئی ہو اور جسنے عالموں کی لفزشوں کو خلاش کیا اور ان کو شؤلا اس کا دین گیا ۔ یہ س کر معتقد نے وہ حسے عالموں کی لفزشوں کو خلاش کیا اور ان کو شؤلا اس کا دین گیا ۔ یہ س کر معتقد نے وہ کتاب جلا ڈالنے کا عکم وے ویا ۔

### معتضد کی بصیرت

مخضد بہت ہی ہوشمند' تیز فہم اور صاحب ہیت فخص تھا۔ ہر ایک کام بری دانائی سے کرتا تھا ' اس نے جتنی لڑائیاں لڑیں ان میں وہ کامیاب ہوا۔ مکی معاملات اور ان کی سختیوں کو بری اسلوبی سے بہتا تھا اور ہر معالمہ کو خوب سجمتا تھا۔ اس نے برے زور شور سے حکومت کی اور سلطنت و حکرانی کا خوب لطف اٹھایا۔ لوگوں پر اس کی ہیت اس طرح طاری تھی کہ اسکے عمد میں کسی کو فتنہ پردازی کی جرات نہ ہو سکی بلکہ تمام فتنے دب گئے تھے اس لئے ملک میں امن قائم ہو گیا تھا۔ رعیت برے آرام سے تھی اس کا دور رعیت کے لئے نمایت امن وامان اور سکون کا دور تھا۔ اس نے لگان میں کی کر دی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف کو عام کر دیا تھا ' رعیت سے ظلم و سٹم کو ختم کرا دیا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ و انصاف کو عام کر دیا تھا ' رعیت سے ظلم و سٹم کو ختم کرا دیا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ

رعیت پر ظلم کر سکے ۔ عبایہ حکومت کی بنیادیں کھوکھلی ہو بھی تھیں لیکن اس نے اپنی بھیرت اور ہوشمندی سے اس عمارت کو گرنے سے بچا لیا ان اوصاف کے باعث اس کا نام سفاح ٹانی مشہور ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عبایہ حکومت کی بنیادیں تو المتوکل کے قتل ہی کے وقت سے بل گئی تھیں لیکن معتضد نے ان کو استوار کر دیا اور وہ اندیشہ جاتا رہا: ابن روی نے معتضد کی تعریف میں لکھا ہے۔

ھنیا بنی العباس ان اما مکم امام الهدی والباس والجود احمد۔
اے بی عباس! تم کو مبارک ہو کہ تمارا باوثاہ لام الدی صاحب جو دو سخا احمد ہے۔
کما با بی العباس انشئی ملکم کفا با بی العباس ایضا " یجدد'
جس طرح ابو العباس سے تماری باوثابت کا آغاز ہوا ای طرح ابو العباس احمد سے اسکی تجدید
ہوگئی۔

ا مام يظل الا مس يعمل نحوه تلهف ملهوف ويشنا قة الغد -معتز نے بھی ای قتم کے خيالات كا اظهار چنر اشعار میں كيا تھا۔

#### معتضد کے کارنامے

اس نے تخت سلطنت پر معمکن ہوتے ہی کتب فروشوں کو فلسفیانہ اور اسی فتم کی دوسری کتابوں کے فروخت کرنے سے منع کر دیا تھا اسی طرح اس نے داستان گوہوں اور نجومیوں کو راستوں اور گزر گاہوں پر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ عیدالا محی کی نماز پڑھائی اس میں پڑھا کہا رکعت میں چھ بجمبیر کمیں ۔۲ اور دو سری میں صرف ایک اور اس نے خود خطبہ نہیں پڑھا

۱۸۰ه میں قیرون سے مهدویت کا ایک مدی اٹھا (عبداللہ بن عبید) اور اپنے عقائد کی تبلغ کے لئے قیرون پہنچا وہاں مهدویت کے دائی اور حاکم افرایقہ کے درمیان خونریز جنگ ہوئی لیکن اس کا اقتدار روز بروز بردھتا گیا ای سال سندھ کے علاقہ دیبل سے اطلاع آئی کہ ماہ شوال میں یہاں چاند گربمن ہوا جس کے باعث کافی ویر شک اندھیرا رہا پھر اس کے بعد کالی آندھی آئی جو قین دن شک متواتر چلتی رہی جب آندھی ختم ہوئی تو اتنا شدید زازہ آیا کہ آبادیاں زمیں میں دھنس گئیں اور تقریبا ڈیڑھ لاکھ انسان مسمار شدہ مکانوں کے ملبے کے نیچے آبادیاں زمیں میں دھنس گئیں اور تقریبا ڈیڑھ لاکھ انسان مسمار شدہ مکانوں کے ملبے کے نیچے سے نکالے گئے۔

١٨١ه ميں ارض روم كا شر كوريه معتضد نے فتح كيا " اى سال تمام طبرستان ميں باني كى

اس قدر کمی ہو گئی کہ تین رطل پانی ایک درہم میں دستیاب ہو تا تھا۔ قط کا یہ عالم تھا کہ لوگ مرد ارکھانے گئے ' اس سال معتضد نے مکہ معظمہ میں دارالندوہ ۔(۳) کو منهدم کرا کر مجد حرام کے پاس ایک اور مسجد نتمیر کرا دی ۔

۱۷ او میں معتضد نے ان تمام قبیحہ رسومات کو بند کرا دیا جو مسلمانوں میں جاری و ساری تھیں نو روز کے دن (مجوسیوں کی طرح) آگ روشن کرنے اور لوگوں پر پانی چھڑکنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا ۔ کیونکہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا ۔ اس سال معتضد نے قطرالندی بنت خمارویہ بن احمد بن طولون سے نکاح کیا۔ ماہ رہج اللول میں رخصتی عمل میں آئی ۔ اور قطر الندی این ساتھ جمیز میں چار بزار جواہر سے مرصع کمر بند (پٹیاں) اور دس صندوق جواہر سے مرصع کمر بند (پٹیاں) اور دس صندوق جواہر سے مرصع کمر بند (پٹیاں) اور دس صندوق جواہر سے بھرے ہوئے لیکر آئی۔

سوع مو میں معتضد نے اپنی مملکت میں یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ سے ذوی الارحام سے کو بھی میراث دی جائے اور نقد میراث بند کر دیا جائے ۵۰ - اس تھم سے لوگ بہت خوش ہوئے اور معتضد کو دعا دس-

المالات المال

مع میں شر بھرہ میں ایک عجیب و غریب شم کی آندھی آئی پہلے زرد رنگ کی تھی پر سبز رنگ کی مقل پر سبز رنگ کی بھر آسان سے

ایک جادر گری اس کا وزن تقریبا" ڈیڑھ سو درہم تھا۔ اس آندھی سے سینکڑوں درخت اکھڑ گئے اس کے بعد آسان سے سیاہ و سفید پھر برسے۔

۱۳۸۶ھ میں بحرین کے علاقہ میں ابوسعید القرمطی نے ظہور کیا اور بہت جلد اس نے قوت کیڑ کسی یہ اس طاہر سلیمان کا بیٹا تھا جس نے حجر اسود کو اکھیڑنے کا ارادہ کیا تھا اور سعید قرمطی اور معتضد کی فوجوں کے درمیان کئی بار مقابلہ ہوا لیکن ہر بار معتضد کی فوج نے شکست کھائی متجہ یہ ہوا کہ یہ تو اگھے۔ متجہ یہ ہوا کہ یہ قرمطی بصرہ اور اس کے نواحی علاقے پر قابض ہوگئے۔

#### معتضد کے مزید حالات

خطیب اور این عساکرتے ابو الحسین الحصیی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ معتضد نے ایک بار قاضی ابو حازم سے کملا بھیجا کہ فلال مخص کے ذمہ میرا اتنا اتنا روپیے قرض ہے اور جھے معلوم ہوا ہے کہ تمحاری عدالت میں اس شخص پر بہت سے لوگوں نے وعوے کئے ہیں اور تم نے مقروض پر دکری وے دی (اوائے قرض کا فیصلہ صاور کر ویا ہے ) اور لوگوں کو ان کا مال اور روپیہ ولوایا ہے ۔ اب میرا مال بھی مجھے دلوادہ ۔ قاضی ابو حازم نے کہلا بھیجا کہ امیر الموسنين كو ياو مو كاكه عمده قضا جب مجھے ديا كيا تھا او آپ نے فرمايا تھاكہ ميں امر عدالت اين گردن سے نکال کر تماری گردن میں ڈال رہا ہوں ۔ النذا اب مجھے جائز نہیں ہے کہ میں بغیر گواہوں کے کی مخص کے وعوے کو صحیح مان لول (خواہ وہ آپ ہی کی ذات کیول نہ ہو) آپ يهلے گواہ ميش ميجيد ! اس كے جواب ميں معتضد نے لكھا كه ميرے گواہ فلال فلال وو معزز اشخاص جیں قاضی ابو حازم نے پھر لکھا کہ آپ ان گواہوں کو میرے رو برو عدالت میں میش مجيئ اكديس ان ے جرح كر لول - وہ معزز آپ كے لئے تو ہو كتے جي ليكن ميں ان كو معزز کیے تعلیم کر لول اگر وہ دونول شرعیت کے بموجب قابل گواہی ہوئے اور انھول نے گوائی دی تو آپ کا دعوی سیح ہو سک ہے ورنہ جو کھ میرے نزدیک سیح ہو گا ای کے مطابق فیملہ کیا جائے گا " معتقد کے گواہوں نے جرح کے خوف سے قاضی ابو حازم کے سامنے پیش ہونے سے گریز کیا اور آنے سے انکار کر دیا چنانچہ قاضی ابو حازم نے معضد کا وعوی فارج كرويا -

ابن حمدون کہتے ہیں کہ معتفد نے ارادہ کیا کہ بحیرہ میں ساٹھ ہزار دینار کی لاگت سے ایک عمارت تعمیر کرائے جمال اپنی کنیزوں خصوصا" اپنی چیتی کنیز دریرہ کے ساتھ رہا کرے ۔ ابن بمام شاعر نے فورا" کچھ شعر کہ ڈالے جس میں دریرہ پر طعن و طنزکیا تھا لیکن معتفد نے اس جو کو برداشت کر لیا اور پھر کچھ سوچ کر اس فیمتی مارت کو مندم کرا دیا۔ چند روز کے بعد دررہ کا انقال ہو گیا اس کی موت پر معتقد نے درد انگیز اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا مرشیہ الکھا: ۔۔

یا حبیبا لم یکن بعد له عندی حبیب

ان حبیب میرا محبوب محمه سے کچھ دور نہیں ہے

انت عن عینی بعید و من القلب قریب

ان محبوب تو میری آگھوں سے دور ہے گر میرے دل کے تو قریب ہے

دیس لی بعدک فی شئی من النھو نصیب ہے

تیری دوری میں مجھے کی چیز میں اب لطف میسر نہیں ہے۔

#### معتضد كالنقال

ریج آلافر ۱۸۹۶ھ میں معتفد سخت بیار ہوا ' اس کی بیاری کی وجہ بیہ متھی کہ کثرت جماع کے باعث اس کے اعضائے رکیسہ میں بہت تغیر آگیا تھا چنانچہ علاج سے کچھ افاقہ ہوا لیکن مرض پھر عود کر آیا اور بروز دو شبنہ ۲۲ رہج آلافر ۲۸۹ھ کو اس کا انتقال ہو گیا۔۔۔

مسعودی کا بیان ہے کہ معتضد کو بہت سے مرض لاحق تھے ' نزع کے وقت ایک طبیب آیا اور اس نے نبض ویکھنے کے لئے جیسے ہی اس کی نبض پر انگی رکھی معتضد نے آ تکھیں کھول دیں اور طبیب کے ایس لات ماری کہ وہ نیچ گر پڑا اور گرتے ہی شدت ضرب سے مر گیا ادھر معتضد کی بھی جان نکل گئی۔

معتفد بہت اچھا شاعر تھا اس کے اکثر اشعار مشہور ہیں ۔ ابن معتنز لہ اور صولی وغیرہ نے اس کی وفات پر مرشنے کے ہیں' معتفد نے اپنے بسمائدگان میں چار اڑکے اور گیارہ اؤکیاں چھوڑیں ۔ معتفد کے عمد میں ان علماء و مشاہیر نے انقال کیا۔

### وہ مشاہیر منوں نے معتضد کے زمانے میں انقال کیا

ابن المواز مالكى - ابن الدنياً - قاضى اسائيل - هارث بن ابى اسامه - ابو العيناً - المبرد حضرت ابو سعيد الخراز فينخ الطاكف، التجرى شاعر - ان حضرات كے علاوہ اور بهت سے لوگ - نوٹ ف صولى نے مغتفد كے مرتبے ميں صرف پانچ اشعار كے بيں اور ابن ال معتز نے ١١٠ اشعار علامه سيوطي نے تاريخ الحلفاء ميں دونوں حضرات كے اشعار اسى تعداد ميں درج كے اشعار ) علامه سيوطي نے تاريخ الحلفاء ميں دونوں حضرات كے اشعار اسى تعداد ميں درج كے

# ہیں' یمال ان اشعار کا ترجمہ محض بے سود سمجھ کر ترک کر دیا گیا ہے۔ (مترجم)۔ حواشی

ا۔ اس واقعہ کو معین الدین ندوی نے اپنی تاریخ میں بھراجت ایک اور انداز میں تحریر کیا

۲- احناف میں تجبیریں دونوں رعکات میں چھ ہیں۔ یہ سات تعبیریں بتر تیب فدکورہ کیسی سے در الندوہ وہ مکان جمال عمد رسالت مستول الفاقی میں منافقین جمع ہوکر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔

٧- ذوى الارحام ايك حدكى اولاد جدى رشته دار

- چونکہ ذوی الارحام ابنک ترکہ ہے محروم تھے لنذا ذوی الارحام کو پہنچنے والا مال شاہی خوانہ میں بہت کر دیا جاتا تھا اور اس کے لئے ایک شعبہ میراث قائم تھا۔ امام مالک اور اہام شافعی کے یہاں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہیں ہے صرف ذوی الفروض اور عصبات کا حصہ ہے ذوی الفروض اور عصبات کی عدم موجودگی میں ترکہ محکمہ میراث میں داخل ہوتا تھا۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک عصبات کے بعد ذوی الارحام میراث کے حقدار ہیں۔

٢- يمال مين اس مرشف ك صرف ان اشعار ير اكتفاكريا مول ورنه علامه سيوطى في وسي اشعار نقل ك مين-

ے۔ علامہ سیوطی نے معتفد کے مرت سلطنت و حکومت نہیں لکھی اس سے قبل انہوں نے یہ التزام رکھا تھا۔ بسرحال معتفد کی مرت سلطنت از ۲۷۹ھ تا ۲۸۹ھ مطابق ۸۹۹ء تا ۹۰۲ء یعنی چھ سال اور ایک ماہ تقریبا" (مترجم)

# المكتفى بالله ابومحمه

نسب و ولادت

ا کمکتفی باللہ ابو محمد علی بن المعتفد - غرہ رہیج آلافر ۲۹۳ھ میں آیک ترکیہ خاتون حصد کے بطن سے پیدا ہوا - کمتفی بہت ہی حسین و جمیل شخص تھا بلکہ اس کا حسن ضرب المثل بن گیا تھا چنانچہ بعض شاعروں نے اس طرح اس کے حسن کی تعریف کی ہے اور اسکے حسن سے تشبیہ دی ہے -

قایست بین جمالها وفعالها فا ذالملاحة بالخیان الا تفی میں نے اسکے جمالها وونوں جمع میں کیا کہ ملاحث (حن) اور خیات دونوں جمع نہیں ہو سکتے

والله لا كلمتها ولوانها كالشمس او كالبدر او كالمكتفى فداك فتم من ابن سے كلام نيس كوں كا اگروه حن ميں خورشد' ابتاب يا كمتفى كى طرح كيوں نه ہو۔

مکتفی کی ولیعمدی

کتفی کو اس کے باپ معتضد نے اپنی زندگی ہی میں ولیعمد نامزد کر دیا تھا چانچہ معتضد کی علالت کے زمانے ہی میں لوگوں نے 9 ربیج الله ۱۹۸۹ھ بروز جمعہ بیعت کر لی تھی - صول کہتے ہیں کہ علی نام کے دوہی خلفاء گزرے ہیں - ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دو سرا امیر السلمین کمتفی باللہ اور کوئی تیسرا اس نام کا خلیفہ نہیں ہوا - اس طرح حضرت امام حسن امیر السلمین کمتفی باللہ اور کوئی تیسرا اس نام کا خلیفہ نہیں ہوا - اس طرح حضرت امام حسن بین علی - بادی اور مکتفی کے سوا کسی چوتھے فخص کی خلفاء میں سے کئیت بھی ابو مجمد نہیں ہوئی -

# مکتفی کے عمد کے واقعات

جس وقت معتد کا انتقال ہوا تو اس وقت سکتفی رقہ میں موجود تھا ' دارالحکومت میں اس کی عدم موجود تھا ' دارالحکومت میں اس کی عدم موجودگی میں وزیر دربار ابوالحن قاسم بن عبداللہ نے غائبانہ اس کی طرف سے بیعت کی اطلاع اس کو فورا " پہنچا دی ۔ مکتفی ۷ جمادی الاول کو بغداد پہنچا۔

اس کی آمد پر اہل بغداد نے بڑی صرت کا اظهار کیا اور خوب جشن منایا' اسی ہنگامہ میں قاضی ابو عمر دریائے وجلہ کے بل سے گر پڑے لیکن ان کو صحح و سالم نکال لیا گیا جس وقت سمتفی دارالحکومت میں داخل ہوا تو شعراء نے اس کے حضور میں تصیدے پیش کئے۔ وزیر قاسم ابو الحن قاسم کو دربار سے سات پارچ کی خلعت عنایت ہوئی۔

کتنی ٹے تخت نشین ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ معتقد باللہ نے مطمورے (نمال خانے) بنوائے تھے ان کو مسمار کرا دیا اور ان کی جگہ مساجد تغییر کرا دیں اور اس کے باپ نے جو دکانیں اور جو باغات لوگوں سے زبرد تی لے لئے تھے تا کہ اس سر زمین پر اپنا محل تغییر کرے ' کمتفی نے وہ دکانیں اور باغات ان کے مالکوں کو واپس کر دیئے ' رعیت کے ساتھ خوش خلقی کا بر تاؤ کیا ۔ جس کی وجہ سے وہ بہت جلد لوگوں کا محبوب بن گیا اور لوگ اس کے حق میں دعائیں کرنے گئے ۔

### سخت آندهی

ای سال بغداد میں سخت ترین زلزلہ آیا ' زلزلے کے یہ جھکے کئی روز تک آتے رہے ای اثنا میں بھرہ میں شدید آند هی آئی بزاروں درخت جڑ سے اکھڑ گئے ۔ الیمی آند هی مجھی نہیں آئی تھی ۔

ای سال سیحی بن ذکرہ یہ قرمطی نے خروج کیا۔ کمتفی اور یحیبی کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اس لڑائی نے بہت طول کھینچا آخرکار ۱۹۹ھ میں وہ کمتفی کی فوجوں کے ہاتھ سے مارا گیا لیکن اسکے بعد اس کا بھائی حسن قائم مقام بن گیا اور اس نے اپنا لقب امیر المومنین مہدی رکھا۔ حسن کے چرے پر ایک داغ تھا اس داغ کی تاویل اس نے کی کہ یہ اس کے مبعوث ہونے کی نشانی ہے اس کے برادر عم زاد عیلی بن مہویہ نے اپنا لقب مرش رکھا اور کما کہ سورہ المدٹر میں اس کا بی نام تو ہے ' اس نے اپنے ایک غلام کا نام مطوق بالنور رکھا ان تیوں نے مل کر شام کے علاقہ میں وہ اور حم مچایا جیسے شہر میں بھیٹر کے گئس آئے ہوں آخر کار یہ تیوں اور اللہ میں قتل کر دیتے گئے۔

ای سال لینی ۱۹۱ھ میں الفاکیہ جوارض روم میں ہے جنگ سے فتح ہوا۔ یمال سے اس قدر مال منتمیت ہاتھ آیا کہ اس کا گوئی شار نہیں ۔ ۲۹۲ھ میں دریائے وجلہ میں ایی طغیانی آئی تھی ) بغداد طغیانی آئی کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے (اس سے پہلے بھی ایس طغیانی نہیں آئی تھی ) بغداد کا اکثر حصہ تباہ و بریاد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پانی کی بلندی آئیس گز (ہاتھ) ہو گئی تھی۔ صولی

نے بھی اس نیک اور عادل سلطان کی تعریف میں اشعار کھے ہیں جس میں قرمطی کی بچو بھی موجود ہے -

صولی کتے ہیں کہ میں نے کتفی باشد کو اس کی علالت کے زمانے میں یہ کتے سا

0

"والله مجھے ان سات سو اشرفیوں کا بہت افسوس ہے جو میں نے اپنی اولاد پر خرج کیس حالانکہ وہ مسلمانوں کی ملیت تھیں اور مجھے ان کی بالکل ضرورت نہیں تھی ۔ مجھے ڈر ہے کہ الله تعالی مجھے ہے ان سات سو اشرفیوں کے بارے میں ضرور باز پرس فرمائے گا ۔ اس لئے میں بارگاہ اللی میں توبہ کرنا ہوں اور اپنی مغفرت کا خواستگار ہوں"۔

اندہ اللہ میں توبہ کرنا ہوں اور اپنی مغفرت کا خواستگار ہوں"۔

اندہ اللہ میں توبہ کرنا ہوں اور اپنی مغفرت کا خواستگار ہوں"۔

انتقال: (افوس که) مکتفی نے مین عالم شاب میں شپ کشبه ۲۲ ذی قعدہ ۲۵ه میں انتقال کیا اور آٹھ اور آٹھ اورکیاں اپنے وارث چھوڑے۔

مکتفی کے عہد میں انقال کرنے والے مشاہیر۔

جناب عبدالله بن احمد بن جنل - ثعلب المم العرب - تبنل المقرى ' جناب قاضى ابو حازم - صالح حزره - محمد بن خرالمروزى شخ الطائفه حضرت ابوالحن نورى آ - ابو جعفر ترفدى شخ الثافعيه (عراق) و ديگر حضرات رقم الله مين نے تاریخ نمیثا پور مصنفه عبدالفاخر مين ديکھا ب كه مصنف نے بروایت ابى الدنیا لکھا ہے كه جس وقت محمد عند حكومت بر بیشا تو میں نے اس كو به دو اشعار لكھ كر بھیج!

ان حق التا دیب حق الا بوہ عند اهل الحجا واهل المروہ ' استاد کا حق باپ کے حق کے برابر ہوتا ہے ان اوگوں کے نزدیک جو مردت والے ہیں واحق الرجال ان یحفظو! ذاک ویر عوہ اهل بیت النبوہ ب سے بمتروی ہے جو اسکی رعایت کرے اہل بیت بنوت تو اس کی بہت رعایت کرتے ہیں میرے یہ اشعار پڑھ کر مکتفی نے میرے پاس دس ہزار درہم بھجوا دیئے ۔ اس واقعہ سے پت چاتا ہے کہ ابن الی الدنیا سمتفی کے عمد تک زندہ تھے ۔

حواثني

ا۔ وفات کے وفت کمتفی کی عمر کل ۳۳ سال تھی اس نے چھ سال چھ مینے حکومت کی بوت انتقال اپنے چھوٹ بھائی جعفر المقلب بد مقتدر بائند کو ولی عمد نامزد کر کیا تھا۔

## المتقدر بالله ابو الفضل

#### نسب اور ولادت

المقتدر بالله ابو الفضل جعفر بن المعتضد بالله - مقتدر بالله عدمه ماه رمضان مين أيك روی خاتون کے بطن سے جس کا نام غریب تھا پیرا ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ماں روی خاتون نسیں بلکہ ترکیہ خاتون تھی ۔ بعض نے مقتدر کی ماں کا نام شغب بتایا ہے مسفی جب بہار ہوا اور بہاری نے شدت اختیار کی تو عمائد واعمان سلطنت نے اس کی جانشین کے بارے میں دریافت کیا اور جب اے یہ یقین کرا دیا گیا کہ اس کا بھائی جعفر (مقترر) بالغ ہو گیا ہے تو سکتفی نے اس کو اپنا ولی عمد نامزد کر دیا ۔ مقتدر ابھی صرف ۱۳ سال کا تھا كداس كى تخت نشينى عمل مين آئى مقتدر سے پہلے اتنى كم من مين كوئى بھى (بى عباس سے) تخت سلطنت پر نمیں بٹھا تھا۔ وزیر وربار عباس بن حیین نے اس کی کم می کے باعث لوگوں ے استصواب کیا اور خود اس کے خلع کی رائے دی اور لوگ اس بات پر متفق بھی ہو گئے سے کہ مقدر کو تخت سے معزول کر کے اس کی بجائے عبداللہ بن معتز کو خلیفہ مقرر کرویا جائے لیکن عبداللہ بن معتز باللہ نے کہا کہ میں تحت (حکومت)اس شرط پر قبول کر سکتا ہوں کہ خونریزی بالکل نہ ہو شدہ شدہ یہ خبر مقتدر (جعفر) کو بھی پہنچ گئی اس نے عبداللہ بن معتز کے پاس بیشار دولت بھیج کر اس بات پر راضی کر لیا کہ تخت نشینی سے انکار کر دے ۔ چنانچہ ایما ہی ہوا 'عبداللہ بن معتز نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا 'کیکن لوگ اس کی معزول پر مصررے چنانچہ ۲۰ ربیع آلاخر ۲۹۱ھ کو جب وہ فٹ بال یا گیند کھیل رہا تھا کچھ لوگ اس پر چڑھ روڑے 'مقترر ڈر کر بھاگ کر گھر میں گھس کیا اوردروازہ بند کر لیا۔ اس بڑیو تک میں دو وزیر اور کچھ ساہی کام آ گئے ۔ لوگوں نے عبداللہ بن معتز کو بلا لیا اور اسی وقت قانیول اعیان سلطنت اورروسا شرنے اس سے بعیت کر لی اور اس کا لقب غالب بالله رکھا۔ محمد بن داؤر بن جراح کو وزیر ابوالمشنی احمد بن یعقوب کو قاضی مقرر کیا اور غالب

باللہ کے نام سے احکام جاری ہونے لگو۔ محمد بن جر سر طبری کی پیش کوئی۔

معانی بن ذکریا جریری کہتے ہیں کہ جب مقدر کا خلع اور ابن معتز (غالب باللہ) سے بعیت کی خبر محمد بن جریر طبری کو پہنچی تو انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کہ وذیر قاضی کون مقرر ہوا ہے ' محمد بن واؤر اور ابوالمشی کا نام س کر جریر طبری نے کما کہ یہ کام چاتا ہوا معلوم نہیں ہوتا۔ کسی نے وریافت کیا کہ کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کا تقرر ہوا ہے وہ بلند مرتبہ تو ہیں لیکن مدیر نہیں ہیں اور زمانہ انقلاب پذیر ہے مجھے تو عجبت واضحلال سلطنت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ معالمہ زیادہ نہیں چل سکے گا۔

مقتدر کی اقتدار پر بحالی۔

ابن معتز نے مقدر ہے کہلا بھیجا کہ تم محقہ بن طاہر کے محل میں چلے جاؤ تا کہ میں وارالحکومت میں آ جاؤں ۔ مقدر نے بیہ بات شلیم کر لی ابھی اس کے ساتھ کچھ ہاہ باتی تھی اس نے ان ہاہوں ہے کہا کہ اے میرے وفادارہ !! کیا ہم یہ بات شلیم کر لیں اور دارالحکومت چھوڑ دیں ۔ کیوں نہ ہم اس موقع پر جان کی بازی لگا دیں اور اس بعیت کو اپنی سرے دور کر دیں اس تقریر کے بعد ان سب نے ہتھیار باندھے اور باہر نکل ۔ ابن معتز نے جب اس چھوٹی ہی جمعیت کو اس شان و شوکت سے نکلتے دیکھا تو خود بخود ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور ابن معتز مع اپنے ساتھیوں کے بغیر جنگ کئے بھاگ کھڑا ہوا۔ معتز کے ساتھ اس کھڈر کا نتیجہ یہ ہوا کہ معتز کے ساتھ اس کا وزیر محمد اور اس کا قاضی ابو مٹنی بھی تھا اس کھڈر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں افرا تفری چے گئی اور قتل عام شروع ہو گیا۔ اب مقدر کی بن آئی۔ اس نے ان بغداد میں افرا تفری کے گئی اور قتل عام شروع ہو گیا۔ اب مقدر کی بن آئی۔ اس نے ان خزانجی کی تحویل میں دیدیا' بغداد میں ایسا جدال وقتال ہوا کہ بس میں چار آدی ہے یعنی ابن معتز کو گرفتار کر کے دید منی اور چوتھا۔ شخص قاضی ابو عمر شے ' ابن معتز کو گرفتار کر کے قید میں ویریا' بغداد میں ایسا جدال وقتال ہوا کہ بس میں چار آدی ہے یعنی ابن معتز کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور چند روز کے بعد قید خانے ہے اس کی نعش ہی نکلی اب مقدر کا شائم ہو گیا۔

عمدہ وزارت ابو الحن علی بن محمد (المعرف ابن فرات) کے سپرد کیا گیا ' ابن فرات نے وزارت کا عمدہ سبنحال کر مظالم کی بخ کنی اور عدل و انصاف کی ترویج کی ' مقتدر کو بھی عدل کی طرف تر غیب دی لیکن مقتدر نے اپنی کم سی (یا اٹھتی جوانی) کے باعث تمام امور سلطنت ابو الحن (ابن فرات ) کے سپرد کر دیئے اور خود ابو لعب میں مصروف ہو گیا اس نے بہت جلد تمام خزانہ عیش و عشرت اور دادو د حش میں خرچ کر ڈالا ۔ اس سال مقتدر نے یہ تھم جاری کیا کہ یہود و نصاری کو حکومت کے وفاتر میں ملازمت نہ دی جائے نیز یہ کہ وہ سواریوں پر کیا کہ یہود و نصاری کو حکومت کے وفاتر میں ملازمت نہ دی جائے نیز یہ کہ وہ سواریوں پر زین کے بالان استعمال کریں ( لیعنی جھولیں)۔

ای مال مغربی ممالک پر یجی کے بھائی حسین نے جس نے مهدویت کا دعوی کیا تھا اپنا افتدار قائم کر لیا اور اب اس نے ریاست کے ساتھ طلافت کا بھی دعوی کیا چونکہ لوگوں کے ساتھ اس کی روش عدل و احسان کی تھی (وہ ہرایک کے ساتھ لطف و کرم سے جیش آتا تھا) اس لئے دور دراز کے لوگ بھی اس کا دم بھرنے گئے اور اس کے پاس جمع ہونے گئے وار تمام ممالک عوب پر اس کا اقتدار بہت جلد قائم ہو گیا اور اس کی مملکت کے حدود و سبع ہو گئے ' اس نے ایک شربھی بیایا اور اس کا نام "مهدیہ" رکھا ' اس کے بوصے ہوئے اقتدار کے سانے خود کو بے بس پا کر حاکم افریقہ زیادہ اللہ بن اغلب افریقہ چھو ٹر بھاگ کھڑا ہوا اور مھر بہنی ' اور مھر سے عراق چلا گیا' اس طرح ممالک اسلامیہ پر بنی عباس کی حکومت کی مدت ایکسو ساٹھ برس سے پچھ زائد رہی اور اس تاریخ سے بنی عباس کی سلطنت کے ذوال کا آغاذ ہوا ۔ پہنی بہنی کہ مقتدر کے دور میں اس کی کم سنی کے باعث نظام سلطنت میں ماٹھ برس سے خود کو ہوا ہو جہ میں سر زمین دینور میں ایک پہاڑی زمین کے اندر دھنس ذبروست خلل واقع ہوا ہے جہ سے میں سر زمین دینور میں ایک پہاڑی دوب کے ۔ اس سال گر باہر آیا کہ کئی گاؤں ڈوب گئے ۔ اس سال کہ بھی ہو خوب واقعہ یہ چیش آیا کہ ایک چیزا (گائے کا نر بچ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھی ہو خوب واقعہ یہ چیش آیا کہ ایک خچر سے پھڑا (گائے کا نر بچ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھی ہو خوب واقعہ یہ چیش آیا کہ ایک خچر سے پھڑا (گائے کا نر بچ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھی ہو خوب واقعہ یہ چیش آیا کہ ایک خچر سے پھڑا (گائے کا نر بچ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھی ہو فریب واقعہ یہ چیش آیا کہ ایک خچر سے نوب واقعہ یہ چیش آیا کہ ایک خپر سے نوب واقعہ یہ چیش آیا کہ ایک خور سے ایک بھی ایوا ۔ اللہ تعالی ایک بھی ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھی ہوا ۔ اللہ تعالی ہو ا

# وزارت عظمیٰ میں تبدیلی:-

ا اساھ میں وزارت عظمیٰ کا منصب علی بن عیسیٰ کے سپرد ہوا' اس وزیراعظم نے پاکبازی' راستی اور عدل و انصاف سے کام لیا اور امور وزارت انجام دیے۔ ای سال شراب نوشی کی تمام قلمو میں ممانعت کر دی گئی اور تمام غیر شری ٹیکس معاف کر دیے جس کی آمدنی ۵ لاکھ دینا سالانہ تھی' ای سال قضاۃ کا منصب ووبارہ ابو عمر کے سپردکیا گیا۔ مقترر وارالحکومت سے رصافہ کے چشمہ شاسیہ کو روانہ ہو گیا اور ووبارہ اقترار سنبھالنے کے بعد مقترر کا یہ پسلا کو کبہ تھا لیعنی وہ پہلی بار محل سے سوار ہو کر نکلا تھا اور رعایا کے سامنے آیا تھا۔

ای سال حسین طاح المعروف به منصور طائ اونٹ پر سوار بغداد پہنچا اس کے بغداد پہنچے ہی ہر طرف شور برپا ہو گیا کہ یہ ایک قرمطی دائی ہے (قرمطی دعوت کے لئے بغداد آیا ہے) اس کے بارے میں تحقیق کی گی اور اس کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا اور چند سال بعد ہی ۱۹۰۹ء میں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ الوہیت کا مری ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ اعیان و اشراف مخلوق میں اللہ تعالی طول فرما تا ہے اس نے اپنے معقدین کو لکھا تھا کو نور اول نے مجھے منور کر دیا ہے لیکن جب اس سے مناظرہ کیا گیا اور اس کی استعداد کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کو قرآن و حدیث سے بالکل آگی نہیں ہے اور نہ وہ فقہ سے واقف ہے۔ اس سال (۱۰۳۱ھ) المهندی الفاظمی ۱۹۰۰ ہزار بربریوں کا اشکر لے کر مصر کی تنخیر کے لئے آگے اس سال (۱۰۳۱ھ) المهندی الفاظمی ۱۹۰۰ ہزار بربریوں کا اشکر لے کر مصر کی تنخیر کے لئے آگے

برسا لیکن دریائے نیل اس کی راہ میں حائل ہو گیا اور وہ اسے عبور نہ کر سکابس وہ اسکندریہ ہی برسا لیکن دریائے نیل اس کی راہ میں حائل ہو گیا اور وہ اسے عبور نہ کر سکابس وہ اسکندریہ ہی کی طرف پلیٹ پڑا یمال پہنچ کر اس نے خوب ہی قتل و غارت کیا اور خوب ہی خوزیزی کی جب یمال قتل و خوزیزی کر کے پلٹا تو راستہ میں برقہ کے مقام پر مقتدر کی فوجوں سے مرجمیٹر ہوئی اور سخت جنگ ہوئی لیکن مقتدر کی فوجوں کو شکست اٹھانا پڑی جنیجہ یہ ہوا کہ اسکندریہ اور قیوم پر ممدی فاطمی قابض ہو گیا۔

۱۳۰۲ میں مقدر نے بری دھوم دھام سے اپنی بیٹوں کے ضخ کرائے اوراس کے ساتھ ہی کچھ بیٹی بچوں کے بھی اس تقریب پر مقدر نے چھ لاکھ دینا خرچ کئے ان بیٹیم بچوں کو بھی انعام واکرام سے نوازا۔ مقدر نے عید کی نماز جامع مصر میں پڑھائی۔ مقدر سے پہلے کی عباس مطان نے عید کی نماز نہیں پڑھائی تھی۔ نماز کے بعد علی بن ابی شخہ نے مقدر کی بجائے ایک تکھا ہوا خطبہ پڑھا اور باوجود کیکہ خطبہ زبانی نہیں تھا بلکہ تخریری تھا اس میں غلطی کی اور اتسے مسلمون۔ وانتہ مسلمون کے بجائے اتھواللّه حق تقاته ولا تموتن الا و انتہ مسلمون۔ وانتہ مسلمون کے بجائے

انتم مشركون () يوطا! (٣)

ای سال دیلیم قوم نے الحن بن علی العلوی الاطروش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے سے قبل سے مجوی تھی-

سم سوھ میں ایک جانور نے جس کا نام زبرب(۴) ہتایا جاتا ہے بغداد میں البجل چا دی- لوگ اس کے خوف سے چھتوں پر رات چڑھ جاتے تھے۔ یہ حیوان بچوں کو کھا جاتا تھا۔ عورتوں کی چھاتیاں کا لیتا تھا۔ (نوچ لیتا تھا) لوگو نے اس سے بچاؤ کے عجب عجب طریقے نکالے تھے ' طشت اور سینیاں بجا بجا کر اس کو بھگاتے تھے(۵) لوگوں نے اپنے بچوں کی تھاظت کے لئے مکاب (پنجرے) بنائے تھے بچوں کو ان کے اندر تھاظت کے خیال سے بند کر دیتے تھے۔ مخصر سے کہ سے قصہ بہت ونوں تک چاتا رہا۔

# روم کی سفارت اور شاندار استقبال!:-

۵۰۳۵ میں روم کے قیصر نے سلطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بوھایا اور اپنی ایک سفارت تحفوں اور ہدیوں کے ساتھ مقدر کے دربار میں بھیجی۔ مقدر نے اس سفارت پر سلطنت اسلامیہ کی شان شوکت کے اظہار کے لئے بوا اہتمام کیا۔ ایک عظیم اشکر تیار کیا جو ہتھیاروں سے آرامتہ تھا یہ لئکر ایک لاکھ ۴۰ ہزار سپاہیوں پر مشمل تھا جو باب شالیہ سے دارالسلطنت تک دو رویہ صفیں باندھے کوڑے تھے ان کے بیجھے سات ہزار خادموں کی جعیت تھی' ان کے عقب میں سات سو دربانوں کی جماعت تھی۔ وارالسلطنت کی دیواروں پر ۳۸ ہزار رایشی پروے ڈالے گئے تھے۔ دربار بیس ایک سو درندے ذالے گئے تھے۔ دربار بیس ایک سو درندے ذبیرول سے جوڑے ہوئے موجود تھے اس سفارت کو خوش آمدید کہنے کے لئے اس قدر کثیر رقم صرف کی گئی۔ اس سال سلطان یمن کی طرف سے بھی ہوایا موصول ہوئے ان تحفوں اور ہدیوں میں آیک سیاہ رنگ کا پرند تھا جو فاری اور ہدی ذبان میں طوطی سے بھی ذیادہ قصیح گفتگو کرنا تھا۔ (یہ پرندہ مینا ہے جو خاص ہندوستان کی پیداوار ہے۔)

# نظام حکمرانی مادر مقتدر کے ہاتھ میں:۔

١٠٠٧ه مي مقدر كي ماور ملكه (شغب) نے ايك شفاخانه قائم كيا جس كا سالانه خرج

سات ہزار دینا تھا۔ مقترر کا امور حکمرانی سے بے تعلقی کلیہ عالم ہو گیا کہ اس سال سے شغب (مادر مقترر) نے حکومت کے تمام امور کی گرانی خود شروع کر دی اور تمام امور سلطنت عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ مقترر کی ماں ایک حاکم کی فریادیوں کی داد رسی کرنے گئی وہ رعیت کے معاملات کو خود طے کرتی ہر جعد کو ہاقاعدہ اجلاس کرتی 'قاضیوں اور عمائد سلطنت کی موجودگی میں فرامین جاری کرنے گئی۔

اسی سال القائم محد بن مهدی فاطمی نے مصریر اشکر کشی کی اور صعید کے اکثر علاقوں پر قابض ہو گیا۔

۸۰۳ه میں بغداد میں قط پر گیا غلہ اس قدر گراں ہو گیاکہ رعیت بھوکوں مرنے گئی کہ ہیں کہ اس قط اور غلہ کی کمیابی کا باعث یہ ہوا تھا کہ حالہ بن عباس سواد جو عراق کے بعض علاقوں کا عائل تھا اس نے بغداد والوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے جس کیوجہ سے رعیت میں بے چینی حد سے بردھ گی۔ فسادات اور غارت گردی شروع ہو گئے۔ تمام رعیت ادھر ادھر منتشر ہو گئ فسادات کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا تید خانے میں آگ لگا دی گئے۔ جس کے بھیجہ میں تمام قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ ان قیدیوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وزیر کو پھروں سے مار ڈالا قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ ان قیدیوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وزیر کو پھروں سے مار ڈالا غرض یہ کہ دولت عباسہ زیر زبر ہو گئے۔ باہر سے غلہ آنا بند ہو گیا۔ان اسباب کی بنا پر بغداد میں فرض یہ کہ دولت عباسہ ذیر زبر ہو گئے۔ باہر سے غلہ آنا بند ہو گیا۔ان اسباب کی بنا پر بغداد میں قبضہ کر لیا۔شرکے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا یماں تک کہ دہ جنگ کے لے نکل آئے اور جنگ وجدال شروع ہو گیا۔ (میں نے مختمرا " استے ہی بیان کو کائی سمجھ درنہ اس کی تفصیل بہت طوال نی

۹ مسلط میں قاضی ابن عمر اور دو مرے علاء اور فقها کے فتوؤں کے بموجب منصور حلاج کو سولی پر چڑھا دیا گیا، منصور کے بارے میں لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ (تفصیل اگرد یکھنا چاہیں تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔)

ااساھ میں مقترر نے تھم دیا کہ وراثت اور ترکہ میں ذوی الارحام کو بھی شریک کیا جائے جس کا تھم معتضد نے اپنے دور حکومت میں دیا تھا۔ (اور اس پر اب تک عمل نہیں ہوا تھا۔) اساتھ میں تھم خراسان کے ہاتھوں فرغانہ فتح ہوا۔

ساس میں سرزمین ملید کو رومیوں نے جملہ کر کے فتح کر لیا۔ اس سال موصل میں وجلہ کا پانی اس قدر جم گیا کہ اس پر جانور گزرنے گئے اس سے قبل ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔

١٥٥ه مي روميول نے ومياط پر بھي حمله كرويا اور اس پر قابض ہو گئے۔ شركو خوب لونا

اور جامع مسجد میں ناقوس بجائے۔ ای سال و یعلمیوں (دیالمہ) نے رے اور جبال پر قبضہ کر لیا وہاں کی رعیت کو متہ تیج کیا۔ یمال تک کہ بچوں کو بھی ذبح کر ڈالا۔

الاس کا نام وارا البحرت رکھا' ان چند سالوں کے ایک محل تعمیر کرایا اور اس کا نام وارا البحرت رکھا' ان چند سالوں میں قرمطیوں کی بورش سے بہت سے مقبوضات مقدر کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر اچانک حملے کرکے بہت ہی اذبیت پہنچائیں۔ ان کی ہیبت عام مسلمانوں پر بیٹھ گئی۔ لوگ بکٹرت قرمطی تحریک میں شریک ہو گئے۔ بہت می جھڑچیں ہو تمیں اور ان کی روز افزوں طاقت نے مقدر کی سلطنت کو ہلا دیا' مقدر کے اشکر کو کئی بار ان کے مقابے میں شکست کھانی پڑی۔ ان چند سالوں میں قرامد کے خوف کے باعث لوگوں نے ج بھی نہیں کیا بلکہ ان کے ڈر سے مکہ کے لوگ بھی کمی کی میں کیا بلکہ ان کے ڈر سے مکہ کے لوگ بھی کمی کے دور وجوار کے علاقوں پر بیٹ کی مجدول سے منبر اکھاڑ ڈالے اور ان کی جگہ صلیبیں کھڑی کر دیں۔ بیٹ کر لیا۔ یہاں تک کہ محبدوں سے منبر اکھاڑ ڈالے اور ان کی جگہ صلیبیں کھڑی کر دیں۔

#### مقترر كافرار:

کا او میں موٹس الحازم نے جس کا لقب مظفر تھا' مقدر پر اشکر کشی کی کیونکہ مقدر چاہتا تھا کہ اس کو ہٹا کر ہارون بن غریب کو امیر الامراء کا منصب عطا کر دے' موٹس تمام اشکر کو ہمراہ لئے کر جس میں عمائد و امراء سلطنت بھی شامل تھے شاہی محل پر حملہ آور ہوا جس کے نتیجہ میں مقدر کے خاص سیاہ (ذاتی محافظ) بھی بھاگ کھڑے ہوئے' مقدر بے یارو مددگار رہ گیا۔ چانچہ اس رات کو (۱۲ محرم الحرام) مقدر اپنی والدہ 'خالہ اور اپنی یوبوں کو ساتھ کے کر عشاء کے بعد چھپ کر نکل گیا۔ مقدر کی والدہ (شغب) اپنے ساتھ چھ لاکھ دیناکی رقم چھیا کر لے گئی۔

## مقترر کی حکومت سے وستبرداری پر شہاد تیں:-

لوگوں نے شاوتیں دیں کہ مقدر سلطنت سے دستبردار ہو گیا ہے چنانچہ مجمد بن المعتفد کو دربار میں لایا گیا۔ سب سے پہلے اس سے مونس نے بیعت کی پھر درباد کے دو سرے افراد نے اس کو قاہر باللہ کا لقب دیا گیا اور منصب وزارت علی ابن ابی مقلہ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ تمام کاروائی ہفتہ کے دن ہوئی دو سرے دن لیعنی ہوم کشنبہ قاہر باللہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ مونس نے اس کی اطلاع تمام ممالک محروسہ میں بھجوا دی۔ دو شنبہ کو فوج نے جشن منایا اور بیعت کا انعام اور اپنی اطلاع تمام ممالک محروسہ میں بھجوا دی۔ دو شنبہ کو فوج نے جشن منایا اور بیعت کا انعام اور اپنی

تنخواہ لینے کے لئے قصر المارت پر آئے یہال مونس موجود نہ تھا' انگریوں نے خوب شوروشغب

کیا۔ یہال تک کہ حاجب شاہی کو قتل کر دیا یہال سے بلٹ کرمونس کے محل پر دھاوا کر دیا اور
مقدر کو واپس طلب کرنے گئے تاکہ دوبارہ اس کو تخت نشیں کریں چنانچہ مونس کے محل سے
انہوں نے مقدر کو نکال لیا اور اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر قصر المارت میں لے آئے اور قاہر
باللہ کو گرفتار کر لیا اور اسے مقدر کے سامنے حاضر کیا۔ قاہر نے روتے ہوئے لوگوں سے کما کہ
لوگو! اللہ سے ڈرو اور بھے ایذائیں نہ دو' مقدر نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ محبت سے پیار کیا اور
کما کہ اے بیارے بھائی اس میں تممارا کوئی قصور نہیں ہے اور تم نے میرے ساتھ کوئی برائی
نہیں کی ہے۔

### مقتدر کی بحالی اور اس و امان! --

مقتدر کے دوبارہ تخت نشین ہو جانے پر لوگوں میں سکون اور اطمینان کی امر دوڑ گئی پہلے وزیر کو اس کے منصب پر بحال کردیا گیا اور تمام ممالک محروسہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حکومت پر مقتدر باللہ ہی متمکن ہے (قاہر باللہ نمیں) اس خوشی کے موقع پر مقتدر نے دل کھول کر لوگوں انعام و اکرام سے نوازا۔

# جراسود کی بے حرمتی اور حاجیوں پر ظلم وستم:

ودیارہ تخت سلطنت پر متمکن ہونے کے بعد مقدر نے منصور و یہلی کو امیر تجاج بناکر عاجیوں کے قافلہ کے ساتھ روانہ کیا ہے قافلہ بخیر و عافیت تمام کمہ معظمہ پنج گیا گر ترویہ کے دن بعنی ۸ ذی الحجہ کو دشمن خدا ابو طاہر قرمطی بھی یکا یک وہاں پہنچ گیا اور حاجیوں کو کم بخت نے قل کرنا شروع کیا۔ بیشار حاجیوں کو قتل کر کے ان لاشوں کو چاہ ذم ذم میں پھٹکوا دیا۔ ججر اسود(۱) کو گرزوں کی ضربات سے تو ڈکر دیوار کعبہ سے باہر نکال کیا۔ ابو طاہر قرمطی گیارہ روز تک وہاں مقیم رہا اس کے بعد ججر اسود کو ساتھ لے کر وہاں سے واپس ہو گیا۔ یہ مقدس پھر بیس سال سے زیادہ عرصہ تک اس کے قبنہ میں رہا۔ بیس سال کے بعد مطبع باللہ کے عبد سلطنت میں مسلمانوں کو واپس ہوا تو اس کے ساتھ کو دائیں ماا۔ کتے ہیں کہ ابو طاہر جب ججر اسود کو لے کر مکہ سے ججر کو واپس ہوا تو اس کے ساتھ کو دائیں ماا۔ کتے ہیں کہ ابو طاہر جب ججر اسود کو لے کر مکہ سے ججر کو واپس ہوا تو اس کے ساتھ کیالیس اونٹ رائے ہوں کا کہ وئے جب حجر اسود واپس ایک لاغر اونٹ پر بار کر کے لائے تو

قدرت النی سے وہ لاغراونٹ خوب تدرست اور فریہ ہو گیا۔ محمد بن رہے گئے ہیں میں اس زمانہ میں مکہ ہی میں قاجب قرامطے نے حاجیوں کا قتل عام کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک قرامطی میزاب کعبہ کو اتارنے کے لئے کعبہ کی چھت پر چڑھا اور میزاب کو اکھاڑنے لگا یہ منظر میرے لئے ناقابل نظارہ تھا اس وقت میں نے یہ وعا کمی کہ النی مجھ سے یہ ظلم نہیں دیکھا جا تا اس وقت وہ قرامطی سقف کعبہ سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ ایک دو سرا قرامطی کعبہ کے وروازہ پر چڑھا ہوا یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

انابالله وبالله انا نخلق فيما ونفنيهم انا

میں خدا کے ساتھ ہوں اور خدا کی قتم میں ہی مخلوق کو پیدا کرتا اور فنا کرتا ہوں۔

اس حادی عظیم کے بعد ابو طاہر قرملی چین سے نہ رہ سکا اس کے جہم میں ایک قتم کے پھوڑے نکلے کہ اس کا تمام جہم پھٹ گیا (اور مرگیا) ای سال ایک اور عظیم مسلہ پیدا ہوا اور اس سے فتنہ کھڑا ہو گیا۔ بعنی لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیت عسی ان یبعث کی ربک مقاما محموداہ کے معنی کیا ہیں؟ حنیل مسلک کے پیرو حفزات کتے تھے کہ اس کے معنی یہ بین کہ اللہ تعالی مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جلوہ فکن فرمائے گا۔ (جگہ دے گا) اور وسرے لوگ کھٹے تھے کہ اس کے معنی یہ بین کہ سرور عالم مسئون کھڑ شفاعت فرمائیں گے۔ اس جھڑے کہ اس کے معنی یہ بین کہ سرور عالم مسئون ہو گئے۔ اس ہو گئے۔ اس جھڑے کے اس جھڑے کہ اس کے معنی یہ بیت سے لوگ قل ہو گئے۔ ۱۹۳ھ بین قرمطی کوفے پر حملہ آور ہوئے۔ یہ خبر من کر بغداد والوں کہ یہ خوف ہوا کہ قرمطی کہیں . عذاد پر بھی چڑھائی نہ کر دیں ہر طرف لوگ تضرع و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصوف ہو گئے قرآن شریف بلند کئے گئے دیں ہر طرف لوگ تضرع و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصوف ہو گئے کا سدباب نہیں کر سکا۔)
دیں ہر طرف لوگ تضرع و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصوف ہو گئے قرآن شریف بلند کئے گئے آگہ یہ فتد ان سے دور رہے 'مقدر کو گالیاں دی گئیں (کہ دہ اس فتنہ کا سدباب نہیں کر سکا۔)
ای سال و سلمی دینور پر حملہ آور ہوئے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور ایک کیٹر جماعت کو قیدی بنالیا۔

مسام میں مونس نے پھر مقدر کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقدر پر حملہ کر دیا اس مرتبہ وہ بربریوں کے ایک عظیم افکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مقابلہ میں مقدر بھی افکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مقابلہ میں مقدر بھی افکر کے ساتھ میدان میں آیا دونوں افکروں میں مقابلہ شروع ہوا' اسی جدال و قبال کے ہنگاہے میں ایک بربری نے مقدر کو اپنے نیزے کانشانہ بنایا جس کی ضرب سے مقدر دخمی ہو کرزمین پر گر پڑا۔ اس بربری نے مقدر کو قبل کر دیا اور سرقلم کر کے نیزے پر اٹھا لیا۔ مقدر کا شابانہ لباس اور اس کے بربری نے مقدر کو قبل کر دیا اور سرقلم کر کے نیزے پر اٹھا لیا۔ مقدر کا شابانہ لباس اور اس کی تعشیار اور کپڑے بھی اثار لئے اس کی تعش کو بالکل نگا کر دیا۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اس کی تعش کو مگھا اور کو گھاس میں ڈال کر ڈھک دیا اور ایک گڑھا کود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ دن چمار شنبہ کا تھا اور

شوال کی ۲۷ تاریخ تھی۔

کتے ہیں کہ مقدر کے وزیر نے ای ون (جنگ سے پہلے) اس کا زائچہ دیکھا تھا اور مقدر نے اس سے دریافت کیا تھا' اب کیا وقت ہے تو وزیر نے کہا تھا کہ زوال کا وقت ہے' لفظ زوال سے مقدر نے برا شکون لیا اور واپس ہونے کا ارادہ کیا ہی تھا کو مونس نے جملہ کردیا اور الزائی شروع ہو گئی (اور پھر مقدر کو حرم میں واپس ہونا نصیب نہ ہوا اور اس کے زوال کی شخیل ہوگئی۔)

کتے ہیں کو جس بربری نے مقدر کو قتل کیاتھا لوگ اس کے پیچھے چلے وہ قاہر باللہ کو محل سے باہر لانے کے لیے محل مراکی طرف روانہ ہوا' رائے میں اس کو ایک فخص ملا جو قصر امارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے سرپر ایک مخمی متھی جس میں بہت سے آکٹرے تھے' یہ بار بردار مخص اس بربری کو ایک قصائی کی دو کان پر لے گیا لیکن اس عرصہ میں باربردار مخص کا ایک کائنا اس بربری کے کپڑوں سے اٹک گیا اور اس کا گھوڑا اس کی رانوں سے نکل گیا اور اس طرح وہ گر اس بربری کے گڑوں سے اٹک گیا اور اس کا گھوڑا اس کی رانوں سے نکل گیا اور اس طرح وہ گراپ براے اور اس کو آکٹروں کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا۔

### مقترر كاكردار اور سيرت:

مقترر ایک ذی قهم اور صحیح الرائے مخص تھا گرافسوس کہ شہوت رانی اور شراب نے اس کو بالکل ناکارہ بنا دیا تھا۔ فضول خرچ بھی اول درجہ کا تھا، عور تیں اس پر حاوی ہو گئی تھیں چنانچہ اس نے حکومت کے خزانے کے تمام بیش قیت جوا ہران کنیوں کو بخش دیئے تھے۔ بعض چیتی کنیوں کو بخش دیئے بین مثقال تھا۔ علاوہ کنیوں کو ایسے بیش بما موتی بخش دیئے جن میں سے ہر آیک کا وزن تین تین مثقال تھا۔ علاوہ ازیں قہران کو آیک ایس تنبیح مروارید بطور تحفہ دی جس کی نظیر دیکھنے میں نہیں آئی، غرض یہ کہ اس نے تمام دولت ان عورتوں پر لٹا دی اس کے حرم سرا میں دس ہزار زنجے موجود تھے، ان کے علاوہ صفالیہ، روی اور سوڈانی (حبثی) غلاموں کا تو شار ہی نہ تھا۔ ہم

مقدر کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے تین تخت نشین ہوئے (مختلف او قات میں) یعنی رضی مطبع اور مقی ای طرح متوکل اور رشید کی اولاد بھی تخت نشیں ہوئی۔ عبدالمالک کے چار بیٹے کیے بعد دیگرے تخت نشن ہوئے، جس کی نظیرووسرے باوشاہوں میں تو ملتی ہے بنی امیہ اور بی عباس میں نسیں ملتی، یہ خیال ذہبی کا ہے، میں کہتا ہوں کہ کہ میرے زمانے تک متوکل کی اولاد میں پانچ ہتیاں تخت نشین ہو کیں۔ لیعنی المستخد مسلمی سلیمان، القائم حزہ اور المستخد

يوسف- البتداس بات كوب مثل وب نظير كه كت بي-

خالی نے اطائف العارف میں لکھا ہے متوکل اور مقتدر کے علاوہ کوئی اور شخص جعفر کا امام رکھنے والا عبای خاندان سے تحت حکومت پر متمکن نہیں ہوا اور بید دونوں قل ہوئے۔ متوکل شب چہار شنبہ کو قتل ہوا اور مقتدر روز چہار شنبہ کو۔ مقتدر کی فوجوں کے سلسہ میں ابن شاہین نے بید حکایت بیان کی ہے کہ مقتدر کے وزیر علی بن عینی نے چاہا کہ ابو محمہ بن صاعد اور ابو بکر بن ابی داؤد بحتانی کے درمیان کچھ عرصہ سے شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔) چنانچہ دونوں کو بلا کر وزیر علی بن عینی نے ابو بکر بن ابی داؤد سے کما کہ چونکہ ابو محمد تم سمیں برے بیں اس لئے تم اٹھ کر ان سے معانی مائو۔ ابن ابی داؤد نے کما کہ بید بچھ سے بھی عمر میں بوے بیں اس لئے تم اٹھ کر ان سے معانی مائو۔ ابن ابی داؤد نے کما کہ بید بچھ سے بھی نہیں ہو سکنا وزیر نے ان کا انکار من کر کما کہ تم تو شخیا گئے ہو! یہ من کر ابو بکر بن ابی داؤد اٹھ کھڑے ہو کے اور کما کہ اے علی بن عینی تم بچھے اس لئے ذلیل کر رہے ہو کہ بچھ تمماری معرفت شخواہ محمد سے نشدر کو اس بھڑے کا بید چل گیا معرفت شخواہ محمد سے لئے کے باعث اس طرح ذلیل نہ ہوں گا۔ مقتدر کو اس بھڑے کا بید چل گیا اس نے ابن ابی داؤد کی شم اور متبہ کا باس کرتے ہوئے آئندہ پھران کی شخواہ خود اپنے ہاتھ سے کوئی بیز نہ لوں گا اور محض شخواہ اس نے ابن ابی داؤد کی شم اور متبہ کا باس کرتے ہوئے آئندہ پھران کی شخواہ خود اپنے ہاتھ سے کہائی۔

## مقتدر کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

مقدر کے دور میں ان مشاہیر علماء اور اکابرین صوفیا نے انقال کیا۔ محمد بن داؤد ظاہری اور سفاہری بوسف بن یعقوب قاضی شخ شافعیہ والمائی ابن شری مضرت جنید بغدادی شخ الطائف ابو عثمان جری (صوفی) ابو بکر بردیجی معفر الفرابی ابن بیام شاع مصرت نسائی صاحب سنن مفرت حسن بن سفیان صاحب سنن الجیاری رکیس معتزلہ ابن الموازالخوی مضرت ابن الجلاء (شخ طریقت) ابو بعلی موصلی صاحب مند الاثنائی مقری مصر کے قاربوں کے سریر آوردہ قاری ابن سیف محزلہ ابن جریر الفری الزجاج الخوی ابن سیف محزلہ ابن جریر الفری الزجاج الخوی ابن خریمہ ابن ذکریا (حکیم الوری کے سریر آوردہ الفوی ابن خریمہ ابن ذکریا (حکیم) انفش الصغیر بنان الجبل ابو بکرین ابی دود سجستانی - ابن الداح النوی مضرت ابو عوانہ صاحب السحی محزلہ الوری صاحب مند ابو عبید بن حربویہ الکجی رکیس ابو عوانہ صاحب السحی محزلہ والمقاسم النوی صاحب مند ابو عبید بن حربویہ الکجی رکیس معزلہ قاضی ابوع من قدامہ (کاتب) اور کھی دو سرے لوگ۔

# حواثي

ا۔ بعض دو سری قابل اعتبار تاریخوں میں بھی مقترر کی مال کے نام کی وضاحت نہیں ہے۔ مترجم)

ا الله مارى موت اس حال مين آئے كه تم مشرك مو- صحح يه ب كه اے ملاؤ! تم كو موت حالت اسلام مين آئے۔

سے سمجھ میں نمیں آیا کہ اس واقعہ کو بیان کرنے سے مصنف کا مقصور کیا ہے۔

سم۔ زبرب' بجویا ہنڈار۔ یہ بچوں کو بکڑ کر لے جاتا ہے اور چیر پھاڑ ڈالتا ہے بعض مقامات پر اس کو لکڑ بگڑ بھی کہتے ہیں۔

٥- مقدر بالله كى پيكيس ساله حكومت بيسيوں تهدنى معاشرتى اور سياسى انقلابات سے بھربور ب اس مدت ميں بيسيوں جگوں سے دوچار ہونا پڑا ہزاروں مسلمان تر قطى تحريک كى غذر ہوگئے لكن فاضل مصنف نے لؤكوں كے خوں كر گر اور دوسرے اليے ہى غير ضرورى واقعات كو تحرير كيا ہے جن كو ايک مورخ چھو تا بھى نميں انقلاب آفرس واقعات كا كميں بھى ذكر نميں ہے۔ كيا ہے جن كو ايک مورخ چھو تا بھى نميں انقلاب آفرس واقعات كا كميں بھى ذكر نميں ہے۔ رئمس

٢- حجر اسود كى بے حرمتى كايد دو سرا واقعہ ہے اس سے قبل عمد بنى اميد ميں واقعہ حمد ميں مخيق كى ضربات سے اس كو صدمہ پہنچا۔

ے۔ بجیب واقعہ ہے اس کی کیا توجیمہ کی جائے' بربری کا قصائی کی دو کان پر پنچنا فنم سے بالاتر ہے۔ لوگوں کا اس کا پیچھا کرنا بھی خلاف عقل ہے۔

۸۔ قار کین انصاف فرمائیں کہ میں ایسے زانی لوطی اور شرابی کے ساتھ "خلیفہ" جیسے مقدس لفظ کو کیسے استعال کرتا۔ (مترجم)

## القاهر بالله ابومنصور

#### نسب و ولادت:-

القاہر باللہ ابو منصور محمد بن المعتفد بن طلح بن المتوكل أيك ام ولد فتنہ كے بطن سے پيدا ہوا۔ جب مقدر كو قتل كرويا كيا۔ تو ابو منصور اور محمد بن كتفى بلائے گئے۔ سب سے پہلے كتفى سے يوچھا كيا تم سلطنت چاہتے ہو' اس نے جواب ديا كہ مجھے اس كى حاجت نہيں اور انكار كرديا' كى بات قاہر سے نوچھا گيا تم سلطنت چاہتے ہو' اس نے اقرار كيا قاہر كا اقرار من كر لوگوں نے اس سے اطاعت كى بيت كى اور اس مرتبہ بھى اس كا لقب القاہر باللہ برستور اس كا لقب رہا۔)
لقب القاہر باللہ تھا (ليمنى القاہر باللہ برستور اس كا لقب رہا۔)

اس نے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مقدر کی اولاد پر مالی جرم عائد کر دیکے اور آدان لگا دیا ان کو خوب پوٹیا' مقدر کی مال تو بیٹے بیٹے حرگئی۔ ۱۳۳۱ھ بیل فوج بیل شور و شخب برپا ہوا اور وہ قاہر کے خلاف ہوگئی' مونس ابن مقلہ اور چند دیگر امراء نے باہم متفق ہو کر قاہر کو تخت ہے اتار نے کی تجویز منظور کر لی اور اس کے بچائے ابن سمتنی سے بیعت کی تیار ک کرنے گئے لیکن قاہر باللہ نے بوی چالائی سے اس بعادت کو کچل دیا فور اس بعادت کے سازشیوں کو گوا دیا فور اس بعادت کے سازشیوں کو گوا در اس بعادت کے سازشیوں نے اس کے گھر میں آگ لگوا دی اور دو سرے مخالفین کے گھروں کو لٹوا دیا۔ ان غداروں سے نیٹ کر قاہر فوج کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو انعام و آکرام سے موہ لیا۔ اسطرح بعادت بالکل کچل کر قاہر فوج کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو انعام و آکرام سے موہ لیا۔ اسطرح بعادت بالکل کچل کر قاہر فوج کی رعایا کے دل پر قاہر کی ہیب بیٹھ گئی اس نے سکوں پر اپنا لقب السمنت میں اعلادین رہ گئی رعایا کے دل پر قاہر کی ہیب بیٹھ گئی اس نے سکوں پر اپنا لقب السمنت میں اعمادین مقدر کے مناف شاہر کیا۔ امواجہ کو تو اور مخت مقدر کے مناف شاہر کیا۔ امواجہ کے تمام آلات تو ڈ ڈالے ' مغنی میں موجود تھے سب کو شہر سے نکال باہر کیا۔ امواحب کے تمام آلات تو ڈ ڈالے ' نامی میں جو گانے والی کنیزیں تھیں ان کو فروخت کر دیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کنیزوں میں جو گانے والی کنیزیں تھیں ان کو فروخت کر دیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کندر شراب پیتا تھا کہ کسی وقت اس کا نشیر شیس ان تا تھا اور ہروقت گانا سننے میں محود دہتا تھا۔

ويالمه كاعروج:-

سسسسسس ویلی جو مرداری کے رہنے والے تھے اصفہان میں داخل ہو گئے ان کے سرداروں میں علی بن بویہ بھی تھا۔ اس نے بہت کھ دولت جمع کر لی تھی اور این مخدوم سے علیدگی افتیار کر لی تھی کچھ عرصہ بعد علی محد بن یا قوت نے نائب السلطنت سے جنگ کی اور اس جنگ میں محد بن یا قوت نے شکست کھائی اس طرح ابن بویہ کا فارس پر قبضہ ہو گیا حالانکہ علی کا باب بوید ایک غریب آوی تھا بالکل مفلس اور قلاش۔ پیٹ بھرنے کے لئے مچھلیال پکڑا کرتا تھا ایک دن علی نے خواب میں دیکھاکہ وہ پیٹاب کر رہا اور اس کے ذکرے بجائے پیٹاب کے آگ نکلی اور اس کا عمودی شعلہ آسان تک بلند ہو گیا۔ لوگوں نے اس خواب کی تعبریہ دی کہ اس کی اولاد بادشاہ ہو گی اور ساری دنیا فتح کرے گی اور ان کی حکومت اس قدروسیم ہو گی جس قدر بیشاب ے نظنے والی آگ پھیلی ہوئی تھی۔ اس خواب کے کھ عرصہ بعد وہ رق کتے کتے مرداری بن زیاد و سلمی کا ندیم بن گیا اور و سلمی نے اس کو کرخ سے مال خرید کر لانے کے لئے بھیج دیا چنانچہ وہاں سے ۵ لاکھ درہم لے کر چلاتھا راستہ میں ہمدان کا شہریزا اس نے ہمدان پر قبضہ کرنا جاہا اہل بعدان نے شرکے وروازے بند کر لئے لیکن علی نے حملہ کر کے شرفتے کر لیا رکیونکہ اس کے التھ کافی فوج تھی) بعض کتے ہیں کہ محاصرہ سے نگ آکر بعدان والوں سے اس کی صلح ہو گئی تھی۔ اور وہ صلح کے ذرایعہ ہی ہدان میں واخل ہوا۔ الغرض ہدان کو فتح کرنے کے بعد اس کے حوصلے بردھ کئے اور یہ شیراز پہنچا لیکن یمال پہنچ کر اس کو روپے کی ضرورت پیش آئی اتفاقا" یہ ایک روز ایک مکان میں حیت لیٹا ہوا مکان کی چھت کو تک رہاتھا۔ چھت میں سے ایک سانب نظا اس نے دور بنی کے پیش نظر حکم دیا کہ چھت کو کھودا جائے جب چھت گرائی گئی تو اس میں کئی صندوق سونے سے بھرے ہوئے نکلے اس نے وہ تمام سونالینے ساتھیوں (فشکریوں) پر تقسیم کر دیا۔ پھر درزی کو کپڑے سینے کے بلوایا حسن انقاق کہ درزی بسرا تھا اس کے پاس کافی دولت متی وہ یہ سمجھ کہ کسی نے میری شکایت کی ہے اور میری دولت کا پت بتا دیا ہے اس لئے وہ خود بخود کنے لگا کہ خداکی قتم میرے پاس بارہ صندوق سے زیادہ اور کھے نہیں ہے اور نہ مجھے یہ خبرے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے اس کے بیان کے بموجب صندوق منگائے گئے جب کھولا گیا تو ان میں بہت ای زیادہ دولت نکلی ایک روزعلی گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا چلتے چلتے ایک جگہ گھوڑے کے بیر زمین میں وهنس محے علی نے وہ جگہ کھدوا کر وکھا تو وہاں خزانہ موجود تھا اس طرح تائدات غیبی ے ابن بوب کے پاس بیشار دولت جمع ہو گئی اور اس نے ایک مضبوط فوج بنالی جس نے اس کے لئے اکثر شرفع کر لئے اور پھر رفتہ رفتہ خراسان اور فارس بی عباس کے تبضے سے نکل گئے۔

## ابن مقله کی واپسی اور القاهریر خروج:-

اس سال کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ قاہر باللہ نے اسحاق اساعیل نو بختی کو صرف ایک معمولی قصور پر کنو کمیں کے اندر النا لکوا کر خوب ہی پٹوایا اور پھراس کو بند کروا دیا اس کا قصور محض یہ تھا کہ اس نے قاہر باللہ کی تخت نشین سے پہلے ایک ایس کنیز کو جے قاہر خریدنا چاہتا تھا۔ قاہر ے زیادہ قیت لگا کر خرید لیا تھا۔ اس سال ابن مقلہ جو کمیں رو بوش تھا واپس آگیا اور اس نے آتے ہی شاہی فوجوں کو بمکانا شروع کیا اور ان کو یقین دلایا کہ قاہر نے چند قید خانے بنوائے ہیں منقریب تم سب کو وہ کسی دن قید خانوں میں بند کر کے مروا ڈالے گا ای طرح چند اورڈرانے وال ب بنیاد بائیں فوج میں پھیلا دیں جس کے نتیج میں فوج نے بغاوت کر دی- اورچیدہ چیدہ سابی بہت تلواریں لے کر اس کے محل میں گھس گئے لیکن وہ لوگ قاہریہ قابونہ یا سکے۔ البتہ قاہر بالله وركر كميس بعاك كيا ليكن جمادي علم الم الم المورش ببندول في اس كو كرفتار كرايا- اس ك بعد لوگول نے عباس محمد ابن مقترر المقلب بدراضي باللہ كے ہاتھ پر بیعت كى اور اپنا بادشاہ تشليم كر ليا- تخت حكومت سے معزول كلے جانے كے چند روز بعد وزير اور قاضي ابوالحن بن قاضي ابن عمر وسن بن عبدالله بن الي شوارب او ابو طالب بن بملول قامر كے پاس كے اور كماكه اب كيا اراده إ! قامرن كماكه مين ابو منصور محد بن معتضد مون! تم لوگون في ميري بيعت كى ب اور میں تم سے دست کش نہیں ہوا ہوں اس لئے تم خود بھی اطاعت کرد اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو اس پر وزیرنے کماکہ ہم تم سے سوائے دستبرداری کے اور کوئی بات سنتا نمیں چاہتے۔ (اس طرح یہ لوگ واپس آ گئے)

# القابريالله كاانجام:

قاضی ابو حسین کہتے ہیں کہ ہیں نے ابن عباس محد بن مقدر راضی باللہ سے تخت نشینی کے بارے میں بہت می باتیں کیس اور اس کو یہ باور کرایا کہ حکومت کا حقدار وہی ہے راضی باللہ نے بھھ سے تو کچھ نہیں کما لیکن میری واپسی کے بعد اس نے قاہر کو اپنے سامنے بلوایا اور اس کی آئھوں میں لوہے کی تھتی ہوئی سلائیاں چھیر دیں۔ محمود اصفعانی کھتے ہیں کہ قاہر کی بدخلتی اور اس کی ایزا پندی کے باعث لوگ اس کی معزولی چاہتے تھے لیکن جب اس نے تخت سے وستمبردار

ہونے سے انکار کیا تو اس کی آعکھوں میں چہتی ہوئی سلائیاں پھیردیں جس سے اس کی دونوں آعصیں پکھل کر اس کے رضاروں پر آگئیں۔

### القاهر بالله كي سيرت:

صولی کا بیان ہے کہ قاہر نمایت جلد باز' خونریز (ظالم و سفاک)' بد طلق' متلون المزاج' اور بلا کا شرابی تھا اگر اس کا حاجب نیک نیت اور سلامتی پند نه ہو آ تو سے مخص تو نسلوں کی نسلیس تلوار کے گھاٹ ا آروہ تا ہے جب مجھی نیزہ ہاتھ میں لے لیتا تو جب تک کسی کو قتل نه کر لیتا تھا تو نیزہ ہاتھ سے نہیں رکھتا تھا۔

علی بن محمہ خراسانی کہتے ہیں کہ ایک بار القاہر نیزہ بدست میرے پاس آیا اور کہنے لگا سلاطین عباسیہ (خلفائے بن عباس) کے خصائل اور عادات مجھ سے بیان کرو! میں نے کہا کہ سفاح خونریزی میں بت جلد باز تھا اور اس کے ممائد و اراکین سلطنت بھی ایے تھے بایں ہمہ وہ برا مخی اور دولت جمع کرنے والا فحض تھا۔ منصور وہ فخص ہے جس نے بنو عباس اور بنو طالب میں افتراق پداکر دیا حالاتکہ اس سے قبل آلیں میں متحد اور متفق تھے۔ منصور ہی نے سب سے پہلے تجومیوں کو دربار میں جگہ دی اور ای نے سریانی عجمی اور یونانی زبانوں سے عربی زبان میں کتابوں کے ترجے کرائے جیے کتاب کلیلہ دمنہ اور کتاب اقلیدس اور یونان کی دوسری کتب لوگوں نے جب ان کتابوں کو دیکھا تو بہت بیند کیا اور وہ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اور اپنے علوم سے بیگا تکی اختیار کی محمد بن اسحاق نے لوگوں کی جب سے غفلت و میھی تو انہوں نے مغازی اور سیرت پر کتابیں تصنیف كيس منصور بى سب سے پالا سلطان ہے جس نے سب سے اول غلاموں كو دربار ميں جگه دى اور عربول پر ان کو تفوق بخشا' القاہر باللہ نے کہا کہ مدی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہ میں نے کہا وہ بت سخی عادل او منصف مزاج فخص تھا۔ اس نے وہ تمام اموال لوگوں کو واپس کر ویے جو اس کے باپ نے بہ جرلوگوں سے حاصل کئے تھے۔ ممدی نے زندیقوں کے قلع تبع میں بری کوشش کی معجد الحرام کو بنوایا اسی طرح معجد نبوی کی اور معجد اقصیٰ کی تغییراور توسیع کی- قاہر نے کہا کہ دور ہادی کیا تھا میں نے کہا کہ ہادی! وہ بہت ہی جبار و متکبر شخص تھا اس کے عمال بھی اس كے نقش قدم ير چلتے تھے۔ پھراس نے ہارون الرشيد كے بارے ميں وريافت كيا ميں نے كماكد انہوں نے ہیشہ خود کہ غزوات و عج میں معروف رکھا انہوں نے مکہ کے راستے میں مسافر خانے اور دوض بنوائے (ناکہ مسافران کعیہ کو تکلیف نہ ہو) رذنہ 'طرطوس مصیمہ 'مرعش وغیرہ نام کے

شر آباد کئے۔ لوگوں پر عام طور پر سے احمانات کئے خاندان براکمہ نے ان کے زمانے میں ہی عودج حاصل کیا 'رشید ہی بنی عباس میں سب سے پہلا فرماں روا ہے جس نے چوگان کھیلا' شطرنج کھیلی اور نشانہ بازیاں کیں۔

جب امین کے بارے میں پوچھا تومیں نے کہا کہ وہ بہت بڑا تخی تھا لیکن خواہشات اور لذات نفیانی میں مبتلا ہو گیا تھا اس وجہ سے فساوات بردھ گئے اور مامون کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ بھی مامون کے نقش قدم پر چلا لیکن اس کو اسپ رانی شہ سواری اور مجمی بادشاہوں جیسے کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ غزوے اور فقوطت اس کے دور میں بھی بہت ہوئے۔ واثق باللہ تو اپنے باپ کی روش پر گامزن رہا البتہ متوکل 'مامون اور معقعم کے برخلاف واقع ہوا تھا بلکہ اس کے معقدات بھی ان لوگوں سے جداگانہ تھے اس نے خلق قرآن پر مناظرو وغیرہ کو روک دیا تھا اور اس کے مرتکب کے لئے سزا مقرر کر دی تھی علم قرآت 'علم حدیث اور ساعت کے لئے تھم دیا گیا۔ اس کے ان ادکامات سے رعیت بہت خوش ہوئی پھر مجھ سے قاہر نے باقی خلفاء کا حال دریافت کیا میں نے جو حقیقت حال نھی وہ بیان کر دی۔ قاہر نے بھے سائے پھر گئی۔ (تم نے ان کو میرے نے اس خوبی سے بیان کیا کہ ان کیا تھا ور سائے پھر گئی۔ (تم نے ان کو میرے سائے بھرائی) پھر وہ اٹھ کر چلا گیا اور سے مجل برخاست ہو گئی۔

معودی کتے ہیں کہ قاہر نے مونس اور اس کے دوستوں ہے بہت سامال و دولت چھین لیا تھا جس وقت اس کو تحت سلطنت ہے انارا گیا اور وہ اندھا ہو گیا تو ہر شخص نے اپنے اپنے مال کا اس سے نقاضا کیا اس نے دینے سے قطعی انکار کر دیااس پر لوگوں نے اس کو طرح طرح سے ایڈا کیاتی لیکن اس نے کسی طرح اوائیگی کا وعدہ نہیں کیا آخر کار راضی باللہ نے اس کو بلا کر کما کہ لوگ تم ہے اپنے اپنی اس نے لیخ اموال کا نقاضا کر رہے ہیں تم ان کو پچھ دیتے نہیں اور اس وقت میرے پاس بھی پچھ موجود نہیں ہے ورنہ میں تمہاری طرف سے اوائیگی کر ویتا تمہارے پاس جو پچھ ہے وہ اب تمہارے کس مصرف کا (کہ تم نامینا ہو چکے ہو) تم اقرار کر لو مجھے بتا دو کہ تم نے وہ مال کمال جسیا کر رکھا ہے بالکہ نگلوایا تھا جس میں بہت دور دور سے پودے منگا کر لگائے کہاں چھیا کر رکھا ہے باکہ نگلوایا تھا جس میں بہت دور دور سے پودے منگا کر لگائے میں وفن کر دیا ہے۔ قاہر نے ایک باغ لگوایا تھا جس میں بہت دور دور سے پودے منگا کر لگائے تھی اس باغ کو سے نہاں باغ کی خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا سے نہا کہ تم کوئی خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا کہ تم کوئی خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا کر نکلوا لوں۔ قاہر نے کما کہ میں تو اندھا ہوں دکھ نہیں سکتا جو میں کوئی خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا کر نکلوا لوں۔ قاہر نے کما کہ میں تو اندھا ہوں دکھ نہیں سکتا جو میں کوئی خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا کی خاص جگہ بتاؤں کی بنیادیں تک کھو

ڈالیں 'ورخت کوا ویے گر مال کا کمیں نشان نہیں ملا۔ قاہر نے پھر کما کہ مال تو کمیں نہیں ملا۔ تمام باغ کھدوا دیا 'بتاؤ مال کمال چھپایا ہے 'قاہر نے کما کیما مال میرے پاس مال کمال 'بات صرف اتنی تھی کہ مجھے یہ بات پند نہیں تھی کہ تم میرے باغ سے لطف اٹھاؤ اور میں محروم رہوں الذا میں نے یہ بمانہ کر کے باغ کو ویران کرا دیا۔ راضی شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے جواب میں قاہر کو قید کر دیا جمال وہ سسس تک بند رہا پھراس کو رہائی ال گئی۔

جب کمتفی کا دور حکومت آیا تو القاہر باللہ جامع منصور میں سفید کیڑے پہنے ہوئے صف کے اندر کھڑا ہوا بلند آواز سے نمازیوں سے کمہ رہا تھا کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دو! تم مجھے جانے ہو میں کون ہوں۔ اس سوال سے اس کی غرض اور منشا صرف سے تھی کو لوگ شاہ وقت پر طعن کریں اور اس کو بے حمیت بتاکیں ورنہ حقیقت میں اس کو سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سوال کرنے کا نتیجہ سے ہوا کہ کمتفی نے اس کو باہر نکانے سے روک دیا اور مرتے وقت تک وہ گھر میں ہی نظر بند رہا۔

قاہر باللہ كا انتقال:

قاہر باللہ نے جمادی الاول کے آخری عشرہ ۱۳۳۹ھ میں ۵۳ سال کی عمر میں انتقال کیا اور چار بیٹے چھوڑ گیا یعنی عبد الصمد' ابوالقاسم' ابوالفضل اور عبد العزیز۔
قاہر باللہ کے زمانے میں حضرت المام طحاوی شخ حنفیہ'' ابن درید' ابو ہاشم بن حبائی اور بعض دو سرے لوگوں نے انتقال کیا۔ (رحمم اللہ تعالی۔)

#### الراضي بالله ابوالعباس

نسب اور ولادت: ـ

الراضى بالله ابو العباس محد بن مقتدر بن معتصد بن طلحه بن متوكل أيك ام ولد روميه كي بطن سے جس كا نام ظلوم تھا ٢٩٧ھ ميں پيدا ہوا۔

جب القاہر باللہ کو تخت سے معزول کر دیا گیا تو راضی تخت نشین ہوا اس نے تخت نشین کے بعد ابن مقلہ کو تھم دیا کہ قاہر کے معائب ایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ راضی کی تخت نشینی پہلا سال تھا یعنی ۱۳۲۲ھ کہ اصفہان میں مردار آئج دیلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کی سلطنت کے حدود بہت وسیع ہو گئے تھے اورلوگوں میں یہ بات عام طور پر کمشہور ہو گئی تھی کہ وہ بغداد پر حملہ کرنے والا ہے مردار آئج کما کرتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں عرب کی سلطنت کہ تہہ و بالا کر کے عجی سلطنت کو از سرنو قائم کروں۔

اسی سال علی بن بوید نے راضی سے کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے تفرف میں جو ممالک ہیں اگر ان کے عوض مجھ کو ایک کروڑ اس لاکھ درہم دیئے جائیں تو یہ آپ کے تضرف اور قلمو میں شامل رہیں گے۔ راضی نے اس کو قبول کر لیا اور فورا" اس کو ایک خلعت اور پرچم عنایت فرمایا۔ اس دن سے ابن بوید نے ان علاقوں کی تخصیل وصول کرنے میں تیزی ترک کر دی۔

## مهدي فاطمي كالنقال:

اس سال ۱۳۲۳ھ میں مہدی (عبیداللہ) حاکم مغرب پچیس سال تک حکومت کر کے مر گیا ہی مہدی وہ اولین مصری باوشاہ ہے جے ناواقف و جائل فاظمی کتے ہیں حالانکہ مہدی خود اپنے آپ کو علوی کتا تھا اس کا واوا ایک مجوسی تھا۔ قاضی ابو بکر باقلانی کتے ہیں کہ مہدی عبیداللہ کا واوا معمولی ورجہ کا مجوسی تھا لیکن جس وقت اس نے مغرب میں اپنی حکومت قائم کر لی تو اپنے آپ کو علوی کہنے لگا لیکن علائے نب میں ہے کسی نے بھی اس کے علوی ہوئے کو تشکیم مہیں کیا ہے۔ حقیقت الامر اس کے خلاف ہے یعنی مهدی ور پردہ ملت اسلامیہ کو مٹانا چاہتا تھا اور علاء و فقہاء کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ لوگ نہیں ہوں گے تو آسانی سے سادہ لوح لوگوں کو بمکایا جا

-65

#### مرعى الوبيت كاظهور:

مہدی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا القاسم محمد المقلب بہ قائم بامر اللہ تخت نشین ہوا اس مال محمد بن علی الشمعانی کا ظہور ہوا جو ابن غراقر کے نام سے مشہور ہے اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا وہ کہتا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں الیکن اس کو قتل کر کے اس کی نفش کو سولی پر لاکا دیا گیا اس کے ساتھ اس کے تمام پیروؤں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس سال ابو جعفر الشوی کا انتقال ہوا جو حاجیوں میں تھا کہتے ہیں کہ اس نے ایک سو چالیس سال کی عمر پائی۔ اور اس کے ہوش و حواس درست تھے۔ اس سال اہل بغداد جج سے روک دیئے گئے (جج کو نہ جا سکے) اور یہ سلمہ کا مسلمہ کا تم وہائی کرنے لگا۔ اس کے دونوں بیٹے لینی ابو الفضل اور ابو جعفر مشرق اور مغرب کے باد یہ قابض ہو گئے۔

ای سال ابن شبوذ کا مشہور قصہ ظہور میں آیا اس کو قرات شاذہ سے توبہ کرائی گئی۔ وزیر علی بن مقلہ کے سامنے توبہ کے محضرنامے پر دستخط کرائے گئے۔

ای سال ماہ جہادی الاول میں آندھی آئی تمام دنیا تاریک ہو گئی عصرے مغرب تک بالکل تاریکی چھائی رہی۔ ذیقعد کے پورے مینے میں رات کے تارے ٹوشتے رہے اس سے پہلے اس طرح تارے نہیں ٹوشتے تھے (اس کی نظیر نہیں ملق)

۱۳۲۳ھ میں محمد بن راکن نے واسط اور اس کے تمام نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ہر طرف اس کا حکم چلنے لگا' شاہی دفاتر اور وزارت معطل ہو کر رہ گئی' تمام اموال خراج اس کے پاس پینچنے گئے' بیت المال کا وجود برائے نام رہ گیا۔ بادشاہ رہ گیا اور اس کی سلطنت کا نام ہی نام باقی رہ گیا تمام امور ملکی و مالی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔

ا ۱۳۲۵ میں امور سلطنت بالکل درہم برہم ہو گئے 'شرول پر خارجیوں کا قبضہ ہو گیا اور اور کسیں کوئی عال راضی باللہ کا مطبع اور فرمانبردار موجود تھا تو وہ خراج کابال نہیں بھیج سکا ہر طرف طوا نف الملوک کا دور دورہ ہو گیا۔ اب راضی کے قبضہ میں بغداد اور نواحی بغداد کے سوا کچھ بھی خد رہا اس پر مشزادیہ کہ یمال کا نظم و نتی بھی راضی کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ ابن رائق کے ہاتھ میں نہیں تھا۔

چونکہ راضی کی سطنت اور حکومت برائے نام رہ گئی تھی اور اس میں اس قدر ضعف پیدا ہو گیا تھا کہ دولت عباب کے ارکان کا صرف نام ہی نام باتی رہ گیا۔ قرم کی اور مبتدی (اہل بدعت) تمام قلمو پر قابض ہو گئے اس صورت حال سے امیر عبدالرحن بن محمہ بن اموی مروانی بادشاہ اسپین کو عبابی سلطنت کے اس ضعف سے بہت فائدہ پسخا اور اس نے دعویٰ کیا کہ خلافت کا حقدار سب سے زیادہ میں ہوں۔ چنانچہ اس نے امیر المومنین الناصر الدین اللہ کا لقب اختیار کیا امیر عبدالرحمٰن اندلس کے وسیع حصہ پر قابض تھا۔ امیر عبدالرحمٰن بڑا ہی صاحب بیب مجابد تھا نووں اور جہاد کا شاکق اور میرت و کروار کے اعتبار سے بہت بلند پایہ مخص تھا اس نے بہت سے باغیوں اور حکومت پر قبضہ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس نے ستر قلعے فتح کئے (ستر قلعول سے مراد ستر شرجیں)

### ایک عجیب بر آشوب دور:-

یہ بھی ایک عجیب زمانہ تھا اس وقت خلافت تین دعویدار تھے بغداد میں الراضی باللہ امیر عبدالرحلٰ اندلس میں اور مهدی قیروان میں خود امیر المومنین کہتے تھے۔

الم ۱۳۷۷ھ میں بھکم نے علی بن رائق پر خروج کیا اور اس کی ہیب و دہشت سے ابن رائق رو پوش ہو گیا۔ اور بھکت کی اس کو ایک پوش ہو گیا۔ اور بھک ما بغداد میں داخل ہو گیا۔ راضی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اس کو ایک عظیم منصب عظام مقرر کر عظیم منصب عظام مقرر کر اس کو فائز کیا اور بغداد و خراسان کا حاکم مقرر کر

م ابو علی عمر بن مجی علوی نے اپنے قر ملی دوست کو لکھا کہ حاجیوں کی آمرورفت سے پابندی اٹھا کو کلھا کہ حاجیوں کی آمرورفت سے پابندی اٹھا او اور ہر حاجی سے پانچ اشرفیاں ٹیکس وصول کرکے جج کرنے کی اجازت دیدو' چٹانچہ حاجیوں نے مقرر ٹیکس اواکر کے اس سال حج کیالیہ پہلا سال تھا کہ حاجیوں سے ٹیکس وصول کیا گیا۔)

۳۸۸ میں وجلہ میں ایبا سلاب آیا کہ پورا بغداد ڈوب گیا پانی کی سطح ۱۳ گز (شرعی) سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اس سلاب میں بیشار آدمی اور جانور ہلاک ہوئے ' ہزاروں مکانات کر گئے۔

راضي كانتقال:-

۱۳۹۹ میں الراضی باللہ سخت بیار ہوا۔ ۲ اور ماہ ربیج الثانی میں اکتیس سال چھ ماہ کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ راضی کی مرت خلافت ۲۳۲ میں انتقال ہو گیا۔ راضی کی مرت خلافت ۲۳۲ میں انتقال ہو گیا۔

## راضی کی سیرت اور کردار:

الراضی باللہ بردا تخی ' دانشمند ' خن فہم ' ادیب ' علماء کا قدردان اور ایک اچھا شاعر تھا اس کا دیوان بھی یادگار ہے اس کے علاوہ اس نے الم نحوی ؓ سے حدیث بھی بردھی تھی۔ خطیب بغدادی نے الراضی باللہ کے بہت سے فضائل تحریر کئے ہیں منجملہ ان میں ایک یہ کہ بی عباس میں یہ آخری حکرال ہے جو صاحب دیوان شاعر ہے۔ راضی نے فوج کی شخواہوں کی اجراء کے لئے قوانین مرتب کئے۔ راضی جعہ کا خطبہ خود پڑھتا تھا۔ اپنے ندیموں اور امراء کے ساتھ اجلاس کرنا عباس ملاطین سابقہ کی طرح دربار بھی کرنا اور لوگوں کو انعالت وغیرہ سے بھی سرفراز کرنا عباس میں آخری حکرال ہے جس نے اسلاف کی مطابقت کو اپنایا۔ الراضی باللہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

کل صفوا الی کدر
کل امر الی حدر
بر صفائی کاانجام کدورت ہے
اور بر کام میں آیک خطرہ لگا ہوا ہے
و مصیر الشباب
للموت فیه اوالکبر
بارا شب ہم کو رجوع کرتا ہے
مارا شب ہم کو رجوع کرتا ہے
مارا شب ہم کو رجوع کرتا ہے
التی میری خطاؤں کو بخش دے
التی میری خطاؤں کو بخش دیے

ابو الحن ابن زرقوب كت بي كه اسليل خطى عيد كى شب كو راضى كى خدمت مين پنچ راضى كى خدمت مين پنچ راضى كى خدمت مين بنچ راضى ك، ان سے كما كه اے اساعيل مين نے ارادہ كيا ہے كه كل مين لوگوں كو نماز پر حاؤں 'بناؤ

نماز پڑھانے کے بعد کیا دعا مانگوں انہوں نے کہا امیر المومنین آپ قرآن پاک کی بیر آیت بطور دعا کے بڑھئے گا۔

رب او زعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علی و الدی راضی نے کماکہ آپ نے ٹھیک بتایا میرے لئے یمی دعاکرنا بھتر ہے اس کے بعد چار سو دینار آیک غلام کو دے کر ان کے ساتھ کر دیا۔ (چار سو دینار کا انعام)

راضی کے دور حکومت میں ان مشاہیر علاء اور فضلائے انتقال کیا۔ علامہ نعطوبی ابن مجاہد مقری۔ ابن کاس الحنفی۔ ابن ابی حاتم۔ مبرمان۔ ابن عبد رب (مصنف العقد) الا مفغری فیخ الشافعیہ۔ ابن شنوذنو۔ ابو بکر انباری رحمم اللہ تعالی علیم الجمعین اور ان کے علاوہ دو سرے لوگ۔

10

#### حواشي

ا۔ یہ ای کترک نرادامیر تھا اور اول اول ابن راکق کا وست راست اور اس کا زبردست معاون (مترجم) . معاون (مترجم) . ۲- الشتقد (جلندر) کے مرض میں مبتلا ہو کر مرگیا۔

## المتقى لله ابو اسحاق

#### نسب و لادت اور کردار :۔

المتنی للہ ابو اسحاق ابراہیم بن المقتدر بن الموقی علیہ بن المتوکل المتنی للہ کی ماں آیک کنے بقد کنے بقد کنے بقد کنے بام طوب تھا بعض مور غین زہر بتاتے ہیں یہ اپنے بھائی راضی کی موت کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا۔۔۔۔ متنی کی عمراس وقت ۱۳۳ سال تھی اس نے تخت نشین ہو کر تمام امور سلطنت کو جول کا توں رہنے دیا۔ کی میں بھی تغیرو تبدل نہیں کیا۔ اس کے پاس بھی کنیزیں تھیں لین اس نے کسی کنیزیں تھیں لین اس نے کسی کنیزے بھی قریت یا مباشرت نہیں گیا۔ رہمی نبیذ نہیں پی) ندیموں اور بست ہی عبادت گذار تھا اس نے بھی تغیر کو منہ نہیں لگایا۔ ربھی نبیذ نہیں پی) ندیموں اور مصاحبوں کے سلط میں وہ کہا کرتا تھا کہ جھے کسی مصاحب اور ندیم کی ضورت نہیں میرے لئے بار کا فیا کہ جھے کسی مصاحب اور ندیم کی ضورت نہیں میرے لئے تمام امور سلطنت ابو عبداللہ بن الکونی کاتب بھی کے باتھ میں تھے (وہی بیاچ ہی بھر چھ تھ اس کے ناد بود پہلے ہی بھر چھ تھ اس کی مقدر شدید بارش اور کڑک ہوئی کہ بدین ۃ المنصور کا سبر گنبد کر گیا۔ یہ گنبہ بغذا و کو بست ہی مبارک مجبرک بھتے تھے اس کی بلندی ای گزارشری کھی اس کئے سلطین بی عباس اس کو بست ہی مبارک مجبرک بھتے تھے اس کی بلندی ای گزارشری تھی اس کے ساطین بی عباس اس کو بیت ہی ایک ایوان تھا بست ہی مبارک مجبرک بھتے تھے اس کی بلندی ای گزارشری تھی اس کے شیخ ایک ایوان تھا جو بیس گز مربع تھا اس گنبہ کے اوپر ایک نیزہ بردار سوار کا مجمد تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ جن بست ہی مبارک مجبرک بھتے تھے اس کی بلندی ای گزارشری تھی۔ اس کے شیخ ایک ایوان تھا طرف ہو جا تا تھا۔

ای سال امیر بھم ترکی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بجائے امیر الامراء کا منصب کور تکین دہلی کو دیا گیا۔ متقی نے امیر بھم کے تمام اموال اور اثاثے جو بغداد میں تھے ضبط کر لئے اس کی بایت تقریبا " ایک کروڑ دینا سے زیادہ تھی۔ ای سال ابن را اُق نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ متقی نے امیر الامراء کور تکین کو اس کے مقابلہ پر بھیجا لیکن کور تکین کو شکت اٹھانا پڑی اور شرمندگی کے باعث کمیں رو پوش ہو گیا اور ابن را اُق متقی للہ کا امیر الامراء

مسم میں بغداد ایک مرتبہ پھر قط عظیم سے دوچار ہوا اور گیموں کی بوری کی قیت Mm

وینا تک چنج گئی ایبا سخت قحط پراا که لوگوں نے مردار تک کھا گئے اس سے قبل بغداد میں اتنا شدید قط نمیں پرا تھا اسی سال ابوالحن علی بن محمد بریدی نے خروج کیا طیفہ مقی اور ابن راکق دونوں مقابلہ کے لئے میدان میں نظے لیکن ان کو شکست کھانا پری اوردونوں موصل کی طرف فرار ہو گئے۔ مقی لللہ جس وقت شکست خوردہ ہو گئے۔ مقی للہ جس وقت شکست خوردہ شکہ بیت پہنچا تو وہاں سیف الدولہ ابو الحن علی بن عبداللہ بن حمدان اور اس کا بھائی حسن دونوں موجود سے انہوں نے ابن رائق کو اچانک قتل کر دیا۔ مقی للہ نے ابن رائق کے بجائے سیف الدولہ کو امیر الامراء مقرر کیا اور اس کے اور اس کے بھائی کو ناصر الدولہ کے لقب سے مرفراز کیا اس واقعہ کے بعد مقی ان دونوں بھائیوں کو ساتھ لیکر بغداد واپس ہوا اس کی آمد کی فہر من کر بزیری یہاں سے فرار ہو کر واسط چا گیا گئی ہو عرصہ بعد ماہ ذیقعدہ میں پھرفر ملی کہ بزیری بغداد پر دوبارہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے بغداد میں باچل برپا ہو گئ شائد اور روسا شرچھوڑ کر چلے بغداد پر دوبارہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے بغداد میں الدولہ کو لے کر مقابلہ کے لئے نکلا اور بدائن کے گئے۔ بزیری کا انگر آ پہنچا۔ متی اپنے ساتھ ناصر الدولہ کو لے کر مقابلہ کے لئے نکلا اور بدائن کے فیر سندے الدولہ موجود ہی تھا سیف الدولہ نے شکست شردہ فیر دو سوائی کے ساتھ بلٹ بڑا کیاں سیف الدولہ موجود ہی تھا سیف الدولہ نے شکست شردہ نئی بڑی و آسانی سے میں نکل دیا چاردنا چار بزیری کو بھرہ بین بین بڑی کو آسانی سے فیارت کے دی اور اس کو دہاں سے بھی نکال دیا چاردنا چار بزیری کو بھرہ بین بین بڑی۔

اسا الله میں رومیوں نے ارزن میافارقین اور نصیبین پر حملہ کر دیا۔ خوب قبل و خارت کیا و خارت کیا و خارت کیا دومال رکھا ہوا ہے جس خارت کیا دومیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں کے کشت میں ایک رومال رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں عیمائیوں میں یہ مشہور تھا کہ حضرت عیمیٰی علیہ السلام نے اپنا روئ مبارک اس رومال سے صاف کیا تھا اور آپ کی شبیہ عبارک اس رومال پر انز آئی تھی 'رومیوں نے یہ رومال طلب کیا صلمانوں نے اس شرط پر یہ رومال دینا منظور کیا کہ اس کے عوض تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ رومیوں نے قیدیوں کو آزاد کر دیا اور وہ رومال انہیں دے دیا گیا۔

ای سال سیف الدولہ پر اس کے چند امراء نے خروج کر دیا۔ سیف الدولہ جان بچاکر بھاگ گیا سیف الدولہ جان بچاکر بھاگ گیا سیف الدولہ چاہتاتھا کہ وہ براہ برید بغداد چلا جائے کہ اس اثنا میں اس کا بھائی ان امراء کی بورش سے خوفردہ ہو کر موصل چلا گیا۔ دو سری طرف تورون واسط سے بغداد پہنچا' یمال سے سیف الدولہ پہلے ہی جا چکا تھا' تورون ماہ رمضان میں بغداد پہنچا تھا متق نے اس باغی سردار کی تایف قلب کے لئے اس کو امیر الامراء کا منصب دیدیا۔ لیکن کچھ دن بعد ہی متقی اور تورون۔ سم میں اختلاف پیدا ہو گیا تورون نے واسط سے ابو جعفر بن شیرازاد کو بغداد طلب کر لیا وہ اپنی سیاہ کے میں اختلاف پیدا ہو گیا تورون نے واسط سے ابو جعفر بن شیرازاد کو بغداد طلب کر لیا وہ اپنی سیاہ کے

ساتھ تورون سے آملا اور ان دونوں نے ال کر بغداد پر قبضہ کر لیا یہ رنگ د مجھ کر متقی نے اپنی مدد کے لئے ابن حدان کو بلا لیا۔ ابن حدان ایک عظیم لشکر لے کر متقی کی مدد کو آگیا ابن شیرزاد اس عظیم لشکر کی ہیبت سے کمیں روپوش ہو گیا متق (مصلحًا") اپنے اہل و عیال کو لے کر تکریت چلا گیا۔ ناصر الدولہ عربوں اور کردوں پر مشمل ایک عظیم شکر نے کر تورون کے قتل کے لئے پہنچ گیا عكبرا كے مقام ير دونول كشكرول كا آمناسامنا ہوا ابن تورون كو شكت موئى اور وہ شكست كھاكر متقی کے ساتھ موصل پہنچا سیال ایک بار پھرمقابلہ ہوا اس مرتبہ تورون نے ابن حمدان اور خلیفہ کو نصيبين تك كيس بھي قدم نہيں جمانے ويے مجبور ہوكر متق نے والى معرا خيد كو ايك خط لکھ کر اپنی مدد کے لئے بلایا۔ معربوں سے بول مدد طلب کرنے پر بنی حمدان متق سے بدول ہو گئے اور ان کے ول متقی سے صاف نہیں رہے۔ اس طرح مجبور ہو کر متقی نے تورون سے صلح کرنا چاہی جس کو تورون نے بہت کھ عمدویکان کے بعد منظور کر لیا ادھر اختید متقی کی مدد کے لئے روانہ ہو چکا تھا اور رقہ پہنچ کر متق سے ملاقات کی اس وقت اسے معلوم ہوا متقی نے تورون سے صلح کرلی ہے۔ اخشید نے متق سے کہا اے امیرالمومنین میں آپ کا غلام اور خادم ہوں' آپ پر ترکوں کی بیوفائی ظاہر ہو چکی اوران کی غداریاں آپ دکھ چکے ہیں میری خواہش ہے کہ آپ اللہ كے لئے ميرے ساتھ محر تشريف لے چليں وہ سلطنت آپ كے لئے حاضر ب وہاں اطمينان سے حکومت میجیے الیکن متق نے اخشید کی میر پیشکش رو کر دی۔ چنانچہ اخشید اپنی قلمو کو واپس جلا گیا۔ اور متق رقد بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔ یہ محرم ۱۳۳۳ھ کی چار تاریخ کا واقعہ ہے۔ تورون متق كے آنے كى خرياكر اس كے استقبال كو لكا اور انبار وہيت كے درميان دونوں كى ملاقات ہوئى۔ تورون متق کو دیکھتے ہی اظہار محریم کے لئے گھوڑے سے ائر پڑا اور زمین ہوس ہوا اور رکاب پکڑ كراس كے ساتھ روانہ ہوا متقى نے كئى بار اس سے سوار ہونے كو كما ليكن تورون نہ مانا اور اى طرح وہ خلیفہ کی پیٹوائی کر کے ان خیموں تک لایا جو اس کے لئے نصب کئے گئے تھے۔ متھی نے یماں آکر آرام کیا لیکن تورون نے فریب کیا اور متقی اور ابن مقلد کو جو متقی کے ساتھ تھا گرفار کر لیا۔ اور اس کے دو سرے ساتھیوں کو قید کر دیا۔ اس نے متقی کی آئیسیں تکلوا کر اس کو اندھا کر کے بغداد روانہ کر دیا۔

متقی کی دست برداری اور مستکفی کی تخت نشینی:-

متقی جب بغداد پنچا تو اس سے انگشتری جادر اور عصا بھی چھین لیا۔ (جو سلا" بعد

نسل چلا آ رہا تھا اور بطور استحقاق حکرانی حکراں کے قبضہ میں رہتا تھا۔) تورون نے بغداد پہنچ کر عبدالله کمتنی باللہ رکھا۔ عبداللہ کمتفی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی (اس کو باوشاہ بنا دیا) اور اس کا لقب مشکفی باللہ رکھا۔ متی نابینا ہو چکا تھا مجورا" اس نے بھی تخت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ مشکفی کی تخت نشینی اور متقی للہ کی دستبرداری ۲۰ محرم ۱۳۳۳ھ عمل میں آئی۔ بعض مور خین کہتے ہیں کہ صفر کا ممینہ تھا۔

### قاہر باللہ كا اظهار مسرت:

جب متقی کے اس انجام کی خبر قاہر باللہ کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور جوش مسرت میں ہے۔۔۔ م

صرت و ابرواہیم شیخی عمی

لابدال مشیخین من مصدر
میں اور ابراہیم دونوں بوڑھے اندھے ہو گئے
اب دونوں بوڑھوں کیلئے گوشہ تنہائی اچھا ہے
مادام توزون له امرة
مطاعه فالمیل فی المجمر
اور رکمی ہوئی سلائی اس کی مطیع رہے
اور رکمی ہوئی سلائی اس کی مطیع رہے
قاہر نے اس موقع پر یہ بھی کہا ابھی تو دو ہی اندھے ہوئے ہیں ابھی آیک تیرے کی
ضرورت ہے۔۔۵ قاہر نے یہ ایی بدفال کی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد مشکفی بھی اندھا ہو کر ان
میں شامل ہو گیا۔۔ ابھی تورون کے اقتدار کو پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ مرگیا۔

تعقى كا انتقال خ

بدنفیب اندھے متقی کو ایک جزیرے میں سندیہ کے قریب قید کر دیا گیا اور اس قید میں بے کیف زندگی کے مچیس سال اور گزار کر ماہ شعبان ۲۵۷ھ میں قید ہتی سے آزاد ہو گیا۔

# متقی کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ :۔

اس کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ سے جب ابن شیرزاد نے بغداد پر اپنا قبضہ کیا تو حمدی ڈاکو سے سے معاہدہ کر لیا کہ چکیس بڑار دینار ہر مہینے مجھے دیا کر میں تیرا ضامن ہوں۔ چنانچہ وہ بر بخت روشنی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں گھٹا تھا اور ان کے اموال لوٹ لیٹا تھا جب اس کو ربخت روشنی کے سپرد بغداد کی کوتوالی کی گئی اس وقت اس نے ابن حمدی کو گرفتار کر لیا اور کو ژوں سے دی سپرد بغداد کی کوتوالی کی گئی اس وقت اس نے ابن حمدی کو گرفتار کر لیا اور کو ژوں سے سپولیا۔

# متقی کے زمانے میں انقال کرنے والے مشاہیر:

متنی کے دورسلطنت میں انتقال پانیوالے مشاہر میں 'ابو لیتقوب النهر جوری (جو حضرت جنید کے مریدوں میں سے تھے) قاضی ابو عبداللہ المحامل۔ صوفی ابو بکر فرغانی۔ الحافظ ابو العباس بن عقدہ ' ابن ولاد نحوی میں ان کے علاوہ اور کچھ لوگوں نے بھی زمرہ مشاہیر سے اس دور میں وفات یائی۔

## حواثني

ا۔ بعض مورخین نے اس کا لقب المتقی باللہ لکھا ہے جیسے شاہ معین الدین ندوی تاریخ السلام حصد سوم میں کو المتقی باللہ کہتے ہیں۔ لیکن علامہ سیوطی نے عنوان میں بھی اور متن میں بھی اس کا لقب المتقی لللعہ ہی لکھا ہے۔ (مترجم)

٣- تخت نشيني ٢٩ ١٩ على مين آئي

سے۔ تورون ایک سرکش ترکی سروار تھا اس کا دوسرا حامی سروار میر جم تھا ان دونول نے روپیہ کے مطالبہ کیا تھا نہ ملنے پر انہوں نے بغاوت کر دی۔ (مترجم)

سم بغرض عبرت ان اشعار كومع ترجمه بيش كر ربا مول- (سمس)

۵۔ لینی تورون کے ہاتھوں مشکفی کا بھی ہی حشر ہونے والا ہے۔

# المستكفي بالله ابو القاسم

## نب اور تخت نشنی :-

المستكفى بالله ابو القاسم عبدالله بن مكتفى بن معضد! اس كى مال بهى ايك ام ولد تقى جس كا نام یا لقب اللح الناس تھا۔ متقی کے تخت سے وستبردار ہونے کے بعد ماہ صفر ۱۳۳۳ھ میں تخت پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر اکتالیس سال تھی۔ تورون تو متقی کے زمانے ہی میں مرگیا تھا وہ اپنے بعد انے بھتیج ابو جعفر بن شیرزاد کو مشکقی کے دور طلنت میں چھوڑ گیا تھا۔ ابن شیرازد نے فوج سے ساز باز کرلی اورای اطاعت یر ان سے حلف لے لیا۔ مشکفی کو جب اس کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے الیف قلب کے لئے اس کو خلعت سے نوازا۔ جب احمد بن بوید بغداد آیا تو شرزاد اس كے خوف سے روبوش ہو گيا' ابن بويد اى وقت مسكفى كے پاس دربار مين آيا- مسكفى نے اس كو خلعت عطا کیا اور معزالدولہ کے خطاب سے سرفراز کیا اس کے بھائی علی کو اعتماد الدولہ اور دو سرے بھائی کو رکن الدولہ کا خطاب ویا۔ سکول پر بھی ان کے خطابات لکھوائے اور اپنا لقب امام حق مكوك كرايا- (اس طرح ابن بويد اور اس كے بھائيوں كا سلطنت ير اچھى طرح اقتدار قائم ہو مرا) معزالدولہ ابن بوید نے ملطنت پر اقتدار جما کر مشکفی کو اپنی مضی میں لے لیا۔ معزالدولہ چند دنوں ہی میں امور سلطنت اور کاربار مملکت پر اس طرح چھاکہ گیا کو اس نے مشکفی کو گوشہ ثین بنا دیا اور پانچ ہزار در ہم یومیہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ دیالمہ میں یہ سب ہے پہلا مخعں ہے جو عراق کا نائب السلطنت مقرر ہوا۔ معزالدولہ ہی پہلا شخص ہے جس نے تحصیلدار (محصل خراج) ملک میں مقرر کئے۔ اس نے پیراکی اور کشتی اڑنے کا شوق لوگوں میں پیدا کیا۔ اور ان کو انعامات دیے بغداد کے نوجوانوں میں اس قدر شوق برما اور وہ اس میں اس قدر منهک ہوئے اور اتنا کمال عاصل کیا کہ پیراک ایک ہاتھ میں انگیٹھی اور اس پر دیکچی رکھے گوشت بھونتا ہوا پیر تا چلا ما أقا-

کچھ عرصہ بعد معزالدولہ مشکفی سے (کمی وجہ سے) بر گمان ہو گیا۔ ایک روز ماہ جمادی الاول سمستھ میں مشکفی میں تخت حکومت پر رونق افروز تھا تمام امراؤ عمائد اپنے اپنے مقام پر کھڑے متح کہ استے میں وو و یکی سنگفی کی طرف برھے اس نے خیال کیا کہ سے دونوں میری دست ہو ی کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس نے دونوں ماتھ ان کی طرف بردھا دیئے۔ دونوں نے مشکفی کے کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس نے اپنے دونوں ماتھ ان کی طرف بردھا دیئے۔ دونوں نے مشکفی کے

دونوں ہاتھ پکڑ پر اس کو تخت سے تھینج کر پنچ گرا لیا۔ اور اس کے خماہ سے اس کو باندھ دیا۔

دیلی دربار کے باہر موجود ہی تھے۔ انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ پھر تو پورے دارالسلطنت میں لوٹ مار پچ گئی۔ حرم مراکو و یلمیوں نے اس طرح لوٹا کہ کوئی چیز اس میں باقی نہ چھوڑی۔

معزالدولہ دربار سے اٹھ کر گھر چلا گیا (کہ یہ اس کی سازش تھی) یہ لوگ مسکفی کو باندھ کر اس کے حرم سرا میں پیدل لے گئے اور اس کو تخت سے دستبراوری پر امجوز کیا۔ اس کی بھی دونوں آئے میں نکال ڈالیس (جیسا کہ اس سے قبل کہا جا چکا ہے۔) مسکفی کو جب اندھا کیا گیا تو اس کی سطانت کو صرف ایک سال چار ماہ گزرے تھے۔ فضل ابن مقترر کو دیلی گھرسے نکال لائے اور اس سے جیل کہا جا چکا ہے۔) مسکفی گورسے نکال لائے اور اس سے بیعت کر لی۔ چار رونا چار مشکفی کو تخت سے دستبروار ہونا پڑا اس کے بعد و پلمیوں نے مشکفی شیعہ تھا۔

مشکفی کو بھی قید کر دیا۔ ۱۳۸۸ھ میں چھیالیس سال کی عمر میں وہ جیل خانہ ہی میں مرگیا۔ لوگ کہتے ہیں مشکفی شیعہ تھا۔

# المطبع الله ابو القاسم

#### نسب اور ولادت:

المطبع الله ابوالقاسم الفضل بن مقتر بھی آیک ام ولد کے بطن سے جس کا نام مشغلہ تھا المساھ میں پیدا ہوا اور مستکفی کی تخت سے وستبرداری کے بعد جمادی ۱۹۳۲ھ میں تخت نشین ہوا (لیکن سے بھی مستکفی کی طرح اقتدار اورافتیاراس سے کلیتہ " محروم تھا) معزالدولہ نے اس کا بھی سو دینار بومیہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی حکومت کے پہلے بی سال بغدد میں اس قدر زبرد ست قط بڑا کہ کو لوگ مردار اور لید کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سے لوگ سڑکوں پر بھوک کے مارے مرکئے۔ اکثر لوگوں نے کول کر کھالیا۔ لوگوں نے باغات اور زمین روٹیوں کے عوض بخ والے ۔ غریبوں اور ناداروں کے پاس بھنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بنج پائے گئے۔ (جن کو وہ کسیں سے پکڑ لاتے شے اور بھون کر کھا جاتے تھے) خود معزالدولہ کے لئے ایک بوری آنا ہیں ہمار درہم میں خریدا گیا۔ راش میں ایک بوری آئے کا بھاؤ انیس قنظار " تھا(چار ہزار آٹھ سو رہم)۔

اس عرصہ میں معزالدولہ اور ناصر الدولہ کے درمیان کچھ جھڑا ہو گیا۔ بقیجہ سے ہوا کہ معزالدولہ ناصر الدولہ کے مقابلہ میں نکلا اور المطیع اللہ اس کے ساتھ (قیدی کے طرح) تھا اور جب وہ میدان سے پلٹا تو اس وقت بھی مطیع اللہ قیدی کی حیثیت سے ہمراہ تھا۔

آئی سال رخشیدوائی مصر کا انقال ہو گیا۔ رخشید کا اصل نام محمد بن طفح فرغانی تھا۔ رخشید کے معنی (بادشاہ بادشاہان) کے ہیں لیکن فرغانہ کے سلاطین کا عام طور پر کی لقب ہو آتھا جیسا کہ بادشاہان طبرستان کو اصبند' جرجان کے سلاطین اصول' ترک سلاطین خاقان' اشروسنہ کے بادشاہ انشین اور سمرقند کے بادشاہ کا لقب سامان ہو تا ہے۔

ا خشید بہت ہی دلاور اور جیب ناک فخص تھا قاہر کے زمانے سے پہلے اس کو مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اس کے آٹھ ہزار غلام تھے۔ ملک کافور کا بھی یہ آقا تھا۔

اسی سال قائم عبیدی کاجو والی مغرب تھا انقال ہو گیا۔ اس کے بجائے اس کا بیٹا اور ولی عمد منصور باللہ اساعیل مقد ہوا۔ قائم بدینت اپنے باپ سے بھی زیادہ زنداتی اور ملعون تھا اس ملعون نے انبیاء علیم السلام کو گالیاں ویں اورولوائیں اور میں علاء کا بے ویر یغ قتل کرایا۔ "

سے سے معزالدولہ نے مطبع سے از سرنو عمد و پیان کے اور اس پر مگرانی موقوف کر ویا اور وارالحکومت میں آنے جانے کی اجازت وے دی-

اس کے بھائی اس کے بھائی معزالدولہ نے دربار میں درخواست پیش کی کہ کاروبار سلطنت میں اس کے بھائی علی بن بوسیہ المقلب بہ عماد الدولہ کو بھی اس کا شریک کارینا دیا جائے اور جب میراانقال ہو جائے تو میرا منصب اس کو عطاکیا جائے۔ مطبع نے فورا" اس کی بید درخواست منظور کر کی لیکن عمادالدولہ کا اس سال انتقال ہو گیا اور مطبع اللہ نے اس کے بھائی رکن الدولہ رفیق کار بنا دیا۔

۱۳۹۹ھ میں جمر امود کو پھر اس کی جگہ واپس لاکر نصب کر دیا گیا اور اسکی مضوطی کے لئے اس کے اردگرد چاندی کا حلقہ بنا دیا گیا جس کا وزن سات سو ستر اور نصف درہم تھا محمد بن نافع خزائی کہتے ہیں کہ جمر امود نصب ہونے ہے قبل میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اس کے سرے پر ایک سیاہ لکیر تھی اور باقی تھام سفید تھا اس کا طول بقدر ایک گز (شرع) تھا۔ "

مسلام میں ایک قوم نے خروج کیا جو تنائخ کی قائل تھی ان میں ایک جوان نے اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح اس میں داخل ہو گئی اور اس کی بیوی نے کما کہ حضرت فاطمہ کی روح میرے اندر واخل ہو گئی ہے ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جبر نیل کی روح اس کے اندر ساگئی ہے۔ ان مینوں افراد کو لوگوں نے خوب زدو کوب کیا یہ مینوں کم بخت خود کو چو خکہ خاندان اہلیت سے منسوب کرتے ہے اس لئے معزالدولہ نے ان کو رہا کر دیا۔ حالا تکہ یہ سب یکھ اسی مردود کے اشارے یہ جوا تھا۔

اسی سال منصوریہ کا باوشاہ منصوری عبیدی شہر منصوریہ میں مرگیا۔ اس کی جگہ اس کا فرزند سعد جس کا لقب معزلدین اللہ تھا تخت نشین ہوا اس نے موجودہ شہر قاہرہ آباد کیا اس کے ولد منصور نے منصورہ آباد کیا تھا منصور نیک سیرت بادشاہ تھا اس نے اپنے باپ کے زمانے میں کئے مظالم کا تدارک کیا تمام مظلوموں کے ساتھ جس سلوک سے پیش آیا اور تلافی مافات کی جس کی وجہ سے وہ رعایا میں بہت ہر دل عزیز ہو گیا منصور کے بیٹے سعد کو بھی لوگ پند کرتے تھے وہ کی وجہ سے بادشاہ تھا اسی وجہ سے پورا معزبی ملک اس کے قبضہ اور تصرف میں آگیا تھا۔ بھی نیک طینت بادشاہ تھا اسی وجہ سے پورا معزبی ملک اس کے قبضہ اور تصرف میں آگیا تھا۔

علی مسال میں شاہ حراسان نے اپنے عمالک میں مسیح اللہ کا نام حطبہ میں پڑھکیا آج تک حطبہ میں وہاں کسی عباسی سلطان کا نام نہیں شامل کیا گیا تھا۔ مطبع کو جب بیہ معلوم ہوا تو اس نے خوش ہو کر اس کو خلعت اور پرچم مرحمت فرمایا۔

زاز لے کی تاکاریاں:۔

سم المساھ میں مصر میں سخت زلزلہ آیا۔ اس زلزلہ سے بیشار مکانات مندم ہو گئے۔ تین ساعت تک زلزلہ کے جھکے جاری رہے لوگوں نے خداوند تعالیٰ کے حضور میں الحاح وزاری کے ساتھ دعائیں ما تکیں۔

# تحم حلوان اور جبال میں زلزلہ:۔

ے سور میں قم علوان اور جبال کے علاقہ میں زلزلہ آیا۔ یہ زلز بھی بہت سخت تھا بیشار مخلوق تباہ بریاد ہوئی۔ بیشار مخلوق تباہ بریاد ہوئی۔ بیشار لوگ ہلاک ہوئے اس زلزلے کے بعد ٹڈی دل ٹوٹ پڑا اور فصلول اور باغات کا ناس کر دیا۔ سارے کھیت صاف ہو گئے۔

## ایک عجیب وغریب حلوش :۔

۵۳۵ میں معزالدولہ نے بغداد میں ایک نیا محل تغیر کرایا جس کی بنیاد ۳۹ گزشی۔ ای سال معزالدولہ نے ابو العباس عبداللہ بن حسن بن شوارب کو سلطان مطبع اللہ کی موجودگی میں قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز کیا۔ قاضی صاحب جب معزالدولہ سے نلعت پاکر دربار سے والیس ہوئے تو ان کے آگے آگے (اظہار شوکت کے لئے) جھانجے اور نفیریاں بجتی ہوئی جا رہی تھیں اور ان کے جلو میں ایک فوجی دستہ بھی تھا قاضی القضاۃ کو منصب کی سپردگی کے وقت جو شرائط نامہ

کھا گیا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قاضی القضاے جرسال معزالدولہ کو وو لاکھ ورہم بطور ندر چش کیا کرے گا۔ لیکن مطبع اللہ نے اس شرط کو باطل کرنا چاہا تھا لیکن اس کی کسی نے نہیں ماتی۔ بس وہ اتنا کر سکا کہ ایسی نازیا شرط قبول کرنے والے قاضی کو اس نے کبھی اپنے سامنے نہیں آنے ویا۔

#### مزيد واقعات:

ای سال رومیوں نے جزیرہ افر یطش پر قبضہ کر لیا جو ۱۳۳۰ھ سے مسلمانوں کے مقبوضات میں شامل تھا۔ ای سال والی اندلس الناصر الدین اللہ کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت پر بیٹا۔

# صحابه كرام كوسب وشتم:-

۱۵۳ه میں (معزوالدولہ کی شہ پر) شیعوں نے تنام مساجد کے دروازوں پر یہ عبارت تحریر کردی۔ "امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) پر لعنت ہو۔ حضرت فاظمہ (رضی اللہ عنہ) کا باغ قدک غصب کرنے والے پر لعنت ہو۔ امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنے کی اجازت نہ دینے والے پر لعنت ہو۔ ابو ذر غفاری کو نکالنے والے پر لعنت ہو (نعوذ باللہ من ہذا کفر) کیکن اس مردودوں کی یہ تحریریں راتوں رات منا دی گئیں۔ دو سرے دن پھر یمی عبارت اکفر) کیکن اس مردودوں کی یہ تحریریں راتوں رات منا دی گئیں۔ دو سرے دن پھر یمی عبارت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والوں پر لعنت "البتہ امیر معادیہ رضی اللہ عنہ پر صاف صاف لعنت تعدول جائے۔ " چنانچہ یمی عبارت بار بار تکھوائی کیونکہ لوگ اس کو منا دیتے تھے۔ تال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اید معزالدولہ نے بازار اور کاروبار بند کرا ویا۔ باورچیوں کو کھانا کیائے سے منع کر دیا بازار اور کاروبار بند کرا ویا۔ باورچیوں کو کھانا منڈھوا دیا) عورتیں بال کھولے اپنے منہ بیٹی ہوئی حیون کا ماتم کرتی ہوئی توئی توئی نظری بنداد میں اس منڈھوا دیا) عورتیں بال کھولے اپنے منہ بیٹی ہوئی حیون کی ماتم کرتی ہوئی تک جاری رہا۔ (بیچارہ مطبع اللہ طرح کی بدعت کا یہ پہلا دن تھا اور اس کے بعد یہ طریقہ مدت تک جاری رہا۔ (بیچارہ مطبع اللہ عبور کی بدعت کا یہ پہلا دن تھا اور اس کے بعد یہ طریقہ مدت تک جاری رہا۔ (بیچارہ مطبع اللہ غدر کی بدعت کا یہ پہلا دن تھا اور اس کے بعد یہ طریقہ مدت تک جاری رہا۔ (بیچارہ مطبع اللہ غدر کا جشن بری دھوم دھام سے منایا گیا ڈھول بجواتے گے۔

# عجيب وغريب نوام بهن بهائي:

ای سال آرمینہ کے بطریق نے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس دو جڑوال اڑکول کو بھیجا جن
کی عمر ۲۵ سال تھی وہ صرف پہلو ہے جڑے ہوئے تھے (بینی ان کے پہلو ایک دوسرے ہے
جڑے ہوئے تھے) ان کے الگ الگ پیٹ تھے دو معدے ' دو نافیں' ان میں ہر آیک کی بھوک'
پیاس اور بول براز کا وقت الگ الگ تھا' دونوں ہاتھ ' پاؤل اور رانیں و پیڈلیاں الگ الگ تھیں۔
ان میں ہے آیک مرد اور آیک عورت معلوم ہوتی تھی' اس میں ہے آیک کا میلان عورت کی
طرف تھا اور دوسرے کی رغبت مرد کی طرف تھی ای ہے یہ اندازہ ہوا کہ ان میں آیک مرد تھا
دوسری عورت ' کچھ دن کے بعدان میں ہے آیک مرگیا اور آیک اندہ رہا' مردے ہے جب بدیو
مرا آنے گئی تو ناصر الدولہ نے اطباء کو جمع کیا اور مردے کو زندہ سے الگ کرنا چاہا لیکن یہ ممکن نہ ہو
سکا اور میت کی سٹراند اور بدیو سے دو سرا زندہ بھی بیار ہو گیا اور پھر مرگیا۔

۳۵۴ھ میں معزالدولہ کے لئے عظیم الشان خرگاہ تیار کرایا گیا جس کی عمودا" بلندی پچاس گر تھی' ای سال معزالدولہ کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ مطبع اس کی تعزیت کے لئے معزالدولہ کے محل پر گیا۔ مطبع اللہ نے جنازہ میں شریک ہونا چاہا لیکن معزالدولہ نے اجازت نہیں دی تین مرتبہ زمین بوجی کر کے سلطان کو واپس کر ویا۔ چنانچہ مطبع اللہ واپس اپنے محل کو لوٹ آیا۔

انبی سال یعقوب بادشاہ روم نے بلاد السلمین (مسلمانوں کی بستیوں کے قریب) شر تیساریہ آباد کیا۔

## را فضیول کی حکومت:۔

۱۳۵۷ میں قراملی دمشق پر قابض ہو گئے اور مصرو شام سے تج کے لئے جانے کے راستے بند کر دیئے بیال سے بردھ کرانہوں نے مصر پر قبضہ کرنا چاہا گر بنو عبدان سے پہلے قابض ہو چکے سے اب شیعوں کی حکومت اقلیم مغرب مصر اور عراق تک محیل گئی (ان تمام ممالک پر قابض ہو گئے) چو تکہ مصر میں کافو را خشیدی کے مرنے کے بعد تمام مصر میں اختلال پیدا ہو گیا ، فوجیوں کو شخواہیں مانا بند ہو گئیں اس لئے انہوں نے پھر معزالدولہ کو لکھا کہ آپ مصر آ جائیں۔ معزالدولہ کے اپنے ایک غلام کو ایک لاکھ فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر سارے علاقہ پر قبضہ

کر لیا اور جس جگہ آج کل (دشویں صدی ہجری) قاہرہ واقع ہے وہاں پہنچ کر قیام کیا اور وہاں معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ کے فلام نے خطبول سے بی عباس کا نام نکلوا دیا۔ سیاہ لباس کو (جو عباسیوں کا نشان تھا) پہننا ممنوع قرار دے دیا خطبول کو تھم دیا گیا کہ بجائے سیاہ لباس کے سفید لباس زیب تن کریں اور تھم دیا کہ خطبول میں یہ پڑھا جائے۔

الهم صل على محمد ن المصطفع وعلى على المرتضى وعلى فاطمه البتول وعلى الحسن والحسين سبط الرسول وصل على الاثمه ابا امير المومنين المعزى بالله-

يه تمام تبديليال شعبان ٥٨٥ه من وقوع يذير موسي

ریج ۳۵۹ میں تمام مصرمیں اذان حبی علمی خیبر العمل کا اضافہ کیا گیا اور جامع از ہرکی تعمیر کا تفاذ ہوا جو رمضان ۱۴ساھ میں عمل ہوئی۔ اس سال (۳۵۹) میں عراق میں ایک ستارہ ٹوٹا جو اتنا برا تھا کہ اس کی روشنی سے تمام دنیا روشن ہو گئی کیے روشنی برھتے برھتے ضیائے آفناب کی طرح ہو گئی ستارہ ٹوٹنے کے بعد زبردست رعدکی آواز آئی۔

۱۹۰۰ میں عراق میں بھی اذان کے اندر حبی علی خیر العمل جعفر بن فلاح نائب حام دمثق کے حکم سے شامل کیا گیا اور کسی کو اس حکم کی مخالفت کی جرات نہ ہو سکی۔

ای سال بعداد میں معزالدولہ کا ایک غلام مارا گیا اس پر معزالدولہ اس قدر غفیناک ہوا کہ وزیر ابوالفضل شیرانی نے انتقام لینے کے لئے شرمیں ایک طرف آگ لگوا دی آگ نے بہت جلد شدت افتیار کر لی سینکڑوں گھر جل گئے اموال خاکشر ہو گئے اور بہت سے لوگ جل کر مرگئے یہاں تک کہ بید وزیر (ابو الفضل شیرانی) بھی اس کی لیسٹ میں آگیا اور جل کر مرگیا (اللہ اس کی مفرت نہ فرمائے) اب سے پیشترالی آگ بغداد میں بھی نہیں گئی تھی۔

قاضي كاعهده اور شرائط نامه:-

سام الموس نے انکار کیا لیکن مطیع کے اصرار پر ان کو قبول کرنا پڑا، مطیع نے ان سے بہت می شرطین انہوں نے انکار کیا لیکن مطیع کے اصرار پر ان کو قبول کرنا پڑا، مطیع نے ان سے بہت می شرطین بھی قبول کرائیں اور انہوں نے قبول کر لیا۔ ان شرطوں میں تھا کہ وہ عمدہ قضاء کی شخواہ نہیں لیس گے۔ کسی کا خلعت قبول نہیں کریں گے۔ شرایعت کے خلاف کسی کی سفارش نہیں سنیں گے صرف ان کے کا خلعت قبول نہیں سو درہم ماہانہ شخواہ مقرر کر صرف ان کے کاتب کے لئے شمن سو درہم ماہانہ شخواہ مقرر کر دی گئی۔ وفتر قضاء کے احکام کی لقبیل کرانے والے اہلکار کے لئے سو ورہم فزافجی اور سر دفتر کے لئے سات سو درہم ماہانہ مقرر ہوئے۔ جو فرمان تقرری اس موقع پر لکھا گیا وہ یہ ہے۔

"عبدالله الفضل الطبع لله امير المومنين اس تحرير ك بموجب محد بن صالح باشي كو عهده قاضى القصناة پر تقرر کے وقت اہل میند السلام میند المنصور میند الشرقید اور شركوفد كے مغربي اور شرقی مضافات اور وه مقالت جو خراسان طوان و سبسیس ویار مصر ویار ربعه ویار بر موصل ومين شريفين مين ومثق مص جند تنبرين عوام اسفندرية جند فلطين اردن اور کل وہ مقامات اور علاقے جو عباسین کے تحت و تصرف میں ہیں اس امر میں پابند کرتے او ان ے اقرار لیتے ہیں کہ وہ کل ان ممالک کے عالموں عالموں اور قاضوں پر اضراعلیٰ (قاضی القصاة) كا كام كريں كے دكام كے طالت معلوم كياكريں كے اور ممالك محوصہ كے دكام كے كامول كامعائد كريں گے۔ تماى نواحى اور امصار مملكت كے طريقہ بائے كار گزارى ير نظر ركھيں كے ان كو أكر ضرورت ہو گى تنبيه كريں كے ان كے عيوب ير چشم نمائى سے كام ليس كے ماكم عوام و خواص دونوں اضاط کو ہاتھ سے نہ دیں۔ یہ دین اسلام کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کریں گے ماکہ ہر جگہ نیک نیتی باقی رہے (امن و امان اور تقویٰ باقی رہے-) ایسے لوگوں کا تقرر بھی کریں گے جو ویانتدار اور صاحب امانت ہوں۔ ان کی پاکدامنی ظاہر ہو۔ پر ہیز گاری میں سب سے مقدم ہول، شریعت کے پابند ہوں " تقویٰ سے موصوف ہوں صاحب علم ہوں عظمند ہوں صاحب طلم ہوں خوش پوش ہوں' لباس کی طرح ول کے بھی صاف ہوں' عالم دین ہونے کے ساتھ معاملات ونیا ے بھی بوری واقفیت رکھتے ہوں۔ عقبی کی سلامتی سے آشنا ہوں ' خوف خدا رکھتے ہول کیونک خدا سے ڈرنا ہی ایک عظیم صفت ہے وہ خود بھی اپنے معالمہ میں کتاب اللہ یرعمل بیرا ہوں۔ اور ہر معاملہ میں ای کے موافق عمل کرتے (اور فیطے صادر کرتے) ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کی رہبر ہو وہ اجماع امت کی رعایت کرتے ہوں۔ آئمہ راشدین کی اقتداء کرنے والے جول اور جو امركاب الله اور سنت رسول الله اور اجماع سے ثابت نه جو اس میں اجتماد سے كام

لیتے ہوں۔ فریقین میں سے ہر ایک ان کی نظر میں برابر ہو انصاف اور عدل سے کام کرتے ہوں اس طرح کہ غریب ان سے ڈرنا چھوڑ دے اور امر ان کو اپنی طرف مائل نہ کر سکیں۔ علاوہ اذیں وہ اپنے ماتھوں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آئیں تاکہ زبردست خوش ولی کے ساتھ اپنے فرائض بحسن و خوبی اوا کریں اور غلطیوں کا ازالہ بھی ہو سکے صاحبان فن' ہنر مند اور تاجروں کے ساتھ مروت کا سلوک کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔"

ای طرح کی بہت می باتیں ای شرائط نامہ یا عمد نامہ میں ندکور تھیں جن کا ذکر کرنا بہت طول طویل ہے۔

بی عباس کے سلاطین سابقہ اپنی سلطنت میں ایک قاضی القصناۃ (چیف جسٹس) بمیشہ دارالحکومت میں رکھتے تھے اور وہ اپنی طرف سے نائب مقرر کیا کہ تا تھا جے قاضی کما جاتا تھا۔ اس مقررہ شخص کے علاوہ کوئی دو سرا شخص قاضی نہیں ہوسکتا تھا یہ قاضی القصناۃ نہیں کملایا جا سکتا تھا لیکن افسوس کہ اب تو ایک شہر میں کئی کئی قاضی موجود بیں اور ہر ایک خود کو قاضی القصناۃ نہیں کہتا ہے حالا نکہ بعض خود قاضی القصناۃ کملائے والے ایسے بیں کہ ان کے تحت ایک بھی قاضی نہیں ہو تا تھا اور وہ اتنا صاحب اقدار ہوتا تھا کہ بادشاہ بر بھی اس کا حکم چاتا تھا اور اب وہ رعایا پر بھی اپنے حکم کا نفاذ نہیں کرا سکتا۔

ای سال یعن ۱۳۹۳ ه میں مطبع اللہ پر فالج گرا جس سے اس کی زبان بھی متاثر ہوئی معزالدولہ نے اپنے عاجب سبتگین کے ذریعہ کملا بھیجا کہ وہ تخت سے اپنے بیٹے طائع اللہ کے حق میں دستبردارہ جائے اور کاروبار سلطنت (جو بھی برائے نام ہے) اس کے سپرد کروے 'چنانچہ اس نے اس تھم کی تعمیل کی اور ۲۳ ذیقعدہ ۱۳۳۳ میروز چہار شنبہ الطائع اللہ کو امیر بنا دیا گیا۔ مطبع اللہ کی سلطنت اختیں سال دو ماہ رہی۔ تخت سے دستبرداری کے بعد قاضی بن ام شیبان نے تھم دیا کہ آئندہ سے مطبع کالقب شخ فاضل ہوگا۔

# سلطنت عباسيه كي نتاه حالي :-

ذہبی کہتے ہیں کہ مطیع اور اس کا بیٹا طائع دونوں بی بویہ کے ہاتھ میں کھ پتلیوں کی طرح سے اس کی حیثیت شاہ شطرنج سے زیادہ نہیں تھی چنانچہ سلطنت کا یہ ضعف مقتفی للد تک قائم رہا۔ مقتفی للد نے اس کے سدھارنے کی کچھ کوشش ضرور کی تھی۔ اوھر تو سلطنت عبایہ روز بروز روبزوال تھی اوھر مصرمیں اس کے خلاف بی عبید را ضیوں کی سلطنت قوت بکڑتی گئی اور ان کی

سلطنت کی وہی عالت (باعتبار استحکام) ہوگئی جو بھی بنی عباس کی تھی۔
مطبع اللہ اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کو واسط کی طرف چلا گیا جمال محرم ۱۳۹۳ھ میں وہ قید
ہستی سے رہا ہو گیا۔ ابن شاہین کتے ہیں کہ جمال تک میری تحقیق ہے اس سے تو کی ثابت ہے
کہ مطبع اپنی مرضی اور خواہش سے تخت سے دستبرادر ہوا تھا میرے نزدیک بھی کی صبح ہے،
خطیب بغدادی کتے ہیں کہ حضرت مام احمہ صنبل نے فرمایا ہے کہ جس کے دوست اور کی خواہ مر
جاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

## مطیع للہ کے عہد میں انتقال کرنے والے مشاہر:۔

مطیع للد کے زمانے میں حسب ذیل مشاہیر نے انقال کیا۔

ندہب صبلی کے استاد خرقی معنرت ابوبکر شبلی امشہور صوفی) امام شافعیہ قاضی ابورجاء اسوانی ابوبکر صولی (مورخ) بشیم بن کلب شاشی ابو طیب صعلوی ابو جعفر نحاس نحوی ابو نصر فارانی (مشہور فلفی) امام شافعیہ ابوا حاق مروزی ابو القاسم زجاجی نحوی شخ حفیہ علامہ کرخی علامہ رفی علامہ کرخی علامہ رفی مصنف المجالت ابو بکر ضبعی قاضی ابو القاسم التوفی ابن حداد صاحب الفروع ابو علی بن ابی بریرہ (اکابرین شافعیہ میں سے شے) صوفی ابو عمر اسعودی (مورخ صاحب مروج الذہب) ابن برستویہ ابو علی البطری تاریخ کمہ کے مولف علامہ فاکمی مشہور شاعر شبنی مشہور محدث ابن درستویہ ابو علی البطری تاریخ کمہ کے مولف علامہ فاکمی مشہور شاعر شبنی مشہور محدث ابن حبان (صاحب السحیح) ابن شعبان (آئمہ ما کلیہ میں سے شے) ابو علی قالی اور علامہ ابوالفراح صاحب الاغانی رقمم الله تعالی اور دو سرے حضرات۔

## الطائع لثد ابوبكر

ت ا

الطائع للد ابو بكر عبد الكريم بن مطيع - اس كى مال ام ولد ہزار نامى تھى بعض كہتے ہيں كہ عقب نام تھا - اس كى تخت نشينى كے لئے اس كے باپ مطبع كو تخت سے وستبروار كرايا گيا - جب يہ تخت نشين ہوا تو اس كى عمر ١٩٣٣ سال تھى - تخت نشينى كے دو سرے روز طائع جلوس كى شكل ميں لكا چادر (جو علامت تخت نشينى تھى) اس كے كندھے پر پڑى تھى - لشكر ساتھ ساتھ اور سجتگين اس كے كندھے پر پڑى تھى - لشكر ساتھ ساتھ اور سجتگين اس كے بم ركاب تھا - سبكتگين كو خلعت وزارت پرچم اور نصرالدولہ كا لقب عطا فرمايا ليكن بهت جلد عمر الدولہ اور سجتگين كے درميان نزاع ہو گيا - سجتگين نے تمام تركوں كو اپنا ہم نوا بنا با اب اور پھر ايك مدت تك دونوں ميں جنگ جارى رہى اس سال (يعنى ١١٣٣) ميں معز عبيدى كا نام حرمين شريفين ميں براھے جانے والے خطبہ ميں ليا گيا -

#### عضد الدوله كا فريب:

ساسات میں عزالدولہ کی مدد کے لئے عضد الدولہ بغداد پنچا ٹاکہ جکتگین کا اس کے ساتھ ٹل کر مقابلہ کرے لیکن یہاں آکروہ خود بیسل گیا اس کو بغداد بہت پند آیا اور اس نے طے کیا کہ اس شہر کو اپنا مشقر بنانا چاہے۔ چنانچہ عزالدولہ کو مدد دینے کے بجائے اس نے شاہی فوج کو اپنی طرف تو ڈنا شروع کیا اور پھر فوج کو ساتھ لے کر عزالدولہ پر جملہ کردیا۔ عزالدولہ ڈر سے محل میں گیا اور تمام دوازے بند کر لئے اور عضد الدولہ نمایت آسانی سے غالب آگیا چنانچہ اس نے ملائع للہ کی طرف سے خود فرمان لکھا کہ عزالدولہ کے بجائے عضد لدولہ کو وزیراعظم مقرر کیا گیا جا ۔ اس سے دونوں میں اختلاف اور بھی شدید ہو گیا۔ چو نکہ عضد الدولہ نے پوری قوت عاصل کر کی تھی الذا عزالدولہ اس کا پچھ نہ بگاڑ سکا اور ۲۰ جمادی الثانی سے ۲۰ رجب تک بغداد اور اس کے نواحی علاقوں میں خطبہ میں طائع للہ کا نام بالکل نہیں لیا گیا۔ اس کے اقتدار نے را فنیوں کو حد سے بردھا دیا اور عبیدیوں کے اقتدار کا یہ عالم ہوا کہ مصر، شام، مشرق و مغرب میں ہر طرف ان کی

#### دهوم في گئ ان تمام مقامات پر نماز تراوت كا بالكل بند بو گئ-

#### آل بویه کااقتدار:

١٣٦٥ مي ركن الدوله بن بويه نے اپن ممالك محروسه كو اپني اولاد ميس تقسيم كر ديا۔ اس نے عضر الدولہ کو فارس و کمان مو تدالدولہ کورے اور اصبان اور فخر الدولہ کو جدان اور ویور ديے- (الك اس كے بعد آليس ميں نزاع نه پيدا ہو) اى سال ماه رجب ميں قاضى القضاة ابن معروف نے اپنی عدالت محل شاہی میں قائم کی اور وہیں مقدمات کے فیلے کرنے لگے اور عضد الدولہ سے رجوع کیا کہ وہ اس کے وفتر کا معائنہ کرے دیکھے کہ اس کی کارگزاری کیسی ہے۔ ای سال عضد الدولہ اور عزالدولہ کے مابین زبردست جنگ ہوئی اس جنگ میں عزالدولہ کا ا یک چیتا اور محبوب غلام عضد الدوله کی قید میں آگیا چونکه وہ ترکی غلام عز الدوله کو بہت عزیز تھا اس نے اس کے غم میں کھانا بینا چھوڑ دیا ہروقت اس کے فراق میں رو آ روہتا تھا۔ یال تک ك اس نے لوگوں سے ملنا جلنا ترك كر ديا شه نشين ميں بينھنا چھوڑ ديا۔ اس نے بردى منت كے ساتھ عضد الدولہ سے در اخوست کی کہ میرا غلام مجھے واپس کر دیا جائے لیکن عضد الدولہ نے اس کی در خواست پر مطلق توجه نهیں دی اور صاف انکار کر دیا جب یمال رعیت کو بیه معلوم ہوا تو ع الدوله كاخوب نداق الرايا كيا- عنك آكر ع الدوله افي دو كنيزين (جرايك كي قيت ايك ايك لاكه وینار تھی) اینے قاصد کے ہمراہ عضد الدولہ کی خدمت میں بھیجیں اور اس سے استدعاکی کہ میری یہ کنیں اس غلام کے عوض لے لیج اور غلام دیجئے۔ بلکہ اس نے قاصد سے یمال تک کمہ دیا ك غلام ك عوض عضد الدوله مجه سے جو كھ طلب كرے مجھ منظور ب خواہ تمام مملكت وه مجھ ے لے لیکن غلام دیدے آخر کا عضد الدولہ نے ان کنیرول کے بدلہ میں غلام واپس کر دیا۔ ای سال کوف میں عزالدولہ کے بجائے خطبہ میں عضد الدولہ کا نام بردها گیا۔ اس سال المعز الدين الله شاہ مصر كا انقال ہو گيا اور اس كے بجائے اس كا فرزند نرا مختب به عزيز باوشاہ موا-خاندان عبدیه میں به بهلا بادشاه تھا جو بطور میراث مصر ر حکمران ہوا۔

اندلس كانيا باوشاه:

١٢٣ه من المستنصر بالله الحكم بن ناصر الدين الله اموى واداه اندلس كا انقال مو

#### گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا المو کد باللہ ہشام تخت نشین ہوا۔

## عضد الدوله كي وليعمدي:-

۱۳۹۷ میں ایک بار پھر عزالدولہ اور عضدالدولہ میں جنگ ہوئی اس بار بھی جنگ میں عضد الدولہ ہی کامیاب ہوا۔ اور عزالدولہ گر فقار کر کے قتل کر دیا گیا۔ طائع للہ نے اس کامیابی پر عضدالدولہ کہ خلعت گرال بما عطاکیا اور تاج جواہر سے مرصع اور جڑاؤ کنگن اس کو عطا فرمائے خود اپنے ہاتھ سے اس کے گلے میں تلوار جمائل کی اور جو جھنڈے عطا کئے ایک ان میں چاندی کا تھا (چاندی کا جھنڈا امراء کو بطور عظیم اعزاز دیا جاتا تھا) اور دو مرا جھنڈا سونے کا تھا جو صرف ولی عمد ملطنت کے لئے مخصوص تھا۔ آج تک سوائے عضدالدولہ کے یہ بوچھ کی کو نمیں دیا گیا پھر طائع للہ نے ایک وصیت نامہ ولی عمدی مرتب کیا اور تمام حاضرین دربار کو پڑھ کر حالیا گیا۔ یہ وصیت نامہ من کر تمام لوگ انگشت بدندال رہ گئے کیونکہ آج تک تو ہی قاعدہ اوردستور تھا کہ ولی عمد ملطن کا فرزند یا عزیز قریب ہو تا تھا۔ یہ عمد نامہ (وصیت نامہ) عضدالدولہ کے سرد کرتے عمد ملطن کا فرزند یا عزیز قریب ہو تا تھا۔ یہ عمد نامہ (وصیت نامہ) عضدالدولہ کے سرد کرتے ہوئے طائع نے کہا کہ یہ میراعمد نامہ اور وصیت نامہ کے موافق عمل کرنا۔

## عضد الدوله كي مزيد عزت افزائي:

مسام میں طائع کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا کہ سیخ مغرب اور عشاء کے وقت عضد الدولہ کے ایوان پر نوبت بجا کر اور مغبول پر بھی خطیب اپنے اپنے خطبول میں عضد کا نام لیس۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بیہ وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی کمی سلطان یا امیرالسلمین سے مرزد نہیں ہو نیس! نوبت کی اجازت تو ول عمد کو بھی نہیں دی جاتی تھی ایک بار معزالدولہ نے نوبت بجوانے کی اجازت طلب کی تھی تو منع کر دیا تھا عضد الدولہ کو جتنا جنا نوازا گیا اور انعامات مرحت کئے گئے سلطنت اتن ہی کمزور ہوتی چلی گئی اور نفاذ تھم میں اتن ہی سستی پیدا ہو گئی۔ مرحت کئے گئے سلطنت اتن ہی کمزور ہوتی چلی گئی اور نفاذ تھم میں اتن ہی سستی پیدا ہو گئی۔ مفارش کی اور کما کہ آپ عضد کو اس بات کی اجازت دیدیں کہ یہ اپنے لقب میں تاج الملت کا اضافہ کر لے اور اس کو تاج پہنے کی بھی اجازت دے دی جائے اور خلعت سابقہ کی تجدید کر دی جائے سائع لئد نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر جیما 'مو غلام جائے۔ طائع لئد نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر جیما' مو غلام جائے۔ طائع لئد نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر جیما' مو غلام جائے۔ طائع لئد نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر جیما' مو غلام

تلوار ہاتھ میں لے کر اس کے اردگر کھڑے ہوئے دربار کو بری نیب و زینت دی گئی تھی۔ الطائع للہ تخت پر بیٹھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عتہ کے خاص دست مبارک کا لکھا ہوا قرآن شریف مائے تخت پر رکھا، موروثی مبارک اور مقدس چادر کندھے پر ڈالی اور عصا ہاتھ میں لیا اور رسول خدا صلی اللہ علی وسلم کی شمشیر مبارک جمائل کی عضد الدولہ کے قرائم کردہ پردے سامنے ڈال دیئے گئے ناکہ کوئی سلطان کو نہ دیکھ سکے۔ ترک مردار ہتھیار لگائے داخل ہوئے دونوں طرف روساء اور اعیان سلطنت کھڑے تھے اس کے بعد امیر الدولہ کی طبی ہوئی جس وقت وہ سامنے آیا پردے اٹھا دیئے گئے عضد لدولہ بڑھ کر ذش ہوس ہوا لیکن وہ اس قدر زیادہ سپاہوں اور سرداران لادے اٹھا دیئے گئے عضد لدولہ بڑھ کر خوا کی اللہ فرای ہو؟ کیا تم کو خدا کی شان نظر نہیں آئی۔ عضد لدولہ نے کہا کہ هفد اللہ فی الارض (یہ زمین کو بوسہ دیا۔ شان نظر نہیں آئی۔ عضد لدولہ نے کہا کہ هفد اللہ فی الارض (یہ زمین کو بوسہ دیا۔ شان نظر نہیں آئی۔ عضد اور آگ آؤ۔ عصد آگ بڑھا اور کی دو مرتبہ زمین ہوں ہوا۔ پھر طائع نے برابر طائع نے کہا کہ اور قریب آؤ۔ عضد آلے بڑھا اور طائع کے پاؤں کو بوسہ دیاقبل ر جلہ طائع نے برابر علی ہوئی کہ کری پر بیٹھ طائع نے برابر الکار کرتا رہا۔ آخر کار طائع نے قشم دی تب عضد الدولہ بول بوسہ دیا پھر اس بوت عضد کو ہمت نہ ہوئی کہ کری پر بیٹھ طائع نے کہا برا صرار کیا لیکن عضد الدولہ برابر انکار کرتا رہا۔ آخر کار طائع نے قشم دی تب عضد الدولہ کو بوسہ دیا پھر اس پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھ جانے کے بعد طائع نے کہا جرات ہوئی اور اس نے کری کو بوسہ دیا پھر اس پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھ جانے کے بعد طائع نے کہا

"خداوند جل وعلانے جو کچھ انعامات مجھ کو رعیت پر بخشے ہیں اور جو کچھ مشرق سے مغرب تک میرے ممالک محروسہ میں میرے تصرف میں ہے ان کا مختار کل بناتا ہوں اور سوائے اپنی ذات خاص اور اسباب خاصہ کے حمیس اختیار کاملت دیتا ہوں کیا تم انہیں قبول کرتے ہو۔"

عضد الدولہ نے جواب دیا مجھے اپنے مولا امیر الموسنین کی اطاعت کی اللہ تعالی توقیق بخشے اور اس میں وہ میری اعانت فرمائے میں اسے قبول کرتا ہوں۔

اس کے بعد عضد الدولہ کو خلعت پہنایا گیا اور دربار برخاست ہو گیا ہیں کہتا ہوں کہ ذرا اس سلطان کو دیکھو کہ کس طرح اس نے امر خلافت کو نقصان اور ضعف پہنچایا۔ جتنی سلطنت اس سلطان کے زمانے میں کمزور ہوئی۔ کسی سلطان کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی جتنی تقویت اور اقتدار نائب السلطنت کو طائع للہ کے دور میں حاصل ہوا بھی کسی نائب کو حاصل نہیں ہوا تھا اور میرے زمانہ (نویں اور دسویں صدی ہجری) میں تو اب سے حالت ہو گئی ہے کہ تائب السلطنت کو خود سلطان شروع مینے میں آکر ماہ نوکی تہنیت مبار کباد پیش کرتا ہے۔ اکٹراییا ہو جاتا ہے کہ نائب

السلطنت ہی صدر اجلاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور خارج از مرتبہ لوگ بھی نائب السلطنت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پھر سلطان آتا ہے اور ایک معمولی درباری کی طرح کچھ در بیٹھ کر چلا جاتا ہے اور نائب السلطنت صدر اجلاس میں (سند سلطانی پر) بیٹھا رہتا ہے کسی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی۔

### طائع کے عمد کے مزید حالات:۔

مجھ سے آیک مرتبہ آیک فخص نے بیان کیا تھا کہ جس وقت نائب السلطنت اشرف برسائی سے مقابلہ کے لئے آمد کی طرف روانہ ہوا تو سلطان حاجبوں کی طرح تھا۔ اس جلوس کی تمام شان و شوکت اور ہیب و عظمت وہ سب نائب السلطنت کے وم سے تھی (یہ معلوم ہی نہیں ہو تا تھا کہ ایک سلطان و شمن کے مقابلے کے لئے جا رہا ہے) سلطان کی حیثیت اس کی ہمراہی میں بالکل ایک رئیس کی تھی۔ جو نائب السطنت کے ہمراہ بطور ایک خاوم کے ہے۔

مے سوھ میں عضد الدولہ بمدان سے بغداد آیا اور طائع للہ نے خود اس کا استقبال کیا حالانکہ آج تک بیہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی سلطان اپنے امیر کے لئے نکلا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ مطبع معزر الدولہ کی لڑکی کی تعزیت کے لئے اس کے گھر گیا تھا اور معزالدولہ نے اس کی پوری پوری تعظیم و بحریم کی تھی اور اس کے سامنے زمین بوس ہوا تھا اس کے برعکس طائع للہ کے زمانہ میں یہ نوبت بہنچی کہ عضد الدولہ نے طائع کو قاصد کے ذریعہ بلایا اور وہ فورا" چلنے کے لئے تیار ہو گیا اور وہ فورا" چلنے کے لئے تیار ہو گیا اور ذرا ویر کی تاخیر کی جرات نہ کر سکا۔

الدوله كو شمس الملت كا خطاب ديا اور اس كو خلعت سے سربلند كيا- سات خلعتيں مرحمت الدوله كا خلاب ديا اور اس كو خلعت سے سربلند كيا- سات خلعتيں مرحمت فرمائيں ايك تاج اور دو پرچم عطا فرمائے-

سے سے سے میں عضد الدولہ کے بھائی مو کد الدولہ کا انتقال ہو گیا۔ ۳۵ سے میں صمصام الدولہ نے ارادہ کیا کہ بغداد کی خاص صنعت سوتی اور رہیمی کپڑے پر ٹیکس لگایا جائے یہ کپڑا بغداد اور اس کے مضافات میں تیا رکیا جاتا تھا' اس ٹیکس سے ایک کروڑ درہم سالانہ کی آمدنی متوقع تھی اس خبر سے ایک فتنہ برپا ہو گیا اور لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم سلطان کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیں خبر سے ایک فتنہ برپا ہو گیا اور لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم سلطان کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے (جب تک یہ ٹیکس ختم نہیں ہو تا) یہ رنگ دکھ کر صمصام الدولہ اس ارادے سے باز رہا۔

شکت ہوئی شرف الدولہ نے صصام الدولہ کی آنکھیں نکلوالیں تمام فوج بھی شرف الدولہ کی ہم نوا ہو گی جب یہ فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہوا تو طائع نے شہرسے باہر آکر فتح و کامرانی کی مبار کباد چیش کی اور اس کو نائب السلطنت کا منصب دیا اور تاج بھی مرحمت کیا اور ایک عمد ناصہ کھے کر خود شرف الدولہ کو بڑھنے کو دیا اور طائع للہ خود اسے سنتا رہا۔

۱۳۷۸ میں شرف الدولہ نے مامون کی طرح ایک رصدگاہ تغیر کرائی۔ ای سال بغداد میں پھر زبردست قط پڑا' اس قط سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے' اوھر بھرے میں ذبردست باو سموم چلی پھر خت آندھی آئی' باد سموم سے وجلہ کا پانی بالکل ختک ہو گیا یمال تک کہ دریا کی تمہ نظر آنے گئی اور پہلے بھی جو کشتیاں اس میں غرق ہوئی تھیں وہ نظر آنے لگیں۔

9 ساق میں شرف الدولہ کا انقال ہو گیا اور اپنے بھائی ابو نفر کو اپنا جائشین بنا گیا۔ طائع شرف الدولہ کی تعزیت کے لئے اس کے مکان پر پہنچا۔ ابو نفر کئی بار زمیں بوس ہوا پھر ابو نفر طائع کی خدمت میں حاضر ہوا طائع نے اعیان سلطنت اور امراء کی موجودگی میں اس کو ہفت خلعت عطا فرہائیں جن میں سب سے اعلیٰ سیاہ عبا اور سیاہ عمامہ تھا (جو عباسیوں کا خاص لباس تھا) اس کے گئے میں اپنے ہاتھ سے گلوبند ڈالا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے حاجب تلواریں لئے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے ' ابو نفر پھر زمیں بوس ہوا اور اجازت پاکر کری پر جیٹنا اور معاہدہ پڑھا۔ طائع نے اس کو بماؤالدولہ ضیاء الملت کے خطابات سے نوازا۔

## طائع الله كى تخت سے وستبردارى:-

۱۸۳۵ میں بماؤ الدولہ نے طائع کو گرفتار کر لیا اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے بماؤالدولہ کے خوص میں سے آیک شخص کو گرفتار کر لیا تھا طائع بلند ہاتھ میں تلوار لئے سائبان میں بیٹا تھا کے اسنے میں بماؤالدولہ آیا اور زمیں بوس ہوا اور اپنی مقررہ کری پر آکر بیٹھ گیا (جو دربار میں اسے کے لئے مفصوص تھی) اسنے میں بماؤالدولہ کے لوگ بھی آگے اور انہوں نے طائع کہ تخت سے پکڑ کر کھینچ لیا و پلمی جو دربار میں کڑت سے گھس آئے تھے انہوں نے طائع کو ای کی چادر سے باندھ لیا (جس طرح مطبع بلند کو باندھا تھا) اور وارالامارت میں پہنچا دیا۔ تمام شہر میں اضطراب کی ایک امرووڑ گئی بماؤالدولہ نے طائع کو ایک خط لکھا کہ تم اپنے فرزند کے حق میں گئت سے وستبروار ہو جاؤ اور اپنا تخت اپنے بیٹے قاور باللہ کے حوالے کر دو اس تھم نامہ پر تمام کتنے سے مراسلہ ۱۹ شعبان ۱۸ میں بھیجا گیا۔ یہ اکابرین سلطنت اور محائد حکومت کے وستخط شے۔ یہ مراسلہ ۱۹ شعبان ۱۸ می میں بھیجا گیا۔ یہ

## قادر بالله كى بطيحه عدواليسى!:

قادر بالله ابن طائع الله اس وقت مقام بطیحه مین موجود تھا اس کو وہاں سے بالیا گیا اور تمام لوگوں نے اس سے بیعت کرلی۔

قادر باللہ نے اپنے باپ طالع لللہ کو اپنے محل میں نمایت عزت و احرام سے رکھا ایک بار علطی سے اس کے پاس ایک معمولی شمع بھیج دی گئی جس کو طائع نے واپس کر ویا۔ قادر باللہ نے اس وقت مناسب روشنی کا انتظام کر کے اس کے پاس بھیجا۔

### طائع لله كانقال:

سامس عیرالفطری رات کا آخری حصہ تھا کہ طائع للہ نے اس دنیا کو خیراد کمااور سنر آخرت اختیار کیا اس کے فرزند قادر باللہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پورے تزک و اختیام سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا تمام اکابرین سلطنت و عمائدین خدم و حتم جنازے کے ساتھ تھے اور اس کو حنل مقصود تک پہنچا کر واپس ہوئے۔ شریف رضی نے اس کاایک طویل مرشیہ لکھا۔ طائع للہ کے دل میں آل ابی طالب کے لئے کوئی جذبہ احرام موجود نہیں تھا علویوں کی اس کی تگاہ میں قدرومزلت بالکل نہ تھی۔ خود اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ اس کی ہیت دلوں سے رخصت ہو چی میں بیاں تک کہ بعض شعرائے نے اس کی چو بھی کی۔

طائع للہ کے زمانہ میں ان مشاہیر کا انقال ہوا۔

حافظ ابن سنّ ابن عدى و نقال كبر (ترك امير) سيرانى نحوى ابو سل الصعلوى ابو بكر الرازى الحلفى ابن سنّ ابن عدى و ابن عدى الدونى الحلفى ابن خانويه الازجرى (اما لغت) ابو ابراجيم فارابي (صاحب ديوان الادب) الرفاشاع ابو زيد المروزى الشافعي الدارك ابو بكر الازجرى في الماكيه ابوالليث سمر قندى امام الحنفيه ابو على الفارسي نحوى اور ابن جلاب ماكلى وغيره-

#### القادر بالله ابو العباس

## نب و تخت نشینی:-

القادر باللہ ابو العباس احمد بن استحق بن المقتدر أيك ام ولد تمنى كے بطن سے ١٣٣٩ه ميں پدا ہوا اور طائع كى دستبردارى كے بعد تخت سلطنت پر متمكن ہوا۔ الطائع للہ كى دستبردارى تخت كے وقت قادر باللہ بغداد ميں موجود نہيں تھا اس كو بلوايا گيا اور بيہ دس رمضان السبارك كو بغداد ميں پنچا اور گيارہ رمضان السبارك كو مجلس عام ميں بيھا۔ شعراء نے قصائد تهنيت پيش كئے۔

خطیب کتے ہیں کہ قارباللہ نمایت ویانتدار اور ماہر سیاست تھا کہ اس کی وینداری کا بیہ عالم بھیشہ نماز تہد اواکیا کرتا تھا۔ صدقہ و خیرات کا خوگر تھا اور اوگوں سے اچھی طرح پیش آتا تھا اس کا حسن طریقت لوگوں میں مشہور تھا۔ فقہ میں علامہ ابی بشیر ہروی شافعی کا شاگر و تھا۔ مصنف بھی تھا اس نے ایک کتاب «فضا کل صحابہ تکفیر معزلہ و قائلین خلق قرآن " بھی لکھی تھی۔ (بی عباس میں یہ پالا سلطان ہے جس نے تھنیف کی طرف توجہ کی) اس کی یہ کتاب ہر جعہ کو جامع معجد میں یہ عوام کے سامنے پڑھی جایا کرتی تھی۔

زہبی کہتے ہیں کہ سہ ا جلوس کے ماہ شوال میں ایک عظیم الثان مجلس منعقد کی گئی جس میں قادر باللہ اور بماؤالدولہ نے ایک دو سرے کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا جس کے بعد قادر باللہ نے سوائے اپنی جرم سرا کے تمام مملکت بماؤالدولہ کے سرد کر دی۔ اس سال والی مکہ ابوالفتوح الحس بن جعفر علوی نے لوگوں سے اپنی بیعت لے لی اور راشد باللہ لقب اختیار کیا مکہ معظمه کی حکومت اس کے سپرد کر دی گئی اور مکہ معظمہ سے مصری اقتدار رخصت ہو گیا لیکن بہت جلد ابوالفتوح کے اقتدار میں اختلال اور ضعف پیدا ہوگیا اور عزیز عبیدی کی اطاعت پھر قبول کرلی گئی۔ ابوالفتوح کے اقتدار میں وزیر ابو نصر سابوراروشیر نے اس علاقہ میں جو بعد کوکرٹ کے نام سے مشہور ہوا

۱۳۸۲ھ میں وزیر ابو تھر سابؤر اردسیر نے اس علاقہ میں جو بعد تو رہے ہے سہور ہوا ایک مارے سہور ہوا ایک مکان تغییر کرا کر اس بہتی کی آبادی کا کام شروع کیا' اس کا نام دارالعلم رکھا اس میں آیک کتب خانہ قائم کیا اور بہت می کتابیں اس میں جمع کی گئیں اور تمام ذخیرے کو علاء کے لئے وقف کر ما۔

المعمد من عراق سے مج کو جانے والی جماعت رائے بی سے واپس آگئ کیونکہ اصغر

الاعرابي نے میکس اوا کئے بغیر ان کو ج کے لئے جانے سے روک ویا تھا۔ ای طرح اہل شام اہل کیمن بھی واپس ہو گئے۔ صرف مصری ج اوا کر سکے تھے۔

عام المحمد میں سلطان فخر الدولہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی بجائے اس کا بیٹا جو صرف چار سال کا تھا رے کا حاکم بنا دیا گیا۔ اور قادر باللہ نے اس کے لئے مجددالدولہ کا لقب تجویز کیا۔ زہبی کہتے بیں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ۱۳۸۷ھ سے ۱۳۸۸ھ تک یعنی صرف ایک سال کی مرت میں اور شاہ فوت ہوئے ان نو بادشاہوں میں منصور بن نوح (سامانی) بادشاہ ماورالنم فرالدولہ والی رے و جبال عزیز عبیدی والی مصر بھی ہیں ابو منصور عبدالملک الثعالی نے ان و بادشاہوں کی موت پر جبال محر بھی ہیں ابو منصور عبدالملک الثعالی نے ان و بادشاہوں کی موت پر مرفیہ بھی کما تھا جس کا پہلا شعریہ ہے۔

الم ترمذ عامین املاک عصرنا یصیح بهم للموت ولقتل صالح مصالح یصیح بهم للموت ولقتل ولقتل صالح دبی کتے ہیں کہ عزیز والی مصر کا انقال ۱۸۸۵ میں نہیں ہوا بلکہ اس کا انقال ۱۸۸۵ میں ہوا تھا' اور اس نے اپنے باپ کی قوحات و مقوضات میں حمل حماۃ اور طب کا اضافہ کیا تھا۔ موصل اور یمن میں اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا گیا تھا۔ اور سکوں پر بھی اس کا نام معزوب کیا گیا ۔

تھا۔ علم پر بھی اس کا نام تحریر تھا اس کے انقال کے بعد اس کی جگہ اس کا فرزند منصور تخت نشین ہوا اور الحاکم بامراللہ کے لقب سے مشہور ہوا۔

موسوہ میں بحسنان میں سونے کی ایک کان برآمہ ہوئی اوگ وہاں کی مٹی کو صاف کر کے سرخ سونا نکال لیتے شخصے سام سوسے میں نائب ومشق الاسودالحاکمی نے تھم دیا کہ علامہ مغربی کو گدھے پر سوار کرا کے ان کی تشمر کی جائے چنانچہ منادی آگے آگے کہنا جاتا تھا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو (حضرت ابو بکر و حضرت عمر (رضی اللہ عنہ تعالی عنما) سے محبت رکھتا ہے اس کے بعد ان کو قبل کرا دیا گیا (اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے قاتل اور اس بادشاہ کو جس نے سے تھم دیا نمایت ہی رسواکرے)۔

ای کے ساتھ امیر الحاج ' منصب کا عمدہ جیسی سرکیا گیا اور ان کے تخت شیراز تک کا سارا علاقہ کر اس کے ساتھ امیر الحاج ' منصب کا عمدہ بھی سرکیا گیا اور ان کے تخت شیراز تک کا سارا علاقہ کر دیا گر قادر باللہ نے اس کو منظور نہیں کیا اور وہ اس عمدے پر کام نہ کرسکے۔

موسوں کے مصر میں عمائد و اشراف کی ایک جماعت کو قبل کرا دیا۔ مجدوں کے دروازوں اور شاہراہوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کی شان میں گتاخانہ کلمات کھوائے اور عمال کو تھم دیا کہ صحابہ کو گالیاں دلواؤ۔ جو لوگ کتے پالتے تھے ان کو قبل کرا دیا۔

قفاح اور ملوخیا کی فروخت کی ممانعت کر دی۔ بغیر سننے (فلس) کی مچھلی کھانا اور بیچنا ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے بعد جس شخص نے بس فتم کی مچھلی فروخت کی اس کو قتل کرا دیا۔

١٩٣٥ مين الحاكم نے تمام قلمو مين (يعني مصر اور حرمين شريفين) مين سيه حكم عام ديديا ك جس جگه یا جس مقام پر میرا نام لیا جائے' بازار ہو یا جلسہ عام سننے والا اوب و تعظیم کے لئے کھڑا ہو جائ اور تجره كياكر - (امر الناس بمصر والحرمين اذا ذكر الحاكم ان بقومواويسحدوا تاريخ الخافاء ص ١١٣)

١٩٩٨ من بغداد مين شيعه سينول مين زبردست فساد مو كيا اور فساد في اس قدر طول محينيا كه شيخ الحامد الفرائيني ك قتل كر دي جانے كا انديشه تھا- بغداد ميں را ننيوں نے يا حاكم يا منصور ك نعرى لكانا شروع كرويخ والله في بوى كوشش سے اس فساد كو رفع كيا اور جو اہل فارس قادر باللہ کے حکم کی تفاظت کے لئے موجود تھے (معنی ساہ) ان کو اہل سنت کی مدد کے لئے بھجا اور انہوں نے شیعوں کی سر کوبی کر کے اس فتنہ کو رفع کیا۔ ای سال حاکم بامر اللہ نے قمامہ کے گرج کوجو بیت المقدس میں واقع تھا مسار کر دیا اور ای کے ساتھ تھم دیا کہ مصرے تمام گرج (كنشت) مماركردية جائمي- نصاري كے لئے علم جاري كياكه وہ ائي كرونوں ميں صليبيس لنائيں رکھيں ہر صليب كا طول ايك گز (شرع) ہو اور وزن يانج مصرى رطل ہو- يموديوں كو تھم ویا گیا کو وہ اپنی گردنوں میں قرمہ ڈالیس (قرمہ ورخت کی شاخ کا گول چھوٹا مکڑا) جس کا وزن ۵ مصری رطل ہو- اور لازی طور پر سیاہ عمامہ باندھیں 'ان سخت احکام کی بدولت کچھ عیسائی اور یمودی مسلمان ہو گئے اس کے ساتھ ہی عبادت خانوں اور گرجاؤں کو توڑنے کا حکم واپس لے لیا اورجو لوگ مجبورا" مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو حکم دیدیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے سابقہ فدہب کو افتيار كرعة بي (واذن لمن اسلم ان يعود الى دينه لكونه مكرها ص)

٩٩ ١١ مين ، ضره ك قاضى ابو عمرو كو معزول كرك ان كى جكه ابو الحن بن شوارب كو مقرر کیا' اس پر مشہور فاری شاعر عضری نے تهنیت و تاسف پر بنی ایک قصیدہ لکھا' ای سال البین کے اموی بادشاہ کی سلطنت میں کچھ کمزوریاں پیرا ہو گئیں اور ان کی سلطنت کے نظام میں ایتری رو گئی۔

\* \* موس میں ایک بار پھر وجلہ میں سلاب آیا اس کا پانی چڑھ گیا جس سے سخت نقصان پہنچا۔ ١٠٠٠ من حاكم نے مجور اور خرمه كے درختوں اور الكوركى فروخت بند كروى (الكه لوگ شراب تیار نہ کر سکیں) اس طرح انگورں کے باغات اجڑ گئے۔

من اس امری ممانعت کر دی گئی کہ عورتیں رات یا دن کے کی حصہ میں بھی

سڑک پر نہ نکلیں یہ تمام احکام جب تک حاکم زندہ رہا باقی رہے۔ ااسم میں ملعون الحائم کو مضافات مصر کے مقام حلوان میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند علی تخت نشین ہوا جس نے اپنا لقب الطاہر لاغرازدین اللہ رکھا۔ اس کے زمانہ میں حکومت مصر میں ضعف پدا ہو شروع ہوا چنانچہ طب اور شام کے اکثر علاقے اس کے قضہ سے نکل گئے۔

### القادر بالله كاانقال:

القاور بالله شب دو شنبہ ۱۱ ذی الحجہ ۲۲ مهم میں معمر ستاسی سال اکتالیس سال تین ماہ حکومت کر کے انقال کر گیا۔ القاور باللہ کے زمانے میں بکثرت مشاہیر و علماء کا انقال ہوا جن کے نام سے

ابو احمد عسكرى (اديب) مانى نحوى ابو الحن الماسر حبى شخ الشافعيه ابو عبدالله الرزبانى صاحب بن عباده (وزير موكدالدوله) مشو محدث دارا قطنى ابن شابين ابوبكر الاودى المام شافعيه وسف البن السيرانى ابن رولاق الامصرى ابن ابى ذيد الماكلى (شخ الماكيه) ابو طالب كى امصنف قوت القلوب) ابن عشد الحنبل ابن شمعون الواعظ خطابى خاتى اللغوى الاونوى ابوبكر زامر السرخى شخ الشافعيه ابن غلبون المقرى المستمين (صحح البخارى كه راوى) معانى بن كريا النهوانى ابن خوير الشافعيه اسن عبون المقرى المستمين (صحح البخارى كه راوى) معانى بن كريا النهوانى ابن خوير الشافعيه اسن بن البن منده (حافظ) اساعيل شخ الشافعيه اسن بن الرج شخ الماكيه بديع الزيال (سب سے پهله مقالت كه مصنف بي المقال الشافعيه المن ابن ابن ابى زمين ابو حيان التوحيدى واؤ شاعر بروى مصنف غر سين ابو الفتح بستى بير حمى "ابن طب الصعلوك" ابن أبن فراك ابن كي شخ الماكية به المحتوية بابن فارض ابو الحن قابى قاضى ابوبكر باقلانى ابو طيب الصعلوك ابن الماكن أبن بن فورك شريف رضى ابوبكر رازى حافظ عبدالخي بن سعيد ابنى مردوبه بهته الله بن المامه (نابينا) صاحب تفير ابو عبدالرحن السلمى شخ طريقت ابن ابواب خطاط عبدالجبار معزل سلامه (نابينا) صاحب تفير ابو عبدالرحن السلمى شخ طريقت ابن البواب خطاط عبدالجبار معزل معلوم المام الشافعيه استاذ ابو اسحاق اسفرائينى ابن فحار (اسبين كه مشهور عالم) على بن عيسى رحمى عولى ام الشافعيه استاذ ابو اسحاق اسفرائينى ابن فحار (اسبين كه مشهور عالم) على بن عيسى رحمى خوالى الم الشافعيه استاذ ابو اسحاق اسفرائينى ابن فحار (اسبين كه مشهور عالم) على بن عيسى رحمى خوى اور بعض دو سرح مشابيرا

علامہ ذہبی کتے ہیں کہ القادر باللہ کے طویل دور میں بیہ حضرات بقید حیات تھے:۔ سرتاج ندہب اشعربہ ابو اسحاق اسرائینی کرئیس معتزلہ قاضی عبدالببار کیس روائض بھ شخ سعید کر کیس فرقہ مراکیہ محد بن الشیم آقائے قاریاں الوالحن حمای کراس المحوش الحافظ عبدالغنی بن سعید شخ الطریقت ابو عبدالر جمن السلمی سرتاج الشعراء ابو عمر بن دراج علم تجوید کے پیشوا ابن وہاب سرتاج الملوک سلطان محمود بن سبکتین میرا خیال ہے کہ اس نہرست میں ان لوگوں کا بھی اضافہ ہونا چاہئے۔ زندیقوں کا پیشوا حاکم بامراللہ علما نخے لغت کے سرتاج الجو ہری پیشوائے نحویال ابن جمنی پیشوائے علمائے فن بلاغت و بدیع و خطابت ابن نباتہ راس المفسرین ابو القاسم بن حبیب نیسانوری (نیشار بوری) سرتاج الفقما القادر باللہ اس کے لیے یہ بہت عظیم فقیہ اور صاحب تصنیف تھا۔ اس کے بارے میں اتنا کہ دینا ہی کافی ہے کہ شخ تقی الدین بن صلاح نے صاحب تصنیف تھا۔ اس کے بارے میں اتنا کہ دینا ہی کافی ہے کہ شخ تقی الدین بن صلاح نے اس کو قضمائے شافعیہ میں شار کیا ہے اور القادر باللہ کا ذکر طبقات فقہا میں کیا ہے۔ علاوہ اذیں القادر باللہ کی مدت سلطنت بھی بہت طویل ہے۔

## القائم بامرالله ابو جعفر

## نسب و تحت نشنی :

القائم بامر الله ابو جعفر عبد الله بن القادر بالله 10 ذیقعد ۱۳۹۱ میں ایک آرمینی ام ولد موسو به بدر الدجی کے بطن سے پیدا ہوا یہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں و لیعمد نامزد ہو چکا تھا اور اسے قائم بامر الله کا خطاب باپ ہی کی طرف سے ملا تھا۔ القادر بالله کی وفات کے بعد ۲۲۲ میں تخت پر مشمکن ہوا۔

این اثیر (مشہور مورخ) کا بیان ہے کہ القائم بامراللہ نمایت خوبصورت ملیح مقی عابد و ذاہد عالم اور خدا پرست سلطان تھا اس کو ذات اللی پر بورا بورا بھروسہ تھا۔ بہت زیادہ خیرات کر آتھا۔ شدا کد پر بہت صبر کرنے والا تھا۔ نمایت بلند پایہ ادیب خوشنویس عادل محن کو گوں کی ضرورتوں کو اسی دم بورا کر آتھا جس شخص نے طلب کیا اس کو محروم نہیں کیا۔

#### باسرى كاتشرون

خطیب کتے ہیں کہ ۱۵۰ میں وہ جس صغط میں گرا اس کا بردی پامردی سے مقابلہ کیا اور اپنی عزت پر آنج نہ آنے دی۔ سلطان جس کشکش میں جٹلا ہوا اس کی تفصیل ہے ہے کہ ارسلان ترکی بسامیری کا اقتدار بہت بڑھ گیا تھا ہر طرف اس کی دھاک بندھ گئی تھی چو نکہ اس کا رمقابل کوئی فخص نہیں تھا اِس وجہ سے اس کی شان میں اور چار چاند لگ گئے اس کے اقتدار و اغراز کا ذکر ہر ایک کی زبان پر جاری و ساری تھا۔ جمیوں اور عربوں دونوں پر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی لوگ منبروں پر بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے کہ (اس کے چگل نجلت ملے) جس کو چاہا لوٹ لیا جس گؤں کو چاہا برباد کر ڈاللا کوئی اس سے پوچھنے اور اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ قائم چو نکہ مرعوب تھا اس لئے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اول اول تو قائم کے ساتھ اس کا بر آؤ اچھا رہا گر پچھ عرصہ بعد جانبین میں بدگانیاں ہو گئیں اس لئے اس نے پردگرام بنایا کہ دارالسلطنت کو لوٹ لیا عرصہ بعد جانبین میں بدگانیاں ہو گئیں اس لئے اس نے پردگرام بنایا کہ دارالسلطنت کو لوٹ لیا جائے اور قائم کو گرفار کر لے۔ قائم اس کا یہ ارادہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب محمہ بن کیاں جائے اور قائم کو گرفار کر لے۔ قائم اس کا یہ ارادہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب محمہ بن کیاں جائے اور قائم کو گرفار کر لے۔ قائم اس کا یہ ارادہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب محمہ بن کیاں

سلطان غزہ المعروف بہ طغرل بک ہے جورے میں حاکم تھا اپنی مدد کے لئے بلایا محمد بن کیال رے ہے آنے نہیں پایا تھا کہ قائم نے بیابیری کے گھریس آگ لگوا دی۔ ۱۳۲۵ھ میں طغرل بک قائم کی مدد کو آ پہنچا۔ بیابیری رحبت کی طرف بھاگ گیا وہاں اس ہے بہت ہے ترک مل گئے پھراس نے والی مصر کو مالی امداد کے لئے لکھا چنانچہ اس نے بیابیری کی مالی امداد کی پھراس نے طغرل بک کے بھائی کو اپنی مدد کے لئے لکھا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ آگر میں کامیاب ہو گیا تو طغرل بک کے منصب پر تم کو قائز کروں گا تپال نے اس لاچ اور فریب میں آگر اپنے بھائی طغرل پر جملہ کر دیا۔ بیابیری بوے اطمینان کے ساتھ ۱۵۵ ھیں بغداد والی آگیا اس کے ساتھ مصری پر جملہ کر دیا۔ بیابیری بوے اطمینان کے ساتھ ۱۵۵ ھیں بغداد والی آگیا اس کے ساتھ مصری خطبہ پڑھا جانے لگا اور علی الاعلان اذائوں میں حسی علمی خیبر العصل کا اضافہ کر دیا گیا سطان قائم بامر اللہ کی مجد خاص کے علادہ تمام مجدوں میں المشتور کا نام خطبہ میں لیا جانے لگا۔ بیابیری کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے سلطان قائم بامر اللہ کو گرفار کر کے اس کو غانہ میں بیابیری کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے سلطان قائم بامر اللہ کو گرفار کر کے اس کو غانہ دوانہ کر دیا۔

# تيال اور طغرل بك كى جنگ كا انجام:

ادھر تو قائم کو شکت ہوئی ادھر طغرل بک تپل پر غالب آگیا اور اس نے اپ بھائی کو قتل کر ڈالا پھر اس نے غانہ کے حاکم کو لکھا سلطان کو رہا کر کے پورے اعزاز کے ساتھ وارالحکومت میں پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے (طغرل بک سے ڈر کر) سلطان قائم بامر اللہ کو رہا کر دیا اور قائم ۵ ذیقعدہ کو نمایت شان و شوکت کے ساتھ ۱۵۲ھ میں اپنے ایوان شابی میں واپس پہنچ گیا۔ قائم وارالحکومت میں بڑے تزک و احتیام کے ساتھ واخل ہوا' امراء و ممائد اور حاجین اس کے جلو میں تھے۔ طغرل بک نے اس مہم سے فارغ ہو کر ایک لشکر جراد کے ساتھ بساسری پر حملہ کر دیا اور بہت جلد اس پر فتح پاکر اس کا مر قلم کر کے بغداد بھیج دیا۔

# رہائی کے بعد قائم کا زہرو تقویٰ:۔

جب قائم بامراللہ رہا ہو کر بغداد والی آیا اس نے ای ون سے سریر شاہی پر سونا ترک کر

دیا اور وہ اپنے مطلے ہی پر سو جاتا تھا۔ دن بھر روزے سے رہتا اوررات عباوت میں بر کرتا۔ اس کے اپنے کرم سے کام لیتے ہوئے اپنے دشمنوں کو جضوں نے اس کو سخت تکلیفیں پہنچائی تھیں معاف کر دیا۔ اس نے اپنے محل کی لوٹ کا مال بھی یو نبی واپس نہیں لیا بلکہ لوٹے والوں کو اس کی قیمت اواکی اور اس نے کہا کہ ان سب چیزوں کا صاب جھے خدا کے یمال دیتا ہے 'جس طرح وہ صلے پر سوتا تھاای طرح اس نے بھر کبھی تکیہ وہاش بھی استعمال نہیں کیا۔ مورخین کتے ہیں کو جب اس کے محل کو لوٹا گیا تھا تو وہاں سے ایک چیز بھی ایسی برآمد نہیں ہوئی جس کا تعلق امو لعب سے ہوتا۔ یہ اس کی دینداری کی ایک اعلی ورجہ کی مثال ہے۔ کہتے کہ جب قائم بامراللہ قید کرکے خیانہ بھی دیا گیا تو اس نے یہ وعا کھی کر مکہ معظمہ بھیوادی تھی اور کعبتہ اللہ کے دروازے پر اس کو آوراں کر دیا تھا۔

بندہ سکین کی طرف سے اللہ العظیم کی بارگاہ (عظمت و جلال) میں!

"الهاالعالمين! تو بھيدوں كا جانے والا ہے۔ دلوں كا طال تجھ پر خوب روش ہے اللى! تو اپنے علم ميں غنی ہے اور اپنی مخلوق كا طال تجھ پر خوب روش ہے اللى! اس بندے نے تيرى نعتوں كا كفران كيا تھا بجا نہيں لايا تھا عواقب سے نااميد ہو كر موت كو فراموش كر ديا تھا۔ تيرے علم كى تعيل سے قاصر رہا يماں تك كہ ہم پر ايك باغی مسلط ہو گيا اور اس نے ہمارے ساتھ وشمنى كا برناؤ كيا۔ اللى! اس وقت نصرت اور مرد كم ہو گئ ظلم غالب آگيا۔

النی تو ہربات سے آگاہ ہے ' توعالم اور منصف ہے ' عالم ہے ' ہم تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں اور تیری ہی طرف بھاگتے ہیں۔ تجھ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ النی! تیری مخلوق نے مجھ پر غلبہ پایا ہے اس کی فریاد میں تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ تجھ کو ہی اس کا انصاف سپرد کرتا ہوں ' تو ہم سے تاریکیوں کے پردے اٹھا دے اور اپنے لطف و کرم کے دروازے ہم پر کھول ' ہمارے بارے میں انصاف فرما' تو ہی خیرالحاکمین ہے۔"

یہ آپ بڑھ کے ہیں کہ ۱۳۲۸ھ میں ظاہر عبیدی فوت ہو گیا تھا اور اس کے بجائے اس کا ہفت سالہ بیٹا مستنصر تخت نشین ہوا تھا اور اس نے ساٹھ سال چار ماہ حکومت کی- ذہبی کہتے ہیں کہ اتنے طویل عرصہ تک کسی بادشاہ یا سلطان نے حکومت نہیں گی-

بغداد كا قحط:

اس کی حکومت کے دوران معرمیں ایباشدید قط پڑاکہ اس کی نظر سوائے اس قط کے جو

یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا اور کسی زمانے میں نمیں ملتی یہ قبط عزیز مصر کے قبط کی طرح سات سال تک تار رہا۔ انسانوں نے انسانوں کو کلٹ کر کھالیا۔ ایک ایک روٹی پیاس پیاس دینار میں فروخت ہوئی۔

سوم میں معزبن نادلیں نے تمام ممالک مغربی میں خطبوں سے عبید یوں کا نام خارج کرا دیا اور اس کے نام کے بجائے بنو عباس کا نام لیا جانے لگا۔

سلطان ابرہیم بن مسعود بن محمود بن سبتگین اور والی خراسان کے درمیان جنگ:

ا اسلام میں سلطان ابراہیم بن مسعود بن محبود بن سبتگین بادشاہ غزنہ (غزنیں) اور سلطان جغری بک بن سلجوق براور طغرل بک والی خراسان کے بابین زبردست جنگ ہوئی اور زبردست مخت و خون کے بعد صلح کا عمد نامہ مرتب ہوا۔ اس صلح کے ایک سال بعد ہی جغری کا انقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بیٹا الپ ارسلان تخت سلطنت پر جیٹا۔ ۱۳۵۳ھ میں سلطان قائم بامراللہ نے اپنی لڑکی کی شادی طغرل بک سے کردی سلطان اس شادی پر کسی طرح تیار نہ تھا لیکن اس کی تمام مدافعانہ کوششیں ناکام ہو گئیں اور اس کو یہ شادی کرنا ہی بڑی۔ آج تک یہ صورت حال واقع نہیں ہوئی تھی یعنی کسی عباسیہ کا عقد کسی غیر خاندان میں نہیں ہوا تھا اور آج تک تب سلطان نے بیٹی نہیں ہوا تھا (و ھذا الامر لم نہله) حتی کہ بنی بویہ کو بھی کسی سلطان نے اپنی بیٹی نہیں دی۔ باوجود یکہ کئی سلطان وقت نے اپنی بیٹی نائب السلطنت کے ایک غلام سے بیاہ دی اگر بائر السلطنت ہی سے بیاہتا تو خیر تھا ۔انا لیکہ وانا الیہ راجعون

مصی طغرل بک اپنی نوبیاہتا ہوی (حبیبہ قائم بامراللہ) کو لیکر بغداد آیا اور اس نے تمام جاگیریں اور خراج کی رقم واپس کر دی لیکن بغداد پر ڈیڑھ لاکھ دینا کا فیکس عائد کر کے رے کو واپس چلا گیا اور وہاں پہنچ کر ماہ رمضان ۲۵۵ھ میں انتقال ہو گیا (اللہ تعالی اس کی مغفرت نہ فرمائے) اس کے انتقال کے بعد اس کا براورزاوہ الپ ارسلان والی خراسان اس کا قائم مقام ہوا اس کو بھی قائم نے حسب وستور خلعت روانہ کیا۔

زہبی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا بادشاہ ہے جو بغداد کی مجدوں کے منبروں پر سلطان کو حاصل کے نام سے پکارا گیا اور جتنا عزت اس کو (الپ ارسلان) حاصل ہوئی کسی سلطان کو حاصل

نسیں ہوئی اس نے عیسائیوں کے بہت ہے شہر فتح کر لئے۔ نظام الملک جیسے مربر کو اپنا وزیر بنایا اس نے اپنے سابقہ وزیر عبدالملک کی برائیوں کو روکا مثلاً اس کے زمانے میں اشاعرہ کوعلی الاعلان برا کہا جاتا تھا اس رسم فتیج کو اس بند کرایا۔ شافعیہ کی ہر طرح سے مدد کی۔ امام الحرمین اور امام ابوالقاسم القشیری کی ضروری تعظیم و تحریم (جو ان کے علم و شهرت کے شایان شان تھا) کی۔ مدرسہ نظامیہ بغداد کی بنیاد رکھی۔ کتے ہیں کہ نقیموں کے لئے سب سے پہلا مدرسہ میں قائم کیا گیا تھا۔ (جس میں وہ علم فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔)

۱۳۵۹ھ میں مدرسہ نظامیہ بغداد کی تغیر کمل ہو گئی اور اس کے مدرس اعلیٰ شیخ ابو اسحاق شیرازی مقرر ہوئے چاروں طرف سے تخصیل علم کے لئے طلباء آنے لگے لیکن شیخ ابو اسحاق کمیں روپوش ہو گئے اور انہوں نے اس منصب کو قبول نہیں کیا اور ان کے بجائے ابن صیاغ (صاحب شامل) نے درس دینا شروع کیا لوگوں نے اس سلسلہ میں کسی نہ کسی طرح شیخ ابو اسحق کو بھی راضی کر لیا اور پھروہ بھی یمال درس و تدریس میں مصوف ہو گئے۔

#### ۲۰ من آفات ارضی و ساوی :-

۱۹۰۹ھ میں رملہ بہت ہی شدید زلزلہ آنے سے بالکل جاہ ہو گیا کنوؤں سے پانی اہل آیا اس زلزلے میں چھیں ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ سمندر بھی اپنے ساحل سے بقدر آیک منزل پیچھے ہٹ گیا۔ (یعنی آیک دن کی مسافت کی دوری پر ہٹ گیا۔) سمندر کے پانی کے ہٹنے سے کثیر مقدار میں مچھلیاں رہ گئیں تھیں لوگ ان کے پکڑنے میں بری طرح مصوف ہو گئے۔ رکا پانی پھر اپنی جگہ لوٹ آیا اور مچھلیاں پکڑنے والے وہیں رہ گئے۔ اور آیک بھی زندہ نہیں بچا۔

الا ۱۳ ه میں جامع دمشق میں زبروست آگ لگ گئی اس کی چکی کاری اور منبت کاری سب تباہ ہو گئی اور خوبصورتی بالکل ختم ہو گئے۔ اس طرح اس کی چھت میں جو سونا چاندی موجود تھا وہ بھی سب کا سب بریاد ہو گیا۔

۱۳۹۲ میں الپ ارسمان کو امیر کمہ کے الجی نے آکر فیروی کہ کمہ معظمہ میں مستنصر (عبیدی) کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا گیا ہے اور اب پھیر عباسیوں کا نام فطبے میں لیا جانے لگا ہے اب ازان میں بھی حی علی خیر العمل نہیں پڑھا جاتا (شعت کا زور ٹوٹ چکا ہے) سلطان نے یہ خوشخبری شانے والے کو تمیں ہزار دینار اور ایک ناعت عطا فرمایا اور خطبہ کے سلطان نے یہ خوشخبری شانے والے کو تمیں ہزار دینار اور ایک ناعت عطا فرمایا اور خطبہ

میں تغیر کی راہ پانے کا سبب وہی قبط تھا جس کے باعث مصری حکومت ابتری کا شکار ہو گئی تھی کیونکہ یہ قبط مسلسل سات سال تک جاری رہا۔ لوگوں نے ایک دو سرے کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک اردب (مصربوں کا غلہ ناپنے کا پیانہ) کی قبمت سو دینار ہو گئی تھی لوگ کتے اور بلیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے اور ایک کتے کی قبمت کھانے پر مجبور ہو گئے تھے اور ایک کتے کی قبمت پانچ دینار اور ایک بلی تمین دینار میں فروخت ہونے گئی کہتے ہیں کہ ایک عورت قاہرہ سے ایک پانچ دینار اور ایک بلی تمین دینار میں فروخت ہونے گئی کہتے ہیں کہ ایک عورت قاہرہ سے ایک پیانے میں جو ہرات لے لو پیانے میں جو اہرات بھر کر نکلی اور اس نے آواز لگائی کہ اس پیانے کے تمام جو ہرات لے لو اور اس کو غلے سے بھر دو لیکن اس کا کوئی خریدار نہیں پیدا ہوا۔

اور سلطان الب ارسلان ذور کیر رہ جی (برسر اقتدار آگئے ہیں) تو انہوں نے اپنے یمال اور سلطان الب ارسلان ذور کیر رہ جی (برسر اقتدار آگئے ہیں) تو انہوں نے اپنے یمال بھی مستنصر کانام نکال کر عباسیوں کا نام واضل کر دیا (فطبے میں عباسیوں کا نام لینے گئے) ای سلل مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ آرائی ہوئی اور خدا کے فضل سے سلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان الب ارسلان نے بہ نفس نفیس سے سالار کے فرائض انجام دیئے اور آخر کار بادشاہ روم کو گرفار کر لیا جس کو بعد میں بہت بردی رقم (زر فدیہ) لے کر چھوڑ دیا گیا اور بچاس سال کے لئے صلح نامہ لکھا گیا۔ بادشاہ روم کی رہائی کے بعد سلطان الب ارسلان نے دریافت کیا کہ بغداد کا رخ کدھر ہے۔ الب سلطان کو لوگوں کے بعد سلطان الب ارسلان نے دریافت کیا کہ بغداد کا رخ کدھر ہے۔ الب سلطان کو لوگوں نے بنایا تو اس نے بطور اظہار اطاعت مر نگا کر کے جھکایا جس اس امر کا اظہار مقصور تھا کہ بین اب بھی بادشاہ کا تابع فرمان ہو۔

١٣٠٨ ميل بكريول ميل بوي سخت ويا پھوٹ يري-

۱۳۹۵ میں سلطان الپ ارسمان کو قل کر دیا گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزند ملک شاہ سلجوقی تخت نشین ہوا۔ اس کا لقب جلال الدولہ رکھا گیا اس نے بھی اپنا وزیر نظام الملک ہی کو برستور رکھا اور اس کو اتابک کا خطاب دیا جس کے معنی ترکی میں امیر ولد کے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جسکو اس لقب سے سر بلندی بخشی گئی۔ مصر میں اس سال بھی قحط برستور موجود رہا۔ یہ عالم ہو گیا تھا کہ ایک عورت نے ایک خمیری روئی ہزار دینا میں خرید کر کھائی۔ وہا کا زور بھی اس طرح رہا۔

۳۹۱ه میں ایک بار بغداد پھر سیاب کی لپیٹ میں آگیا۔ وجلہ میں پانی تمیں گز چڑھ گیا۔ پانی کی بلندی اس سے قبل اتنی نہیں ہوئی تھی۔ جان و مال کا زبردست نقصان ہوا بیشار جو پائے مر گئے۔ لوگوں نے کشتیوں میں پنا کی یہاں تک کہ دو مرتبہ جعہ کی نماز کشتیوں میں پڑھی گئی۔ سلطان قائم بامراللہ نے نہایت ہی تضرع وزاری کے ساتھ بارگاہ اللی میں وعا مانگی۔ ایک لاکھ سے زیادہ مکان مسار ہو گئے اور بغداد ایک چٹیل میدان نظر آتا تھا۔

ا المالات المالات كا سبب المالات كا سبب المالات كا المالات كا المالات كا سبب المالات كا سبب المالات كا المالا

البوكر البرقاني، ابو الفضل فلكي (نجوى)، مفسر تعلى، علامه قدورى شيخ الحنفيه، شيخ الفلاسفه ابن سينا، مهيار شاعر، ابو تعيم مصنف حليه، ابوذيد دبوسي، برازعي ماكلي مصنف تهذيب، ابو الحن بصرى معتزلي، علامه كلي صاحب الاعراب، شيخ ابو محمد جويي، مهدوى صاحب تفيير، ا فليلى، ثمانيني، ابو عمر والداني، خليل صاحب ارشاد، سليم الرازي، ابو العلامعرى (شاعر)، ابو عثان (علامه صابوني)، ابن والمال شارح بخاري، قاضى ابو الطيب الطبري، ابن شيطى المقرى، (علامه) باوردى الشافع، ابن بياب شاذوالقضاعي مصنف الثماب، ابن بربان نحوي، ابن خرم الطاهري، مورخ بهيقى، ابن سيده الاندلى (مصنف المحكم)، ابو يعلى بن الفراء شيخ حنابله، الحضرى (مشهور شافعي)، اللذل مصنف العمده، علامه ابن الكامل في القرات، القرات، فريابي، مورخ خطيب بغدادي ابن رسبق مصنف العمده، علامه ابن الكامل في القرات، القرات، فريابي، مورخ خطيب بغدادي ابن رسبق مصنف العمده، علامه ابن

عداير-

### المقتدى بامرالله ابو القاسم

## نب و تخت نشینی :-

المقتدی بامراللہ ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن القائم بامراللہ مقتدی ابھی بطن مادری ہی بیس تھا کہ اس کے باپ محمد کا قائم بامراللہ کی زندگی ہی میں انقال ہو گیا اور یہ اپنے باپ کے مرخ کے چھ ماہ بعد پیدا ہوا۔ مقتدی کی ماں بھی ایک ام ولد تھی جس کا نام ارجوان تھا۔ مقتدی کے وادا قائم بامراللہ کی وفات کے بعد اس کے باتھ پر بیعت کی گئی اور یہ تخت نشین ہوا' اس وقت اس کی عمر ۱۹ سال تین ماہ تھی۔ اس کی تاجیوشی کے وقت شخ ابو اسحاق شیرازی ہوا' اس وقت اس کی خانہ حکومت میں ممالک (شخ السائذہ مدرسہ نظامیہ) ابن صباغ اور وامخانی موجود تھے۔ اس کے زمانہ حکومت میں ممالک محروسہ میں بوی خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوئے' اس کے دور میں قوانین سلطنت کا مختی سے احترام کیا گیا اور سلطنت کی شان بڑھ گئی جب کہ زمانہ سابق میں حکومت بالکل بے جان اور احترام کیا گیا اور سلطنت کی شان بڑھ گئی جب کہ زمانہ سابق میں حکومت بالکل بے جان اور بے اثر ہو کر رہ گئی تھی۔

## مقتری کے قابل قدر کارنامے:۔

اس نے بغداد میں سرودو خناکی بالکل ممانعت کر دی عمام میں بغیر ازار باندھے کی فخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ (برہند نمانے پر پابندی لگا دی) جماموں کے برج اور بالا نشین گرا دیئے گئے تاکہ مکانوں کے بے پردگی نہ ہو۔ شرفاء و نجاء بنی عباس میں مقتدی نمایت دیندار ' مخیر' بلند حوصلہ اور عالی ہمت تھا۔ اس کی حکومت کے سال اول میں کمہ معظمہ میں عبیدیوں کا نام پھر خطبہ میں لیا جانے لگا۔

اسی سال نظام الملک (طوی) نے تمام منموں کو جمع کیا اول نقط برج حمل میں تحویل آفتاب سے نوروز کا آغاز اس وقت ہوتا تقاب سے نوروز کا آغاز اس وقت ہوتا تھا۔ اس طرح تقویم نظامی کا آغاز ہوا اور یمی مجنع جاتا تھا۔ اس طرح تقویم نظامی کا آغاز ہوا اور یمی مجتمدائے تقادیم قرار پایا۔ (جنتریاں اس سال سے شروع کی جانے لگیں) اور آج تک اہل نجوم مجتمدائے تقادیم قرار پایا۔ (جنتریاں اس سال سے شروع کی جانے لگیں) اور آج تک اہل نجوم

میں ہی نظم معتر سمجھا جاتا ہے۔

مالام میں ومثق میں مقتری کے نام کا خطبہ پڑھا جائے لگا۔ اذان سے حی علی خیبر العمل نکال دیا گیا۔ مقتری کے اس عمل سے رعیت میں شادانی کی امر دوڑ گئی۔ ۱۳۹۹ میں بغداد میں ابو نصر استاذ ابو القاسم تشیری (صاحب رسالہ تشیریہ) اشعری تشریف لائے اور درسہ نظامیہ میں تقریر فرمائی چونکہ آپ نے اپنی تقریر اور وعظ میں تمام دلائل اشعریہ عقائد کے بیان کے شے اس لئے حنبلیوں سے بردا شت نہ ہو سکا اور وہ بگڑ گئے اس سے ایک فتنہ عظیم برپا ہو گیا اور موافقین و مخالفین کے دو گروہ بن گئے۔ جس کے باعث اس فتنہ نے اور زور کچڑ لیا۔ یمال تک کہ بہت سے لوگ اس فتنہ فساد میں مارے گئے۔ اس سال افخرالدولہ بن جہیر مقتری کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بن جہیر مقتری کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بن جہیر مقتری کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بن جہیر مقتری کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بن جہیر مقتری کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بن جہیر مقتری کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بن جہیر مقتری کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بن جہیر

۵۷ ماھ میں مقتدی نے شخ ابواسحاق شیرازی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مقتدی نے سلطان سے عمیدابوالفتح کی بہت سی شکایتیں کہلاکر بھیجی تھیں۔

ای سال کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ ای سال مقدی با اور ارزانی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ ای سال مقدی بامراللہ نے ابوشجاع محمد بن حسن کو اپنا وزیر مقرر کیا اور ظہیر الدین کا لقب مرحت کیا میرے خیال میں یہ پہلا لقب ہے (عباسیوں کے دور میں) جس میں دین کی جانب نسبت کی گئ

مدر الماکیہ میں سلیمان بن قلتمش سلجوتی والی قونیہ داقصر اپنا اشکر ملک شام کی طرف لے گیا اور انظاکیہ کو جو ۱۳۵۸ھ سے رومیوں کے قبضے میں تھا۔ فتح کر لیا اور اپنے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا۔ سلطان ملک شاہ نے اس پر اس کو مبار کباد بھیجی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ روم کے شہوں پر آل سلجوق حکراں تھے اور ان کی سلطنت مرتوں رہی یماں تک کہ ملک الطاہر بیبوں سے زمانے تک ان کی اولاد ان پر حکراں رہی۔

#### آفات ساوی :-

۸۷م میں بغداد میں کال آندھی آئی' سخت گرج چک تھی۔ آسان سے بارش کی طرح ریت اور مٹی بری' کئی جگہ بیلی گری' لوگوں کو خیال ہوا کہ قیامت آ گئی۔ تین گھنٹے کے بید میں عمر کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ اس حالت کے چثم دیدگواہ امام ابو بحر

الطرطوشي جي اور انهول نے اس واقعہ كو اپنى كتاب المالى ميس ورج كيا ہے۔

المسلمان کے قبضہ میں اوسف بن تاشقین والی بست و مراکش نے مقتری سے درخواست کی کہ جو ممالک اس کے قبضہ میں بین ان پر اس کے اقترار کو تشلیم کر کے سلطان کا لقب مرحمت فرمایا جائے۔ مقتری نے یہ درخواست قبول کر لی اور اس کو گران بما خلعت اور علم بھیجا اور امیر المسلمین کا خطاب مرحمت فرمایا۔ یوسف بن تاشقین پر ان عنایات سے علائے مغرب بمت مردر ہوئے۔ یوسف بن تاشقین ہی وہ سلطان ہے جس نے مراکش کا شر آباد کیا تھا۔ اس سال مسلطان ملک شاہ کہلی مرتبہ بغداد آیا۔ وارالحکومت میں چند روز قیام کیا مقتری کے ساتھ اس نے چوگان کھیلا اور کچھ ون کے بعد اصفہان واپس چلا گیا۔ اس سال مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں خطابت میں مقتری کے نام اکا پڑھا گیا اور عبیدی کا نام موقوف کر دیا گیا (جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے۔)

۱۸۳ه میں الموئد ابراہیم بن مسعود محمود سبتگین والی غرنی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگه اس کا فرزند جلال الدین مسعود تخت سلطنت پر مشمکن ہوا۔۔

سمسم میں مستوفی الدولہ تاج الملک نے بغداد کے باب الاجرز میں ایک مدرسہ تعمیر کرایا اور ابو بکر الشاشی نے وہال درس دینا شروع کیا۔

مهمه میں فرگیوں نے تمام جزیرہ (مقید) پر قبضہ کر لیا۔ طلائکہ اس کو ۲۰۰ھ میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور آل اغلب ایک عرصہ تک حکمران رہے اس کے بعد مهدی عبیدی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ فرگیوں نے مهدی سے یہ جزیرہ (مقلیہ) چھین لیا' ای سال ملک شاہ پھر بغداد آیا اور یمال ایک بہت بڑی جامع مجد تقمیر کرائی۔ امراء نے اس کے چاروں طرف اپنے مکانات تقمیر کرا لئے۔ (جس سے اس کی رونق اور بڑھ گئ) اس تقمیر سے فراغت یا کر ملک شاہ پھر اصفمان چلا گیا۔

## ملک شاہ کا حکم کہ بغداد خالی کر دو:۔

۵۸۵ه میں میکبارگی ملک شاہ بھر بغداد آگیا اس مرتبہ وہ شرو فساد پر آمادہ تھا اس نے بغداد بہنچ کر مقتدی کو لکھا کہ بغداد فورا" خالی کر دو (بغداد سے فورا" چلے جاؤ) اور جمال تم جانا چاہو چلے جاؤ۔ یہ خبر ملتے ہی مقتدر حیران رہ گیا اور اس نے کچھ دن کی مملت طلب کی اور کما کہ زیادہ نمیں تو کم از کم ایک مسینے ہی کی مملت دے دی جائے گر ملک شاہ نے ایک گھنٹہ کی

مملت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ مقدی نے ملک شاہ کے وزیر سے مملت مائلی اور اس نے بڑی روو قدح کے بعد صرف وس دن کی مملت دی۔ انقاق سے ان ہی مملت کے دنوں میں ملک شاہ ریکایک بیار ہو گیا اور پھر اس بیاری سے جانبر نہ ہو سکا لوگوں نے اس انقاق کو مقدی بامراللہ کی کرامت سمجھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں متدی برابر روزے رکھتا اور انظار کے وقت خاک پر بیٹھ کرملک شاہ کے حق میں بددعا کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول قرما لی۔

## ملك شاه كا جانشين :-

جی وقت سلطان ملک شاہ کا انقال ہو گیا تو اس کی بیگم نے معلقا" اس کی موت کو چھپایا اور خفیہ طور سے اپنے بیٹے محمود کی ولی عمدی کا عمد لے لیا طالانکہ اس وقت محمود کی عمر صرف پانچ سال بھی' امراء نے محمود کو ولی عمد بنانے پر حلف اٹھا لیا اس کے بعد مقتدی سے درخواست می گئی کہ محمود کی ولی عمدی کو منظور کر لیا جائے۔ مقتدی نے فورا" یہ درخواست قبول کر لی اور اس کو ناصر الدنیا والدین کے لقب سے نوازا اس اثناء میں محمود کے بھائی برکیاروق نے بغاوت کر دی۔ مقتدی بامراللہ نے اس کو تلوار مرحمت کی اور رکن الدولہ کا خطاب دیا اور تمام ممالک محمود میں اس کی اطاعت کا عکم بھیج دیا۔ یہ واقعہ محرم کا مقتدی بامراللہ کا انقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مقتدی بیش آیا' اس کے دو مرے دن اچانک مقتدی بامراللہ کا انقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مقتدی کو اس کی کنیز مٹس النمار نے زہر دے دیا تھا۔ مقتدی کے مرفے کے بعد اس کے بیٹے المستظہر کے لئے بیعت لی گئی (مقتدی کے بعد مستظہر تخت پر بیٹھا۔)

### مقتدی کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

مقتدى بامرالله كے عمد ميں ان مشاہير اور علماء كا انقال ہوا۔ عبدالقاہر الجرعانی' ابوالوليد الباجی' الشيخ ابوا محق شيرازی' اعلم النحوی' ابن صباغ مصنف شامل' المتولی' الم الحرمین' الدامغانی' الحنفی' ابن فضالہ المجاشعی' البردوی شیخ الحنفیہ

#### المستظهر بالله ابو العباس

## نب و تخت نشینی :۔

المستظهر بالله ابوالعباس احمد بن المقتدى بالله ١٥٠٥ه من پيدا موا اور اپ والد كى وفات كے بعد تخت ر بيلا تخت نشينى كے وقت اس كى عمر سوله سال تقى-

### المستظهر كاكروار:

ابن کیر کتے ہیں کہ مستظہر باللہ نمایت نرم خو کریم الاخلاق اور امر خیر کی جانب بہت جلد راغب ہونے والا تھا۔ اعلیٰ ورجہ کا انشاء پرداز اور خطاط تھا اور ان فنون میں وہ آپ اپنی نظیر تھا جو اس کی وسعت علمی کی دلیل ہے اس سبب سے وہ بہت علم ووست اور علاء کو بہت عزیز رکھتا تھا 'اسی طرح صلحاء سے بھی اس کو بردا تعلق خاطر تھا۔ لیکن بدقت می سے اس کو اپنیا المین خاطر تھا۔ لیکن بدقت می سے اس کو اپنیا المین میں مسلم عبد سلطنت جنگوں کے باعث شورش و اضطراب کا دور رہا۔ اس کی تخت نشین کے پہلے سال میں مسلم عبیدی والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بیٹا المستعلی احمد شخت نشین ہوا۔ اس سال بلنسیہ پر رومیوں نے قبضہ کر لیا۔

۱۹۸۸ھ میں احمد نامی شاہ سرفند کو قتل کر دیا گیا' یہ بہت بڑا زندیق تھا' اس کو امراء ملطنت نے گرفتار کر لیا تھا اور فقہانے اس زندیق کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا (اللہ اس پر رحم نہ فرمائے) اس کی جگہ اس کے برادر عم زاد کو تخت پر ان امراء نے بٹھا دیا۔

۸۹۹ه میں ستارہ زحل کے سوا کواکب سبعہ برج حوت میں جمع ہو گئے 'اس حالت پر مجمع میں ستارہ زحل کے سوا کواکب سبعہ برج حوت میں جمع ہو گئے 'اس حالت پر مجموں نے حکم لگایا کہ اس اجتماع کے اثر سے الیا طوفان آئے گا جیسا نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اوراکشر تھا۔ مگر صرف اتنا ہوا کہ حجاج جس وقت وارالیناقب میں جمع تھے اس وقت طوفان آیا اوراکشر حاجیوں کو بمالے گیا۔

موسم من سلطان ارغون بن الب ارسلان سلحدقی والی خراسان قتل کر دیا گیا اور سلطان

برکیاروق نے اس کے تمام ممالک محروسہ پرقبضہ کر لیا۔ تمام رعایا اور اس کے امراء سلطان برکیاروق ہے آ ملے (اطاعت کا اظہار کیا) اس سال طلب اور انظاکیہ ' معرہ اور شیرز میں ایک مینے تک عبیدیوں کے نام خطبہ پڑھا گیا لیکن ایک ماہ بعد پھر عباسیوں کا نام خطبوں میں لیا جانے لگا۔ اس سال فرنگیوں نے انبقیہ پر قبضہ کر لیا یہ سب سے پہلا شہر ہے جو مملکت اسلامیہ سے انہوں نے اپنے قبضہ میں لیا۔ اور وہاں کفر کو جاری کیا۔ قرب وجوار کی بستیوں کو ان فرنگیوں نے خوب لوٹا۔ ملک شام کی صدود میں فرنگیوں کی یہ پہلی پیش قدمی تھی جو قسطنطیہ کے آبی رائے سے شام کی جانب کی گئی' فرنگی آیک بری فوج لے کر آئے سے ان کی اس طوفانی یورش سے باوشاہ اور رعیت میں اضطراب کی امر دوڑ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب باوشاہ مصر نے دیکھا کہ سلجوتی قوت کیکڑتے جا رہے ہیں اور شام کو ان سے خطرہ بردھ رہا ہے تو خود انہوں نے انگریزوں کو شام پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی لیکن اب ہر طرف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے انہوں نے اٹھ کھڑے ہوئے۔

## بيت المقدس مين مسلمانون كاقتل عام:

مال کے محاصرہ کے بعد بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اور علماء عباد اور زباد کی ایک بوی تعداد کو بین مال کے محاصرہ کے بعد بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اور علماء عباد اور زباد کی ایک بوی تعداد کو بین کا شار ستر ہزار سے زیادہ ہے یہ تینج کر ڈالا۔ انہوں نے مشاہد کو مسمار کر ڈالا۔ شیمودیوں کو ایک کنیہ میں جمع کر کے اس کو آگ لگوا دی 'جو لوگ زبج گئے تھے وہ بھاگ کر بغداد چلے ان آئے۔ اور یماں انہوں نے مظالم کی درد انگیز داستان سنائی تو لوگ بے اختیار رونے لگے ان اندوہناک مظالم پر مرفیہ تک لکھے گئے۔ ان مراثی منظومات میں ایک درد ناک و شهر آشوب' علامہ ایوردی کا بھی ہے۔ باوشاہوں کو بھی غیرت نے کچھ ابھارا اور سب نے متحد ہو کر حملہ کر ویا اور بیت المقدس ان سے چھین لیا۔

ای مال محمہ بن ملک شاہ نے اپنے بھائی برکیاروق پر حملہ کر دیا اور اس کو شکست ویے میں کامیاب ہو گیا۔ مستظہر باللہ نے ملک شاہ کو خلعت اور غیاث الدنیا والدین کا لقب عطا کیا۔ بغداد کے خطبوں میں بھی اس نام شائل کر دیا گیا لیکن کچھ عرصہ بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اس مال حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن یاک کا نسخہ طبریہ سے دمشق میں کمی خوف کے باعث منتقل کر دیا گیا' اس قرآن شریف کو یاک کا نسخہ طبریہ سے دمشق میں کمی خوف کے باعث منتقل کر دیا گیا' اس قرآن شریف کو

جامع مبجد کے جربے میں رکھ دیا گیاں لوگ دور دراز اس کی زیارت کے لئے آتے تھے۔
سم سم سمجہ میں باطنیوں نے عراق میں بھی کافی قوت کپڑ لی۔ وہاں انہوں نے بہت سے
لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ امراء ان کی دہشت کی دجہ سے اپنے لباس کے نیچے ذرجیں پہننے گئے ' پھر
بھی لوگ ہلاک ہونے سے نہ بچ سکے۔ ان مقولین میں الرؤیائی بھی شامل ہیں جو البحر کے
منصف ہیں۔ اس سال فرنگیوں نے شہر سروج ' حیفہ ' ارسوف اور قیساریہ پر قبضہ کر لیا۔
منصف ہیں۔ اس سال فرنگیوں نے شہر سروج ' حیفہ ' ارسوف اور قیساریہ پر قبضہ کر لیا۔
مدیمہ میں المستعل ولی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بٹا تخت نشین ہوا جو

۱۹۵۵ میں المستعلی والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا جو آمرا حکام اللہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا' یہ ابھی صرف پانچ سال کا بچہ تھا۔ ۱۹۹۱ھ میں سلطان برکیاروق کے خلاف بہت سے فتوں نے سر اٹھایا۔ اس کا نام خطب سے خارج کر دیا اور صرف برکیاروق کے خلاف بھول اور التا تھا۔

المستظهر بالله كانام خطبول مين ليا جاتا تفا-

الموسم المحان مجمہ اور سلطان برکیاروق کی آپس میں صلح ہو گئے۔ ان دونول کو مجبورا مسلح کرنا برسی کہ ان کی باہمی عداوت سے فتنے سر اٹھا رہے تھے ' غارت گری اور لوٹ مار تھلم کھلا ہونے گئی تھی۔ شہر کے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ سلطنت کا وقار ختم ہو گیا تھا لوگوں نے سلطنت کے مقابلے میں دراز دستیاں شروع کر دی تھیں۔ جو بادشاہ اور والی پہلے سر جھکاتے تھے اس باہمی عداوت سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور وہ مقابلے میں آنے گے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو عظمندوں نے بھی فائدہ اٹھایا دی صلح کرا دی سلخامہ کو عمد پیان اور جسہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو عظمندوں نے بھی میں پڑ کر صلح کرا دی سلخامہ کو عمد پیان اور قسموں کے ساتھ مرتب کیا گیا۔ المستقطم و باللہ نے بھی خوش ہو کر سلطان بر کمباروق کو خلفت بھیجا اور خطبوں میں اس کنام شامل کرا دیا۔

۱۹۹۸ میں سلطان برکیاروق کی وفات کے بعد اس کے امراء نے اس کے فرزند جال الدولہ ملک شاہ کو اس کا قائم مقام مقرر کر دیا باوجود یکہ ابھی اس کی عمر صرف بانچ سال سخی الکین اس کے جھا سلطان محمد نے اس کے خلاف علم بخاوت بلند کر دیا۔ جنال الدولہ ملک شاہ کے اکثر امراء اس کے ساتھ مل گئے المستظہر باللہ نے بھی اس کی بادشاہت کو تشکیم کرتے ہوئے سلطان محمد کو خلعت سے نوازا اور اب وہ بحثیت سلطان کے اصفہان چلا گیا۔ سلطان محمد بی برہیت اور رعب و جلال والا بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک عظیم لشکر تھا۔ اس سال بغداو میں چیک کی وباء اس شدت پھیلی کہ بے شار بچ ضائع ہو گئے اور اس کے باس ایک عظیم لشکر تھا۔ بعد ہی ایک اور وباء بھوٹ بڑی۔

باطنيول كافتنه :-

997ھ میں نماوند کے مضافات ٹی ایک مدعی نبوت ظاہر ہوا اور کچھ لوگ اس کے پیرو بھی بن گئے' اس کو پیرو کر قتل کر دیا گیا (اور بیہ فتنہ جلد ہی ختم ہو گیا)

• ۵۰ ہیں قلعہ اصفمان جو باغیوں کے قبضے میں تھا ان سے چھین کر اس کو مسمار کر دیا گیا بہت سے باغی اس جنگ میں مارے گئے' وہاں کے قائد اور امام باطنیہ کی کھال کھنچوا کر بھس بھروا دیا گیا اس کامیابی کا سرا سلطان کے سر ہے جس نے ایک سخت محاصرے کے بعد اس قلعہ کو فتح کیا۔ فلعہ الحمد۔

## شیس کی معافی :۔

ا ۵۰ ه میں سلطان محمد نے سراؤں سے وصول کیا جانے والا تیکس اور بغداد پر جو تیکس لگا تھا موقوف کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی لئے دعا ماتھی اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمد عوام سے بوے خلوص اور محبت سے پیش آنے لگا۔

مده میں باطنیوں نے ایک بار پھر زور پکڑا اور سر اٹھایا۔ یہ شرز والوں کو عافل پاکر شرز میں گھس گئے اور شرز کے قلعہ پر انہوں نے قضہ کر لیا۔ لوگوں نے خوف سے اپنے دروازے بند کر لئے جس کو جدھر موقع ملا ادھر بھاگ گیا لیکن باطنی ہر صرف پھیلے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کر ڈالا اس دور پر آشوب میں ان باطنیوں کے باتھ سے شخ شافعیہ رویانی مصنف المجر نے بھی جام شادت نوش کیا۔ آپ کو بغداد میں قتل کیا گیا جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں۔

۵۰۳ میں دو سال کے محاصرے کے بعد فرنگیوں نے طرابلس کو فتح کر لیا۔ ۵۰۳ میں فرنگیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو سخت تکالف اٹھانا پڑیں لوگوں کو لیقین ہو گیا تھا کہ اب یہ شام کے وسیع علاقے پر قابض ہو جائیں گے اس لئے مسلمانوں کو ان سے صلح کر لینی چاہئے۔ صلح کی پیشکش کی گئی گر انہوں نے انکار کر دیا آخر کار کئی لاکھ دینار پر انہیں صلح کے لئے تیار کیا گیا وہ رقم انہوں نے لئے کی پھر ای طرح لوث مار شروع کر دی (اللہ کی ان پر لعنت ہو)

ای سال مصری کالی آندھی آئی' تاریکی سے بیہ عالم تھا کہ لوگوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا کچھ عرصہ کے بعد سیابی دردی سے بدل گئی اور کچھ کچھ روشنی نمودار ہوئی اس کے بعد پھر دردی چھا گئی بیہ کیفیت، عصر سے مغرب تک رہی۔ ای سال فرنگیوں (فرانس کے بادشاہ)

اور ابن تاشقین والی اندلس کے درمیان لڑائی چھڑ گئی خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فقح ہوئی بہت سے فرنگی قید ہوئے اور ہزاروں قتل کر دیئے گئے۔ بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا اس جنگ میں فرنگیوں کے بوے بوے نائٹ (سردار) مارے گئے۔

200 میں بادشاہ موصل مودود ایک عظیم الثان لئکر کے ساتھ فرنگیوں کے بادشاہ سے مقابلہ کے لئے بیت المقدس پنچا۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ (فوقع بینهم معرکہ هائل ہ ثم رجع مودود الی دمشق) دمش کی جامع مجد میں مودود نے جعد کی نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مجد سے نکل رہا تھا کہ اچانک ایک باطنی نے حملہ کیا جس سے مودود شاہ زخمی ہو گیا' زخم اتنا کاری تھا کہ اس کے صدمہ سے ای روز انقال ہو گیا۔ بادشاہ انگستان نے اس موقع پر والی دمشق کے نام ایک طعن انگیز خط لکھا جس میں تحریر تھا:۔ تمہاری عید کے دن خدا کے گھر میں تمہارے بادشاہ کو ہلاک کر ڈالا کیا یہ شرم کی بات نہیں؟

### آفات ارضی و ساوی سیلاب تناه کاریال:-

الاہ میں ذہروست سیاب آیا اور موسلادھار بارش ہوئی جس کے باعث سنجارا اور اس کے مضافات کے اکثر گاؤں ڈوب گئے ' بے شار آدی ہلاک ہوئے پانی کا ریلا اتنا ذہروست تھا کہ شہر پناہ کے دروازے کو توڑ کر کئی کوس تک بما لے گیااور اس پر مٹی کی تہہ چڑھ گئی اور دو سال بعد شہر سے دور دیا ہوا نظر آیا ' خدا کی شان کہ اس سیلاب میں ایک چارپائی جس پر ایک پیدٹا ہوا تھا بہہ گئی اور یہ چارپائی دیتون کے درخت میں الجھ کو معلق ہو گئی اور بچہ ندہ مسلامت رہا ' یہ بچہ بوڑھا ہو کر فوت ہوا۔ اس سال سلطان مجمد کا انتقال ہو گیا' اس کی جگہ اس کا بیٹا جس کی عمر اس وقت چودہ سال تھی سلطان بنایا گیا(تخت نشین ہوا۔)

## المنظر بالله كي وفات:-

المستظہر باللہ نے محکمان المستظہر باللہ نے روز جار شنبہ 1 ربیج اول کووفات پائی۔ المستظہر باللہ نے محکمیں سال حکومت کی۔ ابن عقیل شیخ حنابلہ نے اس کو عسل ویا اوراس کے فرزند المسترشد باللہ نے نماز جنازہ بڑھائی۔ المستظہر باللہ کی وفات کے کھ دن بعد اس کی دادی ارجوان کا جو مقتدی کی والدہ تھی انقال ہو گیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ جمال تک مجھے معلوم ہے کمی عباس کی دادی نے اپنے پوتے کا عمد سلطنت سوائے ارجوان کے نسین بیا۔ ارجوان نے اپنے پوتے کیا بلکہ پڑپوتے کا عمد سلطنت بھی پایا اور اس کو تخت نشین دیکھا۔

المستظهر بالله أيك احجها شاعر بهى تھا اور اس كے اشعار مشہور ہيں۔ (دو اشعار يمال بطور نموند پيش كئے جاتے ہيں۔)

اذاب حرالهوی فی القلب ماجمدا لما مددت الی رسم الوداع یدا پھا دو عشق کی گری کو جو دل میں منجمد ہے جس روز تم رسم و داع کے لئے ہاتھ دراز کرو

وكيف اسلك نهج الاصطباروقد ارى طرائق فى مهوى الهدى قددا ين كن طرح مبرك رائح كو لح كون طلائك

میں نے معثوق کی محبت میں مختلف طریقے و کھے ہیں

ملقی (صاحب طیوریات) کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو الخطاب بنی جراح نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ شیں نے مسلم کو رمضان میں ایک روز نماز پڑھائی اور میں کسائی کی روایت کردہ قرات کے مطابق سورۃ یوسف میں اس آیت کو اس طرح پڑھان ابنک سرق (تحقیق کہ تیرا بیٹا چوری کیا گیا ہے) پڑھا! جب میں نے سلام پھیرا تو مسلم نے جھ سے کما کہ تمحاری کی قرآت ورست ہے کہ اس میں اولاد انبیاء کی کذب سے تزیمہ پائی جاتی ہے۔"

المستظهر بالله كے زمانے ميں فوت ہونے والے مثابير

وہ مشاہیر زمانہ جنہوں نے مستمبر کے عمد میں وقات پائی یہ ہیں۔ ابو النظفر معانی، نصر المقدی، ابوالفرج رازی، شیدلہ، رویانی خطیب البتریزی، الکیساالبرایی، امام غزالی، امام الشاشی جس نے مستمبر کے لئے کتاب طیہ عضف کی اور اس کا نام المستنظم رکھا۔ علامہ الایووری اللغوی۔

#### المسترشد بالله ابو منصور

## نسب اور تخت نشینی :۔

المسترشد بالله ابو المنمور الفضل بن المستنظم بر بالله مسترشد بالله رئیج الاول مسترشد بالله رئیج الاول مسترشد میں پیدا ہوا اور اپنے والد کی وفات کے بعد ماہ رئیج ۱۵۵ میں تخت نشیں ہوا مسترشد بالله نمایت بلند ہمت بلند حوصلہ 'جرات مند ' پر بیبت اور صاحب الرائے شخص تھا ' سلطنت کو بحض و خوبی مرتب و منظم کیا اور بری خوبی کے ساتھ ان پر عمل در آمد کیا ' مراسم حکمرانی کو از مرتب کر کے امور جمانبانی کو زندہ کیا اوراز سر نو ان کی قوت بخش ارکان شریعت کا احیاء کیا اور شریعت کی چند بار طلہ ' موصل احیاء کیا اور خرامان پر بھی لشکر کشی کی ۔ ایک مرتبہ ہمدان کی جنگ میں اس کے لشکر کو شکست ہوئی اور اس کو قید کر لیا گیا اور آذر با تیجان بھیج دیا گیا۔

## المسترشد كاعلم و فضل :-

مسترشد نے مشہو علاء سے مخصیل علم کی ابوالقاسم بن بیان عبدالوہاب بن بہت اللہ السبق سے حدیث ساعت کی اور مسترشد سے ابن عمر بن کمی الاہوازی اور اس کے وزیر علی بن طراد اور اساعیل بن طاہر الموصلی نے روایت کی ہے ابن سمعانی نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ابن معانی نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ابن معانی نے طبقات الثافعیہ میں علائے حدیث کے باب میں المسترشد باللہ کا ذکر کیا ہے۔ المسترشد باللہ کے فضل و کمال کے سلسلہ میں اتنا ہی بیان کرنا کافی ہے کو ابو بکر الثاثی نے اپنی المسترشد باللہ کے فضل و کمال کے سلسلہ میں اتنا ہی بیان کرنا کافی ہے کو ابو بکر الثاثی نے اپنی کتاب "عمرہ الفق" المسترشد شدہی کے نام سے معنون کی ہے۔ کتاب کی مقبولیت کا باعث میں انتشاب ہے کیونکہ اس عمد میں المسترشد "الدنیا والدین" کے لقب سے مشہور تھا۔ این السبکی نشساب ہے کیونکہ اس عمد میں المسترشد "کر کیا ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ مسترشد اپنی علومت کے لوئین وار میں بہت ہی پارسا اور متقی تھا اونی لباس پنتا تھا اس نے اپنے محل علی عبدت کے لئے ایک کمرہ مخصوص کر لیا تھا۔

#### السرشد كے دوسرے كمالات:

المسترشد كو اس كے باپ نے اپنے دور حكومت ہى ميں ولى عمد مقرر كر كے اس كا نام سكول كے گئے سكوں پر مضروب كرا ديا تھا اس كے نام كے سكے ماہ رہيج الاول ١٨٨ه ميں مسكوك كئے گئے سكتھ كہتے ہيں كہ تخت نشينى سے قبل وہ بہت ہى عبادت گرا تھا۔ صوف كا لباس پہنتا تھا اور اس نے ابنى عبادت كرا تھا۔

المسترشد باللہ بروز چار شغبہ ۱۰ شعبان ۲۸ موس پیدا ہوا۔ پیدائش کے بعد ہی اس کے والد مستمر باللہ نے اس کو ولی عمد نامزد کردیا تھا۔ وہ بمترین خطاط تھا۔ ایبا خط اس سے قبل بی عباس میں کسی امیر یا سلطان کا نمیں تھا۔ اکثر خطاط اس سے خطاطی میں اصلاح لیا کرتے تھے شجاعت ' بیبت اور جنگ میں بیش قدمی کرنا اس کے خاص اوصاف تھے۔ اس کی شجاعت ' شامت اور بیبت مختاج بیان نمیں بیہ اظہر من الشمس ہیں ' لیکن اس کے عمد میں ممالک محروسہ میں برا ہرج و مرج اور اختلال رہا اور وہ بہ نفس نفیس ان کے وفاع اور اصلاح میں کوشش کرتا رہا حتی کہ آخری بار وہ عراق آگیا اور جام شماوت نوش کیا۔

## المسترشد كا زوال گرفتاري اور بغاوت:-

ذہبی کا بیان ہے کہ ۵۲۵ھ میں جب سلطان محمود بن ملک شاہ کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا واؤو سلطان مقرر ہوا تو کچھ عرصہ بعد داؤد پر اس کے براور عم ذاد مسعود بن محمد نے خروج کیا۔ دونوں میں شدید جنگ ہوئی لیکن امراء کی کوشش سے مابین صلح و صفائی ہو گئی 'بغداد میں مسعود کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تھا اب اس میں سلطان داؤد کا نام بھی شال کر دیا۔ ان دونوں کی صلح ناپائیدار ثابت ہوئی اور جلد ہی پھر اختلاف پیدا ہو گیا المسترشد داؤد کا طرف دار تھا وہ خود اس کی مدد کے لئے اپنی فوج لے کر نکلا اور مسعود سے مقابلہ ہوا لیکن المسترشد کی نمک جرام فوج مسعود سے مل گئی اور مسعود کو کامیابی ہوئی اور مسترشد کو شکست! المسترشد کی نمک جرام فوج مسعود سے مل گئی اور مسعود کو کامیابی ہوئی اور مسترشد کو شکست! اس بار المسترشد کو مع اس کے خواص کے گرفتار کر کے نماوند کے قریب ایک قلعہ میں قید کر دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبرسے اہل بغداد میں شملکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبرسے اہل بغداد میں شملکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبرسے اہل بغداد میں شملکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں

پھر رہے تھے 'عور تیں سلطان المسترشد کے لئے بال پریٹال کے بین کرتی پھرتی تھیں۔ اس روز فار دطبہ بھی شہر میں نہ ہو سکا۔ (خرج النساء حاسرات یندبن الخلیف، منعوالصلوة والغخطبته ص ۳۲۱) ابن جوزی کتے ہیں کہ اس ون بغداد میں کی بار زلالہ آیا اور یہ سلملہ پانچ روز تک جاری رہا دن رات میں پانچ پانچ چھ چھ شدید جھکے آتے تھے۔ کتھ لوگ اللہ تعالی کے حضور میں بوے خضوع و خشوع کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے۔

سلطان سبر کو (مسعود کی میہ حرکت سخت ناگوار گزری اس نے) مسعود کے پاس قاصد بھیجا اور کما کہ تم فورا" سلطان کے پاس جاؤ اور زمیں بوی کے بعد مجرم بن کر سلطان المشرشد ے معافی مائلو۔ کیونکہ یہ آندھیاں والرکے لگا آر وس روز تک جاری رہنا ہے معنی نہیں ہے۔ الشكر ميں يہ تشويش اور شهرول ميں يہ بيجان الي باتيں ہيں جو اب مزيد برداشت نہيں ہو على ہیں۔ مجھے تو اب خداوندعالم کی طرف سے خود اٹی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے اور سب سے بدی بات یہ کد ایک دن جامع مجدول میں نمازوں کا نہ ہونا اور خطبوں کا نہ پڑھا جانا غضب اللي كودعوت دينا بير بار المانے كى مجھ ميں طاقت نميں ہے- معاذاللد! معاذاللد! تم فورا" امير السلمين سے معافى مامكو اور تلافى مافات كو وہ اس طرح كه ان كو نمايت عزت و احرام ك ساتھ ان کے وارالخلافہ پنتیا وو۔ اور جس طرح ہمارے آباؤ اواد ان کے مطبع و فرمال پذیر رہے ہیں اس طرح تم بھی ان کی غاشیہ برادری کو اپنے لئے باعث عزت سمجھو! مسعود نے سلطان سجر کے تھم کی پوری بوری تغیل کی زمیں ہوس ہو کر خوانتگار معافی ہوا۔ اس اثناء میں سلطان سجر نے ایک اور قاصد مع ایک لشکر مسعود کے پاس بھیجا تک کہ سلطان المسترشد کو عزت و احرام کے ساتھ دارالحکومت تک پنجا دیاجائے گر ای نشکر میں کا نفر مردود باطنی بھی پوشیدہ طور سے موجود تھے جن کے بارے میں نہ ملطان سنجر کو کچھ علم تھا اور نہ مسعود کو ان کے بارے میں کچھ معلوم تھا بعض مور خین کا خیال ہے کہ خود مسعود نے در پردہ ان لوگول کو مقرر كياتھا۔ يه سب باطنى المترشد كے فيم ثوث يات اور المترشد كو اس كے خواص كے ساتھ قل کر دیا۔ لشکریوں کو اس وقت اس قل کی خربوئی جب سے باطنی اپناکام کر چکے تھے آخر کار ان ب كو كرفتار كر ليا كيا اور اس باداش مين سب كے سب قتل كر ويئے گئے۔

سلطان سنجر کا سوگ :۔

الترشد كى شادت كا سلطان سنجر كو بت رنج موا اور اس في عزادارول كى طرح ان كا

ماتم كيا الوگوں ميں المسترشد كے قل كى خبر سے الك قيامت برپا ہو گئى اور جس وقت اس شادت كى خبر بغداد سبني تو وہاں تو عجيب حالت ہوئى۔ لوگ گھروں سے برہنا پا نكل كھڑے ہوئے شدت غم سے البخ كبڑے بھاڑ ڈالے ' عورتیں بال كھولے بیٹتی پھر رہى تھيں اور مرشے كے اشعار ان كى زبانوں پر تھے اور اس كا سبب سے تھا كہ المسترشد اپنی شجاعت 'انصاف اور نرم مزاجی سے لوگوں میں بہت مقبول تھا' ہر مخص اس سے محبت كرتا تھا۔

المسترشد (الله تعالى اس ير رحم فرماع) يوم في شنبه ١٦ ذيقعده ٥٢١ كو شهيد موا المستشد

شاعر بھی تھا (بطور نمونہ ایک شعر لکھا ہے):۔

انا الاشقر المدعوبي في الملاحم ومن يملك الدنيا بغير مزاحم مين اثقراني بون جنگون مين بلايا جاتا بون

اور میں بغیر مزاحت کے دنیا کو قضہ میں لے لیتا ہوں

جب وہ قید ہوا تو اس وقت اس نے کھ اشعار کے تھے ان میں ہے ایک یہ ہے: ولا عجبا للاسدان طغرت بھا کلاب الاعادی من فصیح و عجم

کوئی تعجب نہیں کہ اگر شیر پر فتح پالیں کتے دشمنوں کے ،جو نصیح اور اعجم کے قبیلے کے ہیں

کتے ہیں کہ جب المسترشد کو جنگ میں شکست ہوئی تو لوگوں نے اس کو رائے دی کہ بھاگ جانا جائے کین اس نے انکار کر دیا اور فورا" یہ اشعار کے:۔

ترجمہ :۔ ''لوگ کہتے ہیں کہ وشنوں نے نرف کر لیا ہے ایس اپنی جگہ قائم رہو۔ بس میں نے اس کی رائے معلوم کر لی جو نہ بھاگنے کی رائے دیتا ہے۔''

وجی کہتے ہیں کہ المسترشد نے عیدالاضیٰ کی نماز میں ایک بار نمایت ہی مسجع اور بلیغ خطبہ برمها تھا جو آپ اپنا جواب تھا۔ جس سے المسترشد کی ادبی اور علمی صلاحیتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

اس نے خطبہ اس طرح شروع کیا:۔

الله اكبر ماسجت الإنوار اشرقت نصيا و طلعت ذكاء علت على الارض السماء الله اكبر ما همى سحاب ولمع سراب الحج طلاب و سرقا دما اياب

ابو النطفر ہاشی نے بھی سلطان کے اس اعلیٰ اور بلیغ خطب کی تعریف میں ایک نظم لکھی جس کا پہلا شعریہ ہے۔

علیک سلام اللّه یا خیر من علا علی منبر قد حف اعلامه النصر بلند مرتبہ والوں میں سے سب سے بلند آپ پر سلام ہو۔ کہ منبر پر چڑھ کر آپ نے اپنی نفرت کے پرچم بلند کر دیۓ۔

المترشد كے وزير جلال الدين بن على نے بھى اس كى مرح ميں چند اشعار كے پهلا شعر

- - =

وجدت لورى كالماء طعما ورقه ورقه وان امير المومنين زلاله الرتمام دينا كو پانى فرض كر ليا جائے اور المومنين اس كا زلال بيں

#### ۲۵۲ میں آفات ساوی :-

مالام من المسترشد كے عمد حكومت ميں موصل شهر ميں بادلوں سے پانی كے بجائے اللہ مرس برس بادلوں سے پانی كے بجائے اگر برى جس كے باعث بست سے مكانات اور ديمات جل كر خاكستر ہو گئے۔ اى سال آلامر بادكام الله منصور والی مصر (عبيدی) قتل كر ديا گيا چونكہ بيد لاولد تھا اس لئے اس كا براور عم زاو عبدالمجيد بن محمد بن منتصر اس كا جانشين قرار پايا۔ اى سال بغداد پر ايك اور مصيبت نازل ہوئى عبدالمجيد بن محمد بن منتصر اس كا جانشين قرار پايا۔ اى سال بغداد پر ايك اور مصيبت نازل ہوئى لين پردار بچھو كثرت سے بيدا ہوئے جن كے دو دو دؤنگ شے كوگ ان بچھووں سے بهت ہى خوف زدہ شے 'بحت ہے بلاک ہو گئے۔

المسترشد كے زمانے ميں وفات پانے والے علماء اور مشاہير:-

المسترشد كے زمانے ميں ان مشاہير اور علمائے كرام نے وفات پائی۔ مش الائمہ ابوالفضل امام حنفیہ ' ابوالر قابن عقبل الحنبلی' قاضی القضاۃ ابوالحن وامخانی' ابن بليمہ المقری' طغرائی مصنف لاميتہ العجم' ابوعلی الصد فی الحافظ' امام ابو نصر القشيری ابن القطاع اللغوى محى اسند امام بغوى ابن الفهام المقرى حريرى مصنف مقامات (موسوم به مقامات حريرى) ميدانى صاحب الامثال ابو الوليد بن رشد المالكي امام ابو بكر طرطوش ابوالحجاج السر قطى ابن البيد البطلوى ابو على الفارقى شافعى ابن الطراوة النحوى ابن بإزش فافد الحداد شاع عبدالغافر فارسى وغير بم-

### الراشد بالله ابو جعفر

الراشد بالله ابو جعفر منصور بن مسترشد ٥٥٠٥ مين ايك ام ولد كے بطن سے پيدا ہوا' كہتے ہيں كد جب وہ پيدا ہوا تو اس كا مقعد كا مقام بند تھا۔ اطباء نے باہم مشورہ كركے ايك سونے كے آلد سے اس كو كھول ديا اور يہ عمل جراحى كامياب رہا۔

## نيابت اور تخت نشيني :-

راشد کو مسترشد نے اپنی زندگی ہی میں اپنا ولی عمد مقرر کر دیا تھا چنانچہ سے مسترشد کے قبل کے بعد زیقعدہ ۵۲۹ھ میں تخت پر بیٹھا!

### راشد کی سیرت اور کردار:

راشد بھی اپنے باپ کی طرح بوا فصح 'ادیب' ذی فنم' کنی نیک سرت اور عادل تھا شر سے اسے بوی نفرت کھی 'شاعری کا غراق رکھتا تھا جس وقت سلطان مسعود بغداد واپس آیا تو سے موصل کی طرف چلا گیا اس کی عدم موجودگی میں سلطان مسعود نے اعیان سلطنت اور علماء کو جمع کرا کر ایک خطبہ لکھولیا اور اس محضر پر بہت سے لوگوں کی شہاد تیں قلبند کرائیں مضمون سے تھا کہ راشد نے یہ مظالم کئے ہیں' فلال فلال فحض کا استحصال کیا ہے 'خونریزی کی ہے شراب پیتا ہے' یہ محضر شہادتوں سے مکمل کر کے قاضوں کے سامنے پیش کیا اور اس امر کا فتو کی چائز کہ الیمی مروہ اور ناجائز حرکات کا مرتکب ہونے والا خلیفہ کا خلع اس کے نائب السلطنت کو جائز ہے یا نہیں کو ایسے شخص کی امامت جائز ہے؟ سلطان ہوت کو یہ انہیں اور اسے معزول کر سکتا ہے یا نہیں کیا ایسے شخص کی امامت جائز ہے؟ سلطان وقت کو یہ انتظار ہے کہ وہ کمی دو سرے شخص کو ایسے بے راہ رو خلیفہ کے بجائے تخت پر بٹھا دے۔ علاء گئے اس کے خوز کا فتو کی دے دیا' ان علماء کی جماعت میں قاضی شہر ابن دے۔ علماء گئے اس کے خوز کا فتو کی دے دیا' ان علماء کی جماعت میں قاضی شہر ابن دے۔ علمان کے جائے سلطان مسعود کے اشارے سے لوگوں نے فورا" اس کے بچیا محمد بن کرخی بھی موجود سے چنانچہ سلطان مسعود کے اشارے سے لوگوں نے فورا" اس کے بچیا محمد بن

#### مستمركو المقفى لاالله كاخطاب وے كر ١٦ زيقعده ١٥٥٥ من ابنا امام تتليم كر ليا-

### الراشد كى موصل سے واپسى :-

موصل میں جب راشد کو اس بغاوت اور خلع کی خبر لمی تو موصل سے آذربائجان کی طرف ایک عظیم لشکر کے ساتھ کوچ کیا فوج کو بے درایغ روپیوپید دیا فوج نے آذربائجان میں پہنچ کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ یمال لوٹ مار کر کے پھر ہمدان لشکر کے ساتھ والیس آ گیا' ہمدان میں بھی فوج نے اس طرح لوٹ مار مجائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا پچھ لوگوں کو سول پر پڑھا دیا۔ علماء کی واڑھیاں منڈوا دیں' یمال قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کے بعد اصفهان پہنچا' خبر کا محاصرہ کر لیا اور خوب ہی لوٹ مار کی (اب ذرا اس کے کردار کے بارے میں میں پہنچا' خبر کا محاصرہ کر لیا اور خوب ہی لوٹ مار کی (اب ذرا اس کے کردار کے بارے میں میں بھلہ ملاحظہ فرمایئے دیکرہ الشر کھتے ہیں۔ مترجم) اصفهان میں سے سخت بیار پڑا اور آخر کار 16 رمضان ۲۰۱۲ھ میں پچھ تجمی اس کے خرگاہ میں گھس گئے اور چھرہوں سے اس کو مار ڈالا پھر اس کے مصاحبین کو بھی قتل کر دیا جب یہ خبر بغداد پینجی تو ایک روز سرکاری طور پر اس کا ماتم کیا گیا۔

گاہ کاتب الراشد باللہ کے بارے میں کہنا ہے راشد باللہ حسن ابوسف کا مالک تھا اور سخاوت میں حاتم کی مائند تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ صولی کا بیان ہے کہ لوگوں کا قول ہے کہ بی عباس پر چھٹا سلطان (خلیفہ) جو تخت سلطنت پر متمکن ہوا وہ معزول کیا گیا۔ میں نے جب ان کے اس کلیہ پر غور کیا تو واقعی میں جران ہو گیا کہ ایسا ہی ہوا ہے اور میں نے آغاز کتاب ہی میں ان کا بیہ قول نقل کر دیا ہے روا اور عصا جو بی عباس میں کے بعد دیگرے منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی وہ خلے کے بعد راشد ہی کے پاس تھی اس کے قل کے بعد مقتضی کے پاس بی چیزیں پہنچیں۔

# المقتضى لامرالله ابو عبدالله

# نسب اور تحت نشینی :۔

المقتنی لامر اللہ ابو عبداللہ محمد بن المستظہر باللہ ۱۲ رئیج الاول ۲۸۹ھ کو ایک بیشہ کنیز کے بطن سے پیدا ہوا اور راشد باللہ کے نلح کے بعد چالیس سال کی عمر میں تخت سلطنت پر مشکن ہوا۔ المقتنی لامر اللہ کے لقب اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تخت نشین سے سلطنت پر مشکن ہوا۔ المقتنی لامر اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں اس سے ارشاد فرمایا کہ جلد چھ روز پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں اس سے ارشاد فرمایا کہ جلد غلافت تجھ کو پنچنے والی ہے تو اپنا لقب المقتنی لامر اللہ اختیار کرتا۔ تخت نشین ہو کر اس نے خلافت اختیار کیا۔

تخت نشین ہوتے ہی مقضی عدل و انصاف پر کاربند ہوا جب بغداد پر اس کا تبلط اچھی طرح ہو گیا تو سلطان مسعود نے دارالحکومت کا تمام سلمان نمام چاندی سونا ہر قتم کے جانور اور فرش فروش فروش فرضکہ تمام سلمان اپنے قبضہ میں لے لیا شاہی اصطبل میں صرف چار گھوڑے اور آٹھ فچر باقی چھوڑ دیئے۔ کہتے ہیں مسعود مقضی سے بیعت کے وقت یہ عمد لے چکا تھا کہ دارالحکومت میں جس قدر بھی سلمان ہے وہ ان کا ہے۔ چنانچہ ۱۹۵۱ھ میں سلمان مسعود نے بارگاہ فلافت سے متعلق تمام غیر منقولہ اشیاء بھی اپنے بضہ میں لے لیس صرف چند باغات مقضی کے لئے چھوڑ دیئے گئے۔ لیکن آی پر آکھا نہیں کی بلکہ اپنے وزیر کو بھیجا کہ خلیفہ سے ایک لاکھ دینا بھی وصول کرلے مقضی نے کہا کہ تہمیں معلوم ہے کہ مسترشد اپنا کل مال لے کر مسعود کے پاس چا گیا تھا اور اس کا جو کچھ حشر ہوا وہ دنیا سے پوشیدہ نمیں اور جو کچھ یمال باقی بچا تھا اس کو چن چن کر مسعود لے گیا یمال تک کہ تمام افاث البیت بھی وہ لے گیا۔ جب راشد تخت نشیں ہوا تو اس کا انجام بھی کسی سے پوشیدہ نمیں معدود نے ای نمانے میں خلیا کہا کہ تمیں تھوڑا اب میں ایک لاکھ دینار تم کو کہاں سے دوں۔ اب صرف سے کی رہ گئی ہے کہ میں خاص اپنا گھر بار تمہارے حوالے کر دون اور خود کہیں نکل جاؤں اور میں نے اللہ تعالی سے عدد کیا جے کہ میں رعایا پر ظلم کرکے مال جو تہیں نکل جاؤں اور میں نے اللہ تعالی سے عدد کیا ہے کہ میں رعایا پر ظلم کرکے مال جو تھی نمیں کوں گا۔ مقضی کے اس جواب سے مسعود خاص بی رعایا پر ظلم کرکے مال جو تمیں نکل جاؤں اور میں نے اللہ تعالی سے مسعود خاص بواب سے دوں۔ سے مون یہ کی رہ گئی ہے کہ میں رعایا پر ظلم کرکے مال جو تمیں کوں گا۔ مقتضی کے اس جواب سے مسعود

اپنے ارادے سے باز آگیا۔ لیکن لوگوں سے مال جس طرح بھی ممکن ہو سکا اس نے حاصل کرنا شروع کر دیا اور لوگوں پر بہت تختی ہونے گئی۔ آخر کار جمادی الاول میں سلطان مسعود نے المقتنی لامراللہ کے تمام الماک و اثاثہ اور غیر منقولہ الماک اس کو واپس کر دیں۔

### عجيب و غريب رويت بالل :-

ای سال ۲۹ رمضان شرف کو چاند نظر نمیں آیا دو سرے اہل بغداد نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو سم رمضان کو بھی شوال کا چاند نظرنہ آیا حالاتکہ مطلع بالکل صاف تھا' ایسی عجیب و غریب صورت بھی پیش نمیں آئی تھی۔

اس اس اس اس اس اس المردست زلزلہ آیا اور زلزلہ کا اثروس وس کوس تک تھا اس زلزلہ میں بہت ہے آدمی ہلاک ہوئے۔ زلزلہ کی شدت کا بیا عالم تھا کہ بحرة زمین میں وھنس گیا اور وہاں سے ساہ رنگ کا پانی البلنے لگا۔ ای سال امراء میں اس قدر مطلق العمانی پیدا ہوئی کہ شہوں کی آمدنی پر امراء نے قبضہ کر لیا۔ سلطان مسعود ایسا عاجز اور بے بس ہو گیا کہ بس نام کا سلطان باقی رہ گیا۔ بی حال سلطان سنجر کابھی ہوا تھا کہ جب مغلوبیت کا آغاز ہوا توبس وہ مغلوب ہو تا ہی چلا گیا۔ اللہ تعالی عجیب بے نیاز ہے جے چاہے ذلیل کر دے ان دونوں کی مغلوب ہو تا ہی چلا گیا۔ اللہ تعالی عجیب بے نیاز ہے جے چاہے ذلیل کر دے ان دونوں کی دلت اور بے بی سے بیا فائدہ ہوا کہ مقتفی لامراللہ کی حرمت و عزت میں بے حد اضافہ ہو گیا اور ممالک محروسے پر پورا پورا اقتدار بحال ہو گیا دولت عباسے کی اصلاح کی بنا پڑ گئی۔

#### فع دارالضرب كا آغاز :-

امی میں سلطان معود بغداد آیا اور ایک نی کلسال قائم کی المقتنی باللہ نے کلسالی کو گرفتار کر لیا مقتنی کے حاجب کو گرفتار کر لیا مقتنی کے حاجب کو گرفتار کر لیا مقتنی کو بہت ناگوار گزرا۔ لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا اور تین دن تک مجدوں کے دروازے بند رہے آخر کار چوشے روز دونوں فریقین نے اپنے اپنے قیدی کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح بغیر کشت و خون کے یہ فیاد ختم ہوگیا۔

ای سال ابن عبادی واعظ مجلس وعظ میں بیٹے تھے کہ سلطان مسعود بھی آ گیا۔ ابن عبادی نے سلطان مسعود سے کما کہ لوگ مظلوم و لاجار ہیں اس وقت جو محصول ان سے

وصول کیا جاتا ہے وہ جرا" وصول کیا جاتا ہے لیکن آپ اس مال کو جوغریب اور مختاج عوام سے بجر وصول کیا جاتا ہے ایک ہی رات میں مغینہ کو انعام میں دے ڈالتے ہیں' آپ کو اللہ تعالی کاشکر اوا کرنا چاہئے تھا۔ سلطان نے ان کی اس نصیحت کو قبول کر لیا۔ اور تمام شہر میں مناوی کرا دی اوراس کے بعد ایسے کتبات کو جگہ جگہ نصب کرا دیا۔ یہ کتبات الناصر الدین اللہ کے زمانے تک بغداد میں جا بجا نصب سے گر اس نے یہ کہ کر اس کو اکھڑوا دیا کہ جمیں جمیوں کی رسم برقرار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟

سوم و میں فرنگیوں نے ومشق کا محاصر کر لیا اور الدین محبود بن زنگی والی طب اور اس کے بھائی نے ان کی بیغار کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے سربلند فرمایا نورالدین فرنگیوں سے کئی سال تک مسلسل نبرآزما رہا اور وہ تمام شران سے واپس لے لئے جو انہوں نے مسلمانوں سے چھین لئے تھے۔

ممه ه میں الحافظ الدین اللہ والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بیٹا ا اطاہر اساعیل تخت نشین ہوا۔ ای سال بغداد میں ایک بار سخت زلزلہ آیا اور اس بار بغداد کے در و دیوار بری طرح بل گئے یمال تک کہ طوان کی ایک بہاڑی ٹوٹ کر گر پڑی۔

ری روز کی میں خون کی بارش ہوئی کی روز تک تمام زین سرخ ربی کو گول کے کیڑے بھی موج بھی تھے سرخ ہو گئے۔

### سلطان مسعود كا انتقال اور ملك شاه :-

عدم المحادہ میں سلطان مسعود کا انقال ہو گیا۔ ابن ہیرہ وذیر مقتفی کا بیان ہے کہ جب مسعود کے امراء کے خواص کی وست درازیال مقتفی کے خلاف حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور ان کی بے ادبیوں کا ثار نہ رہا اوھر ہمارے اندر طاقت مقاومت باقی نہیں تھی چنانچہ ہم نے ایک مسینے تک برابر مسعود کے لئے بدوعا کی جس طرح نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل او زکوان کے حق میں فرمائی تھی چنانچہ میں نے اور مقتفی نے درپردہ اپنی اپنی جگہہ ۲۹ جمادی الاول کی شب سے بدوعا کا یہ سلملہ شروع کیا تھا ابھی پورا ایک ممینہ گزرنے بایا تھا کہ مسعود اپنی تخت یہ مردہ بایا گیا ایک ماہ میں نہ ایک دن کم ہوا اور نہ ایک زیادہ۔ مسعود کے انقال کے بعد تمام اشکر نے ملک شاہ کی حمایت کی اور ملک شاہ نمایت آسانی سے تخت نشین ہوگیا لیکن خاص بک نے اس کے بھائی مجمد کو بیل کی جات کی اور ملک شاہ نمایت آسانی سے تخت نشین ہوگیا لیکن خاص بک نے اس کے بھائی مجمد کو بیل کی خوا کور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر خاص بک نے اس کے بھائی مجمد کو بیل کی خاص بک نے اس کے بھائی مجمد کو

خوذستان سے بلالیا۔ اور سلطنت اس کے حوالے کر دی۔ اس روز سے مقضی کو آزادی نصیب ہوئی اور اس پر کسی کا اقتدار و انتداب نہیں رہا۔ اور اب ممالک محروسہ میں پھر اس کے احکام کا نفاذ ہو گیا۔ مدرسہ نظامیہ میں سلطان مسعود کی جانب سے جس قدر اساتذہ مقرر تھے سب کے سب معزول کر دیئے گئے ادھر مقضی کو یہ خبر ملی کہ واسط کے نواح میں شورش بربا ہے چنانچہ مقتفی خود لشکر لے کر شورش پندول کی سرکوبی کے لئے پنچا اور ان کی سرکوبی کے بعد چنانچہ مقتفی خود لشکر لے کر شورش پندول کی سرکوبی کے لئے پنچا اور ان کی سرکوبی کے بعد گلہ اور کوفہ پر قبضہ کرتا ہوا بغداد واپس آیا اس دن بغداد میں بہت خوشی اور شادمانی کا اظہار کیا۔

### سلطان سنجرير حمله :-

مقضى كالنقال:

ا مب مقتفی لامراللہ کا اقتدار اور بھی بردھ گیا اس کے تمام مخالفین دیک کر بیٹھ گئے

لیکن پھر وشمنوں نے ہر طرف سے متفق ہو کر ایک ساتھ حملہ کی تیاری شروع کی لیکن وہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے اور اس کے اقتدار میں کچھ فرق نہیں آیا بلکہ اس کی شان و شوکت میں اور اضافہ ہو تا چلا گیا۔ آخر کاز مقتفی کا بھی وقت آخر آ پہنچا اور شب یک شنبہ ۲ ربیج الاول ۵۳۵ھ کو اس کا انقال ہو گیا۔

### مفضى كاكردار:

زہبی کہتے ہیں کہ مقتنی سرتاج الفقها تھا' زبروست عالم' ایک اعلیٰ درجہ کا ادیب' شجاع و حلیم اور خوش اظلاق محض تھا اس میں تمام اعلیٰ خوبیاں موجود تھیں عباسیوں میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے' یہ معمولی سے معمولی کام کو ضبط تحریر میں لاتا تھا۔ اس نے اپنے دور مطلات میں کوئی کام المانت و دیانت کے خلاف شیں کیا۔ مقتنی نے اپنے استاد الوالبرکات ابن الی الفرج سے حدیث شریف میں ساعت کی تھی۔ ابن سمعانی کہتے ہیں کہ کچھ دن اس نے حدیث شریف اپنے بھائی مسترشد کے ساتھ ابو القاسم بن بیان سے بھی سی تھیں اور امام ابوالمنصور جو الیقی لغوی اور بن بہیرہ (وزیر) نے اس سے احادیث دوایت کی ہیں۔

# يو المنسود اور أك عيالي اوي و طيب : حان الا لا ينققه

مقضی نے بیت اللہ میں ایک نیا وروازہ بنوایا تھا۔ اپنی نعش کلنے عقیق کا ایک آبوت پہلے ہے بنوا لیا آکہ اس میں اس کو وفن کیا جائے مقضی نمایت نیک سرت احسانات اللی کا شکور ویندار صاحب عقل و ہم فاضل اور صاحب الرائے ساست وان تھا اس نے امور سلطنت کی از سر نو تنظیم کی احکام خلافت و سلطنت نمایت عمرگی ہے جاری کے وہ تمام امور سلطنت خود ہی انجام ویتا تھا اس نے کئی معرکوں میں شرکت کی اور ایک عمر طویل پائی۔ سلطنت خود ہی انجام ویتا تھا اس نے کئی معرکوں میں شرکت کی اور ایک عمر طویل پائی۔ ابو طالب عبدالرحمٰن بن محمر بن عبدالسم الماشی نے اپنی کتاب "المناقب العبابيہ" میں ابو طالب عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالسم الماشی نے اپنی کتاب "المناقب العبابيہ" میں کاموں کے باعث بہت ہی کامیاب عمد تھا اور اس کے نیک کاموں کے باعث ہر طرف مرف موف حال تھی 'سلطنت کی ذمہ داریوں سے پہلے عبادات و تلاوت کاموں کے باعث اور علوم کی تحصیل میں اس کا تمام وقت صرف ہوتا تھا' معضم کے بعد ایبا نرم وال تی اور پر خلوص کوئی اور عبامی سلطان نہیں گزرا وہ بڑا شیخ 'براور اور رعب واب والا

مخض تھا۔ زاہد متقی بھی تھا۔ وہ آخر وم تک اپنی فوج کے ساتھ جمال کیا وہاں سے کامیاب و کامرال واپس آیا۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ مقتضی نے عراق پر دوبارہ تسلط قائم کر لیا۔ مقتضی کے دور میں کوئی بھی عراق پر افتدار قائم کرنے کی جرات نہ کرسکا ورنہ مقتدر کے دفت سے بغداد و عراق پر ان کا اقتدار صرف برائے نام ہو آ تھا۔ اور نائب السلطنت ہی باوشاہ ہو آتھا۔ (جیسا کہ آپ چھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔)

مقتضی کے تائب السلطنت سلطان سنجر والی خراسان اور سلطان نورالدین مرحوم ولی شام تھے۔ مقتضی نمایت سخی کریم عدیث سے نمایت محبت اور شعث رکھنے والا تھا وہ خود عالم تھا اور ان کابرا قدردان ' ابن سمعانی نے بروایت ابو منصور جو الیتی ایک حدیث بھی بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کی ہے کہ

"رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب امراء میں مختی زیادہ ہو جاتی ہے تو رعیت میں بخل پیدا ہو جاتا ہے اور قیامت اس وقت آئے گی جب زیادہ تر لوگ شریر ہو جاتمیں گے۔"

#### ابو المنصور أور أيك عيسائي اديب وطبيب :-

ایک مرتبہ مقتفی نے ابو مضورجو الیتی نحوی کو امامت کے لئے طلب کیا تو ابو منصور نے مقتفی کے قریب آکر کما السلام علی المومنین ورحمتہ اللہ! اس وقت مقتفی کے پاس عیمائی طبیب ابن تلیذ موجود تھا اس نے امام منصور سے کما کہ اے چنے امیر المومنین کو سلام کرنے کا یہ کونیا طریقہ ہے؟ اس پر ابو منصور نے ابن تلیذ کی جانب تو پچھ توجہ نہیں کی لیکن مقتفی سے کما کہ اے امیرالمومنین میں نے آپ کو سنت نبوی (صلی اللہ علی وسلم) کے مطابق سلام کیا ہے کما کہ اے امیرالمومنین میں نے آپ کو سنت نبوی (صلی اللہ علی وسلم) کے مطابق سلام کیا ہے پھر اپنی تائید میں ایک حدیث بھی اس کو سنا دی۔ پھر کما کہ اگر کوئی مخص یہ قسم کھائے کہ کوئی یمودی یا نصرانی ایبا علم حاصل نہیں کر سکتا جس سے نیرو برکت کے آثار نمایاں موقع کے کوئی یمودیوں اور بیسائیوں کے دلوں پر ممرلگا دی ہے (وہ ایبا علم حاصل نہیں کر سکتے) اور یہ ممرائیان لانے کے بعد ٹوٹ سکتی ہے، یہ من کر مقتفی نے کما آپ درست کہتے ہیں، اس موقع پرابن تلیذ عیمائی طعبیب جو ایک بلند پایہ اویب بھی تھا باوجود اپنے علم و فضل کے ایبا خاموش ہوا کہ گویا اس طعبیب جو ایک بلند پایہ اویب بھی تھا باوجود اپنے علم و فضل کے ایبا خاموش ہوا کہ گویا اس

#### کے منہ میں پھراں بھری ہیں (خاموش ہو گیااور کھے جواب بن نہ پڑا۔)

### مقتضى كے دور ميں وفات بانے والے مشاہير:-

مقتفی کے دور سلطنت میں ان مشاہیر و علائے کرام نے انقال کیا۔
ابن ابرش نحوی' یونس بن مفیث' جمال السلام ابن المسلم الشافعی' ابوالقاسم السفمانی مصنف ترغیب' ابن برجان' الماذری المالکی مصنف المعلم' علامہ ز مخشر ی صاحب کشاف' الرشاطی صاحب الانساب' الجوالیقی' (آپ متق کے امام سے) ابن عطیہ صاحب التفسیر' ابو السعادات بن الشجری' امام ابو بکر ابن عربی' ناصح الدین ارجانی شاعر' علامہ قاضی عیاض' الحافظ ابو الولید بن دباغ' ابولاسعد' مبتہ الرحمٰن القشیری' ابن علام الفرس المقری' رفاع الشاعر علامہ شہر سائی مھنف الملل و النحل' قیسرائی شاعر' مجمد بن کیجی تکمیذالغزائی' ابو العففل بن ناصر الحافظ' ابوالکرم شنروری المقری' الواوء شاعر' ابن الجلاء آلهم الشافعیہ اور دوسرے لوگ۔

### المستنجد بالله ابو المطفر

### نسب اور تخت نشيني:

المستنجد بالله ابو المنطفر بوسف بن المقتنى ١٥٥ه مين ايك گرجتهانى كنير (ام ولد) كے بطن سے جس كا نام طاؤس تھا پيدا ہوا۔ ١٥٥٥ه مين مقتفى نے اس كو اپنا ولى عمد نامزد كيا چنانچد مقتفى كى وفات كے بعد اس سے بيعت كى گئى۔

#### -: -

مستجد عدل اور انصاف اور طبیعت کا بہت نرم تھا اس نے رعیت سے بہت سے نیکس ختم کر دیے اور اشرار کے ساتھ بہت مختی ختم کر دیے۔ مفدین اور اشرار کے ساتھ بہت مختی سے پیش آتا تھا ایک اشتماری مجرم گرفتار ہو کر آیا لوگ اس کے اور اس کے ساتھی کے ہاتھ سے بہت نگ جے 'مستجد نے گرفتار کرنے والے شخص کو دس ہزار دینار انعام دیئے اور کما کہ اگر اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کرکے لاؤ تو دس ہزار دینار مزید انعام دوں گا ٹاکہ مخلوق خدا ان کے شرسے بالکل محفوظ ہو جائے۔

ابن جوزی کا بیان ہے کہ مستجد باللہ مہم اور صاحب الرائے تھا۔ بہت ہی ذکی اور فضل و کمال کا مالک تھا۔ بہت ہی ذکی اور فضل و کمال کا مالک تھا زبردست ادیب تھا نظم برلیج اور نثر بلیغ پر اس کو عبور حاصل تھا۔ علم ہیئت میں اتنا کمال اس کو حاصل تھا کہ آلات بیئت کے عمل اور اصطرلاب سے کماحقہ اس کو واقفیت تھی۔ شعر بھی خوب کمتا تھا۔ (بطور نمونہ دو شعار بیش کئے جاتے ہیں۔)

عیرتنی بالثیب وهو وقار لیتھا عیرت بما هو عار میری میری مجوبہ نے سند بالوں کی وجہ سے عار دلایا طلائکہ میرے یہ سفید بال باعث وقار ہیں ان تکن ثابت النوائب منی فا لليا لى تزينها القمار كاش وه بجھے ان باؤں سے عار ولائي

جو حقیقت میں وجہ عار ہیں۔ آگر میرے بال سفید ہو گئے۔ تو کچھ حرج نمیں کہ رات کی زینت چائدی سے ہوتی ہے۔

اس کے وزیر ابن ہمیرہ نے مسلمانوں کی بھلائی کے لئے بہت می تدابیر کا نفاذ کیا تو ستنجد
باللہ نے وزیر کی تعریف میں کچھ اشعار کے۔ (بطور نمونہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں)
صفت نعمتان خصتاک وعمنا
بذکر هما حتٰی القیمة تذکر
وہ نعتیں تیرے لئے خاص بھی ہیں اور عام بھی
اور ان کام ذکر تو قیامت تک باتی رہے گا

محاربات

صليبي

مسیخدی تخت نشی کے پہلے سال ہی لیمی مصری الفائز حاکم مصری النقال ہو گیا اور
اس کی جگہ اس کا بیٹا العاضد الدین اللہ جو عبیدین میں سب سے آخری باوشاہ ہے تخت پر بیٹا۔
۱۳۵ھ میں امیراسد الدین شیر کوہ کو سلطان نورالدین نے دو ہزار سواروں کے ساتھ مصری طرف روانہ کیا اس نے جزیرہ میں از کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ دو ماہ تک جاری رہا اس اثنا میں شاہ مصرف انگریزوں سے مدہ طلب کی انہوں نے اس کی درخواہت منظور کرلی اور انگریزی فوج ومیاط کے راستے مدد کو پہنچ گئی بہاں اس کا مصربوں سے مقابلہ ہوا اور زیردست جگہ ہوئی۔ آرچہ اسد الدین مقام صعید پر پہنچ گیا بہاں اس کا مصربوں سے مقابلہ ہوا اور زیردست جگہ ہوئی۔ آرچہ اسد الدین کے ساتھ فوجی نفری بہت زیادہ نہیں تھی اور مقابلہ میں و شمن کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن اسدالدین اس طرح ازاکہ میدان اس کے ہاتھ رہا اس جنگ میں مصربوں کے علاوہ ۲۰ ہزار انگریزہ بھی مارے گئے یہاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس جنگ میں مصربوں کے علاوہ ۲۰ ہزار انگریزہ بھی مارے گئے یہاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسدالدین نے سینے صلح الدین یوسف بن ایوب جو اسدالدین کا برادر زادہ تھا اس پر قابض ہو چکا تھا انگریزوں نے سات محدوں نے اسکدریہ کی طرف بردھنا چاہا گر ان کے انگریزوں نے یہاں پہنچ کر اسکندریہ کا محاصر کر لیا جو چار ماہ تک جاری رہا آخر امیراسدالدین اس کی میدن اس کی بورش کی خبر من کرانگریز فوجیں محاصرہ اٹھا کر بھاگ تکئیں اور مدد کے اٹے ادھر بردھا اس کی بورش کی خبر من کرانگریز فوجیس محاصرہ اٹھا کر بھاگ تکئیں اور مدد کے اٹے ادھر بردھا اس کی بورش کی خبر من کرانگریز فوجیس محاصرہ اٹھا کر بھاگ تکئیں اور اسدالدین میدان خالی یا کر شام کی طرف لید گیا۔

۱۳۵۵ میں ایک بار پھر اگریزوں کا ایک عظیم الثان افکر دیار معری طرف بدها اور انہوں نے ایک حملہ کر کے شہر بلیس پر قبضہ کر لیا اور آگے بڑھ کر قاہرہ کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر نے اگریزوں کے خطرے کے پیش نظر قاہرہ میں آگ لگا دی اور سلطان نورالدین کو اپنی مدد کے بلایا سلطان نور الدین کے خطم ہے امیر اسدالدین اپنے لشکر کے ساتھ اس کی مدد کو پہنچ گیا جب انگریزی فوج کو اسدالدین کی پیش قدمی کی خبر ملی تو وہ محاصرہ اٹھا کو قاہر سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسدالدین فوج کو اسدالدین کی پیشکش کی اور خلعت بھی عطا فرمایا جس کو جب بیمال پہنچا تو العاضد والی مصر نے اس کو وزارت کی پیشکش کی اور خلعت بھی عطا فرمایا جس کو اسدالدین نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ گر اس کی عمر نے وفا نہ کی اور ۱۵۵ھ میں اس مجابد کا انتقال

### مستنجد کے دور میں وفات بانے والے مشاہیر :-

مستجد کے دور حکومت میں ان مشاہیر اور علمائے عظام نے انتقال فرمایا۔
و یہلمی مصنف مندالفردوس عمرانی مصنف البیان الثافعیہ 'ابن بزری شافعی 'ابن ہیرہ وزیر '
حضرت شخ عبدالقادر جیلانی 'امام ابو سعید سمعانی 'حضرت ابن نجیب سروردی 'ابو الحن بن ہزیل مقری و دیگر حضرات رحم الله تعالی۔

### المستفى بإمرالله حسن

### نسب اور تخت نشینی :۔

المستنی بامراللہ حن بن المستجد باللہ ۱۳۵۹ھ میں ایک ام ولد آر مینہ کے بطن سے پیدا ہوا اس آر مینہ ام ولد کا نام غنہ تھا اپنے باپ مستجد کے انقال کے بعد تخت سلطنت پر بیشا۔ مور نیین کتے ہیں کہ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی قلمو میں یہ منادی کرا دی کہ آج سے تمام میں معاف ہیں اس کے بعد اس نے فیکوں کے انبداد کے سلسلہ میں بندوبت کیا اور ایبا نظام عدل قائم کیا کہ ہم نے اپنی عمر میں ایبا عدل و انصاف نہیں دیکھا۔ مستنی نے ہاشمیوں علویوں علویوں علماء ' فضلاء ' اساتدہ نیز مرواؤں کی تغیر پر بے دریغ دو پیہ خرچ کیا ' وہ بھیشہ کی نہ کسی امر خیر میں مال خرچ کر آ رہتا تھااس کی نظر میں مال دنیا کی کوئی قدر و قیت نہ تھی۔ وہ نمایت بردبار ' بامروت مال خرچ کر آ رہتا تھااس کی نظر میں مال دنیا کی کوئی قدر و قیت نہ بھی جرار تین سو ابریشی قبائی اور طبیعت کا بے حد نرم تھا وہ جس وقت تی سلطنت پر بیشا تو تین ہزار تین سو ابریشی قبائی فیاض لوگوں میں تقسیم کیں۔ بغداد میں جس وقت اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تو اس نے اپنی فیاض طبیعت کے اقتفا ہے بے شار دینار تصدق کئے مرحمت فرمائے۔ حیض بیش شاعر نے منظوم تہنیت مقرد کیا اور ان کو سترہ غلام خدمت کے لئے مرحمت فرمائے۔ حیض بیش شاعر نے منظوم تہنیت میں گیں۔

ابن الجوزى كہتے ہیں كہ بچھ لوگ اليے بھى تھے كہ مستنى ان كے سامنے نہيں آ يا تھا۔ بغير خدام كے بھى سوار نہيں ہو يا تھا اور سوائے خدمت گاروں كے نہ كوئى اس كے پاس جا سكتا تھا۔

### بنوعبيد كازوال:

مستنی کے عمد سلطنت میں دولت بنی عبید کا خاتمہ ہو گیا اور پھر مصر میں مستنی کے نام بی کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور مصر میں اس کے نام سکے بھی مسکوک ہوئے جب بیہ خوشخبری بغداد پہنی تو بغداد میں چراغال کیا گیا اور جشن شادمانی منایا گیا' ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے اس طرب آگیں داقعہ پر ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس کا نام "الصر علی مصر" ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ

متنى كے عمد حكومت لعنى ١٧ھ ميں بغداد ميں را فنيوں كا زور بالكل اوٹ كيا اور لوگ امن اومان سے زندگی سر کرنے لگے اس کا عمد معاوت عظیم تھا یمن برقہ اوز اسوادر اسوان تک اس كے نام كا خطب يرها جانے لگا اكثر واليان اس كے مطبع ہو گئے۔ عباد كاتب كتے ہيں كم سلطان صلاح الدین ابوب نے ۵۷۷ھ میں جامع معجد مصرکے اندر اس اطاعت و فرمانبرداری کا آغاز کیا اور پہلے ہی جعد میں بن عباس کا خطبہ براها اس سال ہوم عاشورہ کے بعد العاضد باللہ والی مصر کا انقال ہو گیا۔ صلاح الدین بن ابوب نے اس کے قصراور اس کے تمام ذخار اور نفائس کو اینے قبضہ میں لے لیا۔ جو چیزیں پند آئیں ان کو رکھ لیا اور باقی کو فروخت کر دیا اس سلمان کے بیچے جانے کا لملدوس سال تک قائم رہا (اس سے اندازہ ہو آ ہے کہ العاضد باللہ کے افاقے کی کیا حقیت فی)- ملطان نورالدین نے اس خوشخری کے ساتھ شماب الدین العفر بی علامہ شرف الدین ابن الى عصرون كو بغداد روانه كيا اور مجھے (عباد كاتب) حكم ديا كه ايك بشارت نامه لكسو ماكه وہ تمام مالک اسلامیہ میں بڑھا جائے میں نے تعمیل حکم میں ایک تہنیت نامہ لکھا اس کی ابتدا اس طرح الماس المساور الماس الما

#### المحدد المقطار الالاس いちこうしらうかいかんでき

12 Miles 11. 2 58 8 4 10 جق تعالی کا جو حق کو بلند کر نیوالا اور اس کا ظاہر کرنے والا ہے ' ہزار ہزار شکر و احسان ب اس تہنیت نامہ میں آگے میں نے لکھا تھا کہ ان شرول میں کوئی منبر ایا نہیں رہا جس يرمارك أقا الم مستفى بامرالله اميرالمومنين كا خطبه نه يرها كيا مو اب تمام مجدي عابدول اور زابدوں کے لئے چھوڑ دی گئی ہی اور برعت کے صومع (عبادت خانے) ڈھا دیے گئے ہی اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ جس جگہ ڈھائی سو سال سے صرف جھوٹے وعویداروں اور شیطانوں کے پیروؤں کے دور دورہ تھا۔ وہاں آب خداوند بزورگ و برتر نے ہماری حکومت قائم کر دی ہے اور جمارے لئے زمین کو کشادہ فرما دیا ہے اور ہم کو جماری آرزوؤں کے مطابق الحاد اور رفض کے مٹا دینے پر قادر کر دیا ہے اور ہم نے ان کو مطاویا ہے ضداوند بزرگ و برتر نے ہم کو اس بات کی توفیق عطاکی کہ ہم نے اب بی عباس کی سلطنت حقد کو قائم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی تحریر کی گئی تھیں۔

1 はいまないとうない

یں جی طریر کی گئی تھیں۔ اس بشارت نامہ کے ساتھ عماد شاعر کا ایک قصیدہ تهنیت مجھ Lot of the state of the

نائب المصطفٰی امام العصر ہم نے معرکی زمین میں المسفی کے نام کا فطبہ پڑھا جو نائب مصففٰی اور امام العمر ہے۔

مع مل مستفى كا خطب

جب یہ شنیت نامہ مستفی کے پاس پنچا تو اس نے سلطان صلاح الدین اور سلطان اور سلطان موارح کا الدین کو گرال بما خلعیں اور مصر کے خطیوں کو علم عطا قرمائے اور تهنیت نامہ کلھنے والے محاج کاتب کو ایک سو دیٹار روانہ کئے۔ ابن اشر کتے ہیں کہ مصر میں عبای سلاطین کے نام خطبوں میں آنے کے سبب یہ ہوا کہ جب العاضد باللہ کے اقدار میں خلل پیداہوا اور سلطان صلاح الدین البیت ترم مصر میں انجھی طرح جمالے تو سلطان نورالدین نے صلاح الدین کو لکھا کہ اب وقت آئیا ہے کہ مصر میں سلطان صلاح الدین کیا ہے کہ مصر میں سلطان مستفی بائلہ (خلیفہ وقت کا خطبہ پڑھا جائے لیکن سلطان نورالدین نے مصریوں کی مرکثی کے خیال سے اس حکم کے نفاذ میں پہلو تی کی لیکن سلطان نورالدین نے مصریوں کی مرکثی کے خیال سے اس حکم کے نفاذ میں پہلو تی کی لیکن سلطان موادر الدین نے مصریوں کی مرکثی کے خیال سے اس حکم کے نفاذ میں پہلو تی کی لیکن سلطان موادر الدین نے اس کی اس موجود تھا جب اس نے لوگوں کو اس معالمہ میں مختلف الرائے پایا تو اس نے کہاکہ العالم خطیب سے پہلے منبر پر پہنچا اور مستفی کے واسطے دعائے فیر کی ممال الدین نے خطیوں کو حکم دیا کہ العالم خطیب سے پہلے منبر پر پہنچا اور مستفی کے واسطے دعائے فیر کی ممال الدین نے خطیوں کو حکم دیا کہ العالم خطیب سے پہلے منبر پر پہنچا اور مستفی کے واسطے دعائے فیر کی مقال الدین نے خطیوں کو حکم دیا کہ اب آئی مارا ان ایام میں العاضد کا مرض روز برز ترقی پر تھا آخر کار یوم عاشورہ کو اس کا انقال ہو گیا۔

سلطان صلاح الدين نے مستفى كو تحالف روانہ كئے :-

الاھ میں سلطان نورالدین نے مستفی کی بارگاہ میں بہت سے تحاکف روانہ کئے ان تحاکف میں بہت سے تحاکف روانہ کئے ان تحاکف میں ایک گور خر بھی تھا۔ یہ گور خر بہت شوخ نہایت زیادہ اچھاتا کور تا تھا لوگ اس کے باعث اس کو عقابی کہتے تھے۔ لوگ جوق در جوق ان تحاکف کو دیکھنے کے لئے آتے تھے۔

آفات ساوی

ای سال بغداد میں نارگی کے برابر اولے (ڈالہ) پڑے ' بہت سے مکانات اس ڈالہ باری سے مسار ہو گئے۔ بے شار مولیثی ہلاک ہو گئے ' وجلہ کا پانی اتنا چڑھ گیا کہ تمام بغداد ڈوب گیا اور شہر میں طغیانی کے باعث لوگوں نے جمہ کی نماز شہر سے باہر میدان میں پڑھی۔ اوھر فرات میں بھی طغیانی آگئی گاؤں اور کھیٹیاں اچڑ گئیں' لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خضوع و خشوع سے دعائیں مائلنے گئے لیکن اس سیلاب میں یہ عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ اس قدر پانی کے باوجود ورجیل کے باغات خلک رہے اور وہاں کے دیماتی پیاس سے مر گئے۔ اس سلطان نورالدین والی دمشق کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ملک الصالح اسلیل جو ابھی بہت کم من تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع نئیمت جان کر سواحل کی طرف اسلیل جو ابھی بہت کم من تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع نئیمت جان کر سواحل کی طرف اسلیل جو ابھی بہت کم من تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع نئیمت جان کر سواحل کی طرف بیش قدی کی' لیکن مصلحت وقت کے پیش نظر بہت سا مال دے کو صلح کر لی گئی آگر چہ وہ شہر کے بیش قدی کی' لیکن مصلحت وقت کے پیش نظر بہت سا مال دے کو صلح کر لی گئی آگر چہ وہ شہر کے قریب

### سلطنت عبیریہ کے قیام کے لئے دوبارہ کوشش :-

اس سال پھر سلطنت عبیدیہ کے قیام کے لئے کوشش شروع کی گئی۔ صلاح الدین کو بروقت اس سازش کا پنہ چل گیا اور اس نے تمام سازشیوں کو گرفتار کر کے قصرین کے قریب سزائے موت دے دی (سولی پر چڑھا دیا) مرح موت دے دی (سولی پر چڑھا دیا) محادہ میں سلطان صلاح الدین نے مصراور قاہرہ کے گرد آیک فصیل بنانے کا محم دیا (امر صلاح الدین بنباء السور الاعظم الیہ و بمصر و القاہرہ) اور اس کا اہتمام امیر باؤالدین قراموش کے میرد کیا۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ اس فصیل کا کل دور آئیس ہزار تین سوگز باشی

### صلاح الدين كا وارالسلطنت منقل كرنے كا اراده! :-

ای سال سلطان صلاح الدین نے جبل مقطم میں قلعہ بنوانے کا تھم دیا تاکہ

## الناصرلدين الله احمد

### نب و تخت نشینی:

الناصرلدين الله احمد ابو العباس ابن المستنى بامرالله ١٥ رجب ١٥٥٥ كو ايك ام ولد ذمرد ناى كے بطن سے پيدا ہوا اور زيقعده ٥٤٥ ميں شب ماه ميں تخت سلطنت پر ممتكن ہوا۔ اس كو محد ثمين كى ايك جماعت سے روايت حديث كى اجازت حاصل بھى ان محد ثمين ميں ابوالحسين عبرالحق اليوسفى اور ابوالحن على بن عساكر البطامى بھى شائل جيں اور اس سے ايك جماعت نے احادیث روایت كى جي لوگ اس كى زندگى ہى ميں اس سے روایت كيا كرتے تھے بطور فخرو ابتاح نہ بطور سند!

#### الناصرك اوصاف:

ذہبی کتے ہیں کہ بن عباس میں کسی سلطان نے اتن طویل عمر نہیں پائی اس کی مت سلطانت سنتالیس سال ہے۔ الناصر مت العمر نمایت عزت و جلال کے ساتھ حکومت کرتا رہا اس نے سلطنت کے تمام وشنوں کا قلع قع کر ویا۔ تمام ملوک نے اس اطاعت قبول کر لی تھی کوئی اسیپا حاکم اس سے سرکھی کی جرات نہیں کر سکتا تھا اگر بھی کسی نے اس کے خلاف خروج کیا یا اس سے سرکھی کی تو الناصر نے فورا " اس کی سرکوبی کر ڈالی کوئی مخالف اٹھا تو الناصر نے اس کوفورا" وہا ویا۔ یہ اپنے واوا مستجد کی طرح امور مکمی میں بہت سخت تھا اگر کوئی در پردہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تو منجانب اللہ اس کو جابی و بریادی کا منہ و کھنا پڑتا تھا الناصر بہت ہی بلند اس کو جابی و بریادی کا منہ و کھنا پڑتا تھا الناصر بہت ہی بلند اقبال سلطان تھا۔ پرچہ نوایس کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا تھا کہ وہ رعایا کے ہر چھوٹے یا برے معالمہ سے خردار رہتا تھا اس کے اخبار نوایس اور پرچہ نوایس ہر شہر میں موجود شے۔

پرچه نویسی کااعلیٰ انتظام:۔

یہ پرچہ نولیں رعیت کے بومیہ طالت اور اخبار والیان مملکت کے خفیہ طالت تک سے

اس کو روز کے روز باخر رکھتے تھے وہ بہت ہی عظیم مدیر تھا ایسا غضب کا جوڑ توڑ کرنے والا تھا اور ایسا ماہر سیاست وال تھا کہ اپنے تدبر سے وہ مخالفین سلاطین میں صلح و دوستی کا رنگ پیدا کر دیتا اور ایسا ماہر سیاست واست بادشاہوں کو آن کی آن میں ایک دو سرے کا جانی و شمن بنا دیتا تھا اور ان کو پت بھی مہیں جاتا تھا کہ یہ چالیں کس کی ہیں۔

### شاه مازندران كاسفيراور كامياب يرچه نويي:

جب شاہ مازندران کا سفیرالناصر کے دربار میں آیا اور یمال کچھ قیام کیا تو الناصر کے پرچہ نولیں اس سفیر کے خفیہ حالات اور شب روذ کے مشاغل سے ہر صبح الناصر کو آگاہ کر دیا کرتے سفیر کو اس پرچہ نولیی کی ہوا لگ گئی تو اس نے اور زیادہ احتیاط برتا شروع کی گرجس قدر وہ احتیاط برتا تھا ای قدر الناصر اس کی پوشیدہ باتیں سفیر کے سامنے بیان کر دیتا تھا۔ ایک رات اس سفیر نے ایک عورت کو چور دروازے سے اپنی خواب گاہ میں بلوایا۔ رات بھر اس کے ساتھ واد سفیر نیا رہا۔ صبح کوالناصر کو اس کی بھی اطلاع پہنچ گئی اور حسب معمول سے پرچہ چیال کر دیا گیا میش دیتا رہا۔ صبح کوالناصر کو اس کی بھی اطلاع پہنچ گئی اور حسب معمول سے پرچہ چیال کر دیا گیا حصور منتق تھی نہ صراحت موجود تھی کہ ان دونوں نے رات کو جو لحاف او ڑھا تھا اس پر ہاتھی کی تصویر منتقش تھی نے پرچہ پڑھ کر المچی کو نمایت جرت ہوئی اور پھر اس نے بغداد کا قیام ترک کر دیا اور والیس چلا گیا اس کو اب سے پورا پورا پورا پھی معلوم ہے کہ حالمہ عورت کے بیٹ میں اڑکا ہے دیا اور والیس چلا گیا اس کو اب سے پورا پورا پھی معلوم ہے کہ حالمہ عورت کے بیٹ میں اڑکا ہے کا تو یہ اعتقاد بھی ہو پچھ ہو پچھ ہے اس کا علم امام کو ہو تا ہے۔

ایک بار خوارزم شاہ کا ایکچی ایک سر بمسر خط لے کر الناصر کے پاس آیا اور وہ خط پیش کرنا چلا تو الناصر نے کہ دیا کہ خط کی ضرورت نہیں ہے مجھے معلوم ہے جو پچھے اس میں لکھا ہے' تم واپس جاؤ جواب پہنچ جائے گا اس وقت اس ایکچی کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس کو غیب کا علم ہے۔

#### خوارزم شاہ کا بغدادے بغیر حملہ کے بیٹ جانا:۔

لوگوں کا عام طور پر یہ خیال تھا کہ جنات الناصر کے تابع ہیں جس وقت خوارزم شاہ خراساں اورماورالنہر آیا تو اس نے وہاں کی رعیت پر بہت مظالم ڈھائے بوے بوے والیان ملک کو اپنا مطیع بنا لیا خوب لوٹ مارکی اور اپنے مقبوضہ ممالک سے بنی عباس کا غلبہ موقوف کر دیا یماں لوث مار کر کے جب وہ بغداد کے ارادے سے آگے بیدھا اور ہدان پنچا تو جرت میں پڑ گیا کہ اس پر بیس دن تک مسلسل بغیر موسم کے برف گرتی رہی جس کی دجہ سے وہ ہدان سے آگے نہ بوصد سکا۔ اس کے خواص نے اس سے کما کہ چو نکہ آپ الناصر پر جملے کے ارادے فکلے شے اس لئے سے فضب اللی ہم سب پر نازل ہوا ہے' ای اثنا میں اس کو خبر ملی کہ ترکوں نے شفق ہو کر اس کے ممالک محروسہ اور خاص طور پر وارالسلطنت پر جملہ کر دیا' اس کے امراء نے کما کہ ترکوں کو سے جرات محض اس لئے ہوئی ہے کہ آپ وارالسلطنت سے بہت دور ہیں سے سن کر خوارزم شاہ کو فررا" واپس ہونا پڑا اور بغداد جدال و قبال سے محفوظ رہا۔ (لوگوں نے اس کو بھی الناصر کی کرامت سمجما)

#### الناصر كامزاج:\_

الناصر عجیب و غریب طبیعت لے کر آیا تھا اگر کسی کو پھی دیتا تو بھرپور دیتا تھا اور اگر سزا دیتا تو بڑی دردناک سزا دیتا اکثر اس کی سخاوت اس حال پر شخ ہوتی تھی کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتا تھا۔
ایک مختص ہندوستان سے ناصر کے لئے ایک طوطا۔ (غالبا سیٹا) لیکر آیا جو قبل ہو اللّه احد صاف پڑھتا تھا لیکن رات میں وہ مرگیا ہے وم طوطے کو مردہ دکھے کریہ مختص نمایت چران و پریشان ہوا۔ استے میں اس کے پاس الناصر کا خادم آیا اور اس سے وہ تحفہ میں دیتے جانے والے طوطا کو طلب کیا وہ مختص رونے لگا اور کما کہ وہ تو رات میں مرگیا خادم نے کما کہ ہاں معلوم ہے کہ وہ وہ مردہ ہی دے دو اور ہاں یہ بتلاؤ کہ تمہیں اس کے صلہ میں کتنی رقم خلیفہ سے انعالم میں ملنے کی توقع تھی اس نے کما کہ پانچ سو دیتار خادم نے ای وقت پانچ سو دیتار نکال کر اسے دے دو اور کما کہ یہ سلطان نے تمہیں بھیج ہیں 'جس وقت تم ہندوستان سے روانہ اسے دے دو اور کما کہ بیہ سلطان کو ہو گئی تھی۔

#### صدر جمال کے ساتھ عجیب وغریب واقعہ:۔

جب صدر جمال سمر قند سے بغداد روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ اور بھی بہت سے فقہا سے ' ان میں سے ایک فقیہ کے پاس بہت ہی نفیس گھوڑا تھا' جب یہ فقیہ صدر جمال کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو ان کی بیوی نے کما کہ اس گھوڑے کو ساتھ نہ لے جاؤ کمیں ایسا نہ ہو کہ بغداد

-901

میں کوئی اس کو چھین لے فقیہ نے جواب دیا کہ اور تو اور رہا ہے تو جھے سے خلیفہ الناصر بھی نہیں چھین سکتا۔ الناصر کو ان لوگوں کے آنے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی اس نے اپنے مشعلیوں سے کما کہ جب وہ فقیہ بغداد میں واخل ہو تو اس کا گھوڑا چھین لیا جائے اور اس فقیہ کو بھی ذو و کوب کیا جائے چائے چائے جائے چاہے کے بہت کچھ شوروشین کیا اور فریاد کی لیکن بے سود! جب صدر جمال بغداد سے واپس ہونے لگے تو الناصر نے ان کو اور ان کے ساتھی دو سمرے قتیہوں کو خلعیں عطا کیس اور اس فقیہ کو بھی خلعت ویا گیا اور ساتھ ہی وہ گھوڑا بھی مرصع ساز اور طلائی طوق کے ساتھ شامل تھا لیکن ان کو یہ خلعت اور گھوڑا دیتے وقت کما گیا کہ سلطان کو تو تھارا گھوڑا چھینے کی جرات نہیں تھی لیکن اس کے اور گھاموں (مشعلیوں) نے تم سے وہ گھوڑا چھین لیا ہے سن کر فقیہ ششدر رہ گیا اور بیب سلطان کو تو تھارا گھوڑا چھینے کی جرات نہیں تھی لیکن اس کے اور کیا خاموں (مشعلیوں) نے تم سے وہ گھوڑا چھین لیا ہے سن کر فقیہ ششدر رہ گیا اور بیب سلطان سے غش کھاکر گریڑا' سب لوگ الناصر کی کرامت کے قائل ہو گئے۔

#### الناصر كى بيت وعظمت:

الموفق عبداللطیف کہتے ہیں کہ لوگوں کے داول میں الناصر کی ہیب اور خوف بیٹھ گیا تھا اس سے اہل ہند اور اہل مصر بھی اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا اہل بغداد حقیقت یہ ہے کہ الناصر نے حکومت کی اس شان شوکت کو دوبارہ بحال کر دیا جو معظم کے بعد مردہ ہو چکی تھی اور اس کی وفات کے ساتھ ہی وہ ہیبت و عظمت و جلال رخصت ہو گیا' اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ جب جلیل القدر سلاطین اپنی خلوت گاہوں میں سلطان کا ذکر کرتے تھے تو اس کی ہیبت اور جلال کے باعث بہت ہی آواز میں کیا کرتے تھے تو اس کی ہیبت اور جلال کے باعث بہت ہی آواز میں کیا کرتے تھے۔

#### ایک عجیب واقعہ:۔

ایک بار ایک سوداگر بغداد میں آیا اس کے پاس دمیاط کی قیمی چادریں تھیں جن پر زر دوزی کا کام تھا چنگی والوں نے اس سے محصول طلب کیا گر اس نے کہا کہ میرے پاس ایبا مال نہیں جس پر محصول عائد ہو تا ہو۔ حالانکہ چنگی والوں نے اس کے تمام مال کی فہرست ان کی تعداد ان کی اقسام یمال تک کہ کپڑوں کی رنگت بھی بتا دی گروہ پھر بھی انکار کر تارہا' آخرکار الناصر کی ہدایت کے بموجب اس سے کہا گیا کہ تو نے اپنے فلاں ترکی غلام کو فلاں قصور کی وجہ سے کیا قتل نہیں کیا ہے اور اس کو فلال جگہ خفیہ طور پر دفن نہیں کیا ہے اور آج تک تیرے اس راز سے کوئی آگاہ نہیں ہے ہور اس کے سواکسی اور کوئی آگاہ نہیں ہے یہ من کر سوداگر جران رہ گیا کیونکہ واقعہ اس طرح تھا اور اس کے سواکسی اور کو خبر نہیں تھی اس لئے مال کی نشاندہی پر مجبور ہو کر اس نے وہ محصول اواکر دیا۔

### الناصر کے پاس باشاہ آتا اس کی اطاعت قبول کر لیتا:۔

ابن بخار کہتے ہیں کہ سلطان الناصر کے پاس جو بادشاہ بھی آیا اس کی ہیت و جلال سے متاثر ہو کر اس کی اطاعت قبول کر لیتا تھا۔ جس شخص نے اس کی مخالفت کی وہ حد ورجہ ذلیل ہوا' اس سے سرکشی کرنے والوں کو بری رسوائی اور ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا۔ برے برے سرکشوں اور نرور والوں کے سراس کی تلوار نے جھکا دیۓ اور اس کے دشمنوں کے قدم ڈگرگا گئے۔ اس کے اپنے عمد میں اس قدر فقوعات عاصل ہوی کہ اس کی مملکت بنی عباس کی سابقہ حدود سے بھی برھ گی۔ صرف ممالک محروسہ ہی میں اس کے نام کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ چین اور اسپین برھا جاتا تھا بلکہ چین اور اسپین کے بہت سے شروں میں پڑھا گیا۔ الناصر بنی عباس کے تمام سلاطین سے ہر حیثیت میں ارفع و اعلیٰ قاض اس کی ہیہت سے بہاڑ کا نیخے تھے۔

#### الناصر كاسرايا:

الناصر نمایت خوبرد تھا۔ خوبصورت ہاتھ پیر کا مضبوط اور قوی شخص تھا اسی طرح وہ فصیح البیان اور فصیح اللمان بھی تھا۔ اس کے فرامین اور اقوال ادبیات کا ایک احجما ذخیرہ ہیں۔ اس کا زمانہ ایک تابناک عمد اور تمام ادوار کا سرتاج تھا۔

ابن واصل کہتے ہیں کہ الناصر نمایت ہوش مند' طباع' ذہین' بجیع' صائب الرائے اور عقل رسا کا مالک تھا سابی تدہر میں تو اس کا جواب نہیں تھا' اس کے جاسوس اور مخبر عراق میں ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف عالم میں تھیلے ہوئے تھے جو اس کو ذرا ذراسی بات سے آگاہ کر دیا کرتے تھے بلکہ یماں تک کہ بغداد میں ایک فخص نے چند دوستوں کی دعوت کی اتفاقا "اس نے مہمانوں سے قبل ہی اپنے وهو لئے مخبر نے یہ اطلاع الناصر کو پہنچا دی۔ الناصر نے اس کو تنبیہہ کی کہ مہمانوں سے قبل ہی اپنے وهونا ہے ادبی ہے۔ یہ من کر وہ جران رہ گیا ابن واصل کہتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود اپنی رعایا کے ساتھ اس کا بر آؤ اچھا نہیں تھا وہ ظلم کی طرف ماکل تھا' اس کے اس

تشدہ سے پریشان ہو کر اس کے ملک کے اکثر لوگ دو سرے ملکوں میں چلے گئے اور الناصر نے ان ترک وطن کر نیوالوں کے تمام اموال و املاک کو ضبط کر لیا۔ اس کے بعض افعال تو عجیب متضاد کیفیت کے حامل تھے 'مجھی کچھ کہتا مجھی کچھ! اس کا عقیدہ بھی اس کے آباد اجداد کے خلاف تھا وہ شیعت (رفض) کی طرف میلان رکھتا تھا۔

#### ابن جوزی کا عجیب و غریب جواب: ـ

ایک روز الناصر نے ابن جوزی سے وریافت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون فخص افغل ہے ابن جوزی کھل کر تو حفرت ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے سکے اور صرف ابہام کے ساتھ جواب دیا کہ (افضلہم بعدہ من کانت ابنتہ تحتہ) کہ ان کی بٹی ان کے عقد میں تھی۔

ابن کیر کہتے ہیں کہ الناصر سیرت کا اجھا نہیں تھا' اس نے عراق پرجو رسوم (ٹیکس) عائد کر رکھے تھے اس سے عراق بالکل تباہ ہو گیا جس کا مال یا الماک چاہتا ملک خالصہ (شاہی ملک) میں شامل کر لیتا تھا' تلون طبع کا بیہ عالم تھا کہ ایک کام خود ہی کر آ پھر اس کے خلاف کمر بستہ ہو جا آ اس کی ایک مثال بیہ ہے کہ اول کبوتر کو بندوق کا نشانہ بنا آ پھر خفا ہو آگہ یہ کیوں مرگیا؟

### مخصيل علم حديث كاشوق:

الموفق عبداللطف كتيم بين وسط ايام سلطنت مين الناصر كو علم حديث كا شوق پيدا ہوا اس نے دور دراز سے حضرات محد شين كو بلا كر ان سے احاديث ساعت كيس اور پھر ان سے اجازت حاصل كى پھراپئي طرف سے اكثر سلاطين اور علماء كو روايت كى اجازت دى۔ خود ايك كتاب ميں 2 احاديث جمع كر كے شہر حلب كو وہ كتاب بھيج دى جس كو جليوں نے بوے ذوق شوق سے سنا ، ذہبى كتے بيں كه الناصر نے بهت سے اكابر علماء كو اجازت حديث دے دى تھى۔ ان لوگوں ميں ابن عكينہ ، ابن احضر ابن النجار اور ابن الدوم على بھى شامل بيں۔

ابو المنطفر كتے ہيں كہ ابن جوزى نے لكھا ہے آخر زمانہ ميں الناصر كى نظر كرور ہو گئى تھى بلكہ بعض لوگوں كا خيال ہے كہ بينائى بالكل جاتى رہى تھى گراس كى رعيت ميں كسى كو بھى يہ خبر نہيں تھى' رعيت كيا اس كے گھر كے لوگوں كو بھى اس كاعلم نہيں تھا اس نے اپنى كنيز كو اپنے خط کی مثن کرا دی تھی اور مثق کے بعد اس کا خط الناصر کے خط سے بالکل مشاہمہ ہو گیا تھا۔ الناصر اس سے تمام احکام کھوایا کرتا تھا اور کسی کو بھی ہے شک نہیں ہوتا تھا کہ بے خط کسی دو سرے نے لکھا ہے۔

مش الدین الجوزی کہتے ہیں کہ الناصر اپنے پینے کے پانی کا بہت ہی اہتمام کرتا بغداد سے سات فرسخ کے فاصلہ سے اس کے لئے پانی آتا تھا اور اس کو سات دن تک ایک آیک جوش دیا جاتا تھا۔ پھر سات دن تک برتنوں میں بھروا کر رکھ دیا جاتا تھا پھر اس کے بعد وہ الناصر کے پینے میں استعال ہوتا تھا۔

#### الناصر كاانقال:

الناصر نے ایک مرتبہ (۱۲۲ھ کے رمضان کا واقعہ ہے) کوئی خواب آور دوا استعال کی اس میں پانی ملایا گیا' دوا پینے کے بعد اس کے بیٹاب کی نالی سے ایک پھری تکلی لیکن پھری اتن بری اور سخت تھی کہ نکلتے وقت بیٹاب کی نالی پھٹنے ہے اس کا آلہ تناسل بھی پھٹ گیا اور وہ اس صدمہ کی تاب نہ لاکریک شغبہ ۲۹ رمضان ۱۳۲۳ھ کو انتقال کر گیا۔ الناصر کے لطائف میں سے ہے کہ اس کا ایک خادم تھا جس کا نام یمن تھا الناصر نے اس کو خط لکھا جس میں یہ شعر تحریر تھا۔

بمن نمن شمن الدین الله فی تخت خلافت پر ممکن ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو خلعت الدین ال

### الناصر کے دور کی خاص باتیں:۔

١٥٥٥ من الناصرف سلطان صلاح الدين الوبي كو بهت سختى سے لكھاكم باوجوريكم تم كو

معلوم ب كد جارا خطاب الناصر الدين الله ب اينا خطاب الملك الناصر كيول ركها ب-

• ٥٨٥ ميں التاصرنے آيک تھم جاري كيا جس ميں اس نے موئى كاظم كے مزار كومامن قرار و دار و دار كومامن قرار دے ويا تھا كہ جو مجرم يمال پناہ لے گا اس كے لئے امن والمان ج اس تھم كے نفاذ كے بعد بے شار مجرموں نے وہال پناہ لے لى (اور وہ سزا سے محفوظ رہے) اس طرح ملك ميں ہر طرف مفاسد يدا ہو گئے۔

۱۸۵ه میں ایک عجیب و غریب یچه پیدا ہوا جس کی پیشانی کا طول ایک بالشت چار انگل تھا اور صرف کان تھا۔ اس نمانہ میں سلطان کو یہ خبر ملی کہ بلاد مغرب میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے لگا ہے۔
لگا ہے۔

مران میں جو گھا کہ ماہ مران میں جمع ہو گئے اس پر نجومیوں نے تھم لگایا کہ ماہ جمادی کی نویں شب کو الی آندھی آئے گی کہ شرکے تمام مکانات مسمار ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس خبر سے بدی وحشت ہوئی اور انہوں نے جگہ جگہ خند قیں اور گڑھے کھود لئے اور ان میں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ فند قوں میں کھانے پانی کابھی بندوبست کر لیا۔ اور سخت تثویش کے ساتھ اس رات کا انظار کرنے لگے جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ قوم عاد جیسی آندھی آئے گی۔ لیکن جب وہ رات آئی تو اتنی بھی ہوا نہیں چلی کہ چراغ بھی گل ہو جاتا' اس پر شعراء کو موقعہ مل گیا اور انہوں نے اپنی نظموں میں نجومیوں کا خوب ندان الزایا۔

۵۸۳ کو ایک عجیب و غریب بات ہوئی لیعن ۵۸۳ کے کہلی تاریخ ہفتہ کو ہوئی اور کی دن سال سمشی کی کہلی تاریخ کا تھا اور اسی دن فارس سال کی کہلی تاریخ پڑی ' چاند اور سورج بھی اس دن ایک ہی برج میں تھے۔

### بيت المقدس كي فتح:-

اس سال مسلمانوں کو بیشار فقوعات حاصل ہو کیں۔ سلطان صلاح الدین نے ملک شام کے اکثر وہ شرجو فرگیوں کے بیشار فقوعات حاصل ہو کیں سے اور سب سے بردی فتح یہ ہوئی کہ بیت المقدس جس پر عیسائی قابض ہو گئے تھے اور اکیانوے برس سے اس پر قابض تھے صلاح الدین نے فتح کر لیا اور مسلمانوں کے جو آثار ان کے قبضے میں تھے وہ بھی واپس لے لئے اور عیسائیوں نے جو کی نسسے اور گرج وہاں بنا لئے تھے ان کو منہدم کرا دیا اور ان کیشوں کی بیسائیوں نے جو کی نسسے اور گرج وہاں بنا لئے تھے ان کو منہدم کرا دیا اور ان کیشوں کی بیسائیوں نے بھی مدرسہ الثافعیہ قائم کر دیا (اللہ تعالی سلطان صلاح الدین کو جزائے خیر عطا

فرمائ) سلطان صلاح الدين نے قمامہ كو مندم نہيں كيا كيونكہ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے فقح بيت المقدس كے وقت اس كو منهدم نہيں كيا تھا۔ اس موقع پر محمد بن اسعد النسابہ نے تهنيت نامہ لكھا جس كا پہلا شعربہ ہے۔

اتری مناما ما بعینی البصر القدس یفتح والنصاری تکسر

#### ایک عجیب پیش گوئی قرآن سے:۔

اور عجیب و غیریب بات یہ کہ ابن برجان نے الم غلبت الروم کی تغیر میں لکھا ہے کہ بیت المقدس رومیوں کے قبضے میں ۵۸۳ھ تک رہے گا اس کے بعد وہ مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ حاصل ہو گا اور وہ بیت المقدس فتح کریں گے اور پھر انشاء اللہ العزیز ابد تک دار السلام رہے گا چنانچہ ایما ہی ہوا۔ ابن شامہ کہتے ہیں کہ ابن برجان جو تفیر بیان کی ہو وہ نمایت ہی عجیب ہے اس لئے کہ ابن برجان فتح بیت المقدس سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ (یہ ان کی پیش گوئی کرامت پر محمول کی جا کتی ہے۔)

۱۵۸۹ میں سلطان صلاح الدین کا انقال ہو گیا اور ایک الیجی ان کی زرہ جو ہروقت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی ایک گھوڑا (ان کی سواری کا) ایک وینار اور چھتیں ورہم لے کر بغداد آیا (ان کا وفات کے وقت کل اثابی بھی تھا) انہوں نے اس سوا ترکہ میں کچھ اور نہیں چھوڑا۔ ان کے انقال کے بعد ان کا بیٹا عماد الدین عثان الدین العزیز مصر کا دو سرا بیٹا الملک الافضل نور الدین علی اشقی کا تیمرا بیٹا الملک الافضل مسئلہ پیدا اشعی کا تیمرا بیٹا الملک الظاہر غیاف الدین بازی حلب کابادشاہ مقرر ہوا (اور کوئی اختلاقی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔)

مهه میں سلطان طغرل بک (ابن ارسلان بن طغرل بک بن محمد بن ملک شاہ) جو خاندان التجوقیہ کی آخری بادشاہ تھا مرگیا۔ زہبی کہتے ہیں کہ اس خاندان (سلجوقیہ) میں بیس بادشاہ گزرے ہیں جن میں سب سے پہلا بادشاہ طغرل بک (بیگ) ہے جو عباس سلطان القائم بامراللہ کا ہم عصر تھا۔ ان سب کی مدت سلطنت ایک سو ساٹھ سال ہوتی ہے۔

۱۹۹۲ھ میں مکہ معظمہ میں کالی آندھی آئی جس کی وجہ سے تمام فضا ترہ و تار ہو گئی اور لوگوں پر سرخ ریت بہت وہر تک برستا رہا۔ آندھی کے تیز جھو کوں سے رکن پمانی کا کھڑا گر گیا۔ اس سال جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے، خوارزم شاہ نے الناصر پر اشکر کشی کا قصد کیا چنانچہ

پچاس ہزار فوج کے ساتھ جیمون پر ڈیرے ڈال دیے' یہاں سے اس نے الناصر کو لکھا تھا کہ مجھے سلطان کا خطاب دیا جائے ورنہ میں بغداد پہنچا ہی چاہتا ہوں' تم کو ملوک سلجوقیہ کی طرح میرا ماتحت ہو کر رہنا پڑے گا۔ الناصر نے خوارزم شاہ کے ایکی کو بغیر کسی جواب کے واپس کر دیا تھا اور جیسا کہ آپ اس سے قبل پڑھ بچے ہیں۔ خداوند بزرگ و برتر نے الناصر کو خوارزم کے شرسے محفوظ رکھا۔

۱۹۵۳ میں ایک برا ستارہ (شاب شاقب) ٹوٹا اور اس قدر سخت دھاکہ ہوا کہ مکان ہل گئے دیواریں وہال گئیں لوگوں نے قہر خداوندی سے بیچنے کے لئے دعائیں مانگنا شروع کر دیں لوگ سے سمجھے کہ قیامت آگئی۔

موده میں والی مصر ملک العزیز کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا منصور تخت نشیں ہوا گر الملک العادی سیف الدین ابو بکر بن ایوب نے اس پر خروج کر دیا اور اس کا تخت و تاج چھین لیا اور مصر پر قابض ہو گیا۔ ملک العادل کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ملک الکامل تخت نشین ہوا۔

#### آفات ارضی و ساوی :-

پندے یا ورندے کھاتے رہتے تھ لوگوں نے قط سے تلک آکر اینے بچوں تک کو سے واموں میں چے ڈالا تھا۔ یہ قط ۵۹۸ھ تک جاری رہا۔

مورد شن محرم کی جاند رات کو اس قدر شباب ٹاقب ٹوٹے کہ آسانی فضا میں ٹرایوں کی المحت المحت نظر آتے سے لوگ سخت پریشان ہوئے اور بارگاہ ایردی میں تضرع و زاری کرنے لگے، جناب رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت مبارک کے وقت الیا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد اب یہ صورت ظہور میں آئی۔

ملام سے اس پر قابض سے اور وہاں ہے تکال دیا جو قبل از ظهور اسلام سے اس پر قابض سے اور وہاں سے نکال دیا جو قبل از ظهور اسلام سے اس پر قابض سے اور وہاں یہ ۱۹۲ھ تک قابض رہے لیکن اس کے بعد رومیوں نے پھر مطعلیہ کو ان سے چین لیا۔ ای سال قلیعا کے مقام پر آیک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ اس بچہ کے دو سر' دو ہاتھ اور چاریاؤں سے لیکن وہ زندہ نہ رہ سکا۔

۱۹۰۷ھ میں آناریوں نے زور پکڑا جس کی تفصیل ہم آئندہ اوراق میں بیان کریں گے۔
۱۱۵ھ میں فرنگیوں نے ومیاط کے قلعہ سلسلہ پر قبضہ کر لیا۔ ابو شامہ کتے ہیں کہ بیہ قلعہ وراصل مصری شروں کی کئی تھا (اس پر قبضہ ہونے کے بعد مصرکے شرق جو سلتے تھے۔) بیہ قلعہ وریائے نیل کے وسط میں تغیر کرایا گیا تھا اس برج (قلعہ) کے مشرقی جانب ومیاط اور مغربی ست الجزائر تھا۔ اس قلعہ کے دو راستے زیادہ معروف تھے ایک نیل سے ومیاط جا آتھا اور دو سرا نیل سے جزیرہ کو۔ ان دونوں سلسوں کے باعث جماز ، کرالمالح (شور سمندر) سے یمال نمیں آ کے تھے۔

۱۱۲ھ میں شدید جنگوں کے بعد فرنگیوں نے دمیاط فنج کر لیا۔ ملک کائل میں ان سے مقابلہ کی تاب نہ تھی الندا فرنگی اس پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے جامع صجد کو گرجا بنا لیا' ملک الکائل نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے دریائے نیل کے ڈیلٹا پر ایک شہر آباد کیا اور اس کا نام منصورہ رکھا' اس کے چاروں طرف ایک مضبوط فصیل بنوائی اور وہ دمیاط سے نکل کر اپنی فوجوں کے ساتھ یمال مقیم ہو گیا' دمیاط پر قبضہ کرنے کے بعد فرنگیوں نے بہت لوٹ مار اور قبل و غارت کی منبعوں کو گرجوں میں بدل دیا۔

ای سال شاہ ومشق نے اپنے قاضی القعناۃ رکن الدین کو ایک بقی بھیجا جس میں ایک ذہر آلود قبا اس نے رکھوا دی تھی اور تھم دیا کہ فیصلہ کے وقت اجلاس میں اسے پہنو قاضی صاحب کو الکار کی جرات نہ ہو سکی اور وہ قبا پہن کی اور اجلاس سے فارغ ہو کر جب گھر پنچے تو ذہر اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اور پھریہ زندہ گھرسے نہ فکل سکے اور ایک ماہ بعد اس زہر کے اثر سے ان کا

انقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا جگر کٹ کٹ کر نکل گیا کو گوں کو ان کی موت بہت گرال گزری۔ اس واقعہ کے بعد ملک المعظم نے جناب شرف بن عنین زاہد کے پاس شراب بھیجی اور محم دیا کہ اس شراب کی تعریف میں کھ اشعار کمیں چنانچہ انہوں نے یہ اشعار لکھ کراسے بھیج! ياايها المك المعظم سنه احدثتها تبقى على الاباد تیری یے سنت 21 ابر تک باقی رہے گی ا كاشت ي المانية تجرى الملوك على طريق بعدها خلع القضاة دو تحفه الزهاد تیرے بعد بادشاہ اس طریق پر گامزن ہوں گے اور وہ قاضوں کو خلعت اورزاہدوں کو تھے میں شراب بھیجا کریں گے ١١٨ه مين فرنگيول ے ملمانول نے پھر دمياط چھين ليا۔ (فلصہ الحمد) ١٣١ه مين ايك وارالحديث الكالمير ك نام سے قاہرہ مين تعرين كے پاس تقير كيا كيا جس ك مدرس اعلیٰ جناب ابوالحطاب بن وصیہ مقرر کئے گئے۔ مامون الرشيد كے زمانے سے اب تك بيد وستور تھا كه كعبہ شريف ير سفيد ريشي يردے والے جاتے تھے اب الناصرالدين اللہ نے اس كے بجائے سنر ريشي بردے ولوانا شروع كے اس ك كي وسنور اب تك قائم ب- (غلاف كعب (--

الناصر الدين الله كے عمد ميں انقال كرنے واسے علماء اور مشاہير

 العثماني مصنف الجامع الكبير (اكابر حفيه) النجم حيوشاني المروف به الصلاح ابو القاسم بني فيرة الشاطبي مصنف القصيدة فخر الدين ابو شجاع محمد بن على بن شعيب بن الدهان الفرضي (جنهول في فرائض كي جدول منبركي شكل پر سب سے مدون كي) بربان علامه مرغينائي مصنف بدايه (حفي) قاضي عان صنف فاوي حفيه (المعروف بيه فاوي قاضي خان) شخ عبدالرحيم بن حجون صعيدي ابو الوليد بن رشيد مصنف علوم فلفه ابو بكر بن زهر (طيب) جمال بن فضلال شافعي قاضي فاضل صاحب الشاء دارالترسل شهاب طوسي ابو الفرج بن جوزي عماد كات والت المفرى المفروف به المحال المورج بن جوزي عماد كات والمعروف بد ابن المحادث ابن الشاء دارالترسل مصنف الخلاف شيم الحلي ابو ذر الحني نحوي الم فخر الدين راذي ابو المعادت ابن اثير (المعروف بد ابن اثير) مصنف عامع الاصول و نمايت الغريب عماد بن يونس مصنف شرح ابو جنير شرف مصنف المتنبيه وافظ ابو الحن بن المفعل ابو محمد بن حوط الله اور ان كي بهائي حين ما منفق عبدالقادر بادي شخ الطريق ابو المحن بن صباغ . هني آتي الدين بن مقترح ابو اليمن عبيان صافع عبدالقادر بادي شخ الطريق ابو المحن بن صباغ . هني تقي الدين بن مقترح ابو اليمن الواليمن ابن المفعل الركن العميدي مصنف طريق في الخلاف الكاري المنوي المعين المحمدي مصنف الاعراب ابن ابي اصيعت طبيب عبدالرحيم بن السمعاني مولونا مجمم الدين ابو البيمن ابن ابي الميعين ابن عساكر علاوه اذين اور وگر الدين ابن ابي الور الدين ابن المحالي الورو القرون المورون العرب المورون المورون

#### الظابر بامرالله ابونفر

### نب اور تخت نشینی:

الطاہر بامر اللہ ابو نفر محمد بن الناصر الدین اللہ اے ۵ھ میں پیدا ہوا۔ الناصر نے اپنی زندگی ہی میں اس کی ولی عمدی پر بیعت لے لی تنقی۔ وہ اپنے والد کے انقال کے بعد جمر ۵۲ سال تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد امراء و عمائد نے اس سے کما کہ آپ ملک کی توسیع کی طرف توجہ کیوں نمیں فرماتے 'الطاہر نے جواب دیا کہ کھیت تو سوکھ چکا ہے (میرا ولولو ختم ہو چکا ہے) اب مجھ میں کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ الطاہر نے کما کہ جو شخص عصر کے بعد اپنی دکان لگا کر بیٹھے وہ کمانے کی کیا خاک امید رکھ سکتا ہے (لیعنی میں ۵۲ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا ہوں اب حکومت کا کیا لطف اٹھاؤں گا اور امور مملکت کیا انجام دوں گا)۔

تخت نشنی کے بعد اس نے رعایا پر برے احسانات کئے جس قدر نیکس رعایا پر لگائے گئے تھے سب معاف کر دیئے' بے انتماعطیات سے لوگوں کو نوازا اور مظالم کا بورا بورا سدباب کیا!

بن اثیر کتے ہیں کہ جب النظاہیں بامراللہ تخت نشین ہوا تو آبیا عدل و انصاف کیا کہ اس کے سوا حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت عدل اور کسی نے ادا نسیں کی اگر یہ کما جائے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس جیسا عادل خلیفہ کوئی اور پیدا نسیں ہوا تو بے جانہ ہو گا بلکہ صبح اور درست ہے۔

### الظاہر نے تمام عیس معاف کردیئے:۔

الطاہر نے وہ تمام الماک اور اموال جو الناصرالدین اللہ اور اس کے باب نے لوگوں کے جرا مجھین کی تھی یا ضبط کر لی تھیں یا ان کو اپنے تصرف میں کر لیا سب کی سب لوگوں کو واپس کر دیں تمام ممالک کے میکس یک قلم موقوف کر دیے اور تھم دیا کہ زمانہ سابق میں جو خراج تھا وہی خراج تمام عراق سے وصول کیا جائے 'جو کچھ میرے والد (الناصر) نے اس میں اضافہ کیا تھا

میں اس اضافہ کو ختم کرتا ہوں حالا تکہ یہ بہت بڑی رقم بٹتی تھی۔ چنانچہ سلاطین سابقہ کے دور میں عراق سے صرف وس بزار دینا وصول ہوتے تھے لیکن الناصر نے یہ رقم بڑھا کر ای بزار دینار کر دی تھی جے اب الطاہر نے گھٹا کر پہلے کے مطابق کر دیا۔ اس کی کے باوجود رعیت کے پچھ نامزد لوگ آئے اور انہوں نے استفالہ کیا کہ ہماری ذمینوں کے اکثر درخت سوکھ گئے ہیں فیکس کی رقم کم کی جائے تو الطاہر نے تھم دیا کہ صرف ترو تازہ درختوں پر فیکس نگایا جائے سوکھ درخت چھوڑ دیئے جاکمیں۔

#### الطاهر کی دیانت اور انصاف:

الظاہر کے عرل و انصاف کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے خزانہ کی ترازو میں نصف قیراط کے برابر پاسک تفا (ایک پلزا جمکتا تھا) خزانے کے المکار جب کوئی چیز لیتے تو ہلکے پلزے سے لیتے اور دیتے تو بھاری پلزے سے دیتے 'یہ اطلاع الظاہر کو ہوئی اور اس نے وذیر خزانہ کو ایک تہدید آمیز خط لکھا جس کے شروع میں وہ چند آیات تحریر شمیں جس میں اس طرح ڈنڈی مارنے والوں پر تمدید تھی جمیے ویل للمطخفین اور لکھا کہ جمھے ایسی ایسی خبر لی ہے آگر یہ بھی مارنے والوں پر تمدید تھی جمیے ویل للمطخفین اور لکھا کہ جمھے ایسی ایسی خبر لی ہے آگر یہ بھی ویل المصطخفین کوری جائے کہ لوگوں کو بلا بلا کر ان کا وزن پورا کرکے دیا جائے۔ وزیر نے جواب میں لکھا کہ شمیق کرنے پر معلوم ہوا اس طرح ہم کو پینیش ہزار ویٹار کولوں ویٹا پڑیں گے۔ النظاہر نے اس کے جواب میں لکھا کہ آگر پینیش کردڑ ویٹار بھی ویٹا پڑیں تو مضا کتھ نہیں (یہ غلط طریقہ بند ہونا چاہئے۔) ایک دو سری دوایت اس کے عدل کے سلطے میں تو مضا کتھ نہیں (یہ غلط طریقہ بند ہونا چاہئے۔) ایک دو سری دوایت اس کے عدل کے سلطے میں مال لوگوں سے جبرو تعدی سے حاصل کیا گیا تھا الظاہر نے فورا می حقم دیا کہ یہ مال مستحقین کو دے مال لوگوں سے جبرو تعدی سے حاصل کیا گیا تھا الظاہر نے فورا می حقم دیا کہ یہ مال مستحقین کو دے دیا جبرو تعدی سے حاصل کیا گیا تھا الظاہر نے فورا می حقم دیا کہ یہ مال مستحقین کو دے دیا جبرو تعدی ہے حاصل کیا گیا تھا الظاہر نے فورا می حقم دیا کہ یہ مال مستحقین کو دے دیا جبرو تعدی ہے حاصل کیا گیا تھا الظاہر نے فورا میکھے خزانہ میں جبح نہ کیا جائے۔

بذل اموال:

رعیت کے اکثر افراد قرضہ کے باعث گرفار تھے چنانچہ الطاہر نے قاضی کے پاس دس بڑار دینار بھیج کر تھم دیا کہ اس سے قرض خواہوں کا قرضہ اٹار کر ان گرفار شدہ لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ عیدالاضیٰ کی شب کو علماء اور صلحاکو ایک لاکھ دینار (تمنیت عید پیش کرنے پر) انعام میں

تقییم کر دیئے۔ بعض ندیموں اور امیروں نے کہا کہ آپ انٹا مال خرچ کرتے ہیں کہ کوئی دو سرا باوشاہ تو اس کا ایک فیصد بھی خرچ نہیں کر سکتا تھا مناسب ہے کہ آپ نظر ثانی فرمائیں الظاہر نے جواب دیا کہ ہیں نے اپنی دکان عصر کے بعد کھولی ہے ہیں کس طرح کی امر خیرکو ترک کر دوں۔ مجھے خوب نیکیاں کر لینے دو میری ذندگی ہی کتنی باقی ہے الظاہر کے تخت سلطنت پر ممتکن ہونے کے بعد ہزاروں سر بمہرلفافے پائے گئے (جن کو الناصر نے اپنے جانشین کے لئے بطور ہرایت چھوڑے تھے کہ وہ ان پر کاربند ہو گا) الظاہر نے وہ کھول کر بھی نہیں دیکھے 'جب لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ انہیں کھولا جائے تو اس نے کہا کہ میں اسے کھول کر کیا کروں ان میں کہ کر ہوگی۔ (ابن کیر)

سبط ابن الجوزی کتے ہیں کہ الظاہر ایک دن فرانوں کے معائنہ کے لئے گیا تو وہاں کے فادم نے کہا کہ آپ کے آباؤ اجداد کے زمانے میں یہ بھیشہ بھرے دہتے تھے۔ الظاہر نے جواب دیا کہ میں کون می تدبیر کروں کہ یہ دوبارہ بھر جائیں ' مجھے تو اللہ کے راستہ میں بس خرچ کرنا آیا ہے جمع کرنا سوداگروں کا کام ہے (مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔) ابن واصل کتے ہیں کہ الظاہر نے عدل و انصاف سے بھیشہ کام لیا' رعیت سے فیکس معاف کر دیئے لوگوں سے بلا جھجک ملتا جاتا تھا۔ حالا نکہ الناصر اکثر بیشتر پردے میں رہتا تھا (لوگوں کے سامنے کم آتا تھا)۔

#### الظاهر كالنقال:

الظاہر نے ۱۳ رجب الرجب 6۲۳ء کو وفات پائی (الله تعالی اس پر اپنی رحمتیں نازل قرمائے (الظاہر کی مرت خلافت صرف نو ماہ چند بوما ہے۔ الظاہر نے روایت حدیث کی اجازت اپنے والد الناصر الدین اللہ سے حاصل کی تھی اور اس سے ابو صالح بن نصر بن عبد الرذاق بن حضرت شخ عبد القاور جیلانی نے حدیث روایت کی ہے۔

الظاہر کا جس سال انقال ہوا لینی ۱۲۱۳ھ تو اس سال دو مرتبہ چاند گر بن برا۔ والی موصل نے الظاہر کے انقال پر تعزیت نامہ ابن اثیر نفر اللہ کے ہاتھ روانہ کیاجس میں تحریر تھا کہ

"که رات دن کیوں نه آه فغال کریں جب که ان پر ایک عظیم مصیب آ بڑی ہو عائد و سورج کو کیوں نه گئی دو سورج کو کیوں نه گئی جب ان کا تیمرا ساتھی رخصت ہو گیا اور وہ تھے ہمارے مولی امام الطاہر امیر المومنین جن کی ولادت میں آخر تک ایک شان رحمت موجود تھی۔

#### المستضر بالله ابوجعفر

### نب اور تخت نشين :-

المستضر باللہ ابو جعفر منصور بن الظاہر بامراللہ' ماہ صفر ۵۸۸ھ میں ایک ترکیہ ام ولد کے بطن سے پیدا ہوا' الظاہر کی وفات کے بعد رجب ۱۲۱۳ھ میں تخت نشین ہوا' اس نے افتدار پاتے ہی رعیت میں عدل و انصاف عام کیا مقدمات میں عدل سے کام لیا جانے لگا اس نے علاء کو اپنا مقرب بنایا' مجدیں تغییر کرائیں' مرائیں بنوائیں' مدرسے کھولے' شفاخانے جابجا قائم کئے غرض یہ کہ دین کو ہر طرح مضبوط کیا' وشمنوں کو زیر کیا' سنت کی اشاعت کی اور لوگوں کو سنت پر چلنے کی تاکید کی جماد کے انتظام پر خاص توجہ کی۔ اسلام کی نصرت کے لئے فوجیں جمع کی' مرحدوں کا بہترین بندوبست کیا اور اکثر شربھی فتح کئے۔

موفق عبراللطیف کتے ہیں کہ جب ابوجفر تخت نشین ہوا تو اظاق حمیدہ پر گامزن ہوا۔
برعتوں کو اپنی قلمو سے منایا۔ شعارُ دین کو قائم کیا اور اسلام کے مناروں کو تقویت بخش ان
فضائل و اوصاف حمیدہ کے باعث لوگ اس سے بردی محبت کرنے لگے اور اس کے گرویدہ ہو گئے،
ہر طرف اس کی تعریف کی جاتی تھی کوئی اس کی عیب جوئی کرنے والا نہیں تھا۔ المستصر کا واوا
الناصر اس سے بہت مانوس تھا، اس کی عقل و فطانت اور زہد و پرہیرگاری کو دیکھ کر اس کو قاضی کما

#### المستمرك اوصاف:

حافظ ذکی الدین عبدالعظیم منذری کا بیان ہے کہ مستضر نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتاتھا بھیشہ نیکیوں پر ماکل تھا اس کے بہت سے آثار جیلہ موجود ہیں سب سے اہم کام اس کا یہ ہے کہ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا اور مدرسہ المستعرب اس کا نام رکھا اعلیٰ تنخواہوں پر اہل علم کو بلا کر درس و تدریس کی خدمات ان کے سپرد کیس۔ ابن واصل کہتے ہیں کہ مستنصر نے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک مدرسہ قائم کیا تھا اس سے بہتر مدرسہ آج تک قائم نہیں ہوا۔ نہ اس سے

زیادہ اہل علم سمی مدرسہ کو نصیب ہوئے' اس میں جاروں مذاہب کی تعلیم کے لئے چار فاضل مدرس مقرر کئے (جو حفی 'شافعی' ماکلی اور حنبلی فقہ کی تعلیم دیتے تھے) ان کے علاوہ دیگر اساتذہ بھی تھے' اس کالج سے متعلق کالج میں ایک شفاخانہ' اساتذہ کے لئے مطبخ اور سرد پانی کا انتظام موجود تھے' اس کا بہترین انتظام' یہاں تک لکھنے پڑھنے تھا' قیام کے لئے مکان مع فرش و فروش موجود تھے روشنی کا بہترین انتظام' یہاں تک لکھنے پڑھنے کے لئے کاغذ قلم دوات تک فراہم کر دیئے گئے تھے۔ ان اساتذہ کو تتخواہ کے علاوہ ماہانہ ایک اشرفی بھی وی جاتی تھی۔ ان اساتذہ کو تتخواہ کے علاوہ ماہانہ ایک اشرفی بھی وی جاتی تھی 'مدرسہ میں جمام بھی موجود تھے اور طلباء کے لئے دارالاقامہ بھی موجود تھا' یہ ایسا شاندار مدرسہ تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کیونکہ اس سے قبل (کسی عباس سلطان نے) اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔

مستندر کے پاس کیر اقداد فوج موجود تھی کہ اس سے قبل اس کے آباؤ اجداد کو الی فوج میسر نہیں آسکی تھی۔ مستنصر خود ہوا بلند حوصلہ تھا' بہت ہی دلاور اور بجیح تھا برے برے اقدامات کر ڈالٹا تھا۔ چانچہ ایک مرجہ تا تاریوں نے اس پر حملہ کیا تو مستنصر نے تا تاریوں کو زبردست خلست دی 'مستنصر کا بھائی جے نفاجی کہتے تھے بہت ہی دلاور اور شجاع تھا وہ کما کر تا تھا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو اپنی فوج لے کر دریائے جیمون کے اس پار تا تاریوں پر حملہ کروں گا اور تا تاریوں کی جڑیں اکھاڑ پھینک دوں گا لیکن نفاجی کی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی اس لئے کہ مستنصر کے انتقال کے بعد خفائی کی سخت مزاجی کے باعث دو خاص امیروں لیعنی دویدار اور شرانی نے بیعت نمیں کی بلکہ انہوں نے مستنصر کے فرزند ابو احمد کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ خفاجی کے برخکس ابو احمد نہیں کی باتھ پر بیعت کرلی۔ خفاجی کے برخکس ابو احمد بہت نم مزاج اور ضعیف الرائے تھا۔ ان کا مقدر میں جو جابی کاروبار سلطنت ان کے ہاتھوں میں آجائے گا۔اس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مقدر میں جو جابی تاریوں کے ہاتھوں کی دور میں پوری ہوگر رہی اور مسلمان بری طرح جاہ ہو گئے اور تا تاری ہر طرف جھا گئے۔انا للّه وانا الیہ راجعون!

#### مدرسہ مستنصریہ کے تعمیری اخراجات:۔

علامہ زہبی کتے ہیں کہ مدرمہ مستنصریہ کی تغییر پر ستر ہزار مثقال (سونا) خرچ ہوا اس کی تغییر کی ابتداء ۱۳۵ ھیں کی گئی تھی اور جمیل ۱۳۳ ھیں ہوئی (اس سے اندازہ ہو سکتا کہ اس میں کسی قدر رقم خرچ ہوئی ہوگی)۔ مدرمہ میں ایک عالیشان کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا یہ کتابیں ایک سو ساٹھ بار بردار جانوروں پر لاد کر پنچائی گئی تھیں۔ وو سو اڑ تالیس فقیہ نداہب اربعہ کی

تدریس کے لئے مقرر سے ان کے علاوہ چار شیوخ سے (مدرس اعظم) یعنی شخ حدیث سی نخوشخ کو شخ کو شخ محل اور شخ علم و فرائض ان سب کے کھانے چنے مٹھائی اور پھلوں کا اعلیٰ انظام تھا۔ اس مدرسہ میں تین سویٹیم طلباء بھی درس حاصل کرتے ہے۔ ان کے اخراجات کے لئے بے انتہا مال و قف کر دیا گیا تھا۔ مدرسہ کے لئے گؤں اور سرائیس وقف تھیں علامہ ذہبی نے اپنی تاریخ میں ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

#### المستنصريه كاثاندار افتتاح:-

اس مدرسہ کے افتتاح میں ممالک محروسہ کے تمام قاضی 'فضلاء اور شیوخ' عماکد و اعیان سلطنت موجود تھے۔ بروز بنج شنبہ بماہ رجب ۱۹۳۱ھ کو اس شاندار مدرسہ کا افتتاح ہوا۔

#### ایک اور مدرسه:-

المستنصر نے یہ ایک این شاندار روایت قائم کی متی کہ اس کی تقلید میں ۱۳۸ھ میں والی دمثق ملک اشرف نے بھی (المستنصر کے عمد حکومت میں) دمثق میں ۱۳۸ھ میں مدرسہ اشرفیہ کی تقیر ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام اپنے نام پر مدرسہ اشرفیہ رکھا۔ ۱۳۰۰ھ میں مدرسہ اشرفیہ کی تقیر مکمل ہوئی۔ چو تکہ یمال خصوصیت کے ساتھ حدیث شریف کاورس ویا جاتا تھا اس مناسبت سے اس کو وارالحدیث اشرفیہ کمنے گئے۔

### جاندی کے سکوں کا آغاز:۔

۱۳۳ ھیں مستنصر نے چاندی کے سکے مضروب و مسکوک کرانے کا تھم دیا آگہ اب تک سونے کے جو چھوٹے چھوٹے گوٹے لین دین میں استعال ہوتے تھے ان سکوں سے اس کا بدل کیا جائے' یہ چھوٹے چھوٹے گوٹے بند کر دیئے جائیں وزیر فزانہ نے تمام آجروں اور صرافوں کو جمع کیا اور کما کہ جمارے آقا امیر الموسنین نے تممارے لئے چاندی کے سکے ڈھلوائے ہیں آگہ سونے کے چھوٹے چھوٹے گلاوں کے لین دین سے تم لوگوں کوجو پریٹانی ہوتی ہے رفع ہو جائے اور اس کی دجہ سے جو سود لے کر تم حرام کے مرتکب ہوتے ہو اس سے نی جاؤیہ س

کر انہوں نے مستنصر کو بہت رعائیں دیں (ان کے لئے کاروبار اور لین دین میں بہت صولت پیدا ہو گئی)۔ پھر تمام عراق میں چاندی کے بید دس سکے ایک اشرفی (دینار) کے برابر قرار دیئے گئے۔ اس کارنامہ پر موافق ابو المعالی قاسم بن ابی حدید نے المستنصر کی تعریف میں متعدد قصیدے کے۔

ماس کی جند مراکز متعین کرائے تا کہ گواہوں کو آمانی رہے انہوں نے شریس گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو آمانی رہے ان سے پہلے لوگ شارت دینے عدالت میں جایا کرتے تھے۔ ایبا انظام کسی اور قاضی نے نمیں کیا تھا۔ اس سال والی دمشق سلطان الا شرف کا انقال ہو گیا۔ اور اس کے دو ماہ بعد والی مصر کامل نے بھی وفات پائی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا قلامہ نای مصر کے تخت پر بیٹا اور اس نے العادل لقب افتیار کیا۔ لیکن پچھ مدت بعد وہ تخت سے وستبردار ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی الصالح ایوب مجم الدین تخت نشین ہوا۔

کالاھ میں شخ عرالدین ابن عبدالسلام دمشق کے خطیب مقرر ہوئے انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا وہ خطبہ بدعات سے بالکل عاری اور سادگی سے بھرپور تھا انہوں نے طلائی کام کے تمام علم موقوف کر دیے اور ان کے بجائے ساہ اور سفید پرچم لگوائے اور جامع بغداد میں صرف ایک موذن رہنے دیا۔ باقی تمام موزنوں کو موقوف کر دیا۔ ای سال نورالدین عمری علی بن رسول ترکمانی والی یمن کا سفیر دربار میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ملک مسعود بن ملک الکائل کے انقال کے بعد اب نورالدین عمر کو سلطنت کا والی تسلیم کر لیا جائے والی جانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ سلطنت کا والی تسلیم کر لیا جائے والی جانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ سلطنت کا مالی شائم رہی۔

۱۹۹۳ میں السالح والی مصرف قصرین کے درمیان ایک مدرسہ تعمیر کرایا اور روضہ میں ایک قلعہ بوایا گر اس کے غلاموں نے ۱۵۱ ھ (المستنصر کی وفات کے بعد) میں قلعہ کو بریاد کر را۔

#### المستنصر كانقال:

ا جمادی ۱۳۰۰ھ میں بروز جعد مستنصر کا انقال ہوگیا۔ اس کی وفات پر بہت سے شعراء علیہ مرشع کے اور ان تمام مرشول میں صفی الدین عبداللہ بن جعیل نے جو مرفیہ کما وہ بہت ہی بلند پایا تھا۔ المستنصر کے مناقب و اوصاف میں ایک یہ واقعہ بھی ذرکورہ مشہور ہے کہ ایک

وفعہ وجیسہ قیروانی نے اس کی مرح میں ایک قصیرہ لکھاجی میں ایک شعریہ بھی تھا۔

کو کنت یوم السقیفۃ حاضرا

کنت مقدم والامام الاور عا

اگر او سقیفہ کے دن موجود ہوتا

و بخیے ہی پرہیزگاروں کا پیش رو سمجھا جاتا

یہ س کر ایک شخص نے کما کہ تم نے بوی فاش خلطی کی ہے سقیفہ کے دن امیر المومنین کے جد اعلیٰ حضرت عباس رضی اللہ عنم تو موجود سے اس کے باوجود حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیشوا اور پیٹرو شلیم کیا گیا ہے س کر السمتنصر نے بھی تائید کی اور کما تمارا یہ شعر گتافی پر جنی ہے اور وجیسہ کو خلعت وغیرہ دینے کے بجائے تھم دیا کہ تم شرے فکل جاؤ (شر بدر کر دیا) وہ ناکام ہو کر مصر چلا گیا۔ ذہبی اس حکایت کے داوی ہیں۔

المستنصر كے عمد ميں وفات بانے والے مشاہيرو علماء:-

المستنصر کے زمانے میں ان مثابیر و فضاء کا انتقال ہوا۔
امام ابو القاسم الرافعی جمال المحری ابن المغروز النحوی یاقوت الحموی السکاکی مصنف المفتاح الحافظ ابو الحن ابن القطان کچی بن معلی صاحب الغیم الموفق عبداللطیف بغدادی الاعافظ عزالدین علی بن الاثیر المعروف به ابن اثیر مصنف تاریخ والا نساب و اسدالغابہ ابن عتبی شاع سیف آلامی ابن فضاان عمر بن الفارض مصنف الی یت حضرت شاب الدین سرودی مصنف عوارف العارف بماین شداد ابو العباس عوفی مصنف المولدالنبوی عالمہ ابو الحطاب بن وحیہ اور ان کے بحائی ابو عمر طفظ ابو الربیخ بن مسلم مصنف الانتقاء (مغازی رسول میں) ابن شواء شاع طفظ ذکی الدین البرزالی جمال الحس شخ حفیہ عض جوفی الحرافی عاقظ ابو عبدالله الزین ابو البرکات بن المستوفی ضیاء بن الاثیر مصنف المثل السائر ابن عبی صاحب الفصوص عبدالله الزین ابو البرکات بن المستوفی ضیاء بن الاثیر مصنف المثل السائر ابن عبی صاحب الفصوص رفصوص الحکم) الکمال بن یونس شارح ور ان حضرات کے علاوہ بہت سے لوگ

## المشغصم بالثد ابواحمه

### نب اور تخت نشنی :-

المستعصم بالله ابو احمد المستنصر عراق میں آخری عباسی سلطان یا خلیفہ ہے المستعصم بالله ابو احمد المستعصم عراق میں آخری عباسی سلطان یا خلیفہ ہے المستعصم ۱۹۹ میں پیدا ہوا اس کی ماں بھی ایک کنیز (ام ولد) تھی جس کا نام ہاجر تھا' اپنے باپ المستنصر کے مرنے پر تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ اس نے ابن النجار المو کد وطوی " ابو روح المروی ' النجم الباردارئی اور شرف الدمیاطی وغیرہ سے سند حاصل کی تھی۔ دمیاطی نے خود اپنے قلم سے اس کی جالیس حدیثیں لکھ کر دی تھیں۔ دمیاطی کی تحریر کردہ یہ احادیث خود میں نے دیکھی ہیں۔

تستعدم كريم الطبع، حليم اور ديانتدار تھا۔ شخ قطب الدين كتے ہيں كه وہ اپنے باپ كى طرح

ويندار اور سنت كايابند تها-

لیکن اس میں اپنے باپ ایسی بیدار مغزی' ہوشیاری اور الوالعزی کا فقدان تھا البت اس کا بھائی خفا جی بہت ہی بہادر اور جماندیدہ تھا' وہ کہا کرتا تھا کہ اگر جھے حکومت مل جائے تو میں دریائے جیحون کے پار اپنی فوجیں اثار کر تا تاریوں کا مزاج ٹھکانے لگا دوں گا اور انکی جڑیں اکھاڑ پھینکوں گا اور ان کے ملک پر قبضہ کر لول گا۔ لیکن جیسا کہ اس سے آبن بیان کیا جا چکا ہے المصستنصر کے انقال کے بعد دو زبردست امیرول یعنی دویدار اور شرابی نے ففاجی کی درشت مزاجی سے خوف زدہ ہو کر خفاجی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ مستنصر کے نرم دل اور نیک خو فرزند مستعم کے ہاتھ پر اس لئے بیعت کرلی کہ وہ اس کے دور سلطنت میں اپنا اثر اور اقترار اور بھی بردھا ایس گے۔ مختفریہ کو اپنا وزیر بنایا جو بھی بردھا ایس گے۔ مختفریہ کہ مستعم کی سلطنت کے تمام تارو پورد بھیردیے اور مستعم ان کے باتھوں میں کھلونا بن گیا در پردہ اہل تا تاریوں کو بغداد پر قبضہ کرنے کے لئے اکسایا وہ دولت فراہم کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس نے تا تاریوں کو بغداد پر قبضہ کرنے کے لئے اکسایا وہ دولت

عباسیہ کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھا اور اس کا مقصود سے تھا کہ کمی نہ کمی طرح علوی خلافت کو قائم کر دے' اگر آناریوں کے بارے میں کوئی خربغداد پنیخی تو اس کو چھپا لیتا تھا لیکن یہاں کی خبر وہاں برابر پنچانا رہا آخر کار اس کاجو کچھ متیجہ نکلا وہ دنیانے دیکھ لیا۔

اسلام علی الل فرنگ نے دمیاط پر قبضہ کر لیا۔ سلطان اللک الصالح کچھ دن پیار رہ کر نصف شعبان میں ایک شب کو مرگیا۔ ملک الصالح کی ایک کنیزام خلیل موسومہ بہ شجوہ الدراس کی موت سے اس قدر خوفزدہ ہو ئی کہ اس نے فورا" قوران شاہ الملک المعطمه کو بلا بھیجا چنانچہ اطلاع طبح ہی توران شاہ آگیا گر محرم ۱۹۲۸ھ میں اس کے باپ کے غلاموں نے موقع پا کر دھوک سے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد عزالدین ایب ترکمانی اور کنیز شجرۃ الدر کے ہاتھوں پر ترکوں نے بیعت کی شجرۃ الدر نے امراء کو خلعت اور انعامات سے نوازا اس کے دو ماہ بعد ہی عزالدین نے مستقل سلطان کی حیثیت اختیار کر لی اور اپنا لقب ملک العز رکھا۔ لیکن اس سے جلد ہی اور قوج نے ملک الاشرف ابن صلاح الدین یوسف بن مسعود الکائل سے جو اس وقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر لی اور اس سے حلف لیا لیکن عزالدین بحیثیت آباب اس وقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر لی اور اس سے حلف لیا لیکن عزالدین بحیثیت آباب اس وقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر لی اور اس سے حلف لیا لیکن عزالدین بحیثیت آباب اس میں مسلمانوں نے فرنگیوں سے دمیاط پھر چھین لیا۔

#### آفات ساوی و ارضی :-

۱۵۲ھ میں آسانی آفت نازل ہوئی لیعنی سرزمین عدن میں ایک الی آگ نمودار ہوئی کہ اس کے شرارے رات کے وقت سمندر کی طرف اڑتے ہوئے نظر آتے تھے اور دن کو سمندر سے دھواں اٹھتا تھا۔ اس سال معزنے اپنے نام ساتھ ملک الاشرف کے نام کی شمولیت ختم کر دیا (سکوں اور خطبوں سے اس کا نام نکال دیا) اور خود بلا شرکت غیرے مستقل بادشاہ بن گیا۔

مالاہ میں مینہ طیبہ میں آگ طاہر ہوئی۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مینہ منورہ سے جو خطوط و مکاتیب آئے ان میں تحریرتھا کہ شب چہار شنبہ سا جمادی الاخر کو یہاں بہت زیردست گرج سائی دی اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفہ سے زلزلہ آتے رہے اور جھکوں کی حالت ۵ جمادی الاخر تک قائم رہی اس کے بعد مقام حمہ میں قر فطہ بن امر کے پاس آگ لگ گئی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ مینہ منورہ میں ہم گھروں میں بیٹے ہوئے تھے کہ ہم کہ ایسا معلوم ہو ہو ہا تھا کہ آگ بالکل ہمارے پاس کمی جگہ گئی ہے آس کے بعد تمام واویوں میں سیاب آ

ذہبی کہتے ہیں کہ آگ کے بارے میں جو کھھ بیان کیا جاتا ہے وہ خبر متواتر کے اعتبار سے بالکل درست ہے اور بیہ وہی آگ تھی جس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے ک

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مرزمین تجازے ایسی آگ بلند نہ ہو گئی جس کی روشنی میں بھرے والے اپنے اونٹول کی گرونمیں و کھیے لیں۔

متعدد لوگوں نے بیان کیا کہ جو اس زمانے میں بھرہ میں موجود سے کہ اس آگ کی روشنی میں رات کے وقت اونٹوں کی گروئیں ہم کو اچھی طرح نظر آتی تھیں۔

## تا تاري پورشيس:-

اس کا بیٹا الملک المنصور تخت پر بیٹھا۔ ای زمانے میں تا تاریوں نے عمایی سلطنت پر حملے شروع کر اس کا بیٹا الملک المنصور تخت پر بیٹھا۔ ای زمانے میں تا تاریوں نے عمایی سلطنت پر حملے شروع کر دیئے اور عمایک محموسہ پر ان کی ناخت و تاراج شروع ہوگئ اور روز بروز ان کا زور بردهتا جارہا تھا مستعیم اور ریا دونوں ان کی برحتی ہوئی طاقت اور ممالک محموسہ پر آئے دن کی تاخت و تاراج سے بالکل بے خبر شے (ملقی بغداد میں ایس کوئی خبر پہنچنے ہی نمیں دیتا تھا)۔ ملقی دولت عامیہ کی جانے کی جانی پر تلا ہوا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو' میں دولت عامیہ کو تا میاسیہ کی جانی پر تلا ہوا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو' میں دولت عامیہ کو تا میاسی کی مستعیم کوبالکل خبر ہی تاریوں سے خط و کتابت کرتا تھا اور مستعیم اپنی لذتوں اور کامرانیوں میں مصودف تھا جو پچھ ہو رہا تھا اس کی مستعیم کوبالکل خبر ہی نادر نہ دہ جانتا چاہتا تھا اس کو اصلاح امور اور مصالح کمکی سے کوئی سرکار نہیں تھا صالانکہ اس نہ شخی اور نہ دہ جانتا چاہتا تھا اس کو اصلاح امور اور مصالح کمکی سے کوئی سرکار نہیں تھا صالانکہ اس کی بیش نظر تا تاریوں سے بھی نہیں کیا باپ المستنصر باوجود کشر فوج کے مصلحت مکل کے پیش نظر تا تاریوں سے بھی نہیں کی تھا۔ لیکن جب سے مستعیم الجھا۔ ان سے سلح رکھتا اور ان کو ناراضگی کا موقع فراہم نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب سے مستعیم الجھا۔ ان سے سلح رکھتا اور ان کو ناراضگی کا موقع فراہم نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب سے مستعیم

تخت نئین ہوا توچونکہ عقل سے بے بہرہ اور تدبر مکی میں کورا تھا نمک حرام وزیر نے فوج کی تعداد گھٹانے کا مثورہ دیا اور رائے دی کہ تا تاریوں کی تایف قلب ہی سے کام نکل سکتا ہے۔ لہذا ان کا اگرام کیا جائے۔ چنانچہ مستعم نے بغیر غور فکر کے ملقمی کا یہ مثورہ قبول کر لیا۔ وزیر ملقمی نے تاریوں کو لکھ دیا کہ اب موقع ہے تم ان ان علاقوں پر قبضہ کو لو اور ان کے قبضہ کے لئے سمواتیں بھی بہم پہنچا دیں اور ان سے وعدہ لے لیا کہ بغداد پر قابض ہو جانے کے بعد تا تاری اس کو اپنا نائب السلطنت بنا دیں گے۔

#### اہل آ آر کا مخضر تعارف

موفق عبدالطیف الل تا آر کے بارے میں کتے ہیں کہ اس قوم (تا تاریوں) کی زبان الل مند كى زبان سے بہت مثلب ہے اور اس كى وجہ يہ ہے كہ ان كا ملك مندوستان سے ملا موا ہے آثار اور مکه معظمہ کے مابین چار ماہ کا راستہ ہے ؟ تا تاری فکل و صورت میں ترکوں سے مشاہمہ ہیں ان كے چرے حطے اور فراخ ہوتے ہيں ان كے سرين چھوٹے اور ان كارنگ گندى ہوتا ہے 'يہ قوم بت بی سریع الحركت اور سریع الفكر ب بت جلد فيصله كرتے جي ان كو تو غير ممالك كى خري مر دم چینجی رہتی ہیں لیکن ان کا نظام کچھ ایبا ہے کہ ان کے ملک کی خبریں کمی طرح ملک ے باہر نمیں جا عتی ہیں ان کے ملک میں جاسوی کرنا بت مشکل ہے اور اس کی خاص وجہ سے کہ ان ك ملك مين پنج كر اجنبي فورا" شناخت كرايا جانا ہے۔جس وقت سيكى جگه كااراده كرتے ہيں تو اپنا مقصود و مدعا چھپائے رکھتے ہیں اور اچانک بے خبری کے عالم میں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جمال ان کے پینچنے کا وہم و مگان بھی نہیں ہو تا۔ اہل شر کو اس وقت خبر ہو تی ہے جب وہ ان کو چاروں طرف ے گھر لیتے ہیں اور شرین داخل ہو جاتے ہیں الشکر کو خرنسیں ہوتی اور وہ و فعتہ" ان کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے اس لئے لوگوں کو ان کے چنگل سے نکل کر کمیں بھاگنے کا بھی موقع نمیں ما۔ یہ فرار کے تمام رائے بند کر دیے ہیں ان کو طرح طرح کے علے آتے ہیں ان کے دوش بدوش ان کی عورتیں بھی ارتی ہیں۔ شمشیرزنی اور تیراندازی میں تا آری عورتیں مردول سے سمى طرح كم نهيں ہوتيں۔ جس قتم كا كوشت ان كو ميسر آ جائے كھا ليتے ہيں (حرام و حلال كى کوئی تمیز نمیں ہے) کی چیز کا ان میں پر بیز نمیں یہ مفتوح قوم کے مردول ، عورتوں اور بچول کو بے وریغ قتل کر ڈالتے ہیں۔ ان کے قتل میں کسی کا انتشناء نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود مفتوح کی نسل کشی ہوتی ہے ای لئے وہ عورتوں کو بھی قتل کرنے میں باک نمیں کرتے ان کا ارادہ ونیا کو تاہ کرنا ہے ' ملک و مال حاصل کرنا او حتی مقصد ہے۔

ووسرے مور خین کی آراء:

بعض دوسرے لوگوں نے بھی تا اربوں کے خصائل و عادات کے بارے میں لکھا ہے بعض

مور خین کا قول ہے کہ ارض باتار ملک چین سے ملحق ہے یہ لوگ بادیہ نشین ہی شرو فساد بریا كرنے ميں مشهور زمانہ ہيں۔ خروج و ظهور كاسب بيہ ہے كه ملك چين ايك نمايت وسيع ملك ہے چند ماہ میں بھی ایک شخص بوری مملکت کا دورہ نہیں کر سکتا ان کالمک کچھ ممالک (چھ صوبے) پر مشمل ہے۔ ان تمام مکوں پر ایک ہی باوشاہ حکران ہوتا ہے اس کو القان اکبر کہتے ہیں (لھم كلك حاكم على المالك الست وهو القان أكبر) جو تمغلج ين ريتا ع اس كي وی حیثیت ہے جو اسلامی مخصی حکومت میں خلیت المسلمین کی ہوتی ہے ان چھ ممالک ندکورہ میں سے ایک ملک پر اس کا نائب السلطنت دوش قان حکرال تھا جس کی شادی چینز قاآن کی پھو پھی سے ہوئی تھی۔ دوش قان مرچکا تھا ایک بار چنگیز قان (خان) اپنی پھو پھی سے ملنے آیا تو اس کے ساتھ کشلوقان بھی تھا چھیز کی چھو چھی نے کشلوقان سے کماکہ دوش قان چونکہ ادالد مر كيا ہے اس لئے مناسب ہو گاكہ اب چنگيز خان تخت كو سنبھال لے چنانچہ چنگيزنے اس مثورے یر عمل کیا اور تخت پر بیٹھ گیا اس نے مغلوں کو اپنے ساتھ ملالیا پھرایل خان کے پاس حسب سابق و وستور کے مطابق شخائف جیج لیکن اس کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس کی منظوری کے بغیر چنگیز كس طرح تخت نشين مو كيا (عالا مك ما ماريول من آج تك كوئي بادشاه نهيل موا تها صرف قبيل كا سروار ہو تا تھا) اس ناگواری کی بنا پر اہل قان نے جو گھوڑے چنگیز خال نے اس کو تھنے میں بھیج تھے سب کے سب کوا دیے اور ا یکیوں کو بھی قتل کر ڈالا جب سے خبرچگیز خان اور کشلو قان کو ملی تو انہوں نے آیس میں ایک دوسرے سے تعاون کا عمد و پیان کیا اور ایل قان اعظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تمام تا تاری ان سے مل گئے۔ اب ان کی جھیت اور قوت بہت بردھ گئی اہل قان اعظم جب ان کی قوت اور ارادے سے آگاہ ہوا تو بہت گھرایا اینے سفیر بھیجے اور ان کو ڈرایا وحمکایا لیکن کوئی متیجہ نمیں فکا۔ آخر کار دونوں کا مقابلہ ہوا اور زبردست جنگ اور کشت و خون کے بعد ایل قان کو محکست فاش ہوئی اس کے تمام مقبوضات اور ممالک چنگیز قان اور کشلوقان کے قبضہ میں آ گئے اب ان کا شراور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ عرصہ دراز تک چنگیز قان اور کشاوقان مشترکہ طور یران ممالک پر حکومت کرتے رہے پھر چین کی طرف دونوں نے پیش قدی کی اور چین کے شہر شاقون پر نشکر کشی کی اور اس کو فتح کر لیا۔ اس عرصہ میں کشلوقان کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بٹا اس کا قائم مقام ہوا لیکن چنگیزنے اپنے تدبر اور اولا" تو اس کی قوت کو توڑا پھر موقع پاکر اس ير حمله كرويا اور اس كو قل كر والا اب چنگيز خال بالاشركت غيرے بادشاه تھا۔

آآرى چنگيز كوخدا سجھنے لگے:۔

تا تاری تو پہلے ہی اس کے ساتھ تھے اب اس کی پردھتی ہوئی قوت دیکھ کر اس کی اطاعت میں حد سے زیادہ مبالغہ کرنے گے اور چگیز قان کو خدائی کا درجہ دے دیا سب سے پہلے تا تاریوں نے ۱۸۰۸ھ میں اپنے ملک سے باہر قدم نکالا اور ان کا لئکر ممالک ترک اور فرغانہ کی طرف بردھا اور سب سے پہلے انہوں نے خوارزم شاہ محمد بن محش والی خراسان پر لئکر کشی کی' آپ چچھلے اوراق میں پڑھ چھے ہیں کہ خوارزم شاہ محمد قرب و جوار کے بہت سے بادشاہوں کو ذیر و ذیر کرتا اور ان کے ممالک کو اپنے بیضہ میں کرتا ہوا بغداد کی طرف بردھا تھا گر بغیر موسم کے شدید بر فباری کے ممالک کو اپنے بیضہ میں کرتا ہوا بغداد کی طرف بردھا تھا گر بغیر موسم کے شدید بر فباری کے باعث یہ باعث اس کوواپس ہوتا پڑا تھا (اس کے امراء نے یقین دلایا تھا کہ بغداد پر خروج کے باعث یہ آمانی عذاب بازل ہو رہا ہے) جب وہ واپس ہوا اور اس نے تا تاریوں کا رخ اپنی طرف دیکھا تو فرغانہ 'شاش' کاشان اور اکثر دو شرے شہوں کو پایال کرتا ہوا ان کے باشندہ کو بطور بر غمال یا قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قند کی جانب چلاگیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قند کی جانب چلاگیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل گیا۔

#### تا تاريون كى غارت كرى:

آخر کار چنگیز قان نے سلطان خوارم شاہ کے پاس ایک ایلجی مع تحائف کے بھیجا اس ایلجی نے خوارزم شاہ کو چنگیز قان کابیہ پنام زبانی پہنچایا کہ

ایل قان نے تم کو سلام کما ہے اور کما کہ تم کو میری عظمت ' جلالت اور شان و شوکت کا پوری طرح اندازہ ہو گیا ہو گا اور تمہاری نظروں سے تمہاری حیثیت اور حکومت بھی پوشیدہ نہیں ہے ' اپنی اور تمہاری بھلائی کے لئے مصالحت میں بہت سی خوبیاں دیکھتا ہوں اور آپس کی صلح کو ضروریات سے سجھتا ہوں' تم ججھے میری اولاد سے زیادہ عزیز ہو تم بے فکر رہو۔

تہیں معلوم ہے کہ میں تمام چین پر قابض ہوں' جہاں گشکر اور گھوڑوں کی کوئی کی نہیں ہے یہاں سونے اور چاندی کی کانیں بھی ہیں چو تکہ اہل چین کو تمام چیزیں میسر ہیں اس لئے وہ کسی کے وست گر بھی نہیں ہیں اب اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے دوستی کا عمد و پیان کر لو چینی تاجروں کو اپنے مقبوضات میں آمدورفت کی اجازت دے دو۔

خوارزم شاہ نے یہ بات منظور کر لی چنگیز قان اس سے بہت خوش ہوا۔ باہمی عمد نامہ کے مطابق سوداگروں کو آمدورفت کی اجازت مل گئی سے دوستی اور باہمی عمد و پیان بہت عرصہ تک

دونوں کے درمیان قائم رہا۔

# خوارزم شاه کی بدعهدی اور چینی قاصدون کاقتل:-

خوارزم شاہ کا ماموں مادرالنمر کا عاکم تھا' اس کے پاس ہیں ہزار سوار موجود تھے اس کے ملک ہے بھی چین کے یہ سوداگر گزراکرتے تھے اس کی نیت میں فتور پیدا ہوا اور اس نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ جو سوداگر چنگیزقان کے یماں سے آتے ہیں وہ اگرچہ سوداگروں سے لباس میں ہوتے ہیں لیکن تممارے ملک میں جاسوی کرنے آتے ہیں اگر اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کی گرانی کوں' خوارزم شاہ نے برینائے احتیاط اس کو اجازت دے دی لیکن اس نے ان تاجروں کا مال چھین لیا اور ان کر گرفار کر لیا۔ جب چنگیز قان کو اس کی اطلاع ہوئی تو فورا "چنگیز قان کا ایلی خوارزم شاہ کے یاس آیا اور چنگیز قان کا بہ تمدید آمیزیام لایا کہ:۔

اول تو تم نے تاجروں کو اپنے ملک میں آئے جانے کی اجازت وی کین پھر بدعمدی کی بدعمدی کی بدعمدی اور غداری ہر حال میں بری چیز ہے اور تم تو مسلمان بادشاہ ہو مسلمانوں میں تو اس کو بت ہی برا سمجھا جا تا ہے اگر تم کو اس فعل کی جو تمہارے ماموں سے سرزد رونما ہوا ہے کوئی خر نہیں اور نہ یہ کام تمہاری مرضی سے ہوا ہے تو تم اپنے ماموں کو فورا سمیرے سرد کر دو ورنہ میری تمہارا جو حال کریں گی تم کو اچھی طرح معلوم ہے۔

چگیز خال کا بیہ پیام من کر خوارم شاہ کے حواس جاتے رہے اور ان ایلیوں کو قتل کوا دیا ان ایلیوں کے قتل کا نتیجہ یہ ذکلا کہ ان کے ایک ایک قطرہ خون کے بدلہ مسلمانوں کے خون کے دریا بہہ گئے تفصیل اس کی بیہ ہے کہ ایلیوں کے قتل کی خبر طبتے ہی چگیز طوفان بن کر خوارزم شاہ کی طرف بردھا اور خوارزم شاہ سرائیمگی کی حالت میں دریائے جیجون کو عبور کرکے فیشاپور پہنچا لیکن وہاں تاثاری قریب ہی تھے ان کی قریت سے پریشان ہو کر ہمدان کے قلعہ میں آگیا اور وہاں قلعہ بند ہو کر بیٹے گیا چیگیز خال نے وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کی تمام فوج کو قتل کر دیا خوارزم شاہ کے تمام ساتھی ایک ایک کرے قتل کر دیئے گئے صرف خوارز شاہ نچ کر نکل گیا وہ دریا عبور کرکے جب جزیرہ پہنچا تو وہاں نمونیہ کے مرض جتلا ہو گیا اور ای مرض میں وہاں عالم دریا عبور کرکے جب جزیرہ پہنچا تو وہاں نمونیہ کے مرض جتلا ہو گیا اور ای مرض میں وہاں عالم کر اس کو دفن کر دیا گیا تقال مالا میں بوا۔ خوارزم شاہ کے تمام ممالک محروسہ کر اس کو دفن کر دیا گیا، خوارزم شاہ کے تمام ممالک محروسہ کا تازوں کا قبضہ ہو گیا۔

مظائم ذھائے جس کی نظر ناریخ میں نمیں مل سکتی۔ سکندر روی جو دنیا کے اکثر حصول پر قابض ہو گیا تھا اس نے بھی اتنی تیزی سے فتوحات عاصل نمیں کی تھی اس کی ان تمام فتوحات میں کم از کم دس سال کا زمانہ صرف ہوا تھا اتن وسیع اور عظیم فتوحات کے باوجود قمل و غارت اس کا مقصود نمیں تھا نہ اس نے کسی کو قمل کیا اور نہ تختی سے کام لیا لیکن ان تا تاریوں نے معمورہ دنیا کے عظیم حصہ کو فتح کر لیا اور ان کا وہ دید بہ تمام دنیا پر قائم ہوا کہ کوئی شراییا نمیں تھا جمال ان کے نام سے لوگ نہ کا نہیے ہوں اور لطف یہ کہ ان کو نہ مدد کی ضرورت تھی اور نہ رسد کی۔ یہ لوگ بہت کم رسد کے ضرورت مند تھے۔ رسد کی ضرورت میں سب سے اہم گوشت ہوتا ہے اور وہ ان کے پاس بھاری مقدار میں موجود تھیں وہ انہیں کا گوشت کھا کر بیٹ بھر لیتے تھے۔ ان کے گھوڑے اپ تا سمول سے ایس جگہ کھود ڈالتے جمال گھاس کی جڑیں موجود ہوتی تھیں اور یہ گھوڑے ای پر گزارہ کر لیتے تھے دانہ ( پنہ) وغیرہ تو ان گھوڑوں نے دیکھا موجود ہوتی تھیں اور یہ گھوڑے ای پر گزارہ کر لیتے تھے دانہ ( پنہ) وغیرہ تو ان گھوڑوں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔

ان کے ندہب کے بارے میں اتناہتا دینا کافی ہے کہ کہ یہ لوگ بس طلوع خورشید کے وقت آفآب کو سجدہ کر لیتے تھے۔ ان کے ندہب میں کوئی چیز حرام نہیں تھی تمام جانور بلکہ انسان کا گوشت بھی ان کے یہاں طال تھا۔ شادی بیاہ و عورت کے جھڑے بھی نہیں تھے' ایک عورت چند مردو کے لئے کافی تھی۔

### تأثاريون كابغداوير حمله:-

مدا میں ان ظالموں کی ایک فون ہلاکو قان کی سرکردگی میں بغدد پر حملہ آور ہوئی۔ افواج المطافی نے مقابلہ کیا گر انہیں فئلت اٹھانا پڑی اور غارت گر تا تاری ۱۵۶ھ کو بغداد میں داخل ہوگئے خبیث وزیر ابن ملقمی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ آپ تا تاریوں کے ساتھ مصالحانہ رویہ افقیار سیجئے اور تا تاریوں کی افواج کے سیہ سالار سے چل کر ملاقات سیجئے میں اس سے صلح کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ نمک حرام ابن ملقمی اولا" فود گیا اور اپنے لئے ہلاکو خان سے امان کا وعدہ لے گر پھر سلطان کے پاس والیس آیا اور کہا کہ بادشاہ تا تار کو میں نے راضی کر لیا ہے' بادشاہ اپنی بٹی کی شادی آپ کے فرزند ابو بکر کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو بردھانے کے لئے کرنے پر تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تخت سلطنت پر آپ ہی مشمکن رہیں۔ وہ آپ کا نائب السلطنت بالکل اسی طرح بنا چاہتا ہے جس طرح آپ کے بزرگوں نے سلطن سلجوق کو اپنا نائب السلطنت مقرر رکھا

سبط ابن جوزی کتے ہیں کہ سب سے اول ۱۱۵ھ میں تا تاریوں نے ماورالنہم میں خوج کیا اور انہوں نے وہاں سے آگے بردھ کر بخارا اور سمر قند پر قبضہ کر لیا تمام شہریوں کو قتل کر ڈالا اس کے بعد خوارزم شاہ کا محاصرہ کیا۔اس کو جاہ و برباد کرنے کے بعد وریا عبور کر خراسان پنچے 'خراسان کوخوارزم شاہ پہلے ہی برباد کر چکا تھا' اب تا تاریوں نے رہی سمی کی پوری کر دی۔ خوب خوب لوٹا اور تمام شہریوں کو بینے کردیا اس کے بعد اسی سال ہمدان و قزوین پر حملہ کرکے اس کو برباد کر دیا۔

## تأتاريون كاعظيم فتنه:

ابن اثیر تاریخ کال میں لکھتے ہیں کہ تا تاربوں کا فتنہ ایک حادثہ عظیم اور مصیبت عظمیٰ تھا ایک الی معیبت جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ، تا تاریوں نے عام طور پر اپنی بربریت اور وحشت کا نشانہ بنایا خاص طور پر مسلمانوں نے بوی جابی اٹھائی اگر کماجائے کہ ابتدائے آفریش سے اب تك اس فتم كے مظالم نه كى نے ديكھے تھے نه سے تھے۔ تاريخ ميں ايس كوئى مثال نہيں ملتى جو آباری ظلم کی مثال بن سکے ' تاریخ میں سب سے عظیم ظلم کی مثال بخت نصر کی ہے جو اس ہاتھوں بیت المقدس کے میودیوں سے بھی کمیں زیادہ ہیں۔ بیت المقدس میں اسرائیلوں کا جو قتل عام ہوا اس ے ملمانوں کے اس قل عام ے کوئی نبت نہیں۔ یہ عادیثہ تو ایک ایس آگ تھی جس كے شرارے بحرك رہے تھے ايك عموى جابى تھی۔ تاتارى ايك ايا باول تھے جن كوموا تيزى ے اوھرے اوھر اڑائے لئے پھرتی تھی۔ یہ چین سے نکلے اور بہت جلد ان کے ہاتھوں ترکتان ك شركاشغر شاغرق بناه موت جب يه بخارا اور سمرقد منتيح تو ان كو بناه كر دالا جب خراسان منتج تو وہاں بھی تباہی اور ہلاکت لائے یمال جی بحر کر قتل و غارت گری کرنے کے بعد رے اور ہمدان کا بھی میں حشر کیا۔ عراق میں پہنچ کر وہاں سے آذربائیجان روانہ ہوئے تو تمام عراقی علاقوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ غرض کہ ان تمام پر رونق اور آباد شہوں کو ایک سال ہی میں برباد کر ڈالا۔ ایسی مثال بت كم ملى ب كد ايك سال كے اندر اندر كى قوم نے ايى فوطت عاصل كى بول- جب يہ آذربانیجان سے نکلے تو دربند شروان پنچ اس کو برباد کیا پھر دہاں سے لان اور ا کر گئے اور اس کو بھی جلا کر خاکستر کر ڈالا ہزاروں شربوں کو قید کیا اور ہزاروں کوقتل وہاں سے تفجان کی طرف بوسے وہاں کی اکثر آبادی ترک تھی آباریوں نے سب کو یہ تیخ کیا جو بھاگ سکے وہ فی کر بھاگ کئے لیکن جو شرمیں رکا رہا وہ قتل سے نہیں نے سکا اہل تا تاران کے ملک پر قابض ہو گئے۔ تأماري لشكر كا ايك حصه غزني مجستان اور كرمان كي طرف براه كيا اور ان شرول پر مجى ول بحرك

تفا۔ اس کے بعد ہلاکو خان اپنی تمام فوج کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ میرا مشورہ ہی ہے کہ آپ اس بات کو بخوشی منظور کر لیس اس کے علاوہ مسلمانوں کو خونریزی سے بچانے کی اور کوئی تدبیر نہیں ہے بول آپ کو اختیار ہے۔ مصلحت وقت کا تقاضا ہی ہے کہ آپ ہلاکو خال کے پاس تشریف نہیں۔ ابن صلقی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مستعلم اپنے تمام عمائد و اعمان کے ہمراہ ہلاکہ خان کے پاس گیا۔ بیہ سب لوگ ایک خصے میں جا کر بیٹھ گئے 'سب سے پہلے وزیر ملقی ہلاکہ خال کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے علاء و فقها کو شرائط صلح طے کرانے لئے طلب کیا جس وقت یہ سب لوگ وہاں پہنچ فورا" ان کو قتل کر دیا گیا' اس طرح ایک ایک جماعت کو وزیر بلوا آ جا آ اور ان کی گروغیں مار دی جاتی جب تمام علماء و فقها' قضاۃ اور اعمان سلطنت کو قتل ہو چکا تو راستہ صاف ہو گیا اور آ تاریوں نے بغیراد میں قتل عام شروع کر دیا۔ خون کا دریا بہنے لگا' چالیس روز تک تا تاریوں کی تلواریں میان سے باہر رہیں اور خون بماتی رہیں۔ لاکھوں مسلمان قتل ہو یہ جو لوگ کوؤں یا تہہ خانوں میں چھپ رہے شے وہ زندہ نو گئے ورنہ کوئی ان کی تلوار سے محفوظ جو لوگ کوؤں یا تہہ خانوں میں چھپ رہے شے وہ زندہ نو گئے ورنہ کوئی ان کی تلوار سے محفوظ نہ رہا' مصیبت کا مارا مستعم آتے لائیں اور ٹھوکریں کھا کھا کر مرگیا انا لللہ وانا الیہ راجھون!

مستعصم كانجام:

ذہبی کتے ہیں کہ بدنھیب مستعمم کو دفن ہونا بھی نھیب نہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بہت کی اولاد اور قرابت وار اس کے پچا بائے وغیرہ بھی قل ہوئے اور اکثر اہل خاندان قید کر لئے گئے۔ تا آریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جس بدترین مصبت سے دوچار ہونا پڑا اس سے قبل مسلمان ایس مصبت سے بھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے تا آریوں کے ہاتھوں تاریخ کی مسلمان ایس مصبت سے بوی ذات اٹھائی۔ ابن ملقمی بھی اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا اور موت نے اس کو بھی جلد ہی اپنی آغوش میں لے لیا۔ زوال بغداد پر بہت سے شعراء نے مرشنے لکھے ان مرشوں میں سے سبط التعادیدی کا یہ شعر لوگوں کے زبان زد ہو گیا تھا۔

بادت و اهلوها معا فبیوتهم
بیفاء مولانا الوزیر خراب
بغدداد اور الل بغداد مع گر بار کے تا ہو گے۔
ان کے گروں کو ہمارے وزیر نے تاہ کر دیا
دوسرے شعراء نے بھی بغداد اور اہل بغداد کی تابی پر مرشے لکھے۔

### بغداد کی تاہی کے بعد:۔

جب بلاکو بغداد اور الل بغداد کو خوب تباہ کر چکا تو اس نے عراق میں اپنا نائب سلطنت مقرر کر دیا کیا۔ ابن ملقمی نے اس بات پر بوی منت ساجت کی کہ کسی علوی کو نائب السلطنت مقرر کر دیا جائے گر بلاکو نے انکار کر دیا۔ تا تاریوں نے اے کتے کی طرح دھتکار دیا۔ ان کے ساتھ کچھ عرصہ تک معمولی غلاموں کی طرح رہا اور پھر مرگیا۔ اللہ تعالی اس کم بخت پر رحم نہ فرمائے او نہ اس نمک حرام کے گناہ معاف فرمائے۔

## ہلاکو کا مراسلہ ناصروالی دمشق کے نام:۔

بغداد سے فارغ ہو کر ناصروالی دمشق کو لکھا۔ سلطان ناصر۔ عالی تبار

تم کو معلوم ہے کہ ہم عراق کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی فوجوں نے ہمارا مقابلہ کیا گر ہم نے ان سب کو خدائی تلوار کے گھاٹ اتار دیا بھر ہمارے پاس شہر کے رئیس مصالحت کے لئے آئے لیکن ان کے دو افراد چو تکہ قتل کر دیئے گئے تھے پھروہ زبان سے پچھ نہ بول سکے اور وہ بھی موت سے ہم کنار ہوئے۔ بھر اہل شہر ہمارے حضور میں آئے اور بظاہر ہماری بندگی کا اظمار کیا گر جب ہم نے ان سے پچھ سوالات کئے تو انہوں نے جھوٹ بولا اس پر انہوں نے اپنے کئے کی سزا بیائی اس لئے کہ ان کا جھوٹ ہم پر کھل گیا تھا۔

اے سلطان ناصر! بس اب تم بھی ہماری اطاعت قبول کرو۔ تم اس بات کا ول میں خیال بھی نہ لانا کہ تمہارے پاس تم کو بچانے والے قلع اور شمشیر ذن سپاہ موجود ہے۔ ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ بغداد کے بچے کھی لوگوں نے تمہارے ہاں پناہ کی ہے طالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ہم سے بچ کر کمال جا سکیں گے ہم آج بجو برکے مالک ہیں بس مناسب ہی ہے کہ یہ نامہ موصول ہوتے ہی تم شام کے تمام قلع مسمار کرا دو والسلام!

اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اورخط لکھا جس کا مضمون یہ تھا۔

بخدمت ملك الناصر ---- طال عمره!

تم پر واضح ہے کہ ہم نے بغداد کو فتح کر لیا اور اس ملک کو تحس منس کر دیا چو تکہ وہاں کے لوگوں نے مال کے دینے میں بخل کیا تھا اور وہ سجھتے تھے کہ ان کا ملک ناقابل تنخیرہے لیکن اب ہر :- اس کی تابی کا ذکر ہے اور اب اس بدر کال کو گسن لگ چکا ہے۔
اذا اثم امرید انفصه
توقع زوالا اذا قبل ثم
ہر کمالے راز زوال

تمام ہونے پر زوال کی توقع رکھنا ہی چاہئے

اب جم ہلاکت اور تباہی کو اپنے ساتھ لے کر آگے برصنے والے ہیں الذاتم کو چاہئے کہ ان اوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیاتھا بس خدا نے بھی ان کو بھلا دیا آب جو کچھ تمہادا ارادہ ہے فورا " ظاہر کرو خواہ وہ نرمی کا ہو سختی کا (صلح کا ارادہ ہو یا جنگ کا) تم کو چاہئے کہ تم شہنشاہ عالم کی دعوت قبول کرو ناکہ ہمارے شہر سے محفوظ رہو اور ہمارے انعام و احسان سے مالا ہو جاؤ تم اپنے مال اور آدمیوں سے ہمارے ساتھ بخل سے پیش نہ آنا اور ہمارے الملیموں کو جلدی رخصت کرنا زیادہ نہ تھرانا۔ والسلام۔

پھر کھ دنوں کے بعد ایک تیرا خط اس مضمون میں کھا!

ملك الناصر!

متمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے لئکر ہیں۔ وہ ہمارے ہی ذریعہ سے گنگاروں ظالموں اور متعکبروں سے انتقام لیتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں اگر ہم کو بھی غصہ آ جاتا ہے توہم کایا پلیٹ دیتے ہیں 'کچھ سے کچھ ان کاحال کر دیتے ہیں 'جو لوگ ہم سے میدھی طرح پیش آتے ہیں تو ہم اس سے تعارض نہیں کرتے ہم نے بہت شہروں برباد کر دیا اور بردگان خدا کو ہالک کر دیا۔ ہم نے عودتوں اور بچوں پرجی رحم نہیں کھایا ہے! اے باتی ماندہ لوگو! ہم اس سے تعارف نہیں کہ اس جاتھ بھی کہ اس بر چلنے والے ہمارے ساتھ بھی بہی کچھ ہونے والا ہے۔ اے عاملو تم بھی (ای جاتی کے) راستہ پر چلنے والے ہو۔ لیکن یاد رکھو ہمارا لشکر رحم کھائے والا نہیں ہے بلکہ برباد کرنے والا ہے' ہمارا مقصود اور نصب العین ملک گیر نہیں ہے بلکہ انتقام لیتا ہے۔ ہمارے مہمان پر ظلم نہیں کیا جاسکتا ۔ ہمارا عدل و العین ملک گیر نہیں ہے بلکہ انتقام لیتا ہے۔ ہمارے مہمان پر ظلم نہیں کیا جاسکتا ۔ ہمارا عدل و انسان ہمارے ملک کو کوئی کہاں جائے گا کیونکہ بجو پر پر ہماری ہی سلطنت ہے' ترجمہ اشعار شہ ہم سے بھاگ کو کوئی کہاں جائے گا کیونکہ بجو پر پر ہماری ہی سلطنت ہے' ہماری ہیں بہم سے ویا گانی انتخا ہے ہمارے قبضہ میں تمام امراء اور خلفاء آگئے ہیں۔ اور اب ہم ہماری طرف بردہ رہے میں اب تم بھاگو ہم تمہارا نعاقب کریں گے۔

ستعلم لیلی ای دین تداینت وای غریم بالتقاضی غریمها میرل دات کو معلوم ہوجائے گا کون سے قرض کا معاملہ ہو تا ہے اور کونسا قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضہ کرتا ہے۔

ہم نے شروں کو کھنڈر کر دیا ہے بچوں کو یٹیم بنا دیا ہے لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کو ہم نے اپنے عذاب کا مزہ چکھا دیا ہے ہم نے ان کے بروں کو ذلیل اور امیروں کو اپنا امیر کر لیا ہے۔ کیا تم کو یہ خیال ہے تم ہم سے چھٹکارہ پاؤ کے یا ہم سے نے کر نکل جاؤ کے ' بہت تھوڑی مدت میں تم یہ سب کچھ جان لو کے اور جس بات کا تم کو خطرہ ہے وہ بہت جلد تم پر ظاہر ہو جائے گ۔

### سيف الدين قطن والي مصربن كيا:-

چند روز کے بعد امیر سیف الدین قطن امراء اور علماء سے مشورہ کیا کہ بادشاہ وقت ابھی بچہ به اور موقع نمایت نازک ہے اس وقت تو یہ ضروت تھی کہ کوئی شجاع اور الوالعزم شخص سربراہ حکومت ہو تا جو جماد کرتا۔ (اس طرح امیر سیف الدین نے اپنی بادشاہت کے لئے میدان ہموار کیا) اور بھر خود ہی تخت نشین ہو گیا اور اپنا لقب ملک المنظفر رکھا۔

تاتاريون كاحلب يرحمله:

۱۵۸ اور انہوں نے طلب پر حملہ آور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خوب دل کھول کر لیا تھا اور انہوں نے حلب پر حملہ آور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خوب دل کھول کر قتل و غارت کیا ادھر سے بلیٹ کر دمشق پنچ جب نوبت یماں تک پنچی تو ماہ شعبان میں اہل تا ار کے مقابلے کے لئے مصری اشکر آگے بردھا فوج کے ہمراہ خود ملک المنظفر بھی چلا۔ فوج کی قیارت سپر سالار رکن بیربس کے سرد تھی۔ تا اری اس وقت نہر جالوت پر پنچ گئے تھے۔ ماری ایک وقت نہر جالوت پر پنچ گئے تھے۔ ماری ایک وقت نہر جالوت پر پنچ گئے تھے۔ ماری ایک بین کاری مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔ ہوئی اور آناریوں کو پہلی بار فکست اٹھانا پڑی 'بہت سے آناری مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔

## الملك المنطفر كي بدعهدي اور بييرس كي تخت نشيني:-

المنطفر مسرور و شادمال ومشق میں ره گیا تھا جیسے ہی اس کو اس فتح کی خوشخبری پنچائی گئی لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے ہر طرف سے مظفر کے لئے دعاؤں کی صدا بلند ہو رہی تھی۔اور رعیت اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی۔ سید سالار رکن الدین بیبرس نے دور تک تا تاراوں کا مقابلہ کیااور جب تک انہیں طلب سے نکال باہر نہیں کیا اس نے تعاقب جاری رکھا۔ سلطان مظفر نے رکن الدین جیری سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تاتاریوں پراس نے فتح حاصل کرلی تو اس کے عوض حلب كا يورا علاقه اس كو وے ديا جائے گا ليكن اب فنخ كے بعد ملك مظفر كى نيت برل كئ-پ سالار بیرس کو بھی اس کی خبرال گئی اور اس طرح دونوں میں کبیدگی اور رنجش پیدا ہوئی ملک مظفر طب کی طرف اس نیت سے روانہ ہوا تھا کہ تا تاریوں کے جو کچھ اثرات باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی دور کر دیا جائے ' رات میں اے اطلاع ملی کو بیبرس جھ سے کثیرہ خاطرے اور میرے خلاف قدم اٹھانے والا ہے اس لئے وہ آگے نہیں بوھا اور مصرلوث آیا لیکن یمال آکروہ بیرس کے خلاف سازشیں کرنے لگا سے سالار بیرس بھی معر پہنچ گیااور اب دونوں این اپ طرفداروں سے صلاح و مثورہ کرنے گئے، آخر کار بیرس این تدبیر میں کامیاب ہوا (آثاریوں پر فتح و کامرانی نے اس کولوگوں میں بے حد مقبول بنا دیا تھا) اور امراء کو اپنے ساتھ ملا کر ذیقعدہ ١٥٨ ه كو ملك مظفرو كو قتل كر والا اور خود ابنا لقب الملك القامر اختيار كرك تخت سلطنت برمتمكن ہو گیا ملک المطفرنے اپنے دور حکومت میں رعیت پرجو کچھ مظالم کئے تھے اس نے ان کی تلافی كى - ملك القاهر في زين الملت والدين ابن زبيركو ابنا وزير مقرر كيا- ايك دن موقع بإكر وزير ابن

زبیر نے الملک القاہرے کما کہ آپ اپنا لقب تبدیل کر دیں جس نے یہ لقب افتیار کیا اس کو مجھی فلاح صاصل نہیں ہوئی چنانچہ دیکھئے القاہر بن المعتند نے جب یہ لقب افتیار کیا تو چند روز کے بعد ہی معزول ہوا اور اندھا کر دیا گیا (آئکھیں نکلوا دی گئیں) پھر والی موصل نے القاہر اپنا لقب رکھا اس کو زہر وے دیا گیا' سلطان کی سمجھ میں یہ بات آگی اور مشورہ کو قبول کرتے ہوئے اپنا لقب قاہر سے ظاہر کر دیا۔

اب ١٥٩ه شروع ہوچکا تھا بغداد کا تخت خلافت آب بھی خالی تھا اس طرح ٣ سال چھ اہ گزر چکے تھے کہ عبای خلافت منقطع ہو چک تھی' تین سال چھ اہ بعد مصر پھر مستنصر کی خلافت (سلطنت) قائم ہوئی جس کی تفصیل ہم آئندہ اوراق میں پیش کریں گے۔

المستعصم کے زمانے میں ان علماء نے انتقال کیا:۔

المشعصم كے دور سلطنت ميں ان علماء ومشاہيرنے وفات پائی-

حافظ تقى الدين صريف علم النوادئ حافظ ابو القاسم بن الطيلان "مش الائمه الكروى (جليل القدر حفى المم)" تقى الدين بن صلاح علم النوادئ حافظ محب الدين بن النجار (مورخ بغدادد) منخب الدين شارح المفصل ابن يعيش النوئ ابو المحاج الاقصرى (ذابد شخ الطريقت) ابو على الشرديني (خموى) ابن بطار مصنف المغردات علامه المم جلال الدين بن حاجب المام ما كيه ابو الحن بن الدباح (نموى) " تطفى مصنف تاريخ النحاة "الفضل الدين النجو فجى مصنف منطق "حافظ يوسف بن خليل بماينت المحيري " جمال بن عمرون النحوى " الراضى اللغوى مصنف العباب وغيره " كمال عبدالوحد الزماكاني " مصنف المعانى والبيان و اعجاز القرآن " مش خروى شاي " بخد بن تيميه "يوسف سبط بن الجوزى مصنف مراة الزمان " بن باطيش شافعى " مجم بادرائى ابن ابى افصل المرى مصنف التنفير و ديگر علائے كرام رحم الله تعالى -

اب ہم ان چند علماء و فضلاء کا ذکر کرتے ہیں جن کا انتقال اس زمانہ ہوا جب کہ عباسیہ خاندان کا تخت سلطنت جس کو تخت خلافت سے تعبیر کیا جاتا رہا۔ وہ حضرات سے ہیں۔
الاک عند العظم المزن کی شیخ الدالجہ شانا کی شیخ اللہ انڈ شیز اللہ انڈ شیز اللہ کا شید المذی الذاہ ، شارح

الزكى عبدالعظيم المنذرى شخ ابو الحن شاذلى (شخ الطائف شاذليه) شعبه المقرى الفاى شارح الشاهيه و معبد الدين بن عبدالعزيز شاعر صرصرى شاعر ابن الابار مورخ اندلس وند ووسرك حصرات رحمهم الله تعالى-

سلاطين عباسيه معر (المعروف خلفائے عباسيه معر) المستنصر باللداحد

## ئىب اور تخت نشينى :-

المستنصر باللہ احمد ابو القاسم الطاہر بامر اللہ ابوقر محمد بن ناصر الدین اللہ احمد فی قطب الدین احمد کتے ہیں کہ جب تاباریوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کیا تو اس وقت احمد المستنصر باللہ قید میں تھا موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے رہائی بائی (قید خانے سے نکل بھاگا) اور مغربی عراق کی طرف نکل گیا۔ جب الملک الطاہر بادشاہ ہوا تو وہ ماہ رجب میں بن ممارش کے وس افراد کو وفد کی صورت میں لے کر سلطان کے پاس آیا۔ سلطان کو جب اسے کے آنے کی خرملی تو وہ قضاۃ اور اعیان سلطنت کو ساتھ لے کر اس کے استقبال کو گیا اور اس کو خوش آمدید کہ کر قاہرہ لے آیا۔ قاضی القضاۃ آج الدین بنت الاغرنے اس نسب فاجت کیا (اب وجد کے حوالوں کہ فاجت کیا کہ وہ عبای ہے) چنانچہ سا رجب ۱۵۹ھ میں سب سے پہلے سلطان الملک ا اظاہر نے عابت کیا کہ وہ عبای ہے) چنانچہ سا رجب ۱۵۹ھ میں سب سے پہلے سلطان الملک ا اظاہر نے اس کی بیعت کی پھر تمام معزیزین اور ارکان سلطنت نے اور ایکی بعد شخ عزالدین بن سلام نے اس کی بیعت کی پھر تمام معزیزین اور ارکان سلطنت نے اپ اپ عراقب کے لحاظ و اقتبار سے اس کی بیعت کی سطوں پر اس کا لقب المستنصر مسکوک و معزوب کرایا گیا لوگوں کو اس کی قضت نشین سے بری مسرت ہوئی۔ 1

## المستنصر نے نمازجمعہ کی امامت کی:۔

المستنصر نے جعد کے روز جلوس کے ساتھ جامع مجد میں پنچا اور منبر پہنچ کر اس نے فی البدیمہ خطبہ دیا اس خطبہ میں اولا" اس نے بی عباس کی شرافت و نضیات بیان کی اور اس

کے بعد سلطان بیبرس اور تمام مسلمانوں کے لئے دعائے خیر ماگی پھر نماز پڑھائی ۔ نماز کے بعد حسب رسم قدیم المستنصر نے سلطان کو خلعت سلطانی عطا فرمایا۔ قاہرہ کے باہر ایک خیمہ نصب کیا گیا اور دو شغیہ ۴ شعبان ۱۵۹ھ کوسلطان المستنصر باللہ مع سلطان بیبرس کے خیمہ کی طرف دوانہ ہوا۔ مملکت کے قاضی 'امراء وزاراء اور ممائد بھی حاضر تھے اس موقع پر المحستنصر نے اپنے ہاتھ سے سلطان بیبرس (الملک الطاہر) کو خلعت اور طوق زر پہنایا 'منبر بجھایا گیا اور اس پر فخرالدین نعمانی نے کھڑے ہو کرالمستنصر کا فرمان پڑھا۔ سلطان بین خلاق تمام اراکین سلطنت پیل تھے' اس روز بیا خلات اپیل تھے' اس روز قاہرہ کو خوب سجایا گیا تھا۔ یہ جلوس باب الصرے شہر میں واضل ہوا۔

الطان الملک الطابر نے المستنصر کے لئے ایک ہمہ وقی محافظ وست ، چوبدار ، بورچی ، خزانی وربان ، مثر مقرد کے فران سے بورچی ، خزانے سے اس کے لئے رقم مقرد کی اور تمام لونڈیاں اس کے سرد کر دیں ، ایک سو گھوڑے ، تمیں فچر اور دی قطار اونٹ اور اس طرح کی بہت چزیں اسکے لئے منظور کر دیں۔ (گویا گزارہ الاؤنس مقرد کر دیا گیا و حاجبا " و کا تبا " عین له خزانه و جمل المالیک و مای قورس و ثلیثین بغالا " و عشر اقطار ات جمال انی امثال ذلک)

### المستنصر كانجام:

ذہبی کہتے ہیں کہ اس مستنصر اور مفتضی باللہ کے سوا عباسیہ سلاطین یا ظفاء میں اپنے بھینیج کے بعد کسی کو خلافت نہیں پہنچی – امیر منس الدین اقوش والی حلب نے اپنا لقب الحاکم بامراللہ رکھا اور دعوی کیا ہے کہ خلافت کا صبح حقدار وہ ہے چنانچہ حلب میں اس نے اپنی خلافت قائم کرلی سکوں اور خطبوں میں اس کا نام جاری کر دیا گیا (اس کا پھے بھی تدارک نہ ہو سکا۔)

#### حواشي

مسلمانوں کی خوش عقیدگی ملاظہ ہو کر چونکہ اب تک کوئی فخص ان پر ملیف کے نام سے حکران نہیں تھا۔ وہ بہت مایوی کے عالم میں تھے ہر چند کہ مجاہد اعظم بیرس ان پر حکرانی کر رہا تھا جس کا وہ ہر طرح مستحق اور جس کے لئے ہر اختبار سے موزوں تھا لیکن چونکہ عبای خاندان ے اس کی توثیق نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے اب جب کہ عبای خاندان کے ایک فرد نے لبادہ خلافت زیب تن کر لیا اس لئے دہ خلیفہ بھی ہو گیا اور اس نے جب سلطانی کا خلعت سلطان بیرس کو پہنایا تو اس کی سلطانی پر جواز کا ٹھیا بھی لگ گیا۔ مدتوں تک برصغیر ہندو پاک میں خلافت عثانیہ اور تخت پر بیٹھنے والے سلاطین کا ذکر بحثیت خلیفہ کیا جاتا تھا اور سلطان عبد الحمید مرحوم کے لئے خلد اللہ ملکہ 'و سلطت کے الفاظ خطبہ میں پڑھے جاتے تھے ہم تو لفظ خلیفہ پر جال ناری بھشہ سے کھد اللہ ملکہ 'و سلطت کے الفاظ خطبہ میں پڑھے جاتے تھے ہم تو لفظ خلیفہ پر جال ناری بھشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں ہندوستان کی تحریک خلافت میں مسلمانوں نے جس مردائی اور ایٹار کا مظاہرہ کیا وہ کمی سے بوشیدہ نہیں (مترجم)

### الحاكم بامرالله ابوالعباس

### نسب اور تخت نشینی: ـ

الحاكم بامرالله ابوالعباس احمد ابن الى على الحن الفي ابن على ابن الى بكر بن المسترشد بالله بن المستدر بالله!

ابغداد کے حادثہ میں بیہ جان بچاکر کمیں روپوش ہوگیا تھا جب کچھ امن و امامن ہوا تو بغداد سے ایک جماعت کے ساتھ حسین بن فلاح امیر بی تفاجہ کے پاس پنج گیا۔ یمال کچھ عرصہ قیام کرکے عربوں کے ساتھ دمشق پنچا یمال پنج کر امیر عیسی بن مہنا کے پاس کھ دن قیام کیا' یمال سے الناصروالی دمشق نے بلا لیا ابھی بیہ روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ تا تاریوں نے بھر حملہ کر دیا' جب ملک المنطفر اس جنگ سے فارغ ہوکر آیا تو اس نے امیر قلع بغدادی کے ذریعہ اس کو اپنے پاس ملک المنطفر اس جنگ سے فارغ ہوکر آیا تو اس نے امیر قلع بغدادی کے دریعہ اس کو اپنے پاس بلایا یمال سب لوگوں نے جن میں ملک مظفر بھی شامل تھا اس کے ہاتھ پر بعیت کرلی' امراء کی ایک جماعت بھی اس بعیت میں شریک ہوگئے۔ الحاکم نے ان والیان ملک کو ساتھ لیکر غانہ' حدیث' جماعت بھی اس بعیت میں شریک ہوگئے۔ الحاکم نے ان والیان ملک کو ساتھ لیکر غانہ' حدیث' بہادری سے اور انبار کو فتح کیا اور اس کے بعد تا تاریوں سے مدبھیٹر ہوگئے۔ الحاکم اور اس کے ساتھی بوی بہادری سے لؤے اور کامیاب ہوئے۔

#### ملک الطاہر کی نعیت:۔

ای اٹنا میں الباکم کو علاؤ الدین طیرس نائب دمشق کا خط طاکہ آپ کو الملک اطاہریاد کرتے ہیں۔ یہ ماہ صفر میں دمشق پہنچا دمشق سے اس کو نائب السلطنت طیرس نے سلطان ملک الطاہر کے پاس بھیج دیا لیکن اس کے قاہرہ پہنچنے سے بین دن پہلے ہی لوگ مستنصر سے بعیت کر کجے تھے ' حاکم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کمیں اس کو قید نہ کر لیا جائے ' یہ خیال آتے ہی حلب کی جانب چل پڑا اس کے حلب پہنچتے ہی والی حلب اور امراء حلب نے اس سے بعیت کر لی بعیت کر نے والوں میں عبدالحکیم بن تیمیہ بھی شامل تھے جب اس کے ساتھ کافی لوگ ہوگئے تو حاکم نے غانہ کا قصد کیا ادھر جب مستنصر غانہ پہنچا تو حاکم نے مستنصر کی اطاعت قبول کر نی لیکن جیسا کہ غانہ کا قصد کیا ادھر جب مستنصر تا تاریوں کی جنگ میں لابعت ہوگیا تھا اس وقت الماکم عینی بن منا

کے پاس رحبہ پننچا یمال پننچا ہی تھا کہ اس کے ملک الطاہر بیرس نے بلا لیا چنانچہ الهائم اپنے فرزندول اور رفیقوں کے ساتھ قاہرہ آگیا' ملک الطاہر نے اس کی بردی تعظیم و توقیر کی اور اس کو خلیفہ (سلطان) تشکیم کر لیا' الحائم کو یہ حکومت اور سلطانی ایس راس آئی کہ پھروہ مسلسل جالیس سال تک تخت حکومت پر متمکن رہا' ملک الطاہر نے اس کو قلعہ کے ایک عظیم الثان برج میں تھرایا۔ الحائم نے چند مرتبہ دوران قیام خطبہ پڑھا۔

# الحاكم كاخطبه اور ملك الطاهركي تعريف:

شیخ قطب الدین بیان کرتے ہیں کہ جوت نسب یعنی عبای خاندان کا فرد ثابت ہوجائے کے بعد ' بروز ' بخشنبہ ۸ محرم ۱۲۱ھ کو سلطان ملک ا اظاہر نے دربار عام منعقد کیا اور ہائم بامراللہ شاہانہ شکوہ کے ساتھ موار ہوکر قلعہ الجبل کے ایوان کبیر میں پہنچا اور سلطان کے ساتھ بیٹے سلطان بیرس کو بیرس (ملک الظاہر) نے زیس ہوی کے بعد الحائم کے ہاتھ پر بعیت کی 'الحائم نے سلطان بیرس کو خلعت سلطانی عطاکیا اس کے بعد دے امراء و خواص نے حسب مراتب بعیت کی چو تکہ دو سرے روز جعہ تھا اس لئے معمول اور دستور کے مطابق الحائم نے جعہ کا خطبہ پر صاحب ہے و صلوۃ کے بعد جہاد اور امامت کی تشریح کی اور خلافت کی جو ہتک اور تذریل ہوئی تھی اس پر تاسف کا اظہار کیا اور لوگوں کو یاد دلایا کہ سلطان الملک الظاہر نے اپنی جوانمروی سے امامت کی مدد کے لئے شروج کیا اور قابل فوجوں کے باوجو تا تاریوں کو مار بھگایا اور ہاتھ سے گئے ہوئے ملک پھروائیں نے گئے اس نے خطبہ میں ثنا اس انداز میں بیان کی تھی کہ

"تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جن سے آل عباس کے لئے رکن اور مدوگار پیدا الیا"۔

اس خطبہ کے بعد سلطان الملک الطاہر نے تمام ممالک محروسہ میں احاکما رسال کر دیئے کہ الماکم یامراللہ ابوالعباس خلیفہ وقت ہے۔

## تأثاريون كاقبول اسلام:

الاہ اور سال ہائے مابعد میں بہت سے تا تاری طقہ بگوش اسلام ہوگئے بہت سے ممالک اسلامیہ میں سکونت پذیر ہوگئے 'سلاطین اسلام نے ان کے وظیفے ار روزیے مقرر کروئے اور اس

طرح ان کی طاقت رفتہ رفتہ ٹوٹے گئی۔

۱۲۱۲ھ میں قصرین میں جو مدرسہ تیار ہورہا تھا اس کی تقیر مکمل ہوگئ فقہ شافعی کی تدریس کے لئے فقیہ تقی بن زرین اور تدریس حدیث کے لئے محدث شرف دمیاطی مقرر ہوئے اس سال مصرمیں سخت زلزلہ آیا۔

الاہمر بادشاہ اندلس (اپین) کو فرنگیوں الراہمر بادشاہ اندلس (اپین) کو فرنگیوں فرانسیسیوں پر فتح حاصل ہوئی اور وہ تمیں شرجو ان کے قبضے من چلے گئے تتے والی لے لئے منبغد دیگر شہروں کے ان میں اشیلہ اور مرسہ بھی تتے ای سال قاہرہ کے مختلف مقامات پر آگ لگ گئی یہ آگ لاوے کی شکل میں بھی اور سطح ارض پر گندھک پائی جاتی بھی چنانچہ سلطان میں بیرس نے بحر اشمون (دریائے اشمون یا اسوان) کو کھدوایا اور سلطان دو سروں کے ساتھ بہ نفس نشیس اس کام میں شریک ہوا لاڈا تمام امراء و عمائد نے بھی اس کام میں عملی شرکت کی۔ اس سال تنسس اس کام میں شریک ہوا لاڈا تمام امراء و عمائد نے بھی اس کام میں عملی شرکت کی۔ اس سال تنسس اس کام میں شریک ہوا لاڈا تمام امراء و عمائد نے بھی اس کام میں عملی شرکت کی۔ اس سال سلطان ملک الطاہر نے اپنے بیٹے ملک السعید کو جو صرف چار سال کا تھا اپنا و لیعمد عامزد کیا اور شاہانہ جلوس کے ساتھ اس کی سواری قلعہ الجبل سے تکلی' اس کے جلوس کی یہ شان عامزد کیا اور شاہانہ جلوس کی عاشہ باب السرے باب السلمہ تک اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھاء دہا پھر دہاں سے قلعہ قاہرہ کی طرف یہ جلوس واپس ہولہ ملک السعید سوار تھا اور تمام امراء جلوس کے ساتھ بیدل چل رہے تھے۔

اسی سال دیار مصری بر ذہب (فقهی) کے لئے چار قاضی از سرنو مقرکئے گئے اس کا سبب یہ تفاکہ قاضی باج الدین ابن بنت الاغر اکثر مقدمات (جن کا تعلق مختلف ذاہب فقهی ہے ہوتا) کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے سے اور اکثر مقدمات کو بغیر فیصلہ کئے ڈال رکھا تھا۔ ازروئے فقہ شافعی بیبیوں کے اموال بیت المال میں داخل نہیں ہوئے سے اسی طرح بیت المال کے اور بہت شافعی بیبیوں کے حسب مشاحل نہیں کر کئے سے مسئلے سے جن کو وہ اپنے فقهی مسلک کی بنا پر سلطان بیبرس کے حسب مشاحل نہیں کر گئے سے۔ مصرکی اس روش پر دمشق میں بھی عمل کیا گیا۔ اس سال ماہ رمضان المبارک میں سلطان نے ظیفہ کو پردے میں رکھا۔ اوگوں کو خلیفہ کے پاس آنے سے روک دیا۔ کیونکہ لوگون نے سے وظیرہ بنالیا تھاکہ وہ شہر میں جاکر حکومت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہے۔

جامع حسنيه كي تغميرون

مل ہوگئی تو اس میں حفی خطیب مقرر کیا گیا۔ ملس ہوگئی تو اس میں حفی خطیب مقرر کیا گیا۔

۱۵۲۳ میں سلطان الملک الظاہر نے نوبہ ار و نقلہ پر فوج کئی کی اور دونوں مقابات پر بہنے کر لیا اوبہ کے والی کو گرفتار کرکے اس کے حضور میں پیش کیا گیا اور اہل و نقلہ پر جزیہ لگا دیا گیا۔ وہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سوساہ میں میں نوبہ پر حضرت عبداللہ ابن سرح نے پانچ ہزار سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا 'لیکن آپ کے باتھ سے یہ فنچ نہ ہوسکا تھا بلکہ آپ ان سے صلح کرکے واپس آگئے تھے پھر ہشام کے زمانے میں فوج کشی کی گئی تھی جب بھی وہ فنچ نہ ہوسکا تھا اس کے بعد منصور نے بھی حملہ کیا تھا گربے سود رہا۔ اس کے بعد حکن زگی کا فورا خشیدی 'ناصر الدولہ بن حمد سنور نے بھی حملہ کیا تھا گربے سود رہا۔ اس کے بعد حکن زگی 'کا فورا خشیدی 'ناصر الدولہ بن حمد ان اپ اپنے دور سلطنت و سرداری میں حملہ آور ہوئے گر ناکام رہے اس کے بعد توران شاہ (براور سلطان صلاح الدین بھی اور سلطان صلاح الدین بھی نوران شاہ (براور سلطان صلاح الدین بھی ایش میں اس پر حملہ کیا اور سلطان صلاح الدین بھی عبدا لظاہر نے اس فنچ و کامرانی پر آیک تھی۔ ابن عبد الظاہر نے اس فنچ و کامرانی پر آیک تھی کھا تھا۔

#### ميرس كاانقال:

مهرم ۱۷۲ه میں سلطان ملک الظاہر (بیرس) کا انقال ہوگیا اور اس کا جائشین اس کا فرزند ملک السعید ہول اس وقت اس کی عمر ۱۸ سال تھی اس سال محدث تقی بن زریں مصر اور قاہرہ کے قاضی مقرر ہوئے اور آپ سے پہلے دونوں جگہ علیحدہ علیحدہ قاضی ہو تا تھا اس کے بعد قاہرہ کی قضا' قضائے مصرے ضم رہی جھی الگ قائم نہیں ہوئی۔

معده میں ملک العید کو امراء نے سلطنت سے معزول کر دیا اور وہ کرک چلا گیا۔ جمال اس مال اس کا انقال ہوگیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی بدر الدین شلامش جو ابھی صرف سات سال کا تھا بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کا لقب الملک العادل رکھا گیا اور امیر سیف الدین قلادون کو اس کا آیاتی مقرر کیا گیا۔ سکول پر آیک طرف ملک العادل اور دو سری طرف امیر سیف الدین کا نام کنندہ (سکوک) ہو تا تھا۔ ان دونوں کے نام کا خطبہ پڑھا جا تا تھا لیکن اسی سال ماہ رجب میں ملک العادل بغیر کسی نزاع کے تخت سے دستمبروار ہوگیا اور امیر سیف الدین اس کی جگہ خود تخت ر بیٹا اور المیک المنصور ایناتی لقب رکھا۔

١٤٥٥ اس سال معرين سخت واله باري موئي بوے بوے اولے كرے اور خوب يكل

جیکی- (وقع بدبار مصر برد کبار وصواعق) یه عرف کا دن تھا۔

۱۸۰ میں تا تاری ایک بار پھر (سنبھل کر) شام پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے وہاں افراتفری برپا کر دی۔ سلطان ان سے مقابلے کے لئے روانہ ہوا گھسان کا رن پڑا اور خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو فتح و کامرانی ہاصل ہوئی۔

حضرت امير معاويد نفت المين ك زمانے ميں طرابلس مسلمان فنح كر يك تقے مگر ٥٠٠٥ ميں الكريزوں نے اس پر اپنا قبضہ كر ليا تھا اور اس وقت سے اب تك بيد ان بى كے قبضہ ميں تھا ليكن ١٨٨ه ميں برور شمشير الكريزون سے اسے چھين ليا۔ تاج ابن اشير نے والى يمن كو اس فنح كى خوشخرى ميں ايك خط ارسال كيا جس من اس نے لكھا شاكه

ر المراض میں اور سلاطین عیش و عشرت کے باعث جہاد کو فراموش کر مکے تھے ای وجہ سے خطبوں اور سکوں سے ان کا نام خارج ہوگیا' افسوس کہ ان کو اپنی عزت و اقتدار کے زوال کا احساس تک نہیں ہوا''۔

#### رجمه اشعار:

خدا کا شکر ہے کہ طبرالس کی فتح سے مسلمانوں کو عزت و سربلندی نصیب ہوئی اور شیطان فطرت کافر ذلیل و رسوال ہوئے"۔

#### سلطان قلاؤول كالنقال:-

بعض لوگ کہتے ہیں کہ طرابلس کے معنی رومی زبان میں تین کیجا قلعوں کے ہیں۔ ذویقعدہ ۱۸۹ھ میں سلطان قلاؤن کا انقال ہوگیا۔ اور اس کا بیتا الملک الاشرف صلاح الدین خلیل تخت نشین ہوا' الحاکم بامر اللہ جو اب تک پردہ گمنامی میں تھا یہاں تک کہ سلطان نے اپنے بینے کی وقت بھی الحاکم بامراللہ کو نہیں بلایا تھا' اب پردہ گمنامی سے نکلا اور اس نے جعہ کے روز خطبہ میں ملک الاشرف کا سلطان ہونا تسلیم کیا خطبہ کے بعد قاضی لقضاۃ بدر الدین ابن صماعہ نے نماز پڑھائی اور الحاکم بامراللہ نے بھروسری بار خطبہ دیا۔ جماد کی فضیلت بیان کی اور بغداد کا ذکر چیئر کر اس کو دوبارہ قبضے میں لانے کا شوق دلوں میں پیدا کیا۔

۱۹۹۳ میں سلطان ملک الاشرف کو قل کر دیا گیا اور اس کا بھائی محد بن منصور تخت نشین کیا گیا اور الملک الناصر کا لقب دیا گیا۔ تخت نشین کے وقت اس کی عمر صرف نوسال تھی لیکن دوسرے سال ہی محرم ۱۹۹۳ میں اس کو تخت سے آثار دیا گیا اور کت بغا المنصوری تخت نشین ہوا اور مک العادل لقب رکھا گیا۔

### قازان شاه يا آركا قبول اسلام:

اسی سال قازان بن ارغون بن الغابن ہلاکو بادشاہ تا تار نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اس کے مسلمان ہونے سے اس کی بہت سے لیکری بھی مسلمان ہوگئے۔

۱۹۲ ھیں چو نکہ سلطان الملک العادل (دمشق گیا ہوا تھا اس کی غیبت میں مردار لاجین نے زبردستی تخت پر فبضنہ کر لیا اور تمام امراء سے بجبر حلف اطاحت اٹھوایا اور کسی کو بھی مخالفت کی جرات نہ ہوسکی۔ لاچین نے اپنا لقب ملک المنصور رکھا۔ یہ اہم واقعہ ماہ صفر ۱۹۲ ھیں پیش آیا خلیفہ الحاکم نے اس کو حسب معمول (نیابت کا) سیاہ خلعت عطا فرمایا اس طرح گویا اس کی بادشاہت شلیم کر لی۔ ملک العادل اپنے نائب کے پاس صرفد چلا گیا اوھر جمادی الاکر ۱۹۸ ھیں لاچین کو قتل کر دیا گیا اور ملک ناصر محمد بن منصور بادشاہ قلاوؤن جو کرک میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا واپس کر دیا اور اسک کی بادشاہت بھی تشلیم کر لی۔ اوھر سلطان ملک العادل کو صرفد سے واپس ہونا میسر نہ ہوسکا اور اس کا اپنے نائب ہی کے پاس ۲۰ کے ھیں انقال ہو گیا۔

## خليفه الحاكم كالنقال:

ظیفہ الحاکم بامراللہ ابوالعباس نے ۱۸ جمادی الاول ایکھ شب جمعہ انقال کیا اور دو سرے دن جمعہ علیہ الحاکم بامراللہ ابوالعباس نے ۱۸ جمادی الاول ایکھ شب جمعہ انقال کیا اور دو سرے دن جمعہ عمر قلعہ کے پنچ محلّہ سوق الحیل بین اس کی نماز جنازہ اوا کی گئی اس کے جنازے میں تمام امراؤ اراکین سلطنت نے شرکت کی اور یہ تمام افراد پیدل جلوس جنازہ میں سب شرک تھے 'میدہ نفیہ خاتون کے مزار کے پاس اس کو دفن کر دیا گیا' اس مقام پر الحاکم ہی سب کے بعد یہ سلمہ شروع ہوگیا اور اس خاندان کے دیگر افراد بھی دفن ہونے والا مرد ہے اس کے بعد یہ سلمہ شروع ہوگیا اور اس خاندان کے دیگر افراد بھی دفن ہونے لگے۔

#### خلیفہ الماکم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے فرزند ابو رہیج سلیمان کو و لیعمد خلافت نامزد کر دیا

\_(8

## الحاكم كے عهد من انتقال كرنے والے مشاہير:-

الهائم بامراللہ کے عمد میں مندرجہ ذیل علماء و مشاہیر کا انقال ہوا۔ پیخ عزالدین بن عبدالمام علم الورق مشہور ذاہد ابوالقاسم قبادی نید خالد النابلی فافظ ابو بکر بن سدی المام ابوائات بن جدد الدین بن دقیق العبد ابوائحن بن عبدالرجیم بنیونس مصنف التیر القرطبی مصنف تقیرو التذکرہ شخ جمال ابدین بن مال فرزند شخ جمال الدین مسی بدر الدین شخ نصیر الدین طوی (صاحب شخ جمال الدین بن مال فرزند شخ جمال الدین مسی بدر الدین شخ نصیر الدین طوی (صاحب ناصری) مرخیل فلاسف التاج بن السائی خاذن المستمری بربان بن جمله مجمع کاتی منطق الشخ می مشہور مورث ابن خلکان مصنف وفیات الاعیان ابن ایاز نحوی عبدالحلیم بن جمیہ ابن جعوان مشہور مورث ابن خلکان مصنف وفیات الاعیان ابن ایاز نحوی عبدالحلیم بن جمیہ ابن جعوان ناصر الدین ابن المنیر بین الربیح نحوی (اصبانی کتاب المحصول کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر بن کی بہت می تصانف بین الربیح نحوی (اصبانی کتاب المحصول کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر مصنف مطرد کاج ابن الخواد (مصنف شرح مضنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ مضنف مطابع کی المنسوب اور ان کے علاوہ مضنف تطابع میں تعمیم المحمول کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر مضن تطابع میں تعمیم المحمول کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر مضن تطابع میں تعمیم المحمول کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر مضن تطابع میں تعمیم المحمول کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر مضن تطابع میں تعمیم المحمول کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر مضن تطابع میں تعمیم المحمول کے شارح۔ عفیف التلمان بنت الاغ تعمیم المحمول کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر مضنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ دو سرے حضرات رحم الله علیم المحمول کے شاحت کی مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ دو سرے حضرات رحم الله علیم المحمول کے شاحت کی مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ دو سرے حضرات رحم الله علیم المحمول کے مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ دو سرے حضرات رحم الله علیم المحمول کے شاحت کی مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ دو سرے حضرات رحم الله علیم المحمول کے حصول کے مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ میں کی مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ میں کی مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ میں کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

# المستكفى بالله ابوالربيع

## نىب اور تخت نشينى:

المستکفی باللہ ابوالر پیج سلیمان بن الحاکم بامراللہ ۱۵ محرم ۱۸۸۷ء میں پیدا ہوا اینے باپ کے عمد خلافت میں جمادی الاول ۱۹۷۱ء میں و لیعمد نامزد ہوا۔ مصروشام کے بلاد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اس کی و لیعمدی کی خوشخبری تمام ممالک محروسہ میں بھیج دی گئی۔ مستکفی کی تخت نشینی تک خاندان کے افراد کبش میں رہا کرتے تنے سلطان نے ان سب کو قلعہ میں بلا لیا اور قلعہ میں ایک محل ان کی رہائش کے لیے مخصوص کر دیا۔

## يا تاريون كي شام پريلغار:

۲۰۷ء میں آناریوں نے ایک بار پھر شام پر بلغار' سلطان اور خلیفہ مشکفی دونوں مقابلے کے لیے نکلے اور مسلمان فتح مند ہوئے۔ بیشار آناری اس جنگ میں مارے گئے۔ جو زندہ فیج گئے دہ فرار ہوگئے۔ ای سال معروشام میں زبردست زلزلہ آیا بہت سے مکانات گر گئے اور ملج کے ینچ دب کر بہت سے لوگ مرگئے۔

عدی کیا جائے اور طلباء کو وظائف دیئے جائیں اس غرض سے جامع الحاکم میں سلسلہ ورس و تدریس جاری کیا جائے اور طلباء کو وظائف دیئے جائیں اس غرض سے جامع مجد کے اس حصہ کو جو زلزلہ س مار ہوگیا تھا دوبارہ تغیر کیا گیا اور مدرسہ میں چاروں مزاہب کے قاضی مقرر کئے گئے اور فقہ کی تعلیم کے لیے دو استاد مقرر کئے گئے سعد الدین حارثی کو اس مدرسہ میں شخ الحدیث مقرر کیا گیا ۔ ابو حبان کو شخ لغو کے منصب پر مامور کیا گیا۔ اس کے علاوہ طلبا کے لیے بیشار وظائف جاری کئے ۔

۱۹۵۰ء میں سلطان ملک ناصر محمد بن قااوون ماہ رمضان میں مصرے ج کے لیے روانہ ہوئ امراء مصری ایک عظیم جماعت نے دور تک سلطان کی مسابعت کی اور جب سلطان کرک پنچا تو اس کی الد کے موقع پر ایک بل تغییر کیا گیا جب سلطان بل کے وسط میں پنچا تو نو تغییر سدہ بل ٹوٹ گیا جو لوگ پہلے بل سے گزر بچے تھے وہ تو سیحی وسلامت رہے سلطان نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگ اکر خود کو بچا لیااور جو آدی سلطان کے پیچھے تھے وہ سب کے گر گئے پار اشخاص تو اس

وقت مرگئے بہت سے لوگوں کے چوٹیں آئیں' اب سلطان کرک ہی میں ٹھر گیا اور دیار مصری اس نے خود کت سے دہترداری کی اطلاع بھیج دی۔ دستبرداری کے س مراسلہ کے موصول ہونے پر مصور شام کے قاضوں نے اراکین سلطنت کی موجودگی میں سااشوال ۲۰۵۹ بیرس مرکنالدین الجا شکیر کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کو الملک المنظر کا لقب دیا گیا۔ خلیفہ المستکفی باللہ الوربیج نے بھی اس کو سلطان تسلیم کرلیا اور اس کو بھی حسب وستور سیاہ خلعت اور گول مخامہ اور اس کے ساتھ اطلس کی تھیلی میں شاہیفرمان بند کرکے شام روانہ کیا۔ جب سے فرمان وہاں پہنچا اور اس کے ساتھ اسکی ابتداء ان قرآنی الفاظ کے ساتھ کی گئی تھی۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللّه الدر حمن الدر حین الرحیم

### ملک ناصرنے دوبارہ تخت حاصل کرلیا:۔

۵۰۵ء ماہ رجب میں ملک ناصر نے دوبارہ اپن اتخت والیں لینا چاہا س کے قدیم امرا اور اراکین سلطنت نے اس کی حمایت کی چنانچہ اس مقصد کے تخت ملک ناصر ماہ شعبان میں دمشق پنچا اور عید الفطر کے دن دمشق سے شاہی قلعہ میں پنچا عیرس الجاشکیر ملک ناصر کی خبر س کر یہاں سے فرار ہو چکا تھا لیکن آخر کار گرفتار کر لیا گیا اور ملک ناصر نے س کو قتل کرادیا۔ دوبارہ تخت نشینی پر علاہ الوداعی نے تمنیت میں قصیدہ پیش کیا جس کا مطلع سے تھا۔ الملک الناصر قداقبلت دولته مشر فته الشمس

ای سال وزیر سلطنت نے تھم ویا کہ جسقدر رزمی حکومت میں ہیں وہ اپنے سرول پر سفید عمامہ باند هیں (ماکہ بہجان لیے جائیں) حالانکہ وہ جزیہ میں ساتھ لاکھ دینار کی رقم ادا کر چکے تھے لیکن شیخ تقی الدین ابن تمیہ نے اس کی سخت مغالفت کی اور وزیر کو یہ تھم واپس لینا پڑا۔

## رفض کی ترقی اور پھراس کا زوال:۔

ای سال آناریوں کے بادشاہ فوبند نے اپنے قلمود بن رفض کی اشاعت شروع کر دی اور کلم میں سوائے حضرت علی نفتی انتقابی اور ان کے اہل بیت کے کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے چنانچہ اس کے حمرفے تک لیمن ۱۱۷ء اس کی قلمود میں خطبے ای طرہ پڑھے جاتے رہے 'اس کے مرفے بعد اس کا بیٹا ابو سعید تخت نشین ہوا اس نے ہر طرف عدل وانصاف کو پھیلایا ور

متعین سے نمیں مل مکا۔

شام كاروعمل:

ﷺ الاصطبل کے اس جبو تعدی کی خبرجب شام کے نائب نوروز کو ہوئی او اس نے قاضوں اور عالموں کو جمع کیا اس معاملے پر فتوئی لیا کہ مستعین کا خلع جائز ہے یا نہیں' تمام علماء اور قضاة نے فتوئی دیا کہ یہ خلع جائز نہیں اس طرح انہوں نے موید کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اور اس کی خلافت کو باطل قرار دیا یہ فتوئی حاصل کرکے نوروز نے موئد پر اشکر کشی کی تیاریاں شروع کر دیں اور نوروز ار موئد کو یہ تمام خبریں پہنچ رہی تھیں چنانچہ اس نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور نوروز سے مقابلے کے لئے فکا۔ مستعین اس اثناء میں اسکندریہ چلاگیا جمال اس کو گرفتار کرکے قید میں ڈال دیا گیا لیکن جب اسکندریہ پر طفر سلطان کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے مستعین کو رہا کر دیا اور قاہرہ جانے کی اجازت وے دی۔ لیکن مستعین نے اسکندریہ ہی میں رہنا پند کیا اور وہاں اس نے تجارت کے ذرایعہ بہت می دولت کمائی۔ آخر کار مستعین وطن سے دور جمادی الاخر ۱۳۸۳ھ میں بمرض طاعون اسکندریہ میں وفات پاگیا۔

#### مستعین کے دور کے حوادث و واقعات :۔

الماده میں ایک بار پھر دریائے نیل اس قدر انر گیا کہ اس سے قبل اتنا کبھی نہیں اترا تھا اور دو سرے دن خود بخود پھر چڑ گیا اور اسا چڑھا کہ معمول سے بائیس گر زیادہ چڑھا کہ تھا۔

المادہ میں غیاف الدین اعظم شاہ بن سکندر شاہ ہندوستان نے مستعین کی خدمت میں کثیر تعداد میں تحالف اور بہت ساز و جواہر ارسال کیا اور بارگاہ سلطانی سے خطاب وغیرہ کی درخواست کی اور سلطان وقت کے لئے بھی بہت سے تحاکف ارسال کئے۔

## متعین کے در میں وفات پانے والے مشاہیر:-

متعین کے دور میں ان مشاہیر زمانہ کا کا انقال ہوا۔ الموفق الناشری شاعر یمن منبلی عالم نصر اللہ بندادی مش المعید نحوی شاب الحسانی شاب الناشری تقیمہ یمن ابن البهائم مصنف كتاب الفرائض و والحسناب ابن العفيف شاعريمن محب بن شمنه- (حنى عالم جو قاضى عسكر كے والد منے) رحم اللہ تعالى

#### المعضد بالله ابوالفتح

المتعند باللہ ابوالفتح وا کہ بن المتوکل۔ یہ بھی ایک ترکی ام الولد کول نای کے بطن سے پیدا ہوا تھا یہ اپنے بھائی مستعین کی معزولی کے بعد ۸۱۵ھ میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت جیسا کہ آپ مطالعہ کر چکے بین سلطنت پرالموید مستمن تھا۔ سلطنت پر قابض ہوگیا عائم اسکندریہ طفر اس کا گھہ اس کا بیٹا احمد المنطف کے لقب سے تخت سلطنت پر قابض ہوگیا عائم اسکندریہ طفر اس کا ناظم مقرر ہوگیا لیکن شعبان میں اس سال طفر نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس نے مجبور ہوکر طفر کو حکومت سپرد کر دی اور اس نے الطاہر کا لقب اختیار کیا لیکن اس سال ذوالحجہ میں طفر کا انقال ہوگیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا مجمد السالح کے لقب سے تخت نشین ہوا اور برسائی اس کا ناظم مقرر ہوا لیکن بہت جلد برسائی اس کا ناظم مقرر ہوا لیکن بہت جلد برسائی اس کو ربیج الاخر ۸۲۵ھ میں سلطان بنا دیا اور کلیفہ نے (جو محض کر دی' ذوالحجہ اس کا بیٹا یوسف العزیز کے لقب کے بادشاہ مقرر ہوا اور پختم اس کا وزیر مقرر ہوا لیکن دو سرے ہی سال یعن ۱۳۸۳ھ میں پختم کی الطاہر کا سے بادشاہ مقرر ہوا اور پختم اس کا وزیر مقرر ہوا لیکن دو سرے ہی سال یعن ۱۳۸۳ھ میں پختم کی الطاہر کا لقب عطا فرما کر اس کی بادشاہ سے آبار دیا (طابحہ میں بانظاں کی ویش کے دور نے اس کو بختی اس کو بھی الطاہر کا لقب عطا فرما کر اس کی بادشاہ سے ویشاہ کے دور کی آخر کار المعتفد بالطعہ نے اس بادشاہ کے دور عمل مقرب میں انقال کیا۔

#### متعفد کی سرت:-

متعند تمام ملاطين (ظفاء) مين بت بي متاز تفاظامه سيوطي اس كي تعريف اس طرح كرت بين وكان المعتضد من سروات الخلفا نبيلا ركيا فطتا محالس العلماء والفضلا (

(المتعضد خلفا كا سردار' بهت بی ہوشمند' قطین اور ذکی تھا بھیشہ علماء اور فضلا کی صحبت میں رہتا)
علماء اور فضلاء کی ہم نشینی سے استفادہ كرتا اور ماحضر میں حسبہ ان كو شريك كرتا' بے ہد
تنی تھا' کیشنبہ سم رئیج الاول ۸۳۵ھ میں انتقال كيا۔ انتقال كے وقت عمر ستر سال تھی ہيہ استجر كی
تحقیق ہے۔ اس كے برعس اس كے براور زادے نے مجھ سے بیان كیا كہ انتقال كے وقت المعتضد

کی عمر ۱۳ (تربیعی سال تھی۔ المعتمد کے دور میں ہونے والے عجیب و اہم واقعات۔ ۱۹۸۸ھ میں صدر الدین بن الادی کو قضاہ کے عمدے کے ساتھ ساتھ محتسب کا بھی عمدہ دیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قاضی اور محتسب ایک ہی فخص کو بنایا گیا۔

۱۹۸۵ میں عمدہ مسب مسکلی بفا کے سرد کیا گیا۔ ترکوں میں یہ پہلا فض ہے جو اس اہم منصب پر مامور ہوا۔ ای سال مصر میں ایک فض نے دعویٰ کیا کہ وہ آسانوں پر لیجایا گیا وہاں اس نے دیدار النی کیا اور خداوند تعالی اس سے ہم کلام ہوئے۔ بہت سے عوام اس کے جھانے میں آگ اور اس کی معقد ہوگئے۔ چنانچہ ایک مجلس منعقد کی گئی اور اس مجلس میں اس فخص سے کا گیا کہ وہ توبہ کرے گراس نے توبہ سے انکار کر دیا۔ اس پر علماء سے فتویٰ لیا گیا' مالکی مفتی نے مقم دیا کہ اگر دو فخص اس بات کی گوائی دیدیں کہ یہ پاگل ہے یا اس کی عقل میں فتور ہے تو اس کو قبل منہیں کیا جائے گا ورنہ قبل کر دیا جائے۔ چنانچہ اطباء سے مشورہ کیا گیا اطباء نے اس کو دیکھا اور کما یہ مخص فاتر العقل ہے' ہوش و حواس بجا نہیں ہیں اس لئے اس کو پاگل خانے بھیج دیا ۔

۱۹۸۳ میں ایک بھینس نے عجیب الخلقت بچہ دیا جو صفت خداوندی کا ایک جُوبہ تھا اس بچے کے دو سر' دو گردنیں چار اگلے ہاتھ اور دو پچھلے پیر تھے کمرکی دو ریڑھ کی ہڑیاں تھیں' ایک پاخانہ کی جگہ اور پیٹاب کی جگہ دو تھیں۔

ای مدد المو کد کی تعیر کل می زیردست زلزلہ آیا۔ اکثر اشخاص اس زلزلے مین ہلاک ہوگئے ای سال المدرسہ المو کد کی تعیر کل ہوگئے اس کے صد مدرس شخ مشس الدین بن مدیدی مقرر ہوئے اور سلطان کی موجودگی ہی میں درس کا آغاز کیا گیا' سلطان کے فرزند ابراہیم نے شخ کی مند اپنے ہاتھ ہے بچھائی۔

۸۲۳ میں شر غزوہ میں ایک اونٹ ذیج کیا گیا' اس کا گوشت اس طرح چمکتا تھا جیسے چراغ جل رہا ہو' کسی آدی نے اس کا گوشت شیں کھایا بلکہ اس میں سے مجھ گوشت کے کو ڈالا گیا توا اس نے بھی اس پر منہ نہ ڈالا۔

ممده میں دریائے نیل پھر ایک مرتبہ اپنی پوری بلندی تک جڑھ گیا اور اس کے نتیج میں بست می کھڑی فلصیں جاہ ہو گئیں۔

۱۹۲۵ میں فاطمہ (بنت قاضی جلال الدین بلقینی) کے بطن سے ایک ایبا بچہ پیدا ہوا جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامات موجود تھیں ایک ایک ہاتھ ذائد تھا۔ سر پر دو سینگ تھے یہ بچہ پیدائش کے فورا" بعد مرگیا ای سال قاہرہ میں زلزلہ آیا لیکن معمولی تھا اس کے نتیج مین

#### وريائ نيل بحريزه كيا-

### المعتضد كے زمانے ميں انتقال فرمانے والے مشاہير اور علماء:-

معتفد کے زمانے میں ان مشاہیر اور علماء کا انقال ہوا۔ شہاب بن مجے، ققید شام ، بہان بن رفاعہ ادیب وزی ابو بحر مراغی معید منورہ کے ققید و محدث صاب الابیو ردی ، جمال بن ظمیر حافظ کہ مرمہ ، مجد شیرازی مصنف قاموس ، حلف النحریری ماکی ، شمس بن قبانی عالم احناف ، ابو ہریرہ نقاش ، وانوغنی استاد عز الدین بن جاعہ ، ابن بشام عجمی ، صلاح الا قفسی ، شاب الغزی ، (لام شابعہ) و المال یافقین ، برہان بیجوری ، ولی العراقی ، شمس بن مدیری ، شرف قبانی ، العلاء بن المعل ، بدر بن الدمائی ، التقی الحصینی (شارح الی شجاع) ۔ الهوی ، سراح (قاری الهدایی) ، شم بن تی ، البدر البشک ، الدمائی ، التقی الحسینی (شارح الی شجاع) ۔ الهوی ، سراح (قاری الهدایی) ، شم بن تی ، البدر البشک ، شمس البرمادی ، شمس بن القشیری ، الزبن القمنی ، نظام یحی السیرافی ، قراء لیعقوب الروی ، شرف بن المقری (عالم یمن صاحب عنوان الشرف) التقی بن شرف بن المقری (عالم یمن صاحب عنوان الشرف) التقی بن العرب ، عدم الله المرشدی نحوی مکمہ ہمام (شاعر) ، شیرازی شاگرد شریف ، جمال بن خیاط (عالم یمن) ، بو صیری محدث (صاحب قصیدہ بدہ شریف) شماب بن مجمرہ ، علاء البخاری شمس البساطی ، جمال کا زرونی عالم طیب ، محب بغدادی صبلی ، شمس بن عمار اور چند دو سرے حضرات (رحم الله تعالی) ، نورونی عالم طیب ، محب بغدادی صبلی ، شمس بن عمار اور چند دو سرے حضرات (رحم الله تعالی) ، نورونی عالم طیب ، محب بغدادی صبلی ، شمس بن عمار اور چند دو سرے حضرات (رحم الله تعالی) ، نورونی عالم طیب ، محب بغدادی صبلی ، شمس بن عمار اور چند دو سرے حضرات (رحم الله تعالی)

#### المستكفى بالله ابوالربيع

### نسب اور تخت نشنی :

المستكفى بالله ابو الربیع سلیمان بن المتوكل كو اس كے بھائی نے اپنے زندگی بی میں ولی عمد نامزد كر دیا تھا اور اس كى بیعت لے لى تھی۔ المستكفى كا بھائى اس پر بے حد شفق اور مهربان تھا۔ چنانچہ میرے والد ماجد رحمتہ الله علیہ نے سلطان كے تھم سے ایك تولیت نامہ (ولی عمد كى دستاویز) تحریر كى جس كے الفاظ بيہ بیں۔

" یہ عمد نامہ ہے جو میں ابوالر بیج (المستکفی باللہ) کی ذات کے لئے تحریر کر رہا ہوں اللہ تعالی جل شانہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو برائیوں سے بچائے اور اس کی رعایت کرے۔"

ہمارے سردار مولی و موافقت الشریع ق الشریف طاہر' امام اعظم عباہے بنویہ معتقدیہ امیرالمومنین ابن عم سید المرسلین وارث خلفائے راشدین باللہ تعالی ابو الفتح داود بین (خداوند تعالی ان کے وجود ہے دین کو غلبہ اور مسلمانوں اور اسلام کو نفع پنچائے) میں ابو الفتح داود کتا ہوں کہ میں نے یہ وستاویز یا تولیت نامہ اپ براور خورد کے حق میں تحرر کیا جس کا نام نامی المولوی الا صیل العریقی الحسسبی النسسبی' الملک سیدی الی الربیع سلمان المستکفی باللہ ہے' خلافت عظمیٰ کے ساتھ اللہ تعالی اس کی شان کو بلند فرمائے اور میرے بعد اس کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امام بنائے۔ سی عمد شرعی معتبر ہے جو برضا و رغبت خود مسلمانوں کی بمتری کے لئے کیا گیا ہے ناکہ لوگ اس پر مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین اور از قبیل مراعات مسلمین ان پر واجب مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین اور از قبیل مراعات مسلمین ان پر واجب مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین اور از قبیل مراعات مسلمین ان پر واجب مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین کی اقتذاء کریں۔

یہ تولیت نامہ اس وقت کھا گیا ہے اور معرض وجود میں آیا ہے جب المشکفی باللہ ابوالرائیج دین اور نیکی عدالت کفالت البیت اور اوائے حقوق کو پوری طرح سمجھ چکا ہے اور اس کے تمام حالات اور اس کی تمام پوشیدہ باتوں کی اچھی طرح آزائش کر لی گئی ہے اور یہ معلوم کر لیا گیا کہ وہ اللہ کے وین میں نمایت ثقہ اور معتبر شخص ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں بائی گئی جو اس کے استحقاق ولی عمدی کے خلاف ہو علاوہ ازیں اس کو اداب حل و عقد کے حالات سے باخبر ہونے کا پورا پور ملکہ حاصل ہے اس غرض سے عامتہ المسلمین پر شفقت کرنے کی غرض سے اور میں نے بورا پور الملہ حاصل ہے اس غرض سے عامتہ المسلمین پر شفقت کرنے کی غرض سے اور میں نے برالذمہ ہونے کے واسطے اور حقد ار کو اس کا حق پہنچانے کے لئے اس دستاویز کو معرض تحریر میں بر الذمہ ہونے کے واسطے اور حقد ار کو اس کا حق پہنچانے کے لئے اس دستاویز کو معرض تحریر میں لانے پر اقدام کیا تاکہ ضرورت کے وقت جو لوگ اس کو ویکھیں یا اس کو سنیں وہ اسکی تعمیل کریں

اوراس تولیت نامہ کی اطاعت کا اپنا فرض منصبی سمجھیں اور ووسرے لوگوں کو بھی اس کی اطاعت کے لئے بلائیں۔

یہ وستادیز (تولیت) امیر المومنین المعتند باللہ کی موجودگی میں ان کے تھم و اجازت سے لکھی عمیٰ اور سیدی المستکفی ابوالرہیج نے اس پر قبول شرعی کیا۔ فقط۔

المستكفى كى سيرت: ـ

المستكفی باللہ ابو الربیع علیمان تمام امراء السامین میں نمایت ہی صالح امیر گزرا ہے بہت ہی زیادہ عبارت گزار و آن شریف کی خلات کرنے والا خاموش طبع وگوں کے جرائم سے چٹم پوشی کرنے والا بااخلاق شخص تھا اس کے بارے میں معتقد اکثر کما کرنا تھا کہ میں نے اپنے بھائی علیمان کو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے نہیں دیکھا) بادشاہ المطابر اس کا بے حد معقد تھا اور بہت ہی احران کو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے نہیں دیکھا) بادشاہ الملک الطابر اس کا بے حد معقد تھا اور بہت ہی احرام کرنا تھا اور اس کا حق شاس تھا۔ میرے والد ماجد (ابو بحرسیوطی) المستکفی کے امام سے وہ ان کا بہت ہی اوب و احرام کرنا تھا اور ان کو بھی اپنا مخدوم سجھتا تھا اور میں نے تو اس گھر میں پروش بائی ہے اور اس کی تربیت میں ہی اس عمر کو پہنچا ہوں المستکفی کی اولاد بھی بہت نے امرالہومین المستکفی کی اولاد کے بعد نیک اور ویڈرار اور نیکی کی طرف ما کل ہے حضرت عمربن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد کے بعد کی امرالہومین المستکفی باللہ کی جہاری المستکفی باللہ کی بہت المستکفی نے بروز جعد ماہ ذی المج سمرے اور مشکفی کے انتقال کے صرف جالیس دن بعد ان کا انتقال کے صرف جالیس دن بعد ان کا انتقال کے سرف جالیس دن بعد ان کا خور کندھا بھی دیا (اس سے ان کی تبولت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاستھ ساتھ قرتک گیا اور جنازہ کو کہ کہ در کندھا بھی دیا (اس سے ان کی تبولت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاستھ ساتھ قرتک گیا اور جنازہ کو کہ کہ کہ کی طور کندھا بھی دیا (اس سے ان کی تبولت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاستھ ساتھ قرتک گیا اور جنازہ کو کہ کہ کہ کی طرف کیا جاستہ کیا ہو کہ کہ کی طرف کو کہ کو کہ کہ کا دور کندھا بھی دیا (اس سے ان کی تبولت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاسکتھ ساتھ قرتک گیا اور جنازہ کو کہ کا خور کندھا بھی دیا (اس سے ان کی تبولت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاسکتھ ساتھ قرتک گیا اور جنازہ کو کہ کہ کیا ہو کہ کی کرنے کی جانوں کے ساتھ ساتھ قرتک گیا اور جنازہ کو کہ کیا ہو کہ کرنے کیا ہو کہ کرنے کیا گیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کرنے کیا ہو کہ کو کی کیا گیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا گیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کر کیا گیا ہو کہ کیا ہو کر کیا گیا ہو کہ کیا ہو کہ

مستکفی کے زمانے میں انتقال پانے والے مشاہیر:۔

مستکفی کے عبد میں ان مشاہیر نے واعی اجل کو لبیک کہا۔ تقی المقریزی می شیخ عبادہ ابن کمیل شاعر الوفائی القایاتی اور شیخ الاسلام ابن حجر (عسقلانی) رحمہ الله تعالی۔

### القائم بامرالله ابوالبقاء

### نسب اور تخت نشینی 🚅

القائم بامراللہ ابو البقا حمزہ بن المتوكل سے لوگوں نے اس كے بھائى (المسكفى) كے انتقال كے بعد بيعت كى مسكفى نے اس يا اور كمى شخص كو اپنا ولى عمد نامزد نهيں كيا تھا القائم طبيعت كا تيز اور تند مزاج فخص تھا مسمانى سافت اعتبار سے دو مرے جم كا مالك تھا اپنے دو سرے بھائيوں كے برعكس باسطوت اور رعب والا مخض تھا۔

#### سوائح اور حادثات:

کہ کے آغاز میں الملک الطاہر کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثان تخت نشین ہوا اور س نے المنصور لقب افتیار کیا ابھی اس کی تخت نشین کو صرف ایک ماہ چنر ہوم ہی گزرے سے کہ انیال نے اس پر جملہ کر ویا اور تخت سے انار کر قید میں ڈال ویا۔ امیر السلمین القائم نے انیال کو ربج الاول میں اشرف کا خطاب وے کر اس کے سلطان ہونے کی مظوری وے وی۔ اس کے بعد ہی ایک علاقہ پر لشکر کشی کے سلمہ میں امیر المسلمین اور سلطان انیال کے مابین اختلاف رائے پیدا ہو گیا جس کے باعث جمادی الاول ۸۵۹ھ میں اس نے القائم بامراللہ کو معزول کر کے رائے پیدا ہو گیا جس کے باعث جمادی الاول ۸۵۹ھ میں اس نے القائم بامراللہ کو معزول کر کے اسکندریہ بھیج دیا اور وہ مرتے وم تک لینی سامھ تک اسی قید میں رہا۔ جب قید ہستی سے رہائی منعین کے پہلو میں رہا۔ جب قید ہستی سے رہائی منعین کے پہلو میں وفن کر دیا گیا۔ بجیب انقاق ہے کہ پہلو یہ پہلو وفن ہونے والے دونوں بھائیوں کا امارت سے نام ہوا اور دونوں اسکندریہ ہی میں قید کئے گئے تھے۔

## القائم كے عهد ميں وفات بانے والے مشاہير:

القائم بامراللہ کے عمد میں میرے والد ماجد ابو بکر سیطوطی اور علاء تلقشندی رحما اللہ تعالی نے انتقال فرمایا۔

#### المستنجد بالله ابوالمحاس

#### نس اور بیعث

المستجد باللہ ابو المحاس يوسف بن المتوكل (ظيفہ العصر) اپنے بھائى كى معزولى كے بعد جے انيال في تخت ہے انار ديا تھا، تخت سلطنت پر متمكن ہوا، اس زمانے ميں اشرف انيال سلطان تھا۔ اشرف انيال كا انقال ۱۹۸۵ھ ميں ہوا اس كے انقال كے بعد اس كا بيا احمد علی احمد علی ہوا اور اس نے اپنے لئے الموئيد كالقب پند كيا ليكن ابھى وہ سنجلنے بھى نہيں پايا تھا كہ خوش قدم (ترك امير) نے اس پر حملہ كر ديا اور اس كو تخت ہے اثار ديا اور اس كى جگہ سلطان قاتيبائى اشرف كے لقب سطان بن گيا اور اس كو تخت ہے اثار ديا اور اس كى جگہ سلطان قاتيبائى اشرف كے لقب انديثى كے ساتھ امور سلطنت انجام دينا شروع كئے۔ الناصر حجہ بن قلاؤوں كے بعد ہے اب تك الديثى كے ساتھ امور سلطنت انجام دينا شروع كئے۔ الناصر حجہ بن قلاؤوں كے بعد ہے اب تك دريائے فرات تك ايك معمول لشكر كے ساتھ اس نے بے خوف خطر سفركيا (اور راہ ميں كوئى حادث دريائے فرات تك ايك معمول لشكر كے ساتھ اس نے بے خوف خطر سفركيا (اور راہ ميں كوئى حادث اندازہ اس سے ہو سكتا ہے كہ اس نے مصر ميں كى شخ قاضى يا وظيفہ خوار كو بحثيث قاضى يا اندازہ اس سے ہو سكتا ہے كہ اس نے مصر ميں كى شخ قاضى يا وظيفہ خوار كو بحثيث قاضى يا اندازہ اس سے ہو سكتا ہے كہ اس نے معاصب پر بحال رکھا۔ نہ مال كے بدلے كمى كو قاضى يا شخ مشائخ مدرسين مقرر نہيں كيا اور نہ كمى كو مال كے عوض بيد منصب ديا بلكہ جو لوگ جس منصب پر بحال الكام مقرر كيا۔ (جيسا كہ بعض امراء المسلمين كا المسنجد سے بہلے وستور رہا تھا)۔

الطاہر خوش قدم جب سلطان قرر ہوا تو شام کا نائب السلطنت اس سے ملنے آیا لیکن جب الطاہر کو اس کے آنے کی خرہوئی تو اس نے یہ شرط لگائی کہ اس کے ساتھ امیرالمسلمین المستجد اور چاروں قاضی (خاہب اراجہ کے) مع لفکر کے قلعہ میں آئیں 'چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ الطاہر نے شام کے نائب السلطنت کو کچھ شرائط طے کرنے کے بعد والی کر دیا۔ قاضیوں اور لفکریوں کو بھی والی کر دیا گیا صرف امیرالمسلمین المستجد کو قلعہ میں روک لیا گیا۔ اور پھر مرتے دم تک اس کو اپن مظافت میں جانا نصیب نہیں ہوا اور آخر دم تک وہیں مقیم رہا یمال تک کہ ۱۲ محرم ۱۸۸۴ھ میں دو سال تک فالج کے مرض میں فریش رہنے کے بعد انقال ہو گیا۔ نماز جنازہ قلعہ ہی ہو میں پڑھی گئی۔ مشد نفیسی کے پاس خلفاء کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ انقال کے وقت المستجد کی عمر نوے برس سے بھی کچھ زیادہ تھی۔

### المتوكل على الله ابو الغر

## نسب اور تخت نشینی:

المتوکل علی اللہ ابو العزعبدالعزیز بن ایتقوب بن المتوکل علی اللہ 'جندی کی وختر حاج ملک کے بطن سے ۱۹۸۹ میں پیدا ہوا' اس کے والد ایتقوب بن المتوکل کو امارت یا خلافت نصیب نہیں ہوئی مختی۔ یہ جب جوان ہوا تو اپنے ذاتی اوصاف ' خصا کل جمیلہ اور اخلاق حمیدہ ' تواضع حسن سیرت اور خوش خلقی اور تجرعلمی کے باعث خاص و عام میں مقبول ہو گیا بلکہ رعیت کا محبوب بن گیا۔ المتوکل براا علم ووست تھا' ہر وقت علم میں مشغول رہتا' میرے والد ماجد (ابو بکر سیوطی ) کے سامنے بھی زانو کے تلم طی ان کے علاوہ بعض وو سرے مشاہیر بھی المتوکل کے استاد شے ' سامنے بھی زانو کے تلم کی شادی کر دی تھی اس کے اوصاف حمیدہ کے باعث اس کے پچا المستکفی نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی تھی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو نمایت صالح اور نیک خو ہے وہ فرزند خود بھی ہاشی ہے اور ہاشمیہ کی اللہ دور بھی ہاشی ہو اور ہاشمیہ کی اللہ دور بھی ہاشی ہے اور ہاشمیہ کی اللہ دور بھی ہاشی ہو اور ہاشمیہ کی دور بھی ہاشی ہو اور ہو تو ہو ہو کی بھی دور بھی ہاشی ہو اور ہو تھی ہو ہو ہو کی ہو

جب المتوكل كے چچا المستجد كے مرض نے طول كھينچا تو اس كو ولى عمد نامزد كر ديا كيا چنانچہ جب المستجد كا انتقال ہوا تو لوگوں نے بغير كمى اختلاف كے ١٦ محرم ٨٨٥ه بروز دو شنبہ سلطان قاضيوں اور امراء و اعيان سلطنت كى موجودگى ميں اس سے بيعت كرلى ' پہلے تو اس نے المستعين باللہ كا لقب اضيار كرنا چاہا پھر متوكل كا آخر كار دونوں القابوں ميں غور فكر كرنے كے بعد ميں رائے قرار پائى كو المتوكل كا لقب اختيار كيا جائے چنانچہ ميں لقب مقرر ہوا۔ بيعت كے بعد يہ قلعہ سے بحالت سوارى اپن ايوان كو واپس ہوا تمام قضاة 'مصاحب اور امراء اعيان سلطنت اس كے جلو ميں شے بھرشام تك ايوان ميں رہ كر قلعہ ميں واپس آگيا اور دہيں مستقل قيام اختيار كرليا۔

ای سلطان ملک اثرف جج کی نیت سے جاز کو روانہ ہوا' مو برس کر کے تھے کہ کی سلطان نے جج نہیں کیا تھا۔ ملک اشرف جج سے پہلے مینہ منورہ گیا اور حرم نبوی کی زیارت سے شرف اندوز ہوا۔ وہاں ملک اشرف نے چھ بڑار دینا خرچ کے پھر دہاں سے مکہ معظمہ والبس آیا' یہاں بھی پانچ بڑار دینا خرچ کئے' ملک اشرف نے یہاں مدرسہ میں قیام کیا اور تمام مناسک جج اوا کر کے واپس ہوا جب جج سے فراغت کے بعد شرمیں قدم رکھا تو اس کے آنے کی خوشی میں شرکو خوب سجایا گیا اور کئی روز تک چراغاں کیا جاتا رہا۔

مده هی وواوارکی قیادت میں مصری لشکر نے عراق پر حملہ کی تیاریاں کیں 'عراق سے مقابلہ اور مدافعت کے لئے بعقوب بن حسن بھیجا گیا' دونوں لفکروں کی مد بھیڑ راہی کے قریب ہوئی اور مصریوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بہت سے مصری اس جنگ میں کام آ گئے اور باقی ماندہ گرفتار کر لئے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں قائد لشکر دواوار بھی تھا جے آ ٹر کار قمل کر دیا گیا۔ یہ جنگ رمضان کے نصف ماہ میں لؤی گئی حنی قاضی شمس الدین اور مشاطی اور دواوار کا آپس میں سخت بگاڑ تھا ایک دوسرے کے ذوال کے خواہاں تھے لیکن یہ جمیب اتفاق ہے کہ جس روز دواوار فرات کے کنارے قمل کریا گیا' اس روز دواوار فرات کے کنارے قمل کیا گیا' اس روز دواوار فرات کے کنارے قمل کیا گیا' اس روز دواوار فرات کے کنارے قمل کیا گیا' اس روز دواوار فرات کے کنارے قمل کیا گیا' اس روز دواوار فرات کے کنارے فیل کیا گیا' اس روز دواوار فرات کے کنارے فیل کیا گیا' اس روز دواوار فرات کے کنارے فیل کیا گیا' اس دون مصر میں قاضی مشمس الدین کا بھی انتقال ہو گیا۔

کا محرم ۸۸۹ه کو سخت دارله آیا اتنا شدید تھا که بهاژا دین اور بیابان پانی کی طرح میکولے کھانے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حالت بہت تھوڑی دیر قائم رہی اور اس کے بعد سکون ہو گیا کھانے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حالت بہت تھوڑی دیر قائم رہی اور اس کے بعد سکون ہو گیا گھر بھی مدرسہ صالحیہ کی چھت قاضی القصاۃ شرف الدین عبد پر گر پڑی جس کے صدمہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔

ای سال (۱۸۸۹ه) ماہ رہے الاول میں ایک ہندی شخص جو اپنا نام فاکی بتا یا تھا مصر میں وارد ہوا دہ دعویٰ کر یاتھا اس کی عمر ڈھائی سو سال کی ہے ' میں خود اس سے جا کر ملا 'کافی قوی اور بتومند شخص تھا اس کی تمام واڑھی ساہ تھی عقل اس کی ہیہ عمر کسی طرح باور نمیں کرتی تھی بلکہ زیادہ سے زیادہ ستر سال معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں جج کیا تھا پھر میں اپنے وطن ہندوستان والیس چلا گیا تھا۔ بغداد پر تا تاریوں کے حملہ کا حال یہ سانے لگا۔ سلطان حسن کے زمانے میں مدرسہ کی بنیاد سے قبل وہ دوبارہ مصر آیا لیکن ان سے اپنی عمر کے جوت میں کوئی ایسی بات پیش نمیں کی جس سے اس کی وضاحت ہوتی اور اس کی صدافت کا پید چلاا۔ میری رائے میں تو اس نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ تھا۔

ای سال سلطان محمد بن عثان بادشاہ روم کے انقال کی خبریمال پنچی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے دونوں لڑکوں کے مابین تخت کے حصول کے لئے زبردست جنگ و جدال ہوا ان میں سے ایک شکست کھا کر مصر چلا آیا۔ اور دو سرا فتح یاب ہو کر بادشاہ بن بیٹا۔ سلطان مصرفے اس مفرور سلطان کی بڑی مدارات کی اور اس کا بے حد اگرام کیا بدتوں اس کو اپنا مہمان رکھا پھر کچھ عرصہ بعد وہ شام کے راستہ فریضہ حج کو اوا گیگ کے لئے تجاز چلا گیا۔

شوال ۱۸۸۷ھ میں مدینہ منورہ سے خطوط موصول ہوئے کہ ۱۸ مضان المہارک کو معجد کے منارہ پر بجلی گری جس کی وجہ سے ماذنہ 'مجد اقدس کی چھت' وہاں کا کتب خانہ اور ٹزانہ جل گیا۔ اب سوائے دیواروں کے کچھ باقی نہیں رہا' اللہ اکبر کس قدر ہولناک واقعہ ہے۔

چہار شنبہ اوا خرم ما ۱۹ محرم ما ۱۹ مو امير المسلمين متوكل على الله كا انقال ہو گيا المتوكل على الله في الله كا انقال ہو گيا المتوكل على الله في زندگى ہى ميں اپنے فرزند ليقوب كو المستمك بالله كا لقب وے كر اپنا ولى عمد نامزد كر ويا تھا وہى اس كے بعد امير المسلمين متوكل على الله كے حالات آخرى . المجالات ميں جو ميں نے اس تاريخ "تاريخ الحلفاء" ميں كھے جيں-

## ميرى تاريخ كاماغذ

میں نے "آریخ الحلفاء" کی تصنیف میں "حواوثات" آریخ ذہبی سے لئے ہیں ' ذہبی کی آریخ اسلام میں ۵۰۰ھ تک کے حالات درج ہیں ' پھر میرا ماخذ آریخ ابن کثیر رہی ہے جس میں مدسم تک کے حالات درج ہیں ' پھر میں نے مسالک سے استفادہ کیا ہے ' مسالک میں ۲۵۰۵ تک کے حالات درج ہیں اس کے بعد انباء العر مصنفہ ابن حجر عسقلائی ہے واقعات کو لیا ہے اس میں ۵۵۰ھ تک واقعات موجود ہیں حواوث کے اشخراج کے ان ماخذوں کے علاوہ جن کا میں نے رکز کیا ہے میں نے ان آریخوں سے بھی اقتبامات کئے ہیں۔ آریخ بغداد مصنفہ خطیب بغدادی (دس جلدیں) آریخ دمشق مصنفہ ابن عساکر (ستاون جلدیں) اوراق مصنفہ (سات جلدیں) طیوریات (تین جلدیں) علیہ دیوری ' آریخ کائل مصنفہ میرد (دو جلدیں) ' ملی مصنفہ عبر (ایک جلدی) اور دیگر کتب آریخ۔

آخر میں تاریخ الحلفاء کو اس قصیدے پر ختم کر رہا ہوں جس میں خلفائے راشدین المهدمین سے لے کر معتمد کے زمانے تک کے تمام امراء المسلمین کے نام اور ان کا سال وفات ورج ہے۔

# اموی حکومت کاجو اسپین میں قائم ہوئی

### ایک سرسری مطالعه

اسپین میں دولت امویہ کا بانی عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان نے جب ۱۳۸۸ میں عباسیوں کی گرفت سے نیچ کر انہین بھاگ کر پہنچا تو یمال کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی عبدالر جمن صاحب علم اور عادل امیر تھا ربیج الاخر محاھ میں اس کا انقال ہو گیا اس کے بعد اس کا بیٹا مشام ابوالولید تخت نشین ہوا۔ جس نے صفر 180ھ میں انقال کیا' ہشام اس کے بعد اس کا بیٹا مشام ابوالولید تخت نشین ہوا۔ جس نے صفر 180ھ میں انقال کیا' ہشام

کے مرنے پر اس کا بیٹا الحاکم ابو المنظفر الرتضای کے لقب سے تخت پر متمکن ہوا۔ الحاکم کا انقال ذی الحجہ ۲۰۲۱ھ میں ہوا۔ اس کا جانشین اس کا فرزند عبدالر تمن ثانی ہوا یہ سب سے پہلا امیر ہے جس نے بنی امیہ کی سلطنت کو اپنین میں استحکام پخشا اور اس کی جڑیں مضبوط کر دیں اور اس حکومت کی عظمت کو اپنین میں بحال کیا جو خلافت کے (فرضی) نام سے اب تک قائم تھی۔ اس کے زمانے میں اپنین کے اندر لباس میں نئی وضع قطع پیدا کی گئی ورہم مسکوک ہوئے۔ عبدالر جمن فائی سطوت اور جبوت مانی سے پہلے اپنین میں دارالصرب (کلسال) موجود نہیں تھی عبدالرحن اپنی سطوت اور جبوت میں امون الرشید میں اموی بادشاہ دلید بن عبدالمالک سے بہت مشابہ تھا۔ اس نے فلفہ کی ترویج میں مامون الرشید عبای کی طرح بہت کو مشاس کرایا۔

۱۳۹۵ میں اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا جس نے ماہ صفر ۱۷۵۳ میں وہ نوت انقال کیا۔ اور اب اس کا بیٹا المنذراسین کے تخت کا مالک ہوا لیکن جلد ہی ۲۷۵ میں وہ نوت ہوگیا۔ المنذر کے بعد اس کا بھائی عبداللہ تخت نشین ہوا۔ یہ امراء اندلس میں ازروئے علم و دینداری سب سے بہتر اور بردھ کر تھا ماہ رہج الاول ۱۹۰۰ھ میں اس کا انقال ہوا اور اس کی جگہ عبدالر تمن بن محمد الناصر کے لقب سے تحت پر ممتکن ہوا یہ پہلا امیر ہے جس نے اندلس کی عبدالر تمن بن محمد الناصر کے لقب سے تجاری کو امیر المومنین کے لقب سے بگارا گیا اور اس کی حومت کو خلافت سے بگارا گیا اور اس کی خلافت کا وجہ خاص یہ ہوئی کہ جب مقدر باللہ کے زمانے میں خلافت عبایہ کمزور پڑ گئی تو اس نے خلافت کا وجہ خاص یہ ہوئی کہ جب مقدر باللہ مین رکھا اور اس کی نظامت ہوا ہے کہ خلیفتہ المسلمین نمیں رکھا) ورنہ اس دعویٰ کر کے اپنا لقب امیر المومنین رکھ لیا (غنیمت ہے کہ خلیفتہ المسلمین نمیں رکھا) ورنہ اس سے قبل اسپین کے تمام باوشاہ حضرات امیر کے لفظ سے یاد کئے جاتے تھے۔

ماہ رمضان ۱۵۰ میں عبدالر من بن محمد کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا افکام المستقر بادشاہ ہوا جس کا انقال صفر ۱۲ سے میں ہو گیا۔ افکام کے بعد اس کا فرزند بشام الموئید تخت نشین ہوا اور ابھی صرف چھ ماہ حکومت سے لطف الناصر عبدالر مین المدی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور ابھی صرف چھ ماہ حکومت سے لطف اندوز ہوا تھا کہ اس پر اس کے براور زارہ بشام بن سلیمان (بن الناصر عبدالر من) نے لشکر کشی کر وی اور فود باوشاہ بن بیٹا۔ اس نے لقب الرشید رکھا لیکن جیسے کو تیسا اس کے چھا نے حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا لیکن رعایا نے اس کو پیند نہیں کیا اور اس کو تخت سے اور اس کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا لیکن رعایا نے اس کو پیند نہیں کیا اور اس کو تخت سے وستبردار ہونا پڑا جان بچا کر بھاگا لیکن لوگوں نے پکڑ کر موت کے گھاٹ آثار دیا۔ اب رعایا نے مقتل مشام کے براور زادہ سلیمان بن حکم المستعین کا بھر بیعت کر کی اور اس کو المستعین کا لقب دے کر تخت پر بیغت کر کی اور اس کو المستعین کا لقب دے کر تخت پر بیغت کر کی اور اس کو المستعین کا لقب دے کر تخت پر بیغا دیا لیکن رعایا جلد ہی اس سے بیزار ہو گئی اور 100ھ میں اس کو تخت

ے معزول کر کے قید میں ڈال دیا اور اب عبدالر حمن بن عبدالملک بن الناصر کو المرتفنی کا لقب دے کر اس سے بیعت کر لی گئی لیکن اس سال کے آخر میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا اس کے بعد دولت امویہ ہے جان ہو گئی اور اس کے دم خم خم ہو گئے اور دولت امویہ کے بجائے علویہ حینیہ قائم ہو گئی۔

کومت علویہ حسینہ کا پہلا بادشاہ الناصر علی بن جود' محرم کو مہھ میں تخت تشین ہوا اور والعد ۸ مہم میں قل کر دیا گیا' اس کی جگہ اس کا بھائی المامون القاسم بادشاہ ہوا الامھ میں اس کو بھی تخت سے معزول کر دیا گیا ۔ المامون القاسم کے خلے کے بعد اس کا براور ذادہ سیحی بن الناصر علی بن المستعلی کے لقب سے تخت سلطنت پر متمکن ہوا لیکن ایک سال سات ماہ حکومت کرنے بایا تھا کہ اس کو بھی قبل کر دیا گیا' اب اقتدر پھر امویوں کے ہاتھ میں آگیا اور المستمر عبدالر تمن بن جر البجار اموی تخت پر جیٹا گر پچاس دن سے زیادہ حکومت نہ کر سکا اور قبل کر دیا گیا اور اس کی بجائے محمد بن عبدالر تمن بن عبدا اللہ بن الناصر عبدالر تمن المستفی کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا لیکن ایک سال چار ماہ حکومت کرنے کے بعد اس کو بھی معزول کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی جگہ ہشام بن مجمد بن عبدالمالک بن الناصر عبدالر تمن الملقب بہ معتمد بادشاہ ہوا پچھ عرصہ بعد اس کو بھی معزول کر دیا گیا اور قبد میں ڈال دیا گیا۔ ۵۰ می اس کو بھی معزول کر دیا گیا اور قبد میں ڈال دیا گیا۔ ۵۰ میم کے بعد قبد خانہ ہی میں اس کا انقال بعد اس کو بھی امویوں کو اسین پر حکومت کرنا نصیب نہ ہو گیا اور اس کے انقال کے ساتھ بی اسین میں اموی سلطنت کے دو سرے دور کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کے انقال کے ساتھ بی اسین میں اموی سلطنت کے دو سرے دور کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کے انقال کے ساتھ بی اسین میں اموی سلطنت کے دو سرے دور کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کے انقال کے ساتھ بی اسین میں اموی سلطنت کے دو سرے دور کا بھی خاتمہ ہو گیا (اور پھر بھی امویوں کو اسین پر حکومت کرنا نصیب نہ ہو سکی)

#### دولت خبيثه عبيرب

الدی عبداللہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس حکومت کو سب سے اول مغرب میں قائم کیا'
194 ھیں اس نے عبیدیہ حکومت کی بنیاد وُالی اور ۲۱ سال تک حکومت کر کے ۱۳۲۲ھ میں مرگیا'
اس کے بعد اس کا بیٹا القائم باللہ محمد جانشین ہوا اور ۱۳۳س میں یہ بھی مرگیا' اس کا بیٹا المنصور
اسٹعیل اس کے مرنے کے بعد تخت نشین ہوا اور ۱۳۳۱ھ میں اس کا بھی انقال ہو گیا پھر اس کا بیٹا
المعز الدین اللہ سعد باوشاہ ہوا یہ ۱۳۳۰ھ میں بحیثیت فاتح قاہرہ میں داخل ہوا اور ۱۳۵۵ھ میں مرگیا' اس کا جانشین اس کا فرزند العزیز البزار تخت نشین ہوا۔ ۱۳۸۱ھ میں اس کا بھی انقال ہو گیا'
اس کے بعد اس کا بیٹا الحالم بامر اللہ منصور تخت نشین ہوا جو ۱۱۲ ھیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل
کے بعد اس کا بیٹا الطام الاعزاز دین اللہ تخت سلطنت پر بیٹا اور سترہ سال حکومت کر کے

428ھ میں وفات پاگیا اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا المستنصر محمد تخت پر بیٹھا اور ایک طویل مت تک حکومت کرے ۱۷۸ھ میں مرگیا گویا اس نے ساٹھ سال سے زیادہ حکومت نمیں علامہ ذہبی کہنے ہیں کہ میرے خیال میں کسی خلیفہ یا بادشاہ نے اتنی مت تک حکومت نمیں کی اس کے بعد اس بیٹا المستعلی باللہ احمد تخت نشین ہوا اور ۱۹۵۵ھ میں اس نے انقال کیا' اس کے بعد اس کا بیٹا الامر بادکام اللہ منصور پانچ سال کی عمر ہی میں تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ الامر کو ۱۵۲۳ھ میں قل کر دیا گیا۔ الامر کو ۱۵۲۷ھ میں قل کر دیا گیا۔ اس نے چو نکہ کوئی فرزند یادگار نمیں چھوڑا تھا اس لئے اس کے براور عم زاد الحافظ الدین اللہ عبدالمجید ابن محمد المستنصر نے تخت سنجال لیا۔ ۱۳۵۸ھ میں اس کا بھی انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الطافر باللہ اسلیمیل تخت نشین ہوا' طافر بھی ۱۹۵۵ھ میں وفات پائی۔ تخت کیا۔ خافر کا جانشین اس کا فرزند الفائز بنفر اللہ عیبیٰ ہوا اور اس نے ۵۵۵ھ میں وفات پائی۔ تخت مطافحت پر اب العاضد الدین اللہ عبداللہ بن بوا لیکن ۱۹۵۵ھ میں اس کا بھی اور اس پر محمد میں دوات بیا اور اس کو بھی تخت سے معزول کر دیا گیا' معزول کے بعد اس سال اس کا انقال ہو گیا اور اس پر سست اس کا انقال ہو گیا اور اس پر محمد میں دولت خبیشہ عبدیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اب مصر میں دعوت عباسہ قائم ہو گئے۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ عبیدیہ حکومت میں کل چودہ (۱۳) حکرال ہوئے جو زبردستی اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے لیکن کی نے بھی ان کی خلافت کو جائز تسلیم نہیں کیا۔ (علامہ سیطوطی مقدمہ میں اس حکومت کے بارے میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ وہ مقام پیش نظررہے۔)

بي طباطباعلويه حينيه!

# کی حکومت پر ایک نظر

اس حکومت کا بانی ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم طباطبا ہے جس نے یہ حکومت ۱۹۹ھ میں قائم کی اور اسی زمانے میں المادی بن المحسین بن قاسم بن طباطبائے یمن میں اس حکومت کو استخام بخشا اور اپ آپ کو امیر المومنین کملوایا۔ اور ۹ سال حکومت کر کے ۲۰۸ھ میں اس نے وفات بائی۔ اس کے انقال کے بعد اس کا فرزند المرتشلی محمد تخت حکومت پر مشمکن ہوا اور مسموھ میں اس نے وفات بائی اس کے انقال کے بعد اس کا بھائی الناصر احمد تخت نشین ہوا اور صرف تمین سال حکومت کر کے ۱۲۰۳ھ میں انقال کر مجمل اب اس کا بیٹا المنتقب المحسین تخت نشین ہوا۔ سال حکومت کر کے ۱۲۳س میں انقال کر مجمل اب اس کا بیٹا المنتقب المحسین تخت نشین ہوا۔ سال حکومت کر کے ۱۲۰س میں انقال کر مجمل اب اس کا بیٹا المنتقب المحسین تخت نشین ہوا۔ میں اس نے وفات بائی القاسم تخت شاہی پر مسمو

بیشا' ماہ شوال ۱۳۳۲ء میں اس کو قتل کر دیا گیا (اس نے اس خاندان میں سب سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی) پھر اس کا بھائی الهادی اور اس کے بعد الرشید العباس تخت نشین ہوئے اور الرشید العباس پر اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

الرشید العباس پر اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔
وولت طبر ستانہ پر ایک نظر

کومت طرستانے پر صرف جھ بادشاہوں نے کھرانی کی ان میں تین اول کھران تو بی الحن (حضرت امام حسین کے خاندان اور نسل) سے اور تین آخر میں حضرت امام حسین کی نسل سے تخت نشین ہوئے بی الحس سے بی تین بادشاہ سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ ہشام الداعی الی الحق حسن بن زید بن محمد بن اسلمیل بن حسین بن زید بن جواد بن حسن بن حسین بن حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن الی طالب نے رائے اور دطم – میں ۱۵۰ھ میں ابنی کومت قائم کی اس کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القائم بالحق محمد جانشین ہوا۔ لیکن ۲۸۸ھ میں اس کو قتل کر دیا گیا اس کے مرفے کے بعد اس کا براور زادہ المهدی الحس بن زید القائم بالحق تخریر خیس (تفصیل کے لئے طاحظہ سیجئے شاہ بعد (البیاض فی الاصل) اصل کتاب میں جگہ خالی کچھ تخریر خیس (تفصیل کے لئے طاحظہ سیجئے شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام جلد سوم) (خلافت عباسیہ جلد اول صفحہ ۱۳۸۲ صفحہ ۱۳۸۸) اس کومت کا احمد بن اسلمیل سامانی کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ محمد بن زید علوی والی طبرستان اس کومت کا آخری بادشاہ ہے (مترجم)

#### عرت

ابن انی حاتم اپنی تفیر میں کتے ہیں کہ ہم سے سحبی بن عبدک الفروینی نے بطریق عراض بن البیشم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی کہ جب سے دیتا پروہ خفاسے عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے ہر نئی صدی کے آغار پر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور واقع ہو تا ہے 'میں جلال الدین' سیوطی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پہلی صدی ہجری میں فقتہ تجاج ظہور میں آیا (84 میں تجاج بن یوسف ثقفی نے وفات پائی)

ووسری صدی ہجری میں امیر السلمین مامون الرشید کا فتہ اٹھا۔ وہ اپنے بھائی ابن الرشید سے لڑا' بغداد کا حسن تباہ ہو گیا' لا کھوں اہل بغداد تباہ ہوئے ابن الرشید قتل ہوا پھر اس نے لوگوں کو خلق قرآن میں آزمایا بیہ اس امت میں سب سے بوا فتنہ اور بدعت کے اعتبار سے پہلی بدعت تنی- اس سے قبل کسی امیر السلمین نے مسلمانوں کو بدعت کی طرف نمیں بایا تھا۔

تیمری صدی بھری میں قرامد کا ظہور ہوا' اس کے بعد مقدر کا فتہ پدا ہوا جب کہ اس کو خت سیری صدی بھری میں قرامد کا ظہور ہوا' اس کے بعد مقدر کا فتہ پدا ہوا جب کہ اس کو خت سے معزول کیا گیا اور جب معز سے بیعت لی گئی اس کے بعد مقدر کا فی تحق نشین ہوا تھا۔ قاضی کو ذرع کیا گیا' اکثر علماء قتل کئے گئے' اس سے قبل اسلام میں کمی قاضی کا قتل نمیں ہوا تھا۔ اس کے بعد تفریق کلمہ کا فیٹہ اور متغلبین کا غلبہ جو شہوں پر میرے زمانہ تک جاری و ساری رہا' اس کے ساتھ ہی دولت عبید یہ علویہ کا قائم ہونا' میں صرف اشتے ہی اشارے پر اکتفاکر تا ہوں کہ لوگوں نے فیاد برپا کیا۔ کفر پھیلایا' علماء اور صالحین کو قتل کیا۔

چوتھی صدی ہجری میں الحاکم کا فتنہ کھڑا ہوا ہو شیطان تعین کے اشارے سے تھااس پر خود اس کے افعال شاہد ہیں۔ یا تج میں صدی ہجری میں شام اور بیت المقدس کی سر زمین پر فرنگیوں کا قبضہ 'چھٹی صدی ہجری کا عظیم حادثہ وہ سخت اور عظیم قبط ہے جس کی نظیر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد کمیں اور نہیں ملتی۔ تا تاریوں کی آلد آلد کا فلغلہ! ساتویں صدی ہجری میں تا تاریوں کی آلد آلد کا فلغلہ! ساتویں صدی ہجری میں تا تاریوں کی آلد آلد کا فلغلہ! ساتویں صدی ہجری میں تا تاریوں کی دون کی مثال دنیا میں کمیں نہیں ملتی' اس فتنہ مغول میں مسلمانوں کے خون کی نیاں بہد کئیں۔

آٹھویں صدی ہجری کے آغاز میں تیمورلنگ کی یلغار 'جس کے عظیم فتنے کے سامنے فتنہ بار بھی شرمنہ ہوگیا۔ میں خداوند عزوجل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے نویں صدی ہجری کا فتنہ نہ وکھائے اور اس سے پہلے اپنے حبیب لبیب ہمارے سروار محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے طفیل اپنے جوار رحمت میں بلالے ' (آمین یارب اللعالمین)

التمت بالخير) المحت الم

いろの「という」

حقر محدوم سمعارالدین سهردی "(مبردلی ویل) حقر نواب کمدازی شاه با ایمنشفید (اجمیز لیف)









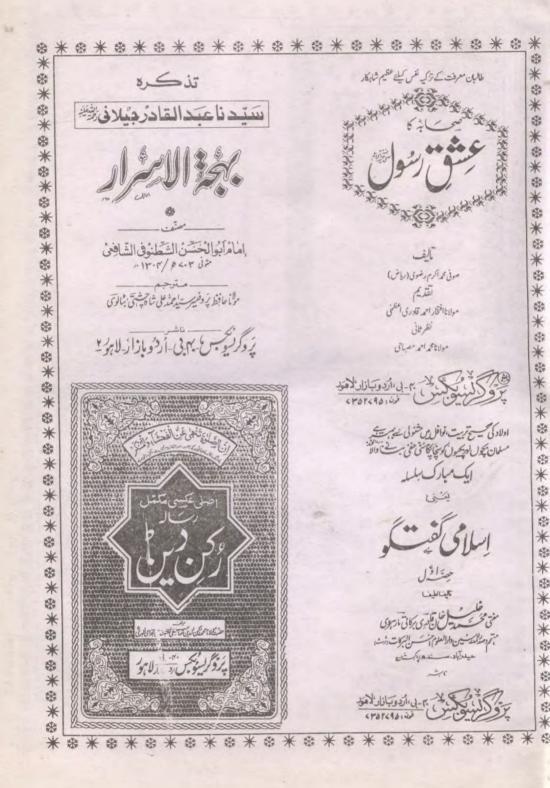



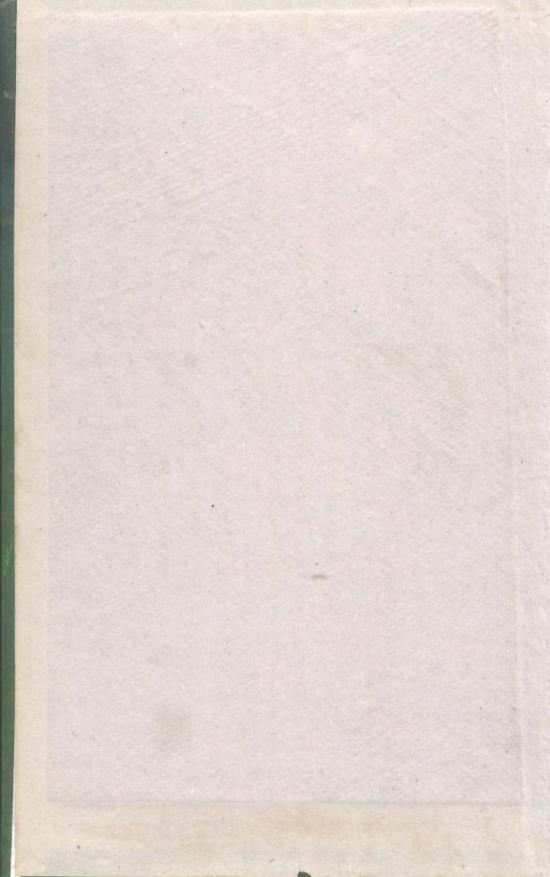



٣٠- بي ارد فربازار ، لايهور فون: ٥ ٢ ١٥ ٢